





# عرض ناشر

اسلام کتاب الله اورحدیث رسول الله فاللیم کی مجموعے کا نام ہے۔ قرآن اصل ہے تو حدیث نبوی فاللیم اس کی تفسیر۔

کتاب الله کی تفاظت کا فرمہ اللہ رب العزت نے خوداٹھایا جیسا کے قرآن حکیم میں ارشادعا کی ہے ﴿ انا نصن نزلنا الله کو وانا له لحافظون ﴾ '' ہے شک ہم نے ذکر یعیٰ قرآن کریم نازل کیا اور ہم ہی اس کی تفاظت فرمانے والے ہیں۔' قرآن کریم کا یہ المجاز ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی تفاظت کے لیے اشرف المخلوقات کے سینوں کو متحب فرمایا۔ جس وین نے قیامت تک رہنا تھا، جس شریعت کے اوامرونواہی روز قیامت تک نافذ العمل رہنے تھے، لاڑی بات تھی کہ اس کے مصادر کی تفاظت بھی اس استمام سے ہوتی۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے ایک ایسا گروہ پیدا فرمایا کہ جس نے اپنی فرندگیاں صدیث رسول فائی فرائی کی نشر واشاعت کے لیے وقف کر دیں۔ حضرات محدثین نے حدیث رسول فائی کی تفاظت اور تنقیح کے لیے کوئی وقیة فروگذاشت نہیں رکھا۔ اس عظیم الثان مثن کی تعمیل کے لیے اساء الرجال کا اور جرح وقعدیل کے جرت انگیز فنون معرض وجود میں آئے۔ کھر سے اور ایسی چھلنیاں تفکیل ویں کہ جن سے فرامین رسول فائی کی کھر کے الیہ کی چھلنیاں تفکیل ویں کہ جن سے فرامین رسول فائی کا کھر کے اس میں سے آگے۔

حضرات محدثین پراللہ تعالی کی ان گت رحمتیں ہوں کہ انھوں نے حدیث رسول من اللہ اللہ وین میں انسانی بساط سے بڑھ کرکوشش وکا وژب کی۔ اس کے بیتیج بیں صحیح بخاری جیسی کتاب مرتب ہوئی کہ جس کے متعلق علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب الله۔ صحیح مسلم اور کتب سنن تر تیب دی گئیں۔ کتب مسانید کا ایک مستقل سلسلہ مثلاً مندامام احمد، مندابی عوانہ، مندفر دوس وغیر ہ تھکیل پایا۔ محدثین کی اس ساری مسائی وجد وجہد کا مرکزی نقط فرامین نبوی منگا الله علی کی جمع وقد وین اور مقاطلت تھی۔ اور مقاطلت تھی۔

علائے اسلام نے قرآن وحدیث کی تغییر وتشریح، مطالب ومعانی کی وضاحت کے لیے قابل قدرخد مات انجام دی ہیں۔ وہ قدی نفوں تواپی ذمہ داریاں کما حقہ ادا کر کے سرخرو ہو گئے۔ اب ہمارا پیفرض ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ صدیث شریف کی نشروا شاعت میں بھی بھر پور حصہ لیں۔

الحمد لله تحدیث نعت کے طور پر نه که فخر ومبای اور تعلی کے اظہار کے لیے وو مکتبہ رحمانیڈ کی خدمات حدیث



کا مخضر ساتذکرہ کرنا مناسب سمحصتا ہوں۔ مکتبہ رحمانیہ اب تک احادیث کی متعدد کتب جو درس نظامی میں شامل ہیں آسان اور جدید انداز میں شائع کرچکا ہے جنہیں علماء وطلباء کے حلقہ میں بہت پڈیرائی حاصل ہوئی اور انہوں نے ہماری اس کوشش کو بے حدید انداز میں شائع کرچکا ہے جنہیں علماء وطلباء کے حلقہ میں نہت پڈیرائیا اور خیر مقدم کیا جن میں صحیح بخاری بسنن ابوداؤ دبسنن نسائی، جامع ترندی بمشکوۃ شریف، شرح معانی الآثار، موطا امام محمد بمندامام اعظم ، بلوغ المرام ہیں۔

اس کے علاوہ مکتبہ رحمانیہ نے بہت می کتب حدیث کوعر بی سے اردوقالب میں ڈھال کرنہایت مہل اور آسان انداز میں شائع کیا ہے جوعر بیت سے ناواقف ونا بلدلوگوں کے لئے ایک بہترین تخفہ ہے وہ کتب مندرجہ ذیل ہیں۔

سیح بخاری شریف مترجم ،مسلم شریف مترجم ،موطاامام ما لک مترجم ،مشکلو ة شریف مترجم ،الطریق الاسلم شرح مندامام اعظم ،ترجمان السنة ،شائل تر فدی اورا حادیث قد سیه چین -

مکتبہ رہمانی خدمات حدیث کے اس اجمالی تذکرے کے بعد میں اس کتاب کا ذکر کروں گا کہ جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی اور وہ ہے حضرت امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ کی عدیم النظیر مند ایخی ''مندا مام احمد بن خنبل''۔ بیشن اللہ رسی اللہ اللہ کا اشاعت کے لیے متخت فر مایا ور خدمیں کیا اور میری بساط کیا۔
المحزت کا کرم ہے کہ اس نے اپنے اس ناچیز بندے کو اس کتاب کی اشاعت کے لیے متخت فر مایا ور خدمیں کیا اور میری بساط کیا۔
اس خیم کتاب کا اردو ترجمہ کر انے کا خیال تو پہلے بھی آتا تھا گرکام کے آغاز کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کس طرح یہ پہاڑ جیسا کام ملل ہوگا۔ لیکن ہرکام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ چنا نچ جب ان مشکلات اور مصائب کا تصور کیا جو حضرت امام احمد بن حنبل بھی تیاد ور محد بین نے حدیث کی جمع و تدوین میں برداشت کیے اور عز بمت و استقامت کے کو گراں حضرت امام احمد بن حنبل بنے تیاد کا نام لے کرمندامام احمد بن خاطر چا برسلاطین کے کوڑے اپنی کمر پر برداشت کیے تو اس بات سے ہمارے شوق کو مہیز ہوگی۔ اللہ کا نام لے کرمندامام احمد بن خابل سے تعلی منصوبہ پایئے بھیل تک پہنچ رہا ہے۔ 28 ہزار سے زائد کی ساری مشکلات دور ہوتی گئیں اور نہایت قلیل وقت میں منظیم منصوبہ پایئے بھیل تک پہنچ رہا ہے۔ 28 ہزار سے زائد کا نام دور جوتی گئی اور نہایت قلیل وقت میں منظیم منصوبہ پایئے بھیل تک پہنچ رہا ہے۔ 28 ہزار سے زائد کی ساری مشکلات دور ہوتی گئی اور نہایت قلیل وقت میں منظیم منصوبہ پایئے بھیل تک پہنچ رہا ہے۔ 28 ہزار سے زائد کی اشاعت کے پیش نگاہ اولین مقصد مالی منعمت کے بجائے شفیج المذ نبین منگلی کی حدیث شریف کی اشاعت سے حدیث شریف کی اشاعت کے بیش نگاہ اولین مقصد مالی منعمت کے بجائے شفیج المذنبین منگلیم کی مدیث شریف کی اشاعت سے در میں اس کا مدیث شریف کی اشاعت سے دیم کی مقتم کے بعائے شفیج المذنبین منگلیم کی حدیث شریف کی اشاعت کے بھر در مالی منعمت کے بجائے شفیج المذنبین منگلیم کی مدیث شریف کی اشاعت سے دور موائی ہے۔

کہ اللہ نتعالیٰ اس شخص کو ہنستا مسکراتا اور شگفتہ رکھے جومیرے فرمان کو سنے ، یا دکرے اور بغیر کسی تغیر و تبدل کے اسے آگے پہنچائے۔

الحمدلله!

ہم نے اپنے پیارے نبی مُلَا لِیُنْ اُلِی کے فرمان کوعام کرنے کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کرکوشش کی ہے۔ دعاہے کہ اللہ رب العزت ہماری بیکوشش و کاوش قبول فرمائے۔ ہماری سعی مسعود ہو۔ حدیث شریف کی بیرخدمت ہمارے لیے ذریعہ نجات



ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت رحتیں ہوں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر۔ میں نہایت شکر گزار ہوں اس کتاب کے مترجم حضرت مولا نامحد ظفر اقبال ﷺ کا، جوابی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے نہایت مخضر وقت میں ایک معیاری ترجمہ کرنے میں کا میاب ہوئے۔ اور اپنی تمام ترمصر وفیات کوا حادیث نبویہ کی خدمت کے شوق میں بالائے طاق رکھتے ہوئے اس عظیم کتاب کے ترجمہ کرنے کی ہماری درخواست کو قبول فرمایا ، اللہ تعالی انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔

یہاں ہمارے کمپوزررشیدسجانی کا تذکرہ بھی نہایت ضروری ہے جنہوں نے کمپوزنگ میں بہت محنت کی اور مخضروقت میں یہاں ہمارے کمپوزررشیدسجانی کا تذکرہ بھی نہایت ضروری ہے جنہوں نے کمپوزنگ میں بہت محنت کی اور مخضروقت میں یہا ممل کیا۔ جناب احمد کمال خطاط ، مولا ناسرورعاضم ، حافظ عباد ( مکتبہ اسلامیہ ) کا بھی شکر گزار ہوں۔ عزیز معمر فاروق قدوی جم جومیرے مرحوم دوست مولا ناعبد الخالق قدوی شہید کے صاحبز اوے بیں ، ان کے لیے بیٹ وعا گوہوں کہ اللہ تعالی انہیں دنیا و آخرت میں سرخروفر مائے۔ ان کے مشورے بھی ہمارے اس پراجیک کا حصہ بنے۔ میں ان تمام احباب کا شکریہ اداکر تا ہوں اور ان کے لیے دعا گوہوں جنہوں نے ''مندا مام احمد بن خبل' کے ترجے کی اشاعت میں کسی بھی قتم کا تعاون فرمایا۔

ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلی آله و صحبه و بارك وسلم. آمین یا رب العالمین

خادم العلم والعلماء مقبول الرحن عفى اللّدعنه



# المراسي الم

| ۴    | عرض ناشر                                          | ₩        |
|------|---------------------------------------------------|----------|
| 9    | كلمات تشكر                                        | <b>⊕</b> |
| 11   | حديث نفس                                          | (2)      |
| ۱۵   |                                                   | <b>⊕</b> |
| ۲۲   | مرويات صحابه كرام                                 | (F)      |
|      | طستك الخلفاء الراشدين                             |          |
| 49   | حضرت صديق اكبر اللفيَّة كي مرومات                 | <b>⊕</b> |
| H    | حضرت عمر فاروق طانفتُه كي مرويات                  | (3)      |
| 46.4 | حضرت عثمان غني طانفيًا كي مرويات                  | <b>⊕</b> |
| ۲۰۳  | حضرت على مرتضى مظاففة كي مرويات                   | 63       |
|      | مستنالعشرة المبشرة                                |          |
| ۳۲۵  | حضرت طلحه بن عبيد الله رقافظ كي مرويات            | <b>⊕</b> |
| ۵۷۵  | حضرت زبیر بن العوام خانفهٔ کی مرویات              | €}       |
| ۵۸۷  | حضرت سعد بن ابی وقاص ڈگاٹنؤ کی مرویات             | ⊕        |
| YMY. | حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل طالفهٔ کی مرویات | (3)      |
| AGY  | حفرت عبدالرحمٰن بن عوف مثلقة كي مرويات            | <b>⊕</b> |
| 421  | حضرت الوعبيده بن الجراح ثانينًا كي مرويات         | €}       |
|      | مُسْتَدَلَةُ وابِع الْعَشِّرَةُ وَالْوالِدِينَ    |          |
| ۲۷۸  | حضرت عبدالرحمٰن بن ابي بكر رفظهٔ كي مرويات        | <b>⊕</b> |
| AAP  | حضرت زیدین خارچه ژاننځ کی حدیث                    | <b>⊕</b> |

|                 | مُنالِهُ اللَّهُ اللَّ |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| YAY             | حضرت حارث بن خزمه رفائفهٔ کی حدیث                                                                              | (3)        |
| YAZ             | حضرت سعده رفحافینه کی حدیث                                                                                     | €          |
|                 | مُستَكالِكِيْ طالب                                                                                             |            |
| ĀĀĀ             | حفرت امام حسن رفاتنظ کی مرویات                                                                                 | ₩<br>₩     |
| 491             | حضرت امام حسین دفاتنیهٔ کی مرویات                                                                              | <b>€</b> } |
| 490             | حضرت عقیل بن ابی طالب طالب طالب علی مرویات                                                                     | 8          |
| 494             | حضرت جعفر بن ابي طالب رفاتنيُّؤ كي حديث                                                                        | €}         |
| 4.              | حضرت عبدالله بن جعفر رفظنا كي مرويات                                                                           | 8          |
|                 | ممستكالعباس                                                                                                    |            |
| <b>&amp;</b> 11 | حضرت عباس فالغنز كي مرويات                                                                                     | (3)        |
| 28°             | حضرت فضل بن عباس رفي الله الله كل مرويات                                                                       | (}         |
| ۷۳۵             | حفرت تمّام بن عباس ظافه کی حدیثیں                                                                              | (2)        |
| 23Y             | حصر وعب الله بين عالم خافف كي حدير شد                                                                          | (F)        |





# كلمات تشكر

ہرتنم کی حمدوثناء کامشخق وہ معبودِ قیقی ہے جس نے مجھ حقیر سمیت کا ئنات کے ذریے ذریے کو وجو د بخشا اور

صلوٰة وسلام اس ذات والاصفات كاتحفد ہے جس كى امت ميں مجھ گنا ہ گار جيسے بھى اميد وارشفاعت ہيں۔

اما بعدا

یہ بات تو کسی شک وشہ سے بالاتر ہے کہ ہمارا رب وہ عظیم اور طاقتور پروردگار ہے جوایک مچھر سے نمرود بیسے باجہروت بادشاہ کوختم کر اسکتا ہے، چھوٹے پر ندوں سے ہاتھیوں کے شکر اورانسانوں کی فوج کوہس نہس کر سکتا ہے، وہ وہ کام کی عظمت کو کام کرنے والے کی عظمت سے بچھوٹے کا پابند نہیں، وہ کام کی پہتی کو کام کرنے والے کی کہتی سے مقید کرنے پر مجبور نہیں ہے، وہ معمولی مکمی اور ناکارہ وابستہ رکھنے کا پابند نہیں، وہ کام کی پہتی کو کام کرنے والے کی پہتی سے مقید کرنے پر مجبور نہیں ہے، وہ معمولی مکمی اور ناکارہ چیزوں کو مجرہ مہناد سے پر قاور ہے، وہ کم فروا ور بے بس انسان کو ابو صنیف، شافعی، مالک اور احمد بنا و سے سے عاجز نہیں ہے، وہ اب بھی غزالی و اب بھی غزالی و اب بھی غزالی و بہتی خاک کے پہلے کو بخاری، مسلم، ابودا وُ در تر ذی بی نائی، طیالی، دارمی اور ابن ماجہ بنا سکتا ہے، وہ اب بھی غزالی و برون وی بی بی خاک ہے وہ رہ بھی اس کی قدرت کا ایک نہایت ادنی اعجاز نہیں کے ایک ایک اور ابن ماجہ بی خال سے دور، زیدگی کے ایک آلم مرد و چکھنے میں کہ جب بی بالک ہوری وہ اور جب کی اس کی قدرت کا ایک نہایت ادنی اعجاز کی تو فیق عطاء فر مائی، ظاہر ہے کہ جس بر رہ تو کسے بردہ اٹھانے والی چشم کشا کتاب منداحم کا مختصر سے وہود کو اپنے آخری تی غیر کی زندگی کے ایک ایک کر بیاس، اگرائی و گیرائی اور قبل ور میں پیٹا ہوا ہوگا، زبان وادب کی ہوریوں سے ناواقف اس کی گرین یہ بیان وادب کی ہاریوں میں پوری طرح مصروف ہو زبان، اگرائی و گیرائی اور قبل ور اس کی عشل شکر پر ششل جملے گھڑنے کی کوششوں میں پوری طرح مصروف ہو گریئی سے بات تو ان اس حقیقت کا بھی اور اگر کرسکتا ہے کہ شکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف انعامات الہیں کوشار کرنے کے لیے یوری زندگی بھی ناکانی ہے۔

نگنجد کرمہائے حق در قیاس چہ خدمت گذارد زبانِ سپاس اس ناتواں نے اپنے کندھوں پر جتنے بڑے بوجھ کولا داہے، سوائے خدا کے اسے اس میں سرخروکرنے والا کوئی نہیں ہے اوراس ناتواں کواپنے رب پریفین کامل ہے کہ وہ اسے اس عظیم کام میں اس کے نفس امارہ کے حوالے نہیں کرے گا، اور انگلی کھڑ

کی مُنلاً احمٰون بن سینہ مترم کی اور ان کی اور ان کے ارشادات کا ایک ایک حرف سیجھنے کے لیے کراس کی رہنمائی کرے گا، اس کے د ماغ کواپنے حبیب مثلاً فیا گی زندگی اور ان کے ارشادات کا ایک ایک حرف سیجھنے کے لیے کشادہ فر مادے گا، اور اسے وہاں سے بچھ بو جھاور بات سمجھانے کا سلقہ اور ترجمانی کرنے کا قرید عطاء فر مائے گا جہاں بھی اس کا د ماغ پہنچا ہوگا اور نہ بی کسی انسان کے ذہن میں اس کا خیال ہی آیا ہوگا۔

که در دست وشن گذارد ترا

محال ست چول دوست وارد ترا

مخسة ظفراقبال



# حديث فنس

منداحد کاریر جمہ جواس وقت قارئین کے ہاتھوں میں ہے راقم الحروف کی زندگی کا ایک بہت بڑا اسر ماریہ ہے جوسراسر صدیث کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوکرا کی مخضر سے عرصے میں اردو کے قالب میں منتقل کر دیا گیا ہے ترجمے میں محاوراتی زبان اور عام استعال کی بولی اختیار کرنے کی کوشش کی گئ ہے تا کہ حدیث کا جواصل مقصد ہے اور جولفظی ترجمے سے فوت ہوجا تا ہے وہ حاصل ہوجائے زبان واوب کے ماہرین کے لیے تو شاید یہ کوئی مشکل کام نہ ہولیکن عربی کے حروف ابجد سے بھی ناواقف آ دی کے لئے یقینا اس کو ہے کی بادید پیائی ایک مشکل سنر ہے جس میں کامیا بی محض اللہ کا احسان ہے۔

قبل ازیں مندامام اعظم ابوحنیفہ نویٹنڈ کاار دوتر جمہ بخضرتشریج اور کممل تخ نئے کے ساتھ قارئین تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہو کی تھی ، اور اب مندامام احمد بن حنبل میٹنڈ کا ہدیہ پیش کرنے کی قلبی مسرت حاصل ہور ہی ہے، اس ترجے میں جن چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

- (۱) مدیث کا ترجمه کرنے میں اس طرح کی آزاد ترجمانی کی گئی ہے کہ الفاظِ صدیث کی رعایت بھی ہوجائے اور زبان کی روانی اور سلاست پر بھی کوئی فرق نہ پڑے۔
- (۲) حدیث کا ترجمہ کرنے میں اگر کسی صحابی کے متعلق دوسرے صحابی کے یا کسی راوی کے الفاظ سخت معلوم ہوئے تو ان کا ایسا نرم ترجمہ کیا گیا جس سے ان الفاظ کی تنی بھی کم ہوجائے ،مفہوم بھی ادا ہوجائے اور عام قاری کے ذہن میں صحابہ کرام اللہ اللہ اللہ کہ اسلامی تعلقہ کے باہمی تعلقات کے حوالے سے منفی خیالات پیدانہ ہونے پائیں ،اسی طرح حیض ونفاس اور حمل وغیرہ الفاظ کا ترجمہ بعیشہ انہی الفاظ میں کرنے کی بجائے بہت حد تک متبادل الفاظ لانے کی کوشش کی گئے ہے۔
- (٣) مدیث کے ترجے میں ایسے الفاظ کا انتخاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن سے فقہی اختلافات بہت صد تک خود بخو د کم ہو جائیں۔
  - (۷) حدیث کا ترجمه کرنے میں نفس ترجمہ اور کہیں کہیں مضمونِ حدیث کی وضاحت پراکتفاء کیا گیاہے۔
- (۵) عوام اورعلاء کی نی نسل کے لئے سہولت کی خاطر ہر حدیث پراعراب کا اہتمام کیا گیا ہے تا کہ حدیث کا میجے تلفظ کیا جاسکے۔
  - (۲) ہر حدیث کے ساتھ اس کی تخ ت اور دیگر کتب حدیث سے اس کے حوالہ جات کا التزام کیا گیا ہے۔
- (2) محدثین نے اگر کسی حدیث کوضعیف یا موضوع قرار دیا ہے تواس کی بھی نشاند ہی کی گئی ہے تا کہ سی بھی حدیث کو بیان



کرنے سے پہلے اس کا تھم معلوم کرلیا جائے ، صرف اس چیز کو بنیا دند بنایا جائے کہ بدر وایت منداحد میں آتی ہے۔ (۸) اس ترجے کے آخر کی دوجلدوں کو صرف احادیث مبارکہ کے اشار یے کے لیے وقف کیا گیا ہے اور انہیں حروف تجی کی

ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے تا کہ علاء اور طلباء کے لیے کسی بھی حدیث کو تلاش کرنابا سانی ممکن ہوسکے۔

(9) کتاب کا آغاز ایک مفیداور محققانه مقدمہ سے کیا گیا ہے جس میں امام احمد مُنطقت کی اس کتاب،ان کے طریقتہ کاراور ترتیب،اوران کے حالات ِ زندگی پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے اور مند کے حوالے سے بہت ہی اہم چیزوں کواس مقد سے کا حصہ بنایا گیا ہے۔

(۱۰) مقدے کا اختتا م ایک مفصل فہرست پر کیا گیا ہے جس میں مند کے تمام راوی صحابۂ کرام ڈڈاڈٹٹر کے اساءگرا می حروف حجی کی ترتیب پرمرتب کیے گئے ہیں اور بیواضح کیا گیا ہے کہ ان کی نقل کردہ روایات اس ترجے کی کون می جلد میں موجود ہیں اور بید کہ ان کی مرویات کی تعداد کتنی ہے ابعض صحابہ ٹوکٹٹر کے نام اس فہرست میں دو دومرتبہ آئے ہیں ، اس کی بنیادی وجہوہ کرار ہے جوان کی روایات کے حوالے سے مندمیں موجود ہے۔

(۱۱) مند کا ترجمہ شروع کرنے سے قبل اس کا جو خاکہ بنایا گیا تھا اور جس کے مطابق اب بیرطباعت کے مراحل سے گذر کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچے رہاہے ، آخر کی دوجلدوں کوچھوڑ کریقیہ ہارہ جلدوں کا خاکہ اس طرح سے ہے۔

| تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كل إحاديث    | تاحديث نمبر  | ازحديث نمبر    | جلدنمبر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------|
| مندانخلفاءالراشدين ،عشره مبشره ،توالع العشر ه ، آل ابي طالب وعباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/11/2      | 18142        | J              | 1       |
| مرويات عبدالله بن عباس رالفيزوعبدالله بن مسعود طافين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>۲</b> 41+ | ~~~ <u>~</u> | 1828           | ۲       |
| مرويات عبدالله بنعمر طالتؤه عبدالله بنعمر وطالفاء وابورمثه طالفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>۲</b> 421 | Z11A         | <u> የ</u> የዮዮላ | ۳       |
| مرويات الي هريره ناتفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M149         | 1+994        | <u> ۱۱۹</u>    | م       |
| مرويات ابی سعيدالحذري والثينوانس بن ما لک وفاتظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۱۲۰         | 16107        | 1+994          | ۵       |
| مرويات جابر ولالتؤومند كمكبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1444         | ۱۲۹۳۴        | IMIDA          | 7       |
| مندالثاميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPM         | 11104        | 14950          | . 4     |
| مسندالكوفيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | はペピ          | f****        | 11101          | ۸.      |
| منداليمزيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMAV         | riman        | ř+++1          | ą       |
| مسندالانصار المساد المس | MIII         | rr01+        | 71799          | l•      |
| مندعا كشصديقه فأثبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | that.        | 44944        | rraii          | Ħ       |
| مندالنباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1100         | 1/119        | 24970          | ۱۲      |

الا) گذشتہ خاکہ کے مطابق راقم الحروف نے جب اس ترجے کا آغاز کیا تو اندازہ میر تھا کہ اس ترجے کی تکمیل میں تقریباً ویر در سال صرف ہوجائے گا اور پھراس کی کمپوزنگ، پروف ریڈنگ اور طباعت کے دیگر مراحل سے گذر کر قارئین کے ہاتھوں تک پہنچنے میں اسے کم از کم ایک سال مزید لگ جائے گا، اس نہج پر سوچنے کے بعد راقم الحروف نے یہ فیصلہ کیا کہ ترجے کے ساتھ ساتھ کمپوزنگ کا کام بھی ہوجانا چاہئے تاکہ وقت کی بھی بچت ہوجائے اور اصل مسودہ ضائع ہونے سے بھی محفوظ ہوجائے چنانچے اس فیصلے کے بعد مؤر خہ ۲۲ جون ۲۰۰۸ و کواس ترجے کا آغاز کر دیا گیا اور پہطریقہ اختیار کر لیا گیا کہ ہریفتے جتنی احادیث

شروع میں قلم رواں ہوتے ہوتے بچھ وقت لگا، اور ترجے کا آغاز یومیہ دس پندرہ حدیثول سے ہوا جو آہستہ آہستہ ہو ھتے بوھتے ساٹھ ستر اعادیث یومیہ تک پہنچا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ایک دن میں ڈھائی تین سواحادیث کا ترجمہ کرنے کی تو فتی بھی نصیب ہوئی۔

كاتر جمة كمل بوجائے ،اسے كمپوزر كے حوالے كرديا جائے ۔

خودساختہ خاکے مطابق راقم الحروف کورمضان المبارک سے قبل تین جلدوں کا ترجمہ کممل کرنا تھا کیونکہ ماورمضان میں تراوی کی مصروفیات پرکسی دوسری مصروفیت کوتر ججے دینا راقم کا معمول بھی نہیں رہااوراس کا ہمیشہ بیہ خیال رہا ہے کہ ایک مہینہ قرآن کے لئے اور باقی مہینے اپنے کام کے لئے ،اللہ کا فضل وکرم شامل حال رہااور ماہ رمضان سے تین چارروزقبل ہی تین جلدوں کا ترجمہ کمل ہوگیااور ماورمضان میں راقم اس ترجے بلکہ قرآن کریم کے علاوہ دوسری تمام مصروفیات سے لاتعلق رہا۔

ماہ رمضان گذرنے کے بعد چوتھی جلد کا آغاز ہوا تو ماہ رمضان کوتر آن کریم کے لیے وقف کردیے کی عجیب برکات کا ظہور ہونے لگا اور پے کام کے تشکسل اور روانی میں اضافہ ہوتا گیا، اس دوران کی مرتب ایسا بھی ہوا کہ راقم پورا پورا ہفتہ بیار مہاور تا ہم اور تا ہم کی مرتب ہے ہم ہے ہے کہ ہمت سے بھی محروم رہا اور یوں محسوس ہوتا رہا جیسے ہر مہینے جسم کی زکو ہ وصول کی جارہی ہو، تا ہم بعد میں رسیلے ہم ہوا، اور الجمد للہ! ۲۸ مارچ ۲۰۰۹ء کو بیز جمد کمل ہوگیا۔

اس دوران راقم کی کوشش رہی کہ احادیث کا ترجمہ قبلہ روہ کر کیا جائے اور بہت حد تک اس کوشش میں اسے کا میا بی بھی نصیب ہوئی، بچانوے فیصد کام کے دوران راقم کے کان قرآن کریم کی تلاوت وتر جے سے آشنارہے اور آسمی احادیث مبارکہ کی زیارت سے، اور اس کی برکت ہے کہ استے عظیم کام میں راقم کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک صفح بھی ضائع نہیں ہوا، کسی ایک صفح بریانی کی چھیٹ تک نہیں بڑی اور کسی حدیث کا ترجمہ دوبارہ نہیں لکھنا پڑا۔ الحمد للد

(۱۳) یہ ایک واضح بات ہے کہ کتب حدیث وتفییر کے تراجم عوامی ضرورت کو مدنظر رکھ کراپنے اپنے مزاج و فداق کے مطابق کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق کیے جاتے ہیں، ان کا خذہ درجوع کر کتے ہیں، ان وجہ سے منداحد کے جی میں صرف متن حدیث کے ترجے پراکتفاء کیا گیا ہے، سند کا ترجمہ ' خواہ وہ سند پہلے ہویا حدیث کے آخر میں سند کی خوابی یا اس کے کہ دو خیرہ کو بیان کیا گیا ہو' نہیں کیا گیا، اس کئے کہ اس کا ترجمہ کرنے کی صورت میں

کی منطا اَتَمَانَ مَنبِ مِینِهِ مَرْمِ کی کی ایک کی ایک کی ایک کی کی ایک کی کی این کی کی کی کی کی کی کی کی کی میرینی کی عوام کوکوئی فائدہ ہونے کی بجائے ذبنی انتثار کا اندیشہ تقاجیسا کہ بعض کتب حدیث کے تراجم میں ایسا کیا گیا ہے اور اس کا بہت شدت سے راقم الحروف کواحساس ہوا۔

نیزید بات بھی ذکرکرنے کے قابل ہے کہ منداحد میں چونکہ کررات بہت زیادہ ہیں اورایک ایک حدیث بعض اوقات پانچ پانچ چھ چھ بلکداس سے بھی زیادہ مرتبہ کررہوجاتی ہے، اس لئے مترجم کااس حدیث کو بار بارتر جمہ کرنا خاصا ہمت طلب کا م ہے، کیونکہ اس میں راویان حدیث کی جانب سے معمولی تقدیم و تاخیر یا معمولی نفظی تبدیلی کے علاوہ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اس لئے ایس تمام احادیث کا ترجمہ صرف ایک مرتبہ کیا گیا اوراگی جگہ پرای ترجے کو کا پی کر کے اسے اس تبدیلی کے موافق کردیا گیا ہے، اگر کہیں ایسا نہ ہوسکا ہو''جس کی مقدار انتہائی اقل قلیل ہے اور مترجم کی تمام تر احتیاط کے باوجود ایسا ہونا خارج از امکان نہیں' تو اسے تخریج میں دیئے گئے نمبر سے مطابقت کر کے اپنا شکال دور کیا جاسکتا ہے۔

اس کے باوجودراقم الحروف مترجم بیسجھتا ہے کہ چونکہ معاملہ احادیث نبویہ کا ہے اور انتہائی حساس ہے، اس لئے اگر قار ئمین کوتر جے میں کسی بھی تتم کی غلطی کاعلم ہوتو راقم الحروف کومطلع فرما دیا جائے تا کہ تعمیری آ راء کا جائزہ لے کراس غلطی کو وہارہ نہ دہرایا جائے اور حدیث کی خدمت میں قار کین کرام کا حصہ بھی شامل ہوجائے۔

(۱۴) کتاب کی کمپوزنگ ہمارے محترم جناب رشید سبحانی صاحب نے کی ہے، اللہ انہیں دارین کی سعادتیں اور خوشیاں عطاء فرمائے، اتناعظیم اور محنت طلب کام انہوں نے جس ذوق اور خوش دلی کے ساتھ کیا، تھی بات ہے کہ اس کی برگت ہے ہم یہ کتاب اتن جلدی آپ کے ہاتھوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے ہیں، اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کاشکریہ اداکر سکون، اللہ تعالی انہیں اپنی شایان شان جزائے خیر عطاء فر ہائیں۔

(10) منداحم کا ترجمہ کرنے کے لئے مکتبہ رحمانیہ کے ذمہ داران نے راقم الحروف سے درخواست کی تھی جسے قبول کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کربیتر جمہ شروع کیا گیا اوراب الحمد للہ یہ کمل ہوکر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے، اس ترجے کی تحمیل پر جہاں میں خود کو اللہ تعالیٰ کا شکر اواکر نے سے قاصر پاتا ہوں ویہیں مکتبہ رحمانیہ کے ذمہ داران کی جانب سے اپنے انتخاب پران کا شکر بیدادا کرنے سے بھی خود کو عاجز محسوس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اس انتخاب پراور حدیث کی خدمات میں اضافے پرجزائے خیر عطاء فرمائے اور اس ترجے کو میرے لیے اور میرے اہل خانہ اساتذہ و مشائخ اور اہل مکتبہ کے لئے ذخیرہ آخرت ہوئے ، اس کے حسن کو قبول فرمائے اور اس کے قبح پر جمھے خود مطلع فرمائے اور نبی علینا کے ساتھ کا ال اور کمل مجت و عقیدت اور بھی مطاور سے مطاور نائے مطابقہ کا اور کمل مجت و عقیدت اور بھی مطاور سے مطابقہ مائے ۔ (آمین)

مخسة ظفراقبال

۵ءایزیل ۲۰۰۹ء بروزالواز



### مقدمه

ہرز مانے میں علاء ومحدثین ،مفسرین و مفکرین ، فقہاء اور مؤرفین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھا اور قابل قدر کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے ، بعد کے تمام علاء اپنی تحقیقات اور علمی ترقیوں میں اپنے پیشرو علاء کے کیے ہوئے کام سے اسی طرح بدو لینے پر مجبور ہوئے جسے کوئی طالب علم ڈکشنری کامختاج ہوتا ہے ، اور یہ محقد مین کی ہی محت ہے جسے متاخرین نے آگے بڑھایا ، البتہ یہ بات بقینی ہے کہ ہرآ دمی کی کوشش چونکہ یہی تھی کہ دین اسلام کو جننا زیادہ سے فرندہ آبی ہی کوشش چونکہ یہی تھی کہ دین اسلام کو جننا زیادہ سے زیادہ آبیان ہم کی کوتا ہی نہیں برتی چا ہے لہذا ہر مصنف نے اپنی نزددگی کا بہترین زمانہ ، اپنی بہترین صلاحیتیں اور اپنا بہترین وقت اپنی خدمات کے لئے وقف کیا ، اور ہر مصنف نے اپنی نظر میں جس طریقے کوسب سے زیادہ ہمل اور آسان یا یا ، اس نے اسی پہلو سے اس شعبے میں آپنی خدمات سرانجام دیں ۔

چنانچہ اس پہلو سے غور کرنے کے بعد ہم پر امام مالک پُیشٹ سے لے کر خطیب تبریزی پُیشٹ تک محدثین میں، امام ابراہیم نخعی پُیشٹ سے لے کر ملاجیون بُیشٹ تک اصولیین میں، دولی ابراہیم نخعی پُیشٹ سے لے کر ملاجیون بُیشٹ تک اصولیین میں، دولی سے لے کر فراء تک نحوبین میں، ابوعثان المنازنی سے لے کر مفتی عنایت احمد کا کوروی تک صرفیین میں ہر ایک کا ذوقِ فکر اور سلامتِ طبیعت واضح ہوتی ہے، اور موطا مالک کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم امام مالک پُیشٹ کی مجلس درس میں شریک ہیں، حج بخاری کی تلاوت کرتے ہوئے ہم پر امام بخاری پُیشٹ کے فداق و مزاج کا تھس پڑتا ہے اور یوں چلتے جب ہم سنن ابن ماجہ کے قریب پہنچتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ہی بدل گئ ہے، اور ہم کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، مزاج و فداق کا بہی فرق آ کے چل کر اپنے اثر ات اپنے قار کین اور وابسٹگان پر نما یاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

بہرطال! یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ایک طویل بحث کی جاسکتی ہے کہ ہمارے مصنفین خصوصیت کے ساتھ کتب مدیث کے اولین مصنفین کا مزاج کیا تھا اور اس کے کیا اسباب وعلل تھے؟ لیکن ہم اس بحث کو سیٹتے ہوئے فقط آمام احمد بن صنبل میکھیے کے اس مزاج و مذاق میں اپنے آپ کو مخصر کریں گے جس کی پچھر عایت اور جھلگ ہمیں امام احمد بن صنبل میکھیے کی مصنفیات و تالیفات میں ''خواہ امام صاحب میکھیے کی طرف ان کی نسبت بھتی ہویا ہماری دائے میں امام صاحب میکھیے کی طرف ان کی نسبت بھتی ہویا ہماری دائے میں امام صاحب میکھیے گئے۔ ان کی نسبت مصبح ہو'' نظر آتی ہے۔



## (۱) ائمه محدثین کے اعتبار سے تصنیف:

حدیث کے راویوں میں جوحضرات انٹم فن کے درجے میں شار ہوتے ہیں مثلاً امام زہری مُنِظَةِ ،سفیان بن عیبینہ مُنِظِّة امام شعبہ مُنِظِّةِ ، تُوری مُنِظِّةِ اوراعمش مُنِظِّةً وغیرہ ،ان کی روایات''جوان کے مختلف شاگر دوں سے نقل ہوکر ہم تک پیچی ہیں'' جمع کرنا ،اس کے دوفا کدے ہوتے ہیں۔

(الف)معتبرراویوں کی احادیث یکجا جمع ہوجاتی ہیں اور کوئی بھی آ دمی ان کی روایات بآسانی تلاش کرسکتا ہے۔

(ب) معترراویوں کی روایات کی تفتیش کرنا آسان ہوجاتا ہے کیونکہ بیتو کوئی ضروری نہیں کہ کسی معترراوی کا شاگر داپنے استاذ جتنی صلاحیتوں اور قوت حافظ کا مالک ہواروہ ہ اپنے استاذ ہی کی مانندلوگوں کی نظروں میں معترہو، پھریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک ہی استاذ کے بعض دوسر سے شاگر دورجہ بدرجہ کمزور ہوتے ہیں، اس لئے جب ایک استاذ کے بعض مروایات کو جمع کر دیا جائے تو ایک محقق کے لئے اس میں سے سیح اور غیر سیح جے ، یا اولی اور عدم اولی کے درمیان امتیاز کرنا بہت آسان ہوجاتا ہے، اس کا فائدہ فقہاء کو بھی ہوتا ہے اور وہ اس چیز کوسا منے رکھ کرا دکام شرعیہ کے درمیان امتیاز کرنا بہت آسانی قائم کر لیتے ہیں۔

 الله المراف المنظمة ال

# (٢) صحابه كرام فألفت كاعتبارية تصنيف:

لینی ہرصابی کی تمام روایات کو یکجا اکھا کر دیا جائے تا کہ کوئی بھی آ دمی کسی بھی صحابی کا صرف نام معلوم ہونے پر متعلقہ روایات کو بآسانی تلاش کر سکے، مثلاً حضرت صدیق اکبر رٹاٹیٹ کی تمام روایات یکجا کر دی جائیں اور حضرت عمر فاروق رٹاٹیٹ کی تمام روایات الگ جمع کر دی جائیں، اس طرح کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی صحابی کی روایات دوسرے صحابی کی روایات میں اس طرح داخل نہیں ہوجا تیں کہ انہیں جدا کرنا ہی کا دِمشکل بن جائے، اور عام طور پر اس طریقہ تصنیف میں موقوف اور مرسل روایات نہیں آتیں، اور اگر بھی کوئی مرسل یا موقوف روایت آئی بھی جائے تو اس کی کچھوجو ہات اور اسباب ہو سے ہیں، پھر اس میں ہمارے پاس راوی کی تعیین کا یہ قریدہ بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ روایت جس مخصوص صحابی رٹاٹیٹ کی روایات میں مرسل یا موقوف ڈکر کی گئی ہے، اس کا تعلق آئی صحابی بڑاٹیئ کی روایات

اس طریقۂ تصنیف میں فائدہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی حدیث کو اس کی جگہ ہے معلوم کرسکتا ہے، ایک ہی حدیث میں پائے جانے والے اختلافات اس کی نظروں کے سامنے آجاتے ہیں، راوی صحابی کی اپنی رائے بھی معلوم ہوجاتی ہے، اور راوی صحابی کی تمام مرویات کا جائزہ لے کر بیرائے قائم کرنا بھی آسان ہوجاتا ہے کہ کس صحابی ہے کس مضمون کی روایات بکثرت منقول ہیں۔

# (٣) ابوابِ فقهیه کی ترتیب کے اعتبار سے تصنیف:

لینی کتب فقہ میں مسائل بیان کرنے کی جوخاص ترتیب ہے، اس میں سے ایک ایک موضوع کے کراس سے متعلق تمام احادیث کیجا کردی جا کیں تا کیمل کرنے والوں کے لئے سہولت ہوجائے مثلاً وضو سے متعلق جتنی احادیث ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں، انہیں کتاب الطہارة یا کتاب الوضومیں ذکر کردیا جائے ، اسی طرح نماز ، روزہ ، زکو قاور حج وغیرہ ہیں، امام احمد مجھنے میں ان اس طریقہ تصنیف کو اختیار کرتے ہوئے کتاب الحج تحریر فرمائی ہے جس میں ایک ہزار حدیثوں کو جج کیا گیا ہے، اسی طرح کتاب الفضاء ہے، اور قرآن کریم کے بچھ جھے کی تغییر ہے (منا قب امام احمد کا)

ابن ابی حاتم میشد اپ والد نظر کرتے ہیں کہ امام احمد بن طنبل میشد سے میری سب سے بہلی ملاقات ۱۲ ہے میں ہوئی تھی، اس وقت امام احمد بن طنبل میشد نماز کے لئے جاتے ہوئے آپ ہمراہ کتاب الا تربہ اور کتاب الا بمان کے جارہ سے ، امام احمد بن طنبل میشد نے نماز پڑھی اور جب کی نے کوئی مسئلہ نہ پوچھا تو وہ اپنے گھر واپس چلے گئے ، ایک موقع پر میں دوبارہ حاضر ہوا تو وہ بہی کتا ہیں بھر لے جارہ ہے تھے ، میں بچھ گیا کہ وہ اُواب کی شیت سے الیا کرتے ہیں ، کیونکہ کتاب الا بمان تو دین کی جڑ بنیا دکا نام ہو دوبیں ۔ (الجرح والتحدیل ۱۳۰۳) دین کی جڑ بنیا دکا نام ہوا کہ امام احمد نیسے نے لیدو کتا ہیں بھی الگ سے خصوص موضوعات برتم یوفر مائی تھیں ۔



### (۴) فوائد مدیث کی معرفت کے اعتبار سے تصنیف:

اس می تصنیفات میں سند حدیث یا متن حدیث کے بعض مقاصد کو ہدف بنایا جاتا ہے اور عام طور پراس میں موضوع ضعیف اور مگر احادیث کو درج کیا جاتا ہے تا کہ ان کی غلطی واضح ہو جائے اور لوگ آنہیں بیان کرنے سے اجتناب کریں، یہ الگ بات ہے کہ بعد کے کم ہمت اور نا دان لوگ اپنی دکا نداری چکانے کے لیے انہی احادیث کو بیان کرنے لئے اور اپنی فطبات ومواعظ کو اس سے مزین و آراستہ کرنے لئے اور لوگوں کو یہ کہ کر گمراہ کرنے لئے کہ فلال امام نے اس حدیث کو تل کیا ہو جا کا ناز کی ایما نذاری اور دیا نت داری ہے کہ انہوں ہے، حالانکہ اس امام نے اسے موضوعات میں جگہ دی ہوتی ہے یہ ہمارے متقد مین کی ایما نذاری اور دیا نت داری ہے کہ انہوں نے خاص اس موضوع پر کتا ہیں تصنیف فرمائیں، راقم کو بھی اس حوالے سے موضوعات کیر''جو ملاعلی قاری بیستیہ کی تصنیف ہے'' کی تلخیص کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے لیکن یہ متا خرین کی غلط روش ہے کہ وہ اس سے اجتناب برتے کی بجائے اس سے اپنی بیاس برم کو گر مانے لگتے ہیں۔

امام احمد بن طنبل بگینید کی اس موضوع پرتصیف کا نام ''نوادر'' ہے جس کی طرف مند میں بھی امام احمد بھینیہ کے صاحبزاد ہے نے متعدد مواقع پراشارہ کیا ہے مثلاً حدیث نمبر (۱۲۰۸۳) کے متعلق لکھا ہے کہ میرے والدصاحب نے بیہ حدیث ''نوادر'' میں جھے الماء کرائی تھی ،اسی طرح حدیث نمبر (۲۱۲۰) کے متعلق تحریفر مایا ہے کہ بیحدیث والدصاحب نے مدیث ' نوادر'' میں مندمین ذکر نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ایک راوی' ناضح'' موجود ہے جو گہضعیف ہے ، بلکہ انہوں نے بیحدیث ' نوادر'' میں مجھے الماء کرائی تھی۔

یہوہ مختلف طریقے ہیں جوتصنیف و تالیف میں امام احمد بن صنبل مُنطق نے ختیار فرمائے ہیں اور ان میں سے ہرایک میں انہوں نے کچھ یاد گاریں چھوڑی ہیں جوان کے لئے صدقۂ جاریہ اور ہمارے لیے زادراہ ہیں۔

# مندامام احمر مينية كي تصنيف كازمانه:

اس زمانے میں جبکہ حصول علم کے لئے دور حاضر کی سہولیات میں سے کسی سہولت کا موجود ہونا تو دور کی بات ، تصور تک محال تھا اور وہ تمام تر آسائش جو عصر حاضر کے طلباء کو حاصل ہیں ، اور اس کے باوجود وہ اپنی پریشانیوں اور مشکلوں کا رونا روتے ہیں ، خیال کی گرفت سے بھی با ہر حص ، اتنا ہر الصنیفی کام کرنا اور اتنی ظیم خدمت کا ہیڑ ااٹھانا یقینا کسی باہمت آدی کا ہی گام ہوسکتا تھا ، علم حدیث اور ذخیر ہ حدیث پر اس کی مضبوط گرفت کا ہونا ، محدیث یا اس محض پر اعتاد کا مل ہونا ، مضبوط قوت ارادی اور قوت ما فقط کا حامل ہونا اس عظیم کام کے یقینی لوازم اور شرائط میں سے ہے ، اسی لیے امام احمد میں شرف سب سے پہلے تو بعداد ، کوف ، واسط ، بھر ہ ، عبادان ، مدینہ مورہ ، مکم کر مد ، جزیرہ ، شام اور یمن سے ذخیرہ حدیث کو سیکٹر وں مشائخ سے ساع کر کے اور لکھ کر کے حاصل کیا ، امام احمد میں ہے گا اس ضمن میں سب سے آخری سفر آلاس ہے وہوا ، پھر جب امام صاحب میں ہے گا ہیں احادیث

هي مُنالاً اَخْرُانِ لِيَدِيمَ مَرْمُ كِي اللهِ اللهِ مَرْمُ لِيَدِيمَ مِرْمُ كِي اللهِ ال

مبار کہ کا ایک عظیم ذخیرہ جمع ہوگیا،ان کے بیرونی اسفار کمل ہو گئے اوروہ خود مرجع خلائق بن گئے تو ان کے دل میں ایک الیم کتاب مرتب کرنے کا خیال اور داعیہ پیدا ہوا جولوگوں کے لئے رہنما ثابت ہو سکے،اوروہ اپنی تمام ترمحنت کواپنے سینے سے کاغذ کے سفینے پر منتقل کر سکیں ، تا کہ بعد میں آنے والی نسلیں ان کی اس محنت سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔

چنانچہ ابوموں المدینی ٹیشنڈ کے مطابق امام احمد بن ضبل ٹیشڈ نے مند کی تصنیف کا آغاز یمن سے واپس آنے کے بعد من م وسم سے کے قریب کیا ہے، جس وقت امام احمد ٹیشنڈ کی عمر مبارک ۳۳ سال تھی ، اورامام احمد ٹیشنڈ اپنے استاذ عبدالرزاق سے علم حدیث حاصل کر کے آئے تھے۔ (خصائص المسند: ۲۵)

لیکن ہمیں اس ُرائے پر کچھتحفظات ہیں جن کی موجودگی میں اس رائے پر آ تکھیں بند کر کے اعتا دکر ناصیح معلوم نہیں ہوتا ،اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

(۱) امام احمد نیستی کے کسی ثقد شاگر دیے اس من میں امام احمد مُیسَّت کا آغاز تصنیف کرنامنقول نہیں ہے، اور ان کے کسی ثقد شاگر د نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ امام احمد مُیسَّمِیِّت نے اپنی کتاب' مسند'' کا آغاز ندکورہ من میں کیا تھا۔

(۲) امام احمد مُنَّيَّةً نے وقع ہے بعد بھی بغداد تشریف لانے والے بہت سے مشائخ سے ساع حدیث کیا ہے اور خود بھی شام تشریف لے گئے ہیں ، اور ان تمام حضرات کی روایات مند کا حصہ ہیں ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک امام احمد مُنْ کے یاس این کتاب کے لئے مکمل موادموجو ذہیں تھا۔

(۷) ابن بطہ نجاد کے حوالے ہے ابو بکر مطوعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں بارہ سال تک امام احمد کیسٹیے کی خدمت میں حاضر

مناها تغزين المناه المن

ہوتار ہا ہوں، وہ اپنے بچوں کومند پڑھایا کرتے تھے، اس دوران میں نے ان سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی کیونکہ میں ان کے اخلاق اور سیرت و کردار کو پر کھنے اور اس پڑمل کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، معلوم ہوا کہ امام احمد میشنیٹ نے اپنے بیٹے کومند پڑھائی تھی اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد میشنیٹ کے صاحبز اور عبداللہ نے ان سے حدیث کا سماع ۲۲۸ھے کے قریب قریب کیا ہے۔
قریب قریب کیا ہے۔

(۵) امام احمد مُیسَنَهٔ کو خلیفہ واقع باللہ کے زمانے میں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، اور واقع کی وفات تک امام صاحب مُیسَنَهٔ کولوگوں کے ساتھ با جماعت نماز میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی، یہ وہی دور تھاجب مسله خلق قرآن اپنے لورے عروج پرتھا، اس کے بعد امام صاحب مُیسَنَهٔ کو حدیث بیان کرنے سے دربار خلافت نے منع کر دیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب مُیسَنَهٔ نے اپنی یہ کتاب اس زمانے میں تصنیف فرمائی ہے، اور اس کا قرینہ یہ بھی ہے کہ اگر امام صاحب مُیسَنَهٔ نے یہ کتاب ابنی نظر بندی اور بیان حدیث کے حکم امتنا عی سے پہلے تصنیف فرمائی ہوتی تو خلقت ان پر ٹوٹ پڑتی صاحب مُیسَنَهٔ نے یہ کتاب اپنی نظر بندی اور بیان حدیث کے حکم امتنا عی سے پہلے تصنیف فرمائی ہوتی تو خلقت ان پر ٹوٹ پڑتی اور اس کثر ت سے لوگ اس کتاب کوامام صاحب میسَنَهٔ سے حاصل کرتے جس کی نظیر شاید ہی مل پاتی ، اس لئے ہماری رائے کے مطابق امام احمد مُیسَنَهٔ نے مندگی تصنیف کا آغاز و ۲۲ ہے کے بعد کیا ہے اور ۲۲ ہے سے قبل اس سے فراغت پائی ہے۔ واللہ اعلم مطابق امام احمد مُیسَنَهٔ نے مندگی تصنیف کا آغاز و ۲۲ ہے کے بعد کیا ہے اور ۲۳ ہے سے قبل اس سے فراغت پائی ہے۔ واللہ اعلم مطابق امام احمد مُیسَنَهٔ نے مندگی تصنیف کا آغاز و ۲۲ ہے کہ بعد کیا ہے اور ۲۳ ہے سے قبل اس سے فراغت پائی ہے۔ واللہ اعلم

# کیا مسند،امام احمد بن طنبل میشید کی تصنیف ہے یاان کے بیٹے کی؟

چونکہ مند کی نسبت امام احمد بھتنے کی طرف اتن زیادہ مشہور و معروف ہے جتنی سورج کی طرف روشن کی نسبت بیتی اور غیرمہم ہے اس کئے ہوسکتا ہے کہ بعض قارئین کواس عنوان پر تجب ہولیکن منداحمد کاسرسری جائزہ لینے ہے ہمارے سانے کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جواسے امام احمد بھتنے کی تصنیف قرار دیتی ہیں اور کچھ شواہد وقر ائن ایسے بھی ہیں جواسے امام احمد بھتنے کے حصابے بیٹے صاحبزاد رے عبداللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں ، اور بعض اوقات میں گمان ہونے لگتا ہے کہ شایدامام احمد بھتنے نے بی اپنے جیلی واس کام کی طرف متوجہ کیا تھاجب ہی تو اس میں استے نظر قات نظر آتے ہیں ، اس گمان کے دائر ہاڑ میں امام ذہبی بھتنے جیل وسیح النظر عالم بھی آتیا ہے اور انہوں نے اپنی شہرہ آتا قات کتا ہے سیر اعلام النبلاء : ۱۳۰ / ۵۵۲ میں بیرائے قائم کر لی ہے کہ مند کی وسیح النظر عالم بھی آتیا ہے اور انہوں نے اپنی شہرہ آتا قات کتا ہے سیر اعلام النبلاء : ۱۳۰ / ۵۵۲ میں بیرائے قائم کر لی ہے کہ مند کی تصنیف امام احمد بھیٹے نے سام مند ہیں بیرائی ہوئے تھے کہ اسے فلاں مند میں شامل کر لواور ہوئے تھاں مند میں مال مند میں شامل کر لواور ہوئے تھاں مند میں ، اس اعتبار سے امام احمد بیرائیس کے موجہ بھیٹے کے سام مند میں مالاحد کرنے ہیں تھاں ہماری ناتھی رائے میں بہت وزن ہے اور اس کی ابھیت ہیں علامہ مند امام احمد کا سرسری مطالعہ کرنے والے آدی کے لئے اس رائے میں بہت وزن ہے اور اسکی انہیت ہیں علامہ مند امام احمد کی تھیں اور اس کے برخلاف ہوجا تا ہے لیکن ہماری ناتھی رائے کے مطابق حقیق اور گہرا تجویاتی مطالعہ کرتے ہیں تو اس رائے کی مطابق حقیق اور گہرا تجویاتی مطالعہ کرتے ہیں تو اس رائے کو تول کرنے میں ''جو پہلے ذکر کی گئ' 'ہمارے سامنے متحدد جب ہم مند کا تحقیق اور گہرا تجویاتی مطالعہ کرتے ہیں تو اس رائے کو تول کرنے میں ''جو پہلے ذکر کی گئ' 'ہمارے سام متحدد جب ہم مند کا تحقیق اور گہرا تجویاتی مطالعہ کرتے ہیں تو اس رائے کو تول کرنے میں ''جو پہلے ذکر کی گئ' 'ہمارے سامنے متحدد جب ہم مند کا تحقیق اور گہرا تجویاتی مطالعہ کرتے ہیں تو اس مارے کو تول کرنے میں '' جو پہلے ذکر کی گئ' 'ہمارے سامنے متحدد

اس اجمال کی تفصیل یوں کی جاسکتی ہے کہ جب امام احمد بن حنبل میشند کوان کے گھر میں چھ سال کے عرصے تک نظر بند رکھا گیا تو امام احمد مُیشند نے اس دوران اپنی اصل کتاب کی طرف رجوع کیا، وہ تمام احادیث الگ کیس جوان کی وضع کردہ شرائط پر پوری اتر تی تھیں، انہیں مختلف اسانید پر مرتب کیا اور ان کے صاحبز ادوں عبداللہ اور صالح اور پچپازاد بھائی صنبل نے ان سے اس کا ساع شروع کیا تو اس میں دوران درس امام صاحب مُیشنہ حدیث سے متعلق پچھ فوائد بھی بیان کرتے جاتے تھے جنہیں عبداللہ لکھ لیٹے تھے، اب یہاں دوصور تیں ممکن ہیں۔

اضافہ بھی کیا ہے جس کا مقصد بعض اوقات کسی علت ، یا اضافے یا کسی دوسری سند کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔

- (۱) جس وقت امام صاحب بُرَهِ الله احادیث بیان فرمار ہے ہوتے تھے، ان کے صاحبز ادرے عبداللہ ساتھ ساتھ ان احادیث کو لکھتے جاتے تھے، اس طرح عبداللہ کے پاس مند کا ایک اور تحریری نسخہ تیار ہو گیا، اس وجہ سے بعض اوقات وہ اپنے والد صاحب کے اصل نسخے کی طرف مراجعت کرتے اور اس میں انہیں اختلاف محسوس ہوتا تو وہ کہد دیتے تھے کہ ان کے والد کے اصل نسخے میں یہ بات اس طرح ہے۔
- (۲) عبداللہ کوان کے والد کانسخہ اپنے ساع اور والد کی وفات کے بعد حاصل ہوا، انہوں نے اسی تنیخ میں پچھا ضافے کر ویئے ، اس اضافے میں وہ چیڑیں بھی شامل تھیں جوانہوں نے اپنے والدسے سی تھیں ، اور وہ احادیث بھی جوانہوں نے اپنے والد سے نہیں سی تھیں ، البتہ اس کتاب میں پائی تھیں جو مندکی تصنیف سے پہلے کھی گئے تھی ، بعد میں جب عبداللہ سے ان کے شاگر دابو برقطیعی نے مند کا ساع کیا تو انہوں نے اسے اسی طرح لکھ لیا اور ہوتے ہوتے ہے سی حال میں ہم تک پہنچے گئی۔

ر بھی میہ بات کہ وہ کون سے اسباب اور دلائل ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس کتاب کوامام احمد بن طبیل مُیشنیہ ہی کی تصنیف قرار دسینے پر مصر ہیں اور ان کا تعلق محض عقیدت یا جذباتی لگا و نہیں ہے ، سواختصار کے ساتھ ہم انہیں ذیل میں بیان کیے دیے ہیں۔

(۱) بعض اوقات امام احمد مُیشنیہ کی اس مسند میں ہمیں مصنف کی طرف سے اس بات کی تصریح بھی ملتی ہے کہ میں نے مید صدیث اپنے شیوخ سے اتنی مرتبہ تنی ہے ، جس کی مبترت مثالیں مسند میں موجود ہیں ، میکام وہی گرسکتا ہے جس نے ان شیوخ سے اس روایت کی ساعت کی ہواور یہ امام احمد مُراسَد ہی ہو سکتے ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۷۵۸) دیکھئے جو امام احمد مُراسَد نی ساعت کی ساعت کی ہواور یہ امام احمد مُراسَد ہیں ہو سکتے ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۷۵۸) دیکھئے جو امام احمد مُراسَد نی ساعت کی ساعت کی مواور یہ امام احمد مُراسَد ہیں ہو سکتے ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۷۵۸) دیکھئے جو امام احمد مُراسَد نے سام و سکتے ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۷۵۸) دیکھئے ہو امام احمد مُراسَد ہو سکتے ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۵۸۷) دیکھئے ہو امام احمد مُراسَد ہو سکتے ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۵۸۷) دیکھئے ہو امام احمد مُراسَد ہو سکتے ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۵۸۷) دیکھئے ہو امام احمد مُراسَد ہو سکتے ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۵۸۷) دیکھئے ہو امام احمد مُراسَد ہو سکتے ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۵۸۷ کے کمیں کمیں کھیں کے دو امام احمد مُراسَد ہو سکتے ہیں ، مثال کے طور پر حدیث نمبر (۲۵۸۷ کے کمیں کے دو امام کمیں کی سکت کی سکت کی سکت کی سکت کو دو اور سے اس کی سکت کی سکت کی سکت کی سکت کے دو امام کی سکت کے دو امام کی سکت کر سکت کی سکت کی سکت کے دو امام کی سکت کے دو امام کی سکت کی

المَ الْمَانَ الْمَانِ اللَّهِ اللَّهِ

(۲) ایک ہی حدیث میں کئی مشائخ کوجع کرنا بھی مصنف کے علاوہ کسی اور کے لئے ممکن نہیں ہے مثلاً حدیث نمبر (۷۷) کوامام احمد بیشائی نے اپنے دوشیوخ تجاج اور ابوقعیم سے نقل کیا ہے اور دونوں کوایک ہی سند میں جمع کر دیا ہے، پھر حدیث نقل کرنا ہوتا تو ان کے لئے جائز نہ ہوتا، بلکہ ان کے بعد ابوقعیم کامعمولی نفظی اختلاف بھی واضح کر دیا ہے، پیکام اگر عبد اللہ نے کرنا ہوتا تو ان کے لئے جائز نہ ہوتا، بلکہ ان کے لئے اصل طریقۂ کارکی یا بندی کرنا ضروری ہوتا۔

(۳) مندی وہ احادیث جواس میں کرر آئی ہیں، ان میں سے بعض احادیث الی بھی ہیں جو مختلف صحابہ سے بعینہ مروی ہیں مثلاً ایک حدیث ایں ہے جو حضرت ابو ہر برہ در گاٹھ ابوسعید خدری ڈاٹھ اور جابر ڈاٹھ تینوں سے اسکھے ہی مروی ہے، بعض اوقات تو امام احمد بھتا ہو اسے تینوں صحابہ کی مسانید میں ذکر کر دیتے ہیں ، بھی دوجگہ ذکر کر دیتے ہیں اور تیسری جگہ ذکر کر زا بھول جاتے ہیں، اب اگر اس کا مصنف امام احمد بھتا ہو کی بجائے ان کے صاحبزاد سے کو مانا جائے تو یہ بھول چوک اور فروگذاشت کیسی ؟ جبکہ ان کے سامنے تو سارا مسودہ موجود تھا اور بیا لیک مشاہداتی بات ہے کہ مرتب فوت شدہ چیزوں کو ذکر کرنے اور اسے خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کرنے کا بہت اہتمام کرتا ہے اس میں غلطیاں اور تکر اربھی کم ہوتا ہے، لیکن مند میں جمیں بیسب چیزیں نظر آتی ہیں لہذا ہم اسے امام احمد بھتا ہے گاتھنے کی تصنیف قرار دیئے مرجبور ہیں۔

(۷) کیبی سند پر قیاس کر کے اگلی حدیث کی سند کو حذف کر دینا، مسند میں اس کی مثالیں بھی بکشرت موجود ہیں کہ امام صاحب بینی سند سے ایک روایت نقل کی ، پھر اسی پر کئی احادیث کے متن کو قیاس کرلیا، مثلاً احادیث نمبر (۹۱۵ تا ۹۱۵۵) کو دیکھتے کہ ان میں سے پہلی حدیث کو جس سند سے نقل کیا گیا ہے ، دیگر احادیث میں صرف بیر حوالہ دے دیا گیا ہے کہ اسی سند سے بیحد بیث بھی مروی ہے، اور ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد عبداللہ نے کہا ہے کہ ان احادیث کے متعلق میر سے والد صاحب نے اسی طرح کہا ہے ، بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس اختصار وحذف میں عبداللہ کا اپنا کوئی عمل وظل نہیں ہے اور سے کہ اس اختصار وحذف میں عبداللہ کا اپنا کوئی عمل وظل نہیں ہے اور سے کہ اس اختصار وحذف میں عبداللہ کا اپنا کوئی عمل وظل نہیں ہے اور سے کہ اس طرح کا تصرف صرف مصنف ہی کر سکتا ہے۔

(۵) خدیث میں کسی لفظ کے چھوٹ جانے پر عبداللہ کا اس میں توقف کرنا ،مند میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جن میں امام احمد مُینیٹنڈ نے کسی لفظ کی جگہ خالی چھوڑ دی نے ،عبداللہ نے بھی اسے خالی رکھا ہے اور اسے پرنہیں کیا ، چنا نچہ حدیث (۱۹ ۱۵-۱۰) میں دیکھا جاسکتا ہے۔

(۲) حدیث کے الفاظ میں اپنے استاذ کے اس اختلاف کاذکر کرنا جوجگہ بدلنے کی صورت میں نمایاں ہوا ہو، اسے ایک مثال سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ امام احمد میں تنہیں (۲۰۱۷) اپنے استاذ روح سے نقل کی ہے، اور کمل حدیث ذکر کرنے کے بعد فر مایا ہے کہ میرے استاذ روح نے جب یمی حدیث مجھ سے بغداد میں بیان کی تو ان کے الفاظ اس سے مختلف تھے، ظاہر ہے کہ یہ کام مصنف ہی کرسکتا ہے۔

مندانا احداق بل المنظم المنظم

(2) خودامام احمد میراند کے صاحبزاد ہے عبداللہ کا اپنے ساع اور اپنے والد کی کتاب میں تفریق کرنا بھی ہماری رائے کی دلیل ہے۔ چنا نچہ متعدد مقامات پر عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث اپنے والد کے ہاتھ کی لکھائی میں ان کی کتاب میں پائی ہے۔ (۸) امام احمد میراند کے صاحبزاد ہے نے در میان در میان میں بے موقع بعض الیمی روایات کا بھی اضافہ کیا ہے جس سے اصل ترتیب ہی خراب ہو کررہ گئی ہے، اگر اس کتاب کے مصنف خود عبداللہ ہوتے تو بیعیب پیدا نہ ہوتا مثلاً حدیث نمبر (۱۱۲۱) کے بعد جود وصدیثیں ہیں، ان کا ماقبل سے کوئی ربط ہے اور نہ مابعد ہے۔

(9) بعض احادیث الی بھی تھیں جنہیں امام احمد مُواللہ اپنی کتاب کا حصنہیں بنا سکے تھے،اگرامام احمد مُواللہ نے بی اپنے بیٹے سے فرمایا ہوتا کہ فلاں صدیث فلاں مند میں رکھ لو اور فلاں حدیث فلاں مند میں شامل کرلو، تو عبداللہ انہیں کیوں نقل کرتے ہیں؟ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی،اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ نے امام احمد مُراللہ کی کسی تحریر سے یہا حادیث لے کراس مند میں شامل کردیں تو ہم یہ سوال پوچھے میں تن بجانب ہیں کہ اس طرح کی احادیث تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے اکثر کوچھوڑ دینے اور بعض کو ذکر کر دینے کی کیا وجہ ہے؟

(10) بعض مواقع پر امام احمد مُوَيَّدُ في الله الله الله الله الله شيوخ كے نام ذكر نبيل كيے، كيكن جب مند ميں وہى روايات ذكر كى بيں تو اپن النهوخ كے نام ذكر كر ديئے بيں ،عبد الله كے لئے يمكن ہى نبيل تھا كہ وہ ايسا كرسكيس ، البذا يہ بات طابت ہوگئ كہ مند در حقيقت امام احمد بن ضبل مُوَيَّدُ كَى اپنى تصنيف ہے، جس ميں بعد كے ايام ميں ان كے صاحبز اوے نے بچھ اضافہ جات كيے بيں ، يوں تو اس بہلو پر مزيد دلائل بھى بيش كيے جاسكتے بيں كيكن بم سر دست انہى وس دلائل پراكتفاء كر كے يہ فيصله اپنے قارئين كے حوالے كرتے بيں كما يا مندكس كى تصنيف ہے؟ امام احمد مُوَيِّدُ كى يا ان كے صاحبز اوے ك؟

مخسة تظفراقبال





#### بِسُواللَّهِ الرَّفَانِ الرَّحِيهِ إِ

## ترتنيب مسند

عام طور پراس دورِ جدید میں یہ نداق اور خیال نئی نسل کے اندر جڑ پکڑتا جارہا ہے کہ ہماری گذشتہ نسلیں اصول تحریہ سے ناآشنان کو کس انداز میں مرتب اور مہذب کر کے پیش کیا جانا چاہئے اس کا طریقہ بہت کم لوگوں کے پاس تھا، کوئی مشہور یا مانوس اسلوب رائج نہ تھا، اور ایسے لوگوں کو اینے اکابرین کی محنت سے زیادہ دور حاضر کے چند متجد دین کی فہم وفر است پراعتاد ہے، ان کی تحریب میں انہیں چاشنی محسوس ہوتی ہے اور انہی کی تحقیقات ان لوگوں کے لئے حرف آخر ہوتی ہیں، ایسے افراد کے حوالے سے عربی کا ایک مقولہ بڑا واضح ہے۔

#### "وللناس فيما يعشقون مذاهب"

منداحد کا بھی ابتدائی مطالعہ کرنے والا یہی رائے زنی کرتا ہے کہ امام احمد میں ہے کے سامنے اس کتاب کی تصنیف و
تالیف کے دوران کوئی خاص تر تیب اور منج نہیں تھا، انہوں نے ایک ایک صحابی کولیا اوراس صحابی کی جوجوروایت انہیں معلوم
تھی، وہ انہوں نے اس کتاب میں شامل کر دی، یوں ٹیس ہزار احادیث کا ایک بے ربط اور غیر مرتب مجموعہ معرض وجود میں آ
گیا، لیکن جب کوئی شخص گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مند کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے معانی و مقاصد اور اسباب وعلل کا
موجیں مارتا سمندر موجود ہوتا ہے جس میں نا درونا یاب جواہرات اور موتیوں کی اتنی کثریت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس سمندر میں
غوط دنی کرنے کے بعد خالی ہاتھ والی نہیں آتا، ہم اس کے تلف پہلوؤں پراختصار کے ساتھ کچھ کلام کرتے ہیں۔

# مندکی عمومی تر تبیب:

مندی عمومی ترتیب کو سمجھنے سے پہلے گذشتہ صفحات میں تحریری گئی اس بات کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ کر لینا ضروری ہے کہ مند در حقیقت امام احمد مُرِینیا کی تصنیف ہے لیکن اس میں پچھا ضافہ جات ان کے صاحبز اوے عبداللہ نے ان کی وفات کے بعداز خود بھی کیے ہیں جس کی وجہ سے مند کی ترتیب میں بعض مقامات پر ایسا خلل پیدا ہو گیا ہے جوخو دامام احمد مُرَینیا ہی قائم کر دہ ترتیب میں نہ تھا، چنانچہ وہ ترتیب اس طرح سے ہے۔

# (۱)مسانيدغشره مبشره

امام احمد مُوَنَّتُ نے اپنی کتاب کا آغازان دس صحابہ کرام ٹوکٹی کی روایات سے کیا ہے جن کی خوش نصیبی وسعادت مندی کی بشارت خود حضور نبی اکرم مُلَّاثِیْم نے دنیا ہی میں اپنی زبان سے دے دی تھی اور انہیں جنتی قرار دے دیا تھا،ان کے اساءگرا می

هي مُنالاً احَدُرُ مَنْ اللهِ احْدُرُ مُنَالِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنظاء حضرت عمر فاروق والنظاء حضرت عثان غنی والنظاء حضرت علی مرتضلی والنظاء حضرت طلحہ بن عبدالله والنظاء حضرت البحر بن عوام والنظاء حضرت سعد بن ابی وقاص والنظاء حضرت سعید بن زید والنظاء حضرت عبدالرحمان بن عوف والنظاء حضرت ابوعبیدہ بن جراح ، یبی ترتیب امام طیالسی مجھنے اور امام حمیدی مجھنے نے ابنی ابنی مسند میں معمولی تقدیم و تا خیر کے ساتھ قائم کی ہے۔

# (۲)مسانيدتوالع عشره:

عشرہ مبشرہ کے بعدامام احمد میشان نے ان صحابہ کی روایات کواپنی گتاب میں جگہ دی ہے جن کا ہذکورہ دس صحابہ وہ گھڑا کے ساتھ کی نوعیت کا کوئی تعلق تھا چٹانچہ حضرت صدیق اکبر راٹھ کی وجہ سے ان کے صاحبزا دے عبدالرحمٰن بن ابی بکر راٹھ کی کہ روایات کو لے کر آئے ، پھر حضرت زید بن خارجہ راٹھ کی حدیث لے کر آئے ، بظاہر جس کا یہاں کوئی جوڑ نہیں بنا ، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں حضرت طلحہ راٹھ کی صاحبزا دے موی کا ذکر ہے جنہوں نے زید بن خارجہ راٹھ سے سوال بوجھا ہے ، اس اعتبار سے کہ اس میں حضرت طلحہ راٹھ کے صاحبزا دے کا ذکر ہے بعض لوگوں نے اسے حضرت زید بن عارجہ راٹھ کی تواجہ میں شار کر لیا اور اس اعتبار سے کہ سوال حضرت زید بن خارجہ راٹھ کے سے بین ذکر کرنا مناسب معلوم ہوا۔

اس کے بعدامام احمد مُیٹالٹ نے حضرت حارث بن نزمہ ٹٹاٹٹا کی حدیث کوذکر کیا ہے جس میں حضرت عمر ڈٹاٹٹا کے ساتھ ان کا ایک واقعہ مذکور ہے ، نو حضرت عمر ٹٹاٹٹا کی مناسبت سے ان کی روایات یہاں ڈکرکر دی گئیں ، اور پھر حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹا کی وجہ سے ان کے آزادکر وہ غلام حضرت سعد ڈٹاٹٹا کی احادیث کولایا گیا۔

## (۳) مندایل بیت:

حضرت علی کرم اللہ وجہد کی مناسبت سے اہل بیت کا تذکرہ اس کے بعد ہونا چاہئے تھا لہذا امام احمد میکھٹے نے اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت امام حسن وٹائٹو کی روایات کی تخریخ کی ہے کیونکہ ان کی وفات پہلے ہوئی ہے، پھر امام حسین وٹائٹو کی روایات کو لائے ہیں کیونکہ ان کی شہادت اپنے برادر اکبر کے بعد ہوئی ہے، پھر حضرت علی ڈائٹو ہی کی مناسبت سے ان کے دوسرے بھا کیوں اور جھتیوں کی احادیث ذکر کی گئی ہیں، جن میں حضرت عقبل ڈائٹو ہونے جھنر ڈائٹو اور حضرت عبداللہ بن جعفر دٹائٹو شامل ہیں۔

# (۱۲) مندين بإشم

چونکہ ندگورہ اکا ہرین نبی ملیا کے مبارک خانوا دے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے ہنو ہاشم کے ان افراد کی احادیث کی

مُنالُهُ الْمُرْبِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

تخ تیج بھی ضروری تھی جنہیں نبی علیگا کے ساتھ خاندانی قرابت داری کا شرف حاصل تھا، چنانچہ اس مناسبت سے امام احمد بیشتہ نے نبی علیگا کے چپا حضرت عباس ڈاٹٹڈ اوران کے صاحبز ادگان کی روایات ذکر کی ہیں جن میں حضرت عباس ڈاٹٹڈ کے بعد فضل بن عباس ڈاٹٹڈ، تمام بن عباس ڈاٹٹڈ، عبیداللہ بن عباس ڈاٹٹڈ اورعبداللہ بن عباس ڈاٹٹڈ شامل ہیں۔

# (۵)مسانیدمکثرین:

فضل وتقوی اور خاندانی قرابت داری کے احترام کے بعد اب ضروری تھا کہ سب سے پہلے ان صحابہ دی گئی کی روایات کولا یا جائے جن سے ایک بڑی تعداد میں فرامین رسالت مروی ہوں ، اور باب حدیث میں ان کی اہمیت ہردور میں مسلم رہی ہو چنا نچدا مام احمد میں آئی ہے اور ان میں سے جو چنا نچدا مام احمد میں آئی کے دور ان میں سے جو زیادہ قدیم الاسلام ہیں ، ان کی روایات کو مقدم کیا ہے چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی تی کی روایات کو سب سے پہلے لائے ہیں کیونکہ وہ سابقین اولین اور قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر و دی تی کی روایات کو لائے ہیں جن کی قد امت نبی مالیت کی روایات کو لائے ہیں جن کی قد امت نبی مالیت کی موال کے وقت ہیں سال تھی ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر و دی تی کی روایات کو لائے ہیں جن کی قد امت نبی مالیت کی صحبت زیادہ میں سرر ہی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر و دی تی کی ایما ہو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دی تی مالیت کی صحبت زیادہ میں میں ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر و دی تی کی کھرت زیادہ کی صحبت زیادہ میں میں ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر و دی تی کی تھی ہی صحبت زیادہ میں میں رہی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر و دی تی کی سے کہ صحبت زیادہ میں میں ہی ہو حضرت عبداللہ بن عمر و دی تی تعدید کی سے بین میں کی تعدید کی سے کی مالیت کی صحبت زیادہ میں میں ہیں جن کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دی تی مالیت کی صحبت زیادہ میں میں کی سے کی میں کی سے کی کی کی کی سے کی کی

البتہ حضرت عبداللہ بن عمر و و النظر کی روایات کے بعد حضرت ابورمیٹر میں والنگر کی روایات کا ذکر ہے جوڑ اور بے ربط معلوم ہوتا ہے جس میں ایک دوسری خلطی ہے بھی ہوئی ہے کہ ان کی روایات و و بارہ مندالشامیین میں ذکر کی گئی ہیں حالا نکہ شامی صحابہ میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔

اس جملہ معترضہ کے بعد دوبارہ ان صحابہ مخالقہ کی روایات شروع ہوتی ہیں جن سے ذخیرہ حدیث کی ایک قابل قدر مقدارہم تک پینچی ہے چنا نچہ اس میں سب سے نمایاں نام حضرت ابو ہریرہ رفائقۂ کا ہے، اوران کا نام مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روایات کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے اور بعد میں ذکر کیے جانے والے صحابہ سے وفات میں بھی وہ مقدم ہیں، حضرت ابو ہریرہ مخالفۂ کے بعد حضرت ابو سعید خدری مخالفۂ حضرت انس بن ما لک مخالفۂ اور حضرت جابر بن عبداللہ مخالفۂ کی روایات ذکر کی گئی ہیں کیونکہ ذمانۂ نبوت میں ان سب کی عمریں تقریباً برابر ابر حیں ۔

### (۲) بقیه مسانید:

مکٹرین صحابہ ثنائی کی روایات نقل کرنے کے بعد امام احمد میں نے صحابہ کرام ٹنائی کو مختلف شہروں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے اور ان کی روایات کو اس شہر کی طرف منسوب مسند میں ذکر کیا ہے جہاں وہ بعد میں سکونت پذیر ہوگئے تھے یا وہاں فوت ہوگئے تھے، چنانچ سب سے پہلا درجہ حرمین شریفین کا آتا ہے اس کئے امام احمد میں شہدنے کی اور مدنی صحابہ کی روایات پہلے

المناه المرابط المناس ا

ذکر کی ہیں، اس کے بعد مبعد اقضیٰ کی مناسبت سے شام کا درجہ آتا ہے سوامام احمد مُنظِیۃ نے ان سحابہ کرام محالیۃ کی روایات ذکر کی ہیں جن کی زندگی کا آخری حصہ شام میں گذرا، پھر علمی اعتبار سے حضرت فاروق اعظم ہڑا تیڈ کے نو آباد کر دوشہر کوف کا نام آتا کا ہے اس لئے کوفی صحابہ بخالیۃ کی روایات ان کے بعد لائے ہیں، پھر چونکہ بھرہ اس کا جڑواں شہر ہے اس لئے کوفی صحابہ خالیۃ میں سب سے آخری مندانصاری صحابہ کی سے تاکہ 'ختامہ کے بعد بھری صحابہ بخالیۃ میں سب سے آخری مندانصاری صحابہ کی ہے تاکہ 'ختامہ مسک' والی مہک بیدا ہوجائے ، اور جب مردول کی روایات کمل ہوگئیں تو خواتین کی طرف متوجہ ہوئے جن میں سب سے بڑا اور قابل قدر حصہ حضرت عائشہ ڈاٹھ کا ہے لہٰذاان کا روایات کو الگ مندکی شکل میں جنع فرما دیا اور دیگر از واج مطہرات اور صحابہ خواتین کی روایات کو آخری مندکی شکل میں پیش فرما دیا۔

یہ ایک مجموعی اور مموئی ترتیب ہے جس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے آگیا، گوکہ در میان در میان میں کچھ چیزیں الی بھی آگئی ہیں جن سے نفاست پندلوگوں کے مزاح پراچھاا ترنہیں پڑتا مثلاً شائی صحابہ میں کو فی صحابہ کی روایات یا خواتین کی مند میں مرد صحابہ کی روایات کا آجا نایا ایک مند کے صحابہ کی روایات میں شامل ہوجانا، لیکن ہم اس میں امام احمد مجھٹے کو تو بالکل ہی بے قصور سجھتے ہیں، اور ان کے صاحبز ادے عبد اللہ کے متعلق بھی ہم بید سن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے جانشین ہونے کی حیثیت سے استے بڑے محدث تھے کہ ان سے اس قسم کی چیزیں مختی نہیں روسکتی تھیں، ہماری رائے یہ ہے کہ امام احمد مجھٹے کے حداث سے اس کی ممل تہذیب و تنقیح کا موقع نہیں مل سکا، ان کے بعد رائے یہ ہے کہ امام احمد مجھٹے سے کہ ان کے باس اس کے نسخ کا بیول کی شکل میں شے اور وہ ان سے خلط ملط ہو گئے، جے جن لوگوں نے اس کتاب کوروایت کیا، ان کے پاس اس کے نسخ کا بیول کی شکل میں شے اور وہ ان سے خلط ملط ہو گئے، جے بعد میں امام احمد مجھٹے یا ان کے صاحبز ادے کی ترتیب سجھ لیا گیا اور اس طرح نسلاً بعد نسل یہ عظیم کتاب ہم تک نقل ہوتی چئی بھی میں آئی ہوتہ ہیں۔

ذیل میں ہم ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں جس سے بیدواضح ہوگا کہ مند میں جن صحابۂ ٹھائی ہوگئی ایک علاقہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، دیگرمشا ہیراورمحدثین نے انہی صحابہ کو دوسرے علاقوں کی طرف منسوب کیا ہے، تا ہم اس خاکے میں آپ کو ایسے نام بھی نظر آئیں گے جن میں دیگرمشا ہیراورامام احمد میں تھا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

|     |           | *           | 1 2           |                           |      |
|-----|-----------|-------------|---------------|---------------------------|------|
| . , | ایام احدی | ا بن سعد کی | امام ابن حبان | نام صحابي                 | تنبر |
|     | دائے      | رائے ،      | کی رائے       |                           | شار  |
|     | کوفی      | كوفي        | كوفي          | عمارين ياسر للخانفة       | ı    |
|     | انصاری    | كوفي        | كوفي          | حضرت حذیفه بن بمان رفاتنو | ٢    |
|     | انصاري    | كوفي        | كوفي          | حضرت نعمان بن مقرن رفاتية | ٣    |
|     | كوفي      | كوفي        | كوفي          | حضرت مغيره بن شعبه طالقط  | ۳    |

## www. is lamiur dubook. blog spot.com

| \            | ترتيب مند                             |               | XX IN          |      | مناله احذب سبر مترجم             |      |
|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------|------|----------------------------------|------|
|              |                                       | انصاری شامی   | كوفي           | كوفي | حضرت ابومسعو دانصاري ثانفذ       | ۵    |
|              |                                       | كوفي          | كوفى           | كوفي | حضرت براء بن عازب طافظ           | 4    |
|              |                                       | بعری          | كوفي           | كوفى | حضرت خباب بن ارت راللفؤ          | 2    |
|              |                                       | انصاری        | كوفى           | كوفي | حضرت سلمان فارسي وللفظ           | ٨    |
|              |                                       | كوفى          | كوفى           | كوفى | حضرت جرير بن عبداللدانجلي والثوا | q    |
|              | ·                                     | كوفئ          | كوفي           | كوفي | حضرت وائل بن حجر مُثَاثِقًا      | 10   |
|              |                                       | انصاری        | قبل از فتح مکه | كوفي | حضرت خزیمه بن ثابت رفائقة        | 11   |
|              |                                       |               | مسلمان ہوئے    |      |                                  |      |
|              |                                       | یصری          | بصری           | كوفي | حضرت عبدالرحن بن سمره ولألفؤ     | 15   |
|              |                                       | كوفى          | كوفى           | كوفي | حضرت عبدالله بن يزيد طمى رايقة   | 11   |
|              |                                       | شامی          | كوفی           | كوفي | حضرت يعلى بن مره وثالثنة         | الإد |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | كى مەنى كوفى  | كوفي           | كوفى | حضرت معقل بن سنان شجعی رکانینو   | ۱۵   |
|              |                                       | انصاری        | كوفی           | كوفی | حضرت اشعث بن قيس كندى والتؤ      | 14   |
| ·            |                                       | انصاری        | كوفی           | كوفي | حضرت معقل بن مقرن رخافة          | 14   |
|              |                                       | عَيْ مِهِ نِي | كوفي           | كوفی | حضربت ولبيد بن عقبه تلافقة       | 1/   |
|              |                                       | كوفي          | كوفى           | كوفي | حضرت عبدالله بن ربيعه والفظ      | (9   |
|              |                                       | كوفي          | كوفي           | كوفي | حضرت عمرو بن حديث ثلاثة          | f◆   |
| <del> </del> |                                       | كوفي          | كوفى           | كوفي | حضرت حارثه بن وہب ملافظ          | ۲۱   |
|              |                                       | کی مدنی       | كوفى           | كوفي | حضرت حذيف بن اسير غفاري زاتو     | ,rr  |
|              |                                       | انصاری        | كوفى           | كوفئ | حفرت جبله بن حارثه زالفؤ         | ۲۳   |
| ł .          |                                       | انصاري        | كوفى           | كوفى | حضرت عبدبن عازب طانفة            | ۲۴   |
|              |                                       | انصاری        | يمانی          | كونى | 2 7 7 7                          | , ra |
|              |                                       | عی ٔ مدنی     | كوفي           | كوفي | حضرت قيس بن ابي غرزه راياتنا     | r¥,  |
|              |                                       | کوفی ا        | كوفي           | کوفی | حضرت اسامه بن شريك رفافظ         | 1/2  |

| تتيب مند 🎇 |             | P9 2 |      | مُنالِمُ الحَدِينِ بِنَالِ مِنْ اللَّهِ مَتَرَجُمُ |    |
|------------|-------------|------|------|----------------------------------------------------|----|
|            | شائ کی مدنی | كوفي | كوفي | حضرت قيس بن عائذ طافظ                              | žÄ |
|            | كوفي        | كوفي | كوفي | حصرت ابو جميفه سواكي تظفظ                          | 19 |
|            | كوفي        | كوفي | كوفي | حضرت زيد بن ارقم ولأنظ                             | ۳۰ |

# مسنداحمه ومشله میں روایات کے تکرار کی وجوہات:

مندامام احمد برئیالئی کے جم میں اضافے اور اس کی مرویات کی تعداد میں دوسری کتب حدیث سے زمین آسان کا جوفر ق نظر آتا ہے، اس کی اہم ترین اور بنیا دی وجدا حادیث کا تکرار ہے، گدایک ہی صحابی کی حدیث اسی مند میں یا آگی کی مند میں بعینہ دوبارہ اور سہ بارہ آجاتی ہے، قبل ازیں راقم الحروف کا پی خیال تھا کہ شاید ایک صحابی کی ایک ہی حدیث کو مختلف جگہوں پر لانے میں سند کی تبدیلی کا نظر بیکا رفر ماہو کیونکہ محدثین کا اصول ہے کہ سند بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے خواہ اس کا متن ایک ہی وجہ ہے کہ اگر ایک حدیث دس مختلف اسناد سے مروی ہوتو بظاہرہ ہوایک حدیث ہوگی کیکن محدثین کے بیہاں اسے دس حدیث میں شار کیا جائے گالیکن جلد ہی بیخوش نہی دور ہوگئی کیونکہ منداحمین احادیث کا تکر اراس نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ مند میں تکر ارکی نوعیت بیہ ہوگی کیونکہ منداور ہی متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اسی سنداور اسی متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اسی سنداور اسی متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اسی سنداور اسی متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے کہ ایک حدیث جس سنداور جس متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اسی سنداور اسی متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اسی مندور ہوئی ہے۔ کہ ایک مدیث میں کا ایکن جارت کی جس سنداور جس متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اسی مندور ہی ہوئی گی جس سنداور ہی متن کے ساتھ یہاں مذکور ہوئی ہے۔ کہ ایک حدیث جس سنداور ہی متن کے ساتھ کے ہاں مذکور ہوئی ہے۔ بعینہ اسی مدیث جس سنداور ہی متن کے ساتھ کیاں مذکور ہوئی ہے، بعینہ اسی سنداور ہی متن کے ساتھ کیاں مذکور ہوئی ہے۔

مثال کے طور پر کی صحابہ ٹوائیڈ کی روایات میں حضرت صفوان بن امیہ ڈاٹیڈ کی احادیث (۱۵۳۷) سے لیکر (۱۵۳۸۴) تک دوبارہ (۱۵۳۸۴) تک جن اسانید، متون اور ترتیب کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، بعینہ اس طرح (۲۸۱۸۲) سے (۲۸۱۹۲) تک دوبارہ نقل کی گئی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیتو محض ایک مثال ہے ور نداس نوع کی دسیوں مزید مثالیس پیش کی جاسمتی ہیں، جس سے اس المجھن ہیں مزید اضافہ ہوجا تا ہے کہ پھر اس لا حاصل شکر ارکی کیا وجہ ہے جس نے اس کتاب کے جم کو اتنا پھیلا دیا ہے؟

ہمارے ٹردیک اس کا سب سے اہم سبب اور بنیا دی وجہ بیرہ کہ امام احمد میں ہوئے سے اوقات کسی صحابی کے متعلق بیر رائے قائم کر کی کہ مثلاً وہ کوئی ہیں اور ان کی روایات مند کوئیین میں درج کر دیں، پچھ عرصہ گذر نے کے بعد انہی صحابی کا نام دوبارہ سامنے آیا تو امام احمد میں تیں اور ان کی روایات مند افسار میں، چنا نچہ انہوں نے ان کی روایات مند افسار میں درج کر دیں، اور ان کی دوایات مند افسار میں میں ترجیب اس کا موقع نہیں مل سکا، اور بعد میں بیر تربیب اس طرح چکتی رہی اور یوں اس میں کر اور ان بھی بیرا ہو گیا ، اور ان کی وہ بیل اور بعد میں بیر تربیب اس طرح گئی ہوں ایک اور یوں اس میں کر اور ان کی مواب سے الگ کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اور بعد میں بیر تربیب اس طرح گئی رہی اور یوں اس میں کر اور ان کی مواب سے الگ کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اور بعد میں بیر تربیب اس طرح گئی ہوں وہ کوئی کوئی ہوں۔

پیرا ہو گیا ، اور ان بھی کوئی کی آب میں ایسا ہو جانا پچھناممکن بھی نہیں ہے ، جیسا کہ اس کا پچھ تجر بدرا تی المح وف کومند کرتر جے کے دوران بھی ہوا۔

اور دوسری وجدیہ ہے کدامام احمد محتلات کی احادیث کا ساع ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہے جس پرامام احمد معتلات کی اپنی

من مندا المرزي بل المنظم المنظ

غبارات شاہد ہیں، پہلی مرتبہ کے ساع پراہام صاحب پُرائیڈ نے اسے اپنی کتاب میں شامل کر لیا، پچھ عرصہ گذر نے کے بعدامام صاحب بیشیڈ کواپنے انہی شخ سے دوبارہ اس حدیث کی ساعت کا موقع ملاجس میں ان کے شخ نے معمولی لفظی تبدیلی ظاہر کی، اورامام صاحب بیشیڈ نے دوبارہ اسے اپنی مند کا حصہ بنادیا اور ساتھ ساتھ اس بات کی تصریح فرمادی کہ اس معمولی لفظی تبدیلی کے ساتھ میں نے بیرحدیث اسینے مذکورہ شخ سے دوبارہ بھی سی ہے۔

# ایک ہی مندمیں احادیث کی ترتیب:

ایک عرصے تک بیسوال راقم کے ذہن میں کھنگا رہا کہ آیا امام صاحب بُیار نے ایک مند میں جومحنف روایات کوجمع فرمایا ہے، اس میں کسی ترتیب کا بھی خیال رکھا ہے یا بس احادیث کوجمع کردیا ہے، جو جوحدیث ان کے ذہن میں آتی گئی، اس ماص ترتیب کے بغیر وہ صفحہ قرطاس بِنقل کرتے چلے گئے، اور یوں احادیث مبار کہ کا اتنا عظیم ذخیرہ جودیں آگیا، بظام میک فاص ترتیب کے بغیر وہ صفحہ قرطاس بنقل کرتے چلے گئے، اور یوں احادیث مبارکہ کا اتنا عظیم ذخیرہ جودیں آگیا، بظام میک کا ایسا سوال کوحل کرنے کے لیے اس نج کئی ایسا سوال کوحل کرنے کے لیے اس نج سے مندی احادیث کا سند أاور متنا مطالعہ کیا گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے دانتوں تلے پسیند آگیا ہے، ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب مہرکہ منطق نتیج تک بنچ بغیر اس بحث کو سمینے پر مجبور ہوگئے کیونکہ بحث کا کوئی سراہی ہاتھ نہیں آرہا تھا، ہم ایک اصول وضع کرتے سے جے پینرہ می صفحات کے بعد آنے والی احادیث کی اسنا داور متون تو ڈکر رکھ دیتے تھے، تا ہم اس بحث کو نامکمل چھوڑ دینا بھی گوارانہ تھا، اس لئے اپنی تحقیق اور رائے ذکر کرنے کے بعد ہم اس سوال کا جواب قار کین پرچھوڑ تے ہیں۔

امام احد بن حنبل میسند نے خلف مشاکے سے جواحادیث حاصل کیں اور انہیں اپنی مند کا حصہ بنایا، ان میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ امام صاحب میسند نے ان کی روایات نقل کرنے میں زمانی تر تیب کا لحاظ فرمایا ہے خصوصیت کے ساتھ بڑک مسانید میں تو ہم اس کی مثالیں بھی پیش کر سکتے ہیں، مثلاً مندا بن عباس ڈاٹھ کا آغاز امام احمہ میسند کے استاذ مشیم کی روایات سے ہوتا ہے، پھر مند این مسعود ڈاٹھ مند ابن عمر ڈاٹھ مند ابن حمر والا تعلقہ مند ابن عمر خاٹھ مند ابن عمر خاٹھ مند ابن عمر خاٹھ مند ابوسعی خدری ڈاٹھ ''جن کی روایات ہوئی تعداد میں مند کا حصہ ہیں' سب کا آغاز بشیم کی روایات سے ہوتا ہے اور جب ہم غور کرنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ شیم ، امام احمد میسند کے سب سے اولین شخ ہیں جن سے امام احمد میسند نے وی اور وہ الا والی کے خواہد کی میں لے لیتا ہے اور وہ الا والی کے خواہد اپنے امام احمد میسند نے لیتا ہے اور وہ الا والی کے خواہد کی روایات و کی روایات و کر کرتے جاتے ہیں۔

قالا ول کے خواہد کی روایات و کر کرتے جاتے ہیں۔

ووسری صورت جوہمیں مند ہی کے مطالعے سے مجھ میں آتی ہے میہ کدامام احمد میں آئی ہے اور افراد کے اعتبار سے احادیث کومرتب کیا ہو، اس کی زیادہ واضح مثال حضرت ابی بن کعب طائفۂ کی روایات ہیں جن میں بتایا ہے کہ حضرت ابی بن کعب طائفۂ ہے ان روایات کوفل کرنے والے کون لوگ ہیں، اس کے علاوہ جومسانید ہیں، ان کی تر تیہ

کے حوالے سے کوئی رائے قائم کر نامشکل معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

### شرا نطاوراصول موضوعه

امام احمد بن حنبل بُرِیات نے مند میں جن مشائے ہے روایات نقل کی ہیں ، وہ یوں ہی عقیدت کے جذبات میں اپنی کتاب کا حصنہیں بنا کیں بلکہ قبول روایت کے لئے انہوں نے کچھ شرائط اور اصول وضع کیے تھے جیسا کہ تمام محدثین کا قاعدہ رہا ہے ، جولوگ ان شرائط پر پورا اترتے تھے اور جولوگ ان شرائط پر پورانہیں اترتے تھے نواہ فی نفسہ ان کے کردار پر کوئی عیب نہ ہواور امام احمد مُہیّلیۃ ان کے معتقد ہی کیوں نہ ہوں ان کی روایات نہیں لیتے تھے ، ان شرائط کو تجھنے سے پہلے ایک مقدمہ سجھئے۔

قدیم محدثین جب حدیث کے راویوں کا احوال قلمبند فرماتے سے تو راویوں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کر لیتے سے جن میں سے ایک گروہ '' قات'' کا ہوتا تھا یعنی قابل اعتاد اور مضبوط راوی ، اس گروہ میں وہ راوی بھی ضمناً اور تبعاً شامل کر لیے جاتے سے جو متر وک نہیں ہوتے سے ، جنہیں جھوٹانہیں سمجھا جاتا تھا، یا پھر ان پر ایک گنا اعتاد کی وجہ سے ان کی حدیث بیان کر دی جاتی تھی ، اور دوسرا گروہ '' کے نام سے مشہورتھا ، اس گروہ میں وہ تمام راوی شامل ہوتے سے جن پر کسی قتم کی جرح کی گئی ہو، اور بہت زیادہ ضعیف کذا گی ، متروک ، بکثرت غلطی کرنے والے اور حدیث چوری کرنے والے بھی ای گروہ میں شامل سے ۔ شامل سے ۔

البتہ ان دوگروہوں کے درمیان کچھالوگ ایسے بھی ہوتے تھے جن پرکوئی واضح تھم محدثین نے نہیں لگایا ہوتا تھا، ایسے راویوں کو ترجیحا فیا نہ کورہ دوگروہوں میں ہے ہی کسی ایک میں شامل سمجھاجا تا تھا، اگر اسباب وقر ائن اسے پہلے گروہ کے قریب کرتے تو وہ پہلے گروہ میں شامل کرنازیادہ بہتر ہوتا تو وہ پہلے گروہ میں شامل کرنازیادہ بہتر ہوتا تو وہ پہلے گروہ میں شامل کرنازیادہ بہتر ہوتا تو وہ ایساہی کرتا اور زباعہ قدیم ہی سے محدثین نے اس دوسرے گروہ کی روایات کو کسی امام اور محقق کے لئے اپنی کتابوں میں حصہ دسینے کواچھانہیں سمجھا اور اس پر ہمیشہ نا گواری کا ظہار کیا ہے کیونکہ اس میں چند در چندخرابیاں موجود ہیں۔ مشلاً

- (۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا مقصد صرف احادیث کو جمع کرنا ہے ، وہ صحیح اور غلط یا پہلے اور دوسرے گروہ میں امتیاز نہیں کرسکتا ، ظاہر ہے کہ صرف احادیث کو جمع کرنے کا کام تو اور بہت سارے لوگ کرسکتے ہیں بلکہ بہت اچھا اور عمرہ کرسکتے ہیں ، لہذا مصنف کامقام ومرتبہ مجروح ہوجاتا ہے۔
- (۲) کتب حدیث کا مقصد دیلی ومعاشرتی مسائل کوحل کرنے کے لئے نبوی تعلیمات کی روشی میں مہیا کرنا ہوتا ہے، اگر حدیث کا ماخذ ہی غیر معتداور نا قابل اعتماد ہوتو یہ مقصد فوت ہوجا تا ہے۔
- (m) كتاب كأمصنف اگر كوئى مشهوراور ثقة امام هو، اوروه اپنى كتاب مين نا قابل اعتبارلوگوں كى روايات كوشامل كرے توبيه

اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مصنف کوان لوگوں پراعتا دہے، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ نا قابل اعتبار لوگ اس کتاب کی وجہ سے بعد والوں کی نگا ہوں میں قابل اعتمار تھر بیں اور بعد والے بید لیل دیتے ہیں کہ اگر فلاں راوی ثقہ نہیں ہے تو پھر فلاں امام نے اس کی حدیث کیوں لی ہے؟ اگر وہ راوی ثقہ نہ تھا تو کیا امام صاحب کو پتہ نہ تھا؟ اگر امام صاحب کو پتہ نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ بیا وراس طرح کے سوالات اٹھنے لگتے ہیں۔

یہ اور اس طرح کی دوسری بہت سی خرابیاں محدثین کواس دوسرے گروہ کی روایات اپنی کتاب کا حصہ بنانے سے روکن بیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے باوجو دہمیں مند میں اس دوسرے طبقے کے راویوں کی روایات ملتی ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان روایات کا ہے جنہیں امام احمہ مُرَّیَّ نَتْ اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا تھا، بعد میں ان کے صاحبز اوے نے انہیں مسند کا حصہ بنا دیا اور پھرخو دہی اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ فلاں حدیث والدصاحب نے اپنی کتاب میں فلاں راوی کی وجہ سے شامل نہیں کی تھی ، اور انہوں نے اس برضرب کا نشان لگادیا تھا، مثال کے طور برحدیث نمبر (۱۸۸۱) کو د کی سے۔

اس تمام تفصیل سے بیربات واضح ہوگئ کہ امام صاحب ٹینٹ کے نز دیک قبول روایت کے لئے سب سے پہلی شرط بیہ ہے کہ وہ راوی ثقة اور عادل ہو، مایکم از کم اس گروہ کے لوگوں میں شامل اوران کے قریب قریب ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی خلق قرآن کا قائل نہ ہو، اور آز مائش کے اس پیور میں جوخلیفہ ما مون الرشید کے دورِ خلافت میں پیش آیا،اس نے خلیفہ کی بات نہ مانی ہو بلکہ صحیح رائے پر قائم رہا ہو، مثال کے طور پر علی بن مدین کے نام ہے محد ثین کے اور فی خوشہ چینوں میں ہے بھی کوئی ناوا قف نہ ہوگا،ان کی جلالت قدر اور عظمت شان ہر زمانے میں مسلم رہی ہے کیکن امام احمہ میر شائیہ نے ان کی کسی ایسی روایت کواپنی کتاب کا حصہ نہیں بنایا جوان تک اس وقت پہنچی ہو جب علی بن مدین نے خلیفہ وقت کے سامنے سرت کی محر دیا ہواور طاق قرآن کے قائل ہو گئے ہوں، اسی طرح یجی بن معین جن کے بارے خود امام احمہ میر شائیہ نے فرایا تھا کہ جس حدیث کو بچی بن معین خلق قرآن کے قائل ہو گئے اور در بار خلافت کی ایڈ اور سانیوں کو ہر داشت نہ کر سکے تو امام صاحب میر شائل کہ دی ہو جب امام صاحب میر شائل کہ دی ہو بیا ہو کہ میں مصاحب میر شائل کہ دی ہے، امام صاحب میں شائل کہ دی ہو روایت مسئد میں ہمیں کے کی بن معین سے ملتی ہے لیکن وہ بھی ان کے جیٹے عبد اللہ نے اس میں شائل کہ دی ہے، امام صاحب میں شائل کہ دی ہو دور ان کی کوئی روایت مسئد میں نہیں گیا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی کمی خطرناک بدعت میں مبتلایا اس کا داعی ند ہو، چنا نچہ امام صاحب میں ایسے شخص سے روایت نہیں کی جو حصابہ کرام ٹھا تھی سے کسی کی شان میں گتا خی کرنے والا ہو، اسی طرح فرقۂ قدریہ یا مرجہ سے تعلق رکھنے والے آدمی کی روایات امام صاحب میں تعلق نے نہیں لیں، اسی طرح امام صاحب میں تنظیق کے تعلق کے امام ابو حقیقہ میں تعلق کے قام صاحب میں تعلق اور شاکہ والے تعلق کے امام ابو حقیقہ میں تعلق اور شاکہ وہ اور کیکہ وہ ان کے محمدیث حاصل کیا تھا اور باوجود کیکہ وہ ان کرگوئی جرح بھی نہیں کرتے تھے، ہماری رائے میں جس کی بنیادی وجہ وہ غلط نبی ہے جوامام ابو حقیقہ نہیں اور ان

# مُنلاً) مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّه

کے اصحاب کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں جگہ پکڑ چکی تھی اور اب تک اس سے لوگ باہر نہیں آ سکے، یعنی قیاس سے کام لینا، بلکہ اس سے ایک قدم آ گے بڑھ کریہ خیال کہ امام ابوصنیفہ میں اور ان کے ساتھی حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ہر زمانے کے حنی علاء وفقہاء نے اپنے اپنے انداز میں تحقیقات پیش کی ہیں، ایک فہیم آ دمی کے لئے جنہیں قبول نہ کرنے کی کوئی وجنہیں ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ راوی جس ہے امام صاحب میں است کرنا چاہتے ہیں، فوت ہو چکا ہو، اس وجہ سے امام صاحب میں است مصاحب میں است جو ابھی حیات ہو، بظاہر بیشرط امام صاحب میں کہ کہ است کی سے روایت نہیں لیتے جو ابھی حیات ہو، بظاہر بیشرط امام صاحب میں کہ کہ اختر اع معلوم ہوتی ہے لیکن بعض دیگر محدثین کے یہاں بھی ہمیں اس شرط کا حوالہ ماتا ہے مثلاً امام شعبی میں وغیرہ۔

# ضعیف راویول سے نقل حدیث کے اسباب ووجوہات:

ظاہر ہے کہ اس تضاد کا حوالہ صرف ضعفاء کی روایات میں ہی دیا جا سکتا ہے، ثقات کی روایات میں توبیشر طکمل طور پر صادق آتی ہے گویا جزوی طور پر مند میں امام صاحب کی اس شرط پر اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری نظر میں اس کے پچھ اسباب ہیں، جن میں سے چندا کیک ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

- (۱) بعض اوقات امام صاحب ہُینیا سمی ضعیف راوی کی روایت اس لئے نقل کرتے ہیں کہ ثقة راویوں سے وہ روایت انہیں حاصل نہیں ہویاتی جیسے ابراہیم بن نفر تر مذی کی حدیثوں میں ہوا ہے۔
- (۲) کعش اوقات امام صاحب میشید مسی ضعیف راوی کی روایت اس کے متالع مل جانے کی وجہ نے تقل کرتے ہیں جیسے جاج بن نصیر فساطیطی کی حدیث میں ہوا ہے۔
- (۳) بعض اوقات امام صاحب برسائلة ممنی ضعیف راوی کی روایت اسے حد درجہ ضعیف نہ بیجھنے کی بناء پر نقل کر دیتے ہیں جیسے حسین بن حسن کوفی کی حدیث میں ہواہے۔
- (۴) کبعض اوقات امام صاحب بیشته نمسی ضعیف راوی کی صرف ایک روایت نقل کرتے ہیں ، وہ بھی اس وجہ ہے کہ اس کا



متالع انہیں مل جاتا ہے کیکن بقیہ روایات میں چونکہ انہیں اس راوی کا کوئی متالع نہیں ملتالہذاوہ اس کی بقیہ روایات ذکر نہیں کرتے مثلاً تھم بن مروان ضریر ،عبدالحمید بن عبدالرحن وغیرہ -

- (۵) ثقه راویوں کی متابعت میں ضعیف راویوں کی روایت بھی بعض اوقات امام صاحب میشند و کر کردیتے ہیں جیسے سیار بن حاتم کی روایات میں ہوا ہے۔
- (۲) بعض اوقات دوسرے محدثین پراعمّا دکر کے امام صاحب پینیٹے ضعیف راویوں کی روایت کو ذکر کر ویتے ہیں جیسے اساعیل بن محمدیا می اور بچیٰ بن بمان مجل کی احادیث میں ہوا ہے کہ دیگر محدثین نے چونکہ ان کی احادیث کھی ہیں لہٰذا امام صاحب پینٹیٹے نے بھی ان سے روایت لے لی۔
- (۷) بعض اوقات امام صاحب مُحِيَّنَتُهُ کی رائے میں وہ راوی ضعیف یا کذاب نہیں ہوتا ، بلکہ بیانِ روایت کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے عامر بن صالح وغیرہ۔
- (A) بعض اوقات امام صاحب و الله على وه راوى سچا موتا ہے البیته منظر احادیث نقل کرتا ہے مثلاً عبد الله بن معاویہ زبیری -
- (9) بعض اوقات امام صاحب مُشلَدُ ضعیف راوی کے ذریعے اختلاف ِسند کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، جیسے عمر بن ہارون کی احادیث میں ہواہے۔
- . (۱۰) بعض اوقات امام صاحب کسی سند نازل صحیح کے ساتھ ایک راوی کی روایات ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد سند عالی ضعیف کے ساتھ ضعیف راوی کی روایت بھی ذکر کر دیتے ہیں تا کہ سند عالی کا تفوق اور برتر کی واضح ہوجائے جیسے کثیر ہن مروان سلمی کی احادیث میں ہواہے۔

کہنے کوتو اور بھی بہت سے اسباب و وجو ہات بیان کیے جاسکتے ہیں لیکن عظمند کے لئے ان دس میں بھی امام احمد میشند کے عذر کو سبحضے کے لئے بہت کے معموم کرنا جا ہیں گے جو مسند عذر کو سبحضے کے لئے بہت کچھ موجود ہے اور ہم انہی اسباب پر اکتفاء کر کے اس سوال کا جواب بھی معلوم کرنا جا ہیں گے جو مسند کے حوالے سے بعض لوگوں کے فہنوں میں آسکتا ہے کہ ان ضعفاء کی روایات کے برعس جن لوگوں کے فلم وفن کی گواہی خودامام احمد میشند قائل تھے، کیا وجہ ہے کہ مسند میں ان حضرات کی روایات بہت کے نظر آتی ہیں مثلاً عبد الرزاق ، جمد بن پوسف فریا بی مبشر بن اساعیل حربی وغیرہ ؟

ہاری نظر میں اس کے متعدد اسباب اور وجو ہات ہوسکتی ہیں جن میں سے چندا کی میہ ہیں -

- (۱) بغداد سے انتہائی دورکی مسافت کا درمیان میں حائل ہونا۔
- (٢) صرف گذرتے بڑھتے ماع حدیث کاموقع مل پانا۔
  - (m) دوران سفراس علاقے کے کسی شیخ سے ملاقات نہ ہوسکنا۔

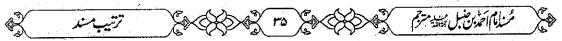

- (٣) شيخ كااس علاقے سے دوسرے علاقے كى طرف منتقل ہو جانا۔
- (۵) کسی دوسرے محدث سے حصول علم میں مشغول ہونا اوراسی دوران شیخ کا انقال ہو جانا۔
  - (٢) في كاكبارشيون ميس سے ند ہونا۔
  - (2) شیخ کے پاس کی خاص حدیث کانہ ہونا۔
  - (۸) ماضی میں ان سے حدیث کے کربعد میں ترک کردینا۔
  - (۹) راوی کاصرف ایک شخ سے حدیث نقل کرنے والا ہونا۔
  - (۱۰) اہل شہر کااس راوی ہے روایت کرنے میں بے رغبتی ظاہر کرنا۔
  - (۱۱) راوی کا حدیث بیان کرتے ہوئے بکثرت شک میں مبتلا ہونا۔
    - (۱۲) راوی مین تشیع کاغلبه بهونا \_
    - (۱۳) راوی کامحدثین کی بجائے فقہاء میں نثار ہونا۔
      - (۱۴) راوی کا بے انتہاء مدلس ہونا۔
    - (۱۵) راوی کے پاس حدیث کا کوئی خاص سر ماینه ہونا۔

کم وہیش یکی اسباب و وجوہات ان رایوں کی روایات نہ لینے میں کارفر مانظر آتے ہیں جنہیں دیگر ائمہ ثقہ اور قابل اعتاد قر اردیتے ہیں کیکن امام صاحب مُیشلانے ان سے روایات نہیں لیں۔

امیدی جاستی ہے کہ ان مخضر صفحات اور چندگذارشات میں مندامام احمد میشانی کاکسی نہ کسی در ہے میں تعارف اوراس کا ایک خاص اسلوب قار نمین معلوم کر چکے ہوں گے، اب ان گذارشات اور ابحاث کو سمینتے ہوئے صاحب کتاب حضرت امام احمد بن صنبل میشانی اور ان کے صاحبز اور عبداللہ بن احمد میشانی کے مختصر حالات زندگی تحریر کیے جاتے ہیں تا کہ صاحب کتاب کی شخصیت کو بھینا آسان ہو سکے۔



# امام احد بن صنبل عن يُحاللات زندگى

یوں تو امام احمد بن طنبل بُیشانی کی سیرت وسوائح حیات پر مختلف علماء نے آپئی آپئی زبان میں ، اپنے اپنے مزاج کے مطابق کتا میں تحریر فر مائی ہیں اور ان میں سے بعض کتا ہیں تو اس حوالے سے اتن کافی اور وافی ہیں کہ پھران صفحات میں اسے ذکر کرنے کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی لیکن چونکہ اس کے بغیر صرف میہ مقدمہ ہی نہیں ، پوری کتاب ادھوری محسوں ہوتی ہے اس لئے ہم حیات احمد کے چندگوشوں پرمخضر گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

#### نسپ نامه:

ا مام احمد مُنِيَّة كانسب نا مدان كے صاحبز ادے عبداللہ بن احمد مُنِیَّة نے یوں بیان فر مایا ہے احمد بن محمد بن طبل بن ہلال بن اسد بن ادریس بن عبداللہ بن حیان بن عبداللہ بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذہل بن نظبہ بن عکا بہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ذہلی شیبانی ،مروزی بغدادی۔

## ولا دت اورابتدائي نشوونما:

امام احدین خبل ماہ رہے الثانی سراھ میں پیدا ہوئے ،ان کے والدعین جوانی کے عالم میں صرف تمیں سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے لہٰذا امام صاحب مُؤشّلة کی پرورش اور تکہٰداشت ان کی والدہ کے نازک کندھوں پراپنی پوری فرمدواریوں کے ساتھ آن پڑی،خودامام احمد مُؤشّلة کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادامیں سے کسی کونہیں دیکھا۔

## طلب علم:

امام احمد بن حنبل ہوں ابتدائی کمتب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ا<u>یجام میں علم حدیث کے حصول میں مشغول ہوئے</u> جبکہ ان کی عمر محض بندرہ سال تھی اور ۱۸ امیر میں کوفہ کا سفر کیا اور اپنے استاذ ہشیم کی وفات تک وہاں مقیم رہے ،اس کے بعد دیگر شہروں اور ملکوں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لئے آتے اور جاتے رہے۔

#### شيوخ واساتذه

امام احمد بن حنبل میشند نے جن ماہرین فن اور با کمال محدثین ہے اکتساب فن کیا، وہ اپنے زمانے کے آفتاب و

## منزلاً احَدُن بن سَنِي مِنْ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ

ماہتا ہے تھے، ان میں سے چندا کیک کے نام زیادہ نمایاں ہیں مثلاً اسحاق بن عیسیٰ، اساعیل بن علیہ، سفیان بن عیبیہ، ابوداؤد طیالسی، عبدالرحلٰن بن مہدی،عبدالرزاق بن ھام، فضل بن دکین، قتیبہ بن سعید، وکیج بن جراح، کیجیٰ بن آوم، کیجیٰ بن سعید القطان وغیرہ۔

## تلامذه وشاگردان رشيد:

امام احمد بن حنبل میشند سے علم حدیث حاصل کرنے والوں میں بھی اپنے زمانے کے بڑے بڑے محد ثین کے نام آتے ہیں، جن میں سے چندا کی کے نام سے بیاں، جن میں سے چندا کی کے نام سے بیاں مثلاً امام بخاری میشند، امام مسلم میشند، امام ابوداؤ و میشند، ابراہیم بن اسحاق حربی، عبداللہ بن احمد، صالح بن احمد، بشر بن موئی، بقی بن مخلد، رجاء بن مرجی، ابوزر عدد شقی، ابوحاتم رازی، محمد بن بوسف بیکندی وغیرہ۔

ادراس میں اہم بات بیہ کے بعض ایسے حضرات کے اساءِ گرامی بھی امام احمد میشنی سے ساع حدیث کرنے والے شاگر دول کے زمرے میں آتے ہیں جوخو دامام احمد میشند کے اساتذہ وشیوخ میں سے ہیں مثلاً وکتے بن جراح، کیلیٰ بن آ دم، امام شافعی میشند، قتیبہ بن سعیداورعبدالرحمٰن بن مہدی وغیرہ۔

#### حفظ وذ كاوت:

عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے میرے والدصاحب مُتانیہ نے فرمایا کہ وکیج کی کوئی بھی کتاب لے لو، پھر
اگرتم ان کی کوئی حدیث بیان کروتو ہیں تہہیں اس کی سند سنا دوں گا اور اگرتم مجھے اس کی سند سناؤ گےتو ہیں تہہیں اس کامتن سنا
دول گا۔ یہی عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے امام ابو زرعہ مُتانیہ نے فرمایا کہ تمہارے والدکووس لا کھ حدیثیں یا و
ہیں، کسی نے امام ابو زرعہ سے بوچھا کہ آپ کو کیسے پیتہ چلا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے ان کا امتحان لیا ہے اور ان سے
مذاکرہ کیا ہے، انہی ابو زرعہ مُتَانیہ سے سعید بن عمرونے بوچھا کہ آپ زیادہ بڑے حافظ حدیث ہیں یاامام احمد مُتَانیہ ایسی بھی پائی
فرمایا امام احمد سعید نے بوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کی کتابوں میں پھر کتا ہیں ایسی بھی پائی
ہیں جن کے آغاز میں ان کے شیوخ کانام درج نہیں ہے لیکن اس کے باوجودوہ ہر جزء کے بارے یہ بات اپنے حافظ میں
محفوظ رکھتے ہیں کہ کون ساجزء کس شخ سے سنا ہے جبکہ مجھ ہیں بیصلاحیت نہیں ہے۔

## مسّلة لق قرآن:

امام احمد بن صنبل مُعَنِّلَةً کے زہد و ورع اور تقوی و اخلاص پر آج تک کوئی قد عن نہیں لگائی جاسکی ، وہ محد ثین میں شعبہ مُعَنِّلَةً ، یکی القطان مُعَنِّلَةً اور ابن مدین مُعَنِّلَةً کے پائے کے محدث تھے، فقہاء میں لیت مُعَنِّلَةً ، مالک مُعَنِّلَةً ، مالک مُعَنِّلَةً ، مالک مُعَنِّلَةً ، مالک مُعَنِّلًة مِیں الله مُعَنِّلًا مُعَالِم وَمُر تبد الله مِعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَالِم الله مُعَنِّلًا عَلَى مُعَنِّلًا مُعَالِم وَمُر تبد الله مِعَنِّلًا عَلَى مُعَنِّلًا عَلَى مُعَنِّلًا مُعَالًا مُعَالِم وَمُر تبد الله مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا عَلَى مُعَنِّلًا عَلَى مُعَنِّلًا مُعَلِّلًا مُعَلِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعِنْ مُعَنِّلًا مُعِنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعِنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلًا مُعِنْ مُعِنِّلًا مُعَنِّلًا مُعَنِّلً

مرنا) اخرین بر بینید مترم کی اختلافات پر بهنی سبائی روایات نقل کرنے والوں کا سخت الفاظ میں تذکرہ کرتے تھے، مسلمان مرد وعورت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے والوں سے روایت لینا جائز نہیں سخصے تھے، بہت سے مسائل اور مسلمان مرد وعورت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے والوں سے روایت لینا جائز نہیں سخصے تھے، بہت سے مسائل اور احادیث میں اپنی رائے کے اظہار سے احتر از کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے مشائح و اساتذہ اور ان کے تلا فدہ و شاگر دان رشید یکسال طور پران کی عزت واحتر ام کرتے تھے، بلکہ بعض مؤرضین کے مطابق تو غیر مسلم تک ان کی تعظیم واحتر ام کرتے تھے، بلکہ بعض مؤرضین کے مطابق تو غیر مسلم تک ان کی تعظیم واحتر ام کرتے تھے، بلکہ بعض مؤرضین کے مطابق تو غیر مسلم تک ان کی تعظیم واحتر ام کرتے تھے، اس بس منظر میں مسئلہ خلق قرآن امام احمد بن صنبل پیشند کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس کی پھے تفصیل یہاں نقل کی جاتی ہے۔

حضرت عمر فاروق بڑائٹؤ کی شہادت کے بعد فتنوں کا جو دروازہ کھلا ، اس کا نتیجہ حضرت عثان غنی بڑائٹؤ کی المناک اور مظلو مانہ شہادت کی صورت میں سامنے آیا اور حضرت عثان غنی بڑائٹؤ کی شہادت کے بعد ہے امت جو ہاہم دست وگریبان ہوئی تو آج تک اس سلسلے کوروکانہیں جاسکا ، اس کی ابتداء جنگ جمل اور واقعہ صفین ہے ہوئی جس کے فوری بعد' خوارج'' کا ایک گروہ پیدا ہوا جس نے اکا برصحابہ ٹڑائٹئم کی تکفیر وتفحیک کی اور سبائی طاقتوں نے روافض کو جنم دیا۔

ادھرخلافت بنوامیہ کے خاتمہ کے بعد بنوع باس نے زمام خلافت سنجالی تو این الرشید تک حالات میں ایک تھی اور ہا،
امین کے بعد جب مامون الرشید برسرافتد ارآیا تو بہت سے وہ فرقے جواس کے پیشر وخلفاء کے زمانے میں دب گئے تھے یا زیر
زمین چلے گئے تھے، ایک دم با ہرنکل آئے اور خلیفہ مامون الرشیدان کا سر پرست اعلی بن گیا، ان میں فرقۂ معز لداور جمیہ کی
رائے بیتھی کہ قرآن کریم دوسری مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے اور جس طرح دوسری مخلوقات حادث میں اسی طرح قرآن
کریم بھی حارث ہے جبکہ امام احمد رہند اور دیگر اکا برمحدثین کی رائے بیتھی کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام
اس کی صفت ہے اور اللہ کی صفات قدیم ہیں البذاقر آن کریم کو مخلوق کہنا جا ترنبیں ہے۔

اس کے بعد خلافت بنوعباس کے رہنماؤں ،معتز لہ کے سخت گیرعلاء اور محدثین اہل سنت والجماعت کے سرخیل امام احمد بن صنبل پیشنا کے درمیان ایک طویل جنگ شروع ہوگئی جس میں فتح بالآ خرجت ہی کی ہوئی اور امام احمد بن صنبل پیشنا کا امتحان میں سرخروہوئے ،اس امتحان کی تفصیل ذیل میں مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب پیشنا کے ایک مضمون سے کی جا رہی ہے جوان کی مشہور عالم کتاب تاریخ دعوت وعزیمیت کی پہلی جلد کا ایک اہم حصہ ہے۔

حضرت تحریفرماتے ہیں کہ مامون نے خلق قرآن کے مسلہ پراپی پوری توجه مرکوزگردی، ۱۱۸جے ہیں اس نے والی بغداد اسلحق بن ابراہیم کے نام ایک مفصل فر مان بھیجا جس میں عامہ مسلمین اور بالخصوص محدثین کی سخت مذمت اور حقارت آئمیز تقید کی ،ان کوخلق قرآن کے عقیدہ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے توحید میں ناقص ،مردودالشہادة ،ساقط الاعتبار اور شرار امت قرار دیا ،ان کوخل کے محدول سے معزول کر دیا جائے اور خلیفہ کو اس کی اطلاع کی جائے۔

مُنلِهُ احْدُرُ فِيلِ مِيدِ مِرْمُ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ المَا المِلْمُلِي المُلْمُ ال

یے فرمان مامون کی وفات سے چار مہینے قبل کا ہے، اس کی نقلیں تمام اسلامی صوبوں کو بھیجی گئیں اور صوبہ داروں ( گورنروں) کو ہدایت کی گئی کہ اپنے اپنے صوبوں کے قضاۃ کا اس مسئلہ میں امتحان لیں ، اور جواس بحقیدہ سے متفق نہ ہو،اس کو اس کے عہدہ سے ہٹادیا جائے۔

اس فرمان کے بعد مامون نے حاکم بغداد کولکھا کہ سات بڑے محد ثین کو جواس عقیدہ کے مخالفین کے سر گروہ ہیں،اس کے پاس بھیج دیا جائے وہ سب آئے تو مامون نے ان سے خلق قرآن کے متعلق سوال کیا،ان سب نے اس سے اتفاق کیا اور ان کو بغداد واپس کر دیا گیا، جہاں انھوں نے علاء ومحد ثین کے ایک مجمع کے سامنے اپنے اس عقیدہ کا اقر ارکیا،کین شورش ختم نہ ہوئی اور عام مسلمان اور تقریباً تمام محد ثین اپنے خیال پر قائم رہے۔

انقال سے پہلے مامون نے آئی بن اہراہیم کو تیسرا فر مان بھیجا، جس میں ذراتفصیل سے پہلے خط کے مضمون کو بیان کیا تھا، اور امتحان کے دائر ہ کو وسیع کر کے اہلکارانِ سلطنت اور اہل علم کو بھی اس میں شامل کر لیا تھا، اور سب کے لیے اس عقیدہ کو ضروری قرار دیا تھا، آئی نے فر مان شاہی کی تھیل کی اور مشاہیر علاء کو جمع کر کے ان سے گفتگو کی اور ان کے جوابات اور مکالمہ کو بادشاہ کے پاس لکھ کر بھی دیا، مامون اس محفر کو پڑھ کر سخت برافر وختہ ہوا، ان علاء میں سے دو (بشر بن الولید اور ابراہیم ابن المہدی ) کے قبل کا حکم دیا، اور لکھا کہ بقیہ میں سے جس کواپئی رائے پر اصرار ہو، اس کو پا بجولاں اس کے پاس بھیج دیا جائے، المہدی ) کے قبل کا حکم دیا، اور لکھا کہ بقیہ میں سے جس کواپئی رائے پر اصرار ہو، اس کو پا بجولاں اس کے پاس بھیج دیا جائے اس مام اور جمد بن فور بر یہ دوسرے دن سے ادا بی رائے دوسرے دن تو ار بری نے بھی اپنی رائے سے رجوع کیا، احمد بن سبارہ، قوار بری اور جمد بن فور بھی دوسرے دن سے دوسرے دن تو ار بی بی بی روانہ کر دیا گیا، ان کے ہمراہ اور صرف امام اور جمد بن فور باقی رہ دیا ہوں اور بیڑیوں میں روانہ کر دیا گیا، ان کے ہمراہ انس کے خبر مخلوق ہونے کے قائل سے، ابھی یہ لوگ رقہ بی پنچ انس دوسرے مقامات کے علاء میں اور کو میا مون کے پاس واپس گردیا گیا، راستہ میں جمد بن فور کا انقال ہوگیا، اور امام اور کے دفتال کی خبر ملی اور ان کو حاکم بغداد کے پاس واپس گردیا گیا، راستہ میں جمد بن فور کا انقال ہوگیا، اور امام اور کے دفتا و بغداد بینچے۔

مامون نے اپنے جانشین معتصم بن الرشید کو وصیت کی تھی کہ وہ قر آن کے بارے میں اس کے مسلک اور عقیدہ پر قائم رہے اوراس کی پالیسی پڑمل کرے (و حذبسیر قراحیك فی القوان) اور قاضی ابن ابی دُوَّا د کو بدستورا پنامشیراوروز پر بنائے رہے، چنانچے معتصم نے آن دونوں وصیتوں پر پورا پورا کی کیا۔

امام احمد ابتلاء وامتحان مين:

اب مسله خلق قرآن کی مخالفت اور عقید ہ صححہ کی حمایت اور حکومت وقت کے مقابلہ کی ذمہ داری تنہا امام احمد بن حنبل کے اور بھی ، جوگر و وحمد ثین کے امام اور سنت وشریعت کے اس وقت امین تھے۔

ا مام احمد کورقہ سے بغداد لایا گیا، چار چار بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی تھیں، تین دن تک ان ہے اس مسلہ پر

مناظرہ کیا گیا، کین وہ اپنے اس عقیدہ سے نہیں ہے، چوتھون والی بغداد کے پاس ان کولا یا گیا، اس نے کہا کہ احمد! تم کواپنی مناظرہ کیا گیا، کین وہ اپنے اس عقیدہ سے نہیں ہے، چوتھون والی بغداد کے پاس ان کولا یا گیا، اس نے کہا کہ احمد! تم کواپنی زندگی ایسی دو جر ہے، خلیفہ تم کواپنی تلوار سے قل نہیں کرے گا، کین اس نے شم کھائی ہے کہ اگر تم نے اس کی بات قبول نہ کی تو مار پر مار بڑے گی، اور تم کوالیں جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں بھی سورج نہیں آئے گا، اس کے بعد امام کو معتصم کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کواس انکارواصرار پر ۲۸ کوڑے لگائے گئے، ایک تازہ جلا دصرف دوکوڑے لگا تا تھا، پھر دوسرا جلا د بلایا جاتا تھا، امام احمد میں کوڑے رفر ماتے تھے:

"اعطونی شیئا من کتاب الله او سنة رسوله حتی اقول به" "میرے سامنے اللہ کی کتاب یاس کے رسول مُلَّالِّیْنِ کی سنت سے پچھ پیش کروتو میں اس کو مان لول۔

واقعه كي تفصيلات امام احمر كي زبان سے:

امام احمدٌ نے اس واقعہ کوخو د تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ فر ماتے ہیں:

'' میں جب اس مقام پر پہنچا، جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی، اور جھ کوسوار ہونے کا تھم دیا گیا، مجھےاس وقت کوئی سہارا دینے والانہیں تھا،اور میرے یا وُن میں بوجھل بیڑیاں تھیں،سوار ہونے کی کوشش میں کی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے ہیا، آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتصم کے محل میں پہنچا، مجھے ایک کو تھری میں داخل کر دیا گیا،اور درواز ہبند کر دیا گیا، آ دھی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا، میں نے نماز کے لئے مسح کرنا جا ہا اور ہاتھ بڑھایا تو یانی کا ایک پیالہ اور طشت رکھا ہوا ملامیں نے وضو کیا اور نماز بڑھی، ا گلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا معتصم بیٹےا ہوا تھا قاضی القصنا ۃ ابن ابی دواد بھی موجودتھا،اوران کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جمعیت تھی ،ابوعبدالرحمٰن الثافعی بھی موجود تھے،اسی وقت دوآ دمیوں کی گر دنیں بھی اڑائی جا چکی تھیں، میں نے ابوعبدالرحل الثافعی سے کہا کہتم کوامام شافعی ہے سے کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ابن ابی دواد نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور میہ فقہ کی تحقیق کررہا ہے، معتصم نے کہا کہان کومیرے پاس لاؤ، وہ برابر مجھے پاس بلاتار ہا، یہاں تک کہ میں اس سے بہت قریب ہو گیا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیڑیوں سے تھک گیا تھا اور بوجھل ہور ہاتھا، تھوڑی در کے بعد میں نے کہا کہ مجھے م بچھ کہنے کی اجازت ہے، خلیفہ نے کہا کہوا میں نے کہا کہ بین اور چھٹا جا ہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموثی کے بعداس نے کہا کہ 'لا الدالا اللہ'' کی شہادت کی طرف، میں نے کہا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں ، پھر میں نے کہا کہ آپ کے جدامجد ابن عباس ٹائٹ کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبدالقیس کا وفد آنخضرت مُن اللہ کے محدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال كيا، فرماياتهين معلوم ہے كذا يمان كيا ہے؟ انھوں نے كہا كداللداوراس كے رسول مَكَالْتُلْوَ كَالْوَ معلوم ہے، فرمايا

هي مُنالِمًا أَخُورُ فِينِ لِيَدِ مَرَّمُ اللهِ اللهُ مَنْ فَي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حجم (مُنَالَّیْنَامِ) اللہ کے رسول ہیں، نماز کی پابندی، زکوۃ کی اور مالِ غنیمت بیں سے پانچویں حصہ کا نکالنا، اس پر معضم نے کہا کہ اگرتم میر ہے بیش رو کے ہاتھ بیں پہلے نہ آ گئے ہوتے تو میں تم سے تعرض نہ کرتا، پھر عبدالرحمٰن بن الحق کی طرف مخاطب ہو کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آز ماکش کو ختم کرو، اما م احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبراس میں تو مسلمانوں کے لیے کشایش ہے، خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو اور گفتگو کرو، پھر عبدالرحمٰن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو (یہاں امام احمد اس مناظرہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں):

ایک آ دمی بات کرتا ،اور میں اس کا جواب دیتا ، دوسرا بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا ، معتصم کہتا ،احمد! تم یرخدا رحم كرے، تم كيا كہتے ہو، ميں كہتاا مير المؤمنين! مجھے كتاب الله ياسنت رسول مَّا يُنْتِظُ مِين سے يجھ د كھا ہے تو ميں اس کا قائل ہوجاؤں ،معتصم کہتا کہا گرید میری بات قبول کرلیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کوآ زاد کر دوں ،اوراپنے فوج ولشکر کے ساتھ ان کے یاس جاؤں اور ان کے آستانہ پر حاضر ہوں ، پھر کہتا احمد! میں تم پر بہت شفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایبا ہی خیال ہے، جیسے اینے بیٹے ہارون کا بتم کیا کہتے ہو، بیں وہی جواب دیتا کہ جھے کتاب اللہ یا سنت ر سول تَانَّیْنَا میں ہے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہوں، جب بہت دریہو گئی تو وہ اکتا گیا اور کہا جاؤ، اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا گیا، اگلے دن پھر مجھےطلب کیا گیا،اورمناظرہ ہوتار ہااور میں سب کا جواب دیتا ر ہا، یہاں تک کہزوال کاوقت ہو گیا، جبا کتا گیا تو کہا کہان کولے جاؤ، تیسری رات کومیں سمجھا کہ کل کچھ ہوکر ر ہے گا، میں نے ڈوری منگوائی اوراس ہے اپنی ہیڑیوں کوئس لیا اور جس از اربند ہے میں نے ہیڑیاں باندھ رکھی تھیں ،اس کواپینے یا ٹجامہ میں پھرڈ ال لیا کہ کہیں کوئی شخت وقت آئے اور میں برہند ہو جاؤں ، تیسرے روز مجھے پھرطلب کیا گیا، میں نے دیکھا کہ در بار بھرا ہوا ہے، میں مختلف ڈیوڑھیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آ گے بڑھا، کچھلوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھلوگ کوڑے لیے،اگلے دونوں دن کے بہت سےلوگ آج نہیں تھے، جب میں معتصم کے پاس پہنچاتو کہا بیٹھ جاؤ ، پھر کہاان سے مناظر ہ کرواور گفتگو کرو،لوگ مناظر ہ کرنے لگے ، میں ایک کا جواب دیتا، پھر دوسرے کا جواب دیتا، میری آ وازسب پر غالب تھی، جب ویر ہوگئی تو مجھے الگ کر دیا اوران کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات کہی، پھران کو ہٹادیاءاور مجھے بلالیا، بھرکہااحمداتم پرخدارتم کرے،میری بات مان لو، میں تم کواینے پاتھے سے رہا کروں گا۔ (معتصم امام احدے معاملہ میں نرم پڑگیا تھا، مگراحدین دواد برابراس کو گرم کرتا رہا، اور غیرت دلاتا رہا کہ لوگ کہیں گے کہ معظم اپنے بھائی مامون کے مسلک سے بہٹ گیا) میں نے بہلاسا جواب دیا، اس پراس نے برہم ہوکر کہا کہ ان کو پکڑواور تھینچواور ان کے ہاتھ اکھیڑ دو،معتصم کری پر بیٹھ گیا اور جلادوں اور تازیانہ لگانے والوں کو بلایا، جلادوں سے کہا آ گے بڑھو، ایک آ دی آ گے بڑھتا اور مجھے دو کوڑے

کا تا، معتصم کہتا زور سے کوڑے لگاؤ، پھروہ ہٹ جا تا اور دوسرا آتا اور دوکوڑے لگا تا نیس کوڑوں کے بعد پھر معتصم کہتا زور سے کوڑے لگاؤ، پھروہ ہٹ جا تا اور دوسرا آتا اور دوکوڑے لگا تا نیس کوڑوں کے بعد پھر معتصم میرے پاس آیا اور کہا کیوں احمدا پنی جان کے پیچھے پڑے ہو، بخدا جھے تمہارا بہت خیال ہے، ایک شخص بحیف جھے اپنی تلوار کے دستے سے جھیڑتا اور کہتا کہتم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو۔ دوسرا کہتا کہ اللہ کے بندے! خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے، کوئی کہتا کہ امیر المؤمنین! آپ روزے سے ہیں، اور آپ دھوپ میں بندے! خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے، کوئی کہتا کہ امیر المؤمنین! آپ روزے سے ہیں، اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، معتصم پھر جھے سے بات کرتا، اور میں اس کو دہی جواب دیتا، وہ پھر جلا دکو تھم دیتا کہ پوری قوت

سے کوڑے لگاؤ، امام کہتے ہیں کہ پھراس اثناء میں میرے حواس جاتے رہے جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ

بیڑیاں کھول دی گئی ہیں ، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تم کواوند ھے منہ گرادیا،تم کوروندا ، احمہ کہتے

بين كه مجحكو يجها حساس نبيس موا- " ( تارخُ الاسلام للذهبي ، ترجمة الامام احرص اسم ١٣٥٠ باختصار وتلخيص )

نظرع ميت واستقامت:

اس کے بعدامام احمد بن منبل گوگھر پہنچا دیا گیا، جب سے وہ گرفتار کیے گئے، رہائی کے وقت تک اٹھا کیس مہینے ان کوجس میں گررے، ان کوجس سے جو سیا ہیوں میں سے بھے، کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے خیں گررے، ان کوجس کوڑ ہیں گائے گئے، ابراہیم ابن مصعب جو سیا ہیوں میں سے بھے، کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے زیادہ جری اور دلیر نہیں ویکھا، ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل مکھی کی تی تھی محمد بن اسلمعیل کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے کہ احمد کو ایسے کوڑ ہے گئے کہ اگر ایک کوڑ اہاتھی پر پڑتا تو چیخ مار کر بھا گتا، ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ امام روز کے سے بین ، اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اس بھی کہ آپ روز سے ہیں، اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اس عقیدہ کا اقر ارکر لینے کی گئجائش ہے، لیکن انھوں نے اس کی طرف النفات نہیں کیا ، ایک مرتبہ بیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا آپ کے سامنے برف کے پانی کا بیالہ پیش کیا گیا ، آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور پچھ دریاس کو دیکھا، پھر بغیر پانی ہیں گوائی ہے۔ واپس کر دیا۔

صاحبزادہ کہتے ہیں کہ انقال کے وقت میرے والد کے جسم پر ضرب کے نشان سے ، ابوالعباس کہتے ہیں کہ احمد جب رقہ میں محبوں سے ، تو لوگوں نے ان کو مجھانا چاہا اور اپنے بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنا کیں تو انھوں نے فرمایا کہ خباب کی حدیث کا کیا جواب ہے ، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض بعض لوگ ایسے تھے ، جن کے سر پر آزار کھ کر چلا دیا جاتا تھا ، پھر بھی وہ اپنے دین سے بناتے نہیں تھے ۔

یین کرلوگ ناامید ہو گئے اور مجھ گئے کہ وہ اپنے مسلک سے نہیں بٹیں گے اور سب پچھ بر داشت کریں گے۔ امام اخریہ کا کارنامہ اور اس کا صلہ:

امام احمد گی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت سے بیفتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور سلمان ایک بڑے ویی خطرہ سے محفوظ ہوگئے ، جن لوگوں نے اس دینی ابتلاء میں حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا اور موقع پرستی اور مسلحت شناس سے گام لیا تھا ، وہ

## 

لوگول کی نگاہوں سے گرگئے اوران کا دینی علمی اعتبار جاتا رہا۔ اس کے بالمقابل امام احد کی شان دوبالا ہوگئی ، ان کی محبت اہل سنت اور میچ العقید ہ مسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی ، ان کے ایک معاصر قتیبہ کامقولہ ہے کہ:

"اذا رأیت الرجل یحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنة"

"جبتم کی کودیکھوکداس کواحمہ بن خنبل سے محبت ہے توسمجھلوکہ وہ سنت کا تتنج ہے۔"
ایک دوسرے عالم احمہ بن ابراہیم الدور قی کا قول ہے۔

من سمعتموه یذکر احمد بن حنبل بسوء فاتهموه علی الاسلام. "جس کوتم احمد بن طنبل کاذکر برائی سے کرتے سنواس کے اسلام کومشکوک نظر سے دیکھو۔"

امام احمدٌ حدیث میں امام وقت تھے، مندی ترتیب و تالیف ان کا بہت بڑاعلمی کارنامہ ہے وہ مجہد فی المذہب اور امام مستقل ہیں، وہ بڑے زاہد و عابد تھے، نیسب فضیلتیں اپنی جگہ پرمسلم ہیں، لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت ومجوبیت اور عظمت و امامت کا اصل راز ان کی عزیمت اور استفامت، اس فتنهٔ عالم آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہامقا بلہ تھا، یہی ان کی قبولِ عام اور بقائے دوام کا اصل سب ہے۔

آ دازهٔ خلیل ز تغییر کعبه نیست مشهور شد ازال که در آتش نکونشت

ان کے معاصرین نے جنھوں نے اس فتندی عالم آشو نی دیکھی تھی ،ان کے اس کارنامہ کی عظمت کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے، اور اس کو دین کی بروفت تھا ظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے، ان کے ہمعصراور ہم استاد مشہور محد ث وقت علی بن المدین (جوامام بخاریؓ کے مایئرناز استادین ) کا ارشاد ہے۔

"ان الله اعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، ابوبكر الصديق يوم الردة واحمد بن حنبل يوم المحنة".

''الله تعالی نے اس دین کے غلبہ و حفاظت کا کام دو شخصوں سے لیا ہے جن کا کوئی تیسرا ہمسر نظر نہیں آتا،ار تداد کے موقع پر ابو بکرصدیق رفائشۂ اور فتنۂ خلق قرآن کے سلسلہ میں احمد بن حنبال ؓ۔''

## ابل وعيال:

مسکرخلق قرآن پراس تفصیلی بحث کے بعدہم اپنے اصل موضوع کی طرف او منے ہوئے حیات احمد کے بقیہ گوشوں پر مختفر کلام کرنے کے لئے ان کے اہل وعیال کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد مُسِینی نے جالیں سال کی عمر میں نگاح فرمایا، ان کا نکاح عباسہ بنت فضل سے ہواجن کے یہاں امام احمد کے صاحبز اور صالح بیدا ہوئے، لیکن پچھ ہی عرصے کے فرمایا، ان کا نکاح عباسہ بنت فضل سے ہواجن کے یہاں امام احمد کے صاحبز اور صالح بیدا ہوئے، لیکن پچھ ہی عرصے کے

## مُنالًا احداق بل الله المراق بالما المراق بالمراق بالمراق

بعد عباسه کا انقال ہو گیا اور امام صاحب و کیا ہے کہ ریحانہ نامی خاتون سے نکاح کرلیا، جن کے یہاں امام صاحب و کیا ہے کہ دوسرے کے دوسرے کیا ہے کہ دوسرے کیا ہ

## وفات اوراس سے بہلے ظہور پذیر ہونے والے بچھاہم واقعات:

امام احمد بن حنبل مُنظِیة کامعمول تھا کہ وہ ایک ہفتے میں ایک قرآن مکمل پڑھتے تھے، ختم قرآن کے موقع پر دعاء کا اہتمام کرتے اورلوگ اس میں شریک ہوتے ، ایک مرتبہ اسی طرح ختم قرآن کے موقع پر دعاء کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ دعاء سے فراغت کے بعد کہنے گئے میں اللہ سے کئی مرتبہ استخارہ کر چکا ہوں ، اور اب اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد آخر دم تک کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا، چنا نچہ امام صاحب مُنظِیّة نے ایسا ہی کیا جس کی بعض مؤرفیین کے مطابق میہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ خلیفہ وقت نے انہیں اس حوالے سے منع کیا تھا اور بعض مؤرفیین کے مطابق خلیفہ متوکل نے ان سے اپنے صاحبز ادے کو تنہائی میں درس حدیث کی فرمائش کی تھی جس برانہوں نے میں کھالی تھی۔

صالح بن احد کہتے ہیں کہ اس سے کہ الاول کی پہلی بدھ کی شب تھی کہ والدصاحب کو بخارشروع ہوا ،ساری رات وہ بخار میں تیتے رہے اور سانس دھوکنی کی طرح چلتی رہی ،انہیں مختلف امراض نے آگیراتھا، لیکن اس کے باوجودان کی عقل میں کسی قسم کی کمی کوتا ہی واقع نہ ہوئی تھی ،مروزی کے بقول امام احمد میشید نو دن تک بیمار ہے ،اگر بھی وہ لوگوں کو اپنی عیادت کے لئے آنے کی اجازت دیتے تو لوگ فوج درفوج ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوتے تھے ،حتی کہ ایک وقت میں آنے والوں کی تعدادا ٹنی زیادہ ہوگئی کہ کھیاں اور مہدیں اور سر کیں جر گئیں ،حتی کہ بعض تا جروں کو اپنی شجارت موقوف کرنا بڑی۔

اسی دوران خلیفہ کی جانب سے حاجب بن طاہر آیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین آپ کوسلام کہتے ہیں اور وہ آپ کی زیارت کے لئے آنا چاہتے ہیں، امام صاحب میں اور ایا میں اسے اچھانہیں سجھتا اور جس چیز کو ہیں اچھانہیں سجھتا، امیر المؤمنین نے مجھے اس سے معاف کررکھا ہے، اپنی وفات سے ایک دودن پہلے بڑی مشکل سے فرمایا میرے پاس بچوں کو بلاؤ، چنانچہ بچوں کو لایا گیا، وہ ان سے چیئتے تھے اور انہیں دیا تھا، اور انہیں سونگھتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور انہیں دعا کیں دیتے تھے، مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بیٹ بیٹن رکھ دیا تھا، بعد میں دیکھا تو وہ خون سے بھرا ہوا تھا، میں نے طبیب سے اس کی وجہ یو تاریخی تواس نے بتایا کر فم نے ان کے بیٹ کھڑے کر دیے ہیں۔



جمعرات کے دن ان کی بیاری میں اضافہ ہوگیا، شب جمعہ اسی طرح بے قراری میں گذری اور جمعہ کے دن بارہ رہی الاول اس کے مراحل سے فراغت پانے کے بعد نماز جنازہ کا موقع سب سے اہم تھا الاول اس کے مراحل سے فراغت پانے کے بعد نماز جنازہ کا موقع سب سے اہم تھا جس میں اطراف وا کناف سے لوگوں کی اتن بڑی تعداد جمع ہوگئی تھی کہ اس سے پہلے کی جنازے میں لوگوں ٹی اتن بڑی تعداد نہیں ویسے گئی، بعض مؤرفین کے مطابق ان کی نماز جنازہ میں آٹھ لاکھ مردوں اور ساٹھ ہزار خواتین کی شمولیت کا اندازہ لگایا گئی ہے ، ایک عرصے تک لوگ ان کی قبر پر حاضر ہوتے رہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔

### امام احمد وشاللة كے صاحبز اوے عبدالله بن احمد و واللہ:

ان کی ولادت ماہ جمادی الثانیہ ۱۳ جیس ہوئی، جبکہ مقام پیدائش بغداد ہے، امام احمد میشانیہ کے اہل وعیال کے تذکر ہے ہیں ان کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں کا تذکرہ آگیا ہے، اور پیھی کہ عبداللہ ہی امام احمد میشانیہ کے جی جانشین ثابت ہوئے اور انہوں نے ہی امام صاحب میشانیہ کی مندکو پایئے تھیل تک پہنچایا اور اس میں بہت پھھاضا فے کیے، محد ثین نے ان کی توثیق کی ہے، تاہم ایک وقت میں آکر انہوں نے حص کے عہدہ قضاء کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے کے سال کی عمر پائی اور الم جمادی الثانیہ ووج ہے بروز اتو اروفات پائی، نماز جنازہ ان کے بھینچ زہیر بن صالح نے بڑھائی اور مسلمانوں کی ایک عظیم جمعیت نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔





#### دِسُواللهِ الرَّحْانِ الرَّحِيْرِ

## مرويات صحابه كرام ثفاثثة

سمنداحد کی روشن میں ، حروف جمی کی ترتیب ہے ، ہر صحالی طائن کی مرویات کا ایک جامع اور متند تجزیہ نوٹ : -یا در ہے کہ اس فہرست میں ان صحابیۂ کرام ٹھائٹا کی مرویات کا تجزیز نبیس کیا گیا جن کا نام روایت میں مذکور ند ہو۔

|                 | 100     | the state of the s |         |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مردیات | جلدنمبر | نام صحابی والثن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نمبرشار |
| 4               | 8       | حضرت ابوالعشر اءالداري بثاثثة عن ابيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17      |
| 1               | 6       | حضرت ابوالمعلى طانفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18      |
| 6               | 6       | حضرت ابواليسر انصاري كعب بن عمرو وثافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19      |
| 1               | 12      | حضرت ابو برده الظفري ولاتنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20      |
| 2               | 6       | حضرت ابو برده بن قيس ڏڻاڻيؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21      |
| مشتركه          | 7       | حضرت ابو برده بن قيس طافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22      |
| 15              | 6       | حفزت ابو برده بن نيار پيانځ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23      |
| مشتركه          | 6       | حضرت ابو برده بن نيار دُكْتُنَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24      |
| 52              | 9       | حضرت ابوبرز واسلمي رثافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25      |
| 4               | 10      | خضرت ابوبشيرانصاري ذلفتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26      |
| 18              | 10      | حضرت البوبصره الغفاري ثلفنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27      |
| , مشترکه        | 12      | حضرت ابوبقره الغفاري وثاثثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28      |
| 81              | 1       | حضرت ابو بكرصديق ولافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29      |
| 155             | 9       | حضرت ابو بكر نفيج بن الحارث خاتفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30      |
| 4               | 8       | حصرت ابوبن ما لك خالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31      |
| 1               | 6       | حضرت الوحميمه الجيمي ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32      |

| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحافي طِلْقَتْ                   | نمبرثار |
|-----------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 1               | 10      | حضرت ابوابي ابن امرأة عباده وثافظ     | 1       |
| 1               | 8       | حضرت ابواروی طالط                     | 2       |
| 15              | 6       | حضرت ابواسيد الساعدي وثاثثة           | 3       |
| 190             | 10      | حضرت ابوا مامه البابلي فالثؤ          | 4       |
| 4               | 10      | حضرت ابوامامه الحارثي وثانفة          | 5       |
| 2               | 8       | حضرت الواميه الغز ارى خاشط            | 6       |
| 102             | 10      | حضرت ابوا يوب انصاري وكانفؤ           | 7       |
| 6               | 7       | حضرت ابوابراتيم الانصاري نطفة عن ابيد | . 8     |
| 1               | 7       | حضرت ايواسرائيل ثانفؤ                 | 9       |
| 5               | 7       | حضرت ابوالاحوص فالفؤعن ابيه           | 10      |
| 1               | 6       | حقزت ابوالجعد الضمرى ولأنتظ           | 1:1     |
| 3               | 6       | حضرت ابوالحكم اوالحكم بن سفيان ظافة   | 12      |
| 134             | 12      | حضرت ابوالدرداء ذاتنة                 | 13      |
| مشتركه          | 10      | حضرت ابوالدرداء ثلاثة                 | 14      |
| 2               | 8       | حضرت ابوالسنابل بن بعلك وثاثؤ         | 15      |
| 1               | 10      | حضرت ابوالسوارعن خاليه وثاثثة         | 16      |

### www. is lamiur dubook. blogs pot.com

|                 | اش عنتم | مرويات صحابركرام                         | _\{\partial}         | ׊        | ۲۷_ | Z»<             | $\Rightarrow$ | مُنافِي اَحْدِينَ بِلِي اللهِ مِنْفِي مُنافِي اللهِ مِنْفِي اللهِ مِنْفِي اللهِ مِنْفِي اللهِ مِنْفِق |         |
|-----------------|---------|------------------------------------------|----------------------|----------|-----|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | بي رڪائين                                | نام صحا              | نمبرثثار |     | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر       | نام صحافي وللفظ                                                                                       | تمبرشار |
| مشتركه          | 10      | 2                                        | حضرت ابور فاعه رثاثغ | 55       |     | 1               | 12            | حضرت ابولثلبه الاشجعي طانفذ                                                                           | 33      |
| 25              | 3       |                                          | حضرت ابورمنة رثاني   | 56       |     | 22              | 7             | حضرت ابونغلبه الأشجعي ثلاثظ                                                                           | 34      |
| مشتركه          | 7       |                                          | حضرت ابورمنذ وكالنؤا | 57       |     | 1               | 8             | حضرت ابوثؤ رافهمي ولأنفؤ                                                                              | 35      |
| . <b>.3</b>     | 8       | رى دانند                                 | حضرت ابور بهم الغفا  | 58       |     | 6               | 8             | حضرت ابوجبيره بن الضحاك بثاثثة                                                                        | 36      |
| 3               | 6       | اعی «الفدی<br>ماعی رفتانند               | حضرت ابوروح الكا     | 59       |     | مشتركه          | 6             | حضرت الوجبيره بن الضحاك والقذ                                                                         | 37      |
| 9               | 7       | افغة.<br>المتملغ                         | حضرت ابوريحانه فإ    | 60       |     | مشتركه          | 10            | حضرت ابوجبيره بن الضحاك بينفؤ                                                                         | 38      |
| 2               | 10      | ي والنفية                                | حضرت ابوز حيراثقفى   | 61       |     | 30              | 8             | حضرت ابو جحيفه خيافة                                                                                  | 39      |
| مشتركه          | 12      | خالفید<br>می محد                         | حضرت ابوز هيراثقفي   | 62       |     | 6               | 10            | حصرت ابوجهيم بن الحارث الانصاري طالفة                                                                 | 40      |
| 3               | 9       | رى طالفنۇ                                | حضرت ابوزيدانصا      | 63       |     | 3               | 7             | حضرت الوجهيم بن حارث بن صمة والتينة                                                                   | 41      |
| 12              | 10      | ن اخطب رنافظ                             | حضرت ابوز يدعمرون    | 64       |     | 5               | 6             | حضرت ابوحازم طافقة                                                                                    | 42      |
| 965             | 5       | رى دلايقة                                | حضرت ابوسعيدالخذ     | 65       |     | مشتركه          | 8             | حضرت ابوحازم فالفنز                                                                                   | 43      |
| 1               | 6       | ي والفيئة                                | حضرت ابوسعيدالزر     | 66       |     | 2               | 6             | حضرت البومب المبدري بناتينا                                                                           | 44      |
| .1              | 7       | الى فضاله يَكَافِئ                       | حضرت ابوسعيد بن      | 67       |     | 2               | 6             | حضرت ابوحدر والاسلمي طلفنة                                                                            | 45      |
| 2               | 6       | المعلى ولاتينة                           | حفزت ابوسعيدين       | 68       |     | 1               | 9             | حصرت ابوحره الرقاشي وللنؤعن عمه                                                                       | 46      |
| مشتركه          | 7       | المعلى رخانفة                            | حضرت ابوسعيد بن      | 69       |     | 3               | 6             | حضرت ابوحس المازني فاثنؤ                                                                              | 47      |
| 11              | 7       | ز بدر الله<br>زبیر الاعم                 | حضرت ابوسعيد بن      | 70       |     | 12              | 10            | حضرت الوحميد الساعدي خالفة                                                                            | 4.8     |
| مشتركه          | 8       | زيد فالفؤ                                | حضرت ابوسعيد بن      | 71       |     | 2               | 10            | حضرت ابوداؤ دالمازنی قاتلة                                                                            | 49      |
| 5               | 10      | رى ئىڭىغ                                 | حصرت ابوسلمه انصا    | 72       |     | 295             | 10            | حضرت الوذر الغفاري فالثؤ                                                                              | 50      |
| 2               | 6       | نبدالا سند ديمانية<br>سيدالا سند ديمانية | حضرت ابوسلمه بنء     | 73       |     | 39              | 10            | حصرت ابورافع الأفنو                                                                                   | 51      |
| 2               | 6       | بدري والفظ                               | خضرت ابوسليط الب     | 74       |     | مشتركه          | 12            | حصرت الورافع ولافؤ                                                                                    | 52      |
| 14              | 6       |                                          | حضرت ابوسبله وثأ     | 75       |     | 25              | 6             | حضرت ابورزين العقيلي لقيط بن عامر والثوة                                                              | 53      |
| 1               | 9       | <u>a jaiyaya a alkayaalij</u>            | حضرت ابوسود رثانة    | 76       |     | 3               | 9             | حظرت ابور فاعه فكانتك                                                                                 | 54      |

|                 | عنفر<br>کالندم | مرویات محابرا                                                                                                         | >~}\     | PA<br>PA | ) Ex            | <b>*</b> | مُنلَا احْدُرُ بَضِيلِ رَئِيلِهِ مِتْرَجَمَ |         |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|---------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرديات | لدنمبر .       | نا م صحالي را النظوة                                                                                                  | نمبرنثار |          | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر  | نام صحابی و النظ                            | نمبرشار |
| 1               | 6              | حضرت ابوعمر وبن حفص ذكافية                                                                                            | 99       |          | 1               | 7        | حضرت ابوسياره المتعي طالفنة                 | 77      |
| 2               | 6              | حضرت ابوعميسر الثلثة                                                                                                  | 100      |          | 16              | 6        | حضرت ابوشرت الخزاعي ذائفة                   | 78      |
| 4               | 7              | حضرت ابوعنبه الخولاني وللثنة                                                                                          | 101      |          | 2               | 12       | حضرت ابوشرح الخزاعي طانثة                   | 79      |
| 4               | 6              | حضرت ابوعياش الزرتى وثاثثة                                                                                            | 102      |          | 2               | 10       | حصرت ابوشهم ذالله                           | 80      |
| 1               | 9              | حضرت ابوغا وبيه خانتنز                                                                                                | 103      |          | 3               | 6        | حضرت الوصرمه فالنفز                         | 81      |
| 3               | 6              | حضرت الوفاطمه والفحا                                                                                                  | 104      |          | 1               | Ĝ        | حضرت ابوطريف وثانثة                         | 82      |
| 154             | 8              | حضرت ابوقل ده خلفيّة                                                                                                  | 105      |          | 28              | 6        | حضرت ابوطلحه بن مهل انصاری ولافؤ            | 83      |
| منتزكه          | 10             | حضرت ابوقما وه مثاثثة                                                                                                 | 106      |          | 11              | 7        | حضرت ابوعامراشعرى فأفنؤ                     | 84      |
| 1               | 8              | حضرت ابو کابل واسمه قبیس مثانفذ                                                                                       | 107      |          | مشتركه          | 7        | حضرت ابوعا مراشعری ڈاٹنڈ                    | 85      |
| 9               | 7              | خضرت ابو كبشه انماري بطانط                                                                                            | 108      |          | مشتركه          | 7        | حضرت ابوعا مراشعري ڈلٹنڈ                    | 86      |
| 2               | 6              | حضرت الوكليب طاقتنا                                                                                                   | 109      |          | 1               | 7        | حضرت ابوعبدالرحمن الحبني ولأنفؤ             | 87      |
| 2               | 7              | حضرت ابولاس الخزاعي فأثفؤ                                                                                             | 110      |          | 2               | 10       | حضرت ابوعبدالرحن الغهري وثاغذ               | 88      |
| 9               | 6              | حضرت ابولبابه ولأنفؤ                                                                                                  | 111      |          | 9               | 8        | حضرت ابوعبدالله الصنابحي وللفؤ              | 89      |
| 8               | 8              | حصرت ابوليلي ابي عبدالرحمٰن والثوّة                                                                                   | 112      |          | 2               | 7        | حضرت ابوعبدا نثه خالفة                      | 90      |
| 1               | 7              | حضرت ابو ما لك التجعي والنشؤ                                                                                          | 113      |          | 2               | 7        | حضرت ابوعبدالملك بن المنهال فالثنة          | 91      |
| 26              | 10             | حضرت ابو ما لك اشعرى خاشفة                                                                                            | 114      |          | 1               | 6        | حصرت ايوعبس بثانينا                         | 92      |
| 9               | 12             | حصرت ابومحذ وره خلفة                                                                                                  | 115      |          | 1               | 6        | حضرت الوعبيد ثاثثة                          | 93      |
| مشتركه          | 6              | حضرت ابومحذوره ذلاتنو                                                                                                 | 116      |          | 1               | 6        | حفزت الوعزة والفئة                          | 94      |
| 2               | 7              | حضرت ابومر ثد الغنوى ثاثقة                                                                                            | 117      |          | . 1             | 10       | حضرت ايوعقبه ثاتثة                          | 95      |
| 76              | 7.             | حفزت الومسعود عقبه بن عمرو زلاقة                                                                                      | 118      |          | 3               | 9        | حضرت الوعقرب ثانفة                          | 96      |
| مشتركه          | 10             | <u> Al ere e la Capalla de Asia e la Mandalla de la compaña de la compaña de la compaña de la compaña de la compa</u> |          |          | 1               | 6        | حضرت ايوعمره انصاري طاتنة                   | 97      |
| 4               | 9              | حضرت ابومليح جلافؤعن ابية                                                                                             | 120      |          | 1               | 7        | حصرت ابوعمره فالتناعن ابيه                  | 98      |

|                  | (منی کنندم<br>ارسی کنندم | مرويات صحابكرام                                                                                                   | Z~XX             | *}      | 9م |                 |         | مُنالًا احْدِرُ فِنْبِلِ رَبِيهِ مِتْرِمُ |         |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----|-----------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرونیات | جلدنمبر                  | ڪا ئي رڻاڻيئة                                                                                                     | γt               | نبرثنار |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحالي ولالفيد                        | نمبرشار |
| 2                | 12                       | ودبن العجماء فأثقنا                                                                                               | حضرت اخت مسع     | 143     |    | 287             | 8       | حضرت ابومویٰ اشعری جانبیّنهٔ              | 121     |
| مشتركه           | 10                       | نودين العجماء نأفظ                                                                                                | حظرت اخت         | 144     |    | 1               | 8       | حضرت ابوموي الغافقي فالنفا                | 122     |
| 3                | 6                        | ب ارقم طافقة                                                                                                      | حضرت ارقم بن الج | 145     |    | 2               | 6       | حضرت ابومويهيه فالغثة                     | 123     |
| مشتركه           | 10                       | ي ارقم ولانونيز                                                                                                   | حضرت ارقم بن الج | 146     |    | 2               | 8       | حضرت الموجيح السلمي ولاتين                | 124     |
| 20               | 9                        | نه کی زنانفؤ                                                                                                      | حفرت اسامه اله   | 147     |    | 2               | 7       | حضرت ابونمله انصاري دانفؤ                 | 125     |
| 94               | 10                       | ىزىيد <sup>بنالف</sup> قة                                                                                         | حضرت اسامه بن    | 148     |    | 1               | 8       | حضرت ابونوفل بن الباعقرب طلفظ عن ابيه     | 126     |
| 4                | 8                        | ر بيد بنالفنا                                                                                                     | حفرت اسامه بن    | 149     |    | 34              | 6       | حضرت ابو ہاشم بن عتبہ ٹائٹوز              | 127     |
| A                | 6                        | ر فر هاللين                                                                                                       | حفرت اسدین کم    | 150     |    | مشتركه          | 10      | حضرت ابو ہا ثم بن عتبہ جہین               | 128     |
| 1                | 7                        | زراره يثافقة                                                                                                      | حضرت إسعد بن     | 151     |    | 3879            | 4       | حضرت الومريره خاتنة<br>بدر العالم العالم  | 129     |
| 1                | 6                        | ر النباء<br>مناسر النامة                                                                                          | حضرتا ساء بن حار | 152     |    | 1               | 10      | حصرت ابو ہندالداری طالقا                  | 130     |
| 85               | 12                       | . اني بكر صديق يالغِفا                                                                                            | حفرت اساء بنت    | 153     |    | 17              | 10      | حضرت ابووا قدليثى ولأنفؤ                  | 131     |
| 13               | 12                       | عمييس خاففا                                                                                                       | حفرت اساء بنت    | 154     |    | 2               | 8       | حضرت البووهب الجشمى وثانفة                | 132     |
| مشتركه           | 12                       | مجميس وينفا                                                                                                       | حضرت اساء بنت    | 155     |    | 215             | 10      | حضرت الى بن كعب والنفؤ                    | 133     |
| 56               | 12                       | ٠٤٠٤                                                                                                              | حضرت اساء بنت    | 156     |    | 1               | 7       | حضرت ابوخراش السلمي بثاثثة                | 134     |
| 2                | 6                        | فاف بالنو                                                                                                         | حضرت اسود بن     | 157     |    | da.             | 6       | حضرت أبويزيد فالفذ                        | 135     |
| مشتركه           | 7                        | خلف خالفند                                                                                                        | حضرت اسود بن     | 158     |    | 2               | 9       | حضرت احمر فكالمخذ                         | 136     |
| 12               | 6                        | مركع بالفنة                                                                                                       | حضربت اسود بن    | 159     |    | 1               | 8       | حضرت احمر بن جزء فتاتفة                   | 137     |
| 1                | 6                        | بلال ب <sup>ولاي</sup> عن رجل                                                                                     | حضرت اسودين      | 160     |    | <b>↑36</b>      | 12      | مضرت اخت ضحاك بن قيس في ثينا              | 138     |
| 9                | 7                        | غنير ملافقة                                                                                                       | حفرت اسید بن     | 161     |    | 5               | 12      | خضرت اخت حذيفه فأثبنا                     | 139     |
| مشتركه           | 8                        | تقيير والغفة                                                                                                      | حضرت اسید بن     | 162     |    | مشتركه          | 12      | حفرت اخت مذيفه تأثبا                      | 140     |
| 13               | 10                       | ن قيس الكندي ينافغو                                                                                               | حفرت اشعث بر     | 163     |    | 1               | 12      | حضرت اخت عبدالله بن رواحه وثاثنة          | 1,41,   |
| 6                | 7                        | ن طالغند<br>العالم العالم الع | حضرت اغراكمز (   | 164     |    | 9 م             | 12      | لجفترت اخت عكاشه بنت كصن فأثنة            | 142     |

|                 | رشی گفتند آ<br>رسی گفتند آ | مرویات صحابکرام                  | _\{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | >\{\}   | ۵۰ |                 | <b>%</b> | مُسْلِعًا احْرُرُ بِعِنبِلِ بِيهِ مِتْرِمُ |         |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------|----|-----------------|----------|--------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر                    | لِي رَفِي عَنْهُ                 | نام صحال                               | ببرنثار | ż  | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر  | نام صحابی والفظ                            | نمبرشار |
| 3               | 12                         | . خالد <sup>خانف</sup> خا        | نفرت ام فالدبنة                        | 187     | ·  | مشتركه          | 8        | حضرت اغراكمر في طافية                      | 165     |
| 2               | 12                         | <u> </u>                         | نفنرت ام رومان و                       | 188     |    | 3               | 6        | جصرت اقرع بن حابس <sup>بلانين</sup> ة      | 166     |
| 283             | 10                         |                                  | تضرت امسلمه ذليفنا                     | 189     |    | مشتركه          | 12       | حضرت اقرع بن حابس فللغف                    | 167     |
| مثتركه          | 12                         |                                  | فقرت ام سلمه زائفنا                    | 190     |    | 2               | 12       | حضرت ام ايمن في فيا                        | 168     |
| 2               | 12                         |                                  | حضرت امسلمى وبيخنا                     | 191     |    | 4               | 12       | حضرت ام الوب فاتفنا                        | 169     |
| 14              | 12                         |                                  | حضرت امسليم فتكفأ                      | 192     |    | 1               | 12       | حضرت ام اسحاق دین                          | 170     |
| 5               | 6                          | ن عمر و عالفظا                   | حضرت ام سليمان؛                        | 193     |    | 13              | 12       | حضرت ام الحصين مناتفنا                     | 171     |
| 4               | 12                         | الفياد<br>في محمداً<br>في محمداً | حفزت المشريك                           | 194     |    | ô               | 12       | حضرت ام الدرواء جي النا                    | 172     |
| 2               | 12                         | نيد فالمثن                       | حضرت ام صبيبالحبن                      | 195     |    | 2               | 12       | حضرت ام الطفيل ذليثنا                      | 173     |
| 1               | 12                         | المجان                           | حفزت ام طارق                           | 196     |    | 3               | 12       | حضرت الم العلاء وليضا                      | 174     |
| 1               | 12                         | Ġ                                | حفزت ام عامر فيكا                      | 197     |    | 20              | 12       | حصرت ام الفصل والفيئا                      | 175     |
| 3               | 12                         | ن خانفا                          | حفرت ام عبدالرحم                       | 198     |    | 3               | 12       | حضرت ام المنذر بنت قيس غافظا               | 176     |
| 1               | 6                          | ية سفيان فالفقا                  | حفرت ام عثمان ابه                      | 199     |    | 5               | 12       | حضرت ام بحيد فأفنا                         | 177     |
| 27              | 9                          | Ġ                                | حضرت ام عطيه ولأ                       | 200     |    | 2               | 12       | حضزت ام بلال فالفنا                        | 178     |
| مشتركه          | 12                         | ف                                | حضرت ام عطيه فلأ                       | 201     |    | 2               | 12       | حضرت ام بنت ملحان وتأفؤا                   | 179     |
| 5               | 12                         | فيثا                             | حضرت ام عماره يؤ                       | 202     |    | 1               | 12       | حضرت ام جميل بنت المجلل وثان               | 180     |
| مشتركه          | 12                         | Œ.                               | حضرت ام عماره رفي                      | 203     |    | 3               | 12       | حضرت ام جندب فأفقا                         | 181     |
| 4               | 12                         | G.                               | حضرت ام فروه فا                        | 204     |    | 51              | 12       | Landa and the second of the second of      | 182     |
| مشتركه          | 12                         | Ģ                                | حضرت ام فروه فلأ                       | 205     |    | 2               | 12       | مفرت ام حبيبه بنت جحق غاطا                 | 183     |
| 9.              | 12                         |                                  | حفرت ام قيس بنه                        | 4 4 4   |    | 2               | 12       | حفزت ام حرام بنت ملحان فأثنا               | 184     |
| 3               | 12                         | (اعيه فاقتا                      | حضرت ام کرزالخ                         | 207     |    | 4               | 12       |                                            | 185     |
| 12              | 12                         | حبيه بخفا                        | حفرت ام كرزالك                         | 208     |    | 1               | 12       | حفزت ام مميد فافئا                         | 186     |

|                | عند<br>کالندم | مرویات صحابکرام                     | ׎       | ا۵ | Z.              | <b>*</b> | مُنالِمًا أَحَذُن شَبِل رُئيتُهُ مَتْرُمُ |         |
|----------------|---------------|-------------------------------------|---------|----|-----------------|----------|-------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>رویات | بلدنمبر       | ग नगर्भ होस                         | مبرنثار |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر  | نا م صحالي طاشفة                          | تمبرثار |
| شتركه          | 6             | حضرت اوس بن اوس طائفت               | 231     |    | مشتركه          | 12       | حضرت ام كرزالكعبيه فأثقا                  | 209     |
| شترکه          | 6             | حضرت اوس بن اوس فالتنظ              | 232     |    | 9               | 12       | حضرت الم كلثوم بنت عقبه وينفنا            | 210     |
| 2              | 7             | حصرت اليمن بن خريم ثاقف             | 233     |    | 1               | 12       | حضرت ام ما لک الهبزیه فاقفا               | 211     |
| مشتركه         | 7             | حصرت اليمن بن خريم والفية           | 234     |    | 6               | 12       | حفزت المبشرامرأة زيدبن حارثه فأثفا        | 212     |
| 2              | 7             | حضرت أياس بن عبد طالط               | +       |    | مشتركه          | 12       | حضرت المبشرامرأة زيدبن حارثه فأثفا        | 213     |
| مشتركه         | 6             | حضرت اياس بين عبد طلقط              | 236     |    | 1               | 12       | حضرت الممسلم المجعيد فإلفا                | 214     |
| 1              | 6             | حضرت ابن الي حدود الملمي طالقة      | 237     |    | 10              | 12       | حضرت المعقل اسديه طاهفا                   | 215     |
| 4              | 6             | حضرت ابن البي شافتة                 | 238     |    | 41              | 12       | حضرت ام بانی بنت ابی طالب پڑھفا           | 216     |
| 1              | 8             | حضرت ابن اورع طلطط                  | 239     |    | مشتركه          | 12       | حضرت ام مانی بنت ابی طالب دیشنا           | 217     |
| 2              | 6             | خضرت ابن الرسيم فالتؤعن ابيه        | 240     |    | 4               | 12       | حضرت ام بشام بنت حارثه ولأثفا             | 218     |
| 3              | 12            | حضرت ابن المنتفق علينية             | 241     |    | مشتركه          | 12       | حفرت ام بشام بنت حارثه والثاني            | 219     |
| 1              | 6             | حضرت ابن بجاد خالتؤعن جدية          | 242     |    | 2               | 12       | حضرت ام ورقة بنت عبدالله والثانة          | 220     |
| مشتركه         | 7             | حضرت ابن ثغلبه هشنى خانتفا          | 243     |    | 2               | 12       | حضرت ام ولد شيبه بن عثان بلافظ            | 221     |
| 2              | 8             | حضرت ابن صفوان الزهري طانفة عن ابيد | 244     |    | 1               | 8        | حضرت اميه بن خشي خالفند                   | 222     |
| 1              | 6             | حضرت ابن عالبس خافيئة               |         |    | 5               | 12       | حضرت اميمه بنت رقيقه خاففا                | 223     |
| 2              | 6             | حضرت ابن عبس خاففة                  | 246     |    | 2195            | 5        | حضرت انس بن ما لك والثينة                 | 224     |
| مشتركه         | 8             | حصرت ابن عتبان طافظ                 | 247     |    | 5               | 9        | حضرت انس بن ما لك احد بني كعب بثاثثة      | 225     |
| 1              | 7             | حضرت ابن مربع انصاري ذائفا          | 248     |    | مشتركه          | 8        | حضرت انس بن ما لك احد بني كعب طالعة       | 226     |
| 1              | 7             | حصرت ابن مسعده والفنة               | 249     |    | 3               | 12       | خفرت الميسه بنت ضيب بخافياً               | 227     |
| 2              | 6             | حضرت ابنة الى الحكم عليها           | 250     |    | 5               | 9        | حضرت اصبان بن غيى بناتين                  | 228     |
| مشترکه         | 10            | حضرت ابنة الى الحكم وثاثقا          | 251     |    | مشتركه          | 12       | حضرت اهبان بن مفي وللفنة                  | 229     |
| 2              | 12            | حضرت ابنة خباب بالغفة               | 252     | L  | 30              | 7        | خطرت اوس بن اوس ولفيز                     | 230     |

|                 | اشي لتندم | مرويات صحابه كرام                      | $\times$ | ۵۲<br> |                 | **      | مُنالُهُ) اَخْذِرِ جَنْبِلِ بِهِ اللهُ مَتْوَمِ           |         |
|-----------------|-----------|----------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر   | نام صحابي بلاتينز                      | نمبرثار  |        | تعداد<br>مردیات | جلدنمبر | نام صابی طائق                                             | نمبرشار |
| 2               | 12        | حفزت بقير و زانتي                      | 275      |        | 1               | 8       | حضرت ابن قريظه فخالفا                                     | 253     |
| 40              | 10        | حضرت بلال خانفة                        | 276      |        | مشتركه          | 12      | حضرت امرأ ةالي حذيفه ظلفا                                 | 254     |
| 3               | 6         | حضرت بلال بن الحارث الممز نى خَتَّمَةُ | 277      |        | مشتركه          | 12      | حضرت امرأ ةحمزه تثاثبا                                    | 255     |
| 2               | 12        | حضرت بنت ثامرا نصاريه بالطفا           | 278      |        | 1               | 12      | حضرت امرأة رافع بن غديج تأثبا                             | 256     |
| 1               | 6         | حضرت بنت كرومة عن ابيهما فالفخا        | 279      |        | مشتركه          | 12      | حفزت امراً ة زيد بن حارثه ظافئا                           | 257     |
| 32              | 9         | حضرت بهنزين حكيم عن ابيين جده طافظة    | 280      |        | مشتركه          | 12      | حصرت امرأة زيدين حارثه بياثفا                             | 258     |
| مشتركه          | 9         | حضرت بهزبن حكيم عن ابيدمن جده والتيؤ   | 281      |        | مشترکه          | 6       | حصرت امرأة عبدالله فأثفا                                  | 259     |
| 3               | 6         | حضرت بهييه عن اجها وتعنا               | 282      |        | مشترکه          | 12      | حضرت امرأة عبدالله فأثفا                                  | 260     |
| 1               | 8         | حضرت بياضى ولاتنز                      | 283      |        | 2               | 10      | حضرت امراً ق كعب بن ما لك فالطفا                          | 261     |
| 1               | 10        | حضرت تلب بن تغلبه العنبر ى النائظ      | 284      |        | 2               | 9       | حضرت امرأة بقال لهارجاء فأثفا                             | 262     |
| 2               | 1         | حضرت تمام بن عباس فأثنونا              | 285      |        | 1               | 10      | حصرت بديل بن ورقاءالخزاعي بثاثثة                          | 263     |
| 20              | 7         | حضرت تميم الدارى فالفؤة                | 286      |        | 260             | 8       | حضرت براء بن عازب طافخذ                                   | 264     |
| 1               | 6         | حضرت التنوخي فبالثنة                   | 287      |        | 127             | 10      | حضرت بريده الملمي وفاتنة                                  | 265     |
| 8               | 6,        | حضرت ثابت بن الضحاك بالتناة            | 288      |        | 3               | 7       | حضرت بسربن ارطاة خاتفة                                    | 266     |
| 7               | 10        | حضرت ثابت بن يزيد بن ود بعيه والتقو    | 289      |        | 4               | 7       | حضرت بسربن جحاش خالفية                                    | 267     |
| مشتركه          | 7.        | حضرت ثابت بن يزيد بن وديعه خالفنا      | 290      |        | 1               | 8       | حضرت بسربن مجن والفؤعن ابهية                              | 268     |
| 103             | 10        | حضرت ثوبان والنيؤ                      | 291      |        | 3               | 12      | حضرت بسره بنت صفوان جيفنا                                 | 269     |
| 2               | 8         | حضرت جابراتمسي خاتينة                  |          |        | 1               | 6       | ממן בי אל מלום                                            |         |
| 5               | 9         | خفترت جابر بن سليم المجيمي فالثنة      | 293      |        | مشتركه          | 8       | حصرت بشربن محيم طالفته                                    |         |
| 283             | 9         | حضرت جابر بن سمره خانفه                | 294      |        | 6               | 6       | حضرت بشربن محيم رفاتينة                                   | 272     |
| 1216            | 6         | خضرت جابرين عبدالله فالفؤ              | 295      |        | 10              | 9       | حفرت بشير بن خصاصيه الثاثثة<br>حضرت بشير بن عقر به بإثاثة | 273     |
| 8               | 10        | حضرت جابر بن عثيك خالفنو               | 296      |        | 1               | 6       | حصرت بشير بن عقربه بثلثثة                                 | 274     |

| ·a              |          | <u>www.is</u> lamiju               | ırdı       | <u>dL</u> | οջk.            | ϸlδ     | gspot.com                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | رسي كنته | www.islamiu مرویات صحابه کرام      | <b>≫</b> ₹ | ۵r        |                 | *       | مُنالِمُ احْمِينَ بِلِيَةِ مَتْرَجُمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ |                                       |
| تعداد<br>مرديات |          | نام صحابی والطفظ                   | نمبرثثار   |           | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحالي ذلالله                                                                                              | نمبرشار                               |
| 2               | 1        | حضرت جعفر بن ابي طالب ثانفذ        | 319        |           | 9               | 9       | حضرت جارودالعبدي ثلاثة                                                                                         | 297                                   |
| مشتركه          | 10       | حضرت جعفر بن ابي طالب الثنيّة      | 320        |           | مشتركه          | 10      | خضرت جارو والعبدى والثنية                                                                                      | 298                                   |
| 2               | 10       | حضرت جناده بن ابی امیداز دی طالتند | 321        |           | 4               | 6       | حضرت جارية بن قدامه رثاثتنا                                                                                    | 299                                   |
| مشتركه          | 6        | حضرت جناوه بن ابی امیداز دی چانینو | 322        |           | مشتركه          | 9       | حضرت جاربيبن قدامه ثانين                                                                                       | 300                                   |
| 19              | 8        | حضرت جندب المجلى والتنوذ           | 323        |           | 1               | 6       | حضرت جبار بن صحر التقفة                                                                                        | 301                                   |
| 1               | 6        | حضرت جندب بن مكيث فالنفذ           | 324        |           | 1               | 10      | حضرت جبله بن حارثه الكلمي وللثنة                                                                               | 302                                   |
| 11              | 12       | حضرت جوبريد بنت حارث فالتؤ         | 325        |           | 58              | 6       | حضرت جبير بن مطعم بنافذ                                                                                        | 303                                   |
| مشتركه          | 12       | حضرت جويريه بنت حارث فتاتفؤ        | 326        |           | 2               | 6       | حضرت جدا بوالاشدالسلمي خاتفة                                                                                   | 304                                   |
| 1               | 7        | حضرت حالبس جيافة                   | 327        |           | 2               | 6       | حضرت جدا يوب بن موسىٰ رفاقة                                                                                    | 305                                   |
| 3               | 9        | حضرت حابس التميمي جيانينة          | 328        |           | مشتركه          | 6       | حضرت جدا يوب بن موکی پڑائٹنا                                                                                   | 306                                   |
| 1               | 7        | حضرت حابس بن سعد الطائى ولأثنية    | 329        |           | 3               | 6       | حضرت جداساعيل بن اميه ثانغَة                                                                                   | 307                                   |
| 2               | 7        | حضرت حارث اشعرى وللتنا             | 330        |           | 1               | 6       | حضرت جدضيب شافنا                                                                                               | 308                                   |
| مشتركه          | 7        | حضرت حارث اشعرى بثانينة            | 331        |           | 1               | 6       | حضرت جد طلحه الايامي طبائنة                                                                                    | 309                                   |
| <b>, 2</b>      | 7        | حضرت حارث تتميمي طانفذ             | 332        |           | 2               | 6       | حضرت جدمنكر مه بن خالد خانتفة                                                                                  | 310                                   |
| 3               | 7        | حضرت عارث بن اقيش طالفة            | 333        |           | 5               | 12      | حضرت جدامه بنت ومهب بناتينا                                                                                    | 3.11                                  |
| مشتركه          | 10       | حضرت حارث بن اقيش مثانيَّة         | 334        |           | مشتركه          | 12      | حضرت جدامه بنت وہب پڑھیا                                                                                       | 312                                   |
| 3               | 10       | حضرت حارث بن جبليه وللفؤ           | 335        |           | 8               | 8       | حضرت جراح وابوسنان تأثفنا                                                                                      | 313                                   |
| 3               | 6        | حضرت حارث بن حسان ملاتنة           | 336        |           | 1               | 9       | حضرت جرموز المجيمي فالفنة                                                                                      | 314                                   |
| 1               | 1        | حفرت حازث بن خزمه رفاتية           | 337        |           | 8               | 6       | حضرت جرهداتملي والفذ                                                                                           | 315                                   |
| 2               | 6        | حفرت حارث بن زياد طافؤ             | 338        |           | 112             | 8       | حضرت جزير بن عبدالله جالتان                                                                                    | 316                                   |
| مشتركه          | 7        | حضرت حارث بمن زياد طاتنو           | 339        |           | 4               | 6       | حفرت جعده فالقنو                                                                                               | 317                                   |
| 1               | 8        | حفترت حارث بن ضرار الخزاعي ولانؤ   | 340        |           | مشتركه          | 8       | حضرت جعده خاشة                                                                                                 | 318                                   |

| <u> </u>        |          | www.islamiu<br>مرویات محابیکام    | rdu      | <u>b</u> c | ok.k            | oloc    | spot.com                                       | \s      |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------|---------|
|                 | نبى لنبغ | مرویات صحابرام                    | <b>X</b> | ٦۵٢        |                 | **      | مُناكُمُ الْمِيْوَاقِينِ مِنْ بِيهِ مَتْزُمُ ﴿ |         |
| تعداد<br>مروبات | بلدنمبر  | نام صحالي وللفيئة                 | نمبرثنار |            | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحالي ولي تنتين                           | نمبرشار |
| 1               | 8        | حضرت حصين بن محصن والنفؤ          | 363      |            | 3               | 6       | حضرت حارث بن عبدالله بن اوس فياتنو             | 341     |
| 49              | 12       | حفزت حفصه بنت عمر عي              | 364      |            | 1               | 6       | حضرت جارث بن عمرو خانفؤ                        | 342     |
| 2               | 7        | حضرت حكيم بن حزن الكلفي شاتنو     | 365      |            | 5               | 6       | حضرت حارث بن ما لک ٹائٹڈ                       | 343     |
| 14              | 7        | حضرت حكم بن سفيان رفائقيّ         | 366      |            | مشتركه          | 8       | حضرت حارث بن ما لك طائفة                       | 344     |
| مشتركه          | 6        | حضرت تعلم بن سفيان شاتفة          | 367      |            | 2               | 10      | حضرت حارثه بن نعمان خابقة                      | 345     |
| مشتركه          | 7        | حضرت تحكم بن سفيان طلطية          | 368      |            | 7               | 8       | حضرت حارثه بن وصب طالفة                        | 346     |
| مشتركه          | 10       | حضرت حكم بن سفيان فأفغ            | 369      |            | 1               | 7       | حضرت حبان بن نح الصدائى ولاتنف                 | 347     |
| 15              | 7        | حضرت حكم بن عمر والغفاري «يشيز    | 370      |            | 2               | 6       | حضرت حبه وسواءا بني خالد ينطف                  | 348     |
| مشتركه          | 9        | حضرت تحكم بن عمر والغفاري وللنيز  | 371      |            | 2               | 9       | حضرت عبيب بن محف عن ابيه والتأ                 | 349     |
| 28              | 6        | حضرت حكيم بن حزام والثفذ          | 372      |            | 8               | 7       | حضرت حبيب بن مسلمه الفهر ي ذالفهٔ              | 350     |
| مشتركه          | 6        | حضرت حکیم بن حزام طافقهٔ          | 373      |            | 2               | 12      | حضرت حبيبه بنت اني تجراه فأفقا                 | 351     |
| 6               | 6        | حضرتٍ حمزه بن عمر واسلمي بثلثثة   | 374      |            | 1               | 12      | حضرت حبيبه بنت سهل فالفيا                      | 352     |
| 1               | 6        | حضرت حمل بن ما لک بنائینهٔ        | 375      |            | 1               | 6       | حضرت حجاج اسلمي فالفنة                         | 353     |
| 3               | 12       | حطرت حمنه بنت جحش ظبقنا           | 376      |            | 2               | 6       | حضرت حجاج بن عمر وانصاری فاثلثة                | 354     |
| 11              | 8        | حفرت حظله الكاتب ثاثث             | 377      |            | 8               | 6       | حضرت حذيفه بن اسيد الغفاري فاتأتذ              | 355     |
| مشتركه          | 7        | حضرت منظله الكاتب ولأثقذ          | 378      |            | 230             | 10      | حضرت حذيفه بن اليمان بخافظ                     | 356     |
| 3               | 8        | حضرت حظله الكاتب ثانثة            | 37,9     |            | 2               | 8       | حضرت حذيم بن عمر والسعد ي رفانفذ               | 357     |
| 1               | 9        | حضرت حظله بن حذيم بناتفنا         | 380      |            | 1               | 8       | حفرت حرمله العنمري ثانية                       | 358     |
| 3               | 12       | حضرت حواء جدة عمرو بن معاذ بثاثثة | 381      |            | 5               | 6       | حضرت حسان بن ثابت ر ثانت                       | 359     |
| 1               | 6        | حفزت حوشب رثانة                   |          |            | مشتركه          | 10      | حضرت حسان بن ثابت بناتن                        | 360     |
| 2               | 6        | حضرت حية التميمي عن ابيه طائفة    | 383      |            | 12              | 1       | حضرت امام حسن طانفة                            | 361     |
| 2               | 10       | حفرت خارجه بن الصلت عن عمه طالفة  | 384      |            | 8               | 1       | حضرت امام حسين ذلانة                           | 362     |

|                 | ض<br>شی گنند کم | www.islamiur<br>مرویات صحابرام          | duk<br>≫3 | 20 | ok.b            | log<br>※ | spot.com<br>مُنالُهُ احَدُرُ فَبِل مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |          |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|----|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر         |                                         | فمبرشار   | 7  | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر  |                                                                            | نمبرنثار |
| مشتركه          | 12              | حضرت خوله بنت قيس خاشخة                 | 407       |    | 3               | 10       | حضرت خارجه بن حذافه العدوى بثاثقة                                          | 385      |
| 5               | 7               | حضرت خيثمه بن عبدالرحمٰن عن ابيه ظائفًا | 408       |    | 1               | 8        | حضرت خالدالعدواني بلانفة                                                   | 386      |
| 3               | 8               | حضرت وحيدكلبى والفينة                   | 409       |    | 14              | 7        | حضرت خالد بن الوليد جانفيز                                                 | 387      |
| 2               | 12              | حضرت دره بنت أفي لهب خالتنو             | 410       |    | 2               | ,7       | حضرت خالد بن عدى الحجمنى طافقة                                             | 388      |
| 5               | 7               | حضرت وكيين بن سعيد المعمى والفؤة        | 411       |    | مشتركه          | 10       | حضرت خالد بن عدى الحجنى بذاتفتا                                            | 38,9     |
| 3               | 7               | حضرت الديلمي الحميري بثاثثة             | 412       |    | 3               | 10       | خضرت خالد بنعر فطه بثاثثة                                                  | 390      |
| 2               | 7               | حضرت ذؤيب الوقبيصه بن ذؤيب مثانو        | 413       | -  | 35              | 9        | حضرت خباب بن ارت بلافنو                                                    | 391      |
| 1               | 6               | حضرت ذى الأصباع طلفة                    | 414       |    | مشتركه          | 12       | حضرت خباب بن ارت هافظ                                                      | 392      |
| 5               | 6               | حضرت ذي الجوش فالتؤ                     | 415       |    | 1               | 7        | حطرت خرشه بن حارث تأثقنا                                                   | 393      |
| مشترکه          | 6               | حضرت ذي الجوثن فاثقفا                   | 416       |    | مشتركه          | 7        | حضرت خرشه بن حارث والنفؤ                                                   | 394      |
| 2               | 6               | حضرت ذي الغره ثلثنة                     | 417       |    | 5               | 7        | حضرت فحرشه بن حريثاتية                                                     | 395      |
| مشتركه          | 9               | حضرت ذي الغره وللفنة                    | 418       |    | 13              | 6        | حضرت خريم بن فاتك اللفظ                                                    | 396      |
| 2               | 6               | حضرت ذي اللحيه الكلاني ثاثثنا           | 419       |    | مشترکه          | 8        | حضرت خريم بن فاتك شاته                                                     | 397      |
| 3               | 6               | حضرت ذی البیدین طالبینهٔ                | 420       |    | مشتركه          | 8        | حضرت خريم بن فانك طاهنيا                                                   | 398      |
| 4               | 7               | حضرت ذى مخبر حبشى رفياتنؤ               | 421       |    | 37              | 10       | حضرت خزيمه بن ثابت ثانفؤ                                                   | 399      |
| 2               | 10              | حضرت ذى فخمر الثاثثة                    | 422       |    | 2               | 8        | حضرت خشخاش العنبري وللفئة                                                  | 400      |
| 2               | 6               | حضرت راكطه امرأة عبدالله خافظ           | 423       |    | مشتركه          | 9        | حضرت خشفاش العنبري بثانثة                                                  | 401      |
| 2               | 12              | حضرت رائطه بنت سفیان و عا کشه بنت       | 424       |    | 3               | 6        | حضرت خفاف بن ايماء بن رهنيه څانيځ                                          | 402      |
|                 |                 | قدامه ينخاف                             |           |    | 6               | 12       | حفرت خنساء بنت خذام نتأث                                                   | 403      |
| 2               | 6               | حضرت راشد بن حبيش ظائفة                 | 425       |    | 12              | 12       | حفزت خوله بنت تعكيم زايفا                                                  | 404      |
| 63              | 6               | حضرت رافع بن خدی پیشند                  | 426       |    | مشتركه          | 12       | حفزت خوله بنت حکیم نگانا                                                   | 405      |
| مشتركه          | 7               | حفرت رافع بن خدی شانند                  | 427       |    | 3               | 12       | حضرت خوله بنت قيس فأثفؤ                                                    | 406      |

www.islamiurdubook.blogspot.com مُنالُهُ اَ مَنْ رَضِينِ مِينِهِ مَنْ مُنَالُهُ اَ مُنْ رَضِينِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

| A.D.            | ري لندا | مرويات محكابرا                          |       |         | ۲۵ |                 | <i>{</i> \}} | مندها احدون بل روسية منزم             |         |
|-----------------|---------|-----------------------------------------|-------|---------|----|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نام صحالي ولاتفا                        |       | نمبرشار |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر      | نام صحابی رفانشؤ                      | نمبرشار |
| 2               | 7       | ن زياد بن حارث الصدا في والنفؤ          | حضربة | 450     |    | 1               | 8            | حفرت رافع بن رفاعه طافظ               | 428     |
| 3               | 7       | ن زیاد بن لبید طالعنا                   | حضرت  | 451     |    | 12              | 6            | حضرت رافع بن عمر والمو نی واثنو       | 429     |
| مشتركه          | 7       | ن زيا د بن لبيد طالفنا                  | حضرية | 452     |    | مشتركه          | 9            | حضرت رافع بن عمر والممز ني خاتفة      | 430     |
| 1               | 7       | ف زياد بن نعيم الحضر مي رايتنو          | حضرت  | 453     |    | 1               | 6.           | حضرت رافع بن مكيث زلاتينة             | 431     |
| 87              | 8       | <b>ن</b> زیدین ارقم <sup>بیناتی</sup> ن | حفزية | 454     |    | 4               | 6            | حضرت رباح بن ربيع طالفذ               | 432     |
| 104             | 10      | ت زید بن ثابت طالبتانه                  | حضرية | 455     |    | 2               | 6            | حضرت رباح بن عبدالرحمٰن عن جدنه والله | 433     |
| 1               | 7       | ت زيد بن حارثه خالفة                    | خضرب  | 456     |    | 14              | 12           | حفزت ربيع بنت معو ذبن عفراء تاتيز     | 434     |
| 1               | 1       | تەزىيدىن خارجە خانىخۇ<br>-              | حضرية | 457     |    | 2               | 7            | حفرت ربيعه بن عامر خاتفة              | 435     |
| 56              | 7_      | ت زيد بن خالد الجهنى طالقة              | خضرمة | 458     |    | 10              | 6            | حضرت ربيعه بن عبا دالديلي والتنز      | 436     |
| 8               | 12      | ن زينب امرأة عبدالله بن مسعود والنفا    | خطرب  | 459     |    | مشتركه          | 8            | حضرت ربيعه بن عبا دالد يلي والفؤ      | 437     |
| 4               | 12      | ت زينب بنت جحش خاففا                    | حضرر  | 460     |    | 6               | 6            | حضرت ربيعه بن كعب اسلمي تلافقنا       | 438     |
| 1               | 6       | ف سائب بن خباب منافقة                   | حضرية | 461     |    | 2               | 10           | حضرت رعيه المحيمي فالتنفؤ             | 439     |
| 14              | 6       | ت سائب بن خلا دا بوسبله خانفز           | حضرر  | 462     |    | 6               | 8            | حضرت رفاعه بن رافع الزرقي طائظ        | 440     |
| 6               | 6       | ت سائب بن عبدالله ﴿ اللهِ اللهِ         | حضرر  | 463     |    | 4               | 6            | حضرت رفاعه بن عرابه الحجنى ولأثفؤ     | 441     |
| 15              | 6       | ت ِسائب بن يزيد ظافقة                   |       |         |    | 2               | 10           | حضرت ركانه بن عبديزيد وثانثة          | 442     |
| 1               | 10      | ت سالم بن عبيد جلفنا                    | حضرر  | 465     |    | 2               | 12           | حفزت رميثه وتأفا                      | 443     |
| 1               | 6       | ت سبره بن الي فاكه رطانته               | حضرر  | 466     |    | 12              | 7            | حضرت رویفع بن ثابت انصاری مِثانَّة    | 444     |
| 14              | 6       | ت سبره بن معبد خلافت                    | حضرر  | 467     |    | 1               | 9            | حفرت زائده بن حواله خاتفة             | 445     |
| 4               | 12      | ت سبیعه اسلمیه فاتفا                    |       | 468     |    | 1               | 10           | حضرت زارع بن عامر عبدي والثؤ          | 446     |
| 11              | 7       | ت سراقه بن ما لك بن جعشم ثلاثة          |       | 469     |    | 34              | 1            | حفرت زبير بن العوام خاتفة             | 447     |
| 1               | 6       | ت سعدالدليل خاننية                      | حضرر  | 470     |    | 2               | 9            | حضرت زهير بن عثمان الثقفي خالفيَّة    | 448     |
| 1               | 6       | ت سعد بن الى ذباب جلائظ                 | حضرر  | 471     |    | 1               | 6            | حضرت زوج ابنة اني لهب طالفية          | 449     |

| ~3) —           | د اعتما | www.islamiur                        | dul                                    | bo<br>2 |                 |              | spot.com المعالمة ال |         |
|-----------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 183/            | ى لتد   | مرویات یحابکرام ا                   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 02      |                 | <del>,</del> | مُنافِهُ آخْدِ بِضِبل بِيَةِ مترَّم                                                                            |         |
| تعداد<br>مرویات | بلدنمبر | نا م صحافی طلقتی                    | ببرشار                                 | ż       | تعداد<br>مرویات | بلدنمبر      | نام صحالي وكالفيط                                                                                              | نمبرشار |
| 64              | 6       | مضرت سلمه بن اكوع بناتين            | 494                                    |         | 186             | 1            | حضرت سعد بن الي و قاص خاتفة                                                                                    | 472     |
| 21              | 6       | حضرت سلمه بن محبق طالقة             | 495                                    |         | 3 .             | 7            | حضرت سعد بن الاطول بثانفة                                                                                      | 473     |
| مشتركه          | 9       | حضرت سلمه بن محبق بطاقتنا           | 496                                    |         | 1               | 10           | حضرت سعد بن المنذ را نصاري ڈائنڈ                                                                               | 474     |
| 1               | 6       | حضرت سلمه بن سلامه بن وقش برقاعة    | 497                                    |         | 11              | 10           | حضرت سعد بن عباوه بثانينة                                                                                      | 475     |
| 1               | 10      | حضرت سلمه بن صحر البياضي وثافظ      | +                                      |         | مشتركه          | 10           | حضرت سعد بن عباده خانفنا                                                                                       | 476     |
| 3               | 6       | حضرت سلمه بن صحر الزرقي طافئذ       | 499                                    |         | 2               | 1            | حضرت سعدمولی ابی بکر بناتینهٔ                                                                                  | 477     |
| 7               | 8       | حضرت سلمه بن قبيس ثاقفة             | <del>↓</del>                           |         | 1               | 6            | حضرت سعيد بن الى فضاله طِلْآفَة                                                                                | 478     |
| شترک            | 8       | حضرت سلمه بن قبيس والفؤ             | 501                                    |         | 2               | 8            | حضرت سعيد بن حريث وفالغينا                                                                                     | 479     |
| 2               | 8       | حضرت سلمه بن تقييم طاقتو            | 502                                    |         | مشتركه          | 6            | حضرت سعيد بن حريث فالقذ                                                                                        | 480     |
| مشتركه          | 10      | حضرت سلمه بن فعيم والفنا            | 503                                    |         | 77              | 1            | حضرت سعيد بن زيد ظاففة                                                                                         | 481     |
| 2               | 7       | حضرت سلمه بن نفيل السكو ني جوانفؤ   | 504                                    |         | 3               | 10           | حضرت سعيد بن سعد بن عبا وه والفيَّة                                                                            | 482     |
| 1               | 6       | حضرت سلمه بن يزيدالجعفى ظاففا       | 505                                    |         | مشتركه          | 10           | حضرت سعيد بن سعد بن عبا ده ژانتيز                                                                              | 483     |
| 1               | 12      | حفرت سلمه بنت حمزه الخاففا          | 506                                    |         | 1               | 8            | حضرت سفيان التقفى ثانتنا                                                                                       | 484     |
| 2               | 12      | حضرت ملمي فتأثفا                    | 507                                    |         | 6               | 10           | حضرت سفيان بن اني زهير طافئة                                                                                   | 485     |
| 2               | 12      | حضرت سلمى بنت قيس فأشأ              | 508                                    |         | 4               | 6            | حضرت سفيان بن عبدالله طافظ                                                                                     | 486     |
| مشتركه          | 12      | حضرت سلمي بنت قيس شاقيا             | 509                                    |         | 1               | 7            | حضرت سفيان بن وهب الخولاني وثاثثة                                                                              | 487     |
| 1               | 9       | خضرت سليم فالغنية                   | 510                                    |         | 17              | 10           | حضرت سفينه بثانة                                                                                               | 488     |
| 9_              | 8       | حضرت سليمان بن صرو خاتفة            | 511                                    |         | 2               | 12           | حفرت سلامه بنت حريظافا                                                                                         | 489     |
| مشتركه          | 12      | حضرت سليمان بن صرو خاتفة            | 512                                    |         | 1               | 12           | حضرت سلامه بنت معقل بخاففا                                                                                     | 490     |
| 6               | 6       | حضرت سليمان بن عمرو بن احوص بثاثقة  | 513                                    |         | 38              | 10           | حضرت سلمان فارى طافقة                                                                                          | 491     |
| مشتركه          | 10      | حضرت سليمان بن عمرو بن احوص الأثناؤ | 514                                    |         | 47              | 6            | حضرت سلمان بن عامر خاتفة                                                                                       | 492     |
| مشتركه          | 10      | حضرت سليمان بن عمرو بن احوص والنو   | 515                                    | _       | مشتركه          | 7            | حضرت سلمان بن عامر دانتاؤ                                                                                      | 493     |

|                 |                  | www.islami                        | uro     | lubook          | : bl    | naspot com                                               |          |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|
|                 | ضى<br>مى كىنىدىم | مرویات صحابه کرام                 |         | ۵۸ کی           |         | ogspot.com<br>مُنالُهُ اَحَدُن مِنْ الْرِيخِيةِ مِنْزُمَ |          |
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر          | نام صحابی دلاشت                   | نمبرشار | تعداد<br>مردیات | جلدتمبر | نام صحابی طابقت                                          | تمبرنثار |
| 1               | 6                | حضرت سويد بن هبير ه رفائظ         | 538     | 196             | 9       | حضرت سمره بن جندب تثافیه                                 | 516      |
| 31              | 7                | حضرت شداد بن اوس رخانفذ           | 539     | 1               | 7       | حضرت سمره بن فاتك اسدى دانشنا                            | 517      |
| 2               | 6                | حضرت شداد بن الها ديثاثيّة        | 540     | 12              | 6       | حضرت مهل بن البي حثمه وظافظ                              | 518      |
| مشتركه          | 12               | حضرت شداد بن الها ديثاثثة         | 541     | مشتركه          | 6       | حضرت سهل بن البي حثمه وثالثظ                             | 519      |
| 1               | 7                | حضرت نثر حبيل بن آوس خاتفؤ        | 542     | 10              | 7       | حضرت مهل بن الحفلاييه وثافظ                              | 520      |
| 4               | 7                | حضرت شرعبيل بن هسنه ذلاللة        | 543     | مشتركه          | 10      | حضرت مهل بن الحنظليه وللفيا                              | 521      |
| 26              | 7                | حضرت شريد بن سويد المقفى فاتنذ    | 544     | 15              | 6       | حفرت مهل بن حنيف طالنظ                                   | 522      |
| مشتركه          | 8                | حضرت شريد بن سويد المقفى نأنثؤ    | 545     | 100             | 6       | حضرت مهل بن سعدى الساعدى وللثنة                          | 523      |
| 3               | 12               | حضرت شفاء بنت عبدالله فتاثقا      | 546     | مشتركه          | 10      | حضرت مهل بن سعدي الساعدي ثانثة                           | 524      |
| 1               | 6                | حضرت شقران وللفظ                  | 547     | 43              | 6       | حضرت مهل بن معاذبن انس ڈاٹنڈ                             | 525      |
| 2               | 6                | حضرت شكل بن حميد طانفا            | 548     | 1               | 12      | حفزت مهل بنت سهيل بن عمر و رفظها                         | 526      |
| 2               | 6                | حضرت شيبه بن عثمان الحجمي الثانية | 549     | 4               | 6       | حضرت سبيل بن البيهاء فالثنَّة                            | 527      |
| 4               | 6                | حضرت صحار العبدي وثالثظ           | 550     | مشتركه          | 6       | حفزت سهيل بن البيصاء دلافؤ                               | 528      |
| مشتركه          | 9                | حضرت صحار العبدي وثاثثة           | 551     | 1               | 6       | حفرت سواده بن الريح د کافتا                              | 529      |
| 11              | 6                | حضرت صحر الغامدي فالظ             | 552     | 3               | 12      | حفرت سوده بنت معه نگانا                                  | 530      |
| مشتركه          | 6                | حفرت منحر الغامدي طافقا           | 553     | 1               | 6       | حفرت سويدانصارني رفافظ                                   | 531      |
| مشتركه          | 6                | حضرت صحر الغامدي ولالتؤ           | 554     | 3               | 6       | حضرت سويد بن نعمان والتظ                                 | 532      |
| مشتركه          | 8                | حفرت صخر الغامدي بثاثثا           | 555     | مشتركه          | 6       | حفرت مويد بن نعمان فأنظ                                  | 533      |
| مشتركه          | 8                | حضرت صحر الغامدي فثاثنة           | 556     | 2               | -6      | حفرت مويد بن حظله خاتفة                                  | 534      |
| 1               | 8                | حضرت صحر بن عيله دلاتنا           | 557     | 2               | 8       | حفزت سويدين قيس والفؤ                                    | 535      |
| 44              | 6                | حضرت صعب بن جثامه رثانتؤ          | 558     | 7               | 6       | حضرت سويد بن مقرن مثاثثة                                 | 536      |
| مشتزكه          | 6                | حضرت صعب بن جثامه والنفؤ          | 559     | مشتركه          | 10      | حفرت سويد بن مقرن فكانظ                                  | 537      |

| ~3) —           | ضر يكنف | www.islamiurd                      | ubç    | 00 | k blo           | gsp                              | oot, com مُسَالِهُ الْمَيْنِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |        |
|-----------------|---------|------------------------------------|--------|----|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>.</u>        | Т.      |                                    | 1      | ī  | 4               | $\frac{1}{\langle \chi \rangle}$ |                                                                                                                |        |
| تعداد<br>مرویات | جلدتمبر | نام صحابی والقا                    | ببرشار |    | تعداد<br>مردیات | جلدتمبر                          | نام صحالي وفاتف                                                                                                | نبرشار |
| مشتركه          | 10      | خضرت طارق بن سويد خالفتا           | 584    |    | 3               | 9                                | حضرت صعصعه بن معاويه رفانغ                                                                                     | 560    |
| 9               | 8       | حضرت طارق بن شهاب رقاعة            | 585    |    | 22              | 12                               | حضرت صفوان بن اميه رفطفنه                                                                                      | 561    |
| 3               | 12      | حضرت طارق بن عبدالله دلالفظ        | 586    |    | مشتركه          | 6                                | حضرت صفوان بن المبيه وللفظ                                                                                     | 562    |
| 8               | 10      | حضرت طحفه الغفاري تلفقه            | 587    |    | 3               | 10                               | حضرت صفوان بن المعطل السلمي وللفؤ                                                                              | 563    |
| 1               | 9       | خضرت طفيل بن سخمره زلائقة          | 588    |    | 22              | 8                                | حضرت صفوان بن عسال خانفة                                                                                       | 564    |
| 24              | 1       | حفرت طلحه بن عبيدالله ذلالله       | 589    |    | 10              | 12                               | حضرت صفيهام المؤمنين فأففا                                                                                     | 565    |
| 31              | 10      | حضرت طلق بن على والفناذ            | 590    |    | 3               | 12                               | حضرت صماء بنت بسر فأثفنا                                                                                       | 566    |
| مشتركه          | 6       | حضرت طلق بن على ولاتنوز            | 591    |    | 9               | 8                                | حضرت الصنا بحجى ذلينته                                                                                         | 567    |
| 1               | 7       | حضرت ظهيمر والفئة                  | 592    |    | 9               | 10                               | حطرت صهبب طاللتأ                                                                                               | 568    |
| 13              | 9       | حضرت عائذ بن عمرو وثافظ            | 593    |    | 12              | 8                                | حفرت صهيب بن سنان رفائفذ                                                                                       | 569    |
| 2434            | 11      | حضرت عا ئشرصديقه خاص               | 594    |    | 5               | 12                               | حفزت ضباعه بنت زبير خاتفا                                                                                      | 570    |
| مشتركه          | 12      | حضرت عائشه بنئت قدامه وثافقا       | 595    |    | مشتركه          | 12                               | حفرت ضبأعه بنت زبير ظاففا                                                                                      | 571    |
| 4.              | 10      | حضرت عاصم بن عدى ولالنؤ            | 596    |    | 3               | 6                                | حضرت ضحاك بن سفيان طلفظ                                                                                        | 572    |
| 1               | 6       | حضرت عاصم بن عمر رقاقة             | 597    |    | 2               | 6                                | حضرت ضحاك بن قيس نڭائنۇ                                                                                        | 573    |
| 2               | 6       | حضرت عامرالمزني رفافظ              | 598    |    | مشتركه          | 10                               | حضرت شحاك بن قيس طالني                                                                                         | 574    |
| 33              | 6       | حفرت عامر بن ربيعه طافة            | 599    |    | 10              | 6                                | حضرت ضرارين از وار خِلْنَفَة                                                                                   | 575    |
| 3               | 6       | حفزت عامر بن شهر الثاثة            | 600    |    | مشتركه          | 8                                | خضرت ضرار بن از وار خاتفظ                                                                                      | 576    |
| مشتركه          | 8       | حضرت عامر بن شهر خالفَهٔ           | 601    |    | مشتركه          | 8                                | حضرت ضرارين از وار بظلفنا                                                                                      | 577    |
| 1               | 8       | حضربت عامر بن مسعود دلافنه         | 602    |    | مشتركه          | 8                                | حضرت ضرار بن از وار خاتظ                                                                                       | 578    |
| 15              | 10      | حضرت عامر بن واثله فأثنؤ           | 603    |    | 1               | 8                                | <u></u>                                                                                                        | 579    |
| 1               | 7       | حضرت عباد بن شرحبيل طابقة          | 604    |    | 2               | 9                                | حضرت ضميره بن سعد السلمي وثاثقة                                                                                | 580    |
| 141             | 7       | حضرت عباده بن الصامت بكافؤ         | 605    |    | 14              | 12                               | حضرت طارق بن اشيم طائفة                                                                                        | 581    |
| مشتركه          | 10      | حضرت عباده بن الصامت زلاتية        | 606    |    | مشتركه          | 6                                | حضرت طارق بن اشيم ولانظ                                                                                        | 582    |
| 2               | 6       | حضرت عباده بن الوليدعن ابيه والفنة | 606    |    | 6               | 8                                | حضرت طارق بن سويد رايشنا                                                                                       | 583    |

| WW     | w.islamiur | du | ıbook | (.blc                             | oaspo    | ot.com                        |  |
|--------|------------|----|-------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|--|
| مروبات | The CHONE  | ۲+ | Z C   | $\langle \rangle \langle \rangle$ | تترجم كإ | مُنافِمُ الْحَدِينِ بِلِينِهِ |  |

|                 |         |                                      |         | <br>            |         |                                            |         |
|-----------------|---------|--------------------------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نا م صحا في ولا لفظ                  | نمبرشار | تعداد<br>مردیات | جلدتمبر | نام صحابي ولانفقة                          | نمبرشار |
| 2               | 6       | حضرت عبدالرحن بن معاذ التيمي ثاثثة   | 631     | 4               | 6       | حضرت عباده بن قرط شاتفة                    | 607     |
| 1               | 6       | حضرت عبدالرحمٰن بن يزيدعن ابيه ظائفة | 632     | مشتركه          | 9       | حضرت عباده بن قرط راتفن                    | 608     |
| 4               | 8       | حضرت عبدالرحن بن يعمر الديلي ﷺ       | 633     | 28              | 1       | حضرت عباس بن عبدالمطلب شاشة                | 609     |
| مشتركه          | 8       | حضرت عبدالرحن بن يعمر الديلي شاتينا  | 634     | 1               | 6       | حضرت عباس بن مرواس السلمي والثيّة          | 610     |
| مثتركه          | 10      | خضرت عبدالله بن بشام                 | 635     | 1               | 6       | حضرت عبدالحميد بن شفي عن ابية ن جده الأثنة | 611     |
| 1               | 6       | حضرت عبدالله الزرقى منافؤ            | 636     | 20              | 6       | حضرت عبدالرحمٰن بن ابزي الخزاعي وللفيز     | 612     |
| 1               | 6       | حضرت عبدالله المزنى طاقفة            | 637     | 12              | 1       | حضرت عبدالرحمٰن بن الي بكرصد يق طالفذ      | 613     |
| 3               | 6       | حضرت عبدالله يشكرى عن رجل فالتأ      | 638     | 3               | 7       | حضرت عبدالرحمن بن ابي عميره از دي ڈائنڈ    | 614     |
| 77              | 8       | حضرت عبدالله بن الي او في نؤلينة     | 639     | 4               | 6       | حضرت عبدالرحمٰن بن الي قراد طانتنة         | 615     |
| مشتركه          | 8       | حضرت عبدالله بن ابي او في خاطئة      | 640     | مشتركه          | 7       | حضرت عبدالرحمٰن بن ابي قر او ڈاٹنؤ         | 616     |
| 2               | 6       | حضرت عبدالله بن الي الجدعاء خلط      | 641     | مشتركه          | 7       | حضرت عبدالرحمٰن بن ا في قر او رُكَانَةُ    | 617     |
| 4               | 7       | حفزت عبدالله بن الي حبيبه طائفة      | 642     | 7               | 6       | حضرت عبدالرحمٰن بن ا زهر ﴿ النَّهُ         | 618     |
| مشتركه          | 8       | حفزت عبدالله بن الي حبيبه خاتفة      | 643     | مشتركه          | 8       | حضرت عبدالرحمٰن بن ا زهر اللفيٰ            | 619     |
| 2               | 10      | حضرت عبدالله بن الي حدر د التنز      | 644     | 4               | 7       | حضرت عبدالرحمٰن بن حسنه اللفظ              | 620     |
| 1               | 6       | حضرت عبدالله بن الي ربيغيه والنفظ    | 645     | 6               | 6       | حضرت عبدالرحمٰن بن خباب بْكَافْطُ          | 621     |
| 2               | 6       | حضرت عبدالله بن ارقم بناتين          | 646     | 2               | 6       | حصرت عبدالرحمٰن بن حنبش طافقهٔ             | 622     |
| مشتركه          | 6       | حضرت عبدالله بن ارقم ولاتفؤ          | 647     | 16              | 9       | حضرت عبدالرحمان بن سمره رفانفؤ             | 623     |
| 3               | 6       | حضرت عبدالله بن اقرم بلافظة          | 648     | 16              | 6       | حفزت عبدالرحمن بن شبل خالفية               | 624     |
| 6               | 8       | حضرت عبدالله بن انيس ڈلھنڈ           | 649     | مشتركه          | 6       | حصرت عبدالرحمن بن شبل ذاللة                | 625     |
| مشتركه          | 6       | حضرت عبدالله بن انيس دلاننو          | 650     | 4               | 6       | حضرت عبدالرحمن بن صفوان وللفظ              | 626     |
| 16              | 7       | حضرت عبدالله بن حارث بن جزء وخافظ    | 651     | 4               | 6       | حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان خالفة             | 627     |
| 37              | 6       | حضرت عبدالله بن زبير خالفنا          | 652     | مشتركه          | 6       | حصرت عبدالرحمٰن بن عثمان ولأفنف            | 628     |
| 10              | 6       | حضرت عبدالله بن سائب رفاقة           | 653     | 9               | 7       | حضرت عبدالرحمٰن بن عنم اشعری والقة         | 629     |
| 1               | 10      | حضرت عبدالله بن السعدي وللفظ         | 654     | 1               | 7       | حضرت عبدالرحمٰن بن قباد واسلمي راتية       | 630     |

#### www. is lamiur dubook. blogs pot. com

| <b>\\\</b>      | نى كنتر | مرویات صحابرگرام             |                            | >4 <u>}</u> | الا | \Z\\            | *       |                                 | منيا مترجم<br>مقاللة مترجم  | مُندُها احْدِبِقِبُر       |         |
|-----------------|---------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----|-----------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | بلدنمبر | بي رخاشين                    | نام صحا                    | نبرشار      |     | تعداد<br>مرومات | بلدنمبر | ,                               | صحاني ركانيؤ                | rt .                       | نمبرشار |
| 15              | 10      | ملام والثقة                  | حضرت عبداللدين             | 679         |     | 1810            | 2       |                                 | ن عباس ملافظ                | فضرت عبداللدب              | 655     |
| 1               | 6       | عامر فثالثظ                  | حضرت عبداللدين             | 680         |     | 28              | 7       | د الندي<br>ري عد                | ن بسرالماز فی               | حضرت عبدالله:              | 656     |
| 2               | 6       | بدالله بن الي اميه رفائقة    | حضرت عبداللدبن عب          | 681         |     | 2               | 6       |                                 | ن ثابت دلانغنهٔ             | تصرت عبدالله. <del>؛</del> | 657     |
| 1               | 6       | عقتيك أنافذ                  | حضرت عبداللدبن             | 682         |     | مشترکه          | 8       |                                 | ن ثابت طالبنظ               | حضرت عبدالله؛              | 658     |
| 4               | 8       | عدى والله                    | حضرت عبدالله بن            | 683         |     | 14              | 10      | دالفند<br>ر رفع                 | بن تغلبه بن صعیم            | حضرت عبدالله؛              | 659     |
| 7               | 8       | كميم والغيز                  | حضرت عبدالله بن            | 684         |     | 4               | 7       |                                 | بن جحش جالفنا               | حضرت عبدالله:              | 660     |
| 2029            | 3       |                              | حصرت عبداللدين             | 685         |     | مشتركه          | 8       |                                 | بن جحش طالعة                | حضرت عبداللد               | 661     |
| 2               | 7       | عمرو بن ام حرام على تند      | THE PERSON NAMED IN COLUMN | 686         |     | 22              | 1       |                                 | بن جعتفر خالفؤ              | حضرت عبدالله               | 662     |
| 627             | 3       | محمرو بن العاص خالفنه        | حضرت عبداللدين             | 687         |     | 1               | 6       |                                 | بن حبثى طالفنذ              | حطرت عبدالله               | 663     |
| 2               | 8       | قرط ولانفذ                   | حضرت عبدالله بن            | 688         |     | 1               | 6       |                                 | بن حذافه بنانع              | حضرت عبدالله               | 664     |
| 2               | 8       | ما لك اوسى طالفظ             | حضرت عبداللدبن             | 689         |     | 4               | 10      |                                 | بن منظله والنفؤ             | حضرت عبدالله               | 665     |
| 16              | 10      | ما لك ابن تحسينه رهافقة      | حضرت عبداللدبن             | 690         |     | 10              | 7       | •                               | بن حواله رخي تنظ            | حضرت عبداللد               | 666     |
| 900             | 2       | مسعود بالغذ<br>) مسعود بن عذ | حضرت عبداللدبن             | 691         |     | مشتركه          | 7       |                                 | بن حواليه رُكِلْفِهُ        | حضرت عبدالله               | 667     |
| 2               | 7       |                              | حضرت عبدالله بن            | 692         |     | مشتركه          | 9       |                                 | بن حواله رفانغذ             | حضرت عبدالله               | 668     |
| 3               | 9       | يريدانصاري راتفظ             | <u>چصرت عبدالله بن</u>     | 693         |     | 1               | 10      |                                 | بن خبيب رخافيا              | حضرت عبدالله               | 669     |
| 6               | 7       | ب بن ربيعيه رفاقة            | حضرت عبدالمطلب             | 694         |     | 1               | 8       | ) طِلْ فَقَدُ                   | بن ربيعه السلمح             | حضرت عبدالله               | 670     |
| 3               | 10      | ) كعب بن ما لك رفي فوا       | حضرت عبداللدبن             | 695         |     | 2               | 6       |                                 | بن رواحه م <sup>ظالفه</sup> | حضرت عبدالله               | 671     |
| 65              | 9       | مغفل المزنى وثاثثة           | حضرت عبدالله بن            | 696         |     | 5               | 6       |                                 | بن زمعه رقافظ               | حفزت عبدالله               | 672     |
| مشتركه          | 6       | مغفل المزلى ولاتفؤ           | حضرت عبداللدير             | 697         |     | مشتركه          | 8       |                                 | بن زمعه طالفة               | حضرت عبدالله               | 673     |
| مشتركه          | 10      | مغفل المزنى تناثث            | خضرت عبداللدبر             | 698         |     | 44              | 6       | للميم والغينة                   | بن زید بن عا                | حضرت عبدالله               | 674     |
| 1               | 8       | عاسكم وللفظ                  | حضرت عبيرالله بم           | 699         |     | 5               | 6       | رو میه رفانند.<br>رو میه رفی عد | ربن زید بن عب               | حضرت عبدالله               | 675     |
| 1               | 1       | ن عباس رفاعیه                | حضرت عبيداللد بر           | 700         |     | 12              | 9       | ئد<br>فخ                        | ربن سرجس ولا                | حضرت عبدالله               | 676     |
| 2               | 10      | ن عرى ظائفتا                 | حضرت عبيدالله              | 701         |     | 5               | 8       |                                 | ر بن سعد رئي تخه            | حضرت عبدالة                | 677     |
| 10              | 6       | مالداسلمي ولأنتز             | حضرت عبيد بنء              | 702         |     | مشتركه          | 10      |                                 | ربن سعد رشفن                | حضرت عبدالله               | 678     |

|                 | إضى التعدم | مرویات محابرا                            | ***     | 44 |                 | *       | مُنالِمُ احْدُرُ فِينِ مِينَةِ مَرْمِ |             |
|-----------------|------------|------------------------------------------|---------|----|-----------------|---------|---------------------------------------|-------------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر    | نام صحافي وفافظ                          | نمبرشار |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نام صحاني راتين                       | نمبرشار<br> |
| 4               | 8          | حفرت عرفجه بن ثرت                        | 727     |    | مشتركه          | 6       | حفرت عبيد بن خالد السلمي وللفؤ        | 703         |
| 1               | 9          | حضرت عروه الققيمي ولأثنئة                | 728     |    | مشتركه          | 7       | حضرت عبيدبن خالدالسلمي دلاتنؤ         | 704         |
| 17              | 8          | حضرت عروه بن ابي الجعد البار تي يُثاثثُة | 729     |    | 4               | 10      | عنصرت عبيدمو لي النبي مثانية أ        | 705         |
| 7               | 8          | حضرت عروه بن مصرس الطائي تثاثثة          | 730     |    | 4               | 6       | حفرت عبيده بن عمر و تأثيثنا           | 706         |
| مشتركه          | 6          | حضرت عروه بن مصرب الطائي جانفة           | 731     |    | مشتركه          | 6       | حفزت عبيده بن عمرو ذالتينا            | 707         |
| 1               | 6          | حضرت عصام المزنى طالفة                   | 732     |    | 11              | 6       | حصرت عتبان بن ما لك شاشط              | 708         |
| 3               | 7          | حضرت عطيه السعدى فالتنؤ                  | 733     |    | مشتركه          | 10      | حصرت عثمان بن ما لك الثافة            | 709         |
| 5               | 8          | حضرت عطيها لقرظى فتأنؤ                   | 734     |    | مشتركه          | 8       | حصرت عتبان بن ما لک «تافغوز           | 710         |
| مشتركه          | 8          | حضرت عطيه القرظى وثاتفة                  | 735     |    | 22              | 7       | حضرت عتب بن عبد خالفة                 | 711         |
| مشتركه          | 10         | حضرت عطيهالقرظى فالنفؤ                   | 736     |    | 4               | 9       | حصرت عتبه بن غزوان بثلثنة             | 712         |
| 12              | 6          | حضرت عقبه بن حارث بناتغة                 | 737     |    | مشتركه          | 7       | حضرت عتبه بن غز وان رفيقنه            | 713         |
| مشتركه          | 8          | حضرت عقبه بن حارث ثانينا                 | 738     |    | 41              | 7       | حضرت عثمان بن الى العاص فالتلؤ        | 714         |
| 185             | 7          | حضرت عقبه بن عامر الجعنى وثانؤ           | 739     |    | مشتركه          | 6       | حضرت عثمان بن ابي العاص بلافقة        | 715         |
| مشتركه          | 7          | حضرت عقبه بن عامرالجهني طانط             | 740     |    | 4               | 7       | حفرت عثمان بن حنيف والفقة             | 716         |
| مشتركه          | 10         | حضرت عقبه بنعمر وانصاري ثانية            | 741     |    | 4               | 6       | حفرت عثان بن طلحه ذالفؤ               | 717         |
| 4               | 7          | حضرت عقبه بن ما لك دلافينة               | 742     |    | 163             | 1       | حضرت عثان بن عفان في النورين والثور   | 718         |
| مشتركه          | 10         | حضرت عقبه بن ما لك رفاتنيّ               | 743     |    | 2               | 9       | حضرت عداء بن خالد بن موذه بتانفذ      | 719         |
| 4               | 6          | حضرت عقبل بن ابي طالب طالقة              | 744     |    | 59              | 8       | حضرت عدى بن حاتم فنافظ                |             |
| مثتركه          | 1.         | حضرت عقيل بن الي طالب طالبُ              | 745     |    | مشتركه          | 8       | حفرت عدى بن حاتم ولافظ                | 721         |
| 2               | 7          | حضرت عكرمه بن خالد زخافة                 | 746     |    | 12              | 7       | حفرت عدى بن عميره الكندي والثلا       | 722         |
| مشتركه          | 7          | حضرت عكرمه بن خالمه الثانية              | 747     |    | 26              | 7       | حضرت عرباض بن ساريد والنؤ             | 723         |
| 5               | 8          | حضرت علاء بن المحضر مي جانفة             | 748     |    | 13              | 8       | حفرت عرفجه بن اسعد بالثقة             | 724         |
| مشتركه          | 9          | حضرت علاء بن الحضر مي حالفة              | 749     |    | مشتركه          | 8       | حفرت عرفجه بن اسعد والثقة             | 725         |
| 1               | 6          | حضرت علباء رقافة                         | 750     |    | مشتركه          | 9       | حفرت عرفي بن اسعد والثقة              | 726         |

#### www. is lamiur dubook. blog spot.com

|                 | ضى عنفر<br>رى للندم | مرويات صحابدكرام                       |                   | ×3(     | ٩٣ |                 |         | مُنالِمُ احْدُورُ عَنبلِ مِيسَةِ مَتْوَم      |                                                  |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|---------|----|-----------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر             | ا بي رفائق                             | t                 | نمبرثار |    | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نام صحابی وظافظ                               | نمبرشار                                          |
| 2               | 8                   | رث فالفناء                             | حضرت عمرو بن حار  | 775     |    | 1               | 10      | حضرت علقمه بن رمثه البلوى وللفؤ               | 751                                              |
| 6               | 10                  | م دانتن<br>دی مد                       | حضرت عمروبن الحم  | 776     |    | 819             | 1       | حضرت على بن ابي طالب راينيُّهُ (الرَّتَفْلِي) | 752                                              |
| مشتركه          | 10                  | ت طالفت                                | حضرت عمروبن الحمو | 777     |    | 5               | 6       | حضرت على بن شيبان طافتية                      | 753                                              |
| 50              | 7*                  | اص رفاقنه                              | حضرت عمروبن الع   | 778     |    | مشترکه          | 10      | حضرت على بن شيبان طافئة                       | 754                                              |
| مشتركه          | 7                   | ماص طالفتهٔ                            | حضرت عمروبن الع   | 779     |    | 4               | 10      | حضرت على بن طلق اليما مي ولانتؤ               | 755                                              |
| 1               | 10                  | فواء بثالفة                            | حضرت عمروين الف   | 780     |    | 1               | 6       | حضرت عليم عن عبس والفئة                       | 756                                              |
| 8               | 9                   | الله<br>الله<br>الله الله<br>الله الله | حضرت عمروبن تغل   | 781     |    | 38              | 8       | حضرت عمارين ياسر بناتان                       | 757                                              |
| مشتركه          | 10                  | رينان<br>رين دين<br>مي                 | حضرت عمر وبن تغل  | 782     |    | مشتركه          | 8       | حضرت عمارين بإسر وللفؤ                        | 758                                              |
| 6               | 8                   | يث تالفنا                              | حضرت غمر وبن حر   | 783     |    | 2               | 10      | حضرت عماره بن حزم انصاری ڈاٹٹھ                | 759                                              |
| 5               | 10                  | م انصاری طافظ                          | حضرت عمر وبن حز   | 784     |    | 9               | 7       | حضرت عماره بن رويبه طافقة                     | 760                                              |
| 20              | 7                   | נביה לליש                              | حصرت عمروبن خا    | 785     |    | مشتركه          | 8       | حضرت عماره بن رويبه رقائفذ                    | 761                                              |
| مشتركه          | 7                   | رجيد دفياغذ<br>رجيد دفياغذ             | حضرت عمروبن خا    | 786     |    | 1               | 7       | حفرت عمرالجمعى ظافنة                          | 762                                              |
| 7               | 6                   | بدر الفين<br>بدر الحافظة               | حفزت عمرو بن سلم  | 787     |    | 14              | 6       | حضرت عمر بن البيسلمه ولأثلة                   | 763                                              |
| مشتركه          | 9                   | راافن<br>مه نگاخذ                      | حضرت عمرو بن سل   | 788     |    | 309             | 1       | حضرت عمرين الخطاب ولأثنظ                      | <del>                                     </del> |
| مشتركه          | 9                   | ر الله<br>مهر الكامور<br>معر الكامور   | حضرت عمروبن سلم   | 789     |    | 1               | 10      | حضرت عمرين ثابت انصاري ثأثثة                  | 765                                              |
| 1               | 6                   | اس اسلمی والفظ                         | حضرت عمروبن شا    | 790     |    | 202             | 9       | حضرت عمران بن حصين الثاثقة                    | 766                                              |
| 43              | 7                   | ذالند؛<br>سد الكاعمة                   | حضرت عمروبن عبر   | 791     |    | 1               | 7       | حضرت عمر وانصاري ولأنتؤ                       | 767                                              |
| `مشترکه         | 8                   | دانند،<br>سه تک عمد                    | حضرت عمروبن عبر   | 792     |    |                 | 10      | حضرت عمروبن اخطب رثاثثة                       | 768                                              |
| 1               | 8                   | يدالله والثنة                          | حضريت عمروبن عبي  | 793     |    | 2_              | 6_      | حضرت عمروبن ام مكتوم فألفا                    | <del>   </del>                                   |
| 2               | 7                   | ف طِالْفُورَ                           | حضرت عمرو بن عو   | 794     |    | 26              | 7       | حفزت عمروبن الميالضم مي ذلات                  | +                                                |
| 5               | 7                   | ه الجبتی شانشد                         | حضرت عمروبن مر    | 795     |    | مشتركه          | 7       | حضرت عمروبن الميدالضمري ولأنفؤ                |                                                  |
| 3               | 6                   | ر بی ریافتو                            | خضرت عمروبن ينا   | 796     |    | مشتركه          | 10      | حضرت عمروبن امبيالضمرى ولأنتفؤ                | 772                                              |
| مشتركه          | 10                  | ع رفي في                               | حضرت عميراسد ك    | 797     |    | 1               | 6       | حضرت عمروبن احوص فثاثظ                        |                                                  |
| 1               | 6                   | لمهالضمرى ولاتثقة                      | حضرت عمير بن سا   | 798     |    | 1               | 6       | حضرت عمروبن المجموح وثاثثنا                   | 774                                              |

### www. is lamiur dubook. blog spot. com

|                 | ضي عضم<br>مى للندم | مروبات صحابكرام                       | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | \{\}    | ٦ĺ٢ |                 | *       | مُنابًا احْمُرُ بِصِّبِلِ مِيكِ مَتْرُمُ       |         |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----|-----------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر            | ڪائي رڻائين                           | Pr t                                   | نمبرثار |     | تعداد<br>مرویات | جلدنمبر | نام محاني وللنظ                                | نمبرثار |
| 3               | 12                 | ، ما لک خاص                           | حضرت فريعه بنت                         | 823     |     | 9               | 10      | حضرت عمير مولى آلي اللحم                       | 799     |
| مشتركه          | 12                 | ، ما لک فاقت                          | حفرت فريد بنت                          | 824     |     | مشتركه          | 10      | حضرت عبيرمولي آبي اللحم                        | 800     |
| 1               | 8                  | ئى دانلى<br>ئى دانلىقىد               | حضرت فضالهاللة                         | 825     |     | 41              | 10      | حضرت عوف بن ما لك الشجعي شائلة                 | 801     |
| 39              | 10                 | عبيدانصاري ذالتنة                     | حضرت فضاله بن                          | 826     |     | 1               | 6       | حضرت عويم بن ساعده خافظة                       | 802     |
| 44              | 1                  | نباس رشافية                           | حضرت فضل بنء                           | 827     |     | 2               | 6       | خضرت عويمر بن اطقر الأثنة                      | 803     |
| 7               | 7                  | ي رياضي                               | حضرت فيروز ديلم                        | 828     |     | مشتركه          | 8       | حفزت عوير بن اشتر رفانيا                       | 804     |
| 1               | 10                 |                                       | حضرت قارب ملى                          | 829     |     | 3               | 6       | حضرت عياش بن الي ربيعه وكالنفا                 | 805     |
| 11              | 6                  | مخارق طائفة                           | حفرت قبيصه بن                          | 830     |     | مشتركه          | 8       | حضرت عياش بن الي ربيعه طافقة                   | 806     |
| مشتركه          | 9                  | مخارق فالنفذ                          | حضرت قبيصه بن                          | 831     |     | 10              | 8       | حضرت عياض بن حمار الثاثية                      | 807     |
| 9               | 6                  | همان طالنو                            | حضرت قياده بن ن                        | 832     |     | مشتركه          | 7       | حفزت عياض بن مهار والتأذ                       | 808     |
| مشتركه          | 12                 | عمان خالفنة                           | حضرت قباده بن                          | 833     |     | 2               | 8       | حضرت عیسی بن یز دا دبن نساءه بالاثنا           | 809     |
| 6               | 9                  | لمحان فالفؤة                          | حضرت قناده بن                          | 834     |     | 4.              | 7       | حفرت غضيف بن حارث طافؤ                         | 810     |
| 1               | 12                 | وصنفى وفاقبنا                         | حضرت فتيله بنت                         | 835     |     | 1               | 10      | حضرت غطیف بن حارث بن تنز                       | 811     |
| 1               | 6                  |                                       | فتم بن تمام طالنة                      | 836     |     | 3               | 12      | حفزت فاطمه بنت اليحبيش ذاتجنا                  | 812     |
| 8               | 6                  | ي عبدالله بن عمار طالعنا              | حضريت قندامه بر                        | 837     |     | مشتركه          | 12      | حفرت فاطمه بنت اليحيش فأثفا                    | 813     |
| 20              | 6                  | في طالفين                             | حضرت قره المزل                         | 838     |     | 10              | 12      | حضرت فاطمة الزهراء بنت رسول الدُّمَا لَيْنَامُ | 814     |
| مشتركه          | 9                  | م.<br>في رفيانية<br>مي رفيانية        | حضرت قُر والمز ف                       | 839     |     | 36              | 12      | حضرت فاطمه بنت قيس في في                       | 815     |
| 1               | 9                  | فموص النميري والفؤة                   | حضرت قره بن دع                         | 840     |     | مشترکه          | 12      | حضرت فاطمه بنت قيس وثانيا                      | 816     |
| 2               | 6                  | قباده والفينية                        | حضرت قطبه بن                           | 841     |     | 2               | 12      | حضرت فاطمه عمة الي عبيده تأثثث                 | 817     |
| 1               | 8                  | ما لک جانگز                           | حضرت قطب بن                            | 842     |     | 1               | 6       | حضرت فاكه بن سعد بلاتنونز                      | 818     |
| 2               | 6                  | مطرف الغفاري تثاثثة                   | حضرت قطبه بن                           | 843     |     | 1               | 8       | حفرت فرات بن حيان العجلى وثاثية                | 819     |
| 1               | 7                  | ِ <b>ا</b> مِی الفیاد<br>ا می رفی عند | حضرت قيس الجذ                          | 844     |     | 1               | 8       | حفرت فراى والثنة                               | 820     |
| 8               | 6                  | ا بې غرزه بياتين                      | حفرت قیس بن                            | 845     |     | 6               | 6       | حضرت فروه بن مسيك رهانينية                     | 821     |
| مثتركه          | 8                  | اني غرزه طافقة                        | حضرت قیس بن                            | 846     |     | مشتركه          | 12      | حضرت فروه بن مسيك ولانتين                      | 822     |

|                 | ام ضياعتنم<br>الم الحاللة م | مرویات صحابه کر                      |         | 40 | \Z\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | X       | مُنالِكُ اَحَدُونِ صِنبل بِيدِ مترجم |        |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|----|----------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر                     | نا م صحابی و کانتیز                  | تمبرشار |    | تعداد<br>مردیات                        | جلدنمبر |                                      | نبرثار |
| 6               | 6                           | حصرت لقيط بن صبره والنفؤ             | 871     |    | 14                                     | 6       | حضرت قیس بن سعد بن عباده خاتیج       | 847    |
| مشتركه          | 7                           | حضرت لقيط بن صبره طالعية             | 872     |    | مشتركه                                 | 10      | حضرت قبيس بن سعد بن عباده والثنية    | 848    |
| 1               | 12                          | حضرت ليل بنت قانف ويفؤ               | 873     |    | 3                                      | 7.      | حضرت قيس بن عائد طالنيز              | 849    |
| 2               | 8                           | حضرت ماعز بزاتين                     | 874     |    | مشترکه                                 | 7       | حفرت قيس بن عائد طالنة               | 850    |
| 4               | 8                           | حضرت ما لك بن حارث بالتنز            | 875     |    | 5                                      | 9       | حضرت قيس بن عاصم طالفية              | 851    |
| مشتركه          | 9                           | حضرت ما لك بن حارث ينتنونو           | 876     |    | 2                                      | 10      | حضرت قيس بن عمر و خاتين              | 852    |
| 18              | 6                           | حضرت ما لك بن حوريث خانتيز           | 877     |    | 1                                      | 7       | حضرت قبيس بن مخر مه طالفؤ            | 853    |
| مشتركه          | 9                           | حضرت ما لك بن حوارث شائلة            | 878     |    | 2                                      | 12      | حضرت كبيثه فالقنة                    | 854    |
| 1               | 7                           | حضرت ما لك بن ربيعه طالتينا          | 1       |    | 1                                      | 6       | حضرت كروم بن سفيان فالنفة            | 855    |
| 4               | 7                           | حضرت ما لك بن صعصعه النائية          | 880     |    | 4                                      | 6       | حضرت كرزبن علقمه الخزاعي فلاتنؤ      | 856    |
| 4               | 10                          | جفرت ما لك بن عبد الله الخعمي جنائية | 881     |    | 1                                      | 6       | حضرت كعب بن زيد خلفتنا               | 857    |
| 2               | 7                           | حضرت ما لك بن عمّا حيد طالفة         | 882     |    | 3                                      | 10      | <u> </u>                             | 8.58   |
| 1               | 8                           | عضرت ما لك بن عمر والقشير ي خاتفة    | 883     |    | 34                                     | 8       | حضرت كعب بن عجره فلافقة              |        |
| 1               | 10                          | نصرت ما لک بن عمير و چانينو          | 884     |    |                                        | 6       | حضرت كعب بن عمر و رفاقة              |        |
| 6               | 6                           | يفزت ما لك بن تصله والتؤز            | 885     | 5  | 2                                      | 7       | حفرت كعب بن عياض بالنفط              | 1      |
| 1               | 6                           | هزت ما لك بن هميره والأثنا           | > 886   | 3  | 14                                     | 12      |                                      | 1      |
| 6               | 6                           | هزت مجاشع بن مسعود والنؤه            | 88      | 7  | 37                                     | 6       | نضرت كعب بن ما لك انصاري والنفذ      | 863    |
| شترکه           | <b>7</b> 9                  | هزت مجاشع بن منعود باللغ             | > 88    | 8  | مشتركه                                 | 10      | عفرت كعب بن ما لك انصاري علين        | 864    |
| 8               | 6                           | غرت مجمع بن جاريه رقائقة             | > 88    | 9  | 3                                      | 8       |                                      |        |
| شتر که          | 7 7                         | منرت مجمع بن جاريه څاتئ              |         | 0  | 14                                     | 7       |                                      |        |
| ئىز كە          |                             | مرت مجمع بن جاربير رفائيز            |         | 1  | <u>1</u>                               | 6       |                                      |        |
| 3               | 6                           | مرت مجمع بن يزيد طائفة               | 2> 89   | 2  | 3                                      | 6       |                                      |        |
| 3               |                             |                                      |         | 3  | شزكه                                   | ع 🗸     |                                      |        |
| 8               | 8                           | نرت محجن بن اورع طالفنا              | 89      | 4  | 1                                      |         | منرت لجلاح بالنفذ                    | 870    |

| *3           |              | كالثثث   | مرديات صحابركرام                          |                   |                  |        | Ÿ         | Y &         |     | X        |                              | نالم اَحْدِين بل          | <i>[</i>     | 5<br><b>~</b> }} |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|-------------|-----|----------|------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|
|              | تعد<br>مروبا | بلدنمبر  | ا بي ظائف                                 | نام صح            |                  | نمبرشا |           | براو<br>بات |     | بلدنمبر  | محاني رالنفذ                 | ئام <sup>*</sup>          | رشار<br>رشار |                  |
| 2            | 5            | 8        | مهومروان وللفقة                           | ت مسور بن مخر     | 9 حصر            | 19     |           | تزكه        | مث  | 9        | ورع فالغنا                   | مغرت مجن بن               | e> 89:       | 5                |
| 1            |              | 6        | بيد جنائش                                 | ب مسور بن نيز     | و خطر            | 20     |           | 4           |     | 6        |                              | صرت محرش ال <sup>كع</sup> |              | - <br> -<br>  (1 |
| 4            | -            | 10       |                                           | رت میتب بن        |                  | 21     |           | ىنزكە       | >   | 6        |                              | ضرت محرش ال <sup>لع</sup> |              |                  |
| 2            | 1            | 10       |                                           | رت مطر بن عوک     |                  | 22     |           | 10          |     | 8        | 1                            | عزت محد بن ه              |              |                  |
| 25           | 5            | 6        | ن عبدالله عن أبيه وللفؤ                   |                   |                  | 23     |           | ننزكه       | ا خ | 6        | ما طب خالفنا                 | نضرت محمد بن ح            | 899          |                  |
| 7            |              | 7        |                                           | نرت مطلب ال       | <del>-  </del> - | 24     |           | 2           | _   | 6        | غوان خالفنو                  | مصر <u>ت محم</u> د بن م   | 900          | 1                |
| 4            | -            | 6        | ن ا بې و دا عه رښځننه                     |                   |                  | 25     |           | 1           | _   | 8        | مى باللغائد<br>مى جى غلى غلا | حضرت محمد بن              | 901          |                  |
| نتركه        | +            | 7        | ن الي و داعه طالفنا                       |                   | <del> </del>     | 26     |           | 1           | 1   | 7        | للحد طالفونه                 | حضررت محمد بن             | 902          | 1                |
| .6.          | +            | 2        | بن وواعه رقاعه                            |                   | →                | 7      | ļ         | 3           | 1   | 0        | عبدالله بن جحش ظافظ          | حضرت محمد بن              | 903          |                  |
| 8            |              | 6        |                                           | عزت مطبع بن<br>ا  | <del></del>      | 8      |           | 2           | 1   | 0        | عبداللدبن سلام الكفظ         | حضرت محمد بن              | 904          |                  |
| شترکه        | +            | 7        | •                                         | ضرات مطبع بن<br>ا |                  | 9      | _         | 11          |     | 6        | مسلميه وفاقتنا               | حضرت محمد بن              | 905          |                  |
| 1            | +            |          | <del></del>                               | تقزت معاذبر       | <del></del> -    | 0      |           | مشتركه      |     | <b>,</b> | مسلميه دفاغذ                 | حضرت محمد بن              | 906          |                  |
| 153          | 1            | -        | · ·                                       | تفرت معاذبر       |                  | 1      |           | 19          | 1   | 0        | ن لبيد رهايخ                 | حضريت محمود بر            | 907          |                  |
| 1            | 6            |          | ن عبدالله بن خبيب طافية                   | <del></del>       | +                | 2      |           | 4           | 1   | 0        | ن ربيع والفيا                | حضرت محمود بر             | 908          |                  |
| 2            | 7            | +        |                                           | حفزت معاذبه       |                  | 3      |           | 11          | 11  | <u> </u> | بن مسعود دانند               | حضرت محيصه                | 909          |                  |
| 111          | 6            | +        |                                           | حضرت معاوب        |                  |        |           | 2 ,         | 10  | 1        |                              | حضرت مخارد                | 910          |                  |
| -            | 7            | ╬        | يبن البسفيان ولاتفظ                       |                   | <del> </del>     | -      |           | 1           | 7   | 1        | بن سليم والفنة               |                           | 911          |                  |
| 15<br>مشترکه | 6            | -        |                                           | خضرت معاور        |                  | ┩      |           | 3           | 9   | +        |                              | حضرت مره                  |              |                  |
| a a          | 10<br>6      | -        |                                           | حضرت معاو         |                  |        | لير       | ا مشتر      | 9   | 24 -     | 7                            | حضرت مره                  |              |                  |
| 5            | 12           | _        | ىيەبن جاھىمە داھىن<br>سەبى جاھند          |                   | 938              | -      | _         | 1           | 9   |          | مد بن ظبیان رکانتنا          |                           | 914          |                  |
| 60           | 9            | +        | یہ بن خدشکے اللہ<br>یہ جب طالبند          |                   | 939              |        | -         | 3           | 7   | -        | اس اسلمي والغينة             |                           | 915          |                  |
| مشتر که      | 9            | -        | ىيە بىن ھىلىرە دىلاندۇ<br>سەرىسىدى ھاللەن |                   |                  |        |           | مشتز        | 9   | _        | يده بن حواليه طافظ           |                           |              |                  |
| مشتر که      | 9            |          | ريد بن حيده رفافق<br>سريد بده طافقه       |                   |                  |        | <u>්1</u> |             | 7   | -        | تنورو بن شداد ملافظ          |                           | )17          |                  |
| <u> </u>     |              | <u> </u> | ويدبن حيدة رفائظ                          | الخطرت معا        | 942              |        |           | 2           | 7   |          | لمه بن مخلد رائفة            | و حضرت                    | 18           |                  |

| <b>3</b>        | م<br>م رضی الثند | مروبات صحابرا                         | KAN |                                                  | 14         |                 | X           | <b>&gt;</b> | مُنالِمًا أَحْدُرُ بِضِيلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن |                 | <b>≫</b>   |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| تعداد<br>مرویات | جلدنمبر          | انی طالغیهٔ                           | نام                                     | نمبرشار                                          |            | تعداد<br>مردیات | جلدتمبر     |             | نام صحافی طافتا                                                   | نبرشار<br>      | 2          |
| 64              | 12               | عارث ام المؤمنين ذاتينا               | حضرت ميموند بنت و                       | 967                                              | Ī          | 10              | 6           |             | حضرت معاويه بن قره طافية                                          | 943             | 3          |
| 4               | 12               |                                       |                                         | 968                                              | Ī          | مشتركه          | 6           |             | خصرت معاويه بن قره رفاتية                                         | 944             | •          |
| 3               | 12               | كروم فالفجئا                          | حفرت میمونه بنت                         | 969                                              |            | 2               | 6           |             | حضرت معبد بن هوذه والنفذ                                          | 945             | 5          |
| 2               | 8                | 1                                     | حظرت ناجيه الخزا أ                      | 970                                              |            | مشتركه          | 6           |             | حضرت معبد بن هوذه والتفذ                                          | 946             | 5          |
| 4               | 6                |                                       | حضرت نافع بن عبد                        | 971                                              |            | 4               | 7           |             | حضرت معقل بن اني معقل والثيَّة                                    | 94              | 7          |
| 2               | 8                |                                       | حضرت نافع بن عتب                        | 972                                              |            | 3               | 6           |             | حضرت معقل بن سنان طالفؤ                                           | 94              | 8          |
| 14              | 9                | <del></del>                           | حفرت نبیشه الهذ ل                       | 973                                              |            | مشتركه          | 6           |             | حفرت معقل بن سنان طلفنو                                           | 94              | 9          |
| 4               | 8                | 1                                     | حفرت نبيط بن شري                        | 974                                              |            | 27              | 9           |             | حصرت معقل بن بيهار بناتينة                                        | 95              | 0          |
| 2               | 6                | <u> </u>                              | حفزت نفير بن دهر                        | 975                                              |            | 9               | 6           |             | حصرت معمر بن عبدالله وليتنظ                                       | 95              | 1          |
| 1               | 8                |                                       | حضرت نصله بن عمر و                      | 976                                              |            | مشتركه          | 12          | !           | حصرت معمر بن عبدالله رفائظ                                        | 95              | 2          |
| 112             | 8                | <del></del>                           | حفرت نعمان بن بشي                       | 977                                              |            | , 6             | 6           |             | حضرت معن بن يزيدالسلمي وللنفؤ                                     | 95              | 53         |
| مشترکه          | +                |                                       | خفرت نعمان بن بش <u>ي</u>               | <del>                                     </del> |            | مثتركه          | 8           |             | حضرت معن بن بزید اسلمی نگانتهٔ                                    | 95              | 54         |
| 3               | 10               |                                       | خفرِت نعمان بن مقر                      | T                                                | 1          | 7               | 6           |             | حضرت معتيقيب طالغينا                                              | 95              | <u>5</u> 5 |
| 2               | 7                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | حفزت نعيم بن النحام                     |                                                  | 1          | مشتركه          | 1(          | )           | حضرت معتيقيب الخافذ                                               | 9.              | 56         |
| 1               | <del> </del> 6   |                                       | حضرت نعيم بن مسعود                      | *                                                | 1          | 119             | 8           |             | حضرت مغيره بن شعبه ركافظ                                          | 9               | 57         |
| 8               | 10               | and the second second                 | حضرت نقيم بن حارالغ                     |                                                  |            | 27              | 6           |             | حضرت مقدادبن اسود نافظ                                            | 9               | 58         |
| 1               | 9                |                                       | حضرت نقاده اسدی ژ                       |                                                  |            | شتركه           | 1           | 0           | <i>حفر</i> ت مقدا دبن اسو در النفظ                                | 9               | 59         |
| 2               | 6                |                                       | تفرت نميرالخزاعي بلا                    | +                                                |            | شتركه           | 1           | 0.          | نفرت مقدادين اسود نثاثثة                                          |                 |            |
| 9               | + <del>-</del> 7 |                                       | تقرت نواس بن سمعا                       | -T-                                              | i          | 35              | 7           |             | تفرت مقدام بنن معد يكرب وليفؤ                                     |                 |            |
| 6               | 10               |                                       | بفرت نوفل اشجعي والثيا                  | - 1                                              |            | 6               | 1           | 3           | تفزت مهاجر بن قعفذ طالفة                                          | 9               | 62         |
| شركه            |                  |                                       | تضرت نوفل اشجعي رثانيز                  |                                                  | <b>=</b> ÷ | شر که           | ,           | 9           | هرت مهاجر بن قنفذ طالفة                                           |                 |            |
| 4               | 10               |                                       | ضرت نوفل بن معاور                       |                                                  | _          | 2               | $\neg \neg$ | 6           | هرت مهران ذالثي                                                   |                 |            |
| نتر که          | _                |                                       | عزت نوفل بن معاور                       |                                                  |            | 1               |             | 9           | عرت ميسره الفجر الاثنيا                                           | <i>&gt;</i>   9 | )65<br>—   |
| 6               | 7                | - di                                  | م<br>مزت هبیب بن مغفل                   |                                                  |            | 1               | 1           | 10          | منرت ميمون بن سنبا ذر خالفيُّ                                     | 22 9            | 966        |
| 0               |                  |                                       | <u> </u>                                | نـــــلــ                                        |            | <u> </u>        |             |             |                                                                   |                 |            |

| 1.0           |                | :                                   |         |    |                |          | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|---------------|----------------|-------------------------------------|---------|----|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               | عنفر<br>الندار | مرویات محابرام ای                   |         | ۲/ |                | <b>\</b> | مُنالِيًا أَخْدَرُ فِي اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّل |                 |
| غداد<br>رویات |                | نام صحابی طاقتنا                    | لمبرشاز | 2  | تعداد<br>رویات |          | نام عالى ولالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معرب<br>نمبرشار |
| 2             | 10             | ضرت وليدبن وليد طافن                | 1007    |    | شترك           | 6        | حضرت صبيب بن مغفل خاتفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 991             |
| 1             | 6              | هرت وليدبن عقبه بن الي معيط ساته    | 1008    |    | 4              | 6        | حضرت هرماس بن زياد طالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 2             | 6              | نضرت وبهب بن حذيفه طِلْقَعْ         | 1009    |    | شتركه          | 9        | حفرت هرماس بن زياد طالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ┿               |
| 4             | 7.             | نظرت وبب بن خبش فالتؤ               | 1010    |    | 6              | 10       | حضرت هزال فالتغذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 994             |
| مشتركه        | 7              | فضرت وبهب بن منتهش وألاثؤ           | 1011    |    | 8              | 6        | حضرت هشام بن حكيم بن حزام فلاتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 995             |
| 4             | 7              | حضرت يزيدا بوالسائب بن يزيد ولتنز   | 1012    |    | مشتركه         | 6        | حضرت هشام بن حکیم بن حزام خاطئو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 996             |
| 1             | 7              | حضرت يزيد بن اخنس تُنْتَفّ          | 1013    |    | 17             | 6        | حضرت هشام بن عامرانصاری طابقیّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 997             |
| 6             | 7              | حضرت يزيد بن اسودالعامر كي دلائقة   | 1014    |    | 21             | 10       | حضرت هلب الطائي طائفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 998             |
| 2             | 8              | حضرت يزيد بن ثابت فناتيز            | 1015    |    | 2              | 6        | جفرت هند بن اساء أسلمي الثانية<br>جفرت هند بن اساء أسلمي الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 999             |
| 1             | 12             | حطرت پسیر و خافجا                   | 1016    | ľ  | 45             | 8        | مضرت وائل بن حجر رثافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ——              |
| 22            | 7              | حضرت ليعلى بن اميه طالفة            | 1017    | ľ  | مشتركه         | 12       | حضرت واكل بن حجر ذالفنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 27            | 7              | حضرت يعلى بن مره التقفى طالفة       | 1018    |    | 9              | 7        | 1-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1002            |
| 9             | 6              | حضرت بوسف بن عبدالله بن سلام فالنفة |         |    | 28             | 7        | Git all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1003            |
| مشتركه        | 10             | حضرت يوسف بن عبدالله بن سلام اللينة | 1020    |    | مشترك          | 6        | 1.0. 20.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1004            |
| 1             | 6              | حضرت يونس بن شداد خاتنة             | 1021    |    | 1              | 12       | م تحضرت والدبعجه څاننونز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|               |                |                                     |         |    | 3              | 6        | حث کے شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1006            |
|               |                |                                     |         |    |                |          | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |

بسنوالله الرفن الرحيو

## مسند الخفاء الراشدين

# مُسْنَدُ آبِى بَكْرِ الصِّدِّيْقِ طَالْتُنْ حضرت صديق اكبر طالنينا كي مرويات

(١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْمَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى الْنَ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكْوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرَءُوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضْرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَكُمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ [اخرجه الحميدي: ٣، وأبوداود ٢٢٨٠، والترمذي ٢١٦٨]

(۱) ۔ فیسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق انمبر ڈلائٹۂ خطبہ ارشا دفر مانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء برنے کے بعد فرمایا اے لوگو! تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ" ''اےایمان والوائم اپنی فکر کرو،اگرتم راہ راست پر ہوتو کوئی گمراہ خص تنہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔''

دہم نے نبی علیظا کو پیفر ماتے ہوئے سناہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اوراہے بدلنے کی کوشش شہ كرين توعنقريب ان سب كوالله كأعذاب كلير لے گا۔

(٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيّ عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيّ عَنْ أَسْمَاءَ بُنِ الْحَكَمْ الْفَزَادِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ عَيْرِي اسْتَخْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّفْتُهُ وَإِنَّ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثِنِي وَصَٰدَقَ أَبُو بَكُو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذُنِبُ ذَنْيًا فَيَتُوضَّا فَيُحْسِنُ الْوُصُوءَ قَالَ مِسْعَرٌ وَيُصَلِّى وَقَالَ سُفُيَانٌ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَيَشْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.

[اخرجه الطيالسي: ١ و ٢، أيوذاود ١٥٢١ موالترمذي ١٤٠٦

(٢) حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين كه مين جب بهي نبي عليه السيكوئي حديث منتا تفاتو الله تعالى جيه عليه القال محصاس

هي مُناهُ اعْدُن بن يَوْمَ الْمُوالِين بِيَوْمَ الْمُولِينِ بِيَرِيمَ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْم هي مُناهُ اعْدُن بن يَوْمَ الْمُولِينِ بِيَوْمَ الْمُولِينِ بِيَرِيمَ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْم

ے فائدہ پہنچا تا تھا،اور جب کوئی دوہراشخص مجھ سے نبی علیثیا کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے اس پرقتم لیتا، جب وہ قتم کھالیتا کہ بیحدیث اس نے نبی علیثیا ہی سے تن ہے تب کہیں جا کر میں اس کی بات کوسچاتشلیم کرتا تھا۔

مجھ کے حضرت ابو بکرصدیق بڑاٹھؤنے میں صدیث بیان کی ہے اور وہ میں صدیث بیان کرنے میں سیح ہیں کہ انہوں نے جنابِ رسول اللّهُ تَالْلَیْوَ اُکُو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ جوآ دمی کوئی گناہ گر ہیٹھے، پھروضوکرے اور خوب اچھی طرح کرے اُس کے بعد دور کعت نماز پڑھے اور اللّہ سے آپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللّہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرمادے گا۔

(٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَغِيدٍ يَعْنِي الْعَنْقَزِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ سَوْجًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو لِعَازِبٍ مُوْ الْبَرَاءَ فَلْيَخْمِلُهُ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لَا حَتَّى تُحَدِّثُنَا كَيْفَ صَنَعْتَ حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتَ مَعَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو خَرَجْنَا فَأَذْلَحْنَا فَأَحْتَثْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ فَضَرَبُتُ بِيصَرِى هَلْ أَرَى ظِلَّا نَأْوِى إِلَيْهِ فَإِذَا أَنَا بِصَخُرَةٍ فَأَهْوَيُتُ إِلَيْهَا فَإِذَا بَقِيَّةٌ ظِلَّهَا فَسَوَّيْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَشْتُ لَهُ فَرُوَةً وَقُلْتُ اصْطَحِعْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاضْطَجَعَ ثُمَّ خَرَجْتُ أَنْظُرُ هَلْ أَرَى أَحَدًا مِنْ الطَّلَبِ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَّامُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ قَالً قُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْهَا ثُمَّ أَمَرْتُهُ فَنَفَضَ ضَوْعَهَا مِنْ الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَوْتُهُ فَنَفَضَ كَفَّيْهِ مِنْ الْغُبَارِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ اللَّبَنِ فَصَبَبْتُ يَغْنِي الْمَاءَ عَلَى الْقَدَحِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَيْتُهُ وَقَدُ اسْتَيْقَظَ فَقُلُتُ اشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قُلْتُ هَلْ أَنَى الرَّحِيلُ قَالَ فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطُلُبُونَا فَلَمْ يُدُورِكُنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا فَقَالَ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا حَتَّى إِذًا دَنَا مِنَّا فَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّلَبُ قَدُ لَحِقْنَا وَبَكَّيْتُ قَالَ لِمَ تَبْكِى قَالَ قُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ مَا عَلَى نَفْسِى أَبْكِى وَلَكِنْ ٱبْكِي عَلَيْكَ قَالٌ فَذَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ فَسَاخِتُ فَوَاتِمُ فَرَسِهِ إِلَى بَطْنِهَا فِي أَرْضٍ صَلْدٍ وَوَتُبَ عَنْهَا وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدُ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يُنْجِينِي مِمَّا أَنَا فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأُعَمِّينَّ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنْ الطَّلَبِ وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذُ مِنْهَا سَهُمَّا فَإِنَّكَ سَتَمُوًّ بِإِيلِي وَغَنَمِي فِي مَوْضِعٍ كَذَا وَكَذَا فَخُذُ مِنْهَا حَاجَتَكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا قَالَ وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُطُلِقَ فَرَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَمَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ فَخَرَجُوا فِي الطَّرِيقِ وَعَلَى الْأَجَاجِيرِ

www.islamiurdubook.blogspot.com مُنلهُ امَرُن بَل بِهِ مِنْ مَنْ الْمُنْ أُلْمُنْ الْمُنْ أُلِمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

قَاشَتَدَّ الْحَدَمُ وَالصِّبْيَانُ فِي الطَّرِيقِ يَقُولُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَارِ قَلَلُ وَتَنَازَعَ الْقَوُمُ أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَارِ أَخُوالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِأَكْرِمَهُمْ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا حَيْثُ أُمِرَ قَالَ الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبٍ أَوَّلُ مَنْ كَانَ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى أَخُو بَنِي عَلْدِ الدَّارِ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى أَخُو بَنِي عَلْدِ الدَّارِ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى أَخُو بَنِي عَلْدِ الدَّارِ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى أَخُو بَنِي فَهُرْ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِهُرْ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عُمُو بُنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْوِينَ رَاكِبًا فَقُلْنَا مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُومٍ مَعَهُ قَالَ الْبَرَاءُ وَلَمْ يَقُدَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى حَفِظُتُ سُورًا مِنْ الْمُفَصَّلِ قَالَ إِسْرَائِيلُ وَكَانَ الْبَرَاءُ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَى مَوْطُلُ أَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْمَاءُ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمُعْصَلُ قَالَ إِسْرَائِيلُ وَكَانَ الْبَرَاءُ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمُفَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا الْمَاءُ وَلَمُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا الْمُ وَلَا الْمُعْتَلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ الْمَالِمُ وَمُنَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِي الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

(۳) حفرت براء بن عازب دلافنوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سید ناصدیق اکبر ڈلافٹونے میرے والدحفرت عازب ڈلافٹونے سے ساور ہم کے عوض ایک زین خریدی اور میرے والدسے فرمایا کہ اپنے بیٹے براء سے کہدو یجئے کہ وہ اسے اٹھا کرمیرے گھر تک پہنچا دے ، انہوں نے کہا کہ پہلے آپ وہ واقعہ سنا ہے جب نبی علینظانے مکہ مکر مدسے ہجرت کی اور آپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔

حضرت صدیق اکبر ڈالٹیؤنے فرمایا کہ شب بجرت ہم لوگ رات کی تاریکی میں نکلے اور سارا دن اور ساری رات تیزی سے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا، میں نے نظر دوڑا کر دیکھا کہ کہیں کوئی سابینظر آتا ہے یا نہیں؟ جھے اچا تک ایک چٹان نظر آئی، میں اسی کی طرف لیکا تو وہاں پھے سابیہ موجودتھا، میں نے وہ جگہ برابر کی اور نبی علیقیا کے بیٹھنے کے لیے اپنی پوشین بچھادی، اور نبی علیقیا سے آکر عرض کیا یارسول اللہ! پچھ دیر آرام فرما لیجئے، چٹانچہ نبی علیقیالیٹ گئے۔

ادھر میں سے جائزہ لینے کے لیے نکلا کہ نہیں کوئی جاسوں تو نہیں دکھائی دے رہا؟ اچا تک جھے بکریوں کا ایک چرواہا ل گیا، میں نے اس سے پوچھا بیٹا! تم کس کے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آ دمی کا نام لیا جسے میں جانتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، میں نے اس سے دودھ دوہ کر دینے کی قرمائش کی تو اس نے اس کا بھی مثبت جواب دیا، اور میرے کہنے پراس نے ایک بکری کوقا بو میں کرلیا۔

پھریں نے اس سے ہگری کے تھن پرسے غبارصاف کرنے کو کہا جوائے کردیا، پھریں نے اس سے اپنے ہاتھ جھاڑنے کو کہا تا کہ وہ گردوغبار دور ہوجائے چنانچاس نے اپنا ہوا تھا، اس وقت بھرے پاس ایک برتن تھا، جس کے منہ پر چھوٹا سا کپڑ البنا ہوا تھا، اس برتن میں اس نے تھوڑ اسا دودھ دوہا اور میں نے اس پر پانی چھڑک دیا تا کہ برتن بنجے سے تھنڈ ا ہوجائے۔

اس کے بعد بی علیہ کی درخواست کی ، جسے جب نبی علیہ نے قبول کر لیا اور اتنا دودھ بیا کہ میں مطمئن اورخوش ہوگیا، اس سے وہ دودھ نوش فرمانے کی درخواست کی ، جسے جب نبی علیہ اس کے بعد نبی علیہ اس کے بعد نبی علیہ اس دوائی کا وقت آگیا ہے اور اب ہمیں چلنا جا ہے؟

هي مُناهُ اَفِينَ بِنِي مِتْمِ فَي عَلَى اللهِ اللهِ مِنْمِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

نبی علیه کے ایماء پرہم وہاں سے روانہ ہوگئے، پوری قوم ہماری تلاش میں تھی ہیکن سُراقہ بن مالک بن بعثم کے علاوہ د ''جوا پنے گھوڑ نے پرسوارتھا'' ہمیں کوئی نہ پاسکا ،سراقہ کو دکھ کرمیں نے نبی علیه سے عرض کیا یارسول اللہ! بیہ جاسوں ہم تک پہنچ کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ نبی علیه نے فر مایا آپ عملین اور ول برداشتہ نہ ہول ،اللہ ہمارے ساتھ ہے، ادھروہ ہمارے اور قریب آ گیا اور ہمارے اور اس کے درمیان ایک یا دو تین نیزول کے بقدر فاصلہ رہ گیا، میں نے پھرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیتو ہمارے قریب پہنچ گیا ہے اور بیکہ کرمیں رو بڑا۔

نبی مایشان جھی ہے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے عرض کیا بخدا امیں آپنے لیے نییں رور ہا، میں تو آپ مُلَا لَیُوَا کے لیے رو رہا ہوں کہ اگر آپ مُلَا لِیُنْا مُلَا کُور کیا گیا تو بینجانے کیا سلوک کریں گے؟ اس پر نبی علیشانے سراقہ کے لئے بدد عاء فرما کی کہ اے اللّٰہ اتو جس طرح چاہے، اس سے ہماری کفایت اور حفاظت فرما۔

ای وقت اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک زمین میں رھنس گئے'' حالانکہ وہ زمین انتہائی سپاٹ اور سخت تھی'' اور سراقہ اس سے نیچ گر بڑا اور کھنے لگا کہ اے محم سُلُ اللّٰهِ اُلِی اِیس جانتا ہوں کہ بیآ پ کا کوئی عمل ہے، آ پ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ بجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، میں خدائی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آ پ کی تلاش میں اپنے پیچھے آنے والے تمام لوگوں پر آپوئی رکھوں گا اور کسی کو آ پ کی خبر نہ ہونے دوں گا، نیز میر میر انرکش ہے، اس میں سے ایک تیر بطور نشانی کے آپ لے آپوئی رکھوں گا اور کسی کو آ پ کا گذر میرے اونٹوں اور بکریوں پر ہوگا، آپ کوان میں سے جس چیز کی چنتی ضرورت ہو، آپ لیکئے ، فلاں فلاں مقام پر آپ کا گذر میرے اونٹوں اور بکریوں پر ہوگا، آپ کوان میں سے جس چیز کی چنتی ضرورت ہو، آپ لیکئے گا۔

بی علیشا نے فرمایا جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، پھر آپ مکاٹیٹی نے اللہ سے دعاء کی اورا سے رہائی مل گئی، اس کے بعدوہ
اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹ گیا اور ہم دونوں اپنی زاہ پر ہو لئے یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے، لوگ نبی علیشا
سے ملاقات کے لئے اپنے گھروں سے نکل پڑے، پھھ آپ گھروں کی چھتوں پر گھڑے ہوکر نبی علیشا کا دیدار کرنے لگے، اور
راستے ہی میں بچے اور غلام مل کرزورزور سے نعرہ تنہیر بلند کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ تکاٹیٹی آشریف لے آئے ، جھسٹی ٹیٹیل

نبی علیظا کی تشریف آوری پرلوگوں میں یہ جھگڑا ہونے لگا کہ نبی علیظا کس قبیلے کے مہمان بنیں گے؟ نبی علیظانے اس جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا آج رات تو میں خواجہ عبدالمطلب کے اخوال بنونجار کا مہمان بنوں گا تا کہ ان کے لئے باعث عز وشرف ہوجائے، چنا نجے ایسا ہی ہوااور جب صبح ہوئی تو آپ کا گھڑاو ہاں تشریف لے گئے جہاں کا آپ کو حکم ملا۔ حضرت برائی بن عازب والتی فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ہمارے یہاں سب سے پہلے حشرت مصعب بن محسر والتی بنوفیر سے تعلق رکھنے والے ایک نابینا صحافی حضرت ابن ام محسر والتی تشریف لائے تھے، پھر بنوفیر سے تعلق رکھنے والے ایک نابینا صحافی حضرت ابن ام مکتوم والتی تشریف لائے تھے، پھر بنوفیر سے تعلق رکھنے والے ایک نابینا صحافی حضرت ابن ام مکتوم والتی تشریف لائے تھے، پھر بنوفیر سے تعلق رکھنے والے ایک نابینا صحافی حضرت ابن ام مکتوم والتی تشریف لائے تی بنان ہوئی افرون ہوئی ہیں سواروں کے ساتھ ہمارے یہاں رونق افرون ہوئی۔

المناه المراق المنظم ال

جب حضرت عمر فاروق والنفوا آھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ نبی علیہ کا کیاارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی میرے پیچھے بیچھے آ رہے ہیں، چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد نبی علیہ بھی مدینۂ منورہ میں جلوہ افروز ہو گئے اور حضرت صدیق اکبر واللیؤ بھی ساتھ آئے۔

حضرت براء خلفنو یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیقا کی تشریف آ وری سے قبل ہی میں مفصلات کی متعدد سورتیں پڑھاوریا د کرچکا تھا، راوی حدیث اسرائیل کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب خلفنو کا تعلق انصار کے قبیلہ بنوحار شہسے تھا۔

(٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ إِسُرَائِيلٌ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنُ زَيْدِ بُنِ يُنَيْعٍ عَنُ أَبِي بَكُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَهُ بِبَرَانَةٌ لِأَهْلِ مَكَّةً لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشُولِكُ وَلَا يَظُوفُ بِالْبَيْتِ عُزْيَانٌ وَلَا يَدُخُلُ الْحَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسَلِّمَةٌ مَنْ كَانَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةٌ فَأَجَلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنُ مُسْلِمَةٌ مَنْ كَانَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةٌ فَأَجُلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو يَكُو أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو يَكِي قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَدَثَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو يَكِي قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَدَثَ فِي أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو يَكِي قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَدَثَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو يَكِي قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَدَثَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو يَكِي قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ حَدَثَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو يَكِي قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو يَكُى قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهُ حَدَثَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو يَكُى قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهُ حَدَثَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو يَكُى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو مَعْنَى إِلِسَادَه صَعِيف، وقَال أَحدَد عَلَى السَّكُمُ عَلَيْهُ وَيَلُو لَو يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلُ مِنْ يَا إِللَهُ عَلَى إِلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

هذا حديث منكر، ورقال ابن تيمية في المنهاج ٥/٣٦: قوله ((لا يؤذي عني إلا على)) من الكذب

(۳) حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ المیر حج بنا کر بھیجے وقت اہل مکہ سے اس براءت کا اعلان کرنے کی ذمہ داری بھی سو نبی تھی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نبیں کر سکے گا، کوئی آ دمی بر ہند ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، وئی آ دمی بر ہند ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، حض منت کے لئے کوئی معاہدہ بنت میں صرف وہی شخص داخل ہو سکے گا جو مسلمان ہو، جس شخص کا پیغیبر اسلام مُناٹیٹی سے کسی خاص مدت کے لئے کوئی معاہدہ پہلے سے ہوا ہو، وہ اپنی مدت کے اختیام تک برقر ارز ہے گا، اور یہ کہ اللہ اور اس کا پیغیبر مشرکیوں سے بری ہیں۔

جب حضرت صدیق اکبر بڑا تھا مے کو لے کر روانہ ہو گئے اور تین دن کی مسافت طے کر چکے ہونی عالیہ انے حضرت علی بڑا تھا تھا کہ حضرت ابو بکر بڑا تھا تھا کے بیچھے جاؤ اور انہیں میرے پاس واپس بلا کر لاؤ ، اور امارت جے نہیں لیکن صرف یہ پیغام تم نے اہل مکہ تک پہنچا نا ہے ، خضرت علی بڑا تھا تھا رہ وگئے ، جب حضرت صدیق اکبر بڑا تھا وان کی آئے تھوں سے آئو ان کی آئے تھوں سے آئو اور وہ کہنے گئے کہ یارسول اللہ! کیا میرے بارے کوئی نئی بات پیش آگئی ہے؟ بی عالیہ نے فرمایا آپ کے بارے تو صرف خیر ہی بیش آگئی ہے؟ نی عالیہ اللہ مکہ تک یا خود میں بارے تو صرف خیر ہی بیش آگئی ہے ، اصل میں بات یہ ہے کہ اس پیغام کوائل حرب کے دوائی کے مطابق اہل مکہ تک یا خود میں بارے تو صرف خیر ہی بیش آگئی کے مطابق اہل مکہ تک یا خود میں بہنچا سکتا تھا یا میر ے خاندان کا کوئی فرون اس لئے میں نے صرف بیو فرمہ داری حضرت علی ڈٹائٹو کے مطابق اہل مکہ تک یا تھا یا میر رک دی۔

(٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ حُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ عَنْ أَوْسَطَ قَالَ جَطَبَنَا ٱبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِى هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ وَبَكَى ٱبُو بَكُرٍ فَقَالَ ٱبُو بَكُرٍ سَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ أَوْ قَالَ الْعَافِيَةَ فَلَمْ يُؤْتَ آخَدٌ قَطُّ بَعْدَ الْيَقِينِ آفْضَلَ مِنْ الْعَافِيَةِ أَوْ الْمُعَافَاةِ المنالاً اعبر الله المنال المن

عُلَيْكُمْ بِالصَّدُقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا إِخُوانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى [صححه ابن حمان

٢٥٠، والحاكم ١٩/١م، قال الألباني: صحيح (ابن ماحه: ٣٨٤٩)][انظر: ٧١، ٣٤، ٤٤]

- (۵) اوسط کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹھڈاکی مرتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اس جگہ گذشتہ سال نبی علیکہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اس جگہ گذشتہ سال نبی علیکہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تھے، یہ کہہ کرآپ رو پڑے، پھر فرمایا اللہ سے درگذر کی درخواست کیا کرو، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر نبیت کسی کوئیں دی گئی ، سچائی کواختیار کرو، کیونکہ سچوٹی کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے اور بید دونوں چیزیں جہنم میں چیزیں جنت میں ہوں گی، جھوٹ ہوئے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ کا تعلق گناہ سے ہے اور یہ دونوں چیزیں جہنم میں ہوں گی، ایک دوسرے سے صدنہ کرو، بغض نہ کرو، قطع تعلق مت کرو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اوراے اللہ کے بندوا آپ میں بھائی بن کررہو۔

(۲) حضرت رفاعہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹٹٹ کومنبررسول پربیارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ کٹاٹٹٹٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے، نبی علیق کا ذکر کر کے حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹٹٹ پر گربیہ طاری ہو گیا اور وہ رو پڑے، پھر جب حالت سنبھی تو فر مایا کہ میں نے گذشتہ سال اس جگہ پر نبی علیق کو بیفر ماتے ہوئے سناتھا کہ اللہ سے اس کے عفواور عافیت کا سوال کیا کرو، اور دنیا و آخرت میں یقین کی دعاء ما نگا کرو۔

- (٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعُنِي ابُنَ سَلَمَةً عَنِ ابُنِ أَبِي عَنِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُو الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَحِ مَرُضَاةٌ لِلرَّبِّ [قال شعيب: صحيح لغيره]
- (2) حضرت ابو بکرصدیق خانفیاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَفَاقِیِّفِ نے ارشاد فر مایا مسواک مند کی پاکیز گی اور پروردگار کی خوشنودی کا سبب ہے۔
- ( ٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ أَبِي الْخَيْرِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

عَمْرُو عَنْ أَبِى بَكُرِ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّى طَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرُ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْمُولِ الرَّحِيمُ [انظر: ٢٨] و قَالَ يُونُسُ كَبِيرًا حَدَّثَنَاهِ حَسَنَّ الْأَشْيَبُ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [انظر: ٢٨] و قَالَ يُونُسُ كَبِيرًا حَدَّثَنَاهِ حَسَنَّ الْأَشْيَبُ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ قَالَ كَلِيرًا حَدَّثَنَاهِ حَسَنَّ الْأَشْيَبُ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةً قَالَ قَالَ كَبِيرًا [صححه البحاري (٣٤٤)، و مسلم (٢٧٠٥)، وابن حزيمة (١٨٤)، وابن حبادٌ (١٧٩٥)]

- (۸) ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رٹائٹٹونے نبی علیہ کی خدمت میں عرض کیایا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی دعاء سکھا و بیجئے جو میں نماز میں مانگ لیا کروں؟ نبی علیہ نے انہیں بیدعاء تلقین فرمائی کہا ہے اللہ! میں نے اپنی جان پر بڑاظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کومعاف نہیں کرسکتا، اس لئے خاص اپنے فضل سے میرے گناہوں کومعاف فرما اور مجھ پررتم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا، مہر بان ہے۔
- (٩) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتِكَا أَبًا بَكُرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُلْتَمِسَانِ مِيراتَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذِ يَطُلُبَانِ أَتَكَا أَبًا بَكُرٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذِ يَطُلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَذَكَ وَسَهُمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكُو إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَرْضَهُ مِنْ فَذَكَ وَسَهُمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكُو إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَرْضَهُ مِنْ فَذَكَ وَسَهُمَةً مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكُو إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمُرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ [صححه البحاري (٣٥٥)، ومسلم (٩٥١)، وابن حبان (٤٨٢٣)] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ [صححه البحاري (٣٥٥)، ومسلم (٩٥١)، وابن حبان (٤٨٢٥)]
- (۹) حضرت عائشہ صدیقہ فاقیا ہے مردی ہے کہ بی علیا کے وصالی مبارک کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ فاقیا اور حضرت عباس فاقیا ہی میراث کا مطالبہ عباس فاقیا ہی میراث کا مطالبہ کے رحضرت صدیق اکبر فاقیا کے یہاں تشریف لاے ،اس وقت ان دونوں کا مطالبہ ارض فدک اور خیبر کا حصہ تھا، اللہ دونوں بزرگوں کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق فاقیا کے میں نے جناب رسول اللہ مالی تی وقیا کہ میں نے جاری نہیں ہوتی ، بلکہ ہم جو پھے چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ سب صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محم فاقیا گوجیسا کر جا ہوں کہ میں نے نبی علیا کو جسیا کرتے ہوئے دیکھا ہے، عبل اس میں سے کھا سکتی ہے، اور میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی علیا کو جسیا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں اس طریقے کو کسی صورت نہیں چھوڑ وں گا۔
- (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيُوةَ بُنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْحَادِثِ يَقُولُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ اسْتَعْبَرَ أَبُو بَكُو وَبَكَى ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عَامِ الْآوَلِ ثُمَّ السَّعْبَرَ أَبُو بَكُو وَبَكَى ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ تُؤُولُ اللَّهَ الْعَافِيَة [صححه ابن حبان عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ تُؤْتُوا شَيْئًا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَة [صححه ابن حبان عمل عليه الله الله الْعَافِيَة [صححه ابن حبان (٩٥٠) قال شعيب: صحيح لغيره] [راجع: ٥]

مناها مناه المراس المناه المن

(۱۰) حضرت الوہررہ ڈاٹائی کہتے ہیں کہ میں نے اس مغیر رسول مالی کے ایکر حضرت صدیق اکبر دلائی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آج ہی کے دن گذشتہ سال میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اور یہ کہہ کرآپ رو پڑے اور آپ کی آتھوں سے آنسو جاری ہو گئے بھوڑی ویر کے بعد فرمایا کہ میں نے نبی علیا کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کلمہ تو حید واخلاص کے بعد تنہیں عافیت جیسی دوسری نعت کوئی نہیں دی گئی، اس لئے اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔

الله عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(١٢) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي الْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا بَكُرِ الصِّدِّيقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدَّجَالَ يَخُرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا بَكُرِ الصِّدِيقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْعِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُولُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۲) حضرت صدیق اکبر طالبی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالبی ہے ارشاد فرمایا دجال کا خروج مشرق کے ایک علاقے سے ہوگا جس کا نام'' خراسان' ہوگا،اوراس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے چپٹی کمان کی طرح محسوس موں گے۔

رَ ١٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى صَاحِبُ الدَّقِيقِ عَنُ فَرُقَدٍ عَنُ مُرَّةَ بْنِ (١٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدُّنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى صَاحِبُ الدَّقِيقِ عَنُ فَرُقَدٍ عَنُ مُرَّةَ بْنِ (١٣) شَرَاحِيلَ عَنُ أَبِى بَكُرٍ الصِّدِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْحَتَّةُ شَرَاحِيلَ عَنُ أَبِي بَكُرٍ الصِّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيِّهُ الْمَلَكَةِ وَأَوْلُ مَنْ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْمَمُلُوكُونَ إِذَا آحَسَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوْ الِيهِمُ [قال الترمذي: عَلَيْ قال الألباني: صَعيف (الترمذي: بَثَيْهُمْ وَبَيْنَ مَوَ الِيهِمُ [قال الترمذي: عَدِيتَ قال الألباني: صَعيف (الترمذي: بَثَيْهُمْ وَبَيْنَ مَوَ الِيهِمُ [قال الترمذي: عَدِيتَ قال الألباني: صَعيف (الترمذي:

١٩٤٦ و ١٩٦٣) [انظر ١٩٦١]

(۱۳) حضرت ابو بمرصدیق رفانیو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیو آئے ارشاد فرمایا کوئی بخیل، کوئی دھوکہ باز، کوئی خیانت کرنے والا اور کوئی بداخلاق شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے لوگ ''غلام''ہوں گے، کین اس سے مرادوہ غلام ہیں جواللہ اور اپنے آقاؤں کے معاطم میں اچھے ثابت ہوں یعنی حقوق اللہ کی بھی

هي مُنِلُمُ امَيْنَ فِي سِيْءِ مَرْمُ ﴾ ﴿ كُلُّ هِ لَي عَلَى اللَّهُ اللَّ

قَرَرَتِ بون اورائِ آ قا كَى فدمت مِن بِي كَن قَلَ مَن اللهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْد اللّهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتُ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكُو أَنْتَ وَرِفْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَهُلُهُ قَالَ لَا بَلُ أَهُلُهُ قَالَ لَا بَلُ أَهُلُهُ قَالَتُ فَايْنَ سَهُمُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلُهُ قَالَ لَا بَلُ أَهُلُهُ قَالَ لَا بَلُ أَهُلُهُ قَالَتُ فَايْنَ سَهُمُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلُهُ بَعْدِهِ فَرَائِكُ فَالَ أَهُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ أَلُولُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ أَنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ وَسَلّمَ أَعْلَمُ وَسُلُم أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ

(۱۴) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ جب نی الیک کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت فاطمہ بڑا تھائے حضرت صدیق اکبر ڈاٹھٹا کے باس
ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ نبی الیک کے وارث آپ ہیں یا نبی الیک کا ان خانہ؟ انہوں نے جوابا فر مایا کہ نبی الیک کا حصہ کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر دلاٹھٹا نے میل خانہ ہی ان کے وارث ہیں، حضرت فاطمہ بڑا تھائے فر مایا تو بھر قبی الیک کا حصہ کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر دلاٹھٹا نے جواب ویا کہ میں نے خود جناب رسول اللہ مالیٹی کے گھر می ان کے جب اللہ تعالی اپنے نبی کوکوئی چیز کھلاتا ہے، پھر انہیں اپنے باس بلالیتا ہے تو اس کے مان میں ہوتا ہے جو خلیفہ وقت ہو، اس لیے میں بیرمناسب ہجتنا ہوں کہ اس بال کومسلمانوں میں تقسیم کر دوں، بیرتمام تفصیل من کر حضرت فاطمہ بڑا تھائے فر مایا کہ نبی علیک سے آپ نے جو سا ہے، کہ اس بال کومسلمانوں میں تقسیم کر دوں، بیرتمام تفصیل من کر حضرت فاطمہ بڑا تھائے فر مایا کہ نبی علیک سے آپ نے جوسا ہے، آپ اسے زیادہ جانتے ہیں، چنا نبیدا سے بعدانہوں نے اس کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیا۔

(١٥) جَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّنِي النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلٍ الْمَازِنِیُّ قَالَ حَدَّنِي آبُو هَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَلَّى الْفَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى اِلْمَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَلَّى الْفَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنُ الصَّحَى أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَلَّى الْفَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الْأُولِى وَالْعَصْرَ وَالْمَغُوبَ كُلُّ ذَلِكَ ضَيحَ لَيُومَ ثَمَيْنًا لَمْ يَصَنَّعُهُ قَطُّ قَالَ النَّاسُ لِأَبِى بَكُو لَلَا تَسْلُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الْأُولِى وَالْمَعْوِبَ كُلُّ ذَلِكَ كَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا شَأَنُهُ صَنَعَ الْيُومَ شَيْئًا لَمْ يَصَنَعُهُ قَطُّ قَالَ النَّاسُ لِأَبِى بَكُو لَلَا تَسْلُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ صَنَعَ الْيُومَ شَيْئًا لَمْ يَصَنَعُهُ قَطُّ قَالَ النَّسُ لِأَبِى بَكُو لَلَا تَسْلُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ صَنَعَ الْيُومَ شَيْئًا لَمْ يَصَنَعُهُ قَطُّ قَالَ النَّسُ لِلَيْ فَقَالُ النَّاسُ بِلَكَ حَتَى الْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْعَرُقُ يَكُولُ الْكَوْرُونَ يَصَعِيدٍ وَاجِدٍ فَفَظِعَ النَّاسُ بِلَكَ حَتَى الْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْعَرَقُ يَكُولُ اللَّهُ اصَطَفَى اللَّهُ الْمَعْمُ لَنَا إلَى الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ الْمَعْمُ لَنَا إلَى الْمَا لِي وَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ لَا إِلَى الْمَعْ لَنَا إِلَى الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْسَلَامُ اللَّهُ الْمُ لَلَّةُ الْمُ لَلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ لَلُولُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَكُولُ اللَّهُ الْمَالَولُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ لَلُكُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْقُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُسَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّه

### هي مُنالُهُ اَمْرُانَ بِلِ مِينَا مِنْ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّالِيلُولِللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللّل

فَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ وَلَمْ يَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِى انْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِى وَلَكِنُ انْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَهُ تَكُلِيمًا فَيَقُولُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِى وَلَكِنُ انْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ يُبْرِءُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيى الْمَوْتَى فَيَقُولُ عِيسَى لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِى وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَىٰ سَيِّدْ وَلَدِ آدَمَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُفَعَ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَيَنْطَلِقُ فَيَأْتِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام رَبَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ جِبْرِيلُ فَيَخِرُّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارْفَعُ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفُعُ تُشَفَّعْ قَالَ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَّ سَاجِدًا قَدُرَ جُمُعَةٍ أُخْرَى فَيَقُولُ الْلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ قَالَ فَيَذْهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا فَيَأْخُذُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ اِلسَّلَام بِضَبْعَيْهِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنْ الدُّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى بَشَرِ قَطُّ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ خَلَقْتِنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخُرَ وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ أَكْثَرُ مِمَّا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةً ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الصِّدِّيقِينَ فَيَشُفَعُونَ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الْأَنْبِيَاءَ قَالَ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْحُمْسَةُ وَالسِّنَّةُ وَالنَّبيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ يُقَالُ ادْعُوا الشُّهَدَاءَ فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ أَرَادُوا وَقَالَ فَإِذَا فَعَلَتُ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا ٱرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ٱدْحِلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُشُولِكُ بِي شَيْئًا قَالَ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ تَلْقَوْنَ مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ فَيَقُولُ لَا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْع وَالشِّرَاءِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱسْمِحُوا لِعَبْدِى كَإِسْمَاحِهِ إِلَى عَبِيدِى ثُمَّ يُخْرِجُونَ مِنْ النَّارِ رَجُلًا فَيَقُولُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قُطُّ فَيَقُولُ لَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ آمَرْتُ وَلَدِى إِذَا مِتُّ فَأَخْرِقُونِي بِالنَّارِ ثُمُّ اطْحَنُونِي حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ فَاذُهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ فَاذُرُّونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللَّهِ لَا يَقُدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ مَخَافَتِكَ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُ إِلَى مُلْكِ أَعْظَمِ مَلِكٍ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهُ وَعَشَرَةً أَمْثَالِهِ قَالَ فَيَقُولُ لِمَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ وَذَاكَ الَّذِي ضَحِكُتُ مِنْهُ مِنْ الضَّحَى. [صححه ابن حباد (١٤٧٦) نقل عن إسحاق قوله: هذا من أشرف الحديث]

(۱۵) حضرت ابو بمرصدیق بی افغیزے مروی ہے کہ ایک دن جناب رسول الله می الله علی فیر کی نماز پڑھائی ، اور نماز پڑھا کر چاشت کے وقت تک اپنے مصلی پر ہی بیٹھے رہے ، چاشت کے وقت نبی علیہ کے چہرہ مبارک پر شخک کے آثار نمودار ہوئے ،

## 

لیکن آپ منگالی ای جگہ ہی تشریف فرما رہے، تا آ نکہ ظہر، عصر اور مغرب بھی بڑھ کی، اس دوران آپ تکالی آپ کی سے کوئی بات نہیں کی جتی کہ عشاء کی نماز بھی پڑھ کی ،اس کے بعد آپ منگالی آپائے اپنے گھر تشریف لے گئے۔

لوگوں نے حضرت صدیق اکبر والفوسے کہا کہ آپ نبی عالیاً ہے آج کے احوال سے متعلق کیوں نہیں دریافت کرتے؟ آج تو نبی عالیا نے ایسا کام کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں کیا؟ چنا نچہ حضرت صدیق اکبر والفو گئے اور نبی عالیا متعلق دریافت کیا، نبی عالیا نے فرمایا ہاں! میں بتا تا ہوں۔

دراصل آج میرے سامنے دنیا و آخرت کے وہ تمام امور پیش کیے گئے جو آئندہ رونما ہونے والے ہیں، چنانچہ مجھے دکھایا گیا کہ تمام اولین و آخرین ایک ٹیلے پر جمع ہیں، لوگ پینے سے تنگ آ کر بہت گھبرائے ہوئے ہیں، ای حال میں وہ حضرت آ دم علیا کے پاس جاتے ہیں، اور پینے گویاان کے منہ میں لگام کی طرح ہے، وہ لوگ حضرت آ دم علیا سے کہتے ہیں کہ اے آدم! آب ابوالبشر ہیں، اللہ نے آپ کواپنا برگزیدہ ہنایا ہے، اپنے رب سے ہماری سفارش کرد ہے۔

حضرت آدم علینا نے انہیں جواب دیا کہ میرا بھی وہی حال ہے جوتمہارا ہے، اپنے ہاپ آدم کے بعد دوسرے باپ
"ابوالبشر ثانی" حضرت نوح علینا کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے، چنا مجے دہ سب لوگ حضرت نوح علینا کے پاس جائے ہیں اوران سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پرور دگارہ ہماری سفارش کر دیجے ، اللہ نے آپ کو بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے، آپ کی دعاؤں کوقبول کیا ہے، اور زمین پرکسی کافر کا گھر ہاتی نہیں چھوڑا، وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارا گوہر مقصود میرے پاس نہیں ہے، تم حضرت ابراہیم علینا کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے آئییں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔

چنانچہوہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیظا کے پاس جاتے ہیں انکین وہ بھی یہی کہتے ہیں کہتمہارا کو ہر مقصود میرے پاس انہیں ہے، البتہ تم حضرت موی علیظا کے پاس چلے جاؤ ، کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فر مایا ہے، حضرت موی علیظا بھی معذرت کررہے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ حضرت عسی علیظا کے پاس چلے جاؤ ، وہ بیدائتی اندھے اور برص کے مریض کوٹھیک کر دیتے تھے اور اللہ کے تھم سے مردول کوزندہ کردیتے تھے، لیکن حضرت عسی علیظا بھی معذرت کردہے ہیں اور فر مارہے ہیں کہتم اس بستی کے پاس جاؤ جو تمام اولا و آدم کی مردارہے ، وہی وہ پہلے مض ہیں جن کی قبر قیامت کے دن سب سے پہلے کھولی گئی ہم محرطی النے ہیں جاؤ ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔

چنانچ نبی طایقآبارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں،ادھرے حضرت جریل بارگاہ آلی میں حاضر ہوتے ہیں،اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے پیفیار کی اجازت دواورانہیں جنت کی خوشخری بھی دو، چنانچ حضرت جریل علیقائیہ پیغام نبی طلیقا کو پہنچاتے ہیں جسے سن کر نبی علیقا سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور متواتر ایک ہفتہ تک سر ہمجو در ہتے ہیں،ایک ہفتہ گذرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے جن کی سفارش اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے سنے کے لئے تیار ہیں، آپ جس کی سفارش کریں گے، آپ جو کہیں گے ہم اے سنے کے لئے تیار ہیں، آپ جس کی سفارش کریں گے،اس کی سفارش قبول کرلی جائے گی۔

### هي مُنالاً احَدُرُ فَنِيل بِيهِ مِنْ مَنْ الْمُنالِكُ لَفَاءَ الرَّاشِدِينَ فِي مُنْ الْمُنالِكُ لَفَاءَ الرَّاشِدِينَ فِي

یہ ن کر نبی طلیقا سراٹھاتے ہیں اور جوں ہی اپنے رب کے رخ تاباں پرنظر پڑتی ہے،اسی وقت دوبارہ تجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور مزید ایک ہفتہ تک سر بسجو در ہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا سرتو اٹھائے، آپ جو کہیں گے اس کی شنوائی ہوگی اور جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی، نبی طلیقا سجدہ ریز ہی رہنا چاہیں گے لیکن حضرت جریل طلیقا آ کر بازو سے پکڑ کراٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی علیقا کے قلب منور پرایسی دعاؤں کا دروازہ کھولتا ہے جواب سے پہلے کسی بشر پر بھی نہیں کھولا تھا۔

چنانچہاں کے بعد نی علیٹا فرماتے ہیں پروردگار! تونے مجھےاولادِ آ دم کاسردار بنا کر پیدا کیا اور میں اس پرکوئی فخرنہیں کرتا ، قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میرے لیے کھولی گئی ، میں اس پر بھی فخرنہیں کرتا ، یہاں تک کہ حوض کوثر پرمیرے پاس آنے والے استے زیادہ ہیں جوصنعاءاورایلہ کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جگہ کو پُر کیے ہوئے ہیں۔

اس کے بعد کہا جائے گا کہ صدیقین کو بلاؤ، وہ آ کر سفارش کریں گے، پھر کہا جائے گا کہ دیگر انبیاء کرام پیٹم کو بلاؤ، چنانچی بعض انبیاء پیٹم تو ایسے آ کیں گے جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی، بعض کے ساتھ پانچ چھآ دئی ہوں گے، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا، پھر شہداء کو بلائے کا حکم ہوگا چنانچیوہ اپٹی مرضی سے جس کی جا ہیں گے سفارش کریں گے۔

جب شہداء بھی سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں ارحم الراحمین ہوں ، جنت میں وہ تمام لوگ داخل ہو جائیں جومیر سے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہراتے تھے، چنا نچدا لیے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ،اس کے بعد اللہ تعالی فرمائیں گے کہ دیکھو! جہنم میں کوئی ایسا آ دمی تو نہیں ہے جس نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو؟ تلاش کرنے پر انہیں ایک آ دمی طے گا ،اسی کو بارگا واللی میں پیش کر دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ اس سے پوچیس گے کیا تبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ جواب میں کیے گانہیں!البتہ اتن بات ضرور ہے کہ میں چنج وشراءاور تجارت کے درمیان غریبوں سے زمی کرلیا کرتا تھا،اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح پیریرے بندوں سے زمی گرتا تھا،تم بھی اس سے زمی کرو، چنانچہ اسے بخش دیا جائے گا۔

اس کے بعد فرشتے جہنم ہے ایک اور آدمی کو زکال کر لائیں گے، اللہ تعالی اس ہے بھی یہی پوچیس کے کہ تو نے بھی کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا کہنیں! البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولا دکو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو جھے آگ میں جلا کر میری را تھ کا مرمہ بنا تا اور سمندر کے پاس جا کر اس را تھ کو ہوا بھیر دینا، اس طرح رب العالمین کمھی مجھ پر قادر نہ ہو سکے گا، اللہ تعالی پوچیس کے کہ تونے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا تیرے خوف کی وجہ ہے، اللہ تعالی اس ہے فرمائیں گے کہ سب سے بڑے باوشاہ کا ملک دیکھو، تمہیں وہ اور اس جیسے دس ملکوں کی حکومت ہم نے عطاء کردی، وہ کہ گا گہ پر وردگار! تو با دشاہوں کا با دشاہ ہو گر بھے ہے کیوں نہ اق کرتا ہے؟ اس بات پر مجھے جا شت کے وقت بنی آئی تھی اور میں بنس بڑا تھا۔

## مناله اَحَدِّ مُنالِه اَحَدِّ مِنْ اللهِ اللهُ ا

(١٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ بُنُ الْبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي آخِرِ اللّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَضَعُونَهَا الْآيَةَ يَا أَيُّهَا اللّهِ مَا لَكُهُ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَإِنَّكُمْ تَضَعُونَهَا عَلَى عَيْرِ مَوْضِعِهَا وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ وَلَا يُعَيِّرُوهُ أَوْشَكَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَلَا يَعْمَونُ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْكَهُ مَا لَكُو رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْكَهُمْ بِعِقَابِهِ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكُو رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ وقال شَعِيد إِسَاده صحيح [راحع ١٦]

(۱۲) قیس گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صد کی اکبر ڈٹاٹٹٹ خطبہ ارشاد فر مانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کرنے کے بعد فر مایا اے لوگوا تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ "
"اهان والواتم این فکر کرو،اگرتم راه راست پر بهوتو کوئی گمراهٔ خص تهمین نقصان بین پنچاسکنات"

لیکن تم اسے اس کے صحیح مطلب پرمحمول نہیں کرتے۔ میں نے نبی طائیلہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیا ہے اس کے حصرت صدیق ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گانیز میں نے حضرت صدیق اکبر مٹائٹی کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے۔

(١٧) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ رَجُلًا مِنْ حِمْيَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكُرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ حِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ يَحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكُرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ حِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِي هَذَا ثُمَّ بَكِي ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِي هَذَا ثُمَّ بَكِي ثُمَّ قَالَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي النَّارِ وَسَلُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفَجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَسَلُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ رَجُلٌ بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ الْمُعَافَاةِ ثُمَّ قَالَ لَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانَّا إِقَالَ شَعِيبً اسناده صحيح] [راحع فَ]

(12) اوسط کہتے ہیں کہ انہوں نے بی علیہ کے وصال مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر وٹائٹ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ اس جگہ گذشتہ سال نبی علیہ کھڑے ہوئے سے ہہ کر آپ رو پڑے، چھر فر مایا سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی کا تعلق نیکل کے ساتھ ہے اور یہ دونوں چیزیں جنت میں ہوں گی، جھوٹ ہولئے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ کا تعلق گناہ سے ہا اور یہ دونوں چیزیں جہنم میں ہوں گی، اور اللہ سے عافیت کی دعاء ما نگا کر وکیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت کی کونہیں دی گئی، پھر فر مایا کہ ایک دوسر سے سے مندمت پھیر و، اور اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کر دہو۔

### مناله المرابض المنال المنابع المنظم المنابع المنال المنال

(١٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ دَاوُدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ تُوكُى وَ مَا لِفَة مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ فَجَاءَ فَكَشَفَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَجَاءَ فَكَشَفَ عَنُ وَجُهِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ فِذَكَ أَبِى وَأُمِّى مَا أَطْيَبَكَ حَيًّا وَمَيْتًا مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكُو وَعُمَو يَتَقَاوَدَانِ حَتَّى أَتَوْهُمْ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو وَلَمْ يَتُوكُ شَيْئًا أُنْزِلَ فِى الْأَنْصَارِ وَلَا ذَكْرَهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَأَنِهِمْ إِلَّا وَذَكْرَهُ وَقَالَ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَأَنِهِمْ إِلَّا وَذَكَوهُ وَقَالَ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْفَعَلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ قُرَيْشٌ وُلَاهُ هَذَا الْأَمْوِ فَبَرُّ النَّاسِ تَكَعْ لِبَرِّهِمْ وَفَاجِرُهُمْ وَقَالَ لَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْتُ الْفُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَنْتُ قَاعِدٌ قُرَيْشٌ وُلَاهُ هَذَا الْأَمْوِ فَبَرُّ النَّاسِ تَكَعْ لِبَرِّهِمْ وَفَاجِرُهُمْ وَالْعَرِهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُوالِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْأُمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوَالِ الْمُعَلِي وَالْمَوالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ اللَّهُ مَا لَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَقَاعِرَاهُ وَلَا اللَّهُ الْقُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعَلْ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَل

(۱۸) حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی مکرم ہمرور دو عالم مُنَاقِیّا کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق طاقتی دینہ منورہ کے قریبی علاقے میں تھے، وہ نبی علیہ کا انتقال کی خبر سنتے ہی تشریف لائے ، نبی علیہ کا روئے انور سے کپڑا ہٹایا ، اسے بوسد دیا ، اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ زندگی میں اور اس دنیوی زندگی کے بعد بھی کتنے پاکیزہ ہیں ، رب کعبہ کی قسم ! حجم مُنَافِیّا ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹھٹا اور حضرت فاروق اعظم ٹھٹٹٹ تیزی کے ساتھ سقیفۂ بنی ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں تمام انصار مسئلہ خلافت طے کرنے کے لیے جمع تھے، یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق ٹٹٹٹٹٹ نے گفتگو شروع کی ، اس دوران انہوں نے قرآن کریم کی وہ تمام آیات اور نبی علیشا کی وہ تمام احادیث جوانصار کی فضیلت سے تعلق رکھتی تھیں، سب بیان کردیں اور فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر لوگ ایک راستے پر چلتے اور انصار دوسرے پر، تو نبی علیشا انصار کا راستے تا تعداد کرتے۔

پھر حضرت سعد بن عبادہ وٹائٹنا کو مخاطب کر کے فر مایا کہ سعد! آپ بھی جائے ہیں کہ ایک مجلس میں ''جس میں آپ بھی موجود تھ'' نبی علیا کے ارشاد فر مایا تھا کہ خلافت کے حقد ار قرلیش ہوں گے، لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قرلیش کے نیک افراد کے تابع ہوں گے اور جو بدکار ہوں گے وہ بدکاروں کے تابع ہوں گے۔

حضرت عدبن عباده و التنظيف فرمايا آپ تي گهته بيل ،اب بم وزير بهول كاور آپ امير يعنى خليف ر (١٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثِنِي رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ •اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ أَنَّ آبَاهُ سَمِعَ أَبَا بَكُرٍ وَهُوَ يَقُولُ قُلْتُ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَمَلُ عَلَى مَّا فُرِعَ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَمْرٍ مُؤْتَّنَفُ قَالَ بَلْ عَلَى أَمْرٍ مُؤْتَّنَفُ قَالَ بَلْ عَلَى أَمْرٍ مَنْهُ قَالَ قُلْتُ فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّ مُيْسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ قَالَ شَعِيب، حَسَ لغيره،

## 

(19) ایک مرتبه حضرت صدیق اکبر خلفظ نے نبی طلیقات دریافت کیا کہ یارسول اللہ! ہم جوعمل کرتے ہیں، کیا وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، حضرت صدیق اکبر خلفظ نے عرض کیا یارسول اللہ! پھر عمل کا بہا وہ پہلے ہوتا ہے؟ فر مایا نبیس! بلکہ وہ پہلے ہے لکھا جا چکا ہے، حضرت صدیق اکبر خلفظ نے عرض کیا یارسول اللہ! پھرعمل کا کیا فائدہ؟ فر مایا جوشص جس مقصد کے لئے بیدا کیا گیا ہے اسے اس کے اسباب مہیا کردیئے جاتے ہیں اور وہ عمل اس کے لئے آسان کردیا جاتا ہے۔

فائدہ: اس حدیث کا تعلق مسلد تقدیر ہے ہے، اس کی ممل وضاحت کے لئے ہماری کتاب ''الطریق الاسلم الی شرح مسلد الا مام الاعظم'' کامطالعہ سیجے۔

(.7) حَدَّثَنَا أَنُو الْيَمَانِ قَالَ آخُرَرَا شُعُبُ عَنِ الزُّهُرِى قَالَ آخُرَرَاى رَحُلٌ مِنْ الْاَنْصَارِ مِنْ آهُلِ الْفِقْهِ آنَهُ سَمِعَ عُشْمَانَ مُن عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رِحَالًا مِنْ أَصُحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوقِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَيَنَا أَنَا النَّ عَنْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُشْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَيَنَا أَنَا عَلَيْ عَمُو الْآطَامِ مَوْ عَلَى عُمُو اللَّهُ عَنْهُ فَسَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عُشْمَانَ فَسَلَّمَ فَانُطَلَقَ عَمَو عَنَى اللَّهُ عَنْهُ فَسَلَمَ عَلَى قَلَمْ اللَّهُ عَلَى عُشْمَانَ فَسَلَّمَ فَلَاهُ عَنْهُ فَسَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَشْمَانَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَمُو كَا عَلَى عَشْمَانَ فَسَلَّمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَشْمَانَ فَسَلَّمَ فَلَمُ تُوخِى اللَّهُ عَلَى مَرَدُتُ عَلَى عَشْمَانَ فَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَى اللَّهُ عَلَى عَشْمَانَ فَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَعَا الَّذِى حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَوْلُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۲۰) حضرت عثان غنی طافظ نے ایک مرتبہ یہ حدیث میان فرمائی کہ نبی طابطاً کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام دیکٹی مثلین رہنے گئے، بلکہ بعض حضرات کوطرح طرح کے وساوس نے گھیرنا شروع کر دیا تھا، میری بھی پھھالی ہی کہا گئی ہی کیفیت تھی ، ای تناظر میں ایک دن میں کسی شیلے کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے حضرت عمر فاروق ڈاٹھ کا گذر ہوا، انہوں نے مجھے سلام کیا الیکن مجھے بیت ہی نہ چل سکا کہ وہ یہاں سے گذر کر گئے ہیں یا انہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔

حضرت عمر فاروق ٹالٹنڈ یہاں ہے ہوکرسید ھے حضرت صدیق اکبر ٹالٹنڈ کے پاس پنچے، اور ان سے کہا کہ آپ کو آیک حیرا تگی کی بات بتاؤں؟ میں ابھی حضرت عثان ٹالٹنڈ کے پاس سے گذراتھا، میں نے انہیں سلام کیالیکن انہوں نے میرے سلام

## منالاً احذبي بي مترم المحالة الراشدين المحالة الراشدين المحالة الراشدين المحالة الراشدين المحالة الراشدين المحالة المح

کا جواب ہی نہیں دیا؟ بیخلافت صدیقی کا واقعہ ہے،اس مناسبت سے تھوڑی دیر بعد سامنے سے حضرت صدیق اکبر ڈالٹنڈاور حضرت عمر فاروق ڈالٹنڈ آتے ہوئے دکھائی دیئے ،ان دونوں نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔

اس کے بعد حضرت صدیق اکبر خلافی فرمانے گئے کہ میرے پاس ابھی تنہارے بھائی عمر آئے تھے، وہ کہ رہے تھے کہ ان کا آپ کے پاس سے گذر ہوا، انہوں نے آپ کوسلام کیالیکن آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کیجہ معرض عمر خلافی کہنے گئے کیوں نہیں! میں قتم گھا کر کہنا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا ہیں نے کہا کہ خدا کی تتم ابجھے آپ ہے، اصل بات بہ ہے کہا کہ خدا کی فتم ابجھے آپ کے گذر نے کا حساس ہوا اور نہ ہی جھے آپ کے سلام کرنے کی خبر ہوگی۔

حضرت صدیق اکبر رفائنڈ نے فرمایا عثمان ٹھیک کہدرہے ہیں، اچھا یہ بتائے کد آپ کسی سوچ میں ڈوب ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! حضرت صدیق اکبر رفائنڈ نے پوچھا کہ آپ کن خیالات میں مستغرق تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹمبر کواپنے پاس ہلالیا اور میں آپ شکھیٹا ہے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ اس حادث جا نکاہ سے سیح سالم نجات پانے کا کیاراستہ ہوگا؟

حضرت صدیق اکبر دلافیز نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں نبی علیا سے معلوم کر چکا ہوں، یہ من کر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی اس سوال کے زیادہ حقدار تھے، اس لئے اب جھے بھی اس کا جواب بنا دیجئے، حضرت صدیق اکبر رفافیز نے فرمایا میں نے نبی علیا سے عرض کیا تھایا رسول اللہ! اس حادث جا نکاہ سے نبیا کے اراستہ کیا ہوگا؟ تو آپ مُن اللہ فی اللہ بھی کے خواجہ ابوطالب پر پیش کیا تھا اور انہوں نے وہ کلمہ کہنے سے انکار کردیا تھا''وہ کلمہ بی ہر شخص کے لئے نبات کا راستہ اور سبب ہے۔

(١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثِنِي شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةً عَنْ جُنادَةَ بُنِ أَبِي الْمَسْامِ يَا يَزِيدُ جُنَادَةَ بُنِ أَبِي الْمَسْامِ يَا يَزِيدُ إِلَى الشَّامِ يَا يَزِيدُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ مَرْفًا وَمَنْ أَعْطَى أَحَدًا عَمَى اللَّهِ فَقَلْهُ انْتَهَكَ فِي جَمَى اللَّهِ شَيْئًا بِغَبُو حَقِّهِ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللَّهِ فَقَلْهُ انْتَهَكَ فِي جَمَى اللَّهِ شَيْئًا بِغَبُو حَقِّهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ قَالَ تَبَوَّاتُ مِنْهُ فِهُمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ السَادِه صعيف. صححه الحاكم (١٣/٤)

(۲۱) حضرت بزید بن الی سفیان مخافظ قرماتے بین که مجھے سیدنا صدیق اکبر طالعظ نے جب شام کی طرف روان فرمایا تو نصیحت کرنے ہوئے دو، کرنے ہوئے فرمایا بزید اتمہاری کچھ دشتہ داروں کوتر ججے دو، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اسی چیز کا اندیشہ ہے، کیونکہ جناب رسول الله مُنافظ نے ارشا وفرمایا ہے کہ جوشخص مسلمانوں

کے کسی اجتماعی معاملے کا ذمہ دار بنے ،اور وہ دوسروں سے مخصوص کر کے کسی منصب پر کسی شخص کو مقرر کر دے ،اس پر اللہ کی لعنت ہے ،اللہ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کرے گا ، یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کر دے۔

اور جوشخص کسی کواللہ کے نام پر حفاظت دینے کا وعدہ کر لے اور اس کے بعد ناحق اللہ کے نام پر دی جانے والی اس ...، معفاظت کے وعدے کونو رہو یتا ہے،اس پر اللہ کی لعنت ہے یا بیفر مایا کہ اللہ اس سے بری ہے۔

- (٢٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي بُكُيْرُ بُنُ الْأَخْنَسِ عَنْ رَجُلِ عَنُ آبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَجُوهُهُمْ كَالُقُمُو لَيْلَةَ الْبُدُرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَزَدْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِى مَعَ كُلِّ وَجُوهُهُمْ كَالُقُمُو لَيْلَةَ الْبُدُرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَزَدْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِى مَعَ كُلِّ وَجُوهُهُمْ كُلُّ وَجُوهُ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى آهُلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَاقَاتِ الْمُوادِى السَّادِهِ صَعِيفٍ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى آهُلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَاقَاتِ الْمُوادِى السَادِهِ صَعِيفٍ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى آهُلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَاقَاتِ الْمُوادِى السَادِهِ صَعِيفٍ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى آهُلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَاقَاتِ الْمُسْعَودِي السَادِهِ صَعِيفٍ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى آهُلِ الْقُرَى وَمُصِيبٌ مِنْ حَاقَاتِ الْمُسْتَعَالَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَيْتُ الْتُو الْعَلَى الْفَا قَالَ أَلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى آهُلِ الْقُورَى وَمُعِيفًا لِلْهُ اللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَالْمَالِولُونَ الْمَالِقُولُ الْعَلَى الْمُلْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُنْهُ الْمُلْولُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُلْعُولُ اللْعُلْمُ الْمُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْم
- (۲۲) حضرت صدیق اکبر دلاتا نظامت مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَتا الله مُلاَتا الله مُلاَتا ہے۔ ان کے جربے بچودھویں رات کے چاند کی طرح جہکتے بھی عطاء کیے گئے ہیں جو بلا حساب کماب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چبرے بچودھویں رات کے چاند کی طرح جہکتے ہوں گے۔ اور ان کے دل ہرطرح کی بیماری سے یاک ہونے میں ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے۔

میں نے اپنے رب سے اس تعداد میں اضافے کی درخواست کی تو اس نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ان میں سے ہرایک کے ساتھ مزیدستر ہزار کا اضافہ کر دیا (گویا اب ستر ہزار میں سے ہرایک کوستر ہزار سے ضرب دے کر جو تعداد حاصل ہوگی ، وہ سب جنت میں مذکورہ طریقے کے مطابق داخل ہوں گے ) حضرت صدیق اکبر ڈالٹیڈ فرماتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق بیدہ اوگ ہوں گے جوبستیوں میں رہتے ہیں یاکسی دیہات کے کناروں پڑتا باد ہوتے ہیں۔

( ٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عُطَاءٍ عَنْ زِيَادٍ الْجَصَّاصِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُحْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَالِقال الترمذي:

غریب و فی اسنادہ مقال قال الألبانی ضعیف الاسناد (الترمذی ۳۰۳۹) قال شعیب: صحیح بطرقه و شواهده] (۲۳) حضرت صدیق اکبر رٹائٹنز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه تَلَاثِیْز آنے ارشا وفر مایا چوشخص برے اعمال کرے گا،اے دنیا میں ہی اس کا پدلہ دیا جائے گا۔

( ٢٤) حَلَّاثُنَا يَغْقُوبُ حَلَّاثُنَا أَبِي عَنُ صَالِحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُشُمَانَ بَنَ عَفَانَ يُحَدِّثُ أَنَ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوكُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوكُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنُ تُونُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُوسُوسَ قَالَ عُثْمَانُ فَكُنْتُ مِنْهُمْ فَلَكُرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُوسُوسَ قَالَ عُثْمَانُ فَكُنْتُ مِنْهُمْ فَلَكُرَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِى الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ إقال شعيب صحيح بشواهده [راجع: ٢٠]

(۲۴) حضرت عثان غنی ڈلٹٹؤ نے ایک مرتبہ بیر حدیث بیان فر مائی کہ نبی علیقائے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام ثفافقا غمکین رہنے گئے، بلکہ بعض حضرات کوطرح طرح کے وساؤس نے گھیرنا شروع کر دیا تھا، میری بھی پچھالی بنی کیفیت تھی ، اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکر کی جس کا ترجمہ حدیث نمبرا ۲ میں گذر چکاہے۔

(٥٥) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أُخْبَرَ بِي عُرُوةٌ بُنُ الزَّبَيْ آنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا رَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتُ أَبَا مَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتُ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتُ أَنَّ يَفُسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ وَسَلَّمَ مِمَّا أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْهُ وَلَكُ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبُو وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبُ وَلَكُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبُو وَطَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَى مَنْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو الْمِهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۲۵) حضرت عائش صدیقہ طاق اسے مروی ہے کہ نبی عالیا کے وصال مبارک کے بعد حضرت فاطمۃ الزهراء والحقیانے حضرت صدیق اکبر والتقیائے میں سے نبی عالیا کا جوز کہ بنتا ہے، اس کی میراث تقییم کردیں، حضرت صدیق اکبر والتقیائی نے ان سے فرمایا کہ جوز کہ بنتا ہے کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ہم جو پچھے چھوڑ عاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔

۔ حضرت فاطمہ ڈاٹھا کواپنے ذہن میں اس پر کچھ بوجھ محسوں ہوا، چنانچہ انہوں نے اس معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھا سے بات کرنا ہی چھوڑ دی اور پیسلسلہ حضرت فاطمہ ڈاٹھا کی وفات تک رہا، یاور ہے کہ حضرت فاطمہ ڈاٹھا نجی علیظا کے بعد صرف جھے ماہ ہی زندہ رہیں ۔

اصل میں حضرت فاطمہ بھی ارض خیبر وفدک میں نے نی علیا کے ترکہ کا مطالبہ کر رہی تھیں، نیز صد قات مدینہ میں سے بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہتی تھیں، حضرت صدیق اکبر والفؤنے نے اس مطالبے کو پورا کرنے سے معذرت کرتے ہوئے فر مایا کہ نبی علیا جس طرح جو کام کرتے تھے، اس لیے کہ نبی علیا جس طرح جو کام کرتے تھے، اس لیے کہ

مجھاندیشہ ہے کہ اگر میں نے نبی مالیلا کے کسی عمل اور طریقے کوچھوڑ اتو میں بہک جاؤں گا۔

بعد میں حضرت عمر فاروق رفائقۂ نے صدقات مدینہ کا انتظام حضرت علی رفائقۂ اور حضرت عباس رفائقۂ کے حوالے کر دیا تھا، جس میں حضرت علی رفائقۂ حضرت عباس رفائقۂ پر غالب آگئے، جبکہ خیبراور فدک کی زمینیں حضرت عمر فاروق رفائقۂ نے خلافت کے زیرانظام ہی رحمیں اور فر مایا کہ بیہ نبی علیہ اللہ کا صدقہ ہیں،اوراس کا مصرف پیش آمدہ حقوق اور مشکل حالات ہیں اوران کی ذمہ داری وہی سنجالے گا جوخلیفہ ہو، یہی وجہ ہے کہ آج تک ان دونوں کی یہی صورت حال ہے۔

( ٢٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا تَمَثَّلُتُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَأَبُّو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْضِى:

وَٱلْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رِّبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

فَقَالَ أَنُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاكَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السناده صعب ا

- (۲۷) حضرت عائش صدیقہ بھٹھنا فرماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر بھلٹھٹا اس دنیوی فانی زندگی کے آخری کھات گذار رہے تھے تو میں نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ میہ ہے کہ وہ ایسے خوبصورت چبرے والا ہے کہ جس کے روئے انور کی برکت سے طلب باران کی جاتی ہے، بٹیموں کا سہارااور بیواؤں کا محافظ ہے، حضرت صدیق اکبر ٹھٹٹٹٹ نے فرمایا بخداا بیرسول اللّد مُثَاثِیّةً مِلَّانَ ہے۔ بی کی شان ہے۔
- ( ٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرُنِى أَبِى أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدُرُوا أَيْنَ يَقُبُرُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يَدُرُوا أَيْنَ يَقُبُرُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ إِلَا مُعينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُقْبَرَ نَبِيُّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ فَأَخَرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ إِلَا مُعينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُقْبَرَ نَبِيًّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ فَأَخَرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ إِلَا مُعينَ
- (۲۷) ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیر حدیث سنائی کہ جب نبی علیقا کا وصال ہوگیا تو لوگوں کے علم میں بیبات نہ تھی کہ نبی علیقا کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے؟ حتی کہ حضرت صدیق اکبر طافقانے اس مسئلے کوحل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہ تھی کہ نبی علیقا کہ جناب رسول الله علیقا کہ کو ہوئے سنا ہے کہ ہرنبی کی قبر و پہیں بنائی جاتی ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، چنا نچے صحابہ کرام خالیا کا بستر مبارک اٹھا کرائی کے نیچے قبر مبارک کھودی اور و پہیں تدفین عمل میں ہیں ہی گے۔
- ( ٢٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّلَّذِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْنِى دُعَاءً أَدْعُو الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّلَّمَ عَلَمْنِى دُعَاءً أَدْعُو بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْنِى دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلُمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّانُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرُ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عَبْدِكَ وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اصححه المحارى (٨٣٤) ومسلم (٢٧٠٥) [راحع ١٨]

(۲۸) ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رٹائٹوئے نبی تالیقا کی خدمت میں عرض کیایا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی وعاء سکھا و پیجئے جو میں نماز میں مانگ لیا کروں؟ نبی تالیقانے انہیں بید دعاء تلقین فرمائی کہ اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کو معاف نہیں کرسکتا، اس لئے خاص اپنے فضل سے میرے گنا ہوں کو معاف فرما اور مجھ پررتم فرما، بے شک تو بڑا بخشے والا، مہر مان ہے۔

( ٢٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكُرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِ الْآيَةِ أَلَا وَإِنَّ النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقُرَنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِ الْآيَةِ أَلَا وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْ الظَّالِمَ لَمُ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ أَلَا وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا سَعِينَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ شعيبَ

اسناده صحيح [ اراجع ٢ ]

(۲۹) قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر مٹائٹیۂ خطبہ ارشا دفر مانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمہ و شاء کرنے کے بعد فر مایا اے لوگو! تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

"یَا اَیَّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لَا یَضُرُّ کُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَکَیْتُمْ" "اے ایمان والو!تم اپنی فکر کرو،اگرتم راہ راست پر ہوتو کوئی گمراهٔ محض تمہیں نقصان نہیں پہنچاسکتا۔" یا در کھو! جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذا ہے گھیر لے گا۔ یا در کھو! کہ میں نے نبی علینگا کو اسی طرح فر ماتے ہوئے سنا ہے۔

(٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي نَكُرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ تَقُرَنُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمُ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ إِنَالَ شعيب اسناده صحيح الراجع ١١]

(۳۰) قیسؒ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر طالتۂ خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کرنے کے بعد فرمایا اے لوگوا بھے اس آئیت کی تلاو<del>ت کرتے ہو</del>

" یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ اَنْفُسَکُمْ لَا یَصُرُّکُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَیْنُمْ" ''اےایمان والواتم اپنی فکر کرو،اگرتم راہ راست پر ہوتؤ کوئی گمراه مخص تهہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔'' میں نے نبی علیُلا کو یفر ماتے ہوئے سناہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے بر لنے کی کوشش نہ کریں تؤ عنقریب ان سب کواللہ کاعذاب کھیر لے گا۔

# مناها من المارين المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المن

(٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنُ فَرُقَدِ السَّبَخِيِّ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا مُرَّةُ الطَّيِّبُ عَنُ أَبِي بَكُرٍ الصَّدِّيقِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكَةِ [اسناده ضعيف] [راجع: ١٣]

(٣١) حضرت صديق اكبر رَبُّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَكَةِ السَادة ضعيف المَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّاعِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَلَّاقُ عَلَى السَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى السَالِهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

(٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا سَيِّهُ الْمَلَكَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ [اسناده ضعيف] [راحع: ١٣]

(۳۲) حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُثاثِیْنے نے ارشا دفر مایا کوئی دھو کہ باز، کوئی بخیل، کوئی احسان جتانے والا اور کوئی بداخلاق جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے جوشخص بجائے گاوہ غلام ہوگا، بشرطیکہوہ اللّٰہ کی اطاعت بھی کرتا ہوا دراینے آتا کی بھی اطاعت کرتا ہو۔

(٣٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى عَنْ فَرُقَدِ السَّبَحِيِّ عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ عَنْ أَبِي بَكُو الصِّلِيقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْحَنَّةَ خَبُّ وَلَا بَحِيلٌ وَلَا مَنَانٌ وَلَا سَيّعُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْحَنَّةَ خَبُّ وَلَا بَعِيلٌ وَلَا مَنَانٌ وَلَا سَيّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْحَنَّةُ خَبُ وَلَا بَعِيلٌ وَلَا مَنَانٌ وَلَا سَيّعُ اللَّهُ وَأَطَاعَ سَيّدَةُ وَاللَّهُ وَأَطَاعَ سَيّدَةُ وَالْوَلُ الْحَنْهُ عَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ الْمُمْلُوكُ إِذَا أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ سَيّدَةُ وَاللَّ سَعِيبَ السَّنَادُهِ صَحِيحٍ [راحع ١٦] اللَّهُ وَأَطَاعَ سَيّدَةُ وَأَوْلُ شَعِيبُ عَلَى اللَّهُ وَأَطَاعَ سَيّدَةً وَأَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ وَأَطَاعَ سَيّدَةً وَأَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْلَمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

﴿ (٣٤) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بُنَ عَامِرٍ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ حِمْصَ وَكَانَ قَدُ أَدُرَكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَطُ الْبَجَلِيَّ عَنْ أَبِي بَكُرٍ السَّهِ قَالَ سَمِعْتُ يَخُطُبُ النَّاسَ وَقَالَ مَرَّةً حِينَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِي هَذَا وَبَكِي أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ آسَالُ اللّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِي هَذَا وَبَكَى أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ آسَالُ اللّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِي هَذَا وَبَكَى أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ آسَالُ اللّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ عَامَ الْقَهُ الْعَفُو وَالْعَافِيةِ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّهُ فِي الْتَهَ الْعَفُو وَالْعَافِية فَإِنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَفُو وَالْعَافِية فَإِنَّا كُمْ وَاللّهُ اللّهُ الْعَفُو وَالْعَافِية فَإِنَّا كُمْ اللّهُ مُن مُعَامُ اللّهُ عَلَولَ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ بِالصَّدُقِ فَإِنَّا كُمْ وَالَعُوا وَلَا تَعَالَى اللّهُ الْعَلَى عُمْ اللّهُ عُلَولًا إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ عَلَى اللللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

(٣٨) اوسط كہتے ہیں كه خلافت كے بعد حضرت صديق اكبر والليواك مرتبہ خطبدد ہے كے لئے كھڑے ہوئے تو ميں نے انہيں

یے فرماتے ہوئے سنا کہ اس جگہ گذشتہ سال نبی علیظ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ کہہ کرآپ رو پڑے، پھر فرمایا میں اللہ سے در گذراور عافیت کی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کرنعت کسی کونہیں دی گئی، سپائی گوا ختیار کرو، کیونکہ سپائی جنت میں ہوگی، جھوٹ ہوئے ہے اور یہ دونوں چیزیں جہنم میں ہوگی ، خنت میں ہوگی، جھوٹ اور لیے سے اسپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ کا تعلق گناہ سے ہے اور یہ دونوں چیزیں جہنم میں ہوگی ، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اور اے اللہ کے میں ہول گی ، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اور اے اللہ کے بندوا آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔

(۳۵) حفرت عبداللہ بن مسعود طالعی ہے مروی ہے کہ حفرات شیخین اٹھی شنگ نے انہیں یہ خوشخری دی ہے کہ جناب رسول الله ما الله ما الله علی الله ما ال

( ٢٦) قَالَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آ دَمَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُلُقَمَةً عَنْ عُمُو بَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عُمُو بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ غَضَّا أَوْ رَطْبًا [قال شعيب: اسناده صحيح] [ياتي في مسند عمر: ١٧٥]

(۳۹) حضرت عمر فاروق ولالتنزيس بھی اس طرح کی روایت منقول ہے،البتہ اس میں غیصًا یا رطباد ونوں الفاظ آئے ہیں۔

(٣٧) حضرت عثان غنی بڑالٹیؤ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی بڑی تمناتھی کہ کاش! میں نبی ٹالیٹا کے وصال سے پہلے بیدریافت کر لیتا کہ شیطان ہمارے دلوں میں جو وساوس اور خیالات ڈالتا ہے، ان سے ہمیں گیا چیز بچا علق ہے؟ بیس کر حضرت صدیق اکبر رفحالت فی خوال میں بیسوال نبی تالیٹا سے پوچھ چکا ہوں، جس کا جواب نبی تالیٹا نے یوں دیا تھا کہتم وہی کلمہ کو حید کہتے رہو جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا لیکن انہوں نے وہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا تھا، اس کلمہ کی کثرت ہی تنہیں ان وساوس سے نجات دلا دے گی۔

# منزله اکنرین بر المعربی topot و المعربی المعر

(٣٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيَلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكُوٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطُوا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا مِنْ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةِ فَسَلُوهُمَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِقال شعيب: صحيح لغيره إ. [راجع: ٥]

(۴۸) خواجه سن بھری میں فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر دلائٹ نے ایک مرتبہ لوگوں ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب رسول اللَّهُ تَكُلُّيْتِيْ نِي ارشاد فر ما يا لو گو! انسان كو دنيا ميں ايمان اور عافيت سے پرُ ھے كَرْكُونِي نَعْمت نہيں دی گئی، اس لئے اللّٰہ ہےان دونوں چیزوں کی دعاءکرتے ( ہا کرو۔

( ٣٩ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيَمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَتَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَخْفِرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَرَّاحِ يَضْرَحُ كَحَفُرِ ٱهْلِ مَكَّةَ وَكَانَ ٱبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ يَخْفِرُ لِٱهْلِ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَلْحَدُ فَدَعَا الْعَبَّاسُ رَجُلَيْنِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا اذُهَبْ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَلِلْآخَوِ اذُهَبْ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ اللَّهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ قَالَ فَوَجَدَ صَاحِبٌ أَبِي طَلْحَةَ أَبَا طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَال شعب صحح

(۳۹) حضرت ابن عباس ڈاٹھؤے مروی ہے کہ صحابہ کرام اٹھٹھٹھٹنے نبی علیلا کے وصال کے بعد جب قبر مبارک کی کھدوائی کا اراده كيا اورمعلوم ہوا كەحضرت ابوعبيده بن الجراح وللفئة صندو في قبر بناتے ہيں جيسے اہل مكه، اورحضرت ابوطلحه وللفئة ''جن كا اصل نام زید بن مہل تھا''اہل مدینہ کے لئے بغلی قبر بناتے ہیں، تو حضرت عباس ہٹائٹوئے دوآ دمیوں کو بلایا، ایک کوحضرت ا ہو عبیدہ بٹائٹیڈے پاس بھیجااور دوسرے کو ابوطلحہ رٹائٹیڈے پاس،اور دعاء کی کہاےاللہ!اینے پینمبر کے لئے جو بہتر ہواسی کو پسند فر مالے، چنانچے حضرت ابوطلحہ ڈائٹیڈ کے پاس جانے والے آ دمی کوحضرت ابوطلحہ ڈلٹیڈ مل گئے اور وہ انہی کو لے کر آ گیا ،اس طرح نی ماییں کے لیے بغلی قبراتیار کی گئی۔

(٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيَالٍ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَمُشِي إِلَى جَنْبِهِ فَمَرَّ بِحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يَلْعَبُ مَعَ غِلْمَانِ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ وَا بِأَبِي شَبَهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ قَالَ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ صححه البحاري(٢٥٤٢) والحاكم

(۴۰) حضرت عقبہ بن حارث میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیلا کے وصال مبارک کے چند دن بعد عضر کی نماز پڑھ کر سیدنا صدیق اکبر ڈالٹیڈ کے ساتھ مسجد نبوی سے لکا ،حضرت علی ڈالٹیڈ بھی سیدنا صدیق اکبر ڈالٹیڈ کی ایک جانب تھے،حضرت

صدیق اکبر افائن کا گذر حضرت امام حسن الانتخاک پاس سے ہوا جو اپنے ہم جو گیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر الانتخانے انہیں اٹھا کراپنے کندھے پر بٹھالیا اور فرمانے گے میرے باپ قربان ہوں، یہ تو پورا پورا نبی علیہ اکے مشابہہ ہے، علی کے مشابہ تھوڑی ہے، اور حضرت علی الائتؤیہ من کرمسکر ارہے تھے۔

- (٤١) حَلَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبُزَى عَنْ أَبِى بَكُو قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَجَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ ثُمَّ جَانَهُ فَاعْتَرَفَ عَنْدَهُ النَّائِعَةَ وَجَمَكَ قَالَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّائِعَةَ فَرَدَّهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ إِنْ اعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ وَجَمَكَ قَالَ فَاعْتَرَفَ الزَّابِعَةَ فَرَدَّهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ إِنْ اعْتَرَفَتَ الرَّابِعَةَ وَجَمَكَ قَالَ فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَرَدَّهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَأَمَرَ بِوجَمِيهِ إِمَال شعيب: صحيح لغيره ] فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَأَمْرَ بِوجْمِيهِ [قال شعيب: صحيح لغيره]
- (۱۲) حضرت صدیق اکبر پراللی فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتن دیر میں ماعز بن مالک آگے اور ایک مرتبہ بدکاری کا عتراف نبی علیہ کے سامنے کیا، نبی علیہ انہیں واپس بھیج دیا، دوسری مرتبہ بھی ایساہی ہوا، تیسری مرتبہ جب نبی علیہ نبی ملیہ نبیس واپس بھیجا تو میں نے ان سے کہا اگرتم نے چوتھی مرتبہ بھی اعتراف کر لیا تو نبی علیہ تہمیں رجم کی سزا دیں گے۔ تا ہم انہوں نے چوتھی مرتبہ آ کر بھی اعتراف جرم کر لیا، نبی علیہ نے انہیں روک لیا اور لوگوں سے ان کے متعلق دیں گے۔ تا ہم انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو ان کے بارے خیر ہی کاعلم ہے، بہر حال اضا بطے کے مطابق نبی علیہ نے انہیں رجم کرنے کا تھم دے دیا۔
- (٤٢) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ذِى عَصُوانَ الْعَنْسِيُّ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّخْمِيِّ عَنُ رَافِعِ الطَّائِيِّ رَفِيقِ آبِى بَكُرٍ فِى غَزُوةِ الشَّلَاسِلِ قَالَ وَسَالُتُهُ عَمَّا قِيلَ مِنُ بَيْعَتِهِمْ فَقَالَ وَهُوَ يُحَدِّنُهُ عَمَّا تَكَلَّمَتُ بِهِ الْأَنْصَارُ وَمَا كَلَمَهُمْ بِهِ وَمَا كَلَّمَ بِهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْأَنْصَارُ وَمَا تَنْعَتِهِمْ فَقَالَ وَهُو يُحَدِّنُهُ عَمَّا تَكَلَّمَتُ بِهِ الْأَنْصَارُ وَمَا كَلَمَهُمْ بِهِ وَمَا كَلَّمَ بِهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْأَنْصَارُ وَمَا كَلَمَهُمْ بِهِ وَمَا كَلَّمَ بِهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْأَنْصَارَ وَمَا كَلَمَهُمْ بِهِ مِنْ إِمَامَتِي إِيَّاهُمْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَوْضِهِ فَكَايَعُونِى لِلَالِكَ وَقَبِلْتُهَا مِنْهُمْ وَتَحَدَّقُهُ أَنْ تَكُونَ فِيتَنَهُ تَكُونُ بَعْلَهَا رِدَّةً قَالَ شعيب اسناده حيد]
- (۴۲) حضرت رافع طائی ''جوغز وہ ذات السلاسک میں حضرت صدیق اکبر دلالٹیڈ کے رفیق تھے' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر دلالٹیڈ سے انصار کی بیعت کے بارے کہی جانے والی باتوں کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے وہ سب باتیں بیان فرمائیں جو انصار نے کہی تھیں، یا جوخود انہوں نے فرمائی تھیں، یا جوحضرت عمر فاروق دلالٹیڈ نے انصار سے کی تھیں اور انہیں یہ بھی یا و دلایا کہ نہیں تا کہ مرض الوفات میں وہ لوگ تیری امامت میں نماز اواکر تے رہے ہیں، اس پرتمام انصار نے میری بیعت کرلی، اور میں نے اسے ان کی طرف سے قبول کرلیا، بعد میں مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ہے کی امتحان کا سبب نہ بن جائے'، بیعت کرلی، اور میں نے اسے ان کی طرف سے قبول کرلیا، بعد میں مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ہے کی امتحان کا سبب نہ بن جائے'، چنانچاں کے بعد فتری ارتد اور پیش آ کررہا۔
- (٤٢) نَحَدَّثَنَا عَلِيَّ مِنْ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثِنِي وَحْشِيًّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَخُشِيٍّ بْنِ

# هي مُنالِهَ احْدُن بَي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حَرْبِ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَقَدَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّذَّةِ وَقَالَ إِنِّى سَمِغِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو الْعَشِيرَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَسَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ[صححه الحاكم (٢٩٨/٣) قال الهيثمي(٢٤٧/٩): رحاله ثقاتقال شعيب:

(٣٣) حضرت وحشى بن حرب طالفيًّا كہتے ہيں كه حضرت ابو بمرصديق الله الله عن مرتدين سے قال كے ليے حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ کے اعز از میں خصوصی طور پر جھنڈا تیار کر دلیا اور فر مایا کہ میں نے جناب رسول الله مُٹاٹٹیڈ آکو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللّٰد کا بہترین بندہ اوراپنے قبیلہ کا بہترین فرد خالدین ولید ہے جواللّٰہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جواللّٰہ نے کفار و منافقین کے خلاف میان سے نکال کر سونت لی ہے۔

( ٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَغْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَةٍ فَٱلْفَيْتُ أَبَا بَكُرٍ يَخُطُبُ النَّاسَ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ فَخَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ سَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ يَقِينِ بَغْدَ مُعَافَاةٍ وَلَا أَشَدَّ مِنْ رِيبَةٍ بَعْدَ كُفُو وَعَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ فَإِنَّهُ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ [صححه امن حبان (٩٥٢) قال شعيب: اسناده حسن [راجع: ٥]

(٣٣) اوسط كہتے ہیں كه نبي عليك كوصال كے أيك سال بعد ميں مدينه منوره حاضر ہوا، تو ميں نے حضرت صديق اكبر طالفيًّ كو لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے پایا ، انہوں نے فرمایا کہ اس جگد گذشتہ سال نبی علیہ اسے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، بیر کہ کرآپ روپڑے، تین مرتبہ ای طرح ہوا، پھر فر مایا لوگوا اللہ سے درگذر کی درخواست کیا کرو، کیونکہ ا یمان کے بعد عافیت سے بڑھ کرنعت کسی کونہیں دی گئی ،اسی طرح کفر کے بعد شک سے بدترین چیز کسی کونہیں دی گئی ، سیائی کو اختیار کرو، کیونکہ سیانی کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے اور بیدونوں چیزیں جنت میں ہوں گی، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بیاؤ، کیونکہ جھوٹ کا تعلق گناہ سے ہے اور سیرونوں چیزیں جہنم میں ہوں گی۔

( ٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَشَرٍ أَبُو سَعُدٍ الصَّاعَانِيُّ الْمَكْفُوفُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بَّنُ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَٰذَا قَالُوا يَوْمُ الِاثْنَيْنِ قَالَ فَإِنْ مِتُ مِنْ لَيْلَتِي فَلَا تَنْتَظِرُوا بِي الْغَدَ فَإِنَّ أَحَبُّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي إِلَىَّ أَقُرَبُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وكسَلَّمَ [اسناده ضعيف]

(۵۵) حضرت عائشہ صدیقہ ہا تھا ہے مروی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹنا کی اس دنیوی زندگی کے آخری کھات قریب

# هي مُنلها مَوْرَضِ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

آئے، توانہوں نے پوچھا گرآئ کون سادن ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پیرکا دن ہے، فرمایا اگر میں آئی ہی رات دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کل کا انظار نہ کرنا بلکہ رات ہی کو فن کر دیتا کیونکہ مجھوہ دن اور رات زیادہ محبوب ہے جونی علیا کے زیادہ قریب ہو۔ (٤٦) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ مُرَّةً عَنْ آبِی عُبَیْدَةً قَالَ قَامَ أَبُو بَکُو رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِقَامِی عَامَ اللَّوْلِ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِی عَامَ اللَّوْلِ فَقَالَ سَلُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبِرِّ فَإِنَّهُمَا فِی الْبَارِ اقال شعید: صحیح لغیرہ آل انظر ۱۳ از راحع ۱۰ واللَّهُ عَلَيْهُ وَ الْمُحَدِّدِ وَ الْمُعَدِّدِ وَ الْمُحَدِّدِ وَالْمُحَدِّدِ وَ الْمُعَادِدِ وَ الْمُحَدِّدِ وَ الْمُحَدِّدِ وَالْمُحِدِدِ وَ الْمُحَدِّدِ وَ الْمُحَدِّدِ وَ الْمُحَدِّدِ وَ الْمَدُّدِ وَ الْمُحَدِّدِ وَ الْمُعَدِّدِ وَ الْمُعَدِّدِ وَ الْمُحَدِّدِ وَالْمُحَدِّدِ وَ الْمُحَدِّدِ وَ الْمُحَدِّدِ وَالْمُولِيَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَالْمُعَدِّدِ وَ الْمُعَدِّدِ وَ الْمُعَدِدِ وَ اللَّهُ وَالْمُعَدِّدِ وَ الْمُعَدِّدِ وَالْمُعَدِّدِ وَالْمُعَدِّدُ وَالْمُعِدِدِ وَ الْمُعَدِّدُ وَالْمُعَدِّدُ وَالْمُعَدِّدُ وَالْمُولِولُولُ وَالْمُعَدِيْنَ وَالْمُولِ وَالْمُعَدِيْ وَالْمُولِولُولُ مَا فِي النَّارِ وَالْمُعَدِيْدِ وَالْمُولِقُولُولُ مُعْدِيْدُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَدِّدُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَدِيْنَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَا

(٣٦) حضرت ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ نبی علیاتا کے وصال کے پورے ایک سال بعد حضرت صدیق اکبر ہٹائٹڈا کی سرتبہ خطبہ دینے کے لئے گھڑے ہوئے تو فر ہایا کہ گذشتہ سال نبی علیاتا بھی اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور فر مایا تھا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی ،سچائی اور نیکی اختیار کرو کیونکہ بید دونوں جنت میں ہوں گی ،اور جھوٹ اور گناہ سے بچو کیونکہ بید دونوں جہنم میں ہوں گے۔

(٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ رَبِيعَةً مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَبِيعَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةً قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَبِيعَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةً قَالَ قَالَ عَلِيْ وَصَدَقَ أَبُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا لَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءً أَنْ يَنفَعنِي مِنْهُ وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكُو وَصَدَقَ أَبُو بَكُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذُينِ فَنَى يَتُوضًا فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتُوضًا فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسَعَغُفِرُ بَهُ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذُينِ وَمَنْ يَعْمَلُ سُونًا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسَعَغُفِرُ يَعْمَلُ سُونًا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرُ اللَّهَ يَعْلَى لِلْلِكَ الذَّنْ إِلَا غَفَرَ لَهُ وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَعْمَلُ سُونًا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرُ اللَّهَ يَعْلَى لِلْلِكَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ اللَّهَ يَعِدُ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْآيَةَ [قال شعيب: اسناده صحيح [راجع: ٢]

(۷۷) حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی علیشا ہے کوئی حدیث منتا تھا تو اللہ تعالی جیسے چاہتا تھا' مجھے اس سے فائدہ پہنجا تا تھا۔

بھے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھڑنے یہ حدیث بیان کی ہاہ دوہ یہ حدیث بیان کرنے میں ہے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی اللہ مثالی بیان کرنے میں ہے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی اللہ مثالی بیٹر نے ارشاد فرمایا جوسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضوکر ہے اس کے بعد دورکعت ٹماز پڑھے اور اللہ ہے اس گناہ کما اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرمادے گا، اس کے بعد نبی علیا اپنے تاریخ میں 'جوشن کوئی گناہ کرے یا اپنے تفس پڑھلم کر بیٹھے، پھر اللہ ہے معافی ما تکے تو وہ اللہ کو بڑا بخشے والا مہر بان پائے گا''اور''وہ لوگ کہ جب وہ کوئی گناہ گناہ کر بیٹھیں یا اپنے اور ظلم کریں ''

﴿ ٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ مِنْ آلِ أَبِي عُقَيْلِ الثَّقَفِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَقَرَأَ

## هي مُنلها مَنْ مِن اللهِ اللهِ مِنْ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

إِحْدَى هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجُزَّ بِهِ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً إِقَالَ شعب الساده صحيح الراحع: ٢] ايك دوسرى سند عن بَعْمَلُ سُونًا يُحْرَ مروى ہے، البتاس میں امام شعبہ عَلَيْنَا کَا يَـ قُولَ منقول ہے کہ نِی عَلَيْنِا نَے ان دوس سے کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی

### "مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ" يا "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً"

- ( 29) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ غَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ أَلَا إِنَّ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ أَلَا إِنَّ أَلَمُ يُفْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ شَىْءٌ أَفْضَلُ مِنْ الْمُعَافَاةِ بَعُدَ الْيَقِينِ أَلَا إِنَّ الصِّدُقَ وَالْبِرَّ فِى الْحَنَّةِ أَلَا إِنَّ الْكَذِبَ وَالْفَجُورَ فِى النَّارِ إِقَالَ شَعِيبَ صحيح لغيره إ
- (٣٩) حضرت عمر فاروق والفئؤ فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت صدیق اکبر وافقؤ ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے گے لئے کھڑے ہوئے ، اور فرمایا کہ گذشتہ سال ہمارے درمیان ای طرح نبی علینا کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ لوگوں کے درمیان ایمان ویقین نے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعت تقسیم نہیں کی گئی ، یا درکھو! سچائی اور نیکی جنت میں ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں۔
- (٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ لَمَّا ٱلْفَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ قَالَ أَبُو بَكُرٍ الصَّدِّيقُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذُتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثُبَةً مِنْ لَبَنِ أَبُو بَكُرٍ الصَّدِّيقُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذُتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثُبةً مِنْ لَبَنِ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَوِبَ حَتَّى رَضِيتُ إِقَال شعيب اسناده صحيح][راجع: ٣]
- (۵۰) حضرت براء بن عازب وٹائٹھا ہے مروی ہے کہ جب حضور نبی کرم ، سرور دوعا کم ٹائٹیٹی کمہ کرمہ ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گے آ رہے تھے تو راستے میں آپ مٹائٹیٹی کو بیاس لگی ، اتفا قاوہاں سے بحریوں کے ایک چرواہے کا گذر ہوا، حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پیالہ لے کراس میں نبی طابیہ کے لیے تھوڑ اسا دو دھ دوہا اور اسے لے کر نبی عابیہ اس خدمت میں حاضر ہوا، نبی طابیہ اے اسے نوش فرما یا بیماں تک کہ میں خوش ہوگیا۔
- (٥١) حَدَّثُنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَاصِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ الْهُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِى شَيْئًا ٱقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذُتُ مَضْجَعِى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ مَضْجَعِى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ قَالَ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ قَالَ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ آشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ ٱعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ آشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ ٱعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ آشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا آنْتَ ٱعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ آشُهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا آنْتَ ٱعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطُانِ وَشِورُكِهِ [قال شعب: اسناده صحيح][انظر: ٢٥ '٣٠ وسياتى في مسند ابي هريرة ٤٤٠ ٢]

### ولي مُنالًا اَمْرَانَ بِل يَسْدِمْ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم

(۵۱) ایک مرتبه حضرت صدیق اکبر ر النفائ نے بارگاہ رسالت ما بسکا النقام میں عرض کیا یا رسول اللہ المجھے کوئی الیمی دعاء سکھا دیجے جومیں صبح وشام اور بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں ، نبی علیلانے بید دعاء سکھائی جس کا ترجمہ بیاہے کداے اللہ! اے آسان وزمین کو پیدا کرنے والے، ظاہراور پوشیدہ سب کچھ جاننے والے ، ہر چیز کے پالنہازاور مالک! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوسکتا ، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شراوراس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (٥٢) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَّاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

[صححه این حیان (۳۰۵) قال شعیب: اسناده صحیح][راجع ۵۱]

(۵۲) یبی حدیث ایک دوسری سند ہے بھی روایت کی گئی ہے جوعبارت میں مذکور ہے۔

( ٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْمَةً عَنْ إِسُمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكُرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَئُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَنَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهَا اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَذَيْتُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنكَّرَ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُنكِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِهِ [راحع: ١] (۵۳) قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو خطبہ ارشا دفر مانے کے لئے کھڑے ہوئے تو فر مایا اے لوگواتم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ" ''اے ایمان والواتم اپنی فکر کرو،اگرتم راہ راست پر ہوتو کوئی گمراہ مخص تہمیں نقصان ہمیں پہنچا سکتا۔'' اورتم اے اس کے صحیح محمل مرحمول نہیں کرتے، میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیمیں اوراہے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کواللہ کاعذاب گھیر لے گا۔

( ٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَوَّارٍ الْقَاضِيَ يَقُولُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ أَغْلَظَ رَجُلٌ لِلَّهِي بَكُرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَرُزَةَ أَلَا أَضُرِبُ عُنْقَهُ قَالَ

فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ مَا هِيَ لِأَحَدِ بَغُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفال الألباني: صحيح (أبو داؤد:٣٦٣ع) إ (۱۳۵) حضرت ابوبرز ہ اسلمی ڈاٹوئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابوبکرصدیق ڈٹاٹوئڈ کی شان میں گتاخی کی اورانتہائی سخت کلمات کے، بیں نے عرض کیا کہ میں اس کی گرون نہ اڑا دول؟ حضرت صدیق اکبر طائفۂ نے مجھے پیار سے جھٹرک کرفر مایا کہ نبی علیقا کے بعدیہ بات کسی کے لیے نہیں ہے (شانِ رسالت میں گتاخی کی سزا تو یہی ہے البتہ ہم اپنے لیے اس کی اجازت نہیں ویں گے)

( ٥٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَيْنَا لَيْتٌ حَدَّثَينَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِى

الله المربين المستدال المستدال

اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ الْسَلَتُ إِلَى أَبِى بَكُو الصِّلِّيةِ وَطَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا يَقِى مِنْ حُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْنًا مِن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّى وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابَى أَبُو بَكُو وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقُرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَتِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُكُ مِنْ هَذِهِ الْمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْنُ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَوْلِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْعَعُهُ فِيهَا إِلَى أَنْ أَسِلَ مِنْ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْعَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْعَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ أَسُلُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ أَسُلُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْعَعُهُ فِيهَا إِلَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِكُوا اللَّهُ

(۵۵) حضرت عائشہ صدیقہ بھا ہے کہ ایک دن حضرت فاظمہ بھا نے نبی علیا کی مدینہ، فدک اور خیبر کے شس کی میراث کا مطالبہ لے کر حضرت صدیق البر بھا تھے کہ اس ایک خادم بھیجا، حضرت ابو بکرصدیق الله تھا تھے نہ ہاں کہ جناب رسول الله تکا تھے آئے فر مایا ہے کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو بچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ سب صدقہ ہوتا ہے، البحث آل محمد تالیق آس مال میں سے کھا سکتی ہے، اور میں قشم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی علیا کو جیسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، البحث آل محمد تالیق آس مال میں سے کھا تھے اور میں اس میں اسی طرح کام کروں گا جیسے نبی علیا نے کیا تھا، گویا حضرت میں اس طریقے کو کسی صورت نہیں چھوڑ وں گا، اور میں اس میں اسی طرح کام کروں گا جیسے نبی علیا نے کیا تھا، گویا حضرت میں اس میں اس طرح کام کروں گا جیسے نبی علیا نہ کی طبیعت میں صدیق آ کبر مثالث نے اس میں سے حضرت فاطمہ ڈاٹھا کو حسے سے انگار کردیا جس سے حضرت فاطمہ ڈاٹھا کی طبیعت میں انسانی فطرت کی بناء پر) ایک بوجھ آیا، دھرت صدیق آ کبر مثالث نے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اپنی فطرت کی بناء پر) ایک بوجھ آیا، دھرت میں اس عام کوکر ناتر کنہیں کروں گا، اور میں نے نبی علیا کوجس خوالے سے میرے اور آپ کے درمیان جواختلاف رائے ہے، اس میں حق سے چھے نہیں ہوں گا، اور میں نے نبی علیا کوجس خوالے سے میرے اور آپ کے درمیان جواختلاف رائے ہے، اس میں حق سے چھے نہیں ہوں گا، اور میں نے نبی علیا کوجس خور کری کام کرتے ہوئے سا ہے، میں اسی طرح کوئی کام کرتے ہوئے سنا ہے، میں اسی طرح کوئی کام کرتے ہوئے سنا ہے، میں اسی طرح کوئی کام کرتے ہوئے سنا ہے، میں اسی طرح کوئی کام کرتے ہوئے سنا ہے، میں اسی طرح کوئی کام کرتے ہوئے سنا ہے، میں اسی طرح کوئی کام کرتے ہوئے سنا ہے، میں اسی طرح کوئی کام کرتے ہوئے سنا ہے، میں اسی طرح کوئی کام کرتے ہوئی کام کرتے ہوئے سنا ہے، میں اسی طرح کوئی کام کرتے ہوئی سنا ہے۔

(٥٦) حَلَّثُنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى زُرْعَةً عَنْ عَلِي بُنِ رَبِيعَةً عَنْ آسَمَاءَ بُنِ الْحَكَمِ الْفَوَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنْ أَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ أَوْ السَّعَمْ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُوْمِنٍ يُذُبِّ فَيَتُوطَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُوْمِنٍ يُذُبِّ فَيَتُوطَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُوْمِنٍ يُذُبِّ فَيَسُعَغُهِرُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا عَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ تَلَا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ

# هي مُنالِهَ امَدُن شِل اللهُ مِنْ اللهُ ال

ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ [قال شعيت: اسناده صحيح][راحع:٢]

(۵۲) حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی علیاً سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ جیسے چا ہتا تھا' مجھے اس سے فائدہ پہنچا تا تھا،اور جب کوئی دوسر اختص مجھ سے نبی علیاً کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے اس پر شم لیتا، جب وہ شم کھالیتا کہ بیرحدیث اس نے نبی علیاً ہی سے نی ہے تب کہیں جا کر میں اس کی بات کوسچات کیم کرتا تھا۔

مجھ سے حضرت ابو بکرصدیق ڈالٹھڑنے بیہ حدیث بیان کی ہے اور وہ بیے خدیث بیان کرنے میں سیچے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللّٰدُ مَّا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

(٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى آبُو بَكُو يَا زَيْدُ بْنِ ثَابِتٍ أَنْتَ غُلَامٌ شَاتَ عَاقِلٌ أَرْسَلَ إِلَى آبُو بَكُو يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ أَنْتَ غُلَامٌ شَاتَ عَاقِلٌ لَا يَمَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكُو يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ أَنْتَ غُلَامٌ شَاتَ عَاقِلٌ لَا يَتُهِمُكَ وَسَلَمَ فَتَنَبَعُ الْقُو آنَ فَاجْمَعْهُ [صحيحه لا نَتَهِمُكَ قَدُ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْى لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَنَبَعُ الْقُوْآنَ فَاجْمَعْهُ [صحيحه النحارى (٤٩٨٦)؛ وابن حباد (٤٠٠٧) [انظر ٢٧]

(۵۷) حضرت زید بن ثابت و النفظ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر والنفظ نے مجھے جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے حفاظ کی خبر مجوائی اور مجھ نے فرمایا کہ زید اتم ایک مجھد ارنو جوان ہو، ہم تہمیں کسی غلط کام کے ساتھ متہم بھی نہیں کرتے ، تم نبی نالیٹیا کے کا تب وجی بھی رہ چکے ہو، اس لئے قرآن گریم کو مختلف جگہوں سے تلاش کر کے یکجا اکٹھا کرو۔

(۵۸) حضرت عائش صدیقہ بی ایک است مروی ہے کہ بی علیقائے وصالی مبارک کے بعد ایک دن حضرت قاطمہ بی اونوں کا مطالبہ عباس بی ایک می میر اث کا مطالبہ لے کر حضرت صدیق اکبر رفائش کے بیمان تشریف لائے ،اس وقت ان دونوں کا مطالبہ ارض فدک اور خیبر کا حصہ تھا ، ان دونوں بزرگوں کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بی الفین نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول الله می ایک میں جو بھی چھوڑ کرجاتے ہیں ، وہ سب رسول الله می گفتگو کے بیاری بین میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، بلکہ ہم جو بھی چھوڑ کرجاتے ہیں ، وہ سب صدقہ ہوتا ہے ، البتد آل محمد کا لیکن میں نے نبی علیقا کو جیسا کرتے میں تباہ ہوں کہ میں نے نبی علیقا کو جیسا کرتے

مُنلكا المَّن بَصْل المُناف الرَّاس بِين مَنْ المُن ال

ہوئے دیکھاہے، میں اس طریقے کوئسی صورت نہیں چھوڑ وں گا۔

- (٥٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ قِيلَ لِأَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ بِهِ وَأَنَا رَاضٍ بِهِ وَأَنَا رَاضٍ إِقَال شعيب: اسناده ضعيف [انظر: ٦٤]
- (۵۹) ابن الى مليك وَيَشْلِي كَتِمْ مِينَ كَهَ اللهُ مُنْ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه
- (٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً أَنَّ فَاطِمَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ لِأَبِى بَكُو مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتَ قَالَ وَلَدِى وَأَهْلِى قَالَتُ فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِى بَكُو مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتَ قَالَ وَلَدِى وَأَهْلِى قَالَتُ فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ لَا يُورَثُ وَلَكِنِّى أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ إِنَّا شَعِب: صحح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُفِقُ إِنَّا شَعِب: صحح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ إِنَّا شَعِب: صحح لغيره النظر: ١٧٩]
- (۱۰) حضرت ابوسلمہ میں اللہ ہے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ ڈاٹھانے حضرت صدیق اکبر ڈاٹھائے ہو چھا کہ جب آپ اس دنیا ہے کوچ فرمائیں گے تو آپ کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا میرے ہوی بچے، حضرت فاطمہ ڈاٹھائے نے پوچھا کہ چرہم کیوں نبی علیا اس کے وارث نبیں ہوتی ، البتہ نبی علیا اللہ تبی علیا اللہ تبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کے مال میں ورافت جاری نبیں ہوتی ، البتہ نبی علیا اللہ تبی علیا ہوتی ، البتہ نبی علیا ہوتی کے وارث نبیں ہوتی ، البتہ نبی علیا ہوئے سنا کی عیال داری اور کفالت کرتا رہوں گا، اور جس پر نبی علیا خرچ فرماتے تھے میں ان کی عیال داری اور کفالت کرتا رہوں گا، اور جس پر نبی علیا ہوتی ہوئے میں اس برخرچ کرتا رہوں گا۔
- (١١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخْيرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنُ أَبِى بَرُزَةً الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ كُنَا عِنْدَ أَبِى بَكُرِ الصِّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنهُ فِي عَمَلِهِ فَعَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنُ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرُقُنَا وَلَيْ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرُقُنَا تَفَرُقُنَا وَلَيْ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرُقُنَا وَلَيْ اللَّهُ عَنهُ وَقَلْلَ يَا أَبَا بَرُزَةً مَا قُلْتَ قَالَ وَنَسِيتُ اللَّهِى قُلْتُ اللَّهُ عَنهُ وَقَالَ يَا أَبَا بَرُزَةً مَا قُلْتَ قَالَ وَنَسِيتُ اللَّهِى قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ قَالَ أَرَايُتَ خِينَ رَأَيْتِنِى غَضِبْتُ عَلَى الرَّجُولِ فَقُلْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ أَرَايْتَ خِينَ رَأَيْتِنِى غَضِبْتُ عَلَى الرَّجُولِ فَقُلْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ الْمَرُنِينِي فَعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْعَرَالُولُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَى الْعَلَا عَلَا اللَّهُ

هُ مُنالًا اَخُرِينَ لِيَدِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت صدیق اکبر ڈلٹٹڈ کواسی دوران ایک مسلمان پر کسی وجہ سے خصہ آگیا اور وہ غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا، جب میں نے بیہ صورت عال دیکھی توعرض کیا یاخلیفۃ رسول اللہ! کیا میں اس کی گردن نہاڑا دوں؟ جب میں نے قبل کا نام لیا توانہوں نے گفتگو کاعنوان اورموضوع ہی بدل دیا۔

جب ہم لوگ وہاں سے فراغت کے بعد منتشر ہو گئے تو حضرت صدیق آگبر رٹی ٹھٹونے ایک قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا،اور فرمایا ابو برزہ! تم کیا کہہر ہے تھے؟ میں اس وقت تک بھول چکا تھا کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے عرض کیا کہ میں تو بھیجا،اور فرمایا ابو برزہ! تم کیا کہہ بیں اس وقت تک بھول چکا تھا کہ میں نے عرض کیا بخدا! مجھے یا زنہیں ہے۔
بھول گیا ہوں، آپ ہی یا دکراد بچئے ،فرمایا کہ تمہیں اپنی کہی ہوئی بات یا دنہیں ہے؟ میں نے عرض کیا بخدا! مجھے یا دنہیں ہے۔
فرمایا یا دکر وجب تم نے مجھے ایک شخص پر غصہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو تم نے کہا تھا یا ضلیفة رسول اللہ! کیا میں اس کی

گردن نہاڑا دوں؟ یاد آیا؟ کیاتم واقعی ایبا کرگذرتے؟ میں نے قتم کھا کرعرض کیا جی ہاں!اگر آپ اب بھی مجھے ریے تکم دیں تو میں اسے پورا کرگذروں،فر مایا افسوس! خدا کی قتم! حضور منابطی کے بعد ریکسی کے لئے نہیں ہے۔

(٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ صَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكُرٍ الصِّلِّيقَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ[راحع:٧]

(۶۲) حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّه مُثَاثِیْتِ ارشا دفر مایا مسواک منہ کی پا کیزگی اور پروردگار کی خوشنو دکی کاسبب ہے۔

(عد) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِأَبِي بَكُو دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ فَقَالَ بَلْ خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَرْضَى بِهِ [راحع: ٥٩] (٦٣) ابن الي مليك يُعَلِيْهَ كَتِ بِن كَرايك مرتبه حضرت صديق اكبر اللَّيْءَ كُو يَاخليفة الله "كه كريكا را كيا تو آب نے فرمايا

# هي مُنافي إَعَدُونَ بِل بِيدِ مِنْ أَلَي اللهِ اللهُ اللهِ ا

كه مين خليفة الله تبين مول بلكه خليفه رسول الله مون اور مين اسى درج پرراضي مون \_

( 70 ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ كَانَ رُبَّمَا سَقَطَ الْخِطَامُ مِنْ يَلِهِ أَبِي بَكُو الصِّلِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَيضُوبُ بِذِرَاعِ نَاقَتِهِ فَيُنِيخُهَا فَيَأْخُذُهُ قَالَ فَقَالُوا لَهُ أَفَلَا أَمُوثَنَا نَنَاوِلُكُهُ فَقَالَ إِنَّ حَبِيبِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِى أَنُ لَا أَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا إِقالَ شعب: حس لغيره ] فقالَ إِنَّ حَبِيبِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِى أَنُ لَا أَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا إقالَ شعب: حس لغيره ] أَلِي الْمُعَلِم مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِى أَنَ لَا أَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا إقالَ شعب: حس لغيره إلى الله عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَافِيةَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَافِيةَ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَافِيةَ وَالْمُؤُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُولُ فَا إِلَيْهُمَا فِي النَّارُ وَاللَّهُ الْعَافِيةَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

(۱۲) حفرت ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ نبی علیظا کے وصال کے پورے ایک سال بعد حفرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڈ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو فر مایا کہ گذشتہ سال نبی علیظا بھی اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور فر مایا تھا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی ،سچائی اور نیکی اختیار کرو کیونکہ بیدونوں جنت میں ہوں گی ، اور جھوٹ اور گناہ سے بچو کیونکہ بیدونوں جہنم میں ہوں گے۔

( ٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ عُبَدَ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسُ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمُ وَأَمُوا لَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَائَهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ عَمْرُ لِأَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَا أَفْرِقُ لَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ يَقُولُ كُذَا وَكَذَا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَا أَفْرِقُ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ يَعْمُ وَاللَّهِ لَا أَفْرِقُ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ لَي يَعْهُ فَوَالَيْهُ لَا أَفْرِقُ لَا يَعْهُ فَوَالَيْهُ لَا أَفْرَقُ مَنْ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةُ وَلَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ لَكُولُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَا أَفْرِقُ لَكُولُ وَلَيْهِ لَا أَفْرَقُ لَا مَعْهُ فَوْ أَيْتَا ذَٰلِكَ وَشَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ لَا أَفْرَقُ لَا مَالِكُولُ وَاللَّهُ مَا قَالَ فَقَاتَلُنَا مَعُهُ فَوْ أَيْنَا ذَلِكَ وَشَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ لَا أَفْرِقُ فَلَا لَا لَا عَلَالَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَالَا لَا عَمْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا قَالَ فَقَاتَلُكُ مَا عَلَى فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُولُ فَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ مَنْ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَلْكُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا لَا لَا لَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ لَوْلُولُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

( ۲۷) حضرت ابو ہریرہ فٹانٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُثانِیّنی کے ارشاد فرمایا مجھے اس وقت تک لوگوں سے قبال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ''لا الدالا اللہ'' نہ کہہ لیس 'لیکن جب وہ ریکلمہ کہہ لیس تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کرلیا ، ہاں!اگر کوئی حق ان کی طرف متوجہ ہوتو میں پچھنہیں کہ سکتا ، باقی ان کا حساب کتاب اللّہ کے ذہبے ہے۔

جب فتهٔ ارتداد پیش آیا تو حضرت عمر فاروق والفنائے حضرت صدیق اکبر والفنائے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کس

مَنْ الْمَارَمُرُنُ الْمُعْرِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٧٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ آبِي بَكُرِ التَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعَدَ هَذِهِ الْآيَةِ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُنجُزَ بِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِمَال شعيب: صحيح وإسناده ضعيف] [راجع: ٦٨]

(۵۰) خصرت صدیق آگبر ڈاٹٹیئے نے ایک مرتبہ نبی علیظا سے عرض کیایا رسول اللہ!اس آیت کے بعد کیا بہتری باقی رہ جاتی ہے پھر انہون نے مکمل حدیث ذکر کی۔

(٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَيْسُ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلَا

# مناه اكرن شل المناه المراس المناه الم

أَمَانِيُّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنُجَازَى بِكُلِّ سُوءٍ نَعْمَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَنْصَبُ أَلَسْتَ تَحْزَنُ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ فَهَذَا مَا تُجْزَوُنَ بِهِ إِقَال شَعِيب: صحيح وإسناده ضعيف] [راجع: ٦٨]

(۱۷) ابوبکر بن افی زہیر کہتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہتمہاری خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں، جو براعمل کرے گا،اس کا بدلہ پائے گا، تو حضرت صدیق اکبر ڈلٹھٹانے عرض کیایار سول اللہ! کیا ہمیں ہر برے عمل کی سزا دی جائے گی؟ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ابوبکر! اللہ آپ پر رحم فر مائے، کیا آپ بیار نہیں ہوتے؟ کیا آپ پر بیثان نہیں ہوتے؟ کیا آپ عمکین نہیں ہوتے؟ کیا آپ رخے و تکلیف کا شکار نہیں ہوتے؟ یہی تو بدلہ ہے۔

( ٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَنَسِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُيلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاصٍ فَابْنُ لَبُونِ ذَكُرٌ فَإِذَا بَلَغَتُ سِتَّةً وَتُلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحُلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتُ إِحْدَى وَسِّتِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ُ فَإِذَا بَلَغَتُ سِتَّةً وَسَبُعِينَ فَفِيهَا بِنُتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتُ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحُلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ ٱرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنَّ اسْتَيْسَوْتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرُهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُغُطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشُرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَّةُ ابْنَةِ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونِ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَوَتَا لَهُ أَوْ عِشَّرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

## مُنزلُهُ اَحَدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَإِنْ زَادَتُ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ هِائَةٍ فَإِذَا زَادَتُ فَفِي كُلِّ وَاللهُ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ هِائَةٍ فَإِذَا وَالاَ يُخْمَعُ بَيْنَ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ يُشَرَقُ وَلاَ يَيْسُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتُقَرِّقٍ وَلَا يُعْرَقُ وَلاَ يَنِي السَّوِيَّةِ وَإِذَا مُتَقَرِّقٍ وَلاَ يُقَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتُ سَائِمَةُ الرَّجُولِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّقَةِ رُبُع كَانَتُ سَائِمَةُ الرَّبُهَا وَفِي الرَّقَةِ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُع الْمُالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا [صحيح المحارى الْعُشُرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنُ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُم فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا [صحيح المحارى الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنُ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرُهُم فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا [صحيح المحارى المُعالِي وَلِا حزيمة (١٤٨٨)] وابن حزيمة (١٤٨٨) [انظر: ١٤٥٨ المَاكُ و ٢١٥ م ١٤٥٠) وابن حان (٢٦٦٦) [انظر: ١٤٥٨ المَاعُ رَبُعَ الْمَالُ الْمُعْرِقُ وَلَا لَهُ مُنْ الْمُالُ الْمُالُ الْمُعْمُ الْمِعْمَالِيقُولُ الْمُعْلَى الْمُالُولُ الْمُعْلِيقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُلْسُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْ

(۷۲) حضرت انس طافیئ سے مروی ہے کہ سید ناصدین اکبر طافیئ نے ان کی طرف ایک خطالکھا جس میں بیتح ریفر مایا کہ بیز کو قا کے مقررہ اصول ہیں جوخود نبی طافیہ نے مسلمانوں کے لئے مقرر فر مائے ہیں ، بیو ہی اصول ہیں جن کا تھم اللہ نے اپنے تھا، ان اصولوں کے مطابق جب مسلمانوں سے زکو قاوصول کی جائے تو انہیں زکو قادا کردینی چاہئے اور جس سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے وہ زیادہ شددے۔

تفصیل اس اجمال کی میہ ہے کہ پچیس ہے کم اونٹوں میں ہر پانچ اونٹ پرایک بکری واجب ہوگی، جب اونٹوں کی تعداد پچیس ہو جائے تو ایک بنت مخاض (جواونٹن وسرے سال میں لگ گئی ہو) واجب ہوگی اور یہی تعداد ۳۵ اونٹوں تک رہے گی، اگر کسی کے پاس بنت مخاض نہ ہوتو وہ ایک ابن لبون نہ کر (جو تیسرے سال میں لگ گیا ہو) دے دے، جب اونٹوں کی تعداد ۲۷ ہو جائے تو اس میں ۵۵ تک ایک بنت لبون واجب ہوگی، جب اونٹوں کی تعداد ۲۷ ہو جائے تو اس میں ۵۵ تک ایک بنت لبون واجب ہوگی، جب اونٹوں کی تعداد ۲۷ ہو جائے تو اس میں ایک حقد (چو تھے سال میں لگ حانے والی اونٹنی) کا وجوب ہوگا جس کے پاس رات کونر جانور آ سکے۔

یے تھم میں ٹھر تک رہے گا، جب بیر تعداد ۲۱ ہوجائے تو ۷۵ تک اس میں ایک جذب (جو پانچویں سال میں لگ جائے) واجب ہوگا، جب بیر تعداد ۲۷ ہوجائے تو ۹۰ تک اس میں دو بنت لبون واجب ہوں گی، جب بیر تعداد ۹۱ ہوجائے تو ۱۳۰ تک اس میں دوایسے حقے ہوں گے جن کے پاس ٹر جانور آسکے، جب بیر تعداد ۲۰ اسے تجاوز کرجائے تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقد واجب ہوگا۔

آورا گرز کو ق کے اونوں کی عمر میں مختلف ہوں تو جس شخص پرز کو ق میں ' مجذعہ' واجب ہولیکن اس کے پاس جذعہ ہو، حقہ ہوتو اس سے وہی قبول کر لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس صرف جذعہ ہوتو اس سے وہ لے کرز کو قوصول کر نئے والا اس میں درہم یا دو بکریاں دے دے ، اور اگر اس مذکورہ شخص کے پاس بنت لبون ہوتو اس سے وہ لے کر دو بکریاں' 'بشر طیکہ آسانی سے ممکن ہو''یا ہیں درہم بھی وصول کیے جائیں۔

اگر کسی شخص پر بنت لیون واجب ہومگراس کے پاس حقہ ہوتو اس سے وہ لے کراسے زکو ۃ وصول کرنے والا ہمیں درہم یا

کے منظا اُتھ اُن بنی اُن کے اور اگر اس مذکورہ تحق کے پاس بنت مخاص ہوتو اس سے وہی لے کروہ بکریاں بشرط آسانی یا ہیں درہم بھی وصول کیے جائیں، اور اگر اس مذکورہ تحق کے پاس بنت مخاص ہوتو اس سے وہی لے کروہ بکریاں بشرط آسانی یا ہیں درہم بھی وصول کیے جائیں، اور اگر کسی شخص پر بنت مخاص واجب ہواور اس کے پاس صرف ابن لبون مذکر ہوتو اس کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لی جائے گی، اور اگر کسی شخص کے پاس صرف چاراونٹ ہوں تو اس پر بھی ذکو ق واجب نہیں ہے ہاں! البتداگر مالک پچھ دینا جا ہے تو اس کی مرضی پر موقو ف ہے۔

سائکہ (خود چرکراپنا پیٹ بھرنے واٹی) بکریوں میں زکو ق کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب بکریوں کی تعداد چالیس ہو جائے تو ۱۲۰ تک اس میں صرف ایک بکری واجب ہوگی ۱۲۰سے زائد ہونے پر۲۰۰ تک دو بکریاں واجب ہوں گی،۲۰۰سے زائد ہونے پر۳۰۰ تک تین بکریاں واجب ہوں گی،اس کے بعد ہرسومیں ایک بکری دینا واجب ہوگی۔

یا در ہے کہ ذکو ہیں انہائی پوڑھا اور عیب دار جانور نہ لیا جائے ، ای طرح خوب عمدہ جانور بھی نہ لیا جائے ہاں! اگر
زکو ہ دینے والا اپنی مرضی سے دینا چا ہے تو اور بات ہے، نیز زکو ہ سے بچنے کے لئے متفرق جانوروں کوجع اور اکشے جانوروں
کومتفرق نہ کیا جائے اور یہ کہ اگر ، وہتم کے جانور ہوں (مثلاً بکریاں بھی اور اونٹ بھی ) تو ان دونوں کے درمیان برابری سے
زکو ہ تقسیم ہو جائے گی ، نیز یہ کہ اگر کسی شخص کی سائمہ بکریوں کی تعداد ، سم ہوتو اس پر پچھوا جب نہیں ہے اللا یہ کہ اس کا
مالک خود دینا چاہے ، نیز چاندی کے ڈھلے ہوئے سکوں میں رابع عشر واجب ہوگا ، سواگر کسی شخص کے پاس صرف ایک سونو سے
درہم ہوں تو اس پر پچھوا جب نہیں ہے اللا یہ کہ اس کا مالک خود زکو ہ دینا چاہے

( ٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آهُلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ أَخَذَ ابْنُ جُرَيْجِ الصَّلَاةَ مِنُ عَطَاءٍ وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَخَذَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِى بَكْرٍ وَأَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا أَخْسَنَ صَلَاةً مِنْ ابْنِ جُرَيْج

(۷۳) عبدالرزاق کہتے ہیں کہ اہل مکہ کہا کرتے تھے ابن جری نے نماز حضرت عطاء بن ابی رباح سے پیھی ہے، عطاء نے حضرت عبداللہ بن زبیر فالٹی نے اپنی نانا خضرت صدیق اکبر فالٹی ہے اور حضرت صدیق اکبر فالٹی نے جناب رسول اللہ مال للی کا لیڈی ہے، عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے ابن جری سے بڑھ کر بہتر نماز پڑھتے ہوئے کسی کوئیس و پیھا۔

(٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهُوِى عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَأَيَّمَتُ حَفْصَةُ بِنُتُ عُمْرَ مِنْ خُنَيْسٍ أَوْ حُدَيْفَة بُنِ حُدَافَة شَكَّ عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِنُتُ عُمْرَ مِنْ خُنَيْسٍ أَوْ حُدَيْفَة بُنِ حُدَافَة شَكَّ عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدُرًا فَتُوقِّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِ خَفْصَة فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكُحْتُكَ عَفْصَلَ أَنْ أَتَزَوَّ جَيَوْمِى هَذَا قَالَ عُمْرُ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَة آبُنَة عُمْرَ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى شَيْعًا فَكُنْتُ فَلَقِينِي فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ آتَزَوَّ جَيُومِى هَذَا قَالَ عُمْرُ فَلَعْ يَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ ٱنْكُخْتُكَ حَفْصَة آبُنَة عُمْرَ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى شَيْعًا فَكُنْتُ فَلَيْتُ الْكُخُتُكَ حَفْصَة آبُنَة عُمْرَ فَلَمْ يَرُجِعُ إِلَى شَيْعًا فَكُنْتُ

# 

(پہمے) حضرت عمر فاروق وٹائٹیؤ فر ماتے ہیں کہ میری بیٹی حفصہ کے شوہر حضرت حتیاں بن حذافہ ڈٹاٹٹؤیا حذیفہ فوت ہو گئے اور وہ بیوہ ہوگئی، یہ بدری صحابی تنے اور میں فوت ہو گئے تنے، میں حضرت عثمان ڈٹاٹٹؤ سے ملا اور ان کے سامنے اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش رکھی، انہوں نے جمھے سے سوچنے کی مہلت مانگی اور چندروز بعد کہہ دیا کہ آج کل میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ سے ملا اور ان سے بھی بہی کہا کہا گر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کردوں ، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا ، مجھے ان پر حضرت عثمان ڈٹاٹٹؤ کی نسبت زیادہ عضر آبایہ

چندون گذرنے کے بعد نی مالیا نے خصہ کے ساتھ اپنے لیے پیغا م نکاح بھیجے دیا، چنانچہ میں نے حضرت خصہ ڈاٹھا کا کاح نی ملیا سے کردیا، اتفا قا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھا ہے۔ ملاقات ہوئی تو وہ فرمانے گے کہ شاید آپ کواس بات پر غصہ آیا ہوگا کہ آپ نے جھے خصہ سے تکاح کی پیشکش کی اور میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا؟ میں نے کہا ہاں! ایسا ہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے جھے یہ پیشکش کی تقی تو جھے اسے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، انہوں نے نبی ملیا کی حرج نہیں تھا، البتہ میں نے نبی ملیا کو حصہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، میں نبی ملیلیا کاراز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر نبی ملیلیا انہیں چھوڑ دیے تو میں ضروران سے نکار کر کرلیتا۔

(٧٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُكِيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَةَ عَنُ فَرُقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنُ مُرَّةَ الطَّيِّبِ
عَنُ أَبِي بَكُرٍ الصِّلِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ
الْمَلَكَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرُتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَأَيْنَامًا قَالَ بَلَى
الْمَلَكَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرُتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمْمِ مَمْلُوكِينَ وَأَيْنَامًا قَالَ بَلَى
فَاكُومُوهُمْ كَرَامَةَ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ قَالُوا فَمَا يَنْفَعْنَا فِي الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَرَسُ
ضَالِحٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَمْلُوكُ يَكُفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُو أَخُولُوآوَال الألباتِي: صَعِيف (ابن

(۷۵) حضرت صدیق اکبر نگافتئے مروی ہے کہ جناب رسول الله نگافتی نے ارشادفر مایا کوئی بداخلاق شخص جنت میں نہ جائے گا، اس برایک شخص نے میسوال کیا کہ یا رسول الله! کیا آپ ہی نے ہمیں نہیں بتایا کہ سب سے زیادہ غلام اور بیتیم اس امت میں ہی ہوں گے؟ ( لینی ان کے ساتھ بداخلاقی کا ہوجانا تمکن ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہے ) فر مایا کیوں نہیں! البندتم ان کی عزت میں ہی ہوں کے

هي مُنزاا اخرين بي مرجم كي ١٠٠ كي منزا المناه الزاهدين كي

اس طرح کروجیسے اپنی اولا دکی عزت کرتے ہو، اور جوخود کھاتے ہواس میں سے انہیں بھی کھلایا کرو، لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! اس کا دنیا میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایاوہ نیک گھوڑا جسے تم تیار کرتے ہو، اس پرتم راہ خدامیں جہاد کرسکتے ہواور تمہار اغلام تمہاری کفایت کرسکتا ہے، یا در کھو! اگروہ نماز پڑھتا ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، یہ بات آپ تکا تیج کی دومرتبدہ ہرائی۔

(٧٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ قَالَ آبُو بَكُرِ إِنَّ عُمَرَ آتَانِي فَقَالَ أَبُو بَكُرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَقْتَلَ آهُلِ الْيَمَامَةِ فِإِذَا عُمْرُ عِنْدَهُ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ إِنَّ عُمَرَ آتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي إِنَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا آخُشَى أَنْ يَسُتَجُوَّ بِآهُلِ الْيَمَامَةِ مِنْ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا آخُشَى أَنْ يَسُتَجُوَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا آخُشَى أَنْ يَسُتَجُوَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فَي الْمُسُلِمِينَ وَأَنَا آخُشَى أَنْ يَسُتَجُو الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو وَاللَّهِ جَيْرٌ فَلَمْ يَرَلُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ يَفْعُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو وَاللَّهِ جَيْرٌ فَلَمْ يَرَلُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ بِنَوْمُكَ وَقَدْ كُنتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْمَعُهُ قَالَ يَتَعَلَّمُ فَقَالَ آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْمَعُهُ قَالَ وَيُعْرُونَ شَيْنًا لَمُ يَقُولُ لَا نَتَهِمُكَ وَقَدْ كُنتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجُمَعُهُ قَالَ وَيُعْمُونَ شَيْنًا لَمْ يَفُولُ كَلَّهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُونَ شَيْنًا لَمُ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ

# هي مُنالاً اَحْدُرُ فَيْل مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

کیااوراسے پایئے تھیل تک پہنچایا)

(٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا آبُو عَوانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ عَنُ عُمَيْرٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ شَىٰءٌ تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ شَىٰءٌ تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ شَىٰءٌ تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحَرِّكُهُ فَلَا أُحَرِّكُهُ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ شَىءٌ لَمْ يُحَرِّكُهُ آبُو بَكُو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحَرِّكُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ قَالَ فَأَسُكَتَ عُثْمَانُ وَنَكَسَ رَأَسُهُ فَلَسُتُ أُحَرِّكُهُ قَالَ فَلَمْ السَّتُ عُلْمَا السَّتُخُلِفَ عُثْمَانُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ قَالَ فَأَسُكَتَ عُثْمَانُ وَنكسَ رَأْسَهُ فَلَكُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَبَّسِ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ ٱقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا فَلَا أَنْ فَسَلَّمُهُ لَهُ إِللَهُ قَالَ فَسَلَمْتُ أَنُ يَأْخُذُهُ فَضَرَبْتُ بِيدِى بَيْنَ كَتِفَى الْعَبَّسِ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ ٱقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَا شَعِيبٍ صَحيحٍ وإسناده صحيح]

(24) حضرت ابن عباس و النفظ سے مروی ہے کہ جب نبی علیا اس کی روح مبارک پرواز کرگئی اور حضرت صدیق اکبر و النفظ خلیفہ منتخب ہو گئے، تو حضرت عباس و النفظ اور حضرت علی و النفظ کے درمیان نبی علیا کے ترکہ میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا، حضرت صدیق اکبر و النفظ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی علیا ہو چیز چھوڑ کر گئے ہیں اور آپ منگی فیظ نے اسے نہیں ہلایا میں بھی اسے نہیں ہلاؤں گا۔

جب حضرت عمر فاروق تالنظ خلیفہ منتخب ہوئے تو وہ دونوں حضرات ان کے پاس اپنا معاملہ لے کر آئے کیکن انہوں نے کہی فرمایا کہ جس چیز کو حضرت صدیق اکبر مرفائٹ نے نہیں ہلایا' میں بھی اسٹیمیں ہلاؤں گا، جب خلافت حضرت عثان غی مٹائٹ کے سپر دہوئی تو وہ دونوں حضرت عثان مٹائٹ کے پاس بھی آئے ۔ حضرت عثان مٹائٹ کے ان کا موقف س کر خاموثی اختیار کی اور سر جھا لیا، حضرت ابن عباس مٹائٹ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں حضرت عثان مٹائٹ اسے حکومت کی تحویل میں نہ لے ایس چنانچہ میں نے اپنے والد حضرت عباس مٹائٹ کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور ان سے کہا ابا جان! میں آپ کوشم دے کر کہتا ہوں کہا ہوں کہ اسے حضرت علی مٹائٹ کے حوالے کر دیا۔

( ٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلُبٍ قَالَ حَدَّثِنِى شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِى تَيْمٍ قَالَ حَدَّثِنِى فَلَانٌ وَفَلَانٌ وَقَالَ فَعَدَّ سِنَّةً أَوْ سَبْعَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبَيْوِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوشَ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَدُ ارْتُفَعَتُ أَصُواتُهُمَا فَقَالَ عُمَرَ مَهُ يَا عَبَّاسُ كَبُو شَعْرُ النَّهُ عَنْهُمَا قَدُ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ ابْنَ تَقُولُ ابْنَ أَخِى وَلِى شَطْرُ الْمَالِ وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِيٌّ تَقُولُ ابْنَ أَخِى وَلِى شَطْرُ الْمَالِ وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِيٌّ تَقُولُ ابْنَتُهُ تَحْيِى وَلَهَا شَعْرُ الْمَالِ وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِيٌّ تَقُولُ ابْنَتُهُ تَحْيِى وَلَهَا شَعْرُ الْمَالِ وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِي تَقُولُ ابْنَتُهُ تَحْيِى وَلَهَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَوَلِيَهُ شَطُرُ الْمَالِ وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَوَلِيَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ وَلَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَوَلِيهُ أَلْهُ مِنْ بَعُدِهِ فَوَلِيهُ إِللَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَوَلِيهُ بَعْمَلِ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَلَ أَبِى بَكُو فَمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو فَمَ لَا لَكُ عَمَلُ وَيْهِ بِعَمَلِ وَسُلَمُ وَسُلَمَ اللَّهُ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو فَى لَلْ عَلَيْهِ وَعَمَلِ أَنْ عَلَيْهِ وَعَمَلِ أَيْ عَلَيْهِ وَعَمَلِ أَيْهُ عَنْهُ فَالْعَلَى فَيْهُ فَالْعَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخُولُونُ بِاللَّهِ وَعَمَلِ وَلِي اللَّهُ عَمْلُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَهُ فَالْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

### هي مُنلهُ اَعَيْنَ اللهُ اللهُ

أَبُّو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَحَلَفَ بِأَنَّهُ لَصَادِقٌ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسَاكِينِ و حَدَّتَنِى أَبُّو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَحَلَفَ بِاللَّهِ إِنَّهُ صَادِقٌ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَوُمُّةُ بَعْضُ أُمَّتِهِ وَهَذَا مَا كَانَ فِي يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَإِنْ شِنْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا لِتَعْمَلَا فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَإِنْ شِنْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا لِتَعْمَلَا فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَى كُمَا قَالَ فَخَلُوا ثُمَّ جَاتًا فَقَالَ الْعَبَّاسُ اذْفَعُهُ إِلَى عَلِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَى كُمَا قَالَ فَخَلُوا ثُمَّ جَاتًا فَقَالَ الْعَبَّاسُ اذْفَعُهُ إِلَى عَلِيًّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ أَبِى بَكُو حَتَّى أَدُفُعَهُ إِلَى كُمَا قَالَ فَخَلُوا ثُمَّ جَاتًا فَقَالَ الْعَبَّاسُ اذْفَعَهُ إِلَى عَلِيً

(۷۸) حفرت عبداللہ بن زَبیر ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا فاروق اعظم ڈٹاٹنؤ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اجا تک حفرت علی ڈاٹنؤ اور حفرت عباس ڈٹاٹنؤ آ گئے ، ان دونوں کی آ وازیں بلند ہورہی تھیں ، حفرت عمر ڈٹاٹنؤ نے فر مایا عباس! رک جائئے ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا جا ہے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ محم ڈٹاٹنٹؤ آپ کے بھتے تھے اس لئے آپ کونصف مال ملنا جا ہے ، اوراے علی! مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا جا ہے ہیں؟ آپ کی رائے یہ ہے کہ ان کی صاحبز اوک آپ کے نکاح میں تھیں اوران کا آ دھا حصہ بنما تھا۔

اور نبی علیظ کے ہاتھوں میں جو پچھتھا، وہ میرے پاس موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ نبی علیظ کا اس میں کیا طریقۂ کار تھا؟ نبی علیظ کے بعد حضرت ابو بکرصدیق ڈٹٹٹ خلیفہ مقرر ہوئے، انہوں نے وہی کیا جورسول اللہ منافیظ کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر ڈٹلٹٹ کے بعد مجھے خلیفہ بنایا گیا، میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس طرح نبی علیظ اور حضرت ابو بکر ڈٹلٹٹ نے کیا، میں اسی طرح کرنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا۔

پھر فرمایا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق وٹاٹھؤنے یہ حدیث سنائی اوراپنے سپے ہونے پراللہ کی قسم بھی کھائی کہ انہوں نے نبی علیقیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء کرام علیقائے کے مال میں وراشت جاری نہیں ہوتی ،ان کا تر کہ فقراءِ سلمین اور مساکین میں تقسیم ہوتا ہے ، اور مجھ سے حضرت صدیق اکبر وٹاٹھؤنے نے یہ حدیث بھی بیان کی اور اپنے سپا ہونے پراللہ کی قسم بھی کھائی کہ نبی علیقیانے ارشاد فرمایا کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے کسی امتی کی اقتدا نہیں کر لیتا۔

بہر حال! نبی علیا کے پاس جو کچھ تھا، وہ یہ موجود ہے، اور ہم نے نبی علیا کے طریقۂ کارکو بھی دیکھا ہے، اب اگر آپ دونوں خاہتے ہیں کہ میں بیاوقاف آپ کے حوالے کر دول اور آپ اس میں اسی طریقے سے کام کریں گے جیسے نبی علیا اور حضرت ابو بکر طالتی کرتے رہے تو میں اسے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔

ین کروہ دونوں کھ دیرے لئے خلوت میں چلے گئے، تھوڑی دیرے بعد جب وہ واپس آئے تو حضرت عباس تُلَافِظُ نے فرمایا کہ آپ بیاوقاف علی کے حوالے کردیں، میں اپنے ول کی خوشی سے اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ (۷۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ أَبِی سَلَمَةً عَنْ أَبِی هُوَیْرَةً أَنَّ فَاطِمَةً رَضِی

اللَّهُ عَنْهَا جَائَتُ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَطُلُبُ مِيرَاثُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا اللَّهُ عَنْهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا إِنَّى لَا أُورَتُ إِقَالَ الترمذي: حسن غريب من هذا الوحه قال الألباني: (الترمذي: ١٦٠٨)، وقال الألباني: صحيح قال شعيب: إسناده حسن] [راجع: ٢٠]

- (49) حضرت ابوہریرہ ڈگاٹھئا ہے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ ڈگاٹھٹا ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈگاٹھٹا اور حضرت عمر فاروق ڈگاٹھٹا کے پاس آئیں ،اوران سے نبی علیکا کی میراث کا مطالبہ کیا ، دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے نبی علیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے مال میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔
- ( ٨٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمُ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى يَغْنِى ابُنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ قَالَ إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِى بَكُرٍ الصِّدِّيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ بِشَهْرٍ فَذَكَرَ قِصَّةً فَنُودِى فِى النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ وَهِى أَوَّلُ صَلَاةٍ فِى الْمُسْلِمِينَ نُودِى بِهَا إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ وَهِى أَوَّلُ صَلَاةٍ فِى الْمُسْلِمِينَ نُودِى بِهَا إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ شَيْئًا صُنعَ لَهُ كَانَ يَنْعُطُبُ عَلَيْهِ وَهِى أَوَّلُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِى الْصَلَاةَ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَع النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ شَيْئًا صُنعَ لَهُ كَانَ يَنْطُبُ عَلَيْهِ وَهِى أَوَّلُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِى الْسُلَامِ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَالْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَلَوَدِدُتُ أَنَّ هَذَا كَفَانِيهِ غَيْرِى وَلَيْنُ أَخَذُتُمُونِى الْإِسْلَامِ قَالَ فَخَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُطِيقُهَا إِنْ كَانَ لَمَعْصُومًا مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنْ الشَّمَاءِ [إسناده ضعيف]
- (۸۰) قیم بن ابی حازم میشید کہتے ہیں کہ میں نبی قایشا کے وصال مبارک کے ایک مہینے بعد حضرت صدیق اکبر ڈاٹیٹو کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ نماز تیار ہے، اور یہ نبی قالیشا کے وصال کے بعد وہ پہلی نمازتھی جس کے لئے مسلمانوں میں''الصلو ہ جامعۃ'' کہہ کر منادی کی گئی تھی، چنانچے لوگ جمع ہو گئے، حضرت صدیق اکبر رفائٹو منبر پر رونق افروز ہوئے ، یہ آ پ کا پہلا خطبہ تھا جو آ پ نے اہل اسلام کے سامنے ارشاد فر مایا، اس خطبے میں آ پ رفائٹو نئے پہلے اللہ کی حمد و ثناء کی ، یہ آ پ کی بہلا خطبہ تھا جو آ پ نے اہل اسلام کے سامنے ارشاد فر مایا، اس خطبے میں آ پ رفائٹو نئے پہلے اللہ کی حمد و ثناء کی ، یہ آ پ کی سات پر پر کھ کر و کی دوسر اضحف اس کا م کوسنجال لیتا، اگر آ پ مجھے نبی علیشا کی سنت پر پر کھ کر دکھنا چاہیں گئو میرے اندر اس پر پور ااتر نے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی علیشا تو شیطان کے حملوں سے محفوظ تھے اور ان پر تو کھنا چاہیں گئو میرے کا نزول ہو تا تھا ( اس لئے میں ان کے بر آبر کہاں ہو سکتا ہوں؟ )
- ( ٨٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بَنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ هَنُ لَيْثٍ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُو الصَّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَحَذُتُ مَضْجَعِى مِنْ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ وَأَنْ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ وَأَنْ أَنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



آخِرُ مُسْنَدِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۱۸) حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئی مروی ہے کہ جناب رسول الڈنٹٹٹٹٹے نے مجھے جھے جا ماور بستر پر لیٹنے وقت بید ماء پڑھنے کا حکم دیا ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ اے اللہ! اے آسان وزمین کو پیدا کرنے والے، ظاہراور پوشیدہ سب پچھ جانے والے، ہر چیز کے پالنہاراور مالک! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوسکتا، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شراور اس کے شرک سے ،خودا پنی جان پر کسی گناہ کا بوجھ لا دنے سے پاکسی مسلمان کواس میں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔



# أُوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَّالَّيْهُ الْحَطَّابِ رَّالَّيْهُ الْمُعَدِّ مُنْ الْحُطَّابِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ ويات مُعْرِفًا روق رَبِّلْ اللَّهُ كَيْ مرويات

( ٨٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمُوالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ قَالَ مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاى قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَهُ صَاحِبَاى قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ هُو حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنُ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ [صححه ابن حزيمة (٢٢٩٠)، والحاكم فَقَالَ عَلِيٌّ هُو حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنُ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ [صححه ابن حزيمة (٢٢٩٠)، والحاكم (٢٠٠١) قال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ٢١٨]

(۸۲) حارثہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے کچھ لوگ حضرت عمر فاروق وٹاٹٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اور کہنے گئے کہ ہمیں کچھ مال ودولت ،گھوڑے اور فلام ملے ہیں ، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے لیے اس میں پاکیزگی اور تزکیہ نفس کا سامان پیدا ہو جائے ،حضرت عمر فاروق وٹاٹٹؤ نے فر مایا کہ مجھ سے پہلے میرے دو پیشر وجس طرح کرتے تھے میں بھی اسی طرح کروں گا ، پھر انہوں نے صحابہ کرام اٹٹٹٹؤ نے مشورہ کیا ،ان میں حضرت علی وٹاٹٹؤ بھی موجود تھے، وہ فر مانے لگے کہ یہ مال حلال ہے ، کین شرط سے کہ اسے تیکس نہ بنالیں کہ بعد میں بھی لوگوں سے وصول کرتے رہیں ۔

(۸۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ آبِي وَائِلِ آنَّ الصَّبَىَّ بْنَ مَعْبَدٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا تَغْلِبيًّا أَعْرَابِيًّا فَأَسْلَمَ فَسَأَلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقِيلَ لَهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَآرَادَ أَنْ يُجَاهِدَ فَقِيلَ لَهُ عَرَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَآرَادَ أَنْ يُجَاهِدَ فَقِيلَ لَهُ عَمْرَ رَضِيًّ حَجَجْتَ فَقَالَ لَا فَقِيلَ حُجَّ وَاعْتَمِرْ ثُمَّ جَاهِدُ فَانُطَلَقَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْحَوَابِطِ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَرَآهُ زَيْدُ كَنَ بِالْحَوَابِطِ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَرَآهُ زَيْدُ بَنُ مُوحَانَ وَسَلُمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ فَقَالَا لَهُو أَضَلُّ مِنْ جَمَلِهِ آوْ مَا هُوَ بِأَهْدَى مِنْ نَاقِيهِ فَانُطَلَقَ إِلَى عُمَو رَضِي بَنُ صُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلْتُ لِأَبِى وَائِلِ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ بِقُولِهِمَا فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلِ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ بِقُولِهِمَا فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَكُمُ فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلِ حَرَاهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ نَعَمْ [صحه ابن حزيمة: (٦٩ ٢٠ ٣) فال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٩٥٨))، و ١٩٩٩، ابن ماحة: ١٩٥٠، ١٩٥ الشَيْمَ فَقُلُلُ نَعَمْ [صحه ابن حزيمة: (٦٩ ٢٠ ٢) فال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٩٥٩)، و ١٩٩٩، ابن

(٨٣) حطرت ابودائل كيت بين كه صي بن معبد اليك ديباتي فليله بنوتغلب كي عيسائي تصحبنهوں أن اسلام قبول كرايا، انهوں

# هي مُنالاً اعَارَ عَنْسُ المِنْ اللهُ الله

نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے افعال عمل کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا راوخدا میں جہاد کرنا، چنانچے انہوں نے جہاد گا اراد ہ کر لیا، اسی اثناء میں کسی نے ان سے پوچھا گدآ پ نے جج کیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں!اس نے کہا آپ پہلے جج اور عمر ہ کرلیں، پھر جہاد میں شرکت کریں۔

چنانچہ وہ مج کی نیت سے روانہ ہو گئے اور میقات پر پہنچ کر حج اور عمر ہ دونوں کا احرام با ندھ لیا، زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میشخص اسپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے، جبی جب حضرت عمر ڈٹاٹٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زیداور سلمان نے جو کہا تھا، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹٹ نے فرمایا کہ آپ کواسیے پیغیبر کی سنت پر رہنمائی نصیب ہوگئی۔

راوی حدیث علم کہتے ہیں کہ میں نے ابووائل سے بوچھا کہ بیروایت آپ کوخود جسی نے سنائی ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

( ٨٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ قَالَ صَلَّى بِنَا عُمَرُ بِجَمْعِ الصَّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ وَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَالْفَهُمْ ثُولُ وَقَفَ وَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَالْفَهُمْ ثُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَالْفَهُمْ ثُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَالْفَهُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامَ خَالْفَهُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامٍ خَالْفَهُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامِ مَنْ إِلَيْهِ وَسُلَّامِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالِهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالِهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامِ مَنْ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يَفْعِينُونَ خَتَى تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّلَ إِنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ مَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ السَّوْنَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْلَ مَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۸۴) عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹنڈ نے ہمیں مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھائی، پھروقوف کیا اور فرمایا کہ مشرکین طلوع آفاب سے پہلے واپس نہیں جاتے تھے، نبی علیظانے ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹنڈ مزدلفہ سے منی کی طرف طلوع آفاب سے قبل ہی روانہ ہو گئے۔

( ٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبِى فَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمِنَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَعَا الْأَشْيَاخَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَعَا الْأَشْيَاخَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَعَا الْأَشْيَاخَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي مَعَهُمْ فَقَالَ لَا تَتَكَلَّمُ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا قَالَ فَدَعَانَا ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاحِرِ وِتُوا فَي أَنْ وَي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاحِرِ وِتُوا فَي أَنْ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاحِرِ وِتُوا فَال

# هي مُنالاً اَمَيْرِينَ بل سِينَةِ مَرْمَ كَيْ وَهِ هِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بُنَ عَمُو وَ الْبَجَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنُ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ اللَّذِينَ سَالُوا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا لَهُ إِنَّمَا أَتَيْنَاكَ نَسْالُكَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوَّعًا وَعَنْ الْخَسُلِ مِنْ الْمُرَاتِهِ إِذَا كَانَتُ حَائِضًا فَقَالَ أَسُحَارٌ أَنتُمْ لَقَدُ مَا لَتُهُ مِنْ الْمُرَاتِهِ إِذَا كَانَتُ حَائِضًا فَقَالَ أَسُحَارٌ أَنتُمْ لَقَدُ سَأَلْتُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَاةً سَأَلْتُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَاةً سَأَلْتُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَاةً الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوَّعًا نُورٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّ رَبَيْتَهُ وَقَالَ فِي الْغُسُلِ مِنْ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّا أُمَّ يُفِيضُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطُوَّعًا نُورٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّ رَبَيْتَهُ وَقَالَ فِي الْغُسُلِ مِنْ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّا أُمَّ يُفِيضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى الْعَلَيْمِ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَاةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَاقً الرَّبُولِ إِنْ الْجَنَابَةِ يَغُسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّا أُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَقَالَ فِي الْحَائِضِ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ [قال البوصيرى: هذا إسناده ضَعَيف من الطريقين، قال الألباني ضعيف (ابن ماحة ١٣٥٠)]

(۸۲) ایک مرتبہ کچھلوگ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم آپ سے تین سوال یو چھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔

- (۱) گرین نفلی نمازی صنے کا کیا تھم ہے؟
  - (۲) عنسل جنابت کا کیا طریقہ ہے؟
- (۳) اگرعورت''ایام' میں ہوتو مرد کے لئے کہاں تک اجازت ہے؟

حضرت فاروق اعظم طالفؤنے فرمایا کہ آپ لوگ بڑے عقام محصوں ہوتے ہیں، میں نے ان چیزوں سے متعلق جب سے نبی علیا سے دریافت کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک مجھ سے کس نے میسوال نہیں پوچھا جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے، اور فرمایا کہ انسان گھر میں جونفی نماز پڑھتا ہے تو وہ نور ہے اس لئے جو چاہے اپنے گھر کومنور کر لے بخسل جنابت کا ظریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہا اپنی شرمگاہ کو دھوئے ، پھر وضو کرے اور پھر اپنے سرپرتین مرتبہ بانی ڈال کرحسب عا دت عسل کرے اور ایام والی عورت کے متعلق فرمایا کہ از ارسے اور کا جتنا حصہ ہے، مرداس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

( ٨٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةً عَنُ أَبِي النَّضُرِ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ قَالَ وَرَأَيْتُ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ يَمُسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ بِالْعِرَاقِ حِينَ يَتَوَضَّا فَانْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ غُمَّرَ بُنِ الْخُفَّانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي سَلُ آبَاكُ عَمَّا أَنْكُرْتَ عَلَيَّ مِنْ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ قَالَ فَذَكُرْتُ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُسَحُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُسَحُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُسَحُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُسَحُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْعَمْ وَالْمَا عَلَيْهُ ال

(۸۷) حضر ت ابن عمر والنفؤ سے مروی ہے کہ میں نے عراق میں حضرت سعد بن ابی وقاص والنفؤ کوموزوں پرسے کرتے ہوئے دیکھا جب کہ وہ وضو کررہے تھے تو مجھے اس پر ہڑا تعجب اورا چنجا ہوا، بعد میں جب ہم حضرت عمر فاروق والنفؤ کی ایک مجلس میں

مُنالُمُ المَيْنِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ الل انتطے ہوئے تو حضرت سعد ر النافیانے مجھ سے فر مایا کہ آپ کوسے علی النفین کے بارے مجھ پر جوتعجب ہور ہاتھا، اس کے متعلق اپنے والدصاحب سے یوچھے لیجنے ، میں نے ان کے سامنے سارا واقعہ ذکر کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت سعد ڈالٹیو آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کریں تو آپ اس کی تر دیدمت کیا کریں ، کیونگہ خود نبی علیکا بھی موزوں پرمسح فر ماتے تھے۔ ( ٨٨ ) حَلَّاثَنَا هَارُونُ بْنُ مَغْرُوفٍ قَالَ حَلَّاثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَكَرْ تَسْأَلُ عَنْهُ غَيْرَهُ [صححه البخاري (٢٠٢) وابن خزيمة (١٨٢)] (۸۸) حضرت ابن عمر رہائنٹئے سے مردی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص طالٹنٹ نے فرمایا کہ نبی علیکا نے موزوں پرمسح فرمایا کہے، بعد میں حضرت ابن عمر مُثَاثِیُّا نے اپنے والد حضرت عمر مِثَاثِیُّا ہے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا بیر بات سیجے ہے، جب حضرت سعد طالفنا آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کریں تو آپ اس کے متعلق کسی دوسرے سے نہ پوچھا کریں۔ ( ٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ عَلَى الْمِنْيَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَيَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رُؤْيَا لَا أُرَاهَا إِلَّا لِحُضُورِ آجَلِي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقُرَتَيْنِ قَالَ وَذَكَرَ لِي أَنَّهُ دِيكٌ آخُمَرُ فَقَصَصْتُهَا عَلَى ٱسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسِ امْرَأَةِ أَبِى بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَتُ يَقُتُلُكَ رَجُلٌ مِنْ الْعَجَمِ قَالَ وَإِنَّ النَّاسَ يَأْمُرُونَنِي أَنْ ٱسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنُ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَخِلَافَتَهُ الَّتِي بَعَثَ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ يَعْجَلُ بِي أَمْرٌ فَإِنَّ الشُّورَى فِي هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ مَاتَ نَبِئٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمُ رَاضٍ فَمَنْ بَايَعْتُمُ مِنْهُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ أَنَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ أُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الطُّلَّالُ وَايْمُ اللَّهِ مَا أَتْرُكُ فِيمَا عَهِدَ إِلَىَّ رَبِّى فَاسْتَخْلَفَنِي شَيْئًا أَهَمَّ إِلَىَّ مِنْ الْكَلَالَةِ وَايْمُ اللَّهِ مَا ٱغْلَظَ لِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مُنْذُ صَحِبْتُهُ أَشَدَّ مَا ٱغْلَظ لِي فِي شَأْنِ الْكَلَالَةِ خَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتُ فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ فَسَأَقُضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقُرَأُ وَمَنْ لَا يَقُرَأُ وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَادِ إِنِّي إِنَّهَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَيُبَيِّنُوا لَهُمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْفَعُوا إِلَىَّ مَا عُمِّي عَلَيْهِمْ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيفَتَيْنِ هَذَا الثُّومُ وَالْبُصَلُ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى

نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِدُ رِيحَهُمَا مِنُ الرَّجُلِ فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنْ الْمُسْجِدِ حَتَّى

# هي مُنالَا احَدُونَ بِل مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يُؤُتَّى بِهِ الْبَقِيعَ فَمَنُ أَكَلَهُمَا لَا بُلَّا فَلْيُمِتُهُمَا طَبُّحًا قَالَ فَخَطَبَ النَّاسَ يَؤُمَ الْجُمُعَةَ وَأَصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ

[صححه مسلم (٥٦٧)، وابن حزيمة (١٦٦٦ و ٢٦٦)] [انظر: ١٧٩، ١٨٦، ٢٤١]

(۸۹) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم و فافین جعد کے دن مغیر پر خطبہ کے لئے تشریف لائے ،اللہ کی حمد و ثناء بیان کی ، نبی علینا کا تذکرہ کیا ،حضرت صدیق اکبر و فافین کی ، پی علینا کا تذکرہ کیا ،حضرت صدیق اکبر و فافین کی ، پی علینا کا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ میری دنیا سے زخصتی کا وقت قریب آگیا ہے ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے دومر تبہ تھونگ ماری ہے ، مجھے یا د پڑتا ہے کہ وہ مرغ مرخ رف کا تھا ، میں نے بیخواب حضرت صدیق اکبر و فافین کی زوجہ محتر مدحضرت اساء بنت عمیس و فیا ہے کہ وہ مرکب او اس کی تعبیر بیبتائی کہ آپ کوایک مجمی شخص شہید کردے گا۔

پھر فرمایا کہ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں ، اتنی ہات تو طے ہے کہ اللہ اپنے دین کوضائع کرے گا اور نہ ہی اس خلافت کو جس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کومبعوث فرمایا تھا ، اب اگر میرا فیصلہ جلد ہو گیا تو میں مجلس شوری ان چھافراد کی مقرر کر رہا ہوں جن سے نبی طایق بوقت رحلت راضی ہو کرتشریف لے گئے تھے ، جبتم ان میں سے کسی ایک کی بیعت کرلوتو ان کی بات سنواور ان کی اطاعت کرو۔

میں جا تا ہوں کہ پچھلوگ مسکہ خلافت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، بخدا! میں اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی مدافعت میں ان لوگوں سے قبال کر چکا ہوں، یہ لوگ دشمنان خدا، کا فراور گمراہ ہیں، اللہ کی قتم! میں نے اپنے پیچھے کلالہ سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں چھوڑ اجس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہو، اور اللہ کی قتم! نبی علینا کی صحبت اختیار کرنے کے بعد مجھے یا دنہیں پڑتا کہ کسی مسئلہ میں آپ مجھ سے نا راض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسئلہ کے کہ اس میں آپ منافی انتہائی شخت ناراض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسئلہ کے کہ اس میں آپ منافی انتہائی شخت ناراض ہوئے سے برد کھر فرایا کہ تمہارے لیے اس مسئلے میں سورہ نساء کی وہ آخری آیت ''جوگری میں نازل ہوئی تھی''کافی ہے۔

اگر میں زندہ رہا تو اس مسلے کا ایباحل نکال کر جاؤں گا کہ اس آیت گو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی کے علم میں وہ حل آجائے ، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جوام راءاور گورنر بھیجے ہیں وہ صرف اس لئے کہ لوگوں کو دین سکھائیں ، نبی علیلیا کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں ، اور میر بے سامنے ان کے وہ مسائل پیش کریں جن کا ان کے پاس کوئی حل نہ ہو۔

لوگوائم دوایسے درختوں میں سے کھاتے ہوجنہیں میں گندہ بھتا ہوں ایک لہن اور دوسرا پیاز (کپا کھانے سے مندمیں بد بو بیدا ہوجاتی ہے) بخدا! میں نے دیکھا ہے کہ اگر نبی علیظا کو کسی شخص کے مندسے اس کی بد بوآتی تو آپ تا تا تھا اور یہی نہیں بلکہ اس کو جنت البقیع تک پہنچا کرلوگ واپس آتے تھے، اُگر کوئی شخص انہیں کھانا ہی چا ہتا ہے تو پکا کران کی بومارو ہے۔

# هي مُنالًا اَمْدُونَ بْل مِينِي مَرْمُ الْمُحالِكُ الْمُحَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُنالِينَ لَكِهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

راوی کہتے ہیں کہ جمعہ کوحضرت فاروق اعظم ڈاٹنٹونے بیخطبہ ارشاوفر مایا اور بدھ کوآپ پر قاتلانہ تملہ ہوگیا۔

( . ه ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى قَلْمَا قَدِمْنَاهَا تَفَرَّقُنَا فِي أَمُوالِنَا بِخُيْبَرَ نَتَعَاهَدُهَا فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا تَفَرَّقُنَا فِي أَمُوالِنَا فَلَ فَعُدِى عَلَى قَلْمَا أَصْبَحْتُ اللّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِى فَفُدِعَتُ يَدَاى مِنْ مِرْفَقِي فَلَمَّا أَصْبَحْتُ السَّصُرِخَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمْرَ فَقَالَ هَذَا عَمَلُ يَهُودَ ثُمْ قَلَى أَنَّ نُحْرِجُهُمْ إِذَا شِنْنَا وَقَدُ عَدُوا عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَفَدَعُوا كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُحْرِجُهُمْ إِذَا شِنْنَا وَقَدُ عَدُوا عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَفَدَعُوا كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُحْرِجُهُمْ إِذَا شِنْنَا وَقَدُ عَدُوا عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَفَدَعُوا كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ فَقَلَ عَدُوا عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَلَ عَدُوا عَلَى عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَمْرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَلَ عَدُوا عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَلَى عَبْدِ اللّهِ مُنْ عَمْرَ رَضِى اللّهُ عَدُوا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَدُوا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۹۰) حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عن مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں، حضرت زبیر بھاٹھ اور حضرت مقداد بن اسود رٹائٹو کے ساتھ خیبر میں اپنے اپنی اپنی زمین کی طرف چلا گیا، خیبر میں اپنے تو ہرایک اپنی اپنی زمین کی طرف چلا گیا، میں رات کے وقت اپنے بستر پرسور ہاتھا کہ مجھ پرکسی نے جملہ کر دیا، میرے دونوں ہاتھ اپنی کہنیوں سے ہل گئے، جب صبح ہوئی تو میرے دونوں ساتھیوں کو اس حادثے کی خبر دی گئی، وہ آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ س نے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کہ خبر نہیں ہے۔

انہوں نے میرے ہاتھ کی ہڈی کو جھے جگہ پر بھایا اور مجھے کے کر حضرت عمر فاروق رفائیڈ کے پاس آگئے ، انہوں نے فر مایا لوگو! نبی عالیہ انہوں نے خیبر سے بہودیوں کی ہی کارستانی ہے ، اس کے بعدوہ لوگوں کے سامنے خطاب کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا لوگو! نبی عالیہ انے خیبر کے بہودیوں کے بہودیوں کے بہودیوں کے بہودیوں نے عبداللہ بن عمر پر جملہ کیا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس کے ہاتھوں کے جوڑ ہلا دیئے ہیں، جب کہ اس سے قبل وہ ایک انساری کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کر چکے ہیں، ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیان ہی کے ساتھ بیں ، ہماراان کے علاوہ انسان کوئی اور دہمی نہیں ہے ، اس لئے خیبر میں جس خص کا بھی کوئی مال موجود ہو، وہ وہ ہاں چلا جائے کیونکہ اب میں یہودیوں کو مہاں سے نکا لئے والا ہوں ، چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت عمر فاروق رفائیڈ نے آئیس خیبر سے بوقی کرکے نکال دیا۔

(٩١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمُرَ بُنَ الْحَمَّاتِ وَخِمَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنْ السَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُو يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنْ السَّهِ عَلَى السَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ سَمِعْتُ النِّذَاءَ فَتَوَضَّأْتُ فَقَالَ أَيْضًا أَوَلَمْ تَسْمَعُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الصَّلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَعْتَسِلُ [صححه البحارى (٨٨٢)، ومسلم (٤٤٨)،

### 

وابن حزيمة (١٧٤٨)] [انظر: ٣١٩، ٣٢٠]

(۹۱) حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹنڈ جعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دورانِ خطبہ ایک صاحب آئے ،حضرت عمر ڈٹاٹنڈ نے ان سے بوچھا کہ نماز کے لئے آنے میں اتی تاخیر؟ انہول نے جواباً کہا کہ میں نے توجیعے ہی اذان سی ، وضوکرتے ہی آگیا ہوں ،حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنڈ نے فرمایا اچھا، کیا تم نے نبی ملیکا کو بیفرماتے ہوئے نبیں سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی محف جعہ کے لئے جائے تواسے شل کر لینا چاہیے۔

(٩٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بَّنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةَ بُنَ فَرُقَدٍ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشَّوْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ (١٤٠٩ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَ

(۹۴) ابوعثان کئتے ہیں کہ ہم آ ذربائیجان میں سے کہ حصرت عمر فاروق ڈٹاٹھڈ کا ایک خط آ گیا، جس میں لکھا تھا اے متنبہ بن فرقد! عیش پرستی ،ریشی لباس ، اور مشرکین کے طریقوں کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا اس لئے کہ جناب رسول اللّٰہ مَا لِیْنِیْمُ نے ہمیں ریشی لباس بہننے ہے منع فرمایا ہے سوائے اتنی مقدار کے اور نبی علیکانے ناتگی بلند کر کے دکھائی۔

( ٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُوْدِ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ يُحَدِّثَنَا وَمِن الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ عَنْ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ نَفَوٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى سَفَطٍ أُتِي بِهِ مِنْ قَلْعَةٍ مِنْ الْعِرَاقِ فَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ فَأَخَدُهُ بَعْضُ بَنِيهِ فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ فَانْتَزَعَهُ عُمَرُ مِنْهُ ثُمَّ بَكَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ لِمَ تَبْكِي وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَكَ وَأَظْهَرَكَ فَانَتَزَعَهُ عُمَرُ مِنْهُ ثُمَّ بَكَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ وَأَفَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْصَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَشْفِقُ مِنْ فَلَكَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْصَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَشْفِقُ مِنْ فَلَكَ إِلَا اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

(۹۳) ایک مرتبه ابوسنان دؤلی میشند حضرت عمر فاروق الطفیئة کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت مہاجرین اولین کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت مہاجرین اولین کی ایک جماعت ان کی خدمت میں موجود اور حاضر تھی، حضرت عمر فاروق الطفیئی نے ایک بکس منگوایا جوان کے پاس عراق سے لایا گیا تھا، حب اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک انگوشی نکلی، حضرت عمر الطفیئی کے کسی جیٹے پوتے نے وہ لے کرا ہے منہ میں ڈال لی، حضرت عمر والطفیئی نے اس سے وہ واپس لے لی اور رونے لگے۔

حاصرین نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ جب کہ اللہ تعالی نے آپ کواٹنی فتو حات عطاء فرمائیں، دشمن پر آپ کو غلبہ عطاء فرمایا اور آپ کی آٹکھوں کو ٹھنڈا کیا؟ فرمایا میں نے جناب رسول الله مُلَّا اللّٰهِ اللّٰهِ الله هي مُنالًا إَمَّانَ لِيَنْ مِنْ الْمُنْ الْ

ونيا كاوروازه كهول دينا هم و الله عن البن إست ك ك لئه وشمنيال اورنفرتيل والديناه ، محصاى كا خطره هم و الله عن عَدْنَا يَعْقُوبُ حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ البن إِسْحَاقَ حَدَّنَنِي نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ يَصْنَعُ آحَدُنَا إِذَا هُو آجُنَبَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلَ قَالَ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَتَوَشَأْ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ لِيَنَمُ [قال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَتَوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ لِيَنَمُ [قال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في مذا الباب وأصبح. صححه ابن حزيمة: (١٢ و ٢١ ٢) قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٢٠) قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٥٠ / ١ / ٢٠ / ٢٦٠ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٠ ، ٢٥ ]

(۹۴) حضرت عمر فاروق ٹٹاٹیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول اللّٰه مَلَاثِیْنَا سے پوچھاا گرہم میں ہے کو کی شخص نا پاک ہوجائے اور دو منسل کرنے سے پہلے سونا چاہے تو کیا کرے؟ نبی مَلیِّٹا نے فر مایا نماز والا وضوکر کے سوجائے۔

(٥٥) حَدَّنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّنَنِى الزُّهْرِیُّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّسِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا تُوفَّیَ عَبُدُ اللَّهِ بَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّسِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَیْهِ فَقَامَ إِلَیْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَیْهِ بُرِیدُ الصَّلَاة اللَّهِ بُنُ أَبِی دُعِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَیْهِ فَقَامَ إِلَیْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَیْهِ بُرِیدُ الصَّلاة تَحَوَّلْتُ حَتَّی قُمْتُ فِی صَدْرِهِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَی عَدُو اللَّهِ عَیْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم یَتَبَسَّمُ حَتَّی إِذَا الْکُوْرُتُ عَلَیْهِ قَالَ آخُرُ عَنِی یَا مَرْوَقُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم یَتَبَسَّمُ حَتَّی إِذَا الْکُوْرُتُ عَلَیْهِ قَالَ آخُرُ عَنِی یَا مَرْوَقُ فَلَنْ یَعْفِرَ وَکَذَا کَذَا کَذَا لَکُوا اللَّهُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَمَشَی مَعَهُ فَقَامَ عَلَی قَبْرِهِ وَمَشَی مَعَهُ فَقَامَ عَلَی قَبْرِهِ حَتَّی فُرِعُ مِنْهُ قَلَ فَعَجَبٌ لِی وَجَرَائِتِی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّم بَعُدَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم عَلَیْه وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَم مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَی قَبْرِهِ فَلَی قَنْرِهِ وَلَا قَامَ عَلَی وَسُولُ اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَم عَلَی وَسُولُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَم عَلَی وَرَسُولُ اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَم عَلَی وَسُولُ اللَّه عَلَیْهِ وَلَا قَامَ عَلَی قَبْرِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ فَمَا صَلَّی رَسُولُ اللَّه عَلَیْه وَرَسُولُ اللَّه عَلَیْه وَسَلَم عَلَی وَسُولُ اللَّه عَلَیْه وَسَلَم عَلَی وَسُولُ اللَّه عَلَیْه وَسَلَم عَلَی وَسُولُ اللَّه عَلَی وَسُولُ اللَّه عَلَیْه وَسَلَم عَلَی وَسُولُ اللَّه عَلَیْه وَرَسُولُ اللَّه عَلَی وَسُولُ اللَّه عَلَیْ وَامَ عَلَی قَلْم وَلَا عَام

(9۵) حضّرت عمر فاروق ٹالٹنٹ سے مروی ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن الی کا انقال ہوگیا تو نبی علیکی کواس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، نبی علیک اٹھ کھڑے ہوئے ، جب نبی علیک جنازے کے پاس جا کرنماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں اپنی جگہ سے گھوم کر نبی علیک کے سامنے آ کر کھڑ ا ہوگیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس وشمن خدا عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے فلاں ون سے کہا تھا اور فلاں ون سے ، حضرت عمر ڈاٹھٹنے نے اس کی بکواسات گوانا شروع کر دیں۔

نی علیظا مسکرائے رہے لیکن جب میں برابراصرار کرتا ہی رہا تو نی علیظانے مجھ سے فرمایا عمر! پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اس بارے اختیار دیا گیا ہے، اور میں نے ایک ثق کورج جو دے لی ہے، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کے لئے استعفار کریں یا نہ

کی مُنالِم اَمُرُن ضِل مِیسِیمتری کی کی ایس از ایس کی مسلک الخلفاء الراشد بین کی مسلک الخلفاء الراشد بین کی کس کریں ، دونوں صورتیں برابر ہیں ،اگر آپ سر مرتبہ بھی ان کے لئے بخشش کی درخواست کریں گے تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر اس کی مغفرت ہوجائے گی تو میں سرسے زائد مرتبہ اس

کے لئے استغفار کرتا۔

اس کے بعد نبی علیا آنے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کے ساتھ گئے اوراس کی قبر پر کھڑے رہے تا آ نکہ وہاں سے فراغت ہوگئ، مجھے خود پراوراپنی جرائت پر تعجب ہور ہاتھا، حالانکہ اللہ اوراس کے رسول مُنَّاثِیْنِ آبی زیادہ بہتر جانتے تھے، بخدا! ابھی تھوڑی دیر ہی گذری تھی کہ مندرجہ ذیل دوآ بیتی نازل ہوگئیں۔

''ان منافقین میں سے اگر کوئی مرجائے تو آپ بھی اس کی نما زِ جنازہ نہ بڑھا ئیں ، اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں ، بیٹک ہلوگ تو اللہ اور رسول کے نا فرمان ہیں ، اور نسق کی حالت میں مرے ہیں۔''

۔۔۔۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی علیٰلا نے کسی منافق کی نماز جناز ہنیں پڑھائی اوراسی طرح منافقین کی قبروں پر بھی بھی نے بیں ہوئے۔

- ( ٩٦ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا حَدَّثَنِي عَنهُ نَافِعٌ مَوْلَاهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَكُن لِلرَّجُلِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرُ بِهِ ثُمَّ لِيصُلِّ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَكُن لِلرَّجُلِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْتَزِرُ بِهِ ثُمَّ لِيُصلِّ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَصِي اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ إِنَّا تَلْعَمُ وَلَوْ قُلْتُ وَحُدَهُ كَمَا تَفْعَلُ الْيَهُودُ قَالَ نَافِعُ وَلَوْ قُلْتُ لَيْهُ وَسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجُونُ ثَانُ لَا أَكُونَ كَذَبْتُ [قال شعيب: إسناده لكُمْ إِنَّهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجُونُ ثُن لَا أَكُونَ كَذَبْتُ [قال شعيب: إسناده حسن] [وسيأتي في مسند ابن عمر: ٣٥٦]
- (۹۶) نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر والی فی استے تھے اگر کسی آ دی کے پاس صرف ایک ہی کیڑا ہو، وہ اس کو تہبند کے طور پر بندھ لے اور نماز برٹھ لے، کیونکہ میں نے حضرت عمر فاروق والی فی طرح فرماتے ہوئے ساہے، اور وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ آگر ایک ہی کیڑا ہوتو اسے لحاف کی طرح مت لیلئے جیسے یہودی کرنے ہیں، نافع کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اس کی نسبت نبی علینیا کی طرف کی ہے تو امید ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہول گا۔
- ( ٩٧ ) حَدَّثَنَا مُوَّمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ مِخْرَاقٍ عَنْ شَهُرٍ عَنْ عُفَيةَ بُنِ عَامِرِ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ اذْخُلُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ اذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِئْتَ [قال شعيب: حسن لعيه]
- (۹۷) حطرت فاروق اعظم طالع سعمروی بے کہ جناب رسول الله منافی الله منافی اس مال میں فوت ہوکہ وہ الله اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھ میں سے جس دروازے سے جاہے، جنت میں داخل ہوجاؤ۔ (۹۸) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ ٱخْبَرَنَا جَعْفَوْ يَعْنِي الْآخْمَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّفَ

مُنْلِهِ اَحْدِنْ فِيلِ مِينِيْ مَتْرَى كُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ [قال شعيب: حسن لغيره]

(۹۸) مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے تلوار کے وار کر کے اپنے سیٹے کو مارڈ الا ، اسے پکڑ کر حضرت عمر ڈٹاٹٹٹ کی خدمت میں پیش کیا گیا،انہوں نے فرمایا کہ میں نے اگر جناب رسول اللّٰه کا ٹیٹے کو بیدارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ والد سے اولا د کا قصاص نہیں لیا جائے گا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتااور تو یہاں سے اٹھنے بھی نہ یا تا۔

( ٩٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ نَظَرَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكُ ثُمَّ قَبَّلُهُ [صححه المخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠)، وابن حبال (٣٨٢ و ٢٧٤ و ٣٨٢)] [انظر

(۹۹) عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹٹا کودیکھا کہانہوں نے اپنی نظریں حجراسودیر جما رکھی ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں بخدا! اگر میں نے ٹی علیلا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہیں مجھے بھی بوسہ نددیتا، یہ کہہ کرآپ نے اسے بوسہ دیا۔

( ١٠٠ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ حُوَيْطِبَ بُنَ عَبُدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الْلَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ٱلْمُ أُحَدَّثُ آنَّكَ تَلِي مِنْ ٱغْمَالِ النَّاسِ ٱعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ الِلَّهُ عَنْهُ فَمَا تُوِيدُ إِلَى ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ لِى ٱفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُوِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقلتُ أَعُطِهِ ٱفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرٌ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلِ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ [صححه البحاري (٧١٦٣)، ومسلم

(۱۰٤٥) وابن خزيمة (۲۳٦٤ و ۲۳۲۵ و ۲۳۲۱) [انظر: ۲۷۹، ۲۸۰]

(۱۰۰) ایک مرتبه عبدالله بن سعدی پیشانه خلافت فاروقی کے زمانے میں حضرت عمر فاروق باللیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر طالفتانے انہیں دیکھ کرفر مایا کیاتم وہی ہوجس کے متعلق مجھے بیہ بتایا گیا ہے کتبہیں عوام الناس کی کوئی و مدداری سونپی گئے ہے کین جب منہیں اس کی شخواہ دی جاتی ہے تو تم اسے لینے سے ناگواری کا اظہار کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض كياجي بال!ايهابي ب\_حضرت عمر والفؤن يوجها كداس منهاراكيا مقصد بي مين في عرض كيا مير عيال الله كفضل

کے منطا احد بی استعال ہوجائے۔ سے گھوڑے اور غلام سب ہی بچھ ہے اور میں مالی اعتبار سے بھی صحیح ہوں ، اس لئے میری خواہش ہوتی ہے کہ میری تخواہ مسلمانوں کے ہی کاموں میں استعال ہوجائے۔

حضرت عمر فاروق ولا لله المجھ نے فر مایا ایسا مت کرو، کیونکہ ایک مرتبہ میں نے بھی یہی چاہ تھا، نی علیا ہم بھے بچھ دینا چاہتے تو میں عرض کردیتا کہ یارسول اللہ المجھ نے زیادہ جومتان لوگ ہیں، یہ انہیں دے دیجے ،ای طرح ایک مرتبہ نی علیا نے مجھے بچھ مال و دولت عطاء فر مایا، میں نے حسب سابق یہی عرض کیا کہ مجھ سے زیادہ کسی ضرورت مند کو دے دیجے، نبی علیا نے فر مایا اسے لے لو، اپنے مال میں اضافہ کرو، اس کے بعد صدقہ کردو، آوریا در کھو! اگر تمہاری خواہش اورسوال کے بغیر کہیں سے مال آئے تو اسے لے لیا کرو، ورنہ اس کے بیچھے نہ بڑا کرو۔

(١٠١) حَدَّثَنَا مَسَكُنُ بُنُ نَافِعِ الْبَاهِلِيُّ قَال حَدَّثَنَا صَالِحُ عَنِ الزَّهْوِيِّ قَال حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بُنُ دَرَّاجٍ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصُّوِ رَكْعَتَيْنِ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَرَآهُ عُمَرُ عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَال أَمَا وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى عَنْها. [إسناده ضعيف] [انظر: ١٠٦]

(۱۰۱) ربیعہ بن دراج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی ڈاٹٹؤنے دورانِ سفر مکہ مکرمہ کے راستے میں عصر کے بعد دور کعت نماز بطورنفل کے پڑھ لی، حضرت عمر دلاٹٹؤنے انہیں دیکھا تو سخت نا راض ہوئے اور فر مایا کہ آپ کومعلوم بھی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ تَاکُلْیُوْلِکِ نَاسِ سے منع فر مایا ہے۔

(١٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَاجِدَةُ قَالَ عَارَمُتُ غُلامًا بِمَكَّةَ فَعَضَّ أَذُنِي فَقَطَعَ مِنْهَا أَوُ عَضِفَتُ أَذُنَهُ فَقَطَعْتُ مِنْهَا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا اللَّهُ عَنْهُ حَاجًا رُفِعُنَا إِلَيْهِ فَقَالَ الْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عَصَرَ عَضِفَتُ أَذُنَهُ فَقَطَعْتُ مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَاجًا رُفِعُنَا إِلَيْهِ فَقَالَ الْطَلِقُوا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ عُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلِغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلْيَقْتَصَّ قَالَ فَلَمَّا الْتَهِي بِنَا إِلَى عُمَرَ مُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلِغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلْيَقْتَصَّ فَالَ فَلَمَّا فَلَمَّا أَنْ يُعَمِّ فَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ بَلِغَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَلْيَقْتَصَّ فَالَ فَلَمَّا فَلَمَّا أَنْ يُعْمَو لَكُ مَنَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَيْقَتَصَّ مِنْهُ فَلْيَقْتَصَّ مَا فَلَمَّا فَلَمَّا فَكَوْ الْمَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ قَدْ أَعُطَيْتُ خَالِي غُكُما وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ الْمَانِي وَسَلَم يَقُولُ قَدْ أَعُطَيْتُ خَالِي غُلَامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ الْمُعَلِي وَسَلَم يَقُولُ قَدْ أَعُطَيْتُ خَالِيقِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ قَصَّابًا أَوْ صَائِعًا إِقَالِ الأَلِنَانِي: ضعيف (أبوداود: ٣٤٣٠ و ٣٤٣١) وأرسله أبو حاتم [انظر: ٣٤٠]

(۱۰۲) ماجدہ نامی ایک محض بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ مکہ کرمہ میں ایک لڑکے گی ہڈی ہے گوشت جھیل ڈالا، اس نے میرا کان اپنے دانتوں سے چہا کر کاٹ ڈالا، جب سیدناصدیق اکبر ڈاٹٹٹ جھے کے ارادے سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو یہ معاملہ ان کی خدمت میں بیش کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کو حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹٹ کے پاس لے جاؤ، اگر زخم لگانے والا قصاص کے درجے تک پہنچا ہوتو اس سے تصاص لینا جا ہے۔

# 

جب ہمیں حضرت عمر فاروق و النو کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے ہمارے احوال سنے تو فر مایا ہاں! یہ قصاص کے درج تک پہنچتا ہے، اور فر مایا کہ میرے پاس مجام کو بلا کر لاؤ، جب جام کا ذکر آیا تو وہ فر مانے لگے کہ میں نے جناب رسول الله مُنظَّ اللّٰهِ کَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰهِ کَا اللّٰہِ عَلَیْ اُسے ان کے لیے باعث برکت بنائے کا اور مجھے امید ہے کہ الله تعالی اسے ان کے لیے باعث برکت بنائے گا اور میں نے انہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ اسے جام یا قصائی یارنگ ریز بنائیں۔

(۱،۴) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَهُمِ عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهُمِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا أَبُو بَكُرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [قال شعيبغ إسناده ضعيف] [انظر: ١٠٢]

(۱۰۳) گذشته روایت اس دوسری سند سے بھی منقول ہے جوعبارت میں ذکر ہوئی۔

( ١٠٤) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُ مَضَى لِسَبِيلِهِ فَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ إقال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ٣٦٩]

(۱۰۴) حضرت ابوسعید خدری بڑا تھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بڑا تھ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغیبر کو جورخصت دین تھی سودے دی، اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس لئے آپ لوگ جج اور عمر ہکمل کیا کروجیسا کہ اللہ تعالی نے آپ کواس کا حکم بھی دیا ہے، اور ان عور توں کی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو۔

( ١٠٥) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرُقُدُ الرَّجُلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّأَ [راحع: ٩٤]

(۱۰۵) حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹؤے سے مروی ہے کہ نبی علیظا سے پوچھا گیا اگر کوئی آ دمی اختیار کی طور پرناپاک ہوجائے تو کیا اس حال میں سوسکتا ہے؟ نبی علیشانے فرمایا ہاں! وضوکر لےاور سوجائے۔

( ١.٦) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ دَرَّاجِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بَعُدَ الْعَصْرِ رَكُعَيْنِ فَتَعَيَّظُ عَلَيْهِ عُمَّرُ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهَا [راجع: ١٠١]

(۱۰۷) رہید بن دراج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضنی رٹائٹی نے دورانِ سفر مکہ تکر مدے راستے میں عصر کے بعد دور کعت نماز بطورنفل کے پڑھ لی ، حضرت عمر رٹائٹی نے انہیں دیکھا تو سخت نا راض ہوئے اور فر مایا کہ آپ کومعلوم بھی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنائِشِیِّ اِنْ اس سے منع فر مایا ہے۔

# هي مُنايًا إِخْرِينَ بِلِي مِنْ النَّالِيَا مُنالِ النَّهِ مِنْ النَّالِيَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ

(١٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْجَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنهُ خَرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنُ أُسُلِمَ فَوَجَدُتُهُ قَدْ سَبَقَنِى إِلَى الْمَسْجِدِ خَرَجْتُ أَتَعَرَّضُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنُ أُسُلِمَ فَوَجَدُتُهُ قَدْ سَبَقَنِى إِلَى الْمَسْجِدِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْحَاقَّةِ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ قَالَ فَقُرَا إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُو بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ قَالَ قُلْتُ كَاهِنٌ قَالَ قَلْتُ كَاهِنَ قَالَ قَلْتُ كَاهِنَ قَالَ قَلْتُ كَاهِنَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَآخَذُنَا مِنْهُ وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تُنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالِمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَآخَذُنَا مِنْهُ وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالِمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَآخَذُنَا مِنْهُ وَلَا يَقُولُ كَاهِنَ فَقَعَ الْإِسُلَامُ فِي بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ غَنْهُ خَاجِزِينَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قَالَ فَوَقَعَ الْإِسُلَامُ فِي قَلْبِي كُلُّ مَوْقِع إِلِسَاده ضعيف]

(۱۰۷) حضرت عمر فاروق ولا للخؤنت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں قبول اسلام سے پہلے نبی فالیٹا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے اراد بے سے فکالیکن پنة چلا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی مجد میں جا چکے ہیں، میں جا کر ان کے پیچھے کھڑا ہوگیا، نبی فالیٹا نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کر دی، جھے نظم قرآن اور اس کے اسلوب سے تعجب ہونے لگا، میں نے اپنے دل میں سوچا واللہ الشخص شاعر ہے جسیا کہ قریش کہتے ہیں، اتن ویر میں نبی فالیٹا اس آیت پر پہنچ گئے کہ 'وہ تو ایک معزز قاصد کا قول ہے، کسی شاعر کی بات تھوڑی ہے کیکن تم ایمان بہت کم لاتے ہو'

یہ تن کرمیں نے اپنے دل میں سوچا پہتو کا ہن ہے، ادھرنی علیا انے بیآ یت تلاوت فر بائی'' اور نہ ہی بیکسی کا ہن کا کلام ہے، تم بہت کم تھیجت حاصل کرتے ہو، بیتو رہ العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر بیر پینجبر ہماری طرف سے حجو ڈی نسبت کر ہے تو ہم اسے اپنے وائیں ہاتھ سے پکڑلیں اور اس کی گردن تو ڑ ڈالیں، اور تم میں سے کوئی ان کی طرف سے رکاوٹ نہ بن سکے' بیآیات میں کراسلام نے میرے دل میں اپنے نیج مضبوطی سے گاڑ ناشرؤع کردیئے۔

( ١٨٨) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ وَعِصَامُ بُنُ حَالِدٍ قَالًا حَدَّثَنَا صَفُوانُ عَنْ شُرَيْح بُنِ عُبَيْدٍ وَرَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا لَمَّا بَلَغَ عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَرَعَ حُدِّثَ أَنَّ بِالشَّامِ وَبَاءً شَدِيدًا قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ شِلَّةَ الْوَبَاءِ فِي الشَّامِ فَقُلْتُ إِنْ آَدُرَكِنِي آجَلِي وَآئُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ حَيُّ اسْتَخْلَفْتُهُ فَإِنْ سَآلِنِي اللَّهُ لِمَ السَّعَخُلَفْتُهُ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ لَئِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكُ الْفَوْمُ ذَلِكَ وَقَالُوا مَا بَالُ عُلْيَا قُرَيْشِ يَغْتُونَ بَنِي إِنَّ لِكُلِّ لِكُلِّ لِكُولَ الْمَالِي وَقَدُ تُوفِّى أَبُو عُبَيْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ فَإِنْ سَآلِنِي رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فِي الشَّامِ فَقُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُحْشَو يَوْمَ الْفَيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ لِمَ اسْتَخْلَفْتُهُ مُقُولُ إِنَّهُ يَعْمَولُ إِنَّهُ يَعُولُ إِنَّهُ يُعْمَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُخْشُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَكَى الْعُلَمَاءِ لَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يُخْشُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَكَى الْعُلَمَاءِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يَحْشُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَكَى الْعُلَمَاءِ لَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ يَحْشُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَكَى الْعُلَمَاءِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّا لَكُولُ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَيَامَةِ بَيْنَ يَكَى الْعُلَمَاءِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاءِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْ

(۱۰۸) شریح بن عبیداور داشد بن سعیدوغیره کہتے ہیں کہ سفر شام میں جب حضرت عمر فاروق والفیّز ' سرغ'' نامی مقام پر پہنچاتو

منالاً المراق التراسية من المائل المراق الم

( ١٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثِنِي الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِآخِي أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ
فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ لَيكُونَنَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ [إسناده ضعيف]
يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ لَهُو شَرَّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ [إسناده ضعيف]

(۱۰۹) حضرت عمر فاروق والنظائية عمروى ہے كدام المؤمنين حضرت ام سلمہ والنظائے بھائى كے بہال لڑكا پيدا ہوا ، انہوں نے يك كا نام وليدركھا ، نبى عليظائية فرماياتم نے اس بچكا كا مام البخ فرعونوں كے نام پرركھا ہے ( كيونكہ وليد بن مغيره مشركين مكه كا سرداراورمسلمانوں كواذيتيں پہنچانے ميں بہت سرگرم تھا) ميرى امت ميں ايك آ دمى ہوگا جس كا نام وليد ہوگا جواس امت كے حق ميں فرعون ہے بھى زيادہ بدتر ہوگا۔

( ١١٠ ) حَلَّثَنَا بَهُزُّ حَلَّثَنَا أَبَانُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرُضِيُّونَ مِنْهُمُ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمُ عِنْدِى عُمَرُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ [صححه النحارى (٨١٥)، ومسلم (٢٢٨)] تَغُرُبُ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ [صححه النحارى (٨١٥)، ومسلم (٢٢٨)]

(۱۱۰) حضرت ابن عباس والنفظ بحص موى من كه بحص اليه لوكون نه السبات كى شهادت دى من المنظافر مات تصادبوتى من الناسب من المنظافر مات تصفه مسر من الناسب من المنظافر مات تصفه مسر من الناسب من المناسب من

### هي مُناهَا مَنْ بَنْ بِلِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

اللَّهُ عَنْهُ مَا أَقْدَمَكَ قَالَ اِلْسُأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ حِلَالٍ قَالَ وَمَا هُنَّ قَالَ رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرُأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُو الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَّتُ حَلْفِي خَرَجَتُ مِنْ الْبِنَاءِ فَقَالَ عُمَرُ تَسُتُرُ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَّتُ حَلْفِي خَرَجَتُ مِنْ الْبِنَاءِ فَقَالَ عُمَرُ تَسُتُرُ اللَّهِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِهُوْ بِ ثُمَّ تُصَلِّى بِحِذَائِكَ إِنْ شِنْتَ وَعَنُ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَنُ الْقَصِصِ فَإِنَّهُمْ أَرَادُونِي عَلَى الْقَصِصِ فَقَالَ مَا شِئْتَ كَالَّةُ كُوهَ أَنْ يَمُنعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ أَنْتَهِى إِلَى قَوْلِكَ قَالَ أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتُرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِى نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِع عَلَيْهِمْ فِى نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَ فَتَرْتَفِع عَلَيْهِمْ فِى نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَى فَتَرْتَفِع عَلَيْهِمْ فِى نَفْسِكَ ثُمَّ تَقُصَى فَتَرْتَفِع عَلَيْهِمْ فِى نَفْسِكَ ثُمَّ الْقِيكَ وَاللَّهُ عَلَيْ فَلُ اللَّهُ تَحْتَ ٱقُدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ بِقَدُرِ ذَلِكَ وَال شعيب:

رسناده حسن

(۱۱۱) حارث بن معاویہ کندی مُشِنَّة کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تین سوال بوچھنے کے لئے سواری پرسفر کر کے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنڈ کی طرف روانہ ہوا، جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنڈ نے آنے کی وجہ بوچھی، میں نے عرض کیا کہ تین باتوں کے متعلق بوچھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں ،فرمایا وہ ٹین باتیں کیا ہیں؟

میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات میں اور میری بیوی ایک نگک کمرے میں ہوتے ہیں، نماز کا وقت آجا تا ہے، اگر ہم دونوں وہاں نماز پڑھتے ہوں تو وہ میرے بالکل ساتھ ہوتی ہے اور اگر وہ میرے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو کمرے سے باہر چل جاتی ہے اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤنے فرمایا کہ اپنے اور آپنی بیوی کے درمیان ایک کپڑ الٹکا لیا کرو، پھراگرتم چا ہوتو وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوگرنماز پڑھ سکتی ہے۔

پھر میں نے عصر کے بعد ووفل پڑھنے کے حوالے سے پوچھا تو فر مایا کہ نی طابیہ نے اس سے منع فر مایا ہے، پھر میں نے

ان سے وعظ گوئی کے حوالے سے پوچھا کہ لوگ جھ سے وعظ کہنے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ فر مایا کہ آپ کی مرضی ہے، حضرت
عمر واللہ کے جواب سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ براہ راست منع کرنے کواچھا نہیں سمجھ رہے، میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی بات کو
حرف آخر سمجھوں گا، فر مایا جھے بیائد بیشہ ہے کہ اگر تم نے قصہ گوئی یا وعظ شروع کر دیا تو تم اپنے آپ کوان کے مقابلے میں اونچا
سمجھنے لگو گے ، جی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم وعظ کہتے وقت اپنے آپ کوٹریا پر پہنچا ہوا سمجھنے لگو گے ، جس کے نتیج میں قیامت
کے دن اللہ تھہیں اسی قدر ران کے قدموں کے نیچے ڈال دے گا۔

(١١٢) حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ شُعَيْبِ بُنِ آبِي حَمْزَةً قَالَ حَدَّقِي آبِي عَنِ الزَّهُو ِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَنْهَا وَلَا تَكُلِّمُ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [صححه البحارى (٦٦٤٧)، ومسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [صححه البحارى (٢٤١)، ومسلم

.

( ۱۱۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً [قال شعيب: صحيح لغيره] حُدْ يَفْهُ بُنِ الْيُمَانِ أَنَّ النَّبِي صَرَفَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ الْمُعَلِيمِ وَلَى عَهِ مَهُ وَلَا عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُعَلِيمُ وَلَا مَا وَمَعَلَ مِن الْمُعَلِيمُ وَمُولَ عَلَيْهِ وَلَا مَعْدِ مَنْ مَا لَكُو وَصُولَ مَنْ مَا لَكُولُولُ وَلَا مَعْدِ مَا وَمَعَلَمُ مِنْ مَا لَكُولُ وَالْمَانُ فَلَا مُعَلِيمُ وَلَا مَا مِنْ مَا لَكُولُ وَالْمَالُ مَنْ مَا لَكُولُولُ مَنْ مَا لَكُولُ وَالْمَالِ مَنْ مَا لَكُولُ وَالْمَالُ مَنْ مَا لَكُولُولُ مَنْ مَا لَكُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ مَا لَوْلَكُولُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُولُ مِنْ مَا لَيْ مَا مَا لَكُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ مَالِكُمُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُولُ مِنْ مَالِكُمُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُولُ مَالُولُ مَا لَيْلُولُ مَا لَيْ مَا لَعُلَامُ لَا مُعَلِيمُ لِلْمُ مِنْ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُولُ مُعْلِمُ لَا لَكُولُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُ مُعْلِمُ لَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُ مُولُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُولُ مُعْلِمُ لِلْمُولِلَ مِنْ مُنْ مِنْ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مِنْ لِلْمُ لَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَكُولُولُ مَا لَكُولُولُ مُنْ مُولِلُهُ مِنْ لَا لَكُولُ مِنْ مُنْ مُولِلُولُولُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِلُولُ مِنْ مُنْ مُنَالِمُ مِنْ لَكُولُ مُنْ مُنَالِمُ مُعْلَمُ لَا مُعْلِلُولُ مُنْ مُولِمُ لَلِهُ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُنْ لِلْمُ مُنَالِمُ مُول

( ١١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَأْنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيةِ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَمْرً اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيةِ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَّلَمَ مِثْلَ مَقَامِى فِيكُمْ فَقَالَ اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَثْلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّةُ ا

(۱۱۳) حضرت فاروق اعظم رفائن نے ایک مرتبہ دوران سفر' جابیہ' میں خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی تالیا اسی
طرح خطبہ ارشاد فر مانے کے لئے کھڑے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوا ہوں ، اور فر مایا کہ میں تہمیں اپنے سحابہ کے ساتھ بھلائی کی
وصیت کرتا ہوں ، یمی حکم ان کے بعد والوں اوران کے بعد والوں کا بھی ہے ، اس کے بعد جھوٹ اتناعام ہوجائے گا کہ گواہی کی
درخواست سے قبل ہی آ دمی گواہی دینے کے لئے تیار ہوجائے گا ، سوتم میں سے جو شخص جنت کا ٹھکانہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ
درخواست سے قبل ہی آ دمی گواہی دینے کے لئے تیار ہوجائے گا ، سوتم میں سے جو شخص جنت کا ٹھکانہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ
درخواست سے قبل ہی آ دمی گواہی دینے کے لئے تیار ہوجائے گا ، سوتم میں سے جو شخص جنت کا ٹھکانہ چاہتا ہے اسے و کُن شخص
درخواست سے قبل میں نہ بیٹھے کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسر اشیطان ہوتا ہے ، اور جس شخص کواپنی نیکی سے خوش اور بر آئی
سے خم ہو، و موجمن ہے ۔

( ١١٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُو عَنْ حَكِيمٍ بُنِ عُمَيْرٍ وَضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ قَالَا قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَدُي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَدْي عَمْرُو بُنِ الْأَسُودِ[اسناده ضعيف].

(۱۱۵) حضرت عمر فاروق اللطنظ فرماتے تھے کہ جوشف نبی علیظ کی سیرت کودیکھنا چاہتا ہے، اسے جا ہیے کہ عمرو بن اسود کی سیرت

# هي مُنالِهَ الْمُرْبَيْلِ بُنِيَةِ مِنْمُ كَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کود مکھے لے۔

( ١٦٦) حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَكْبٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَا وَأَبِى فَقَالَ رَجُلٌ لَا وَأَبِى فَقَالَ رَجُلٌ لَا وَأَبِى فَقَالَ رَجُلٌ لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالُ شعيب: صحيح لغيره ] [انظر: ٢٩١٠٢٤٠٢١٤].

(۱۱۷) حضرت عمر فاروق تلافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیا کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ایک آ دمی نے قسم کھاتے ہوئے کہا" لا والیی" لا دوسرے آ دمی نے اس سے کہا کہ اپنے آ باؤاجداد کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو، میں نے دیکھا تو وہ نبی علیا تھے۔

(١١٧) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ وَأَبُو الْيَمَانِ قَالَا أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزَّهُوِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنِ عُنْبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا هُويُرَةَ قَالَ لَمَّا تُوقِيِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكُو بَعُدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكُو كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ فَعَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ فَعَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفُسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَلَى قَالَ أَبُو بَكُو وَاللَّهِ لَا قَاتِلَنَّ قَالَ أَبُو الْيَمَانِ لَأَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ أَبُو الْيَمَانِ لَأَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عُلَى مَنْ الصَّلَامِ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى مَنْعُولِي اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَلْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَلْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى وَسُولِ اللَّهُ عَلَى وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَى وَاللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَلْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَلْ شَرَحُ صَدُرَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَلْ اللَّهُ عَلَى مَنْعُولُ اللَّهُ عَلَى مَنْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْقِتَالِ فَعَوْفُتُ أَنَّهُ الْحَقُ إِلَا لَكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَلْ اللَّهُ عَنْ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلْكُولُوا لِللَّهُ عَلَولُوا لَلْقَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُوا لَولَا اللَّهُ

(۱۱۷) حضرت ابوہریرہ روافین ہے مروی ہے کہ جب نبی علیا و نیاسے پردہ فرما گئے، اوران کے بعد حضرت صدیق اکبر دلافین خلیفہ منتخب ہو گئے، اوران کے بعد حضرت صدیق اکبر دلافیئ سے خلیفہ منتخب ہو گئے، اوراہل عرب میں ہے جو کا فرہو سکتے تھے، سوہو گئے تو حضرت عمر فاروق دلافیئ نے سیدنا صدیق اکبر دلافیئ سے عرض کیا کہ آ پ ان لوگوں ہے کہ قال کر سکتے ہیں جبکہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا ہے جھے لوگوں ہے اس وقت تک قال کا تھم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الدالا اللہ نہ کہہ لیں، جو مخص''لا الدالا اللہ'' کہہ لے، اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، اللہ اللہ کا کہ کہ اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، اللہ اللہ کا کہ کہ تا ہوگا؟

حضرت صدیق اکبر ڈاٹھؤنے یہن کرفر مایا اللہ کافتم! بیں ان لوگوں سے ضرور قال کروں گا جونماز اور زکو ہ کے درمیان فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکو ہمال کاحق ہے، بحذا! اگرانہوں نے ایک بکری کا بچہ' جو بید سول الله تا الله تا الله تھا میں ان سے قال کروں گا، حضرت عمر ڈلٹھؤ فر ماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ، اللہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر ڈلٹھؤ کو اس معاسلے میں شرح صدر کی دولت عطاء فر مادی ہے اور میں سمجھ گیا کہ ان کی رائے ہی برحق ہے۔

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْمِينُ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

- (١١٨) حَلَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَلَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَلَّثَنَا عَمُرُو بْنُ شُغَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَا صَلَاةً بَعُدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُغِيبَ الشَّمْسُ [قال شعيب: حسن لشواهده]. .
- (۱۱۸) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا فرماتے تھے فجر کی نماز کے بعد طلوع آ فاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اورعصر کی نماز کے بعد غروب آ فاب تک کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے۔
- ( ١٩٩) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي سَبَإٍ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُرُوَةً بْنِ مُغِيثٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا إِمَال شعيب: حسن لشواهده ]
- (۱۱۹) حضرت عمر فاروق رٹی ٹنٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ ٹاٹیٹی نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ سواری کی اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا حق دارسواری کاما لک ہے۔
- (١٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بَنِ سَعْدِ عَنْ حُمُرةَ بَنِ عَبْدِ كُلالٍ قَالَ سَارَ عُمَو بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الشَّامِ بَعْدَ مَسِيرِهِ الْأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا شَارَعُهَا بَلَعَهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ فَاشٍ فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ ارْجِعْ وَلَا تَقَحَّمُ عَلَيْهِ فَلُو نَزَلْتَهَا وَهُو بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفُتُ عَلَيْهِ فَلُو نَزَلْتَهَا وَهُو بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفُتُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ أَلَا وَمَا النَّعَثُ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفُتُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ أَلَا وَمَا النَّعَثُ مُنْ مَعْهُ فِي أَنْرِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَدُّونِي عَنْ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفُتُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ أَلَا وَمَا كَانَ قُدُّومِيهِ مُعَجِّلِي عَنْ أَجَلِى أَنْ شَارَفُتُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ أَلَا وَلَو مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ شَارَفُتُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ قُدُّولِي عَنْ الشَّامَ ثُمَّ أَنْزِلَ حِمْصَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَلْهُ لَا عِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْهُ فِيمَا عَلَيْهِ مَ الْمُؤْتُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَلْولِلَ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ المَتناهِيةِ الللَّهُ عَلَى الْمَعْونَ عَلَى العَلَى المَتناهِيةِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْ المَتناهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه
- (۱۲۰) حمرہ بن عبد کلال کہتے ہیں کہ پہلے سفرشام کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت عمر فاروق رفائن شام کی طرف روان ہوئے، جب اس کے قریب پنچے تو آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو بیٹر ملی کہ شام میں طاعون کی وباء پھوٹ پڑی ہے، ساتھیوں نے حضرت فاروق اعظم ٹٹائنڈ سے کہا کہ یہیں سے والپس لوٹ چلیے ، آگے مت بڑھیے ، اگر آپ وہاں چلے گئے اور واقعی بید وباء وہاں پھیلی ہوئی ہوتو ہمیں آپ کووہاں سے منتقل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔

چنانچ مشورہ کے مطابق حضرت فاروق اعظم والنظید بیند منورہ واپس آ گئے ، اس رات جب آپ نے آخری پہر میں

رميان بوكى ..

رميان بوكى ..

رميان بوكى ..

رميان بوكى عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ عَنُ عُقْمَةَ بْنِ عَامِرِ أَلَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ تَبُوكَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمًا يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ مَنْ قَامَ إِذَا اسْتَقَلَّتُ الشَّمْسُ فَتَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكُعتَيْنِ غُفِرَ لَهُ حَطَايَاهُ فَكَانَ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمَّهُ قَالَ عُقبَةُ بُنُ عَامِرٍ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقِيى أَنْ أَسْمَعَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ كُوسَى اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ تُجَاهِى جَالِسًا أَتَعْجَبُ مِنْ هَذَا فَقَدُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عُصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْحَبُ مِنْ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِى فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ رَفَع نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ رَفَع نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَيْحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَلَّةِ يَدُحُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ وَاللَّالِي وَحَدَهُ لَا شَعِيدِ وَعَيْقًا عَبُولُ السَّعَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَدُونَهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْتَعْتُ الْحَمْدُ لِلَكَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا اللَّهُ وَلَود اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا اللَّهُ عَلَى السَّاعِيةُ لِللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْعَلَا الْمُعْتَى الْمُعَلِي الْمُعْلِي السَلَهُ عَلَيْهُ الْمَالِ الْعَلَا الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُ عَلَى السَلَهُ الْمَالِ الْعَلَى السَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُ الْعَلَالُ الْمُؤْم

(۱۲۱) حضرت عقبہ بن عامر رہا تھی سے مروی ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں نبی علیکی کے ساتھ روانہ ہوئے ، ایک دن نبی علیکا کے ساتھ روانہ ہوئے ، ایک دن نبی علیکا کے ساتھ روانہ ہوئے ، ایک دن نبی علیکا کے ساتھ کے ساتھ مدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھے اور فر مایا جو شخص استقلال شمس کے وقت کھڑا ہو کرخوب اچھی طرح وضو کر ہے اور دور کعت نماز پڑھ لے، اس کے سارے گناہ اس طرح معاف کر دیے جائیں گے گویا کہ اس کی مال نے اسے آئ ہی جم ویا ہو، حصرت عقبہ بن عامر مخاص فر ماتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے جمھے نبی علیکیا کی زبان مبارک سے سارشاد سے خوبی تو فیق عطافر مائی۔

حضرت عمر فاروق می فیاس مجلس میں حضرت عقبہ بن عامر بڑا ٹیؤ کے سامنے بیٹے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ کیا آپ کو اس پر تجب ہور ہاہے؟ آپ کے آنے سے پہلے نبی علیقانے اس سے بھی زیادہ عجیب بات فرمائی تھی، میں نے عرض کیا میر سے ماں باپ آپ پر فداء ہوں، وہ کیا بات تھی؟ فرمایا کہ نبی علیقانے ارشاد فرمایا تھا جو شخص خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر آسان

# الا منظما المربية مترم المستندالية المربية مترم المستندالية المستندالية المستندالية المراشدين المستندالية المراشدين المستندالية المربية ا

"أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

اس كے ليے جنت كَ آ تُحول درواز كول ديئے جائيں گے كہ جس درواز حسے چاہے جنت ميں داخل ہوجائے۔ (١٢٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يَعُنِى أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ دَاوُدَ الْاَوْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِیِّ عَنِ الْاَشْعَتِ بُنِ قَیْسِ قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ فَتَنَاوَلَ امْرَأَتَهُ فَضَرَبَهَا وَقَالَ يَا أَشْعَتُ اَحْفَظُ عَنِّى ثَلَاثًا الْمُسْلِیِّ عَنِ الْأَشْعَتِ بُنِ قَیْسِ قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ فَتَنَاوَلَ امْرَأَتَهُ فَضَرَبَهَا وَقَالَ يَا أَشْعَتُ احْفَظُ عَنِّى ثَلَاثًا حَفْظُتُهُنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُأَلُ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وَتُو وَنَسِيتُ الثَّالِفَةَ إِقَالَ الأَلْنَانِي ضَعِيفَ (أبوداؤد: ٢١٤ ١٩٨).

(۱۲۲) اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق رفائٹوُ کی دعوت کی ،ان کی زوجہ محتر مدنے انہیں دعوت میں جانے سے روکا ، انہیں یہ بات نا گوار گذری اور انہوں نے اپنی بیوی کو مارا ، پھر مجھ سے فر مانے لگے اضعف آتین باتیں یا د رکھوجو میں نے نبی علینا کسے س کریا د کی ہیں۔

(۱) کی شخص نے بیسوال مت کروکہاس نے اپنی بیوی کوکیوں ماراہے؟

(٢)وتر بره هے بغیرمت سویا کرو۔

(۳) تیسری بات می*س بھول گیا۔* 

( ١٢٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي الرَّشُكَ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ أُمِّ عَمْرِو ابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا سَمِعَتُ عَمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ يَلُبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُكْسَاهُ فِي الْآخِرَةِ [صححه الحارى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُكْسَاهُ فِي الْآخِرَةِ [صححه الحارى (٥٨٣٤)].

(۱۲۳) حضرت عمر فاروق طافظ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد قرمایا کہ میں نے جناب رسول الله مُلَّافِیْدُ اُکو یہ فرماتے ہوئے سنایا جائے گا۔ ہوئے سنا ہے جو محض دنیا میں ریشم بہنے گا، وہ آخرت میں اسے نہیں بہنایا جائے گا۔

( ١٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَظَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَسِيرَنَّ الرَّاكِبُ فِي جَنبَاتِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ لَيَقُولُ لَقَدُ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَسِيرَنَّ الرَّاكِبُ فِي جَنبَاتِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ لَيَقُولُ لَقَدُ كَانَ فِي هُذَا حَاضِرٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرٌ قَالَ أَبِي آحْمَدُ بْنُ حَنبَلٍ وَلَمْ يَجُزُ بِهِ حَسَنَ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرٌ قَالَ أَبِي آحُمَدُ بْنُ حَنبَلٍ وَلَمْ يَجُزُ بِهِ حَسَنَ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرٌ قَالَ أَبِي آحُمَدُ بْنُ حَنبَلٍ وَلَمْ يَجُزُ بِهِ حَسَنَ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ كُولِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ ولَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَعْمُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

(۱۲۳) حضرت عمر فاروق و النفظ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَلَّا لَيْنَا الله عَلَى الله مَلَّا الله عَلَى الله ع

# هي مُنلاً اعَدُرَى بَل اَيَنَا مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- ( ١٢٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي الْقَاسِمِ السَّيَئَى حَدَّثَهُ عَنْ قَاصِّ الْأَجْنَادِ بِالْقُسُطَنْطِينِيَّةِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِوِ فَلَا يَدُحُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ فَلَا يَفُومُ الْآخِرِ فَلَا تَدُخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا شِعِينَ: حسن لغيره].
- (۱۲۵) حضرت عمر فاروق مٹائٹٹانے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا اے لوگو! میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہووہ کسی ایسے دستر خوان پرمت بیٹھے جہال شراب پیش کی جاتی ہو، جوشخص اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہووہ بغیر تہدید کے تمام میں داخل نہ ہواور جوعورت اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہووہ حمام میں مت جائے۔
- ( ١٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَنْبَآنَا لَيْتُ وَيُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ سُرَاقَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمُ الْهَيَامَةِ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمُ الْهَيَامَةِ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيا حَتَى يَسُعَقِلَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَى يَمُوتَ قَالَ قَالَ يُونُسُ أَوْ يَرْجِعَ وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا يُذُكّرُ فِيهِ اسْمُ اللّهُ بَعْنَى بَنَى اللّهُ مَثْلُ أَجْرِهِ حَتَى يَمُوتَ قَالَ قَالَ يُونُسُ أَوْ يَرْجِعَ وَمَنْ بَنَى لِلّهِ مَسْجِدًا يُذُكّرُ فِيهِ اسْمُ اللّهُ بَعْنَى بَنَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَ إِلَيْهِ مَسْجِدًا يُذُكّرُ فِيهِ اسْمُ اللّهُ بَعْنَى بَنَى اللّهُ مَنْ اللّهُ بَهِ بَيْتًا فِى الْجَنّةِ [صححه ابن حبان (١٦٠٨)؛ والحاكم (١٩/٨) وأرسله البوصيرى قال اللّه بَعْلَى بَنَى اللّهُ لَهُ بِهِ بَيْتًا فِى الْجَنّةِ [صححه ابن حبان (١٦٠٨)؛ والحاكم (١٩/٨) وأرسله البوصيرى قال اللّه بن عنه اللّهُ بنه بنه الله الله الله المؤلِي اللّهُ بنه بنه اللّهُ بنه بنه الله الله المؤلِي الله الله المؤلِي المؤلِي الله المؤلِي المؤلِي الله المؤلِي المؤلِي المؤلِي المؤلِي الله المؤلِي الله المؤلِي ال
- (۱۲۱) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله کاٹیڈ کے ویٹر ماتے ہوئے سنا ہے جو مخض کسی مجاہد کے سر پر سایہ کرے ، اللہ قیامت کے ون اس پر سایہ کرے گا ، جو مخض مجاہد کے لیے سامانِ جہاد مہیا کرے یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤس پر کھڑ اہوجائے ، اس کے لیے اس مجاہد کے برابرا جرکھاجا تارہے گا جب تک وہ فوت نہ ہوجائے ، اور جو مخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تقمیر کرے جس میں اللہ کا ذکر کہا جائے ، اللہ جنت میں اس کا گھر تقمیر کر دے گا۔
- (١٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ سَلْمَانَ بَنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِشُمَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَيْرُ هَوُلَاءِ أَحَقُّ مِنْهُمْ أَهْلُ الصَّفَّةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُخَيِّرُونِي بَيْنَ أَنْ تَسُالُونِي بِالْفُحْشِ وَبَيْنَ أَنْ تُبَخِّلُونِي وَلَسْتُ بِبَاخِلِ. [صححه مسلم (٥٥ - ١)]. [انظر: ٢٣٤].

منالاً اَعَدِّى شَنَا كَيْ مِنْ لِيَدِ مَتْرِم كَالْ اللهُ اللهُ

یا رسول اللہ! ان کے زیادہ حفدارتو ان لوگوں کوچھوڑ کر اہل صفہ تھے ، نبی طالیا نے ارشادفر مایاتم بھھ سے غیر مناسب طریقے سے سوال کرنے یا مجھے بخیل قرار دینے میں خودمختار ہو ، حالانکہ میں بخیل نہیں ہوں۔

فائلہ ہے: مطلب میہ ہے کہ اگر میں نے اہل صفہ کو پچھنہیں دیا تو اپنے پاس پچھ بچا کرنہیں رکھااور اگر دوسروں کو دیا ہے تو ان کی ضروریات کوسامنے رکھ کر دیا۔

( ١٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِلٌا عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْحَدَثِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ[قال شعيب: صحيح لغيره] [انظر:٣٤٣،٢١٦]

(۱۲۸) حضرت عمر فاروق طالنی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کودیکھا ہے کہ آپ نے حدث لاحق ہونے کے بعد وضو کیا اورموز ول پرمسح فر مالیا۔

(١٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَبِى رَافِعِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا فَقَالَ اعْلَمُوا أَنِّى لَمْ أَقُلُ فِى كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِنْدَهُ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ اعْلَمُوا أَنِّى لَمْ أَقُلُ فِى الْكَلَالَةِ شَيْنًا وَلَمْ أَسْتَخُلِفُ مِنْ بَعْدِى أَحَدًا وَأَنَّهُ مَنْ أَذْرَكَ وَفَاتِى مِنْ سَبِي الْعَرَبِ فَهُو حُرُّ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَشَرْتَ بِرَجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَأَتَمَنَكَ النَّاسُ وَقَدُ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكُو وَجَلَّ فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَشَرْتَ بِرَجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَأَتَمَنَكَ النَّاسُ وَقَدُ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَأَتَمَنَهُ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَدُ رَأَيْتُ مِنْ أَصْحَابِى حِرْصًا سَيِّنًا وَإِنِّى جَاعِلٌ هَذَا لَكُمْ وَالْ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ثُمَّ قَلَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ثُمَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَوْ أَدُر كِنِى أَحَدُ رَجُلَيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْوَ إِلَيْهِ لَوَيْقُتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبُو عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مَوْلَى أَبِي مُولَى أَيْ إِلَيْهِ لَوَيْقُتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبُو عَمْدُ اللَّهُ مَا لَا مُوالِدَة بُنُ الْجُوّاحِ [اسناده ضعيف]

(۱۲۹) حضرت ابورا فع کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم طالقیٰ ،حضرت ابن عباس طالفیٰ کے ساتھ طیک نگا کہ یہ بات ساتھ طیک نگا کر بیٹھے ہوئے تھے ، اس وقت حضرت ابن عمر طالفیٰ اور سعید بن زید طالفیٰ بھی موجود تھے ، آپ نے فر مایا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ میں نے کلالہ کے حوالے سے کوئی قول اختیار نہیں کیا ، اور نہ ، ی اپنے بعد کسی کوبطور خلیف کے نامز و کیا ہے اور ہی کہ میری وفات کے بعد مرب کے جیتے قیدی ہیں ، سب راو خدا میں آز اد ہوں گے۔

حضرت سعید بن زید طالتی کہنے گئے کہا گرآپ کی مسلمان کے متعلق خلیفہ ہونے کا مشورہ ہی دے دیں تو لوگ آپ پر اعتاد کریں گئے جیسا کہ اس سے قبل حضرت عمر طالتی نے کیا تھا اورلوگوں نے ان پر بھی اعتاد کیا تھا، حضرت عمر طالتی نے بیان کر فرمایا دراصل مجھے اپنے ساتھیوں میں ایک بری لالچ دکھائی دے رہی ہے، اس لئے میں ایسا تو نہیں کرتا، البعثران چھ آومیوں پر اس بوجھ کوڈال دیتا ہوں جن سے نبی طالیا ہوقت وفات دنیا سے راضی ہوکر گئے تھے، ان میں سے جے چا ہو، خلیفہ

# منام آخر بطبل بيد متري المستكر المستك

بھر حضرت عمر فاروق ڈلٹھٹانے فرمایا کہا گر دومیں ہے کوئی ایک آ دمی بھی موجود ہوتا اور میں خلافت اس کے حوالے کر دیتا تو مجھے اطمینان رہتا ،ایک سالم جو کہ ابوحذ یف کے غلام تھے اور دوسرے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈلٹھٹا۔ دیتا تو مجھے اطمینان رہتا ،ایک سالم جو کہ ابوحذ یف کے غلام تھے اور دوسرے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈلٹھٹا۔

( ١٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِى أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فيهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعُدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُوبَ الشَّمْسُ (راحع: ١١)

(۱۳۰) حضرت ابن عباس رفافق سے مروی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے' جن کی بات قابل اعتاد ہوتی ہے، ان میں حضرت عمر طافق ہیں جو میر کی نظروں میں ان سب سے زیادہ قابل اعتاد ہیں' کہ بی طابط افر ماتے ہے فجر کی نماز کے بعد طروب آفاب تک کوئی ففی نماز نہ پڑھی جائے۔ نماز کے بعد طروب آفاب تک کوئی ففی نماز نہ پڑھی جائے۔ نماز کے بعد طروب آفاب تک کوئی ففی نماز نہ پڑھی جائے۔ (۱۳۱) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّقَنَا وَهُنْ بُ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُشَمَانَ بُنِ خُشْمِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَدَّقَابِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ آکَبَ عَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَعِیلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَعِیلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَعَیلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَعَیلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَعَیلُ وَالْسَتَلَمَٰكَ مَا اسْتَلَمُتُكَ وَالْا الْالنانی: وَسَعَیلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَالْسَتَلَمَٰكَ مَا اسْتَلَمُتُكُ وَالْ الْالنانی: وَسَلَمَ قَبَلُکَ وَالْسَتَلَمَٰكَ مَا اسْتَلَمُتُكُ وَلَا قَبَلْتُكَ وَلَكُ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اسدہ ہوئی۔ (۱۳۱) حضرت ابن عباس ڈلائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈلائنڈ جمراسود کو بوسہ دینے کے لیے اس پر جھکے تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پھر ہے، اگر میں نے اپنے حبیب مٹائنڈ کا کو تیری تقبیل یا اعلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تختیے بھی پوسہ نہ دیتا اور کبھی تیرااستلام نہ کرتا ،ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہارے لیے پنمبر خدامان ٹیڈ کاک زندگی کے ایک ایک کمھے

میں بہترین رہنمائی موجود ہے۔

ر ١٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَأَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ (١٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّنَا حَمَّادٌ أَنْبَأَنَا عَمَّارُ بُنُ آبِي عَمَّارٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَذِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهْبٍ فَقَالَ ٱلْقِ ذَا فَٱلْقَاهُ فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ ذَا شَرَّ مِنْهُ فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَةٍ فَسَكَتَ عَنْهُ إِقَالَ الألباني: حسن لغيره].

ر ١٣٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَأَتَاهُمْ عُمَّرُ

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَمَرَ أَبَا بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ نَعُوذُ بِاللَّهِ وَلَيْكُم تَطِيبُ نَفُسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إَصححه الحاكم (٦٧/٣). قال الألباني: حسن الاسناد (النسائي: ٧٤/٢)]. [انظر: النسائي: ٣٧١٥،٣٨٤٢]

(۱۳۳۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رفی اللہ علیہ عبد بنی علیا کا وصال مبارک ہو گیا تو انصار کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیرتم میں سے ہوگا ،حضرت عمر رفی اللہ ان کے پاس آئے ، اور فرمایا گروہ انصار! کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں کہ جناب رسول اللہ مُنا اللہ علی حیات طیبہ میں حضرت صدیق اکبر رفی اللہ کا امامت کا حکم خود ویا تھا؟ آپ میں سے کون شخص اپنے دل کی بشاشت کے ساتھ ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس پر انصار کہنے گے اللہ کی پناہ! کہ ہم حضرت ابو بکر رفائی ہے آگے بڑھیں۔

( ١٣٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آجُنَرَاهُ أَنَّهُ رَأَى ذَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجُنَرَاهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّا لِلصَّلَاةِ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى إصححه مسلم (٢٤٢). فَقَالَ ارْجِعُ فَٱخْسِنُ وُضُولَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى [صححه مسلم (٢٤٢)].

(۱۳۳۷) حضرت عمر فاروق رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جونما ذکے لئے وضوکر رہا تھا، اس نے وضوکر تے ہوئے پاؤں کی پشت پرایک ناخن کے بقدر جگہ چھوڑ دی یعنی وہ اسے دھونہ سکایا وہاں تک پانی نہیں پہنچا، نبی علیشا نے بھی اسے دکیولیا اور فرمایا کہ جاکرا چھی طرح وضوکرو، چنا نچہ اس نے جاکر دوبارہ وضوکیا اور نماز پڑھی۔

( ١٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الْهَيْمُ بُنُ رَافِعِ الطَّاطَرِيُّ بَصْرِيٌّ حَدَّنِي أَبُو يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ آهُلِ مَكُةَ عَنْ فَرُّوحَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوْ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَآى طَعَامًا مَنْتُورًا فَقَالَ مَا هَذَا الطَّعَامُ فَقَالُوا طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ وَفِيمَنْ جَلَبُهُ قِيلَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَكَا اللَّهُ فِيهِ وَفِيمَنْ جَلَبُهُ قِيلَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَالَوا فَرُّوحُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَفَلانٌ مَوْلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَلَكَاهُمَا فَقَالَ فَلَا يَعْهُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَفَلانٌ مَوْلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَلَكَاهُمَا فَقَالَ مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكُورَ فَالَوا فَرُّوحُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَفُلانٌ مَوْلِى عُمَرَ فَالُوا فَرُّوحُ مَوْلَى عُمُولَ مَعْنَ لَا لَهُ مَوْلِينَ وَنَبِيعُ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَعْعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِيجُدَامِ وَسُلَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَعُهَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِيجُدَامِ وَسُلَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَعَاهُ لُولُ اللَّهُ وَأَعَاهِدُكَ أَنْ لَا آعُودَ فِي طَعَامٍ أَبَدًا وَأَمَا مَوْلَى عُمَرً فَعُلَى الْمُسْلِمِينَ فَعَامَهُمْ صَرَبُهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِيجُدَامِ فَقَالَ اللَّهُ وَأَعَاهِلُ إِنْ اللَّهُ وَأَعَاهِلُ إِنْكَ مَوْلَى عُمَلَ مَوْلَى عُمَلَ مَولَى عُمَلَ مَولَى عُمَلَ مَولَى عُمَلَ مَولَى عُمَلَ مَولَى عُمَلَ اللَّهُ وَاللَّالِهِ الللَّهُ وَاللَّا المَناهِةِ، وقال الذهبى: والحبر منكر. وصححه البوصيرية قال الألباني: ضعيف (أبن ما خة: ٥ ٥ ٢١)].

(۱۳۵) فروخ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رٹالٹڑا ہے دورخلافت میں مجد جانے کے لیے گھر ہے نکلے ، راستے میں

# مُنالًا أَمَّا بَنْ بِلِ يُسْتَدِيدُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

انہیں جگہ جگہ غلہ نظر آیا ، انہوں نے پوچھا پیغلہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بید درآ مد کیا گیا ہے ، فر مایا اللہ اس میں برکت دے اور اس مخص کو بھی جس نے اسے درآ مد کیا ہے ، لوگوں نے کہاا ہے امیر المؤمنین! بیتو ذخیرہ اندوزی کا مال ہے ، پوچھا کس نے اسے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عثان کے غلام فروخ اور آپ کے فلاں غلام نے ۔

حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹٹؤنے ان دونوں کو بلا بھیجا اور فرمایا کہتم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کیوں کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! ہم اپنے پیپوں سے خریدتے اور بیچتے ہیں (اس لئے ہمیں اپنی مملوکہ چیز پر اختیار ہے، جب مرضی بیچیں ) فرمایا میں نے جناب رسول الله مکاٹیؤ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اللہ تعالی اسے تنگد تی اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا کردیتا ہے۔

فروخ نے تو بین کراسی وقت کہاا میر المؤمنین! میں اللہ سے اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسانہیں کروں گا، لیکن حضرت عمر طالفٹو کا غلام اپنی اسی بات پراڑا رہا کہ ہم اپنے بیسوں سے خریدتے اور بیچتے ہیں (اس لئے ہمیں اختیار ہونا جاہیے )ابویچیٰ کہتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے اسے دیکھا تو وہ کوڑھ کے مرش میں مبتلا ہو چکا تھا۔

(١٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائَكَ مِنُ مَالًا فَقُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائَكَ مِنْ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائَكَ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائَكَ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائِكَ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائِكَ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائِكَ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائِكَ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتُمُولُهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَا جَائِكَ مِنْ إِلَيْ فَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا فَلَا تُنْبِعُهُ نَفُسَكَ [صحه المعارى(٢١٥٤)، ومسلم(٢٥٤٥)]. [انظر: ٢٣٧].

(۱۳۷) حضرت ابن عمر والله الله المجھ ہے کہ میں نے حضرت عمر والله کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیکا مجھے کچھ دینا جا ہے ۔ تو میں عرض کر دیتا کہ یارسول اللہ المجھ ہے دیا دہ جومختاج لوگ ہیں، یہ انہیں دے دیجئے ، اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیکا نے مجھے اللہ علی علیکا نے مجھے مال ودولت عطاء فرمایا، میں نے حسب سابق یہی عرض کیا کہ مجھ سے زیادہ کسی ضرورت مندکودے دیجئے ، نبی علیکا نے فرمایا اسے لیاں ودولت عطاء فرمایا، میں اضافہ کرو، اس کے بعد صدقہ کردو، اوریا در کھو! اگر تمہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں ہے مال آئے تواسے لیا کرو، وزندای کے بیچھے نہ پڑا کرو۔

(١٣٧) حَدَّثَنَا هَارُّونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَّرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْطِينِي الْعَطَاءَ فَلَكُو مَعْنَاهُ[صححه البحاري (٢٤٧٣)، ومسلم (٥٤٠١)].[راجع: ١٣٦].

(۱۳۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٢٨) حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَدَّثِنِي بُكُيُرٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

هي مُنالًا أَمَّهُ رَضَ بِلَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

عُمَّرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيُومَ أَمْرًا عَظِيمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ [صححه ابن تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ [صححه ابن تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ [صححه ابن تَمَنْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ [صححه ابن تَمَنْمُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ السَائِيةِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيمً واللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا النسائى: هذا الدجه 1.5انظ: ٢٣٧٤]

(۱۳۸) حضرت عمر فاروق والنفظ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت خوش تھا،خوشی سے سرشار ہو کر میں نے روز ہ کی حالت میں ہی اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا،اس کے بعد احساس ہوا تو ہی فلیلا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! آج مجھ سے اینی بیوی کا بوسہ دے دیا؟ نبی فلیلانے فرمایا یہ بتاؤ!اگر آپ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا؟ نبی فلیلانے فرمایا یہ بتاؤ!اگر آپ روزے کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں ہے،فرمایا پھراس میں کہاں سے ہوگا؟

( ١٣٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ آبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِي الْأَسُودِ آنَّهُ قَالَ آتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَوَافَيْنَهَا وَقَدُ وَقَعَ فِيهَا مَرَضَّ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَأُثْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِيَةِ فَأَثْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِيَةِ فَأَثْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِيَةِ فَأَثْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُو بِالثَّالِيَّةِ فَأَثْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُو بِالثَّالِيَّةِ فَأَثْنِي عَلَيْهِا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُو بِالثَّالِيَّةِ فَأَثْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْ أَلُو وَجَبَتُ ثُمَّ مُو اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ فَقَالَ وَثَلَاثَةٌ قَالَ قَلْنَا وَاثَنَانِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسُلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ آدُحَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ فَقَالَ وَثَلَاثَةٌ قَالَ قَلْنَا وَاثَنَانِ قَالَ قَالَ فَقَالَ وَقُولَ اللَّهُ الْحَارِي (٢٦٤٣)].[انظ:٢٤٠٤ اللَّهُ الْحَرْي (٢٦٤٣)].[انظ:٢٤٠٤ عَنْ الْوَاحِدِ الصححه المعارى (٢٦٤٣)].[انظ:٢٤٠٤ عَلَيْهِا فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَالَالَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِا فَيَالَ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدِي الْمَلْمِ شَالِهُ عَنْ الْوَاحِدِ الصححة المعارى (٢٦٤٣)].[انظ:٢٤٠٤ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَانِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالِي الْمُ

(۱۳۹) ابوالاسو و میشد کتیج ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو پیۃ چلا کہ وہاں کوئی بیاری پھیلی ہوئی ہے جس سے لوگ بکٹرت مزرہ ہیں، میں حضرت عمر فاروق والفئ کی مجلس میں بیشا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک جنازہ کا گذر ہوا، لوگوں نے اس مردے کی تعریف کی ،حضرت عمر والفئونے فرمایا واجب ہوگئی، پھر دوسرا جنازہ گذرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی ،حضرت عمر والفئونے نے بھر فرمایا واجب ہوگئی، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ،حضرت عمر والفئونے نے پھر فرمایا واجب ہوگئی، میں نے بالآخر یو جھری لیا کہ امیر الموسین آگیا چیز واجب ہوگئی؟

فرمایا میں نے تو وہ کہا ہے جو نبی علیہ نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے جار آ دی خیر کی گواہی دے دیں آس کے لیے جنت واجب ہو گئی، ہم نے عرض کیا اگر تین آ دمی ہوں؟ تو نبی علیہ انے فرمایا تب بھی یہی تھم ہے، ہم نے دو کے متعلق پوچھا، آپ میکا لیڈ نے فرمایا دو ہوں تب بھی یہی تھم ہے، پھر ہم نے خود ہی ایک کے متعلق سوال نہیں کیا۔

( ١٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

### 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَالْفَتْحَ فِي رَمَّضَانَ فَأَفُطُونَا فِيهِمَا [قال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٤ (٧).قال شعيب: حديث قوى].[راجع: ١٤٢].

(۱۴۰) حضرت عمر فاروق رئی تنظیہ مے مروی ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی علیہ کے ساتھ دمضان میں بھی جہاد کے لئے نکلے تھے،اور فتح مکہ کا واقعہ تو خیر رمضان بنی میں پیش آیا تھا،ان دونوں موقعوں پر ہم نے دورانِ سفرروز نے بیس رکھے تھے۔ (بلکہ بعد میں قضاء کی تھی)

(١٤١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ مَحَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَوْفٍ الْعَنزِيُّ بَصُرِيٌّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعُضَبَانُ بُنُ حَنْظَلَةَ أَنَّ الْعُضَبَانُ الْعُضَبَانُ بُنُ حَنْظَلَة أَنَّ الْعُوْمِ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَكَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ مِنْ الْوَفْدِ سَأَلَهُ مِمَّنُ هُوَ حَتَّى مَرَّ بِهِ أَبِي فَسَأَلَهُ مِمَّنُ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ عَنزَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَنَّ مِنْ هَاهُنَا مَبْغَى عَلَيْهِ مَنْصُورُونَ [اسناده ضعيف]
عَلَيْهِمْ مَنْصُورُونَ [اسناده ضعيف]

(۱۴۱) عُضبان بن حظلہ کہتے ہیں کدان کے والد حظلہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ کی خدمت میں ایک وفد لے کر حاضر ہوئے ، حضرت عمر ڈٹاٹٹٹاس وفد کے جس آ دمی کے پاس سے بھی گذرتے اس کے متعلق بیضرور پوچھتے کداس کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہے؟ چنانچہ جب میرے والد کے پاس پہنچے تو ان سے بھی یہی پوچھا کہ آ پ کا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے بتایا قبیلۂ عنزہ سے ، تو فرمایا کہ میں نے جناب رسول الدُمٹاٹٹی کے ویفرماتے ہوئے سناہے کداس قبیلے کے لوگ مظفر ومنصور ہوتے ہیں۔

( ١٤٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى ْحَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ عَنُ مَعْمَرٍ آنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الصَّيَامِ فِى السَّفَرِ فَحَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ غَزُوَتَيْنِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْمَ بَدُرٍ وَيَوْمَ الْفَتْحِ فَٱفْطَرُنَا فِيهِمَا [راحع: ١٤٠].

(۱۳۲) معمر 'جوكدا يك مشهور محدث بين' نے ايك مرتبه حضرت سعيد بن ميتب بي الله سے دوران سفر روزه ركھنے كا حكم دريافت كيا تو انهوں نے حضرت عمر فاروق والله كا حوالے سے بير حديث انہيں سنائى كہ ہم نے ماہ رمضان ميں دومرتبه بى عليا الله ماتھ جہاد ميں شركت كى ہے ايك غزوة بدر كے موقع پراورا يك فتح كمه كے موقع پراوردونوں مرتبہ ہم نے روز نے بيس ركھ ساتھ جہاد ميں شركت كى ہے الك غزوة بدر كے موقع پراورا يك فتح كمه كے موقع پراوردونوں مرتبہ ہم نے روز نے بيس ركھ ور ١٤٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَدَّثَنَا مَنْ عَنْ وَانَ عَنْدِي حَدَّثَنَا مَنْ مُونَ الْكُورِ فِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَدَّثَنَا أَبُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمُّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيم اللّهُ سَعِيدِ اسنادہ فوی]. [انظر ۲۱۰]

(۱۳۳۳) حصرت عمر فاروق والفيَّة سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مَلَا فَيْرَائِ فَيْ السَّائِ الله عَلَى الله مَلَ زيادہ خطرہ اس منافق سے ہے جوزبان وان ہو۔

(١٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللّهِ أَنَّهُ كَانَ

الله المناه المن

مَعَ مَسْلَمَة بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَوْجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ عُلُولٌ فَسَالَ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثَهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُ فِي مَتَاعِهِ عُلُولًا فَاحْرِقُوهُ قَالَ وَاضْرِبُوهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَّتُمُ فِي مَتَاعِهِ عُلُولًا فَاحْرِقُوهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَتُمُ فِي مَتَاعِهِ عُلُولًا فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّ وَاضْرِبُوهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي السُّوقِ قَالَ فَوَجَدَ فِيهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا فَقَالَ بِعُهُ وَتَصَدَّقُ بِشَمِيهِ إقالَ المحارى: عامة فَقَالَ بِعُهُ وَتَصَدَّقُ بِشَمِيهِ إقالَ الله وهوباطل ليس بشيء. قال الألباني:ضعيف (ابوداؤد:٣٧١٣ الترمذي: ٢١٤ ١٤)]. اصحابنا يحتحون بهذا في الغلول وهوباطل ليس بشيء. قال الألباني:ضعيف (ابوداؤد:٣٧١ ٢٧١ الترمذي: ٢١٤ ١٤)]. ومن من الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

چنانچے لوگول نے اس کا سامان نکال کر بازار میں لا کر رکھا ، اس میں سے ایک قر آن شریف بھی نکلا ، لوگوں نے سالم سے اس کے متعلق بوجھا تو انہوں نے فر مایا کہ اسے پچ کراس کی قیت صدقہ کردو۔

( ١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ حَمْسٍ مِنُ الْبُحُلِ وَالْجُبُنِ وَفِتَنَةِ الصَّدُرِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ حَمْسٍ مِنُ الْبُحُلِ وَالْجُبُنِ وَفِتَنَةِ الصَّدُرِ وَصَحَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ حَمْسٍ مِنُ الْبُحُلِ وَالْجُبُنِ وَفِتَنَةِ الصَّدُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَسُوعِ الْعُمُورِ [صححه ابن حان (٢٠١٥)، والحاكم (٢٠٨١) قال الألباني: ضعيف (ابوداؤد: ١٣٥٨) ١٥٣٩ النَّمَائي ١٨٥٥ و ٢٦٦ و ٢٧٢). قال شعيب اسناده صحيح] [انظر ٢٨٨٣] (١٣٥) حضرت عمر فاروق رَفَاتُنَا عَمْروي ہے کہ جناب رسول الله كَانَّيْرُ فَمِ يَرُول سے اللّٰه كَا يَاهُ مَا لَكُاكُونَ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَبِيرُول سے اللّٰه كَانَةُ مَا لَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰحَالَ عَنْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَنْ الللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُكُولُ اللّٰكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا عُلِيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّٰهُ عَل

(١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ قَالَ سَمِعَتُ عَطَاءَ بَنَ دِينَا عِنْ أَبِي يَزِيدَ الْحَوُلَانِيِّ أَتَّهُ سَمِعَ وَصُالَةَ بَنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعَتُ عُمَرَ بَنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ حَتَى قُتِلَ فَلَالِكَ الَّذِي يَرُفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ حَتَى وَقَعَتُ قَلَيْسُونُهُ أَوْ قَلَيْسُوةً عُمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ حَتَى وَقَعَتُ قَلَيْسُونُهُ أَوْ قَلَيْسُونَةً عُمَّرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ حَتَى وَقَعَتُ قَلَيْسُونُهُ أَوْ قَلَيْسُونَةً عُمَرَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنَ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِي الْعَدُو قَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ حَتَى وَقَعَتُ قَلَيْسُونُهُ أَوْ فَلَيْسُونَةً عُمَّرَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنَ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِي الْعَدُو قَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُسَهُ حَتَى وَتَعَيْ وَوَكَالَهُ هُولَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنَ جَيِّدُ الْإِيمَانِ خَلِطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا لَقِي الْعَدُو قَطَدَقَ اللَّهُ حَتَى قُتِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### هي مُنزالًا أَخَرُرُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَلِي مِنْ اللَّهِ الرَّالْ اللَّهُ الرَّالْ اللَّهُ الرَّاللُّ اللَّ

- ں وہ سلمان آ دمی جس کا بیمان مضبوط ہو، دشمن سے اس کا آ مناسامنا ہوااور اس نے اللہ کی بات کوسچا کر دکھایا بیمال تک کہ شہید ہوگیا ، یہ تووہ آ دمی ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوگ گردنیں اٹھااٹھا کر دیکھیں گے اورخود نبی علینیا نے اپنا سربلند کر کے دکھایا بیمال تک کہ آ ہے تالیکی کو بی گرگئی۔
- ک وہ مسلمان آ دی جس کا ایمان مضبوط ہو، وشمن سے آ منا سامنا ہوا، اور ایسامحسوس ہوا کہ اس کے جسم پرکسی نے کا نئے چبھادیئے ہوں،اچا تک کہیں سے ایک تیرآیا اور وہ شہید ہوگیا، بید دوسرے درجے میں ہوگا۔
- © وہ مسلمان آ دمی جس کا بیمان تو مضبوظ ہولیکن اس نے کچھا چھے اور کچھ برے دونوں طرح کے عمل کیے ہوں ، دشمن سے جب اس کا آ مناسا منا ہوا تو اس نے اللّٰہ کی بات کوسچا کر دکھایا ، یہاں تک کہ شہید ہوگیا ، یہ نیسرے درجے میں ہوگا۔
- (١٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِ [انظر: ٢٤٦،١٤٨]
- (۱۴۷) حفرت عمر فاروق رفی شخط سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا شیائے نے ارشاد فر مایا باپ سے اس کی اولا د کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔
- ( ١٤٧م ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ[قال الألباني: صحيح(ابن ماحة: ٢٦٦٢، الترمذي: ١٤٠٠).قال شعيب: حذيث حسن [راجع: ١٤٧].
  - (۱۳۷) اور جناب رسول اللهُ مَنَافِينَةٍ لمن ارشا دفر ما يا مال كا دارث و بني مو كاجو و لاء كا وارث مو كا -
- ( ١٤٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ ورَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ إِذَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ إِذَالِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ إِذَالِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ مِنْ وَالِدِهِ إِذَالِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِولَدِ مِنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِولَدِ مِنْ وَالِدِهِ إِنَّالًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِولَدِ مِنْ وَالِدِهِ إِنَّالًا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقَادُ لِولَا لِمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقَادُ لِولَا لِمِنْ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقَادُ لِولَا لِمِنْ إِنْ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقَادُ لِولَا لِولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ لِولَا لِمِنْ إِلْهِ فَاللّهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَلِي قُولِهُ لِلْمُ إِلْهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلِهِ فَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ لِلْهُ إِلْهِ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْكُوا لِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ لَا عَلَاللّهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمُ وَالْعَلَمُ لَا عَلْمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَالْمُ عَلَيْكُولِولِهُ وَالْعَلَالِمُ عَلَيْكُوا لِللّهُ عَلْمَ عَلَيْكُوا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَاهُ لِللّهُ عَلَا لَا عَلَالْمُ عَلَالِهُ لِلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَ
- (۱۴۸) حضرت عمر فاروق ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله منافیاتی کو بیار شاوفر مائے ہوئے سنا ہے کہ باپ سے اس کی اولا د کا قصاص نہیں لیاجائے گا۔
- ( ١٤٩) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الطَّحَاكُ بُنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّا مَرَّةً مَرَّةً إِلَيْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّا مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً إِلَيْهُ عَنْ البوصيرى النَّحُطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّا مَرَّةً مَرَّةً إِلَيْهُ عَنْ البوصيرى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّا مَرَّةً مَرَّةً إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّا مَرَةً مَرَّةً إِلَيْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمر البوصيرى البوميري الله على الله المُن الله المُن الله المُن ماجة: ١٩٤٦). قال شعب: صحيح لغيره مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال
- (۱۴۹) حضرت عمر فاروق رفائع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللّه مَا لَا لِمُعَالِيمُ اللّه اللّه مَا اللّه عَلَيْهِ اللّه مَا اللّهُ مَا اللّه مَا اللّه مِن اللّه مِن اللّه مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه مِن اللّه مَا اللّه مَا اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن ال

هي مُنالًا اَعَيْنُ صَلَّى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

( ١٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَآنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى يَزِيدَ الْخَوُلَانِ قَالَ سَمِعْتُ فَضَالَةً بَنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الشَّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهَ فَقُتِلَ فَلَالِكَ الَّذِى يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ يَقُولُ الشَّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَلَنْسُوةً عُمَرَ وَالثَّانِي رَجُلٌ هَوْمُ وَسُقَالَهُ فَلَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِي رَجُلٌ مُؤْمِنٌ لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَلَنْسُوةً عُمَرَ وَالثَّانِي رَجُلٌ مُؤْمِنٌ لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَلَنَسُوةً عُمَرَ وَالثَّانِي رَجُلٌ مُؤْمِنٌ لَقِى الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُو فَصَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَكَالَكُ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيةِ وَالتَّابِي مُعْرَبُ طُهُرُهُ بِشُولِكِ الطَّلْحِ جَائَهُ سَهُمْ غَرُبٌ فَقَتَلَهُ فَلَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِيَةِ وَالتَّابِعُ وَالرَّابِعُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسُولَ عَلَى نَفْسِهِ إِسْرَافًا كَثِيرًا لَقِى الْعَدُوقَ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ قَالَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِيْةِ وَالرَّابِعُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسُوفَ عَلَى نَفْسِهِ إِسْرَافًا كَثِيرًا لَقِى الْعَدُوقَ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَلَا فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ وَالرَّاعِعَ وَالرَاحِعَ وَ اللَّهُ عَلَى فَذَاكَ فَذَاكَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ وَالرَّاعِعَ وَالرَّاعِعَ وَالرَّاعِعَ وَلَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُولُهُ فَى الدَّرَجَةِ الرَّامِعَ وَالرَّاعِعَةِ وَالرَّاعِعَ وَالرَّاعِعَ وَالْعَالِكُ فَى الدَّرَعَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَه

(۱۵۰) حضرت فاروق اعظم بٹالفٹزے مروی ہے کہ میں نے نبی مَلاِئِلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے شہداء جار طرح کے ہوتے ہیں۔

- © وہ مسلمان آ دمی جس کا بیمان مضبوط ہو، دشمن سے اس کا آ مناسامنا ہوا اور اس نے اللّٰہ کی بات کو بچا کر دکھایا یہاں تک کہ شہید ہوگیا، بیتووہ آ دمی ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے اور خود نبی مالیٹھانے اپنا سربلند کرے ذکھایا یہاں تک کہ آپ مِنگائِلِمُ کی ٹوبی گرگئ۔
- وہ مسلمان آ دمی جس کا دشمن سے آ منا سامنا ہوا ، اور ایبامحسوں ہوا کہ اس کے جسم پر کسی نے کانٹے چیھا دیتے ہوں ، اچا تک کہیں سے ایک تیر آیا اور وہ شہید ہوگیا ، یہ ذوسرے درج میں ہوگا۔
- © وہ سلمان آ دمی جس نے کچھا چھے اور کچھ برے دونوں طرح کے ممل کیے ہوں ، دیمن سے جب اس کا آ منا سامنا ہوا تو اس نے اللّٰہ کی بات کوسیا کر دکھایا ، یہاں تک کہ شہید ہوگیا ، یہ تیسرے درجے میں ہوگا۔
- وہ مسلمان آ دمی جس نے اپنی جان پر بے صطلم کیا ،اس کا دشمن سے آ مناسا منا ہوا ، تو اس نے اللہ کی بات کو سچا کر دکھایا اور شہید ہوگیا ، یہ چوتھے در ہے بیں ہوگا۔
- ( ١٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثِنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ عَامَ تَبُوكَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً [راجع: ٤٩].
- (١٥١) حَفَّرَت فَارُونَ اعظم ثَالِثَوَّ مِهُ مِوى مِهِ كَهُ ثِي عَلِيًّا فَعُرُوهُ تَبُول كَ مَال البِ اعضاء وضوكوا يك ايك مرتبدهو يا تقار (١٥١) حَدَّقَنَا حَسَنَّ حَدَّقَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّقَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ أَهُلُ مَكَّةَ ثُمَّ لَا يَعْبُرُ بِهَا أَوْ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا قَلِيلٌ ثُمَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ أَهُلُ مَكَّةَ ثُمَّ لَا يَعْبُرُ بِهَا أَوْ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا قَلِيلٌ ثُمَّ مَا مَعْنَى مُتَلَعُ وَمُنَ فِيهَا أَبُدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُونَ فِيهَا أَبُدًا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُونَ فِيهَا أَبُدًا إِللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُونَ فِيهَا أَبُدًا إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْرَفُهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعُودُونَ فِيهَا أَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعُولُونَ فِيهَا أَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا يَعُولُونَ فِيهَا أَبُدُاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

# 

(۱۵۲) حضرت عمر فاروق والتحقیق مروی ہے کہ جناب رسول الله مگافیق نے ارشاد فرمایا عنقریب اہل مکدا پیغ شہر سے تکلیں گے لیکن دوبارہ اسے بہت کم آباد کر سکیں گے، پھر شہر مکہ بھر جائے گا اور وہاں بڑی عمارتیں بن جائیں گی ،اس وقت جب اہل مکہ وہاں سے نکل گئے تو دوبارہ واپس بھی نہیں آسکیں گے۔

( ١٥٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّا لِصَلَاةِ الظَّهْرِ فَتَوَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ فَأَحْسِنُ وُضُوئَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّا ثُمَّ صَلَّى [راحع: ١٣٤].

(۱۵۳) حضرت عمر فاروق ڈلائٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹلا کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جونما نے ظہر کے لئے وضو کر رہا تھا،اس نے وضو کرتے ہوئے پاؤں کی پشت پرایک ناخن کے بقدر جگہ چھوڑ دی یعنی وہ اسے دھونہ سکایا وہاں تک پانی نہیں پہنچا، نبی علیٹلانے اسے دیکھ کرفر مایا کہ جاکرا چھی طرح وضو کرو، چنانچہ اس نے جاکر دوبارہ وضو کیا اورنماز پڑھی۔

( ١٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ زَعَمَ الزُّهُورِيُّ عَنُ عُيْدِ اللَّهِ نُنِ عَبْدِ اللَّهِ نُنِ عُثْمَةَ نُنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَتَّاسٍ عَنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطُرُونِى كَمَا أَطُرَتُ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الشَّلَامِ فَإِنَّمَا أَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِنَال شعيب: حديث صحيح]. [انظر: ٢٤ ٢١٠١٦].

(۱۵۴) معزت عمر فاروق رفان سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیق نے ارشاد فرمایا عیسائیوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیقا کو حدے زیادہ آگے بڑھایا مجھے اس طرح مت بڑھاؤ، میں تواللہ کا بندہ اوراس کا پیٹیمبر ہوں۔

(١٥٥) حفرت ابن عهاس الأفنات مروى بركمة يت قرة في

### ﴿ وَلَّا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾

جس وقت نازل ہوئی ہے، اس وقت آپ کا گھڑ کم مرمہ میں رو پیش تھے، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بی علیظا جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت بلند آ واڑ ہے کرتے تھے، جب مشرکین کے کا نوں تک وہ آ واز پہنچی تو وہ خودقر آن کو، قرآن نازل کرنے والے کواور قرآن لانے والے کو برا بھلا کہنا شروع کردیتے، اس موقع پر لیہ آیت نازل ہوئی کہ آپ هي مُناهُ آخين بيد مترم كي الله المرين الله المرين الخاء الراشدين كي

اتنی بلند آواز سے قرائت نہ کیا کریں کہ شرکین کے کانوں تک وہ آواز پنچے اور وہ قرآن ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں ،اور اتنی پست آواز سے بھی تلاوت نہ کریں کہ آپ کے ساتھی اسے س ہی نہ کیس ، بلکہ درمیا نہ راستہ اختیار کریں۔

(١٥٦) حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَطَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ الرَّجْمَ فَقَالَ لَا تُخْدَعُنَّ عَنْهُ فَإِنَّهُ حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ وَلُولًا أَنْ يَقُولَ قَائِلُونَ وَاذَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَكَتَنْتُهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ الْمُصْحَفِ شَهِدَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَفُلانٌ وَفُلانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَفُلانٌ وَفُلانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَفُلانٌ وَفُلانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَ بِالشَّفَاعَةِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَقَالَ هُ مُنْ بَعْدِهِ أَلَو إِنَّهُ شَيْكُونَ مِنْ بَعْدِهِ أَلُونَ بِالرَّحْمِ وَبِالشَّفَاعَةِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبَقَوْمٍ يُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ بَعْدَهَا أَمُ المُتَحَشُوا [اسناده ضعف ] [انظر ٢٩٥ ١٩٣٢]

(۱۵۲) حفرت ابن عباس طالفتات مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم طالفتا خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے، حدوثناء کے بعد آپ طالفتان میں دھوکے کا شکار مت رہنا، بیاللہ ہوئے، حدوثناء کے بعد آپ طالفتان میں دھوکے کا شکار مت رہنا، بیاللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے ایک ہے، یا در کھو! نبی علیہ ان میں رجم کی سزا جاری فرمائی ہے اور ہم بھی نبی علیہ کے بعد بیسزا جاری کرتے رہے ہیں، اگر کہنے والے بینہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کردیااورائی چیزاس میں شامل کردی جو کتاب اللہ میں سے نہیں ہے تو میں اس آبت کوقرآن کریم کے حاشیے پر لکھ دیتا۔

یادر کھواعمر بن خطاب اس بات کا گواہ ہے کہ بی علیا نے رجم کی سزا جاری فر مائی ہے اور بی علیا کے بعد ہم نے ہمی سہ سزا جاری کی ہے، یا در کھوا تمہارے بعد کھوگ آئیں گے جورجم کی تکذیب کرتے ہوں گے، دجال، شفاعت اورعذاب قبر سے انکار کرتے ہوں گے، دجال، شفاعت اورعذاب قبر سے انکار کرتے ہوں گے اوراس قوم کے ہونے کو چھٹلائیں گے جنہیں جہنم میں جل کرکوئلہ ہوجانے کے بعد لکال لیاجائے گا۔ (۱۵۷) حَدَّنَا هُشَیْم آئبانَا حُمَیدٌ عَنْ آئیس قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِی اللّهُ عَنْهُ وَافَقُتُ رَبّی فِی ثَلَاثٍ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ اِنَّ اللّهِ لَوْ اتّحَذُنَا مِنْ مَقَامِ إِبْراهِیم مُصَلّی وَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ اِنَّ نِسَائِکَ یَدُخُلُ عَلَیْهِ وَسُلّم نِسَائِکُ یَدُخُلُ عَلَیْهِ وَسُلّم نِسَاؤُهُ فِی الْغَرْقِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَی رَبُّهُ اِنْ طَلَقَکُنَ آئن یُبْدِلَهُ آزُوا جًا حَدِرًا مِنْکُنَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسُلّم نِسَاؤُهُ فِی الْغَرْقِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَی رَبُّهُ اِنْ طَلَقَکُنَ آئن یُبْدِلَهُ آزُوا جًا حَدِرًا مِنْکُنَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسُلّم نِسَاؤُهُ فِی الْغَرْقِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَی رَبُّهُ اِنْ طَلَقَکُنَ آئن یُبْدِلَهُ آزُوا جًا حَدِرًا مِنْکُنَ اللّهِ مَنْکُنَ کَدُولُ کَالِیْ وَسُلّم نِسَاؤُهُ فِی الْغَرْقِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَی رَبُّهُ اِنْ طَلَقَکُنَ آئن یُبْدِلَهُ آزُوا جًا حَدْرًا مِنْکُنَ فَلَوْلُ فَنَرَلَتُ کَلَدُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّم نِسَاؤُهُ فِی الْغَرْقِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَی رَبُّهُ اِنْ طَلَقَکُنَ آئن یُبْدِلَهُ آزُوا جًا حَدْرًا مِنْ مَانُ وَانْ حَانَ (۱۹۸۶) آلَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نِسَاؤُهُ فِی الْغَیْرَةِ فَقُلْتُ کُونُ مَانِ حَدِی و اللّهِ مِنْ حَدْدُ مِنْ مَقَامِ اللّهِ مِنْ مَلْ مَانِدُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم نِسَاؤُهُ فِی الْغَیْرَةِ فَقُلْتُ کُونِ مِنْ حَدِی الْعَرْدُ مُقَامِ اللّهُ عَلَیْهِ مِنْ مَانُ مُ اللّه مُنْ اللّهُ مُلْهُ اللّهُ عَلَیْهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَیْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُلُم اللّهُ عَلَیْهِ مُنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْکُونُ اللّهُ عَلَیْهِ مُنْکُونُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مُنْکُلُتُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مُنْکُونُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ ا

(١٥٧) حضرت فاروق اعظم طالفؤ فرماتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔

ا کیک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کاش! ہم مقام ابراہیم کو مسلی بنالیت ، اس پریہ آیت نازل ہوگئی کہ مقام ابراہیم کو مسلی بنالو۔

هي مُنلِهُ الْحَدِينِ بِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

- ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایار سول اللہ! آپ کی ازواج مطہرات کے پاس نیک اور بد ہرطرت کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ انہیں پردے کا تھم دے دیں تو بہتر ہے؟ اس پر آیت حجاب نازل ہوگئی۔
- ا کیک مرتبہ نبی علیا کی تمام از واج مطہرات نے کسی بات پرایکا کرلیا، میں نے ان سے کہا کہ اگر نبی علیا نے تہمیں طلاق دے دی تو ہوسکتا ہے ان کا رب انہیں تم سے بہتر ہویاں عطاء کر دے، ان ہی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی۔

( ١٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَوِ عِنِ الزُّهُوِى عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْوِ عِنِ الْمِسُورِ بُنِ مَعْمَو مَةَ أَنَّ عُمَرَ مَنْ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ يَقُواُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَواً فِيهَا حُرُوفًا لَمْ يَكُنُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُرَانِيهَا قَالَ فَأَرُدُتُ أَنُ أُسُاوِرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَعَ فَلَمَّا فَرَعَ فَلَمَّا فَرَعَ فَلَمَّا فَرَعَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُتُ بِيدِهِ أَقُودُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُتُ بِيدِهِ أَقُودُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُتُ بِيدِهِ أَقُودُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُتُ بِيدِهِ أَقُودُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا أَنْ يَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَا كَمَا كُانَ قَرَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَرَانِي عَلَى سَبْعَتُ مُرَّ فَقَرا أَنَ يَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالَ هَكُذَا أُنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَخُرُفُ إِقَالَ الْاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المُسُورِ وعبد الرحمن بن عبد: المُعْمَلُ مَلْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَبْعَةٍ أَخُولُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْفُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

(۱۵۸) حضرت عمر فاروق و النظافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ہشام بن حکیم بن حوام و النظافر کوسورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سا، انہوں نے اس میں ایسے حروف کی تلاوت کی جو نبی علیقیا نے مجھے نہیں پڑھائے تھے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، میراول چاہا کہ میں ان سے نماز ہی میں بوچھا کہ تمہیں سورہ فرقان اس طرح کس نے بڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیقیا نے ، میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، بخدا! نبی علیقیا نے ، میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، بخدا! نبی علیقیا نے ، میں طرح یہ سورت نہیں بڑھائی ہوگی۔

یہ کہہ کریں نے ان کا ہاتھ بیٹ اور انہیں کھنچنا ہوا نی طابھ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوگیا، اور عرض کیا یارسول اللہ!
آپ نے مجھے سورہ فرقان خود پڑھا کی ہے، میں نے اسے سورہ فرقان کوایسے حروف میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے : بی طابھ نے ہشام سے اس کی تلاوت کرنے کے لیے فرمایا، انہوں نے اس طرح پڑھا جسے وہ پہلے پڑھ دہ ہے تھے، نبیں پڑھائے فرمایا یہ نہیں پڑھ کرسنا ویا، نبول سنا نہ میں پڑھ کرسنا ویا، نبول سنا نہ میں بڑھ کرسنا ویا، نبول سنا کہ میں سنا جسی پڑھ کرسنا ویا، نبول سات قراء تول سات قراء تول

مَنْ الْمُا اَحَدُنْ فِينَالِ مِنْ اللَّهِ الْمُرْفِينَ اللَّهِ السَّلِمَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِا اللَّهُ اللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّالِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّالِي اللللْمُ

(١٥٩) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ رَائِتُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلْتَوِى مَا يَجِدُ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطُنَهُ مِنْ الدَّقَلِ[صححه مسلم (٢٩٧٨) قال شعيب:اسناده حسن] [انظن ٣٥٣]

(۱۵۹) حضرت فاروق اعظم رٹائٹیئا کے مروی ہے کہ میں نے اپنی آئکھوں سے جناب رسول الله مُنَائِیْنِا کو مجوک کی وجہ ہے کروٹیس بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ مُنائِنیْئا کوردی مجور بھی ندملی تھی جس سے آپ مُنائِنِیْا اپنا پیپٹے بھر لیتے۔

( ١٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّحَذُتَ الْمَقَامَ مُصَلَّى قَالَ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّحِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَقُلْتُ لَوْ حَجَبْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَذُخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ فَأُنْزِلَتُ آيَةُ الْمُومِينَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ لَهُنَّ لَتَكُفُّنَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَيُبْدِلَنَهُ اللَّهُ بِكُنَّ أَزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَمُهُاتٍ مَنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتُ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لُكُنَ أَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالْتُ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَائَهُ حَتَّى تَعِظُهُنَّ فَكَفَفْتُ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ حَتَّى تَعِظُهُنَّ فَكَفَفْتُ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَنَى إِيمَ مَنْ مُ مُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ الْآيَةَ [راجع ١٠٥٠].

(۱۷۰) حضرت فاروق اعظم طالتی فرماتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔

ا کیک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کاش! آپ مقام ابرا ہیم کو مصلی بنا لیتے ،اس پر بیرآیت نازل ہوگئی کے مقام ابرا ہیم کو مصلی بنالو۔

ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایار سول اللہ! آپ کی از واج مطہرات کے پاس نیک اور بد ہرطرح کے لوگ آتے ہیں ،اگر آپ انہیں پر دے کا تھم دے دیں تو بہتر ہے؟ اس پر آیت جاب نازل ہوگئ۔

ایک مرتبہ نبی طلیقا کی تمام ازواج مطہرات نے کسی بات پرایکا کرلیا، میں نے ان سے کہا کہتم باز آ جاؤ، ور نہ ہوسکتا ہے ۔
ان کارب انہیں تم سے بہتر ہیویاں عطاء کردے، میں اس سلط میں امہات المؤمنین میں ہے کسی کے پاس گیا تو انہوں نے جھے ہے کہا کہا ہے جہا کہا ہے بیار گیا تو یوں کونسیحت نہیں کر سکتے کہتم انہیں نسیحت کرنے نکلے ہو؟ اس پر میں رک گیا، لیکن ان بی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی آیت نازل ہوگئی۔

( ١٦١) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ أَنَّ يَحْيَى بْنَ آبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ يَقُولُ آتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّى فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلُ عُمْرَةٌ فِي

# هي مُنالاً امَّهُ رَضِ إِلَيْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

حَجَّةٍ قَالَ الْوَلِيدُ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ [صححه البحاري (١٥٣٤)، وبان حزيمة (٢٦١٧)]

- (۱۲۱) حضرت عمر فاروق رفاق سے مروی ہے کہ میں نے وادی عقیق میں نبی علیظا کو پیفر ماتے ہوئے سا کہ آج رات ایک آنے والا میرے رب کے پاس ہے آیا اور کہنے لگا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے اور جج کے ساتھ عمرہ کی بھی نیت کرکے احرام باندھ لیل ،مراد ذوالحلیفہ کی جگہ ہے۔
- (١٦٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بُنَ أَوْسِ بُنِ الْجَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعَ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْنُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمُو بالتَّمُو رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ صححه المحارى (٢١٣٤) ومسلم (٢٥٥١) الطرام ٢١٤١
- (۱۷۲) حضر تعمر فاروق اللفظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله شکا تی آئے ارشاد فر مایا سونا جاندی کے بدلے پیچنااور خرید ناسود ہے الا میہ کہ نفذ ہو، گندم کی گندم کے بدلے خرید وفر وخت سود ہے الا میہ کہ نفذ ہو، ہو کی خرید وفر وخت کھ کے بدلے سود ہے الا میہ کہ نفذ ہو، اور تھجور کی خرید وفر وخت تھجور کے بدلے سود ہے الا میہ کہ نفذ ہو۔
- (١٦٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهُوِيِّ سَمِعَ أَبَا عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعْ عُمَرَ فَبَدَأ بِالصَّلَاقِ قَبْلَ الْخُطُبَةِ وَقَالَ إِنَّ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُومْيُنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطُو فَفِطُوكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُومْيُنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطُو فَفِطُوكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْفُطُو فَفِطُوكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وصححه المحارى (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧)، و اس حزيمة (١٩٥٥)، واب حزيمة (١٩٥٥)، واب حزيمة (١٩٥٥)،
- (۱۶۳) ابوعبید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھر فرمایا کہ نبی علیلائے ان دودنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے، عیدالفطر کے دن تو اس لیے کہ اس دن تہمارے روزے ختم ہوئے ہیں اورعیدالاضخی کے دن اس لئے کہتم اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھاسکو۔
- ( ١٦٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُطْرُونِي كَمَا ٱلْحَرَّتُ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّمَا ٱنَا عَبُدُ فَقُولُوا عَنْهُ وَرَسُولُهُ إِقَالَ شَعِب: إسناده صحيح ] [راحع: ١٥٤]
- (١٦٢) حضرت عمر فاروق والنفوس مروى ب كه جناب رسول الله فالقين في ارشاد فرما يا عيسائيول في جس طرح حضرت عيسى عليها كوحد بياده آگ بوها يا محصاس طرح مت بوها و ، مين توالله كابنده بول ، البذاتم محصاس كابنده اور پيمبرى كها كرور (١٦٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَو آنَهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَامُ آحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ قَالَ يَتُوصَّنَا وَيَنَامُ إِنْ شَاءَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً لِيَتَوَضَّا وَلْيَنَمُ [راحع ٤٠]

# الله المناه المن

(۱۷۵) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم طافظہ نے نبی علیقائے یو چھا کہ اگر کوئی آ دمی اختیاری طور پرنا پاک ہو جائے تو کیا اس حال میں سوسکتا ہے؟ نبی علیقائے نے فرمایا جاہے تو وضوکر کے سوجائے (اور جاہے تو یونہی سوجائے)

(١٦٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَرَّ آهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُنَاجُهَا يُنَا سُفُيَانُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَرَّ آهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُعَلَى وَسَلَّمَ عَنُهُ فَقَالَ اتُوكُهَا تُوافِكَ أَوْ تُلْقَهَا جَمِيعًا وَقَالَ مَرَّ تَيْنِ يُعْمَلُ وَسَلَّمَ عَنُهُ فَقَالَ اتُوكُهَا تُوافِكَ أَوْ تُلْقَهَا جَمِيعًا وَقَالَ مَرَّ تَيْنِ فَلَا يَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ [صححه المحارى (٢٦٣٦) و مسلم (١٦٢٠)] [انظر: ٢٥٨، ٢٥٨] و مسلم (١٦٢٠)]

(۱۲۱) حضرت ابن عمر ٹائٹیئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈلٹٹیئے نی تبییل اللہ کسی مخص کوسواری کے لئے گھوڑا دے دیا ، بعد میں دیکھا کہ وہ گھوڑا خودیا اس کا کوئی بچہ بازار میں بک رہا ہے ، انہوں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں ، چنانچہ آبوں نے نبی میٹیٹ ہے مشورہ کیا ، نبی ملٹٹ نے انہیں اس سے منع کر دیا اور فر مایا کہ اسے مت خرید واور اپنے صدقے سے رجوع مت کرو۔

( ١٦٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَة يُحَدِّثُ عَنُ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَنُهُ عَنْهُ يَكُونُ النَّبِيِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً يَنُكُنُ بِهِ النَّبِيِّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنُ الْحَجْ بِهِ النَّبِيِّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنُ الْحُجْ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَابِعُوا بَيْنَ الْخُمْرِةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهُ مَا يَنْفِي الْكَهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْقُولُولَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ الللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَعُلَا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا

(۱۶۷) حضرت عمر فاروق مٹی تنظیہ مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَکَاتُنَا آئے ارشاد فرمایا حج وعمرہ اسلسل کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ ان کے تسلسل سے فقرو فاقد اور گناہ ایسے دور ہوجاتے ہیں جیسے بھٹی میں لو ہے کامیل کچیل دور ہوجا تا ہے۔

(١٦٨) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى فَمَنُ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوى فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَحَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكُحُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَصَحْهِ النحارى(٤٥)، ومسلم (١٤٠٧)، وابن حزيمة (١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٣ و ١٤٣)، وابن حزيمة (٢٨٨) [انظر ٢٠٠٠] [انظر ٢٠٠٠]

(۱۷۸) حضرت عمر فاروق و گافتنا ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَا اَلَّهُ اَلَّا اِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

الله المن المناه المن المناه المن المناه المنه ا

(١٦٩) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبْدَةَ بُنِ أَبِي لَبَابَةً عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ بُنُ مَعْبَلٍ كُنْتُ رَجُلًا نَصُوَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِي زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَنَا أُهِلُ بِهِمَا فَقَالَا لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرٍ أَهْلِهِ فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَىَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَيَلٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرُتُهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلَامَهُمًا وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٨٣]

قَالَ عَبْدَةُ قَالَ أَبُو وَائِلٍ كَثِيرًا مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى الصُّبَيِّ نَسْأَلُهُ عَنْهُ

(۱۲۹) حضرت ابووائل میشد سے مروی ہے کہ میں بن معبد کہتے ہیں کہ میں ایک عیسائی تھا، پھر میں نے اسلام قبول کرلیا، میں نے میقات پر پہنچ کر حج اور عمر ہ دونوں کا احرام باندھ لیا ، زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیہ تخض اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے،ان دونوں کی بیربات مجھ پر پہاڑ ہے بھی زیادہ بوجھ ثابت ہوئی ، چٹانچہ ٹیل جب حضرت عمر ر الطفظ کی خدمت میں حاضر ہوا تو زید اور سلمان نے جو کہا تھا،اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا،حضرت عمر فاروق ڈالٹھئانے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کرانہیں ملامت کی اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آپ کوایئے بیٹمبر کی سنت پر

( ١٧٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِعُمَوَ أَنَّ سَمُرَةً وَقَالَ مَرَّةً بَلَغَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمُرًا قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا [صححه النحاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢)، وابن حيان (١٢٥٣)] (۱۷۰) حضرت ابن عباس خاتفیز ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق خاتفیز کے سامنے بیہ بات ذکر کی گئی کہ سمرہ نے شراب فروخت کی ہے، انہوں نے فر مایا اللہ اسے ہلاک کرے، نبی علینا نے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالی یہودیوں پر لعنت فرمائے کہ ان پر چر بی کوحرام قرار دیا گیالیکن انہوں نے اسے بگھلا کراس کا تیل بنالیا اورا سے فروخت کرنا شروع کر دیا۔

( ١٧١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرٍ و وَمَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَوَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِنَحَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِصَةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى ٱلْهُلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ وَقَالَ مَرَّةً قُوتَ سَنَةٍ وَمَا بَقِنَى جَعَلَهُ فِي الْكُرَّاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

[صححه البحاري (٤٠٤)، ومسلم (١٧٥٧)] [انظر: ٣٣٧]

(۱۷۱) حضرت عمر فاروق بالنفؤ کے مروی ہے کہ بنونغیر سے حاصل ہونے والے اموال کاتعلق مال فکی سے تھا جواللہ نے اپنے پنیمبر کوعطاء فرمائے ، اورمسلمانوں کواس پر گھوڑے یا کوئی اور سواری دوڑانے کی ضرورت نہیں پیش آئی ، اس لئے سے مال خاص

# 

نبی علیظا کا تھا، نبی علیظال میں سے اپنی از واج مطہرات کوسال بھر کا نفقہ ایک ہی مرتبہ دے دیا کرتے تھے اور جو باقی پختااس سے گھوڑے اور دیگر اسلحہ'' جو جہاد میں کام آسکے' فراہم کر لیتے تھے۔

(١٧٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَطُلْحَةً وَالزُّبَيْرِ وَسَعُدٍ نَشَدُتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِهِ أَعَلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَطُلْحَةً وَالزُّبَيْرِ وَسَعُدٍ نَشَدُتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِهِ أَعَلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ السَحَمَ السَحَارى (٢٠٩٤)، و

مسلم (۷۷۷۷)][انظر: ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۶۹، ۲۶۰، ۱۳۹۱، ۲۰۹، ۵۰۰، ۱۵۸، ۱۸۵۸، ۱۸۸۱]

(۱۷۲) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم و النفظ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف و النفظ ، حضرت طلحه و النفظ ، حضرت زبیر و النفظ اور حضرت است معد و النفظ سے فرمایا میں تہم ہو یکھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب بات ہے کہ جناب رسول الله کا النفظ النفظ ہے ہمارے مال میں وراشت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو یکھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

( ١٧٣ ) حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ آبِي يَزِيدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ [قال شعيب: صحيح لغيره]

(سے ۱۷ ) حضرت عمر فاروق وٹائٹیڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الڈرٹیاٹیٹیٹرنے ارشادفر مایا بچیہ بستر والے کا ہوتا ہے۔

( ١٧٤) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمْيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَمُّنَ اللَّهُ النَّاسَ فَقَالَ لِي عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَمُّنَ اللَّهُ النَّاسَ فَقَالَ لِي عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي عُمْرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَتَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَقَ اللَّهُ عِلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ أَصَحَمه مسلم (٦٨٦)، وابن حزيمة (٩٤٥)، وابن حبان حبان حبان عنه عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ إِصَالِاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ أَصَدَالُ اللَّهُ الللَّةُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۷۴) یعلی بن امید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق وٹاٹنڈ سے بوچھا کہ قرآن کریم میں قصر کا جو تھم''خوف' کی حالت میں آیا ہے، اب تو ہر طرف امن وامان ہو گیا ہے تو کیا ہے تھم ختم ہو گیا؟ (اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں اب تک بیرآیت کیوں موجود ہے؟) تو حضرت عمر فاروق وٹائنڈ نے فر مایا کہ مجھے بھی ای طرح تعجب ہوا تھا جس طرح تمہیں ہوا ہے اور میں نے بھی نی مایشا ہے اس کے متعلق دریافت کیا تھا، آپ تو گھڑانے فر مایا تھا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے جواس نے اپ بندوں پر کیا ہے، لہذا اس کے صدیحے اور مہر بانی کو قبول کرو۔

( ١٧٥ ) حَلَّاتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْٱغْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِعَرَفَةَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً وَحَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ خَيْثُمَةً عَنْ قَيْسِ بُنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ أَتَى غُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ

# الله المراق المر

جِنْتُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِينَ مِنْ الْكُوفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلاً يُمْلِى الْمَصَاحِفَ عَنُ ظَهُو قَلْيهِ فَفَطِبَ وَالْتَفَخَ حَتَى كَادَ يَمْلَأُ مَا يَنَ شُعْبَى الرَّحُلِ فَقَالُ وَمَنْ هُو وَيُحَكَ قَالَ عَبُهُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ فَمَا زَالَ يُطْفَأُ وَيُسَرَّى عَنْهُ الْفَصَّبُ حَتَى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ وَيَحَكَ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِى مِنْ النَّاسِ آحَدٌ هُو آحَقُ الْفَصَّبُ مِنْهُ وَسَأَحَدُ ثُكَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِى بَكُورِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْوِ هِنْ آمُو الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مُعَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَمِعُ فَوَانَتُهُ فَلَمَّ الْفَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُولُ اللَّهِ الْمُ عُلَمِ وَسَلَّمَ يَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُولُ اللَّهِ مَا سَيْقُتُهُ إِلَى خَيْمِ فَطَلَا إِلَيْهِ فَلَابُسُونَهُ فَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ مَا سَيَقُتُهُ إِلَى خَيْمِ فَطُلُ إِلَّهُ وَسَبَقَنِى الْمُوالِي اللَّهُ عَلَهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۷۵) قیس بن مروان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر فاروق وٹاٹٹونا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین! میں کوفہ ہے آپ کے پاس آرہا ہوں ، وہاں میں ایک ایسے آدمی کو چھوڑ کر آیا ہوں جواپنی یا دھے آن کریم املاء کروارہا ہے ، بیس کر حضرت عمر وٹاٹٹونز غضب ناک ہو گئے اور ان کی رگیں اس طرح پھول گئیں کہ کجاوے کے دونوں کنارے ان سے بھر گئے ، اور مجھ ہے یو چھاافسوں! وہ کون ہے؟ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹٹونا کا نام لیا۔

میں نے ویکھا کہ ان کا نام سنتے ہی حضرت عمر طافقہ کا غصہ ٹھنڈ ناہونے لگا اور ان کی وہ کیفیت ختم ہونا شروع ہوگئ یہاں تک کہ وہ نارمل ہو گئے اور مجھ سے فرمایا کم بخت امیں اللہ کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق لوگوں میں ان سے زیاوہ اس کا کوئی حق دارنہیں ہے، اور میں تہمیں اس کے متعلق ایک حدیث سنا تا ہوں۔

نی ملیقا کا بیم معمول مبارک تھا کہ رات کے وقت حضرت صدیق اکبر بڑاٹنڈ کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ کرنے کے لیے تشریف کے بیائے تھے، ایک مرتبہ ای طرح رات کے وقت آپ تا تی تا تھے گفتگو میں معمروف ہے، میں بھی وہاں موجود تھا، فراغت کے بعد جب نبی ملیفا وہال سے نکلے تو ہم بھی آپ تا تی تا تھے نکل آگ، دیکھا کہ ایک آ دی مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، نبی علیفا اس کی قراءت سننے کے لیے کھڑے بو سکتے۔

ابھی ہم اس آ دمی کی آواز بہچاہنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ نبی علینا نے ارشادفر مایا کہ جو خص قر آن کریم کواس طرت تر و تاز ہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہواہے، تو اسے چاہئے کہ وہ این ام عبد کی قراء ت پرانسے پڑھے، پھروہ آ دمی میٹھ کرد عاء

كرنے لگا، فبی غلینااس ہے فر مانے لگے مانگو تمہیں عطاء كيا جائے گا...

حضرت عمر طالنئو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب ہوتے ہی میں انہیں یہ خوشخبری ضرور سناؤں گا، چنا نچہ جب میں صبح انہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے پہنچا تو وہاں حضرت صدیق اکبر جالنٹو کو بھی پایا، وہ مجھ پر اس معالم میں بھی سبقت لے جا چیکے متھے اور انہیں وہ خوشخبری سنا چکے تھے، بخدا! میں نے جس معالم میں بھی ان سے مسابقت کی کوشش کی ، وہ ہر اس معالم میں مجھ سے سبقت لے گئے۔

( ١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيغَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّى لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يُقَتِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلُكَ إِرِحِي ١٩٩]

(۱۷۷) عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بڑاٹٹنڈ کودیکھا کہ وہ حجراسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کرفر مارہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے لیکن میں تحقیے پھر بھی بوسہ دے رہا ہوں اگر میں نے نبی ملیک کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تحقیے بھی بوسہ نہ دیتا۔

(١٧٧) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَنْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ بِالْجَابِيةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا فَقَالَ أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ النَّيْ اللَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ اللَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ اللَّيْنِ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو قَبْلُ أَنْ يُسْتَشْهَدَ فَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مَنْ إِلاَّتُنَيْنِ أَبْعَدُ وَلَا يَخُلُونَ رَحُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِتَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّهُ حَسَنتُهُ وَتُسُولُهُ مِنْ الْالْمَانِي: صَحِيحِ (ابن ماحة: ٢٣٦٣))

(۱۷۷) حضرت فاروق اعظم زلان نے ایک مرتبہ دوران سفر' جابیہ' میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیالا ہی طرح خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے جیسے میں کھڑا ہوں ، اور فرمایا کہ میں تہمیں اپنے صحابہ کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں ، یہی حکم ان کے بعد والوں اور ان کے بعد والوں کا بھی ہے ، اس کے بعد ایک قوم ایکی آئے گی جوشم کی درخواست سے بہلے ہی شم کھانے کے لئے تیار ہوگی اور گوائی کی درخواست سے بل ہی آ دمی گواہی ویے کے لئے تیار ہوگی اور گوائی کی درخواست سے بل ہی آ دمی گواہی ویے کے لئے تیار ہوجائے ، گا، سوتم میں سے جوشح میں جنت کا محکانہ جا ہتا ہے اسے جا ہے کہ وہ ''جماعت'' کولازم پکڑے ، کیونکہ اسلیم آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے ، یا درکھوا تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے کیونکہ ان وو کے ساتھ تیسر اشیطان ہوتا ہے ، اور جس شخص کوا بنی نیکی سے خوشی اور برائی سے غم ہو ، وہ مؤمن ہے۔

( ١٧٨ ) خَلَاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً خَلَاثَنَا الْأَغْمُشُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ غَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ زَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

هُ مُنْ لِمُ المَّهُ مِنْ لِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ لِيَدِ مِنْ الْمُو مِنْ أَمُو الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ [راحع: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِى بَكُو اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ فِي الْآمُو مِنْ أَمُو الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ [راجع:

(۱۷۸) حضرت عمر فاروق بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹیٹھ کا میمول مبارک تھا کہ روزاندرات کو حضرت صدیق اکبر وٹاٹھڑے کے پاس مسلمانوں کے معاملات میں مشورے کے لئے تشریف لے جاتے تھے، ایک مرتبہ میں بھی اس موقع پر موجود تھا۔ (۱۷۹) حکہ تُنَا اِسْمَاعِیلُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِی طَلْحَةً قَالَ قَالَ قَالَ عُمْرُ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ مَا سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَیْءٍ اَکُشَر مِمّا سَالُتُهُ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَیْءٍ اکْشَر مِمّا سَالُتهُ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَیْءٍ اکْشَر مِمّا سَالُتهُ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَیْءٍ اکْشَر مِمّا سَالُتهُ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَیْءٍ اکْشَر مِمّا سَالُتهُ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَی عِنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ شَی وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَی وَ اللّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَی وَ اللّمَاءِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَی وَ اللّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَرَدَ عَلَاهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَی وَ اللّمَ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّمَ عَنْ شَی وَ اللّهُ عَلَیْهُ وَمُو اللّهُ عَلَیْهُ وَمُو اللّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ١٨٠) حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ خُدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ [صححه البخارى (١٢٩٢)، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ [صححه البخارى (١٢٩٢)، ١٢٩٠)، ومسلم (٣٧٧)]

(۱۸۰) حضرت عمر فاروق بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد تَکَا اَلْتُکَا اَللّٰہ کَا اِللّٰہ کَا اِللّٰہ کَا اللّٰہ کا اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰ

(١٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ أَرْسَلَتْنِى أَسْمَاءُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً الْعَلَمَ فِى النَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكُوتَ مِنْ صَوْمٍ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكُوتَ مِنْ صَوْمٍ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنُ يَصُومُ الْأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكُرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِى النَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ وَرَجَبٍ فَكِيْفِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَيِسَ الْحَرِيرَ فِى النَّذُنِيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ [وصححه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَيِسَ الْحَرِيرَ فِى النَّذُنِيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ [وصححه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَيِسَ الْحَرِيرَ فِى النَّذُنِيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ [وصححه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لِيسَ الْحَرِيرَ فِى النَّذُنِيَ لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ الْعَلَمَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لِيسَ الْحَرِيرَ فِى النَّذُنِي لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَيسَ الْمُعْرِيرَ فَى النَّذُنِي لَهُ مِنْ الْعَلَمِ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لِيسَ الْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ قَالِمُ اللَّهُ عُلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلْهِ وَلَيْكُولُ الْعَلَمُ وَلَيْكُولُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَهُ الْعَلَمُ وَلِي الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ

سلم (۲۰۶۹)]

(۱۸۱) عبدالله ''جوحفرت اساء بناها کے غلام سے'' کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرقبہ حضرت اساء فناهائے حضرت ابن عمر بناها کے پاس بھیجااور فرمایا کہ مجھے پیتہ چلاہے کہ آپ تین چیزوں کو ترام قرار دیتے ہیں۔

- 🛈 كيرُون مين ريشي نقش و نگاركو 🕳
  - 🛈 سرخ رنگ کے کیڑوں کو۔
- 🕏 تممل ماه رجب کے روزوں کو۔

# هي مُنالِا اَعَدُرُيْ اللهُ اِللهُ اللهُ ا

انہوں نے جواباً کہلوا بھیجا کہ آپ نے رجب کے روزوں کوجرام قرار دینے کی جوبات ذکر کی ہے، جو محض خود سارا سال روزے رکھتا ہو، وہ یہ بات کیسے کہ سکتا ہے؟ ( یعنی میں نے یہ بات نہیں کہی ) اور جہاں تک کپڑوں میں نقش ونگار کی بات ہے تو میں نے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو سے سنا ہے کہ جناب رسول اللّہ مَاٹِلَیْکِمَ نے ارشاوفر مایا جو شخص و نیا میں ریشم پہنتا ہے، وہ آخرت میں اے نہیں بہن سکے گا۔

﴿ ١٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَأَنَا سَأَلْتُهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنْسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَتَرَاثَيْنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ حَدِيدَ الْبَصِرِ فَرَآيَتُهُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ أَمَا تَرَاهُ قَالَ سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِى ثُمَّ أَحَذَ يُحَدِّثُنَا عَنُ آهُلِ بَدْرٍ قَالَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرِينَا مَصَرَعُ فَلَانِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا مَصْرَعُ وَكَانُوا يُصُرَعُونَ عَلَيْهَا قَالَ قُلْنَ وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا تِيكَ كَانُوا يُصُرَعُونَ عَلَيْهَا وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا تِيكَ كَانُوا يُصُرَعُونَ عَلَيْهَا وَلَا عُلَانً عَلَيْهَا قَالَ عُلَانُ يَا فَلَانُ هَلْ وَجَدُتُ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ حَقَّالَ يَا وَلَانُ يَا فَلَانُ هَلُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ حَقَّا قَالَ عَمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكَلِّمُ قُومًا قَدْ جَيَّفُوا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَيْقِ اللَّهُ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ وَبَاكِنُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجْيبُوا [صححه مسلم (۲۸۷۲)]

(۱۸۲) حضرت انس بھائنڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت فاروق اعظم بھائنڈ کے ساتھ مکہ محرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سے ہیں؟ سے کہ ہمیں پہلی کا جاند دکھائی ویا، میری بصارت تیز تھی اس لئے میں نے حضرت عمر مٹائنڈ اہل بدر کے جوالے سے حدیث بیان فرمایا ابھی ویکھتا ہوں، میں اس وقت فرش پر چیت لیٹا ہوا تھا، پھر حضرت عمر فاروق ڈٹائنڈ اہل بدر کے جوالے سے حدیث بیان فرمایا آبھی وہ تمام جگہیں دکھا دیں جہاں کفار کی لاشیں گرنی تھیں، نبی علیظا دکھاتے جاتے سے اور انشاء اللہ کل پیاں فلاں شخص قبل ہوگا، چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور وہ انہی جگہوں پر گرنے جہاں نبی علیظا نے فرمایا تھا۔

میں نے نبی ملیٹا کی خدمت میں عرض کیااس ذات کی قتم اجس نے آپ کوئٹ کے ساتھ بھیجا ہے بیتواس جگدسے"جس کی نشا ندہی آپ نے فرمائی تھی' ذرا بھی ادھرادھ نہیں ہوئے ،اس کے بعد نبی ملیٹا کے تھم پران کی لاشیں تھیٹ کرا یک کنویں بین بھینک دی گئیں، پھڑنبی ملیٹااس کنو تیں کے پاس جا کر کھڑ ہے ہوئے اور ایک ایک کانام لے کرفر مایا کہ کیا تم نے اپ پروردگار کے وعدے کوسچا پایا یانہیں؟ میں نے تواپ پروردگار کے وعدے کوسچا پایا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ ان لوگوں سے گفتگوفر مارہے ہیں جومردار ہو چکے،فر مایا ہیں نے ان سے جو پچھ کہدر ہا ہوں تم ان سے ذیا دہ نہیں من رہے البت فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے (اور تم جواب دے سکتے ہو)

( ١٨٢) خَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا خُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو جَاءَ

مَنْ مُنْ الْمُ اَصَّرُونَ بَلَ مِنْ مَنْ اللّهُ عَنْهُ فِقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ اَقْضِي بَيْنَكُمْ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ اَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا أَخُوزَ الْوَلَدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَبِتِهِ مَنْ كَانَ فَقَطَى لَكَ بِهِ إِمَّالُ ابن عبدالبر: حسن صحيح عريب قال الألباني: حسن (أبوداود: ١٩٩٧، ابن ماجة: ٢٧٣١)] فَقَطَى لَنَا بِهِ إِمَّالُ ابن عبدالبر: حسن صحيح عريب قال الألباني: حسن (أبوداود: ١٩٩٧، ابن ماجة: ٢٧٣١)] معرف عبرالله بن عبدالله بن عبدالله عمروي ہے كہ ايك مرتبہ بنومعمر بن حبيب اپنى بهن كى ولاء كا جھڑا الے كر حضرت عمر فاروق وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الل

اسى كےمطابق فيصله فر مایا۔

( ١٨٤ ) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَخْيَى بُنِ يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحِمْيَرِيِّ قَالَا لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ فَقَالَ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَقُولُوا إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْكُمْ بَرِيءٌ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ ثَلَاتَ مِرَارِ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجْ يَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ بَيْنَا هُمْ جُلُوسٌ أَوْ قُعُودٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانَهُ رَجُلٌ يَمْشِي حَسَنُ ٱلْرَجْهِ حَسَنُ الشُّغْرِ عَلَيْهِ ثِيَابُ بَيَاصٍ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَغُضُهُمْ إِلَى بَغْضٍ مَا نَغْرِفُ هَذَا وَمَا هَذَا بِصَاحِبِ سَقَرَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتِيكَ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ فَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ وَيَدَيْهِ عَلَى فَحِذَيْهِ فَقَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ قَالَ فَمَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكِيِّهِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَر كُلِّهِ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَخْلَمْ مِنْ الشَّائِلِ قَالَ فَمَا ٱشُرَاطُهَا قَالَ إِذَا الْعُرَاةُ الْجُفَاةُ الْعَالَةُ رِعَاءُ الشَّاءِ تَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ وَوَلَدَتْ الْإِمَاءُ رَبَّاتِهِنَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَلَىَّ الرَّجُلَ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَمَكَّتَ يَوْمَيْن أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب أَتَدُرِى مَنْ السَّائِلُ عَنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهُ وَرَّسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ جِنْرِيلُ جَائِكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ قَالَ وَسَالُهُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُؤَيْنَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ أَفِى شَيْءٍ قَدْ خَلَا أَوْ مَضَى أَوْ فِي شَيْءٍ يُسْتَأْتَفُ الْآنَ قَالَ فِي شَيْءٍ قَدُ خَلَا أَوْ مَضَى فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ قَالَ آهْلُ الْجَنَّةِ يُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ ٱهْلِ الْجَنَّةِ وَٱهْلُ النَّارِ يُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ آهْلِ النَّارِ قَالَ يَحْبَى قَالَ هُوَ هَكَٰذَا يَغْنِي كَمَا قِرَأْتُ عَلَيْ [انظر: ٩١، ٩٧٦، ٣٧٨، وعن ابن عشر: ٩٧٤، ٥٨٥٦، ٥٨٥، ٥٥١٥]

(۱۸۴) یکی بن یعمر اور حمیدین عبدالرحمان حمیری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر بھائل ہے ہوئی، ہم نے ان کے سامنے مسلم نقد رکوچھیٹرااورلوگوں کے اعتر اضات کا بھی ذکر کیا، ہماری بات من کرانہوں نے فرمایا کہ جبتم ان

کو کول کے پاس لوٹ کر جاؤ تو ان سے کہد دینا کہ ابن عمر ڈاٹھ کم سے بری ہے، اورتم اس سے بری ہو، یہ بات تین مرتبہ کہدکر انہوں نے بیارونے سے کہ دینا کہ ابن عمر ڈاٹھ کا تھا ہے ہوئے تھے کہ انہوں نے بید دوایت سائی کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھ فرماتے ہیں، ایک دن ہم نبی فالید کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک آدمی چلا ہوا آیا، خوبصورت رنگ، خوبصورت بال اورسفید کیڑوں میں ملبوس اس آندی کود کھے کر لوگوں نے ایک دوسرے کودیکھااوراشاروں میں کہنے گئے کہ ہم تواسے نہیں بیچانے اور یہ مسافر بھی نہیں گئیا۔

اس آدمی نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا میں قریب آسکتا ہوں؟ نبی علینا نے اسے اجازت دے دی، چنانچہوہ نبی علینا کے گھنوں سے اپنے گھنے ملا کراور نبی علینا کی رانوں پر ہاتھ (کھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ' فاسلام کیا ہے؟ نبی علینا نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوئی نہیں سکتا اور یہ کہ مُشکالینا کا اللہ کے پیغیم ہیں، نیزیہ کہ آپ نماز قائم کریں، زکو قادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور جج بیت اللہ کریں۔

اس نے اگلاسوال سے بوچھا کہ' ایمان' کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ پر،اس کے فرشتوں، جنت وجہنم، قیامت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور تقدیر پریقین رکھو،اس نے بھر بوچھا کہ' احسان' کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کوئی عمل اس طرح کروگویا کہتم اسے دیکھر ہے ہو،اگرتم پیتصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہی تصور کرلوکہ وہ تو تنہیں دیکھے ہی رہا ہے۔

اس نے پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جس سے سوال پوچھا جارہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا لین ہم دونوں ہی اس معاطے میں بے خبر ہیں، اس نے کہا کہ پھراس کی پچھ علامات ہی بتا دیجئے ؟ فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ جن کے جسم پرچیتھڑا اور پاؤل میں لیترانہیں ہوتا تھا، غریب اور چروا ہے نئے، آج وہ بڑی بڑی بلڈ تکیں اور تمارتیں بنا کرایک دوسرے پرفخر کرنے لگیں، لونڈیاں اپنی مالکن کوجنم دیسے لگین تو قیامت قریب آگئی۔

جب وہ آ دمی چلا گیا تو نبی علیا کے فرمایا ذرااس آ دمی کو بلا کرلا نا بصحابہ کرام پھی جب اس کی تلاش میں نکلے تو انہیں کے خطرت عمر فاروق والکی است کے نظر ندآ یا ، دو تین دن کے بعد نبی علیا نے حضرت عمر فاروق والکی کے نظر ندآ یا ، دو تین دن کے بعد نبی علیا کے دو ہسائل گون تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانع ہیں ، فرمایا وہ جبریل تھے جو تہمیں تمہارے دین کی اہم اہم با تیں سکھانے آئے تھے۔

راوی کتے ہیں کہ نبی علیہ سے قبیلہ مُجینہ یا حریفہ کے ایک آ دمی نے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ یار سول اللہ! ہم جوعمل کرتے ہیں کیا ان کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اس نے عرض کیا اس کیا ان کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اس نے عرض کیا یارسول اللہ! پھرعمل کا کیا فائدہ؟ فرمایا اہل جنت کے لئے اہل جنت کے اعمال آسان کرویئے جاتے ہیں اور اہل جہنم کے لیے اہل جہنم کے لیے اہل جہنم کے ایک اہل جہنم کے ایک اہل جہنم کے ایک جہنم کے ایک جہنم کے ایک جہنم کے ایک اہل جہنم کے ایک جاتے ہیں۔

( ١٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُغْبَةً حَدَّثَنِي سَلَمَةٌ بُنُ كُهُيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَلِمِ قَالَ سَأَلُتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَقَالَ مَن

مَنْ الْمُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّيْدَ قَالَ وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمُ مَا حَرَّمُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمُ النَّيْدَ قَالَ وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

ابوالحکم کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن زبیر رفائق سے کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ نبی طائعا نے مشکے اور کدو کی تو نبی کی نبیذ سے منع فرمایا ہے، پھر میں نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر رفائق سے کیا تو انہوں نے حضرت عمر رفائق کے حوالے سے بیحد بیٹ سنائی کہ رسول اللہ مُؤائل کے کدو کی تو نبی اور مبز منتے سے منع فرمایا ہے، اور حضرت ابوسعید خدری رفائلہ کے حوالے سے بیحدیث سنائی کہ نبی علیات نے منع ، کدو کی تو نبی، اور لکڑی کو کھو کھلا کر کے بطور برتن استعال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہے اور پکی کھجور کی شراب سے بھی منع فرمایا ہے۔

(١٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ آنَ سَأَلْتُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ سَالِمٍ بَنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنُ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَة آنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا قَدْ نَقَرَتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا لِحُصُورِ آجَلِي وَإِنَّ أَقُوامًا يَأْمُرُونِي أَنُ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا قَدْ نَقَرَتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا لِحُصُورِ آجَلِي وَإِنَّ أَقُوامًا يَأْمُرُونِي أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجِلَ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلَاءِ السَّتَةِ الَّذِينَ تُوقِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمُ وَاصِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمُ وَالْمَ وَالِّي عَجْلَ بِي وَإِنِّى قَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مُنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُو عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَعَلُوا فَأُولِئِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي هَنْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَالَةِ وَمَا أَعْلَطُ لِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي هُو مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَعْتُ فِي مَا وَاجَعْتُهُ فِي الْكَالِةِ وَمَا أَلْكُولُوا مِنْ الْكَالِةِ وَمَا أَلْكُولُوا مِنْ الْكَالِةِ وَمَا وَالْعَلَى عَلَيْهُمُ وَيَعْمُ وَلَا يَا عَمْرُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولِي وَلَا لَا عَلَيْهُمُ وَلَا يَا عَمْرُونَ وَقَالَ يَا عُمْرُ الْآلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُوا عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُعْرَاعِ وَلَا عَلَيْهُمُ وَيَوْلُوا إِلَى مَا أَنْكُولُ عَلَى الْمُسْتِعِ الْمَلُولُ عِلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُسْتِعِ الْمَالُولُ عِلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُولُولُ عِلَى الْمُعْلِقِ الْمَلْولُولُ عِلَى الْمُسْتِعِ الْمُعْلِقُ فَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ فَلَى الْمُعْلِقُ الْمُولُ عِلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُولُولُ عِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْم



فَأُخِذَ بِيَدِهِ فَأُخُرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ وَمَنُ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتُهُمَا طَبُحًا [راحع: ٨٩]

(۱۸۲) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم والنی جمعه کے دن منبر پرخطبہ کے لئے تشریف لائے ، نبی الیک کا تذکرہ کیا، حضرت صدیق اکبر والنی کی اور جمعی ایسا محسوں ہوتا ہے کہ میری دنیا سے صدیق اکبر والنی کی یا دتازہ کی ، پھر فرمانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ میری دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آگیا ہے ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے دومر تبدی گھونگ ماری ہے۔

پچھلوگ مجھ سے یہ کہدرہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کردوں ، اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ اپنے وین کوضا کئے کرے گا اور نہ ہی اس خلافت کوجس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کومبعوث فر مایا تھا ، اب اگر میڑا فیصلہ جلد ہو گیا تو میں مجلس شوری ان چھا فرا د کی مقرر کر رہا ہوں جن سے نبی علینا ہوفت رحلت راضی ہوکرتشریف لے گئے تھے۔

میں جاتا ہوں کہ بچھلوگ مسلہ خلافت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، بخدا امیں اپنے ان ہاتھوں ہے اسلام کی مدافعت میں ان لوگوں ہے قال کر چکا ہوں ، اگر بیلوگ ایبا کریں تو بیلوگ وشمنانِ خدا ، کا فراور گمراہ ہیں ، میں نے اپنے بیچھے کا لہ سے زیادہ اہم مسلہ کوئی نہیں چھوڑا، نبی علیقا کی صحبت اختیار کرنے کے بعد مجھے یا دنہیں پڑتا کہ کسی مسلہ میں آپ علیقا ہے ناراض ہوئے ہوں ، سوائے کلالہ کے مسلہ کے کہ اس میں آپ مالیقا کی شخت ناراض ہوئے تھے ، اور میں نے نبی علیقا سے کسی چیز میں اتنا تکر ارنہیں کیا جتنا کلالہ کے مسلے میں کیا تھا ، یہاں تک کہ آپ فائیقانے اپنی انگل میرے سینے پر رکھ کرفر مایا کیا تہمارے لیے اس مسلے میں سورہ نساء کی وہ آخری آیت 'جوگری میں نازل ہوئی تھی''کافی نہیں ہے؟

اگر میں زندہ رہاتو اس مسکے کا ایباحل نکال کر جاؤں گا کہ اس آیت کو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی کے علم میں وہ حل آجائے ، پھر فر مایا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جوامراءاور گورنر بھیج ہیں وہ صرف اس لئے کہ لوگوں کو دین سکھائیں ، نبی علیق کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں ، ان میں مال غنیمت تقسیم کریں ، ان میں انصاف کریں اور میرے سامنے ان کے وہ مسائل پیش کریں جن کا ان کے یاس کوئی حل نہ ہو۔

( ١٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمُيْرٍ عَنُ مُجَالِدٍ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِطَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَا لِى أَرَاكُ قَدْ شَعِئْتَ وَاغْبَرَزُتَ مُنْدُ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُلُّ إِنِّى صَمِعْتُ وَسَلَّمَ لَكُلُّكَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى كَامُعَاهُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدُّ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ إِلَّا وَجَدَّ رُوحَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عَنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ إِلَّا وَجَدَ رُوحَهُ وَسُلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ حَضْرَةِ الْمَوْتِ إِلَّا وَجَدَّ رُوحَهُ

کھا رَوُحًا حِینَ تَخُورُ جُ مِنْ جَسَدِهِ وَکَانَتُ لَهُ نُورًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَلَمْ آسُالُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ لَعَا وَلَمْ يَخُورُ إِي مَنْ جَسَدِهِ وَكَانَتُ لَهُ نُورًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَلَمْ آسُالُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَنْهَ فَانَا أَعْلَمُهَا قَالَ فَلِلّهِ الْحَمْدُ فَمَا هِی عَنْهَا وَلَمْ يُخُورُ إِي بِهَا فَذَلِكَ الّذِی دَحَلِی قَالَ عُمَرُ رَضِی اللّهُ عَنْهُ فَانَا أَعْلَمُهَا قَالَ فَلِلّهِ الْحَمْدُ فَمَا هِی قَالَ عَلَيْهِ الْحَمْدُ فَمَا هِی قَالَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ فَانَا أَعْلَمُهَا قَالَ فَلِلّهِ الْحَمْدُ فَمَا هِی قَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَنْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَصَرْتَ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَصَرْتَ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَصَلْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَرْتَ عَلَيْهِ وَصَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَرْتَ عَلَيْهِ وَصَرْتَ عَلَيْهِ وَصَالَ مَا رَقَ عَلَيْهُ وَحَرْتَ عَلَيْهُ وَحِمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَرْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَرْتَ عَلَيْهُ وَمِعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَرْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعِيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَرْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَعِلْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ا

لے تو اس کے لئے روح نگلنے میں سہولت پیدا ہو جائے اور قیامت کے دن وہ اس کے لیے یا علث نو زہوا ہمجھے افسوس نے کہ میں

(۱۸۸) طارق بن شهاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق ڈگاٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا امیر المؤمنین! آپلوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں جواگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کوعید بنالیتے جس دن دہ نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق ڈگاٹنڈ نے پوچھاوہ کون می آیت ہے؟ اس نے آیت جمیل دین کا حوالہ دیا، اس پرحضرت عمر فاروق ڈلائنڈ نے فرمایا کہ بخدا الجھے علم ہے کہ بیہ آیت کس دن اور کس وقت نازل ہوئی تھی، بیہ آیت نبی علیفا پر جمعہ کے ون عرفہ کی شام نازل ہوئی تھی۔

( ١٨٩) حَلَمَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الزَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَيَّاشِ بُنِ أَبِى رَبِيعَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ خَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بُنِ عَبَّدٍ بُنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةً بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهُمْ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا حَالٌ فَكَتَبٌ فِى ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ نُنُ الْجُرَّ إِلَى عُمَوَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ

### هي مُنالًا اَعَيْنَ فِي اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ وَصَحَصَابَى حَالَ (٣٧٣) وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألبائي: صحيح (ابن ماجة: ٢٧٣٧، الترمذي: ٣٢٣) قال شعيب: إسناده حسن [انظر: ٣٢٣]

(۱۸۹) حضرت ابوامامہ ڈگاٹھئاسے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے دوسرے کوتیر ماراجس سے وہ جاں بحق ہو گیا ،اس کا صرف ایک ہی وارث تھا اور وہ تھا اس کا ماموں ،حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈگاٹھئانے اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم ڈلاٹھئا کی خدمت میں خط لکھا ، انہوں نے جواباً لکھ بھیجا کہ نبی علیقیانے ارشاد فر مایا ہے جس کا کوئی مولی نہ ہو، اہلنداور رسول اس کے مولی بیں ، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، ماموں ہی اس کا وارث ہوگا۔

( . ١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي يَعْفُورِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةً فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الطَّعِيفَ إِنْ وَجَدُتَ خَلُوةً فَاسْتَلِمُهُ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلُهُ فَهَلَلُ وَكَبُّرُ [قال شعيب حسن رحالة ثقات ]

(۱۹۰) حضرت عمر فاروق رٹائٹٹے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنائیٹٹے نے ان سے فر مایا عمر! تم طاقتور آ دمی ہو، حجرا سود کو بوسہ دینے میں مزاحمت نہ کرنا، کہیں کمزور آ دمی کو تکلیف نہ پنچے، اگر خالی جگهل جائے تواستلام کر لینا، ورنہ مُض استقبال کر کے ہلیل و تکبیر پر ہی اکتفاء کر لینا۔ '

(١٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَغْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ صَدَقْتَ قَالَ فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ صَدَقْتَ قَالَ فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ [صححه مسلم (٨) قال شعيب: إسناده صحيح].

(۱۹۱) حضرت عمر فاروق وظائفات مروی ہے کہ حضرت جبریل علیا نے ایک مرتبہ نبی علیا سے پوچھا کہ''ایمان'' کیا ہے؟ فرمایا ایمان بیہ ہے کہ تم اللہ پر،اس کے فرشتوں، کتابوں، تینمبروں، یوم آخرت اوراچھی بری تقدیر پریفین رکھو، حضرت جبریل علیا نے فرمایا آپ نے بچ کہا، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کررہے ہیں اور تصدیق بھی کررہے ہیں، بعد میں نبی علیا نے بتایا کہ یہ جبریل تھے جو تہمیں تمہارے دین کی اہم با تیں سکھانے آئے تھے۔

( ١٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ أَبِيهِ عُرُوةً عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَقَالَ مَرَّةً جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ يَعْنِى

# هُ مُنلُهُ المَّهُ وَيَ شَلِي اللهُ اللهُ

الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ [صَحْحَه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠) وابن خريمة (٢٠٥٨)، وابن حبان (٢٠٥٨) وابن حبان (٢٠٥٨) [راجع: ٢٣١، ٣٣٨، ٣٨٨]

(۱۹۲) حضرت عمر فاروق رُلِّ فَيْنَائِ مروى ہے كہ جناب رسول اللهُ مَنْ فَيْنِمْ نے ارشاد فرمایا جب رات بہال ہے آ جائے اور دن وہاں سے چلا جائے توروز ہ داركوروز ہ افطار كرلينا جا ہے ،مشرق اور مغرب مراد ہے۔

( ١٩٣) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا إِسُوَائِيلُ بُنُ يُونُسَ عَنْ عَبُدِ الْآعُلَى الثَّعْلَمِيِّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَّرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ هِلَالَ شَوَّالِ فَقَالَ عُمَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُمَّرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَمُسَحَ عَلَى خُقَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَتَيْتُكَ إِلَّا إِنْهُ عَلَى عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَحَ عَلَى خُورًا مِنِّى وَخَيْرَ الْأُمَّةِ رَأَيْتُ أَمَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مُعْرَدُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَاذْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ الْمُغُوبِ [إسناده ضعيف] [انظر: ٢٠٧]

(۱۹۳) عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رٹی ٹیٹو کے ساتھ تھا، ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے شوال کا جاند دیکھے لیا ہے، حضرت عمر فاروق رٹی ٹیٹو نے فر مایا لوگو! روزہ افطار کر لو، پھر خود کھڑے ہوکرا یک برتن ہے' جس میں پانی تھا' وضو کیا اور اپنے موزوں پڑت کیا، وہ آ دمی کہنے لگا بخدا! امیر المؤمنین! میں آپ کے پاس بہی بوچھنے کے لئے آیا تھا کہ آپ نے کسی اور کو بھی موزوں پڑسے کیا، وہ آ دمی کہنے لگا بخدا! امیر المؤمنین! میں آپ کے پاس بہی بوچھنے کے لئے آیا تھا کہ آپ نے کسی اور کو بھی موزوں پڑسے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں! اس ذات کو جو جھے ہے بہتر تھی، میں نے نبی علیا ہا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت نبی علیا ہے نا کہ شامی جبہ پہن رکھا تھا جس گی آسینیس تنگ تھیں اور نبی علیا ہا نے ہاتھ جہے کے نیچے ہے داخل کیے تھے، یہ کہ کر حضرت عمر فاروق رٹی ٹھٹی مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے چلے گئے۔

( ١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يُحَرِّمُ الطَّبَّ وَلَكِنْ قَذِرَهُ و قَالَ عَيْرُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِىِّ [صححه مسلم (١٩٥٠)][انظر: ١٤٧٤]

هي مُنلاً اعْدُرُضِ لِيَدِمْتُمُ كُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۱۹۵) حضرت عمر فاروق رفی نظیم نے ایک مرتبہ نبی علیکا سے عمرہ پر جانے کے لیے اجازت مانگی ، نبی علیکا نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا بھائی! ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یا در کھنا ، حضرت عمر رفیاتی ہوئے فرمایا کہ بھائی! ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یا در کھنا ، حضرت عمر رفیاتی فرماتے ہیں کہ اگر اس ایک لفظ''یا اخی'' کے بدلے مجھے دہ سب کچھ دے دیا جائے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے یعنی پوری دنیا تو میں اس ایک لفظ کے بدلے پوری دنیا کو پسندنہیں کروں گا۔

(١٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةً عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَقَلُهُ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا نَتَكِلُ فَقَالَ اعْمَلُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَوْ فَى شَيْءٍ مُبْتَدَا إِلَوْ أَمْرٍ مُبْتَدَعٍ قَالَ فِيمَا قَلُهُ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا نَتَكِلُ فَقَالَ اعْمَلُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَوْ فَى شَيْءٍ مُبْتَدَا إِلَّهُ أَمْلُ الشَّقَاءِ وَقَالَ اعْمَلُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَكُلُّ مُيسَرٌ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ فَيَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ وَقالَ شعب فَكُلُّ مُيسَرٌ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ فَيَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ وَقالَ شعب الخيره]

(۱۹۲) ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق و النظائے نے نبی علیقا ہے دریافت کیا کہ ہم جوعمل کرتے ہیں، کیا وہ پہلے ہے لکھا جا چکا ہے یا ہمارا عمل پہلے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں! بلکہ وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، حضرت عمر فاروق و النظائے نے عرض کیا ہم ای پر بھر و سہنہ کر ایسے؟ فرمایا ابن خطاب! عمل کرتے رہو کیونکہ جو محض جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اسے اس کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں اور وہ عمل اس کے لئے آسان کر دیا جا تا ہے، پھر جو سعادت مند ہوتا ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے اور جو اشقیاء میں سے ہوتا ہے وہ بیختی کے کام کرتا ہے۔

( ١٩٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الزُّهُرِئُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ آخُبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّسٍ حَدَّثِنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْسِ حَدَّثِنِى عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَدُ اللَّهِ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَسَمِعَهُ يَقُولُ ٱلَا وَإِنَّ أَنَّاسًا يَقُولُونَ مَا الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَسَمِعَهُ يَقُولُ ٱلَا وَإِنَّ أَنَّاسًا يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ بَالُ الرَّجْمِ فِى كِتَابِ اللَّهِ الْمَبْدَةُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولَ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَآثُبَتُهَا كَمَا نُزِّلَتُ إِمَالًا فَيْدُ وَاللَّهُ عَنْهُ زَادَ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَآثُبَتُهَا كَمَا نُزِّلَتُ إِمَالًا فَيْسَ مِنْهُ لَآثُبَتُهَا كَمَا نُزِّلَتُ إِمَالًا اللَّهُ عَنْهُ زَادَ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَآثُبَتُهَا كَمَا نُزِّلَتُ إِمَالًا اللَّهُ عَنْهُ زَادَ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَآثُبَتُهَا كُمَا نُولِكَ أَن

شعید: إسناده صحیح] [راجع: ٥٦]

(۱۹۷) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹھٹھٹانے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا در کھو! بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجم کا کیا مطلب؟ قرآنِ کریم میں تو صرف کوڑے مارنے کا ذکر آتا ہے، حالانکہ رجم کی سروا خود نبی علیشانے بھی دی ہے اور ہم نے بھی دی ہے، اگر کہنے والے بینہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو ہیں اسے قرآن میں کھو بتا۔

( ١٩٨) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُمَيْوٍ يُحَدَّثُ عَنُ جَبِيْوِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ السِّمُطِ أَنَّهُ أَتَى أَزْضًا يُقَالُ لَهَا دَوْمِينُ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى مناله اعربي مناله المربي منزم المستدا المستدار الم

رَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ أَتُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَّأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ بِنِى الْحُلَيْفَةِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكُعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفُعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال

(۱۹۸) ابن سمط کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرز مین'' جوشف سے اٹھارہ میل کے فاصلے پر ہے، پر میرا آنا ہوا، وہاں حضرت جبیر بن نفیر نے دور کعتیں پڑھیں، میں نے ان سے بوچھا کہ بیدور کعتیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹٹ کو ذوالحلیفہ میں دور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کریمی سوال کیا تھا، انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ میں نے نبی غایشا کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٩٩) قَالَ أَنُو عَنُدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَد بُن حَنْلٍ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهُدِئِ مَيْلَةٍ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهْدِ عَنْ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَحُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَّةُ اللَّهُ عَنْهُ يَخُطُبُ النَّاسَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْمِينِ الْقَلَاتُ مِنْ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْقَلَبُتُ مِنْ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّذَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُو بِالْغُسُلِ عُمُرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُو بِالْغُسُلِ عُمَر رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُو بِالْغُسُلِ عُمَر رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُو بِالْغُسُلِ وَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُو بِالْغُسُلِ وَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُو بِالْغُسُلِ وَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْوَصُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمُتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُو بِالْغُسُلِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٢٠٤)، ومسلم (٢٠٤٥) [انظر: ٢٠٢ / ٢١٣]

(۱۹۹) حضرت ابن عمر ولا النظر علی می که ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم ولانشواجه سے دن خطبه ارشاد فرمار ہے تھے، دوران خطبه ایک صاحب آئے، حضرت عمر ولانشوائے ان سے بوچھا کہ بیاکون ساوقت ہے آئے کا؟ انہوں نے جوابا کہا کہ امیر المؤمنین! میں بازار سے واپس آیا تھا، میں نے توجیسے ہی اذان سی، وضوکر تے ہی آگیا ہوں، حضرت عمر فاروق ولائشوائے فرمایا اوپر سے وضوبھی؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیا جمعہ کے لئے مسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔

رُ ...) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشُرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ [راجع: ٨٤]

اَنْ اللَّهِ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلنَّهُ اللَّهُ جُرِيْجٍ حَلَّتَنِي آبُو الزُّبَيْرِ ٱلَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ ٱلْحُبَرَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آلَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأُخُوجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا [صححه مسلم (١٧٦٧)][راجع: ١١٥، ٢١٩]

### 

(۲۰۱) حضرت عمر فاروق رٹی نیٹنئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَّا نیٹِٹِ نے ارشاد فر مایا میں جزیر ہ عرب سے یہود ونصاری کو نکال کررہوں گا، یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں مسلمانوں کےعلاوہ کوئی ندر ہے گا۔

(٢.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَرَحَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَيْدُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتُهُ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرُ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْفُسُلِ [راحع: ١٩٩]

(۲۰۲) حضرت ابن عمر نگانٹیئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نگانٹی جعد کے دن خطبہ ارشاد فر مارہے تھے، دورانِ خطبہ ایک صاحب آئے، حضرت عمر بڑگانٹیئے نے ان سے پوچھا کہ بیکون ساوفت ہے آئے گا؟ انہوں نے جوابا کہا کہ آخ میں بہت مصروف تھا، ابھی ابھی میں بازار سے واپس آیا تھا، میں نے توجیبے ہی اذان نی، وضوکرتے ہی آگیا ہوں، حضرت عمر فاروق بڑگانٹی نے فر مایا اوپر سے وضوبھی؟ جبکہ آپ جائے ہیں کہ نبی علیلیا جعد کے لئے غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔

(٢.٣) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِى ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنِى سِمَاكُ الْحَنفِى آبُو زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ ٱقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَائِةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَحَرَجُتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ وَصَدِه مسلم (١١٤)، وابن حبان (٤٨٤)] [راحع: ٢٢٨]

(۲۰۳) حضرت عمر فاروق رہ گافیڈ سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی علیا کے کچھ صحابہ سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیئے جو یہ کہدر ہے تھے کہ فلال بھی شہید ہے، نبی علیا نے فر مایا ہر گزنہیں! میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک جاور چوری کی تھی، اس کے بعد نبی علیا آنے فر مایا اے ابن خطاب! جا کر لوگوں میں مناوی کر دو کہ جنت میں صرف مونین ہی داخل ہوں گے۔ بی داخل ہوں گے۔

( ٢.٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ آبِى الْفُرَاتِ حَدَّثِنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنُ آبِى الْاَسُودِ الدِّيْلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ الْمُدِينَةَ وَقَدُ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَأَثْنِى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِأَخْرَى وَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِأَخْرَى

# الله المنافية المنافية المنافية المنافية المنافعة المنافع

فَأُثْنِى عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأَثْنِى عَلَى صَاحِبِهَا شَرٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ فَمَّ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأَثْنِى عَلَى صَاحِبِهَا شَرٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا وَجَبَتُ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسُلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ آدْ خَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْنَا أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَالَ أَوْ النَّانِ قَالَ أَوْ الْنَانِ ثُمَّ لَمُ مُسُلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ آدْ خَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَالَ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ أَوْ ثَلَاثَةً فَالَ أَوْ الْنَانِ قَالَ أَوْ الْنَانِ ثُلَّالًا أَوْ الْنَانِ قَالَ أَوْ الْنَانِ قَالَ أَوْ الْنَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْوَاحِدِ [راحع: ٢٦٩]

(۲۰۳) ابوالا سود مُحِيَّفَة کَتِے ہیں کہ ایک مرتبہ مَیں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو پیۃ چلا کہ وہاں کوئی بیاری پھیلی ہوئی ہے جس سے لوگ بکثر ت مررہے ہیں، میں حضرت عمر فاروق رفائن کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک جنازہ کا گذر ہوا، لوگوں نے اس مردے کی تعریف کی ،حضرت عمر رفائن نے نے فر مایا واجب ہوگئی، پھر دوسرا جنازہ گذرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی ،حضرت عمر رفائن نے نے بھر فر مایا واجب ہوگئی، تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ،حضرت عمر رفائن نے بھر فر مایا واجب ہوگئی، عیر فر مایا واجب ہوگئی، ایک بھر فر مایا واجب ہوگئی، ایک بھر فر مایا واجب ہوگئی، میں نے بالآخر یو چیر ہی لیا کہ امیر المومنین! کیا چیز واجب ہوگئی؟

انہوں نے فرمایا میں نے تو وہ کی کہا ہے جو نبی علیظانے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے چار آ دمی خیر کی گواہی دے دیں اس کے لیے جنت واجب ہوگئ، ہم نے عرض کیا اگر تین آ دمی ہوں؟ تو نبی علیظائے فرمایا تب بھی یہی حکم ہے، ہم نے دؤ کے متعلق یو چھا، آپ تاکلیگر نے فرمایا دو ہوں تب بھی یہی حکم ہے، پھر ہم نے خود ہی ایک کے متعلق سوال نہیں کیا۔

( 7.0 ) حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةُ أَخْبَرَنِي بَكُرُ بُنُ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ هُبَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ الْمَهُ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ هُبَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ يَقُولُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهُ أَنْكُمْ تَتَوَكُّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنْكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنْكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنْكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو حِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا وَصَحِده ابن حبان (٧٣٠)، والحاكم (٣١٨/٤)، وقال الترمذي حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٦٤) الترمذي: ٢٣٤٤) [انظر: ٣٧٧، ٣٧٠]

(۲۰۵) حضرت عمر فاروق والنفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا اگرتم اللہ پراس طرح ہی تو کل کر لیتے ہیں اور جیسے اس پرتو کل کرنے کا حق ہے تو تنہ ہیں اس طرح رزق عطاء کیا جاتا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے جو آج کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کروا کیں آتے ہیں ۔ شام کو پیٹ بھر کروا کیں آتے ہیں ۔

(٢.٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ حَكِيم بْنِ شَرِيكِ الْهُلَالِيِّ عَنْ يَحْنَى بْنِ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ يَحْنَى بْنِ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجَالِسُوا أَهُلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ [صححه اس حال (٩٧٥) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى الْوَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالَةً عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْعَلَيْمُ وَلَا لَهُ الْعَلَيْمُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه

### الله المرابع المستداك الفاء الراشدين الله المستداك الفاء الراشدين الله المستداك الفاء الراشدين

(۲۰۱) حضرت عمر فاروق رفائفٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا گائے آئے ارشاوفر مایا منگرین نقد بر کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اور گفتگوشروع کرنے میں ان سے پہل نہ کیا کرو۔

(٢.٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرِ الْهَمُدَانِيِّ أَبِي عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفُيْرٍ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ إِلَى ذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٩٨]

(۲۰۷) ابن سمط کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رٹی ٹھٹڑ کے ساتھ ذوالحلیفہ کی طرف روانہ ہوئے ،حضرت عمر رٹی ٹھٹڑنے وہاں دور کعتیں پڑھیں ، میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا ، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی ٹالیٹا، کواسی طرح کرتے موئے دیکھا ہے۔

( ٢٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ أَنْبَأَنَا عِكُرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلِ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَنْدٍ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَنَيِّفٌ وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ ٱلْفُ وَزِيَادَةٌ فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدُتَنِي اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدُتَنِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ رِدَائَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ يَا نَهِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُمُ بِٱلْفٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُئِذٍ وَالْتَقَوْا فَهَزَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْغُونَ رَجُلًا وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو وَعَلِيًّا وَعُمَّرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالْإِخُوَانُ فَإِنِّى أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِدْيَةَ فَيَكُونُ مَا أَخَذُنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكُو دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكِنِّي آرَى أَنْ تُمَكِّنَنِي مِنْ فَكَانٍ قَرِيبًا لِعُمَرَ فَٱصُّوبَ عُنْقَهُ وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ وَتُمَكِّنَ خَمْزَةً مِنْ فَلَانِ أَخِيهِ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيُسَتُ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ هَوُ لَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَلِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ فَهَوِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلُتُ فَآخَذَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنُ الْغَدِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا هُمَا يَبْكِيَّانِ فَقُلْتُ يَا

# مُنْ الْمُ احَدِّ مِنْ لِيَدِيدِ مَرِّ الْمُحْدِينِ لِيَدِيدِ مِنْ لِيَدِيدِ مَرِّ الْمُحْدِينِ لَيْنَ الْمُعَامِلِيدِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعَامِلِيدِ مِنْ الْمُعَامِلِيدِ مِنْ الْمُعَامِلِيدِ مِنْ الْمُعَامِلِيدِ مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعَامِلِيدِ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعَامِلِي مِ

رَسُولَ اللّهِ أَخْبِرُنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا قَالَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى عَرَضَ عَلَى آصُحَابُكَ مِنْ الْفِلَاءِ لَقَدْ عُرِضَ عَلَى الْكُائِكُمَ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قِرِيبَةٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى عَذَابُكُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قِرِيبَةٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخِنَ فِى الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لَوْلَا كِتَابٌ مِنُ اللَّهُ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُهُ مِنْ الْفِلَاءِ ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمُ الْعَنَائِمُ لَيْخُونَ فِى الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهُ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُهُ مِنْ الْفِلَاءِ ثُمَّ أُحِلَ لَهُمُ الْعَنَائِمُ فَلَيْ وَلَا لَكُهُ مَا لَكُونَ وَقَلَ مَنْ الْقِلَاءِ ثُمَّ أَحِلَ لَهُمُ الْعَنَائِمُ فَلَكُ وَلَا لَكُونَ وَقَلْ مَنْ الْقِيلَاءِ ثُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيقِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُوسُرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّيِقَ مِنْ الْقَدْ وَسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَولَمَا أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَلْ أَصَبُتُم مِثْلُهُا الْآلِيَةَ بِأَخُذِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاكِمُ الْمُعَلِي وَاللَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَرَاقُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِعُ لَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ

(۲۰۸) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی ملینگانے اپنے صحابہ کا جائزہ لیا تو وہ تمین سوسے پچھاو پر تھے، اور مشرکین کا جائزہ لیا تو وہ ایک ہزار سے زیادہ معلوم ہوئے ، بدد مکھ کرنبی ملینگانے قبلدرخ ہوکر دعاء کے لئے اپنے ہاتھ پھیلا و پئے، نبی ملینگانے اس وقت چا دراوڑ ہے رکھی تھی ، دعاء کرتے ہوئے نبی ملینگانے فرمایا الہی! تیرا وعدہ کہاں گیا؟ الٰہی اپنا وعدہ پورا فرما، الٰہی!اگر آج ہے میٹھی بھرمسلمان فتم ہو گئے تو زمین میں پھر بھی بھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔

اس طرح آپ میں ایٹی استقل اپ رب سے فریاد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی رداء مبارک گرگئی، یدد کھے کر حضرت صدیق اکبر والنظر آگے ہو ہے، نبی علیہ کی جا در کواٹھا کرنبی علیہ پھیے سے نبی علیہ کو چٹ گئے اور کہنے گئے اے اللہ کے نبی اُن کی ایٹ کے اور کہنے گئے اور کہنے ہیں اللہ کے نبی اُن کی اللہ کے نبی اُن کی اللہ کے نبی اُن کی مادی اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کے ایک اللہ کے ایک اللہ کے ایک اللہ کے ایک اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کے ایک میں تبہاری مددا یک ہزار کراس وقت کو یا دکر وجب تم اپ در سے فریاد کررہے تھے اور اس نے تماری فریاد کو قبول کر لیا تھا کہ میں تبہاری مددا یک ہزار فرشتوں سے کروں گا جو لگا تا را آئیں گے۔

جب غزوہ بدر کامعر کہ بیا ہوا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے ملے تو اللہ کے فضل سے مشرکین کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، چنا نچان میں سے سترقتل ہو گئے اور ستر ہی گرفتار کر کے قید کر لیے گئے ، ان قیدیوں کے متعلق نبی علینا نے حضرت صدیق اکبر خلافی مضرت علی خلافی اور حضرت عمر خلافی سے مشورہ کیا ، حضرت صدیق اکبر خلاف نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی ایہ لوگ ہمارے ہی بھائی بند اور رشتہ دار ہیں ، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان سے قدیہ لے لیں ، وہ مال کا فروں کے خلاف ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا اور عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے دیے تو یہ بھی ہمارے دست وہازوین جا کمیں گے۔ نی مالیں نا کہ جمالا ہیں خوال اتھاں کی کہ ان اس سے میں نرع ض کہا کہ میں کرائے وہ نہیں ہے جو حضرت صدیق

نی علیا نے پوچھا ابن خطاب! تمہاری کیارائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رائے وہ نہیں ہے جو حضرت صدیق اکبر طافیٰ کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں آ دی کو' جو حضرت عمر طافیٰ کا قریبی رشتہ دارتھا'' میرے حوالے کر دیں اور میں اپنے ہاتھ ہے اس کی گردن اڑا دوں ، آپ علیل کو حضرت علی طافیٰ کے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دیں ، مزہ کو

# کی منطاع اکر منطاع اکر منطاع المی المی اور وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کریں ، تا کہ اللہ جان کے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نری کا پہلونہیں ہے ، یہ لوگ مشرکین کے سروار ، ان کے قائد اور ان کے سرغنہ ہیں ، جب یہ قتل ہوجا ئیں گے تو کفر وشرک اپنی موت آ یہ موجائے گا۔ آیہ مرجائے گا۔

نبی علیظ نے حضرت صدیق اکبر رہائیڈ کی رائے کورجے دی اور میری رائے کوچھوڑ دیا، اور ان سے فدیہ لے لیا، ایکے دن میں نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی علیظ اور حضرت ابو بکر رہائیڈ بیٹے ہوئے رورہے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! خیرتو ہے آپ اور آپ کے دوست (حضرت صدیق اکبر رہائیڈ) رورہے ہیں؟ مجھے بھی بتا ہے تا کہ اگر میری آ تکھوں میں بھی آنسو آ جا کیں تو آپ کا ساتھ دوں، ورنہ کم از کم رونے کی کوشش ہی کرلوں۔

نی طائناً نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں نے مجھے فدیہ کا جومشورہ دیا تھا اس کی وجہ ہے تم سب پر آنے والا عذاب مجھے اتنا قریب دکھائی دیا جتنا ہے درخت نظر آر ہاہے،اوراللہ نے بیر آیت نازل کی ہے کہ پیغیبراسلام کے لیے بیرمناسب نہیں ہے کہ اگر ان کے یاس قیدی آئیں آخر آیت تک، بعد میں ان کے لئے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا۔

آئندہ سال جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ بدر میں فدیہ لینے کے عوض مسلمانوں کے ستر آ دمی شہید ہو گئے ، اور صحابہ کرام شاہ شاہ کی کری نی علیا کے سرمبارک میں گس کرام شاہ شاہ کی علیا کوچھوڑ کرمنتشر ہو گئے ، نبی علیا کے دندان مبارک شہید ہو گئے ، خو دکی کڑی نبی علیا کے سرمبارک میں گس گئی ، نبی علیا کا روئے انورخون سے بھر گیا اور یہ آ بت قر آئی نازل ہوئی کہ جب تم پروہ مصیبت نازل ہوئی جواس سے قبل تم مشرکین کوخود بھی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے گئے کہ یہ کیسے ہوگیا؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری طرف سے ہی ہے ، بے شک اللہ ہر چیز پر قاور ہے ، مطلب یہ ہے کہ پر شکست فدیہ لینے کی وجہ سے ہوئی۔

( ٢.٩) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ قَالَ فَسَالُتُهُ عَنْ شَىءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى قَالَ فَسَالُتُهُ عَنْ شَىءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَالَ فَسَالُتُهُ عَنْ شَىءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى قَالَ فَقُلْتُ لِنَفُسِى ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ نَزَرُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى فَقُلْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَتُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ أَيْنَ عَمَرُ أَيْنَ عَمَرُ قَالَ فَوَلَ فَقُلْلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَتُ عَلَى الْبُادِحَة عُمَرُ قَالَ فَوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَتُ عَلَى الْبُوحِة مُورُ قَالَ فَوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّا مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَى اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُكُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُكُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْتُكُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبُكَ وَمَا تَأْتُكُولُ اللَّهُ مُعَمِّ اللَّهُ مَا تُقَدَّمُ مَنْ فَيْفُولُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مَا تُعَدَّمُ مَا اللَّهُ مَا تَعَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا ا

(۲۰۹) حضرت عمر فاروق رہائی ہے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی علیا اے ہمراہ تھے، میں نے نبی علیا سے سی چیڑ کے متعلق تین مرتبہ سوال کیا ہمین نبی علیا نے ایک مرتبہ بھی جواب نہ دیا ، میں نے اپنے دل میں کہاا بن خطاب! تیری ماں مجھے روئے ، تو نے نبی علیا اسے تین مرتبہ ایک چیز کے متعلق دریافت کیالیکن انہوں نے تجھے کوئی جواب نہ دیا ، یہسوچ کر میں اپنی سواری پرسوار

### کی مُنالُ اَتَمْرُ بِنَ بِی مِیتِ مِیْرِی کی کی کی آب نازل نہ ہوجائے۔ ہوکر وہاں سے نکل آیا کہ کہیں میرے بارے قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہوجائے۔

تھوڑی در کے بعد ایک منادی میرانام لے کر پکارتا ہوا آیا کہ عمر کہاں ہے؟ میں بیہ وچنا ہوا واپس لوٹ آیا کہ شاید میرے بارے قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے، وہاں پہنچا تو نبی علیا انے ارشاد فرمایا آج رات مجھ پرایک الی سورت نازل ہوئی ہے جومیر سے نزدیک دنیاو مافیہا سے زیادہ پہندیدہ ہے، پھرنبی علیا انسے سورة الفتح کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔

( ٢١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حِدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْوٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ أَتِى عَمَرُ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِطَعَامٍ فَدَعَا إِلَيْهِ رَجُلًا فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ قَالَ وَأَيُّ الصَّيَامِ تَصُومُ لَوْلَا كَرَاهِيةُ أَنْ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِعَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَانَهُ الْآعُوابِيُّ بِالْأَرْنَبِ كَرَاهِيةُ أَنْ أَزِيدَ أَوْ أَنْقُصَ لَحَدَّثُكُمْ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَانَهُ الْآعُوابِيُّ بِالْأَرْنَبِ وَلَكُنْ أَرْسِلُوا إِلَى عَمَّارٍ فَلَمَّا جَاءَ عَمَّارٌ قَالَ آشَاهِدٌ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَانَهُ وَلَكُنْ أَرْسِلُوا إِلَى عَمَّارٍ فَلَمَّا جَاءَ عَمَّارٌ قَالَ آشَاهِدٌ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جَانَهُ الْعُرَابِيُّ بِالْأَرْنَبِ قَالَ إِلَى عَمَّارٍ فَلَمَ الْقَلْلَ كُلُوهَا قَالَ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصُومُ قَالَ إِنِّى وَآخِرَهُ قَالَ إِنِّى وَآخِرَهُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمُ الثَّلَاثَ عَشُوهَ وَالْأَرْبَعَ عَشُوةً وَالْخَمْسَ عَشُرَةً وَالْ السَّهُ فِي وَآخِرَهُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمُ الثَّلَاثَ عَشُومَ وَ الْأَرْبَعَ عَشُوهَ وَالْحَمْسَ عَشُرَةً وَالْ إِن كُنْتَ صَائِمًا فَصُمُ الثَّلَاثَ عَشُوهَ وَالْأَرْبَعَ عَشُوهَ وَالْحَمْسَ عَشُرَةً وَالْ السَّهِ الْمَالُولُ السَّادِ ضَعِيفًا وَاللَّهُ الْمُعَالِقُولُ الشَّهُ مِنْ السَادِ ضَعِيفٍ إِلَى السَّادِ ضَعِيفٍ إِلَيْهُ الْمَالِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ الْمَالُولُ السَّادِ الْمَعِيفِ إِلَى السَّادِ الْمَالِي الْمَالَالُ الْمَلْلُ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْلُهُ الْمَلْكَ اللَّهُ الْمَلْ الْمَلْمُ الْمَلْكُولُ الْمُلْولُ الْمُلْكِ الْمَلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعَالِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمَ الْمُلْمَالُ الْمُسَالُولُهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُلِيلُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُكُولُولُهُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُقَالِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

(۲۱۰) ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رٹائٹو کی خدمت میں کھانا چیش کیا گیا،انہوں نے ایک آ دمی کوشر کت کی دعوت دی،اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں،فر مایاتم کون سے روزے رکھ رہے ہو؟ اگر کمی بیشی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے نبی علیا آگی وہ حدیث بیان کرتا جب ایک دیہاتی نبی علیا آگی خدمت میں ایک خرگوش لے کر حاضر ہوا،تم ایسا کرو کہ حضرت عمار دٹائٹو کو بلا کرلاؤ۔

جب حضرت عمار ر النفو تشریف لائے تو حضرت عمر ر النفو نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس دن نبی علیہ کی خدمت میں حاضر تھے جب ایک و بہاتی ایک فرگڑ نے لئے ایک ایک فرمایا کے حاضر تھے جب ایک و بہاتی ایک فرگڑ کی آیا تھا؟ فرمایا جی بال ایمی نے اس پرخون لگا ہوا دیکھا تھا، نبی علیہ نے فرمایا اسے کھاؤ، وہ کہنے لگا کہ میں اروزہ ہے، نبی علیہ نے فرمایا کیساروزہ؟ اس نے کہا کہ میں ہر ماہ کی ابتداء اور اختتام پرروزہ رکھتا ہوں، فرمایا گرتم روزہ رکھتا ہی جاتے ہوتو نفلی روزے کے لئے مہینے کی تیرہ، چودہ اور بیندرہ تاریخ کا استخاب کیا کرو۔

(٣١١) حَلَّتُنَا أَبُو النَّصُرِ حَلَّتُنَا أَبُو عَقِيلٍ حَلَّنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ آخْبَرَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقِ بُنِ الْأَجُدَعِ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بُنَ الْخَدَعِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي مُنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بُنُ الْأَجُدَعِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَجُدَعُ شَيْطَانٌ وَلَكِتَكَ مَسْرُوقُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكُذَا سَمَّانِي عُمَرُ [قال قَالَ عَامِرٌ فَرَأَيْتُهُ فِي الدِّيوانِ مَكْتُوبًا مَسْرُوقُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمَّانِي عُمَرُ [قال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمَّانِي عُمَرُ [قال الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكُذَا سَمَّانِي عُمَرُ [قال الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمَّانِي عُمْرُ إِقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِيلًا مَسْرُوقُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ هَكَذَا سَمَّانِي عُمْرُ إِقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْتَعَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَلِيَتُكُ مَا لَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ فَوْلُولُكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَالِولُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ فَلْتُ عَلَيْهُ لَا عَلَى عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الال) مسروق بن اجدع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات حضرت فاروق اعظم ٹالٹیؤسے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہتم

### هي مُنالِهُ الْمِرْنُ بِي مِينَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں سروق بن اجدع ہوں ،فر مایا میں نے نبی علیہ کو یفر ماتے ہوئے سناہے کہ اجدع شیطان کا
نام ہے ،اس لئے تمہارا نام سروق بن عبدالرحل ہے ،عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان کے رجسٹر میں ان کا نام سروق
بن عبدالرحلن کھا ہوا دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈلاٹٹ نے میرا بینا مرکھا تھا۔
(۲۱۲) حَدَّثُنَا إِنْسَحَاقُ بُنُ عِیسَی حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِیعَةً عَنْ جَعُفَو بُنِ رَبِیعَةً عَنِ الذَّهُویِّ عَنْ مُحَوَّر بُنِ آبِی هُریُرةً عَنْ
اَبِیه عَنْ عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نَهَی عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا
بیاذُنِهَا آقال الألبانی: ضعیف (این ماحة: ۱۹۲۸)]

(۲۱۲) حضرت عمر فاروق ٹاکٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کاکٹیؤ آنے ہمیں آ زادعورت سے اس کی اجازت کے بغیرعزل کرنے سے منع فریایا ہے۔

(٢١٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَا يُفْتَحُ لِلنَّاسِ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ [صححه النحارى (٤٢٣٥)] [انظر: ٢٨٤]

(۲۱۳) اسلم''جو کہ حضرت عمر فاروق رفی تھا کے آزاد کردہ غلام تھے'' کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رفی تھا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو جوہتی اور شہر بھی مفتوح ہوگا، میں اسے فاتحین کے درمیان تقسیم کر دیا کروں گا جیسا کہ نبی غلیظائے نے خیبر کوتقسیم فرما دیا تھا۔

( ٢١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَحَلَفْتُ لَا وَأَبِى فَهَنَفَ بِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١١٦]

(۲۱۴) حضرت عمر فارو ق رفی نظر کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی الیٹا کے ساتھ کسی غزوے میں تھا، ایک موقع پر میں نے تشم کھاتے ہوئے کہا" لا و آبی" تو چیچے سے ایک آ دمی نے مجھ سے کہا کہ اپنے آ با دَاجداد کے نام کی تشمیں مت کھایا کرو، میں نے دیکھا تووہ نی مالیٹا تھے۔

( ٢١٥ ) حَدَّثَنَا ٱبُو ٱخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْنُ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيُهُوكَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ [راحع: ٢٠١]

(٢١٥) حضرت عمر فاروَّق وَلَ وَلَا فَرَ مَا يَا الرَّمِينَ وَنَدُه وَ بَا تَوَانْنَا ءَاللّهِ جَرْيَهُ عَرِب سے يهودونصاري كونكال كروبول الله عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَوَ قَالَ وَأَيْتُ (٢١٦) حَدَّثَنَا سُلِيمًا نُ بُنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَوَ قَالَ وَأَيْتُ وَسُدَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ [راحع: ١٢٨]

### هي مُنالِي اَمْرُونَ بِل بِينِي مَتْرِم كُونِ فَي الرَّاسُدِين فِي اللَّهِ الرَّاسُدِين فِي اللَّهِ الرَّاسُدِين فِي

(٢١٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ يَعْنِى أَبَا الْأَحُوَصِ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ سَيَّارِ بُنِ الْمُعُرُورِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخُطُبُ وَهُو يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى هَذَا الْمَسْجِدَ وَنَحُنُ مَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَحِيهِ وَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ [قال شعب: حديث صحيح]

(۲۱۷) سیار بن معرور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈگاٹوڈ کو دوران خطبہ بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ اس مسجد کی تغییر نبی علیظانے مہاجرین وانصار کے ساتھ مل کرفر مائی ہے، اگر رش زیادہ ہوجائے تو (مسجد کی کمی کومور دالتزام تھہرانے کی بجائے ) اپنے بھائی کی پشت پر سجدہ کرلیا کرو، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈگاٹھڈنے کچھلوگوں کوراستے میں ٹماز پڑھتے ہوئے ویکھاتو فر مایا کہ مبجد میں نماز پڑھا کرو۔

( ٢١٨ ) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُصَرِّبٍ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عُمَرَ بَنِ الْمُخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَصَبْنَا مِنْ آمُوَالِنَا رَقِيقًا بُنِ الْمُخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلُهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِى وَكُونُ لَنَا زَكَاةً فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلُهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِى وَلَكُنْ انْتَظِرُوا حَتَى أَسُأَلَ الْمُسْلِمِينَ [راحع: ٨٢]

(۲۱۸) حارثہ بن مفرب کہتے ہیں کہ انہیں حضرت فاروق اعظم طالفٹا کے ساتھ جج کا شرف حاصل ہوا، شام کے پچھمعززین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین! ہمیں پچھفلام اور جا نور ملے ہیں، آپ ہمارے مال سے زکو ۃ وصول کر کیجئے تا کہ ہمارا مال پاک ہوجائے، اور وہ ہمارے لیے پاکیزگی کا سبب بن جائے، فرمایا بیکام تو مجھ سے پہلے میرے دوپیشرو حضرات نے نہیں کیا، میں کیسے کرسکتا ہوں، البنة تھی والین مسلمانوں سے مشورہ کر لیتا ہوں۔

( ٢١٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُؤَمَّلٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ لَئِنْ عِشْتُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ
جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَتَرُكَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا [راجع: ٢٠١]

(۲۱۹) کمفرن عمر فاروق ڈلاٹن سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ فاللَّائِی ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو جزیرہ عرب سے یہود ونصاری کو فکال کررہوں گا، یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں مسلمان کے علاوہ کوئی ندر ہے گا۔

( ٢٢٠) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَقَدْ بَلَغَ بِهِ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وِرُدِهِ أَوْ قَالَ مِنْ جُزْئِهِ مِنْ اللَّيْلِ

# الما أَمْرُانُ بِنَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُرْانُ اللَّهُ اللّ

فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاقِ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ لَيْلَتِهِ [صححه مسلم (٧٤٧)، وابن حاك (٢٦٤٣)] [انظر: ٣٧٧]

(۲۲۰) حضرت عمر فاروق رفی النظیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثالیا اللّه مثالی ارشاد فرمایا جس شخص ہے اس کا رات والی دعاؤں کا معمول کا معمول کی وجہ ہے چھوٹ جائے اور وہ اسے اسلا دن فجر اور ظهر کے درمیان کسی بھی وقت پڑھ لے تو گویا اس نے اپنامعمول رات ہی کو پورا کیا۔

( ٢٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ قَالَ لَمَّا كَأَنَ يَوْمُ بَدُرٍ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَنَيْفٌ وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلَفٌ وَزِيَادَةٌ فَاسْتَقُبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَلَّ يَدَهُ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدُتَنِي اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدُتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا تُفْكَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ فَأَتَاهُ أَنُو بَكُمٍ فَأَخَذَ رِدَائَهُ فَرَدَّاهُ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُّنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِٱلْفٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُئِذٍ وَالْتَقَوْا فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَٰبْعُونَ رَٰجُلًا وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُرٍ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ فَقَالَ ٱبُو بَكُرٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةُ وَالْإِخْوَانُ فَأَنَا أَرَى أَنُ تَأْخُذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَيَكُونُ مَا أَخَذُنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ وَعَسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَهُدِيَهُمْ فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى مَا رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنِي مِنْ فُلَانٍ قَرِيبٍ لِعُمَرَ فَأَضُرِبَ عُنْقَهُ وَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ وَتُمَكِّنَ حَمْزَةً مِنْ فُلَانِ أَخِيهِ فَيَضُرِبُّ عُنُقَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ هَؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ فَهَوِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَلَهُم يَهُوَ مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكُرٍ وَإِذَا هُمَا يَبُكِيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱخْبِرُنِي مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَحَذْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدُ بُكَاءً تَبَاكُيْتُ لِبُكَائِكُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّذِي عَرَضَ عَلَىَّ ٱصْحَابُكَ مِنُ الْفِدَاءِ وَلَقَدُ عُرِضَ عَلَىَّ عَذَابُكُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ مِنُ الْفِدَاءِ ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمْ الْغَنَائِمُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَذُرٍ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ فَقُتِلَ مِنْهُمُ

### هي مُنظاً آخيُر مِنْ بل يَسِيْمُ الْفِي مِنْ اللهُ الل

سَبُعُونَ وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَهُشِمَتُ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجُهِهِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِأَخْذِكُمْ الْفِلَاءَ [راحع: ٢٠٨]

(۲۲۱) حضرت عمر فاروق والتخذيب مروى ہے كەغزوە بدركەن نبى تاليناك اپنے صحابه كاجائزه ليا تو وہ تين سوسے پچھاو پر تھے،اورمشركيين كاجائزه ليا تو وہ ايك ہزارہ بھى زيادہ معلوم ہوئے، بيد كيھ كرنبى تاليناك قبلدرخ ہوكر دعاء كے لئے اپنے ہاتھ پھيلا ديئے، نبى تاليناك نے اس وقت چادراوڑھ ركھى تقى، دعاءكرتے ہوئے نبى تاليناك فرمايا اللى! تيراوعدہ كہاں گيا؟ اللى ابناوعدہ پورافرما، اللى! اگر آج مير ملمان ختم ہو گئے تو زبين بيں پھر بھى بھى آپ كى عبادت نہيں كى جائے گى۔

آپ من النظم استقل ای طرح اپ رب سے فریا دکرتے رہے، یہاں تک کدآپ من النظم کی رداء مبارک گرگئ، یدد کھے کر حصرت صدیق اکبر دلا اللہ کے بڑھے، بی علینا کی چاور کواٹھا کر نبی علینا پر ڈال دیا اور چیچے سے نبی علینا کو چیٹ گئے اور کہنے کے ایست دعاء کرلی، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمادی کہ اس وقت کو یا دکرو جبتم اپ رب سے فریا دکررہے تھے اور اس نے تماری فریا دکو قبول کرلیا تھا کہ میں تمہاری مددایک بڑار فرشتوں سے کروں گا جولگا تار آئیں گے۔

جب غزوہ بدر کا معرکہ بیا ہوا آور دونوں لشکر ایک دوسرے سے مطے تو اللہ کے فضل سے مشرکین کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، چنا نچہان میں سے سترقمل ہوگئے اور ستر ہی گرفمار کر کے قید کر لیے گئے، ان قید یوں کے متعلق نبی طینیا نے حضرت صدیق اکبر دلیاتی مضرت علی رفیاتی اور حضرت عمر رفیاتی سے مشورہ کیا، حضرت صدیق اکبر رفیاتی نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی ایدلوگ ہمارے ہی بھائی بنداور رشتہ دار ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان سے فدید لے لیں، وہ کا فروں کے خلاف ہماری طاقت میں اضافہ کرے گا اور عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے تو یہ بھی ہمارے دست و ہا زوہن جا کیں گ

نی علیظ نے بوچھاابن خطاب! تمہاری کیارائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بخدا! میری رائے وہ نہیں ہے جو حفرت صدیق اکبر طاقت کی ہے، میری رائے میہ کہ آپ فلاں آ دبی کو''جو حضرت عمر طاقت کا قریبی رشتہ دارتھا'' میرے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دوں ، آپ عقیل کو حضرت علی طاقت کے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردن اڑا دیں ، حزہ کو فلاں پر غلب عطاء فریا کی گردن اڑا دوں ، آپ تھ سے اسے آل کریں ، تا کہ اللہ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نری کا پہلونییں ہے ، یہ لوگ مشرکین کے مردار ، ان کے قائد اور ان کے سرغنہ ہیں ، جب بی تل ہوجا کیں گے تو کفروشرک این موجا کیں گے تو کفروشرک این موجا کیں۔

نبی علیہ نے حضرت صدیق اکبر رہائی کی رائے کوتر جج دی اور میری رائے کوچھوڑ دیا،اوران سے فدیہ لے لیا،اگلے دن میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی علیہ اور حضرت ابو بکر رہائی بیٹھے ہوئے رور ہے ہیں، میں نے عرض کیا یا

# 

رسول الله! خیرتو ہے آپ اور آپ کے دوست (حضرت صدیق اکبر نظائظ) رور ہے ہیں؟ مجھے بھی بتا ہے تا کہ اگر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں تو آپ کا ساتھ دوں ، ورنہ کم از کم رونے کی کوشش ہی کرلوں۔

نی طایقائے فرمایا کہتمہارے ساتھیوں نے مجھے فدید کا جومشورہ دیا تھا اس کی وجہ سے تم سب پرآنے والاعذاب مجھے اتنا قریب دکھائی دیا جتنا بید درخت نظر آرہا ہے، اور اللہ نے بیآیت نازل کی ہے کہ پیغیمراسلام کے لیے بیمنا سب نہیں ہے کہا گر ان کے پاس قیدی آئیں ۔ آخر آیت تک، بعد میں ان کے لئے مال غنیمت کو طلال قرار دے دیا گیا۔

آئندہ سال جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ بدر میں فدیہ لینے کے عوض مسلمانوں کے سر آدی شہید ہو گئے ، ادر صحابہ کرام اللہ بھی نہ بالی کے چھوڑ کر منتشر ہو گئے ، نبی علیا کے دندان مبارک شہید ہو گئے ، نئو دکی کڑی نبی علیا کے سرمبارک میں گلس گئی ، نبی علیا کاروئے انورخون سے جر گیا اور یہ آیت قرآنی نازل ہوئی کہ جب تم پر وہ مصیبت نازل ہوئی جواس سے قبل تم مشرکین کوخود بھی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوگیا؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری طرف سے ہی ہے ، بے شک اللہ ہر چیز پر قاور سے ، مطلب یہ ہے کہ پیشکست فدید لینے کی وجہ سے ہوئی۔

( ٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَاْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَرْآتَيْنِ مِنْ الْزُوْحِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْمَرْآتَيْنِ مِنْ الْزُوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حَتَى حَجَّ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَحَجَجُتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَيَرَرَّ ثُمَّ آتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّا فَقَلْتُ بَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاعْجَبًا فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاعْجَبًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاعْجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبْسٍ قَالَ الزَّهُومِ قُولَ إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبْسٍ قَالَ الزَّهُومِ قُولًا وَاللَّهِ مَا سَلَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَعْفِلُ الْمَوْلِي قَالَ عُمْرَ وَعَلَيْهُ وَاللَّهِ مِاللَهُ عَنْهُ وَلَكُمْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ الْنَالُومُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ فَلُولُكَ وَلَا فَعَضَّتُ وَلَوْمَ الْمُولِي قَالَ فَتَعَلَّمُ مَا لَوْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِعُقَلِي قَالَ فَانْطُكُونَ الْمَوْلِي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ لِعَقْلِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لِيَعْطَبُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِي قَلْلُو مِنْ النَّالُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

الله المناه المن

نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَّنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمًا ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبُ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ وَمَاذَا أَجَائَتُ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطُولُ طَلَّقَ الرَّسُولُ نِسَائَهُ فَقُلْتُ قَدْ حَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنَّ هَذَا كَائِنَّا حَتَّى إذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدُتُ عَلَىَّ ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَا أَدْرِى هُوَ هَذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشُرَّبَةِ فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسُودَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَلَخَلَ الْغُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَنْكِي بَغْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ السَّتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكُرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَخَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَيْنِي مَا أَجِدُ فَأَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلُ فَقَدْ آذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ ح و حَدَّثَنَاه يَعْقُوبُ فِي حَدِيثِ صَالِح قَالَ رُمَالِ حَصِيرٍ قَدُ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ ٱطَلَّقُتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَائِكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىَّ وَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ ٱكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمُ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأْتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتُ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَا جَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهُجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْل فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرٌ أَفَتَأْمَنُ إِخْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُولِهِ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكُتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرُّكِ إِنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ فَبَسَّمَ أُخُرَى فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ فَجَلَسْتُ فَوَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُّدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهَبَةً ثَلَاثَةً فَقُلْتُ اذْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وُسِّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ آفِي شَكِّ آنْتَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتُ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللُّنْيَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ ٱقْسَمَ أَنُ لَا يَذُخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَحَمَلٌ [صححه البخاري (٨٩)، ومسلم (٢١٧٨)، وابن حزيمة (١٩٢١ و ٢١٧٨) وابن حبال (٢٦٨٨)] [انظر: ٣٣٩]

(۲۲۲) حضرت ابن عباس ڈاٹنؤ فرماتے ہیں کہ جھے اس بات کی بڑی آرزوتھی کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹنؤے نبی علیقا کی این دو
از واج مطہرات کے بارے سوال کروں جن کے متعلق اللہ تعالی نے بیفرمایا تھا کہ''اگرتم دونوں تو بہ کرلوتو اچھا ہے کیونکہ
تہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں' لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی ،حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹنؤ جج کے لئے تشریف لے
گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، راستے میں حضرت عمر فاروق ڈاٹنؤ لوگوں سے ہٹ کر چلنے گئے، میں بھی پانی کا برتن لے کران
کے بیچھے چلا گیا، انہوں نے اپنی طبعی ضرورت پوری کی اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور حضرت
فاروق اعظم ڈاٹنؤ وضوکرنے گئے۔

اس دوران مجھے موقع مناسب معلوم ہوا،اس لئے میں نے بوچھ ہی لیا کہ امیرالمؤمنین! نبی علینی کی از واج مطہرات میں سے وہ دوعور تیں کون تھیں جن کے بارے اللہ نے بیفر مایا ہے کہ اگرتم تو بہ کرلوتو اچھا ہے، حضرت عمر مُثالِقُون نے فر مایا ابن عباس! حیرانگی کی بات ہے کہ تہمیں بیہ بات معلوم نہیں، وہ دونوں عائشہ اور حفصہ تھیں،اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ہو النون نے حدیث سنانا شروع کی اور فر مایا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے،لیکن جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں کی عورتیں،مردوں پر غالب نظر آئیں،ان کی دیکھادیکھی ہماری عورتوں نے بھی ان سے بیطور طریقے سیکھنا شروع کر دیئے۔

میرا گھراس وقت عوالی میں بنوامیہ بن ندید کے پاس تھا، ایک دن میں نے اپنی بیوی پر غصہ کا اظہار کی وجہ سے کیا تووہ الٹا مجھے جواب دینے لگی ، مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگی کہ میرے جواب دینے پر تو آپ کو تعجب ہور ہاہے بخدا! نبی علیہ ا از واج مطہرات بھی انہیں جواب دیتی ہیں بلکہ بعض اوقات توان میں سے کوئی سارادن تک نبی علیہ سے بات ہی نہیں کرتی۔

یہ سنتے ہی میں اپنی بٹی ہفصہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ کیاتم نبی طلیقا کے ساتھ تکرار کرتی ہو؟ انہوں نے اقرار کیا،
پھر میں نے پوچھا کہ کیاتم میں سے کوئی سارا دن تک نبی طلیقا سے بات ہی نہیں کرتی ؟ انہوں نے پھرا قرار کیا، میں نے کہا کہ تم
میں سے جو ریہ کرتا ہے وہ بڑے نقصان اور خسارے میں ہے ، کیاتم لوگ اس بات پر مطمئن ہو کہ اپنے پینجبر کوناراض دیکھ کرتم میں
سے کسی پراللہ کا غضب ٹازل ہواور وہ ہلاک ہوجائے ؟ خبر دار! تم آئندہ نبی طلیقا سے کسی بات پر تکرار کرنا اور نہاں سے کسی چیز
کا مطالبہ کرنا، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، اور اپنی سہلی یعنی حضرت عائشہ بھی ٹھٹا کو نبی علیقا کی زیادہ چیتی اور لاڈلی سمجھ کر کہیں تم دھوکہ بیس نہ در ہنا۔

میراایک انصاری پڑوی تھا، ہم دونوں نے باری مقرد کررکھی تھی ،ایک دن وہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوتا اورایک دن میں ، وہ اپنے دن کی خبریں اور وہی جھے سنا دیتا اور میں اپنی باری کی خبریں اور وہی اسے سنا دیتا ،اس زمانے میں ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو بھی کرتے رہتے تھے کہ بنوغسان کے لوگ ہم سے مقابلے کے لئے اپنے گھوڑوں کے نعل ٹھونک رہے ہیں۔
اس تناظر میں میر اپڑوی ایک دن عشاء کے وقت میرے گھر آیا اور زور زور سے دروازہ ہجایا ، پھر جھے آوازیں ویٹے لگا، میں جب باہرنکل کرآیا تو وہ کہنے لگا کہ آج تو ایک بڑاا ہم واقعہ پیش آیا ہے ، میں نے پوچھا کہ کیا بنوغسان نے حملہ کردیا ؟

اس نے کہانہیں!اس سے بھی زیادہ اہم واقعہ پیش آیا ہے، نبی علیکانے اپنی از واج مطہرات کوطلاق دے دی ہے، میں نے رپہ سنتے ہی کہا کہ هضه خسارے میں رہ گئی ، جھے بید تھا کہ بیہ ہوکرر ہے گا۔

خیر! فجر کی نماز پڑھ کرمیں نے اپنے کپڑے پہنے اور سید ھاھف ہے پاس پہنچا، وہ رور ہی تھیں، میں نے ان سے پوچھا کیا نبی النے اپنے میں آکیلے رہ رہے ہیں، میں وہاں ، کیا نبی ٹائیلا نے تہمیں طلاق وے وی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بچھ خبر نہیں، وہ اس بالا خانے میں آکیلے رہ رہے ہیں، میں وہاں ، پہنچا تو نبی ٹائیلا کا ایک سیاہ فام غلام ملا، میں نے کہا کہ میرے لیے اندر داخل ہونے کی اجازت لے کرآؤ، وہ گیا اور تھوڑی در ِ بعد آکر کہنے لگا کہ میں نے نبی ٹائیلا سے آپ کا ذکر کر دیا تھالیکن نبی ٹائیلا خاموش رہے۔

میں وہاں سے آ کرمنبر کے قریب پہنچا تو وہاں بھی بہت سے لوگوں کو بیٹے ہوئے روتا ہوا پایا، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹے میں ایکن پھر بے چینی مجھ پر غالب آ گئی اور میں نے دوبارہ اس غلام سے جاکر کہا کہ میرے لیے اجازت لے کر آ وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی آ کر کہنے لگا کہ میں نے ٹبی علیشا سے آ ب کا ذکر کیا لیکن نبی علیشا خاموش رہے، تین مرتبہ اس طرح ہونے کے بعد جب میں واپس جانے لگا تو غلام نے مجھے آ واز دی کہ آ ہیے ، آپ کوا جازت مل گئی ہے۔

میں نے اندرداخل ہوکر نی علیہ کوسلام کیا، دیکھا کہ نبی علیہ ایک چٹائی سے ٹیک لگائے بیٹے ہیں جس کے نشانات آپ عَلَیْ اَیْکُ کِی بیلوئے مبارک پرنظر آرہے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے ازواج مطہرات کوطلاق دے دی؟ نبی علیہ نے سراٹھا کرمیری طرف دیکھا اور فر مایانہیں! میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ! ذرا دیکھے توسی ،ہم قریش لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہتے تھے، جب مدینہ منورہ پنچ تو یہاں ایسے لوگوں سے پالا پڑا جن پران کی عورتی غالب رہتی ہیں، ہماری عورتوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ان کے طور طریقے سیکھنا شروع کر دیے، چنا نچہ ایک دن میں اپنی ہوں سے کی بات پر ناراض ہوا تو وہ النا مجھے جواب دیے گی، مجھے تجب ہوا تو وہ کہنے گی کہ آپ کومیر سے جواب دیے پر تجب ہور ہا ہے، بخدا! نبی علیہ کی یویاں بھی انہیں جواب دیتے ہیں اور سارا سارا دن تک ان سے بات نہیں کرتیں۔

میں نے کہا کہ جوابیا کرتی ہے وہ نقصان اور خسارے میں ہے، کیا وہ اس بات سے مطمئن رہتی ہیں کہ اگر اپنے پیغیمر کی ناراضگی پراللہ کا غضب ان پر نازل ہوا تو وہ ہلاک نہیں ہوں گی؟ بیس کر نبی علیظ مسکرائے، میں نے حرید عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے بعد میں حقصہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو اس بات سے دھو کہ میں نہ رہ کہ تیری سہلی نبی علیظ کی زیادہ چیتی اور لاؤلی ہے، بیس کرنبی علیظ دو بارہ مسکرائے =

پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں بے تکلف ہوسکتا ہوں؟ نبی علیظانے اجازت دے دی، چنا نچہ میں نے سرا تھا کر نبی علیظائے کا شامنہ اقدس کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اللہ کی قتم! مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی طرف بار بار نظریں اٹھیں، سوائے تین پکی کھالوں کے، میں نے بیہ دکھے کرعرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعاء سیجئے کہ آپ کی امت پ وسعت اور کشادگی فرمائے، فارس اور روم' جواللہ کی عبادت نہیں کرتے''ان پر تو بڑی فراخی کی گئی ہے، نبی علیظا بیس کرسید ہے

کی مُنالگا اَحَوْرُ مَنْ اِلْمُنَالِمُ اَمْوُرُ مِنْ اِلْمُنَالِمُ اَلْمُورُ مِنْ اِلْمُنَالِمُ اَلْمُنَالُولُولُ مِنْ الْمُنَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

میں وحی نازل فر مادی۔

( ٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ أَمْلَى عَلَى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ الْآيُلِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبُدِ الرَّخْمَنِ بُنِ عَبُدِ الْقَارِيِّ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِدِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّخْلِ فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَكَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ زِذُنَا وَلَا تَنْفُصُنَا وَآكُومُنَا وَلَا تَهْ يُهِنَّا وَآعُطِنَا وَلَا تَحْرِمُنَا وَآثِرُنَا وَلَا تَعْرَفُنَا سَاعَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ زِذُنَا وَلَا تَنْفُصُنَا وَآكُومُنَا وَآلَا وَلَا تَهُومُنَا وَآلُونَا وَلَا تَعْرِمُنَا وَآثِولَنَا وَارْضَ عَنَّا وَآرُضِنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدُ أَنْزِلَتُ عَلَى عَشُرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَلَ لَقَدُ أَنْزِلَتُ عَلَى عَشُرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّة ثُمَّ قَلَ عَلَيْنَا قَلُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا النسَائِي: هذا حديث منكر قال الْفَانِي ضعيف (الْترمَدَى: ٢٩٣٣)]

(۲۲۳) حضرت عمر فاروق والنافذ سے مروی ہے کہ نبی علیکی جب بزول وی ہوتا تو آپ کے دوئے انور کے قریب سے شہد کی محصول کی بھنبھنا ہٹ کی تی آ واز سنائی دیتی تھی ، ایک مرتبہ ایبا ہوا تو ہم پھو دیر کے لئے رک گئے ، نبی علیکی نے قبلہ رخ ہوکرا پنے ہاتھ بھیلا کے اور یہ دعاء فر ما ، کی نہ فر ما ، ہمیں معز ز فر ما ، ذکیل نہ فر ما ، ہمیں عطاء فر ما ، کی نہ فر ما ، ہمیں معز ز فر ما ، ذکیل نہ فر ما ، ہمیں عطاء فر ما ، کی دور وم نہ فر ما ، کہ اے اللہ! ہمیں زیادہ عطاء فر ما ، کی نہ فر ما ، ہمیں معز ز فر ما ، ذکیل نہ فر ما ، ہمیں عطاء فر ما ، کم وم نہ فر ما ، کہ بھی پر ابھی فر ما ، ہمیں ترجیح دے ، دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے ، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے ، اس کے بعد فر ما یا کہ مجھ پر ابھی ابھی دس ایس آ بیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر ان کی پابندی کوئی شخص کر لے ، وہ جنت میں داخل ہوگا ، پھر نبی علیک نے سورة المؤمنون کی ابتدائی دس آیات کی تلاوت فرمائی۔

( 372 ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنْ آبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ آنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ ٱنْ يَخُطُبَ بِلَا آذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيَوْمَيُنِ آمَّا ٱحَدُّهُمَا فَيَوْمُ فِطُورِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدًى كُمْ وَالْمَا الْآخَرُ فَيُومُ قَلُورُ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ [راحع: ١٦٣]

(۲۲۲) اپومبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق رفائٹوئ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے خطبہ سے پہلے بغیرا ذاہن اورا قامت کے نماز پڑھائی، چرخطبہ ویتے ہوئے فرمایا لوگو! نبی علیا نے ان دو دنوں کے روز سے منع فرمایا ہے، عیدالفطر کے دن اس لیے کہ اس دن تمہارے روز ہے تھم ہوتے ہیں اور عیدالفی کے دن اس لیے کہ اس دن تمہارے روز ہے تم ہوتے ہیں اور عیدالفی کے دن اس لیے کہ تم اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکو۔

# 

( ٢٢٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِشْحَاقَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّهْمِ فَي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَرْهَرَ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيٌّ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [قال شعيب: الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْهَرَ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيٌّ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [قال شعيب: الساده حسن][راجع: ١٦٣]

(۲۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی نقل کی گئے ہے۔

(٢٢٦) حَلَّاثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ قَدُ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلُتُكَ [صححه مسلم (٢٧٠)، وابن حزيمة (٢٧١)، وابن حزيمة (٢٧١)، وابن حبان (٣٨٢١) قال شعيب: صحيح لغيره]

(۲۲۷) حضرت ابن عمر ٹھ گھناہے مروی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ٹھ ٹھٹنے نے حجر اسود کو بوسد دیااوراس سے نخاطب ہو کرفر مایا میں جانتا ہوں کہ توایک پیٹھر ہے اگر میں نے نبی فائیلا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نید دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نید یتا۔

( ٢٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنِي سَيَّارٌ عَنْ آبِي وَالِلِ آنَّ رَجُلًا كَانَ نَصْرَائِيًّا يُقَالُ لَهُ الصَّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ آسُلَمَ فَأَرَاهَ الْجَهَادَ فَقِيلَ لَهُ ابْدَأُ بِالْحَجِّ فَأَتَى الْأَشْعَرِيَّ فَأَمَرَهُ آنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا فَفَعَلَ فَبَيْنَمَا هُو يُلْبَى إِذُ مَرَّ يَزِيدُ بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِ آهُلِهِ فَسَمِعَهَا الصَّبَيُّ مَرَّ يَزِيدُ بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِ آهُلِهِ فَسَمِعَهَا الصَّبَيُّ فَكُرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ قَالَ فَكُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ قَالَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ وُقُفْتَ لِسُنَّةٍ نَبِيِّكَ [راحع: ٣٨]

(۲۲۷) حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ میں بن معبد ایک عیسائی آ دمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیاءانہوں نے جہاد کا ارادہ کر لیاءاسی اثناء میں کسی نے کہا آپ پہلے حج کرلیس، پھر جہاد میں شرکت کریں۔

چنانچیده اشعری کے پاس آئے ، انہوں نے صبی کو جج اور عمر ہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھ لینے کا تھم دیا ، انہوں نے ایسا ہیں کیا ، وہ یہ تلبید پڑھتے ہوئے ، زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کے پاس سے گذر بے تو ان میں سے ایک نے دوسر بے کہا کہ بیٹھ فس اپ اونٹ سے بھی زیادہ گراہ ہے ، مبی نے یہ بات من لی اور ان پر بہت بوجھ بنی ، جب وہ حضرت عمر والنائن کی خدمت میں عرض کیا ، حضرت عمر فاروق والنئن نے خدمت میں عرض کیا ، حضرت عمر فاروق والنئن نے در مہمائی نصیب ہوگئی۔

( ٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ [راحم: ١٧٥]

(۲۲۸) حضرت عمر فاروق رُفالْفَقُ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالِقَيْزُ کا میعمول مبارک تھا کہ روزاندرات کو حضرت صدیق اکبر رُفالِفَةُ

### هي مُنالًا احَيْنَ لِيَدِيمَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

کے پاس مسلمانوں کے معاملات میں مشورے کے لئے تشریف لے جاتے تھے، ایک مرتبہ میں بھی اس موقع پر موجود تھا۔

( ٢٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ يَغْنِى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّى لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلُكَ وصحه مسلم (١٢٧٠)] [انظر: ٣٦١]

(۲۲۹) عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق وٹاٹٹٹا کو دیکھا کہ وہ حجراسودکو بوسہ دے رہے ہیں اوراس سے نخاطب ہو کر فر مارہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ توایک پھر ہے، کسی کوفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ،کیکن میں تجھے پھر ہمی بوسہ دے رہا ہوں ،اگر میں نے نبی ملیک کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔

( ٢٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْرُقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبُّ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّا [راجع: ٩٤]

( ۲۳۰ ) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا سے پو چھاا گرکوئی آ دمی اختیاری طور پرنا پاک ہوجائے تو کیا اسی حال میں سوسکتا ہے؟ نبی علیٹا نے فر مایا ہاں! وضو کر لےا ورسوجائے۔

( ٣٣١) حَلَّثَنَا ابْنُ نُهَيْرٍ ٱلْحِبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱقْبَلَ اللَّيْلُ وَآذْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتُ الشَّمْسُ فَقَدْ ٱفْطَرُتَ [راجع: ١٩٢]

(۳۳۱) حضرت عمر فاروق ٹرانفئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ تَکَافِیْکِم نے ارشاد فر مایا جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہوجائے تو تتہمیں روز وافطار کر لیٹا جا ہے ، (مشرق اور مغرب مراد ہے۔)

( ٢٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ هُرِى الْمَعْنَى عَنْ أَبِى الظُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبُدٍ الْحَارِثِ لَقِى عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اسْتَخْلَفْتَ عَنْهُ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمُ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَا ابْنُ أَبْزَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَمْنَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَوْلًى فَقَالَ إِنَّهُ قَارِهُ لِكِتَابِ اللَّهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى وَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ لَبَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ يَرُفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ الْقُومَامُ وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ [قال عَمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ يَرُفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ الْقُومَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ [قال اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ نَبِيَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ يَرُفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ الْقُومَ الْمَا وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ [قال اللَّهُ عَنْهُ أَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ نَبِيَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ يَرُفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ الْقُومَامًا وَيَضَعْ بِهِ آخِرِينَ [قال اللَّهُ عَنْهُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ الْمَاءُ الْمَا وَاللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَالِعُ الْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْمَا الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ عَالَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعْمَلُونَا الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعْمِل

(۲۳۲) حضرت عامر بن واثله وللفؤس مروی ہے کہ ایک مرتبہ 'عسفان' نامی جگہ میں نافع بن عبدالحارث کی حضرت عمر فاروق ڈلاٹنڈ سے ملاقات ہوئی، حضرت فاروق اعظم ڈلاٹنڈ نے انہیں مکہ کرمہ کا گورز بنار کھاتھا، حضرت عمر ڈلاٹنڈ نے ان سے پوچھا کہتم نے اپنے پیچھے اپنا نائب کسے بنایا؟ انہوں نے کہا عبدالرحمٰن بن ابزی کو، حضرت عمر ڈلاٹنڈ نے پوچھا ابن ابزی کون ہے؟

### هي مُنالِهُ أَمْرِينَ بِلِ يَعْدِمُ كُولِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عرض کیا ہمارے موالی میں سے ہے، حضرت عمر رفحاتی نے فرمایا کہتم ایک غلام کو اپنانا ئب بنا آئے؟ عرض کیا کہ وہ قرآن کریم کا قاری ہے، علم فرائض و وراثت کو جانتا ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حضرت عمر رفحاتین نے فرمایا کہ تمہمارے پیغیبر شکاتینے کا اس کے متعلق فرما گئے ہیں کہ بیشک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کوعز تیں عطاء فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو نیچے کردے گا۔

( ٢٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِيلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ عَنُ مُسُلِمِ الْبَطِينِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِى قَالَ قَالَ عُمَوُ لِآبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنْتَ الْمَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَقُالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَا كُنْتُ لِأَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى رَجُلٍ أَمَوهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهِنُ مَا تَا إِسناده ضعيف]

(۲۳۳) ابوالبختری کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وٹاٹنڈ نے ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح وٹاٹنڈ سے فرمایا اپنا ہاتھ پھیلا ہے تا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ بیں نے نبی علیظ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں، انہوں نے فرمایا میں اس شخص سے آ گے نہیں بڑھ سکتا جسے نبی علیظ نے ہماری امامت کا تھم دیا ہواوروہ نبی علیظ کے وصال تک ہماری امامت کرتے رہے ہوں۔

( ٢٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ عَنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ سَلَمَ عَنُ سُلَمَةً عَنُ عَمَرَ رَضِى اللَّهِ عَنْدُ وَسَلَمَ وَسَمَةً فَقُالَ اللَّهِ عَنْدُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ قِسُمَةً فَقُالَ اللَّهِ عَنْدُ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي فَلَسْتُ بِبَاحِلٍ [راحع:

(۲۳۳) حضرت عرفاروق ڈلاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله مَلاَئِلَائِم نے کچھ چیزیں تقسیم فرمائیں، میں نے عرض کیا یا رسول الله کاللائے ارشاد فرمایا انہوں نے مجھ سے غیر کیا یا رسول اللہ!اس کے زیادہ حقد ارتوان لوگوں کوچھوڑ کر دوسرے لوگ تھے، نبی علیظانے ارشاد فرمایا انہوں نے مجھ سے غیر مناسب طریقے سے سوال کرنے یا مجھے بخیل قرار دینے میں مجھے اختیار دے دیا ہے، حالا تکہ میں بخیل نہیں ہوں۔

فائں ہد: مطلب سے کہ اگر میں نے اہل صفہ کو پھونیں دیا تو اپنے پاس پھھ بچا کرنہیں رکھا اور اگر دوسروں کو دیا ہے تو ان ک ضروریات کوسا منے رکھ کر دیا۔

( ٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنُبَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَنَامُ آحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمُ وَيَتَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّكَرَةِ [راجع: ٩٤، وسيأتى في مسند اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَنَامُ آحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمُ وَيَتَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّكَرَةِ [راجع: ٩٤، وسيأتى في مسند

(۲۳۵) حضرت عمر فاروق الطفئة سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیکیا سے بوچھاا گرکوئی آ دمی اختیاری طور پرنا پاک ہوجائے تو

مُنكا أَحَٰهُ بَضِل مِن مِن اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ ا

كيااتي حال ميں سوسكتا ہے؟ نبي عليهان فرمايا بان! نماز والا وضوكر لے اور سوجائے۔

( ٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٩٤]

(۲۳۷) گذشته روایت ایک دوسری سند سے بھی ندکور ہے جوعبارت میں گذر پھی۔

( ٢٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ هَذَا فَقَالَ سَعْدٌ نَعَمْ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا فَقَالَ ابْنُ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ فَقَالَ عُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَعَمْ وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْعَاثِطِ وَالْبَوْلِ قَالَ نَافَعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَمَا يُوَقُّتُ لِذَلِكَ وَقُتًّا فَحَدَّثُتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَالَ حَدَّثِيبِهِ أَيُّوبُ عَنْ نَافعِ مِثْلَهُ إِمَال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

٢٥٥)؛ وابن خزيمة : ١٨٤)] [راجع: ٨٧]

(٢٣٧) ايك مرتبه حضرت عبدالله بن عمر تظافئؤ نے حضرت سعد بن مالك بطافئؤ كوموزوں يرمسح كرتے ہوئے ويكھا تو يوجيما كه آ پ میرچی کرتے ہیں؟انہوں نے کہاہاں! پھروہ دونوں حضرت عمر ڈلاٹٹؤ کے پاس انتھے ہوئے تو حضرت سعد ڈلاٹٹؤ نے کہاامیر المؤمنين! ذرا ہمارے بھینیج کوموز وں پرمسخ کا مسلہ بتا دیجئے ،حضرت عمر ڈاٹٹؤنے فرمایا کہ ہم ماضی میں ٹبی علیکا کے ساتھ اور اب بھی موزوں پرمسے کرتے ہیں،حضرت ابن عمر ڈلاٹھئانے یو چھا کہ اگر چہ کوئی شخص یا خانہ یا پیشاب ہی کر کے آیا ہو؟ فرمایا ہاں! اگر چہوہ پاخانہ یا پیشاب ہی کر کے آیا ہو، نافع کہتے ہیں کہاس کے بعد حضرت این عمر ٹلٹٹنؤ بھی موزوں پرمسح کرنے لگے اور اس وقت تک مسح کرتے رہے جب تک موزے اتار نہ لیتے اور اس کے لیے سی وقت کی تعیین نہیں فرماتے تھے۔

( ٢٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا مَعْمَوٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ ٱخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ صَرَفُتُ عِنْدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ فَقَالَ أَنْظِرُنِي حَتَّى يَأْتِينَا خَازِنْنَا مِنْ الْغَابَةِ قَالَ فَسَمِعَهَا عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِي مِنْهُ صَرْفَهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ [راحع: ١٦٢]

(۲۳۸) حضرت ما لک بن اوس بن الحدثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت طلحہ ڈٹاٹٹؤ سے سونے کے بدلے جاندی کا معامله ط كيا، حضرت طلحه والثين كبني كي كه ذرايه كيه، بهاراخازن "غابه" سه آتا بي بوگا، يين كرحضرت فاروق اعظم والثين نے فر مایانہیں! تم اس وفت تک ان سے جدا نہ ہونا جب تک کدان سے اپنی چیز وصول نہ کراہ ، کیونکہ میں نے نبی مالیہ کوریفر ماتے ہوئے سناہے کہ سونے کی جاندی کے بدلے خرید وفروخت سود ہے الا بیک معاملہ نفذ ہے۔

### هِ مُناهَا مَرْرِينَ بل بِيدِ مَرْمَ كُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

( ٢٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهْ رِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدَ قَالَ لَمَّا ارْتَدَّ آهُلُ الرِّدَةِ فِي وَمَانِ آبِي بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكُو وَقَدُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَافُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَافُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَصْمُوا مِنِّى دِمَائَهُمُ وَاللَّهِ مُعَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَوْ مَنْعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا لَكُو مُنَعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ شَرَحَ صَدُرَ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلْقِتَالَ فَعَرَفُتُ أَنَهُ الْحَقُّ [راحع: ١١٧]

حضرت صدیق اکبر و النافی نیا کرفر مایا الله کی قتم! میں اس شخص ہے ضرور قال کروں گا جونماز اور زکو ہ کے درمیان فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکو ہ مال کاحق ہے، بخدا! اگر انہوں نے ایک بکری کا بچہ ''جو بید سول الله مثالی فی آگودیے تھے'' بھی روکا تو میں ان سے قال کروں گا، حضرت عمر خلافی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، الله تعالی نے حضرت صدیق اکبر دلافی کواس معاملے میں شرح صدر کی دولت عطاء فرمادی ہے اور میں سمجھ گیا کہ ان کی رائے ہی برحق ہے۔

(.٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ فِى رَكْبٍ آسِيرُ فِى غَزَاةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفْتُ فَقُلْتُ لَا وَآبِى فَنَهَرَنِى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى وَقَالَ لَا تَحُلِفُوا بِآبَاثِكُمْ فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١١٦]

(۲۲۰) حضرت عمر فاروق راللي مروى ہے كەاپك مُرتبه ميں ئى ئاليلا كے ساتھ كسى غزوے ميں تھا،ايك موقع پر ميں نے قسم كھاتے ہوئے كہا" لَا وَ أَبِي" تو چيچے ہے ايك آوى نے جھے ہے كہا كہا ہے آباؤا جدادكے نام كی قسمیں مت كھایا كرو، ميں نے دیکھا تو وہ نی ٹائیلا تھے۔

( ٢٤١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ سَالِم عَنُ آبِيهِ عَنُ عُمَرَ رُضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَخْلِفُ بِأَبِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنُهَا كُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَخْلِفُ بِأَبِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنُهَا كُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [راجع: ١١٢]

هي مُنلاً اخْرِينَ لِيَةِ مِرْم كِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(۲۴۱) حضرت عمر فاروق ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے مجھے اپنے باپ کی قشم کھاتے ہوئے سنا تو فر مایا اللہ تعالیٰ نے شخصیں اپنے آباؤ اجداد کے نام کی قشمیں کھانے سے منع فر مایا ہے چنانچہ اس کے بعد میں نے جان بوجھ کریانقل کے طور پر بھی ایسی قشم نہیں کھائی۔

( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا خَلُفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِّى عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْمَحرِيرِ فِي إِصْبَعَيْنِ [راحع: ٩٢]

(۲۴۲) حضرت عمر فاروق بڑاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگاٹینے آنے مردوں کے لئے دو انگلیوں کے برابر رہیم کی اجازت دی ہے۔

( ٢٤٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِى عَنْ أَبِى عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَكَتَ إِلَيْهِ عُمَرٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَشْيَاءَ يُحَدِّثُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى قَالَ أَبُو عُنْمَانَ فَرَأَيْتُ أَنَّهَا أَزْرَارُ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْنَا الطَّيَالِسَةَ

(۲۴۳) ابوعثان کہتے ہیں کہ ہم حضرت عتبہ بن فرقد ڈٹاٹٹئے کے ساتھ تھے کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹئے کا ایک خط آگیا،جس میں لکھا تھا، جناب رسول اللّٰمثَالْثِیْنِ نے ارشاد فر مایا جو شخص دنیا میں ریشی لباس پہنتا ہے سوائے اتنی مقدار کے اور نبی طالیہ نے انگلی بلند کر کے دکھائی ،اس کا آخرت میں ریشم کے حوالے سے کوئی حصنہیں۔

( ٢٤٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ جُويْجِ حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابَيْهِ عَنُ يَعْلَى بْنِ أُمْيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ الْيَوُمُ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ ذَهَبَ ذَكَ الْيَوْمَ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ [راجع: ١٧٤]

(۲۲۳۷) یعلی بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈاٹھ سے پوچھا کہ قرآن کریم میں قصر کا جو تھم'' خوف'' کی حالت میں آیا ہے، اب تو ہر طرف امن وامان ہو گیا ہے تو کیا ہے تھم ختم ہو گیا؟ (اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں اب تک ریآ ہے کیوں موجود ہے؟) تو حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھ نے فرمایا کہ مجھے بھی اسی طرح تعجب ہوا تھا جس طرح تعجب ہوا تھا جس طرح تعجب ہوا تھا جس طرح تعجب ہوا تھا ہے بندوں پر کیا نبی علیا ہے اس کے متعلق دریافت کیا تھا، آپ ٹاٹھ نے فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے جواس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، لہذا اس کے صدیحے اور مہر بانی کو قبول کرو۔

( ١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَلَكَرَهُ [راجع: ١٧٤]

مَن اللهَ مَن اللهَ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی ندکور ہے۔

(٢٤٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ آبِي عَرُوبَةً حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ آبِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا آبِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرَّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَإِلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَلَاعُوا الرِّبَا وَالرَّبَا وَالرَّبَا وَالرَّبَا وَإِلَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَلَاعُوا الرِّبَا وَإِلَى وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُعَلِّدُهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُولِعَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِطَ وَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُبُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَل

(۲۴۷) حضرت عمر فاروق ڈلافٹو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے آخری آیت سود سے متعلق نازل ہوئی ہے،اس لئے نبی علیقا کواپنے وصال مبارک سے قبل اس کی ممل وضاحت کا موقع نہیں مل سکا،اس لئے سود کو بھی چھوڑ دواور جس چیز میں ذرا بھی شک ہوا ہے بھی چھوڑ دو۔

( ٢٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٠]

(۲۴۷) حضرت عمر فاروق ڈلائیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثلاثی فی ارشاو فرمایا میت کواس کی قبر میں اس پر ہوئے والے نوجے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ آهُلِهِ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٠]

(۲۲۸) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیا نے ارشاد فر مایا میت کواس کی قبر میں اس پراس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٢٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِيَّاكُمُ أَنْ تَهُلِكُوا عَنْ آية الرَّجْمِ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَجَمَ وَقَدْ رَجَمُنَا [قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٤٣١)] [انظر: ٢٠٢]

(۲۲۷۹) حضرت سعید بن مینب و الله فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم طاقی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آ بہتورجم کے حوالے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں پڑنے سے بچانا، کہیں کوئی شخص میدنہ کہنے گئے کہ کتاب اللہ میں تو ہمیں دوسراؤل کا تذکر ونہیں ماتا، میں نے نبی علیا کو بھی رجم کی سزاء جاری کرتے ہوئے دیکھا ہے اورخودہم نے بھی بیسزا جاری کی ہے۔

( ٢٥٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاقَفَّتُ رَبِّى فِى ثَلَاثٍ وَوَافَقَنِى رَبِّى فِى ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَقُ اتَّحَذُتَ مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَدُخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ وَبَلَغَنِى مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعْضَ نِسَائِهِ قَالَ فَاسْتَقُرَيْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَ حَلْتُ عَلَيْهِ فَ فَجَعَلْتُ اللَّهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ قَالَ فَٱتَيْتُ عَلَيْ فَجَعَلْتُ اللَّهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ قَالَ فَٱتَيْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَائَةُ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ تَعِظُهُنَّ بَعْضِ نِسَائِهِ قَالَتُ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَائَةٌ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ تَعِظُهُنَّ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ [راحع: ٧٥٧]

- (۲۵۰) حضرت فاروق اعظم ڈلائٹیئفر ماتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔
- ایک مرتبه مین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کاش! ہم مقام ابراہیم کومسلی بنالیتے ،اس پریہ آیت نازل
   ہوگئی کے مقام ابراہیم کومسلی بنالو۔
- ا کی مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایار سول اللہ! آپ کے پاس نیک اور بد ہرطرح کے لوگ آتے ہیں ،اگر آپ اور کا میں میں کو پر دے کا تھم وے دیں تو بہتر ہے؟ اس پراللہ نے آیت جاب نازل فر مادی۔
- ایک مرتبہ نبی علیا کی بعض از واج مطہرات سے ناراضگی کا مجھے بیتہ چلا ، میں ان میں سے ہرایک کے پاس فرداً فرداً گیا اوران سے کہا کہ تم لوگ باز آ جاؤ ، ورنہ ہوسکتا ہے ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیو بیاں عطاء کرد ہے جتی کہ میں نبی علیا ا کی ایک زوجہ محترمہ کے پاس گیا تو وہ کہنے گئیں عمر! کیا نبی علیا تھیعت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں جوتم ان کی بیویوں کونسیعت کرنے آ گئے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان ہی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی آبیت نازل فرمادی۔
- (٢٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُغْبَةَ حَدَّثِنِى أَبُو ذِبْيَانَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ لَا تُلْبِسُوا نِسَائَكُمُ الْحَرِيرَ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَرَ يُحَدِّثُ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمُ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبَيْرِ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ لَمْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ [راحع: ١٢٣]
- (۲۵۱) حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹؤ فرماتے تھے کہ اپنی عورتوں کو بھی رہٹمی کپڑے مت پہنایا کروکیونکہ میں نے حضرت عمر ڈاٹٹؤ کو یہ حدیث بیانا کر دیے وہ آخرت میں اسے نہیں پہن کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی مالیٹا نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے، وہ آخرت میں اسے نہیں سکے وہ جنٹ میں سکے گا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹؤ نے اپنے اجتہاد سے فرمایا کہ جو آخرت میں بھی ریشم نہ بہن سکے وہ جنٹ میں بی داخل نہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اہل جنت کالباس ریشم کا ہوگا۔
- فائدہ: بید صرت عبداللہ بن زبیر طالفۂ کا بنا اجتہادتھا، جمہورعلاء کی رائے سے کرریشی کیڑے کی ممانعت مرد کے لیے ہ، عورت کے لیے نبیں۔
- ( ٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِطَلُحَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِطَلُحَةَ فَرَآهُ مُهْتَمَّا قَالَ لَعَلَّكَ سَالَكَ إِمَارَةُ ابْنِ

هي مُنالِمُ اَعُرُن بَلِ يَئِيدُ مَرَّمُ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

عَمِّكَ قَالَ يَغْنِى أَبَا بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا وَلِكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَا عُمِّكَ قَالَ يَعُولُهَا الرَّجُلُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتُ نُورًا فِى صَحِيفَتِهِ أَوْ وَجَدَ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ عُمَرُ أَنَا أُخْبِرُكَ بِهَا هِى الْكَلِمَةُ الَّتِى أَرَادَ بِهَا عَمَّهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَكَأَنَّمَا كُشِفَ عَنِّى غِطَاءٌ قَالَ صَدَقْتَ لَوْ عَلِمَ كَلِمَةً هِى أَفْضَلُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ بِهَا إِرَاحِع: ١٨٧]

(۲۵۲) اما مثعمی میساند سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رفائی حضرت طلحہ رفائی کے پاس سے گذر بے تو انہیں پریشان حال دیکھا، وہ کہنے گئے کہ شاید آپ کو اپنے چھازاد بھائی کی یعنی میری خلافت اچھی نہیں گئی؟ انہوں نے فر مایا اللہ کی پناہ! مجھے تو کسی صورت ایسانہیں کرنا چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ میں نے نبی علیہ آپ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جا نتا ہوں کہا گرکوئی شخص نزع کی حالت میں وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لئے روح نکلنے میں سہولت پیدا ہوجائے اور قیامت کے دن وہ اس کے لئے باعث نور ہو، (مجھے افسوں ہے کہ میں نبی علیہ اس کلے کے بارے بو چھنہیں سکا، اور خود نبی علیہ اس بال میں اس وجہ سے یہ بیٹاں ہوں)۔
میں اس وجہ سے یہ بیٹان ہوں)۔

المنالاً المرابي المنال المنظمة المرابع المنال المن

نَبِيُّكَ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رَّاحع: ٨٣]

(سم ۲۵) حضرت ابووائل کہتے ہیں کہ میں بن معبد قبیلہ بنو تخلب کے آ دمی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرلیا، اور محنت کرنے میں کوئی کمی نہ کی۔

پھر میں نے میقات پر پینچ کر جج اور عمرہ دونوں کا احرام با ندھ لیا، زید بن صوحان اور سلمان بن رہیعہ کے پاس سے مقام عذیب میں میرا گذر ہوا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ پیشخص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے ، بھی کہتے ہیں کہاں کہ اس جملے سے جھے یوں محسوس ہوا کہ میرا اونٹ میری گردن پر ہے، میں جب حضرت عمر ڈٹائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا تو زیداور سلمان نے جو کہا تھا، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹو نے فرمایا کہ ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ، آپ کواسیے پینچبر کی سفت پر رہنمائی نصیب ہوگئی۔

( ٢٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعُتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ فَأَوْفِ بِنَذُرِكَ (٢٠٤٢) و مسلم (٢٥٦ )][انظر: ٤٧٠٥]

(٢٥٥) حضرت ابن عمر طَّالْتُوْ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق طُّلَّوْ نے بارگاہ رسالت میں ذکر کیا یا رسول اللہ! میں نے زمانہ جاہلیت میں بیمنت مانی تھی کہ مجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، اب کیا کروں؟ فرمایا اپنی منت پوری کرو۔ (٢٥٦) حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا سُفْیَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِی وَ ائِلٍ عَنْ صُبَیّ بْنِ مَعْبَدٍ التَّعْلِيِّ قَالَ کُنْتُ حَدِیثَ عَهْدٍ بِنَصُرَ انِیَّةٍ فَارَدُتُ الْجِهَادَ أَوْ الْحَجَّ فَاتَیْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِی یُقَالُ لَهُ هُدَیْمٌ فَسَالَتُهُ فَامَرَنِی بِالْحَجِ فَقَرَنْتُ بَیْنَ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ فَلَدَّرَهُ [راحع: ٨٣]

(۲۵۷) صُی بن معبد کہتے ہیں کہ میں نے ٹیا نیا عیسائیت کوخیر باد کہا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ جہادیا جج پر روانہ ہو جاؤں، چنا خچہ میں نے اپنے ایک ہم قوم سے جس کانام'' ہدیم''تھا، مشورہ کیا تو اس نے جھے جج کرنے کو کہا، بیں نے جج اور عمرہ دونوں کی ٹیت کرلی، اس کے بعدانہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَاقً السَّفَوِ رَكَعَتَانَ وَصَلَاقً الْأَضَحَى رَكَعَتَانَ وَصَلَاقً الْفِطْرِ رَكَعَتَانَ وَصَلَاقً الْأَضَحَى رَكَعَتَانَ وَصَلَاقً الْفِطْرِ رَكَعَتَانَ وَصَلَاقً الْفَيْفِ وَسَلَّمَ قَالَ شُفْيَانُ وَقَالَ زُبَيْدٌ مَرَّةً أَرَاهُ الْجُمْعَةِ رَكُعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُفْيَانُ وَقَالَ زُبِيدٌ مَرَّةً أَرَاهُ عَنْ عُمْرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى غَيْرِ وَجُهِ الشَّلِقُ وَ قَالَ يَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ هَارُونَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَنْ عُمْرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى غَيْرِ وَجُهِ الشَّلِقُ وَ قَالَ يَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ هَارُونَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى قَالَ سَمِغْتُ عَنْ عُمْرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى غَيْرِ وَجُهِ الشَّلِقُ وَ قَالَ يَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ هَارُونَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى قَالَ سَمِغْتُ عُمْرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ [صححه ابن حزيمة (٢٤٨٥)، وأبن حبان (٢٧٨٣)، قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠٥ ابن ماحة: ٢٠٥ النسائي: ١١٧ و ١١٥ و ١٨٥ و ١٨٥)]

﴿ مُنْلِاً المَوْنَ بْلِ النَّهُ وَمَا مِنْ اللّهُ وَمَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَو رَضِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَجَدَ فَرَسًا كَانَ حَمَلَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَنُ أَبِيهِ عَنْ عُمَو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَجَدَ فَرَسًا كَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنُ أَنْ يَشْتَوِيَهَا فَسَأْلَ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَهُاهُ وَقَالَ لَا تَعُودَنَ فِي صَدَقَتِكَ [راجع: ١٦٥]

(۲۵۸) اسلم مُوَاللَّهُ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رٹاٹھؤنے فی سبیل اللہ کی مخص کوسواری کے لئے گھوڑادے دیا، بعد میں دیکھا کہ وہ می گھوڑا بازار میں بک رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ اسے خرید لیتنا ہوں، چنا نچے انہوں نے نبی تالیکا سے مشور ہ کیا، نبی مالیکا نے انہیں اس سے منع کردیا اور فرمایا کہ اسے مت خرید واور اسنے صدقے سے رجوع مت کرو۔

( ٢٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٌ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِيَدِهِ عَسِيبُ نَحُلٍ وَهُوَ يُجْلِسُ النَّاسَ يَقُولُ اسْمَعُوا لِقَوْلِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مَوْلَى لِأَبِى مَكْوٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَالُ لَهُ شَدِيدٌ بِصَحِيفَةٍ فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَقُولُ أَبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِمَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَوَاللَّهِ مَا ٱلْوَتُكُمْ قَالَ قَيْسٌ فَرَآيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَوِ

(۲۵۹) قیس کہتے ہیں کہ میں نے عمر قاروق رفائیڈ کو ایک مرتبہ اس حال میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مجور کی ایک شاخ تھی اور وہ لوگوں کو بٹھارہے تھے، اور کہدرہے تھے کہ خلیفہ رسول اللہ کا فلیڈ کی بات توجہ سے سنو، اتنی دیر میں حضرت صدیق اکبر دفائیڈ کا آزاد کردہ غلام''جس کا نام شدید تھا'' ایک کاغذ لے کرآ گیا، اور اس نے لوگوں کو وہ پڑھ کر سنایا کہ حضرت صدیق اکبر دفائیڈ فرماتے ہیں اس کا غذیمیں جس شخص کا نام درج ہے (وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا اس لئے) تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، بخدا! میں نے اس سلسلے ہیں کہمل احتیاط اور کوشش کرلی ہے، قیس کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر دفائیڈ کے انقال کے بعد میں نے حضرت عمر فاروق رفائیڈ کو منبر پرجلوہ افروز و یکھا (جس کا مطلب بیتھا کہ حضرت صدیق اکبر رفائیڈ نے اس کاغذیمیں ان بین کانام کل صوایا تھا۔)

( ٢٦٠) حُدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِمْرَانَ السَّلَمِيِّ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ السَّيْدِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَٱلْتُهُ فَأَخْبَرَنِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ شَكَّ سُفْيَانُ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الزَّبِيْرِ فَسَٱلْتُهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ شَكَّ سُفْيَانُ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ الزَّبِيرِ فَسَالُتُهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ [راحع: ١٨٥]

(۲۷۰) عمران اسلی میشد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹ سے مطلے کی نبیذ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیظانے مطلے کی نبیذ اور کدو کی تو نبی سے منع فرمایا ہے۔

### هُ مُنالِمًا آمَيْنَ فَال يَسْدِمْ مُنَالِمًا آمَيْنَ فَال يَسْدَمُ الْخَالِمُ السَّدِينَ فِي اللَّهِ الرَّاللَّذِينَ لَيْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّلْمُ الللَّهُ

پھر میں نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھ سے کیا تو انہوں نے حضرت عمر ڈاٹھ کے حوالے سے بیرحدیث سنائی کہ رسول اللہ ٹاٹھ کے کدو کی تو نبی اور سبز منکے سے منع فرمایا ہے ،

پھر میں نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن زبیر ٹالٹیؤے کیا توانہوں نے بھی یہی فرمایا کہ نبی علیظانے منظے اور کدو کی تو نبی کی نبیز سے منع فرمایا ہے۔

(٢٦١) حَلَّثَنَا ٱلْمُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي سِنَانَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ آدَمَ وَآبِي مَرْيَمَ وَآبِي شُعَيْبٍ ٱنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بِالْجَابِيَةِ فَذَكَرَ فَتْحَ بَيُّتِ الْمَقْدِسِ قَالَ فَقَالَ ٱبُو سَلَمَةً فَحَلَّتُنِي ٱبُو سِنَانِ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ آدَمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِكُعْبٍ آيَّنَ تُرَى أَنْ أُصَلِّي فَقَالَ سِنَانِ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ آدَمَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِكُعْبٍ آيَنَ تُرَى أَنْ أُصَلِّي فَقَالَ إِنْ أَخَذُتُ عَنِّي صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ فَكَانَتُ الْقُدُسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ صَاهَيْتَ الْتَهُودِيَّةَ لَا وَلَكِنْ أُصَلِّي حَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ الْتُعْدِدِيَّةَ لَا وَلَكِنْ أُصَلِّى حَيْثُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَلَا عُرُدُنَ أُصَلِّى الْكُولُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَيَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ وَلَى الْقَالَ عُمْدُ وَلَيْهِ وَكَنَ مَا النَّاسُ [إسناده ضعيف]

(۲۷۱) فتى بیت المقدس کے واقع میں مختلف رواۃ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وٹاٹٹوٹنے کعب احبار سے پوچھا کہ آپ کی رائے میں مجھے کہاں نماز پڑھنی چاہئے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری رائے پڑمل کرنا چاہئے ہیں تو صحرہ کے بیچھے نماز پڑھیں، اس طرح پورا بیت المقدس آپ کے سامنے ہوگا، فرمایا تم نے بھی یہود یوں بھیسی بات کہی، ایسانہیں ہوسکتا، میں اس مقام پر نماز پڑھوں گا جہاں نی مالینگانے شب معراج نماز پڑھی تھی، چنانچہ انہوں نے قبلہ کی طرف بڑھ کرنماز پڑھی، پھر نماز کے بعدا بی چا در بھیائی اورا بنی چا در بھی وہاں کا سارا کوڑا کر کٹ اکٹھا کیا، لوگوں نے بھی ان کی بیروی کی۔

(٢٦٢) حُدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَغْنِى ابْنَ مِغْوَلِ قال سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ قال سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ قال سَالُتُ مَالُكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَقَالَ لَآنُ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنهَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَم [قال شعيب: صحيح لغيره].

(۲۷۲) حضرت عمر فاروق واللي فرمات بين كدمين نے نبي عليها سے "كاله" كے متعلق سوال كيا تو نبي عليها نے فرمايا تمہارے ليے موسم گرما ميں نازل ہونے والى آيت كلاله كافى ہے، مجھے اس مسئلے كے متعلق نبي عليها سے دريا فت كرنا سرخ اونٹول كے ملتے سے زيادہ پينديدہ تھا۔

(٢٦٣) حَلَّثُنَا آبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَصَّالً وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ [راجع: ٩٤]

هُ مُنْ الْمُ الْمُعْرِينِ مِنْ اللهِ مَنْ يَعْمِ عَلَى مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ المَعْرِينِ مِنْ اللهِ مِنْ يَعْمِ عَلَى مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن

جاؤں تو کیا کروں؟ نبی علیظانے انہیں تھکم دیا کہ شرمگاہ کو دھو کرنما زوالا وضو کر کے سوجاؤ۔

( ٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ قَرَعَةَ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ يُعَذِّبُ اللَّهُ هَذَا الْمَيِّتَ بِبُكَاءِ هَذَا الْحَيِّ فَقَالَ حَدَّثِنِي عُمَرٌ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَى عُمَرَ وَلَا كَذَبَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَى عُمَرَ وَلَا كَذَبَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَذَبُتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ

(۲۶۳) قزّعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر منافی ہے ہو چھا کہ اللہ تعالیٰ میت کواہل محلّه کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کریں گے؟ فرمایا کہ بیہ بات مجھ سے حضرت عمر رفیافیؤنے نبی طلیقا کے حوالے سے بیان کی ہے، میں نے حضرت عمر رفیافیؤنے نبی طلیقا کی طرف۔ عمر وفیافیؤ کی طرف اس کی جھوٹی نسبت کی ہے اور نہ حضرت عمر رفیافیؤنے نبی علیقا کی طرف۔

( ٢٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنُ عَلَيْهِ الْقَرْثَعِ عَنِ قَيْسٍ أَوْ ابْنِ قَيْسٍ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِيٍّ عَنْ عُمَر بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ وَآنَ مَعَهُ وَأَبُو بَكُرِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُو يَقُرَأُ فَقَامَ فَسَمِعَ قِرَائَتَهُ ثُمَّ رَكَعَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَجَدَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ تُعْطَهُ سَلُ تُعْطَهُ قَالَ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّ أَنْ يَقُرَا الْقُورُ آنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُهُ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ قَالَ فَآذَلَجْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ لِأَبْشَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا صَرَبْتُ الْبَابَ أَوْ قَالَ لَمَّا سَمِعَ صَوْتِى مَسْعُودٍ لِأَبُشِّرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَة قُلْتُ جَنْتُ لِأَبُشِّرَكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ مَنْ الْمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَة قُلْتُ جَنْتُ لِأَبُشَرَكَ بِمَا قَالَ وَسُلَمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ أَبُو بَكُو لِ اللَّهُ مَا أَنْ يَفُعَلُ فَإِنَّهُ سَبَقَنَا فَإِنَّهُ مَا الْسَبَعْفَنَا خَيْرًا قَطُ إِلَا سَبَقَنَا إِلَيْهُا أَبُو بَكُو إِرَاحِع ١٧٥٤

(۲۲۵) حضرت عمر فاروق والنفلائے مروی ہے ایک مرتبہ نبی فالیٹا اور حضرت صدیق اکبر والنفلا کا گذر حضرت عبداللہ بن مسعود والنفلا کے پاس سے ہوا، میں بھی نبی فالیٹا کے ہمراہ تھا، ابن مسعود والنفلا اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے، نبی فالیٹا ان کی قراءت سننے کے لیے کھڑے ہوگئے۔

پھر عبداللہ بن مسعود ولا تنونے رکوع سجدہ کیا تو نبی علیا نے فرمایا مانگوتہ ہیں دیا جائے گا، پھروا بس جاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جوشخص قرآن کریم کواسی طرح تروتازہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے، اسے بچاہئے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت پر اسے بڑھے۔

خصرت عمر خلافی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کدرات ہی کو میں انہیں ریز خشخری ضرور ساؤں گا، چنا نچہ جب میں نے ان کا دروازہ بجایا تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے اس وقت میں خیرتو ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو نبی علیہ کی طرف سے خشخبری سنانے کے لئے آیا ہوں ، انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر ڈلاٹٹ آپ پر سبقت لے گئے ہیں ، میں نے کہا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے ہو جنے والے ہیں ، میں نے جس معالمے میں بھی ان سے مسابقت کی کوشش

هِ مُنزَا المَارَةِ مِن لِي مِنظِم اللهِ ا

کی ، وہ ہراس معالمے میں مجھ سے سبقت لے گئے۔

آهُلُ الْیَمَنِ جَعَلَ عُمَّنُ کَدَاتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِیِّ عَنْ آبِی نَصْرَةَ عَنْ أَسُو بُنِ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ أَهُلُ الْیَمَنِ جَعَلَ عُمَرُ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ یَسْتَقُرِی الرِّفَاقَ فَیقُولُ هَلُ فِیکُمْ أَجَدٌ مِنْ قَرْنِ حَتَّی آتی عَلَی قَرَنِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا قَرَنْ فَوَقَى زِمَامُ عُمَرَ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ آوُ وَمَامُ أُویُسِ فَنَاوَلَهُ آحَدُهُمُ الْآخَرَ فَعَرَفُهُ فَعَالَ عَمْرُ مَا اسْمُكُ قَالَ أَنْ أُویُسٌ فَقَالَ هَلُ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعُمْ قَالَ فَهَلُ كَانَ بِكَ مِنْ الْبُیّاضِ شَیْءٌ قَالَ نَعُمُ فَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فَافَهَمَ عَنِی إِلَّا مَوْضِعَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَعَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يَقَالَ لَهُ أُویُسٌ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يَقَالَ لَهُ أُویُسٌ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَلَ اللَّهُ عَنْ وَمَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ اللَّهُ وَكَانَ يَجُلِسُ مَعَنَا وَلِكَةً وَكَانَ يَعْمُ اللَّهُ وَكَانَ يَجْلِسُ مَعَنَا وَلِكَ اللَّهُ عَلَى وَلَكُمُ اللَّهُ وَكَانَ يَجْلِسُ مَعَنَا وَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَجْلِسُ مَعَنَا وَلَى اللَّهُ عَزْ وَجَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَجُلِسُ مَعَنَا وَلَاللَهُ وَكَانَ يَجْلَسُ مَعْنَا وَلَولَ اللَّهُ وَكَانَ يَجْلِسُ مَعَنَا وَلَاللَهُ وَكَانَ يَجْلُسُ مَعْنَا وَلَولَ اللَّهُ وَكَانَ يَجْلَى اللَّهُ وَكَانَ يَجْلِسُ عَمَالِ وَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَجْلُسُ مَعْنَا وَكَانَ يَجْلُسُ مَا اللَّهُ عَنْ وَقَعْ عَلِيقُهُ اللَّهُ وَكَانَ يَعْمَلُوهُ اللَّهُ وَكَانَ يَعْمَلُوهُ وَلَكُوا اللَّهُ وَكَانَ يَعْمَلُوهُ اللَّهُ وَكَانَ يَعْمَلُوهُ اللَّهُ وَكَانَ يَعْمُولُ اللَّهُ وَكَانَ يَعْمَلُوهُ اللَّهُ وَكَانَ يَعْمَلُوهُ وَلَقُولُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ وَلَا الل

حضرت عمر فاروق مُثَالِّقُوْنَ ان سے پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ عرض کیا اولیں! فر مایا کیا آپ کی کوئی والدہ بھی تھیں؟ عرض کیا جی ہاں! لیکن میں نے اللہ سے دعاء کی تو تھیں؟ عرض کیا جی ہاں! لیکن میں نے اللہ سے دعاء کی تو اللہ نے اسے ختم کردیا، اب وہ نشان میری ناف کے پاس صرف ایک درہم کے برابررہ گیا ہے تا کہ اسے دیکھ کر مجھے اپنے رب کی یاد آتی رہے۔

# هي مُنالُهُ اَعَدُرُ بِضَبِلِ مِنْ اللهُ ا

عَا مُب ہو گئے ، کسی کو پیتہ نہ چل سکا کہوہ کہاں چلے گئے؟

بعد میں وہ کوفہ آ گئے تھے، راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک حلقہ بنا کر ذکر کیا کرتے تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، جب پیذکرکرتے تھے توان کی بات ہمارے دلوں گرا تنااثر کرتی تھی کہ کسی دوسرے کی بات اتنااثر نہیں کرتی تھی۔ (٢٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّه، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَرْثَعِ عَنْ قَيْسٍ أَوْ ابْنِ قَيْسٍ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ عَفَّانَ [راجع: ٥٧٥]

(۲۲۷) گذشتہ حدیث ایک دوسری سند ہے بھی روایت کی گئی ہے جوعبارت میں موجود ہے۔

( ٢٦٨ ) حَلَّاتَنَا عَفَّانُ حَلَّاتَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّانَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسٍ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا عَوَّلَتُ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ قَالَ وَعَوَّلَ صُهَيْبٌ فَقَالَ عُمَرٌ يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ [صححه مسلم(١٢٧) وابن حبان(٢١٣١)] (۲۷۸) حضرت انس ڈٹاٹھئا سے مروی ہے کہ جب فاروق اعظم ڈٹاٹھئا کا آخری وقت قریب آیا تو حضرت حفصہ ڈٹاٹھئارو نے اور چیخناکیس،حضرت عمر دلانٹونے فرمایا حفصہ! کیاتم نے نبی علیظا کو بیفرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس پر چیخ کررویا جا تا ہے،اسے عذاب ہوتا ہے؟ اس کے بعد حضرت صہیب ڈالٹھُئر بھی انبی ہی کیفیت طاری ہوئی تو ان سے بھی یہی فرمایا۔

( ٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّشُكُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ أُمِّ عَمْرٍو ابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَوَ بْنَ الْبَحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللُّنْيَا فَلَا يُكْسَاهُ فِي الْآخِرَةِ [راحع: ٢٣]

(٢١٩) حضرت عمر فاروق وللفتائ في مرتبه خطبه ويت موسار ارشادفر مايا كه جناب رسول الله ما في المحض دنيا مين ريتم پينےگاء آخرت ميں اسے نہيں بہنا يا جائے گا۔

( ٢٧٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ عَقَّانُ مَرَّةً شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَٱرْصَاهُمْ عِنْدِي عُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشُّنْمُسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبُ الشُّمْسُ [راجع: ١١٠]

( ۱۷ ) حضرت ابن عباس واللفظ سے مروی ہے کہ مجھے ایسے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے ' جن کی بات قابل اعتاد ہوتی ہے، ان میں حضرت عمر طافئة بھی شامل ہیں جومیری نظروں میں ان سب سے زیادہ قابل اعتاد ہیں' کہ نبی علیظ فرمات تتے دونمازوں کے بعد کوئی نمازنہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اورعصر کی نماز کے بعد

## مُنزاً احَدِّن لِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

غروب آفاب تك كوئي نفلي نمازنه يرهى جائے۔

(٢٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرُضِيُّونَ [راجع: ١١٠]

(۲۷۱) یمی روایت حضرت ابن عباس ڈاٹٹیؤ ہے ایک دوسری سند ہے بھی نقل کی گئی ہے۔

( ٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ إِنَّكُمُ تَقُرَّئُونَ آيَةً لَوْ أُنْزِلَتُ فِينَا لَآتُحُدُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ إِنِّى لَآغُلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتُ وَآتَى يَوْمٍ أُنْزِلَتُ وَآيَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ يَعْمَتِى الْيُومَ عُرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ يَعْمَتِى الْيَوْمَ الْيُومَ الْيَوْمَ الْيُومَ عَرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ يَعْمَتِى الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيُومَ الْيَوْمَ الْيُومَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْكُمْ دِينَكُمْ وَٱتُمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآتُمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسُلَامَ دِينًا [راحع: ١٨٨]

(۲۷۲) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق تلائقۂ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا امیر المؤمنین!
آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایک آیت پڑھتے ہیں جواگر ہم یہودیوں پرنازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کوعید بنالیتے جس دن وہ نازل ہوئی، (حضرت عمر فاروق ولائھٹانے پوچھاوہ کون ی آیت ہے؟ اس نے آیت بحیل دین کا حوالہ دیا،) اس پرحضرت عمر فاروق ولائھٹانے فرمایا کہ بخدا! مجھے ملم ہے کہ بیآیت کس دن اور کس وقت نازل ہوئی تھی ، بیآییت نبی علینیا پر جعہ کے دن عرف کی شام نازل ہوئی تھی۔

( ٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْيُطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قُلْتُ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ سُقْتَ مِنْ هَدِي قُلْتُ لَا قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَاةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَيْنِي وَعَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَاةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَيْنِي وَعَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَاةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَيْنِي وَعَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ بِالْمَلْوَةِ أَبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِمَارَةٍ عُمَو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنِّي لَقَائِمٌ فِي الْمَوْسِمِ إِذْ جَائِنِي رَجُلْ فَقَالَ إِنَّ لَلَهُ مَنْ النَّيْسُ فَي الْمَوْسِمِ إِذْ جَائِنِي رَجُلْ فَقَالَ إِنَّ لَكُ لَكُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَمُولُ وَلَيْهُ وَإِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ لَعَلَى قَالَ وَاتَشُوا فَلَمَ الْمَوْمِ الْمَا قَلِمَ وَالْمَوْمِ الْمَوْمِ اللَّهِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةٍ نَبِيَّنَا فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى الْمَالِي اللَّهِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةٍ نَبِينَا فَإِنَّهُ لَمْ يَعِلَّ حَتَى الْمَالَعُولُ وَالْمَا قَلِمَ وَالْمُولُ الْمُؤْمِولُ الْمَوْمُ اللَّهِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَةٍ نَبِينَا فَإِنَّهُ لَمْ يَعِلَ حَتَى الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ لَيْ مَا الْمَالِقُولُ اللَّهُ مُوالُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ مُوالُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالَعُمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِلَّا الللَّهُ مُولِلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَيْ اللَّهُ الْمَا وَالْمَا الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷۳) حضرت ابوموی اشعری را الله سے مروی ہے کہ میں جب یمن سے نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وفت آ پ مَالَيْنَا ' بطحاء' میں سے ، نبی علیا نے مجھے احرام کی حالت میں ویکھ کر پوچھا کہ کس نیت سے احرام با ندھا؟ میں نے عرض کیا

### هي مُنالاً امَرُ بن بل بيد مرِّم الله من ١٩٣ من ١٩٨ من منالاً الفاء الواشدين الله

یہ نیت کر کے کہ جس نیت سے نبی علیظانے احرام باندھا ہو، میرانبھی وہی احرام ہے، پھر پوچھا کہ قربانی کا جانورساتھ لائے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں! فرمایا کہ پھرخانہ کعبہ کاطواف کر کے صفام وہ کے درمیان سعی کرواور حلال ہوجاؤ۔

چنانچہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی ، پھراپٹی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے میرے سرکے بالوں میں تنگھی کی اور میراسر پانی سے دھویا، بعد میں لوگوں کو بھی حضرات شیخین شکھی کی اور میراسر پانی سے دھویا، بعد میں لوگوں کو بھی حضرات شیخین شکھی کی اور میراسر پانی سے دھویا، بعد میں لوگوں کو بھی حضرات شیخین شکھی کے میں میں سمی جگہ کھڑا ہوا تھا کہ ایک آ دمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نہیں جانتے، امیر المؤمنین نے جج کے معاملات میں کیا ہے احکام جاری کیے ہیں؟

اس پر میں نے کہالوگو! ہم نے جے بھی کوئی فتو کی دیا ہو، وہ من لے، یہ امیر المؤمنین موجود ہیں، ان ہی کی اقتداء کرو، جب حضرت عمر مٹائٹی تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مناسک جج میں آپ نے یہ کیا نیا تھم جاری کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہا گرہم قرآن کریم کو لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام جج وعمرہ کا تھم دیتا ہے اور اگر ہم نبی علیشا کی سنت کو لیتے ہیں تو نبی علیشا قریانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے حلال نہیں ہوئے۔

فائدة: وراصل حضرت عمر وللفيئ في ايك بى سفر ميس في اورعمره دونول كوجع كرنے كى ممانعت كى هى ، يهال اس كا ذكر ہے۔ (٢٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُولِيدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُفَيِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُورٌ وَلَا تَنْفَعُ وَلَكِنِّى رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُورُ وَلَا تَنْفَعُ وَلَكِنِّى رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا [صححه مسلم (٢٧١)] [انظر: ٢٨٢]

(۳۷ م) سوید بن غفلہ کو ایک کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق طافظ کودیکھا کہ وہ حجراسود کو بوسد دے ہیں اور اس سے مخاطب ہوکر فر مار ہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پقر ہے جو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن میں نے ابوالقاسم مَثَافِیْزِ کو بچھ پرمبر بان دیکھا ہے۔

( ٢٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى تُشُرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشُرِقُ ثَبِيرُ كَيْمَا نَعِيرُ يَعْنِى فَخَالَفَهُمْ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَفَعَ قَبْلُ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ [راجع: ١٨]

( ٢٧٥) عُمروبن ميمون كَتِ بِين كه أيك مرتبه حضرت فاروق أعظم وللنظائ أرم كان كمشركين طلوع آفاب سے يہلے مزولفه سے والهن بين عاليه ان كاطريقة اجتياز بين كيا ، اور مزولفه سے مئى كى طرف طلوع آفاب سے بہلے مزولفه سے والهن بين جائيں ہا اور مزولفہ سے مئى كى طرف طلوع آفاب سے قبل بى روانہ ہوگئے۔ ( ٢٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ اَبْنِ عَبَّسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَمِن حَدِّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ اَبْنِ عَبَّسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَسِن اللَّهُ عَدُولُهُ وَسَلَّمَ وَانْزَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَدُهُ إِنَّ اللَّهُ عَدَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَدُهُ إِنَّ اللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَدُهُ إِنَّ اللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْزَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَدُهُ إِنَّ اللَّهُ عَدُهُ إِنَّ اللَّهُ عَدُهُ إِنَّ اللَّهُ عَدُهُ الْرَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْرَبُ لَا عَدُولُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ الْمَالَةُ مَنَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكَالُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكَالُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْ

### مُنالًا اَمَّهُ رَضَ بِلِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ال

آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَا بِهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا فَأَخْشَى أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ عَهُدٌّ فَيَقُولُوا إِنَّا لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فَتُتْرَكَ فَرِيضَةٌ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَخْصَنَ مِنُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتُ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاغْتِرَافُ [قال شعيت: إسناده صحيح] [انظر: ٣٩١]

(٢٧٦) حضرت ابن عباس ڈالٹھ کے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈالٹھ نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالی نے نبی عالیا کو مبعوث فرمایا ، ان پر کتاب نازل فرمائی ، اس میں رجم کی آیت بھی تھی جے ہم نے پڑھا ، اور یا دکیا تھا ، مجھے اندیشہ ہے کہ پچھ عرصہ گذرنے کے بعدلوگ بین کہ میں تورجم سے متعلق کوئی آیت نہیں ملتی اور یوں آیک فریضہ 'جواللہ نے نازل کیا ہے' گذرنے کے بعدلوگ بینہ کہ کہ اللہ سے رجم کا جوت برحق ہے اس شخص کے لئے جوشادی شدہ ہو' خواہ مرد ہویا عورت' جبکہ گواہ موجود ہوں ، یا حورت حالمہ ہوگئی ہو، یا وہ اعتراف جرم کرلے۔

( ٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ
رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِى الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ مَا ٱقْرَوُهَا وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْرَأَنِيهَا فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَلَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

(۲۷۷) حضرت عمر فاروق طالخین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ہشام بن حکیم کونماز میں سورۂ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے شاءانہوں نے اس میں ایسے حروف کی تلاوت کی جو نبی علیظانے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔

میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں تھینچتا ہوا نی علیق کی خدمت میں لے کر حاضر ہوگیا ، اور عرض کیا یار سول اللہ! آپ نے جھے سور ، فرقان خود پڑھائی ہے ، میں نے اسے سور ، فرقان کو ایسے حروف میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے جھے نہیں ساتھا ، پڑھائے ؟ نی علیق نے ہشام سے اس کی تلاوت کرنے کے لیے فر مایا ، انہوں نے اس طرح پڑھا جسے میں نے انہیں سناتھا ، نی علیق نے فر مایا یہ سورت اس طرح نازل ہوئی ہے ، پھر جھ سے کہا کہ عراقم بھی پڑھ کر سناؤ ، چنا نچے میں نے بھی پڑھ کر سناو ، چنا نچے میں نے بھی پڑھ کر سناوی ، نی تلیق نے فر مایا کہ یہ سورت اس طرح بھی نازل ہوئی ہے ، اس کے بعد ارشاد فر مایا ہے شک اس قرآن کا نزول سات قراء توں پر ہوا ہے ، انہوں کے مطابق تلاوت کر لیا کرو۔

( ٢٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَحْرَمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرَزْتُ بِهِشَامِ بُنِ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٥٨]

### ﴿ مُنزِلًا المَيْرِينَ بِلِ يَبِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الدِّلْقَاء الرَّاشَدِينَ ﴾ المستدالخلفاء الرَّاشَدِين ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۲۷۸) یمی روایت حضرت عمر دلانشاسے اس دوسری سندہے بھی نقل کی گئی ہے۔

( ٢٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَو عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ أَلَمُ أُحَدَّثُ أَنَّكَ تَلِى مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ لَمُ تَقْبُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَاكَ قَالَ أَنَا غَنِيٌّ لِي أَعْبُدُ وَلِي أَفُواسٌ أُوِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي الْعُمَالَةَ لَمُ تَقْبُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنِّى كُنْتُ أَفْعَلُ مِثْلَ الَّذِى تَفْعَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَسَلَمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْظِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ خُذُهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَمَا وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْظِهِ مَنْ هُو أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ خُذُهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ وَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَمَا اللَّهُ مِنْ هُذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَهُ وَلَا سَائِلِهِ فَخُذُهُ وَمَا لَا فَلَا تُشْعِعُهُ نَفُسَكَ [راحع: ١٠٠]

(۲۷۹) ایک مرتبہ عبداللہ بن سعدی پُرِینیہ خلافت فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق و فائی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر و فائی نے انہیں دیکھ کرفر مایا کیا تم وہی ہوجس کے متعلق مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تہمیں عوام الناس کی کوئی فر مدداری سونپی گئی ہے کیکن جب تہمیں اس کی تخواہ دی جاتی ہے تو تم اسے لینے سے ناگواری کا اظہار کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس اللہ کے فضل کیا جی باب اللہ کے فضل سے گھوڑے اور علی مالی اعتبار سے بھی تھے ہوں، اس لئے میری خواہش ہوتی ہے کہ میری تخواہ مسلمانوں کے بی کاموں میں استعال ہوجائے۔

حضرت عمر فاروق رفائون نے فرمایا ایسامت کرو، کیونکہ ایک مرتبہ میں نے بھی یہی جا ہاتھا، نبی علیظ مجھے کچھ دینا جا ہے تو میں عرض کر دیتا کہ یارسول اللہ! مجھ سے زیادہ جومختاج لوگ ہیں، یہ انہیں دے دیجئے، اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیظ نے مجھے پچھ مال و دولت عطاء فرمایا، میں نے حسب سابق یہی عرض کیا کہ مجھ سے زیادہ کسی ضرورت مندکودے دیجئے، نبی علیظ نے فرمایا اسے لےلو، اپنے مال میں اضافہ کرو، اس کے بعد صدقہ کردو، اور یا درکھو! اگرتمہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں سے مال آئے تو اسے لےلیا کرو، ورنداس کے بیجھے نہ پڑا کرو۔

( ٣٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ لَقِي عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ السَّعْدِيِّ فَلَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَصَدَّقُ بِهِ وَقَالَ لَا تُنْبِعُهُ نَفْسَكَ [قال شعب: إسناده صحبح] [راحع: ١٠٠]

( ۲۸ ) يې دديث ايك دوسرى سند سے بھى مروى ہے جوعيارت ميں گذرى ہے۔

(٢٨١) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَمَلُتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَآرَدُتُ أَنْ ٱبْتَاعَهُ وَظَنَنْتُ ٱنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَقُلْتُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرُهَمٍ فَإِنَّ الَّذِى يَعُودُ فِى صَدَقَتِهِ أَسُالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرُهَمٍ فَإِنَّ الَّذِى يَعُودُ فِى صَدَقَتِهِ قَلْنِهِ [راجع: ١٦٦]

المناه المؤرن بل يَنْ مِنْ مَن الله المؤرن بل يَنْ مِنْ مَن الله المؤرن بل يَنْ مِنْ مِنْ الله المؤرن المؤرن الله المؤرن المؤرن المؤرن الله المؤرن ال

(۲۸۱) حفرت عمر و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے فی سبیل اللہ کئ مخص کوسواری کے لئے گھوڑا دے دیا، اس نے اس ضائع کر دیا، میں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں، کیونکہ میراخیال تھا کہ وہ اسے ستا فروخت کر دے گا، کین میں نے نبی علیق سے مشورہ کیا، تو نبی علیقانے فرمایا کہ اسے مت خریدواگر چہوہ تہہیں پیپول کے بدلے دے کیونکہ صدفہ دے کر رجوع کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کتا تی کر کے اسے دوبارہ جائے لے۔

( ٢٨٢) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطُرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْإِخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ [راحع: ١٦٣]

(۲۸۲) ابوعبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عید کے موقع پر حضرت عمر فاروق بڑائٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے آ کر پہلے ٹماز پڑھائی، پھرلوگوں کی طرف منہ پھیر کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی علینا نے ان دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے، عیدالفطر کے دن تو اس لیے کہ اس دن تبہارے روزے تم ہوتے ہیں اور عیدالانتی کے دن اس لئے کہتم اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھاسکو۔

( ٢٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَجُلًا غَيُورًا فَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّبَعَتْهُ عَاتِكَةُ ابْنَةُ زَيْدٍ فَكَانَ يَكُرَهُ خُرُوجَهَا وَيَكُرَهُ مَنْعَهَا وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ إِذَا حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ [قال شعيب: صحيح] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتُكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ [قال شعيب: صحيح] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتُكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ [قال شعيب: صحيح] من حضرت سالم مُعَنَّدُ كَتِمْ عِين كرسيدنا فاروق اعظم رَنَّ اللَّهُ عَلْورَطِع آدى شح، جبوه نماز كے لئے نُطَح توان ك

چیچے پیچچے عا تکہ بنت زید بھی چلی جا تیں ،انہیں ان کا نکلنا بھی پیند نہ تھا اور دو کنا بھی پیند نہ تھا ،اور وہ نبی قالیلا کے حوالے سے بیہ حدیث بیان کرٹے تھے کہ جب تمہاری عورتیں تم سے نماز کے لئے مسجد جانے کی اجازت مانگیں توانہیں مت روکو۔

( ٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتِحَتُ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ [راجع: ٢١٣]

(۲۸۴) حصرت عمر فاروق ولانٹیافر ماتے تھے کہ اگر بعد بین آئے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جوہتی اور شہر بھی مفتوح ہوتا ، میں اسے فاتحین کے درمیان تفتیم کر دیتا جیسا کہ نبی علی<sup>نا</sup> نے خیبر کوتشیم فر مادیا تھا۔

( ٢٨٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بُنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ نُبَّنُتُ عَنْ آبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِغْتُ عُمَرَ يَقُولُ آلَا لَا تُغُلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ أَلَا لَا تُغُلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكُومَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقُوى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### هي مُنلهُ اَعَيْنَ فِي مِينِهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

امُوَاةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصُدِقَتُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىٰ عَشُرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِى نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُولَّلَا لَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ قَالَ وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِى مَغَازِيكُمُ الْقِرْبَةِ قَالَ وَكُنْتُ غُلامًا عَرَبِيًّا مُولَّلَا لَمْ أَدْرٍ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ قَالَ وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِى مَغَازِيكُمُ وَمَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا وَمَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا وَمَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا وَمَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدُ أَوْقَرَ عَجُزَ ذَابَتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَمَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا وَمَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدُ أَوْقَرَ عَجُزَ ذَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَمَاتَ فُكُنْ شَهِيدًا وَمَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ قَدُ أَوْقَرَ عَجُزَ ذَابَّتِهِ أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ وَهِمَا أَوْ وَمَاتَ فُيلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ أَوْ كُمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ فِى شَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِى الْجَنَّةِ [صححه ابن حان (٢٠٤٤)، والحاكم (٢٠٥/١٥) فال

الألهانی: صحیح (أبو داود: ۲۱،۲۱، این ماحه: ۱۸۸۷، الترمذی: ۱۱۱۶، النسائی: ۱۷/۲) [انظر ۲۸۷] والکونا علمی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق والٹیئ کو تکرار کے ساتھ یہ بات دہراتے ہوئے سنا کہ لوگو! اپنی بیویوں کے مہر زیادہ مت باندھا کرو، کیونکہ اگر یہ چیز دنیا میں باعث عزت ہوتی یا اللہ کے نزد یک تقوی میں شار ہوتی تو لوگو! اپنی بیوی اس کے سب سے زیادہ حق دار نبی علینا ہے، جبکہ نبی علینا کی کسی بیوی یا بیٹی کا مہر پارہ اوقیہ سے زیادہ نبیں تھا، اور انسان اپنی بیوی کے حق مہر سے ہی آ زمائش میں مبتلا ہوتا ہے، جو بعد میں اس کے لئے خود اپنی ذات سے دشمنی ثابت ہوتی ہے اور انسان بہاں کے کہ جاتا ہے کہ میں تو تمہار سے یاس مشکیزہ کا منہ باند ھنے والی رس تک لانے پرمجبور ہوگیا ہوں۔

ابوالعجفاء''جو کہ راوی ہیں'' کہتے ہیں کہ میں چونکہ عرب کے ان غلاموں میں سے تھا جنہیں''مولّدین'' کہا جاتا ہے اس لئے مجھے اس وقت تک' معلق القربة'' (جس کا ترجمہ مشکیرہ کا منہ باندھنے والی رسی کیا گیا ہے) کامعنی معلوم نہیں تھا۔

پھر حضرت فاروق اعظم ڈاٹھڈنے فر مایا کہ دوسری بات سے ہے کہ جو محض دوران جہاد مقتول ہوجائے یا طبعی طور پر فوت ہو جائے تو آپ لوگ سے کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی شہید ہوگیا، فلاں آ دمی شہید ہوکر دنیا سے رخصت ہوا، حالانکہ سے بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنی سواری کے بچھلے جھے میں یا کجاوے کے بیچسونا چاندی چھپار کھا ہوجس سے وہ تجارت کا ارادہ رکھتا ہو، اس لئے تم کسی کے متعلق یقین کے ساتھ میدمت کہو کہ وہ شہید ہے، البتہ سے کہ سکتے ہو کہ جو محض راو خدا میں مقتول یا فوت ہو جائے (وہ شہید ہے) اور جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ نبی علیظ فرماتے تھے۔

( ٢٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَآنَا الْجُرَيْرِيُّ سَعِيدٌ عَنْ آبِي نَضُرَةَ عَنْ آبِي فِرَاسٍ قَالَ حَطَبَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ آلَا إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَغُرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهُرَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذْ يَنُولُ الْوَحْيُ وَإِنَّا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ انْطَلَقَ وَقَدُ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَإِنَّمَا لَكُمْ مَنْ آخُهُو مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَا بِهِ خَيْرًا وَآخَبَنَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ آخُهُورَ مِنْكُمْ مَنْ آخُهُ مَنْ آخُهُمْ خَيْرًا ظَنَنَا بِهِ خَيْرًا وَآخَبَنَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ آخُهُورَ مِنْكُمْ لَنَا شَوَّا ظَنَنَا بِهِ مَا يَقُولُ لَكُمْ مَنْ آخُهُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ آلَا إِنَّهُ قَدُ آتَى عَلَيْ حِينٌ وَآنَا أَخْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَا الْقُورُ اللَّهُ وَمَا عَنْدَهُ فَقَدْ خُيِّلَ إِلَى إِنَّ عَرْمًا قَدْ آتَى عَلَى حِينٌ وَآنَا أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَا الْقُورُ اللَّهُ وَمَا عِنْدَهُ فَقَدْ خُيِّلً إِلَى إِنَّ عَرَاقً لَا قَدْ قَرَنُوهُ يُولِدُ لَكُمْ وَالْ اللَّهُ وَمَا عِنْدَهُ فَقَدْ خُيِّلً إِلَى إِلَى إِنَّا قَدْ قَرَنُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ فَارِيدُوا اللَّهُ يُولِدُ اللَّهُ وَمَا عِنْدَهُ لَقَدْ خُيلًا إِلَى إِنَّا قَدْ قَرَنُوهُ يُولِدُ لَي اللَّهُ وَمَا عِنْدَهُ النَّاسِ فَآرِيدُوا اللَّهُ يُولِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ فَآرِيدُوا اللَّهُ

هي مُنلِا اَمْرُ فِينَالِ أَيْتُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۲۸۷) ابوفراس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ڈلائٹوٹ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا لوگو! جب تک نبی ملیٹلا ہم میں موجو در ہے، وقی نازل ہوتی رہی ،اور اللہ ہمیں تمہارے حالات سے مطلع کرتا رہااس وقت تک تو ہم تمہیں بہچانتے تھے، اب چونکہ نبی ملیٹلا تشریف لے گئے ہیں اور وقی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اس لئے اب ہم تمہیں ان چیزوں سے بہجانیں گے جو ہم تمہیں کہیں گے۔

تم میں سے جوشخص'' خیر'' ظاہر کرنے گا ہم اس کے متعلق اچھا گمان رکھیں گے اور اس سے محبت کریں گے اور جو'' ش'' ظاہر کرے گا ہم اس کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھیں گے اور اس بناء پر اس سے نفرت کریں گے،تمہارے پوشیدہ رازتمہارے رب اور تمہارے درمیان ہوں گے۔

یادر کھو! بھے پرایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جس میں میں جھتا ہوں جو تخص قرآن کریم کواللہ اوراس کی نعتوں کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے وہ میرے سامنے آخرت کا تخیل پیش کرتا ہے، یا در کھو! بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جوقر آن کریم کی تلاوت سے لوگوں کے مال و دولت کا حصول جاہتے ہیں، تم اپنی قراءت سے اللہ کو حاصل کرو، اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کو حاصل کرو، اور یاد رکھو! ہیں نے تمہارے پاس اپنے مقرر کردہ گورزوں کو اس لئے نہیں بھیجا کہ وہ تمہاری چرقی ادھیر دیں، اور تمہارے مال و دولت پر قضہ کرلیں، میں نے توانہیں تمہارے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں تمہارادین اور ٹبی مالیکیا کی سنتیں سکھا کیں۔

جس شخص کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوا ہو، اسے چاہئے کہ وہ اسے میرے سامنے پیش کرے، ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اسے بدلہ ضرور لے کر دوں گا، یہن کر حضرت عمرو بن العاص رفائق کو د کرسامنے آئے اور دوہ رعایا کوادب سکھانے کے لئے کوئی کرسامنے آئے اور دوہ رعایا کوادب سکھانے کے لئے کوئی سزادے دیو کھیا آ ب اس سے بھی قصاص لیس گے؟ فرمایا ہاں! اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے میں اس سے بھی قصاص لوں گا، میں نے خود نبی علیظ کوا پی طرف سے قصاص دیتے ہوئے دیکھا ہے۔

یا در کھو! مسلمانوں کو مارپیٹ گرذلیل مت کرو، انہیں انگاروں پرمت رکھو کہ انہیں آنر مائش میں مبتلا کردو، ان سے ان

هي مُنالِمَ اَعَيْرِينَ لِيَنِيْ مِنْ الْمُنْفِينِ مِنْ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِي الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنِيلِي عَلَيْمِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِي الْمُنْفِينِ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْم

کے حقوق مت روکو کہ انہیں کفراختیار کرنے پرمجبور کردو، اور انہیں غصمت دلاؤ کہ انہیں ضائع کردو۔

( ٢٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً أُخُرَى أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بُنُ عَلْقَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ نُبَنْتُ عَنُ أَبِى الْعَجُفَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ أَلَا لَا تُعْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَذَكَرَ أَيُّوبُ وَهِشَامٌ وَابُنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى الْعَجْفَاءِ عَنْ عُمَرَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ إِلَّا أَنَّهُمُ قَالُوا لَمْ يَقُلُ مُحَمَّدٌ نَبَنْتُ عَنْ أَبِى الْعَجْفَاءِ [راحع: ٢٨٥]

(۲۸۷) مېرزيا د همقرر نه کرنے والى روايت جو 'عنقريب گذرى' ايك دوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

حَنَازَةً أَمْ أَبُانَ البُّهِ عُشُمَانَ بُنِ عَفَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ فَجَاءَ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَتُنَظِرُ جَنَازَةً أَمْ أَبُانَ البُّهِ عُشْمَانَ بُنِ عَفَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بُنُ عُنْمَانَ فَجَاءَ اللَّهِ مِنْ الذَّالِ فَقَالَ البُن عُمَرَ سَمِعْتُ بِمَكَانِ البَّنِ عُمْرَ فَجَاءَ حَتَى جَلَسَ إِلَى حَنْبِي وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا صَوْتٌ مِنْ الذَّالِ فَقَالَ البُن عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِيكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا عَبُدُ اللَّهِ مُرْسَلَةً قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِيكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا عَبُدُ اللَّهِ مُرُسَلَةً قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَدِّبُ فَقَالَ إِنْ الْمَيْتِ فَعَلَى مُرُولُ فَلْلَمْ مَنْ ذَاكَ وَإِنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عُمْرَ حَتَى إِذَا مُو صُهَيْبٌ فَقَلْلُ إِلَى الْمَيْتَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَلْبُكُ أَمِولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيْعَلِى بَعْضِ بُكَاءِ أَهُولُ عَمْرُ فَقَالَ عَمْرُ وَالَكُ مَنُ الْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَ وَلَى الْمَلْمُ وَلَكُولُ الْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْمَلْعَ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلْعَ عَلِيشَةً قُولُ عُمْرَ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۲۸۸) حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ ڈٹاٹیؤ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عثمان غنی ڈٹاٹیؤ کی صاحبز ادی ام ایان کے جنازے کے انتظار میں حضرت عبداللہ بن عمر ٹٹاٹھا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں عمر و بن عثمان بھی تھے، اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹاٹیؤ کو ان کارہنما لے آیا، شاید اس نے انہیں حضرت ابن عمر ٹٹاٹھا کی نشست کا بتایا، چنانچہ وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹے کے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوگیا، اچا تک گھرے رونے کی آوازیں آنے لکیں، حضرت ابن عمر بٹاٹھافر مانے لگے کہ میں نے جناب رسول اللّه مَنَّا لِيَّهُ كُوفر ماتے ہوئے سنا ہے كەمىت كواس كے اہل خاند كے رونے دھونے كى وجہ سے عذاب ہوتا ہے ، اور اہل خانہ كويہ جديث كہلوا بھيجى ۔

حضرت ابن عباس ڈاٹھنافر مانے لگے کہ ایک مرتبہ ہم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ڈاٹھنے کے ساتھ مقام بیداء میں پہنچ تو ان کی نظرایک آ دمی پر پڑی جو کسی درخت کے سائے میں کھڑا تھا ، انہوں نے مجھے سے فر مایا جا کر خبر لاؤ کہ بیر آ دمی کون ہے؟ میں گیا تو وہ حضرت صہیب ڈاٹھنے تھے ، میں نے واپس آ کرعرض کیا کہ آپ نے مجھے فلاں آ دمی کے بارے معلوم کرنے کا حکم دیا تھا ، وہ صہیب ڈاٹھنے ہیں ، فر مایا انہیں ہمارے پاس آنے کے لیے کہو ، میں نے عرض کیا ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی ہیں ، فر مایا آگر چہ اہل خانہ بھی انہیں بلاکر لاؤ۔

خیر! مدینه منورہ پہنچنے کے چند دن بعد ہی امیر المؤمنین پر قاتلانہ تملہ ہوا، حضرت صہیب نظافیًا کو پیۃ چلا تو وہ آئے اور حضرت عمر نظافیًا کو دیکھتے ہی کہنے لگے ہائے! میرے بھائی، ہائے! میرے دوست، اس پرحضرت عمر نظافیًا نے فرمایا کہ آپکو معلومنہیں کہ جناب رسول اللمثلُ فی فیلم نے فرمایا کے میت کواس کے رشتہ داروں کے رونے دھونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

عبداللہ بن ابی ملیکہ ٹلائٹو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے حضرت عمر ٹلاٹٹو کا بیقول بھی ذکر کیا، انہوں نے فر مایا بخدا! نبی ٹلیٹا نے یہ بات نہیں فر مائی تھی کہ میت کو کسی کے رونے وھونے سے عذاب ہوتا ہے، نبی ٹلیٹا نے توبیر فر مایا تھا کہ اللہ تعالی کا فر کے اہل خانہ کے رونے دھونے کی وجہ سے اس کے عذاب میں اضافہ کر دیتا ہے، اصل ہنسانے اور رلانے والا تو اللہ ہے، اور ریجھی اصول ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بو جھنہیں اٹھائے گا۔

ابن ابی ملیکہ وٹائٹو کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ وٹائٹوا کے بھانجے حضرت قاسم مُواللہ نے بتایا کہ جب حضرت عائشہ وٹائٹوا کو حضرت عائشہ وٹائٹوا کو حضرت عمر مٹائٹوا دران کے صاحبز ادے کا بیقول معلوم ہواتو فر مایا کہتم لوگ جن سے حدیث روایت کررہے ہو، نہ تو وہ جھوٹے تھے اور نہ ان کی تکذیب کی جاستی ہے ، البتہ بعض اوقات انسان سے سنٹے میں غلطی ہوجاتی ہے۔

( ٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِى مُلَيْكَةَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ أَيُّوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُو مُوَاجِهُهُ أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ [انظر: ٢٩]

(۲۸۹) ایک دوسری سند ہے بھی بیردوایت مروی ہے البتہ اس بیں بیر بھی ہے کہ حضرت ابن عمر فائلانے عمر و بن عثان ہے''جو ان کے سائنے ہی ہے'' فرمایا کہ آپ ان رونے والیوں کورونے سے روکتے کیوں نہیں؟ نبی علیظانے فرمایا ہے کہ میت پراس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

ر ٢٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُقِّيَتُ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ بِنِ عَقَّانَ إِبْنَ عُمْرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ بِمَكَّةَ فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ

### هي مُناها أَعْنِينَ لِيَدِيدِ مِنْمَ كُونِ اللهِ اللهِ مِنْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أَلَا تَنْهَى عَنُ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْعَلَّبُ بِبُكَاءِ آهُلِهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ [مكرر ما ضله]

(۲۹۰) عبداللہ بن اَبی ملیکہ ڈلائٹ کہتے ہیں کہ مکہ مکر مہ میں حضرت عثان غنی ڈلائٹ کی ایک بیٹی فوت ہوگئی، اس کے جنازے میں حضرت ابن عمر دلائٹ کے درمیان بیٹے ہوئے عمرو بن عثان سے کہا کہتم ان لوگوں کورونے سے کیوں نہیں روکتے ؟ نبی علیہ انے فرمایا ہے کہ میت پراہل خانہ کے دونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، چرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی۔

( ٢٩١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفُتُ فَقُلْتُ لَا وَأَبِى فَهَتَفَ بِى عَنْهُ كُنْتُ فِي رَكْبٍ أَسِيرُ فِي غَزَاةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفُتُ فَقُلْتُ لَا وَأَبِى فَهَتَفَ بِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعيب إسناده صحيح] [راجع: ١١]

(۲۹۱) حضرت عمر فاروق را الفئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیکیا کے ساتھ کئی غزوے میں تھا، ایک موقع پر میں نے قسم کھاتے ہوئے کہا" لا وابی" تو پیچھے سے ایک آ دمی نے مجھ سے کہا کہا ہے آ باؤاجداد کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو، میں نے ویکھا تو وہ نبی ملیکیا تھے۔

( ۲۹۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّرٍ أَبُو سَعْدٍ الصَّاعَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ عَطَاءٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ بَنِ الْحَدَثَانِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانِ ثَلَاثٍ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَحَدُّ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبُدًا مَمْلُوكًا وَلَكِنَّا عَلَى مَنَاذِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَسُمِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّجُلُ وَمَنَاوُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَنَاوُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَنَاوُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَنَاوُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَالَى وَقَلْمُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَنَاوُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَالَى وَقَلْمُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَنَاوُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالرَّجُلُ وَعَالَهُ وَوَاللَّهِ لَيَنْ وَاللَّهِ لَيْنُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ لَيْنُ الرَّاعِي بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظُّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُو يَوْعَى مَكَانَهُ [قال الألباني: حسن موقوف رَبُود و د ٢٩٥ ) قال شعيب: إسناده ضعيفي

(۲۹۲) ما لک بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹٹن با توں پرشم کھایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی شم اس مال کا ایک کی نسبت دوسرا کوئی شخص زیادہ حقد ارنہیں (بلکہ سب برابر ستی ہیں) اور میں بھی کسی دوسر نے کی نسبت زیادہ مستی نہیں ہوں ، اللہ کی شم ا ہر مسلمان کا اس مال میں حق ہے سوائے اس غلام کے جوابے آتا کا اب تک مملوک ہے، البتہ ہم کتاب اللہ کے مطابق درجہ بندی کریں گے اور نبی غلیلائے اس کا طریقہ تقسیم حاصل کریں گے۔

چنانچایک آ دی وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر ہوئی آ زمائشیں برداشت کیں، ایک آ دی وہ ہے جوقد یم الاسلام ہو،

هي مُنلِهَ امَيْن فِيل مِيدِ مَرْم كِي هِ مَنلِهِ الْمُؤْنِ فِيل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا یک آ دمی وہ ہے جواسلام میں غنی رہااورا یک آ دمی وہ ہے جوضرورت مندر ہا،اللہ کی تتم!اگر میں زندہ رہاتو ایسا ہوکر رہے گا کہ جبل صنعاء سے ایک چرواہا آئے گااوراس مال سے اپنا حصہ وصول کرے گااورا پنی جگہ جانور بھی چرا تارہے گا۔

المنعاع على المنعاء على المنعلة عبد القدّان المنعلة المناه المنعلة المناه المنعلة المناه المنعلة المناه الم

( ۲۹٤) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ عُمْرَ الْمِيلُوا إِلَى طَبِيهًا يَنْظُرُ إِلَى جُرْحِى هَذَا قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَى طَبِيبٍ مِنْ الْعَوَبِ فَسَقَى عُمَرَ نَبِيذًا فَشُبّهُ النّبِيدُ بِاللّهِ حِينَ خَرَجَ مِنْ الطَّعْنَةِ الَّتِي تَحْتَ الشَّرَّةِ قَالَ فَدَعُوثُ طَبِيبًا آخِرَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِى مُعَاوِيةً فَسَلَمُ اللّهَ مُعَلِيهً اللّهِ مَلَدُا أَبْيضَ فَقَالَ لَهُ الطّبِيبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اعْهَدُ فَقَالَ مَعْمَو صَدَقَنِي فَسَعَةُ اللّهُ مَنْ الطَّعْنَةِ صَلْدًا أَبْيضَ فَقَالَ لَهُ الطّبِيبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اعْهَدُ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا فَسَعَوْا ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا مَنْ مَعُولِيةَ وَلَوْ قُلْتَ عُيْرَ ذَلِكَ كَذَّبُتُكَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُعَدَّبُ الْمُتَّتُ بِبُكُاءِ آهَلِهِ مَنْ كَانَ بَاكِيا فَلْكُومُ عُلَى مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُعَدِّبُ الْمُقَدِّ بَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُعَدِّبُ الْمُهُوا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُعَدِّبُ الْمُقَدِّ بَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُعَدِّبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُيْرِهُمُ إِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُيْرِهُمُ إِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُيْرِهُمُ إِلَا عَلَى مَا قَالَ رَحْمَ مِوعَ وَلَا عَيْوهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُرْمَ مِنْ وَلَدِهُ وَلَا عُرُومُ مِو فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَيْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى مَوْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

حفرت ابن عمر ظافی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد انصار کے بنومعاویہ میں سے ایک طبیب کو بلایا ، اس نے آکر انہیں دودھ پلایا ، وہ بھی ان کے زخم سے چکنا سفیدنکل آیا ، طبیب نے ید دکھ کرکہا کہ امیر المؤمنین! اب وصیت کردیجئے ، (یعنی اب پچنا مشکل ہے ) حضرت عمر مظافی نے فر مایا کہ انہوں نے بچ کہا ، اگرتم کوئی دوسری بات کہتے تو میں تنہاری بات نہ ما نتا۔

یہ من کرلوگ رو نے لگے ، حضرت عمر مظافی نے فر مایا مجھ پرمت روؤ ، جو رونا چاہتا ہے وہ باہر چلا جائے کیا تم لوگوں نے نبی علینا کا یہ فر مان نہیں سنا کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے ، اس وجہ سے حضرت ابن عمر مظافیا اپنے نبی علینا کا یہ فر مان نہیں سنا کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے ، اس وجہ سے حضرت ابن عمر مظافیا اپ

الله المنازية من المنازية من المنازية من المنازية من المنازية من المنازية من المنازية المنازي

بیٹوں پاکسی اور کے انتقال پر رونے والوں کواپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے۔

( ٢٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بَنِ مَيْمُون قَالَ سَمِعْتُ عُمَر بَنَ الْحَطَّابِ
رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى يَرَّوُا الشَّمْسَ عَلَى تَبِيرٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشُوقُ تَبِيرُ كُيْمًا نَعْيرُ فَأَقَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راجع: ١٨٥ الدحارى] أَشُوقُ تَبِيرُ كَيْمًا نَعْيرُ فَأَقَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راجع: ١٨٥ الدحارى] (٢٩٥) عروبن ميمون كتب بيل كرميل في حضرت فاروق اعظم وَاللَّهُ كُومَ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَر دَافِه سِيمَ عَلَى كُوهُ ثَهِر روثن بوتا كه بم حمله كرين، جبكه بي عليه مرد لفه سيمنى كي طرف طلوع آقاب سے واپس نهيں جاتے سے اور كتب سے كه كوه ثير روثن بوتا كه بم حمله كرين، جبكه بي عليه مرد لفه سيمنى كي طرف طلوع آقاب سے قبل بي رواند ہوگئے۔

( ٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرَرْتُ بِهِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْقُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ فِرَائَتَهُ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرَّنْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدْتُ أَنْ أُسَاوِرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَنُّتُهُ بِوِ ذَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ ٱقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقُرَؤُهَا قَالَ ٱقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَذَبُتَ فَوَاللَّهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ ٱقْرَأَنِي هَلِهِ الشُّورَةَ الَّتِي تَقْرَؤُهَا قَالَ فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمُ تُقُرِ نُبِيهَا وَأَنْتَ ٱقُرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرُقَانِ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلُهُ يَا عُمَرُ ٱقُرَأُ يَا هِشَامُ فَقَرَآ عَلَيْهِ الْقِرَائَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَائَةَ الَّتِي ٱقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُ فِ فَاقْرَئُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ [راحع: ١٥٨] (۲۹۲) حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دور نبوت میں ہشام بن حکیم بن حزام کے پاس سے گذرتے ہوئے انہیں سورہ فرقان کی تلاؤت کرتے ہوئے سنا، انہوں نے اس میں ایسے حروف کی تلاوت کی جو نبی علیا نے مجھے نہیں یڑھائے تھے، میرا دل چاہا کہ میں ان سے نماز ہی میں یو چھاوں، بہر حال فراغت کے بعد میں نے انہیں چا در سے تھیٹ کر يوچها كتمهين سورة فرقان اس طرح كس نے يره هائى ہے؟ انہوں نے كہا كه نبي طليًا نے ، ميں نے كہا آپ جھوٹ بولتے ہيں، بخدا! نبی مَالِیًان بمجھے بھی بیسورت پڑھائی ہے۔

یہ کہہ کرمیں نے ان کا ہاتھ پکڑااور انہیں تھنچتا ہوا نبی علیہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ، اور عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے مجھے سورۂ فرقاً ن خود پڑھائی ہے ، میں نے اسے سورۂ فرقان کوایسے حروف میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جوآپ نے مجھے

﴿ مُنْكُا اَمُونَ ثَلِي اللّهِ عَرْمَا اللّهِ عَرْدُوه عَرِدُوه عَرِدُوه عَرِدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَامَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ال

(۲۹۷) حضرت عمر فاروق ڈالٹیوفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دور نبوت میں ہشام بن حکیم بن حزام کے پاس سے گذرتے ہوئے انہیں سورۂ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، انہوں نے اس میں ایسے حروف کی تلاوت کی جو نبی علیثا نے جھے نہیں پڑھائے تھے، میرادل جا ہا کہ میں ان سے نماز ہی میں پوچھلوں، پھرانہوں نے کمل حدیث ذکر کی۔

( ٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتُرًا [راجع: ٨٥]

( ٢٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قِيلَ لَهُ أَلَا تَسُتَخُلِفُ فَقَالَ إِنْ أَتُوكُ فَقَدُ تَوَكَ مَنُ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَسُتَخُلِفُ فَقَدُ اسْتَخُلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [صححه البخاري (٢٢١٨)، ومسلم (١٨٢٣) وابن حباد (٤٤٧٨)]

(۲۹۹) حضرت ابن عمر مگالٹؤ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر طالٹؤ ہے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کومقرر کر دیجئے ؟ فریایا اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو مجھ سے بہتر ذات نے بھی مقرر نہیں کیا تھا بیٹی نبی علیظ نے اور اگر مقرر کر دوں تو مجھ سے بہتر ذات نے بھی مقرر کہا تھا بعنی حضرت صدیق اکبر طالٹؤ نے ہے

(٣٠.) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ٱخْبَرَهُ ٱنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ الْلَّهِيْ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### مناله المرامن المناسبة من المستدالغالما المرامن المستدالغالم المستدالغالم المرامن المستدالغالم المرامن المستدالغالم المستد

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَةِ وَإِنَّمَا لِامْرِءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى رَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ [راحع: ١٦٨] اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ [راحع: ١٦٨] (١٠٠٠) حضرت عرفاروق رفى الله على الله عنه الله والله الله والله والله والله عنه والله والله

(٣٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ اتَّزِرُوا وَانْتَعِلُوا وَٱلْقُوا الْحِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ وَٱلْقُوا الرُّكُ وَانْزُوا نَزُوا نَوُوا وَمَلَيْكُمْ بِالْمَعَلَيَّةِ وَارْمُوا النَّعُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ نَهِى عَنْهُ الْأَغْرَاضَ وَذَرُوا التَّنَعُمُ وَزِيَّ الْعَجَمِ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّا كُمْ وَالْحَرِيرَ وَإِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ [راحع: ٤٦] وقَالَ لَا تَلْبَسُوا مِنُ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ [راحع: ٤٦] وقَالَ لَا تَلْبَسُوا مِنُ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ [راحع: ٤٦] وقَالَ لا تَلْبَسُوا مِنُ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعَيْهِ [راحع: ٤٦] ومَا رَقَ ثُلِي الْمُعَلِي وَرَبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْرِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى وَالْمُولِ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ وَيَعْتَى مَا الْمُولِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَرَا الْوَلْمُ مِنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعَلِي وَالْمُولُ عَلَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى الْمُولِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ وَالْمُولُ عَلَامُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُولُ عَلَيْهِ فَى الْلَهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ عَلَى الْمُولُ الْعِنْ الْمُقْلَلُهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَال

(٣.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأْنَا يَخْمَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ وَأَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ [راحع: ٢٤٩]

(٣٠٢) سيدنا فاروق اعظم و الفيئ في ماياكم آيت رجم كوالے سے اپنے آپ كو ہلاكت ميں پڑنے سے بچانا، كہيں كوئى شخص مين نام كوئى اللہ على اللہ عل

(٣.٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنِي شَيْخٌ كَانَ مُرَابِطًا بِالسَّاحِلِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا صَالِحٍ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يُشُوفُ فِيهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَرْضِ يَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِي أَنْ يَنْفَضِخَ عَلَيْهِمْ فَيكُفَّهُ لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يُشُوفُ فِيهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَرْضِ يَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِي أَنْ يَنْفَضِخَ عَلَيْهِمْ فَيكُفَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [إسناده ضعيف]

### هي مُنلِهَ اخْرُن بل يَكِ مِنْمُ اللهِ السَّالَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۳۰۳) حضرت عمر فاروق رٹالٹیؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ قبالیّے ارشاد فر مایا کوئی رات الیّی نہیں گذرتی جس میں سمندر تین مرتبرز مین پرجھا تک کرند دیکھتا ہو، وہ ہر مرتبہ اللّہ سے یہی اجازت مانکتا ہے کہ زمین والوں کوڈ بودے الیکن اللّہ اسے ابیا کرنے سے روک دیتا ہے۔

(٣.٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ أَنْسِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ حَدِّثَنِي عَنْ طَلَاقِكَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِي حَائِضٌ قَالَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوهُ فَلْيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلِّقُهَا فِي ظُهُرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلُ وَسَلَّمَ مُوهُ فَلْيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلِّقُهَا فِي ظُهُرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلُ وَسَلَّمَ مُوهُ فَلْيُرَاجِعُها فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلِّقُهَا فِي ظُهُرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوهُ فَلْيُرَاجِعُها فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلِّقُهَا فِي طُهُرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْهُ فَلْيُواجِعُها فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلِّقُهَا فِي طُهُرِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلُ الْعَدَدُتَ بِالنِّتِي طَلَّقُتُهَا وَهِي حَائِشٌ قَالَ فَمَا لِي لَا أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ قَلْ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ [قال شعيب إسناده صحيح] [سيئتي في مسئد ابن عمر ١٦٠٠]

(۳۰۴) انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ڈٹاٹیڈ سے عرض کیا کہ اپنی زوجہ کوطلاق دینے کا واقعہ تو سناہے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کو' ایام' کی حالت میں طلاق دے دی ، اور یہ بات حضرت عمر فاروق ڈٹاٹیڈ کو بھی بتا دی ، انہوں نے نبی علیگا سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا اسے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے ، جب وہ' پاک' ہوجائے تو ان ایام طہارت میں اسے طلاق دے دے ، میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ طلاق شار کی تھی جو'' ایام' کی حالت میں دی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ اسے شار نہ کرنے کیا وجھی ؟ اگر میں ایسا کرتا تو لوگ مجھے بیوتو ف سمجھتے ۔

( ٣.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا أَصْبَغُ عَنْ أَبِي الْعَلاءِ الشَّامِيِّ قَالَ لِبِسَ أَبُو أَمَامَةَ ثُوْبًا جَدِيدًا فَلَمَّا بَلَغَ تَرُقُوتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبُلُغُ تَرَقُّوتَهُ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبُلُغُ تَرَقُّوتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبُلُغُ تَرَقُّولَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبُلُغُ تَرَقُورَتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبُلُغُ تَرَقُورَتَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبُلُغُ تَرَقُونَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِى بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ اللَّذِي أَخُلَقَ أَوْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ اللَّذِي أَنْ أَنْ فَى ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي جِوَارِ اللَّهِ وَفِي كَنفِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيَّتًا حَيًّا وَمَيَّتًا حَيًّا وَمَيَّتًا السَادِه ضَعِيفًا

(۵۰۵) ابوالعلاء شامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوا مامہ ڈٹاٹیؤنے نیا لباس زیب تن کیا، جب وہ ان کی ہنسلی کی ہڑی تک پہنچا تو انہوں نے یہ دعا پر بھیا تا ہوں، اور اپنی زندگی میں اس نے زینت حاصل کرتا ہوں، پھر فر مایا کہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹیؤ کو یہ فرماتے ہوئے ستا ہے کہ جناب رسول میں اس نے زینت حاصل کرتا ہوں، پھر فر مایا کہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹیؤ کو یہ فرماتے ہوئے ستا ہے کہ جناب رسول اللہ منظم کی اور خس کا ترجمہ ابھی گذرا) اللہ منظم کی ہڈی تک پنچ تو یہ دعاء پڑھے (جس کا ترجمہ ابھی گذرا) اور پرانا کپڑا صدقہ کردے، وہ زندگی میں بھی اور زندگی کے بحد بھی اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے پڑویں میں اور اللہ کی ٹلمہانی میں میں اور اللہ کی ٹلمہانی میں دور ترک کا ترجمہ کی اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے پڑوی میں اور اللہ کی ٹلمہانی میں دور ترک کے بعد بھی اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے پڑوی میں اور اللہ کی ٹلمہانی میں دیا گئیں دیے گا۔

### هي مُنالاً احَدُّرُ مِنْ لِيَدِيدُ مَرِّ الْمُنْ ل

(٣.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبَاْنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَنَامُ [راحع: ٤٠] قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يَتَوَصَّنَا وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامُ [راحع: ٤٠]

(٣٠١) حضرت عمر فاروق را الفقظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ عَلَيْظِ ہے بوچھا اگر ہم میں ہے کو کی شخص نا پاک ہوجائے اوروہ عنسل کرنے سے پہلے سونا چاہے تو کیا کرے؟ نبی علیّظانے فرمایا نماز والا وضوکر کے سوجائے۔

(٣.٧) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَانَا وَرْقَاءُ وَأَبُو النَّضُو قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعُلَبِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى الْبَقِيعِ يَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِنْتَ فَقَالَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ آهُلَكُ قَالَ نَعُمْ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ صَنَعَ قَالَ أَبُو النَّضُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً صَلَّى الْمُغُوبِ بَ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ قَالَ أَبُو النَّضُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً صَلَّى الْمُغُوبِ بَ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ قَالَ أَبُو النَّضُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً وَسَلَّمَ وَسَلَّعَ قَالَ أَبُو النَّضُو وَعَلَيْهِ جُبَّةً وَسَلَّى الْمُعْوبِ بَ ثُمَّ قَالَ هَكُمَّ مِنْ تَحْتِهَا وَمَسَحَ [راحع: ١٩٣]

(۳۰۷) عبدالرحمان بن ابی کیلی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت براء بن عازب رفائی کے ساتھ تھا، اس وقت حضرت عمر فائی گئی جنت البقیع میں چا ندو کھور ہے تھے کہ ایک سوار آ دمی آ یا حضرت عمر فائی کا اس ہے آ مناسا منا ہو گیا ، انہوں نے اس بوچھا کہتم کس طرف ہے آ رہے ہو؟ اس نے بتا یا مغرب کی جانب ہے ، انہوں نے پوچھا کہتم کس طرف ہے آ رہے ہو؟ اس نے بتا یا مغرب کی جانب ہے ، انہوں نے پوچھا کہتم کس طرف ہے آ رہے ہو؟ اس نے بتا یا مغرب کی جانب ہے ، انہوں نے پوچھا کہتم کس طرف کے لئے ایک آ دمی کی کے کہا جی ہوں اس بھی کا فی ہے ، پھر خود کھڑ ہے ہو کر ایک برتن ہے 'دجس میں پانی تھا' وضو کیا اور اپنے موزوں پرسے کیا ، اور مغرب کی نماز پر ھائی ، اور فرایا میں نے نبی علی کھا کہ بین رکھا تھا جس کی آ ستینس تک تھیں اور نبی علی کے اپنے ہوئے دیکھا ہے ، اس وقت نبی علیکا نے ایک شامی جبہ بین رکھا تھا جس کی آ ستینس تک تھیں اور نبی علیکا نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال کرمسے کیا تھا۔

(٣٠٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ أَنْبَأَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ الْخِرِّيتِ عَنُ آبِي لَبِيدٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ طَاحِيةَ مُهَاجِرًا يُقَالُ لَهُ بَيْرَحُ بُنُ أَسَدٍ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَعُدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيَّامٍ فَرَآهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَمَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَقَالَ لَهُ مَنُ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ عُمَانَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى أَبِي بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَنُ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ عُمَانَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأَخَذَ بِيدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى أَبِي بَكُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَآعُلَمُ أَرْضًا اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَآعُلَمُ أَرْضًا يُعَمَّ مَنُ الْعَرَبِ لَوْ أَتَاهُمُ رَسُولِي مَا رَمَوْهُ بِسَهُمْ وَلَا حَجَرٍ يُعَالِي اللَّهُ عَمَانُ يَنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبُحُو بِهَا حَيُّ مِنْ الْعَرَبِ لَوْ أَتَاهُمُ رَسُولِي مَا رَمَوْهُ بِسَهُمْ وَلَا حَجَرٍ السَادِهُ صَعِيفًا

(۳۰۸) ابولبید کہتے ہیں کہ ایک آ دی' جس کا نام' بیرح بن اسد' نتھا'' طاحیہ نامی جگہ ہے بھرت کے ارادے سے روانہ ہوا۔

منالاً استرا الخافاء الراشدين المنظم المنظم

( ٣.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ تَوَاضَعَ لِى هَكَذَا وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الْأَرْضِ وَآذُنَاهَا إِلَى الْآرُضِ رَفَعْتُهُ هَكَذَا وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ وَرَفَعَهَا نَحُو السَّمَاءِ [قال شعب إسناده صحبح]

(۴۰۹) حضرت عمر فاروق بڑا تھا ہے بیر مدیث قدی مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اتنا ساجھ کتا ہے''راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا'' تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں ،راوی نے آسان کی طرف اپناہا تھا ٹھا کر دکھایا۔ فائدہ: لیعنی تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ کی طرف سے رفعتیں اور عظمتیں عطاء ہوتی ہیں۔

(٣١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا دَيْلَمُ مُنُ غَزُوَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ الْكُرْدِيُّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ تَحْتَ مِنْبَرِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخُطُّبُ النَّاسَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آخُوفَ مَا آخَافُ عَلَى هَلِهِ الْأُمَّةِ كُلُّ مُنَافِقِ عَلِيمِ اللِّسَانِ [راحع: ١٤٣]

(۳۱۰) ابوعثان نہدی پیشنیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر فاروَّق ڈٹاٹٹٹؤ کے منبر کے بنچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے اپنے خطبے میں فر مایا کہ میں نے جناب رسول اللہ کا ٹیٹٹو کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ خطرہ اس منافق سے جوزبان دان ہو۔

(٣١١) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ عَبُد اللَّهِ بُن أَخْمَد و حَدَّثَنَا مُضْعَبُ الزَّيْسُونُ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِي أَيْسَةَ أَنَّ عَبُدَ الْحَمِيدِ بُنَ عَبُد الرَّحْمَنِ بُن زَيْدِ بُنِ الْحَمَدِ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْخَبَرَةُ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَعِلَ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ سَعِلَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُمِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ إِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوُلًا عِلْمَالُونَ فَقَالَ رَجُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوُلًا عِلْجَاتِيْةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّهِ وَعَمَلُ أَهْلِ النَّهِ وَعَمَلُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقِيمَ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقِيمَ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقِيمَ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعِمَلُونَ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ فَاسَتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوَلَاءٍ وَبِعَمَلِ آهُلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَ فَاسَتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوَلًا إِلَيْهِ وَلِي عَمَلُ أَهُولُ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفِيمَا فَالْ اللَّهِ وَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقِيمَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَ

### مَنْ الْمُ احَدُرُقُ بِلِ سِيمِ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الْعَمَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبُدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدُخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبُدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ الْمُلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدُخِلَهُ بِهِ النَّارَ [قال الترمذي حسن وأشار إلى تدليس أَهُلِ النَّارِ فَيُدُخِلَهُ بِهِ النَّارَ [قال الترمذي حسن وأشار إلى تدليس فيه عند البعض وكذا فعل أبو حاتم وابن كثير وقال ابن عبدالبر: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد قال الألباني ضعيف (أبوداود: ٢٠٧٥) الترمذي: ٢٠٧٥) قال شعب: صحيح لغيره]

(٣١١) ملم بن بيارالجبني كهت بين كهس نے حضرت عمر فاروق والفرائي سے اس آيت كا مطلب بوجها " (٣١١) ملم بن بيارالجبني كهت بين كه كي الله عن بيني آدَمَ مِنْ ظُهُودِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ "

تو حضرت عمر فاروق و النفوائية نے فر مایا کہ میں نے بی مالیفائ ہے بھی اس نوعیت کا سوال کسی کو پوچھتے ہوئے سنا تھا ،اس موقع پر نبی مالیفائی نے حضرت آ دم مالیفائی کی جب تخلیق فر ما کی تو بچھ عرصے بعدان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرااوران کی اولا دکو نکالا اور فر مایا کہ میں نے ان لوگوں کو جنت کے لئے اور اہل جنت کے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔

اس کے بعد دوبارہ ہاتھ پھیرکران کی پھاوراولا دکو نکالا اور فرمایا میں نے ان لوگوں کو جہنم کے لئے اور اہل جہنم کے اعمال کرنے کے لئے پیدا گیا ہے، ایک آ دی نے بیٹن کرعرض کمیایا ڈسول اللہ! پھر کمل کا کیافا کدہ؟ نبی علیا ہانے فرمایا کہ اللہ نے جب کسی بندے کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے تو اے اہل جنت کے کاموں میں لگائے رکھے گا یہاں تک کہ وہ جنتیوں والے اعمال کرتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوجائے اور اس کی برکت سے جنت میں داخل ہوجائے، اور اگر کسی بندے کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے تو وہ اسے اٹل جہنم کے کاموں میں لگائے رکھے گا، یہاں تک کہ جہنمیوں کے اعمال کرتا ہوا وہ دنیا سے رخصت ہوجائے گا اور ان کی نحوست سے جہنم میں واخل ہوجائے گا۔

(٣١٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنُ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمُسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَخُمَرُ بُنُ الْجَوَظَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيَّةٌ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيَّةٌ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ النَّهُ عَنْهُ أَلَيْ مَنْ الشَّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدُّتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَتُ فَآفَلُتُ فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْوَضُوءَ الْقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْوَضُوءَ الْفَالِمُ اللَّهُ عَنْهُ الْوَضُوءَ الْفَالِ وَانظر: ١٩٩٨] آيْطًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسُلِ [انظر: ١٩٩]

(۱۳۱۲) حضرت ابن عمر طالفیئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم طالفی جمعہ کے دن خطبہ ارشا وفر مار ہے تھے، دوران خطبہ ایک صاحب آئے، حضرت عمر طالفیئانے ان سے پوچھا کہ بیکون سا وقت ہے آنے کا؟ انہوں نے جوابا کہا کہ امیر المومنین! میں بازار سے واپس آیا تھا، میل نے توجیعے ہی اذان سی، وضوکرتے ہی آگیا ہوں، حضرت عمر فاروق طالفیئانے فرمایا

### الا کی منطقا اکر بینیا مترا کی الا او پر سے وضوبھی؟ جبکدا کی جانبے ہیں کہ نبی مایشا جمعہ کے لئے عنسل کرنے کا تھم دیتے تھے۔

(٣١٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَايَيْهِ عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَايَيْهِ عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ قَاسُتَكُمَ الرُّكُنَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا يَلِى يَعْلَى بُنِ أُمِّيَّةَ قَالَ طُفْتُ مَعَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَاسُتَكُمَ الرُّكُنَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا يَلِى الْأَسُودَ جَرَرْتُ بِيدِهِ لِيَسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ فَقُلْتُ أَلَا تَسْتَلِمُ الْبَيْتُ فَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ أَفَرَ أَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكَنَيْنِ الْغَرُبِيَّيْنِ الْغَرُبِيَّيْنِ الْعَرْبِيَيْنِ الْغَرْبِيَيْنِ الْعَرْبِيَيْنِ الْعَرْبِيَّنِ الْعَرْبِيَيْنِ الْعَرْبِيَيْنِ الْعَرْبِيَيْنِ الْعَرْبِيْنِ الْمُ لَكُولِهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْهُ الْفَذُ عَنْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْوَالْهَ الْقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْوَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِلَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(۱۳۱۳) حضرت یعلی بن امیہ ظافیۃ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق طافیۃ کے ساتھ طواف کیا، انہوں نے جر
اسود کا استلام کیا، جب میں رکن کمانی پر پہنچا تو میں نے حضرت عمر طافیۃ کا ہاتھ کیڑلیا تا کہ وہ استلام کرلیں، حضرت عمر طافیۃ نے فرمایا کیا آپ نے نبی طافیۃ کے ساتھ کھی طواف نہیں فرمایا کیا آپ نے نبی طافیۃ کے ساتھ کھی طواف نہیں افرمایا تو کہا گیا آپ نے نبی طافیۃ کو اس کا استلام کرتے ہوئے و یکھا ہے؟ میں نے کہانہیں! گیا؟ میں نے کہانہیں!
انہوں نے فرمایا کیا جناب رسول الله منگا ہی واٹ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں،
انہوں نے فرمایا کھراسے چھوڑ دو۔

(۱۳۱۶) حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّقَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ جَنْ بَدُنَانِيرَ لِي فَأَرَدُثُ أَنُ أَصُرِفَهَا فَلَقِينِي طَلْحَةٌ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَاصْطَرَعُهَا وَأَحَدُهَا فَقَالَ حَتَى يَجِيءَ سَلْمٌ خَازِنِي قَالَ أَبُو عَامِرٍ مِنُ الْغَابَةِ وَقَالَ فِيهَا كُلّها هَاءَ وَهَاءَ قَالَ فَسَالُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالْبُرُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالنَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالْبُرُ عِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالنَّرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالشَّعِيرِ وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالثَّمُورِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ وَالشَّعِيرِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّمُورِ وَهُ إِلَّا هَاءَ وَهَاتَ إِلَا مَالِهُ وَهَاتَ إِلَا هَاءَ وَهَاتَ إِلَا مَالِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَاتَ وَالْتَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِي كَمَا مَعْ مِنْ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا يَعْلَى عَلَيْهُ وَمُولَ الْعَلَمُ وَلَا يَعْنَى عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا يَعْلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ وَلَعُلُولُ وَلَا عَلَى مَعَالَمُ وَلَا عَلَمُ مَا عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَالَعُلُولُ وَلَا عَلَى الْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَالَعُلِكُ وَلَا عَلَيْه

( ٣١٥) حَلَّكُنَّا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ [انظر: ٢٣٤]

# الله المناه المن

(٣١٥) حضرت عمر قاروق والتلقظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ماليقي نے ارشاد فرمايا ميت پر اس کے اہل خانہ کے رویے دھونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٣١٦ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِم قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَنَاسٍ مِنْ قَوْمِي فَجَعَلَ يَفُرِضُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَيِّءٍ فِي ٱلْفَيْنِ وَيُعْرِضُ عَنِّي قَالَ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَأَغُرَضَ عَنِّي ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ حِيَالٍ وَجُهِدٍ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَقُلْتُ يَا آمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ أَتَعْرِفْنِي قَالَ فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ثُمَّ قَالَ نَعَمُ وَاللَّهِ إِنِّي لَٱغْرِفُكَ آمَنُتَ إِذْ كَفَرُوا وَٱفْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّعِ جئتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ يَعْتَذِرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا فَرَضْتُ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمُ الْفَاقَةُ وَهُمُ سَادَةُ عَشَائِرِهِمْ لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنْ الْحُقُوقِ [صححه البخاري (٢٩٩٤)، ومسلم (٢٥٢٣)]

(٣١٦) حضرت عدى بن حاتم ولالفيُّؤ كہتے ہيں كہ ميں اپني قوم كے پچھلوگوں كے ساتھ حضرت عمر فاروق ولالفيُّؤ كے پاس آيا، انہوں نے بنوطئ کے ایک آ دمی کودو ہزار دیئے لیکن مجھے اعراض کیا ، میں ان کے سامنے آیا تب بھی انہوں نے اعراض کیا ، میں ان کے چہرے کے رخ کی جانب ہے آیالیکن انہوں نے پھر بھی اعراض کیا ، بیدد کھے کرمیں نے کہاامیر المؤمنین! آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت عمر و النفظ بننے لگے، پھر حیت لیك مجے اور فر مایا ہاں! الله كی قتم! میں آپ كو جانتا ہوں، جب بيكا فرتھ آپ نے اس وفت اسلام قبول کیا تھا، جب انہوں نے پیٹھ پھیرر کھی تھی آپ متوجہ ہو گئے تھے، جب انہوں نے عہد شکنی کی تھی تب آپ نے وعدہ وفا کیا تھا،اورسب سے پہلاوہ مال صدقہ'' جے دیکھ کرنبی علیشااور صحابہ کرام بھٹھٹنے چیرے کھل اٹھے تھے' بنوطنی کی طرف ہے آنے والا وہ مال تھا جو آپ ہی لے کر آئے تھے۔

اس کے بعد حضرت عمر فاروق والٹیوان سے معذرت کرتے ہوئے فرمانے لگے میں نے ان لوگوں کو مال دیا ہے جنہیں فقر وفاقه اور تنگدی نے کمز ورکر رکھاہے،اور بیاوگ اینے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، کیونکدان پرحقوق کی نیابت کی ذمدداری ہے۔ (٣١٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِيمًا الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكُشْفُ عَنْ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسُلَامَ وَنَفَى الْكُفُرَ وَٱهْلَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحاري

(٥ ١٦٠) والحاكم (١/٤٥٤) وابن حريمة (٢٧٠٨) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناده حسن]

(٣١٧) حضرت عمر فاروق طالفتان ايك مرتبه فرمايا كداب طواف كے دوران 'جبكه الله نے اسلام کوشان وشوكت عطاء فرما وی ،اور کفروابل کفرکوذلیل کرے نکال دیا''رل اور کندھے خال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی ،کیکن اس کے باوجودہم اسے تركنيس كريں كے كيونكہ ہم اے نبى اليكا كے زمانے سے كرتے چلے آرہے ہيں۔

( ٣١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيُدَةَ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا بُرَيْدَةَ عَنُ أَبِي الْآسُودِ الدِّيلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدُ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسُتُ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَوَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَأَثْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُوَّ بِأَخْرَى فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مُوّ بِأَخْرَى فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مُو بَاللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُو اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ فَقَالَ أَبُو الْأَسُودِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا وَجَبَتُ فَقَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ وَشَيْلَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ فَقَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ وَتُعَرِيقِ اللَّهُ عَنْهُ وَجَبَتُ فَقَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ وَثَلَابًا وَاثْنَانِ قَالَ قَلْنَا وَأَنَانِ قَالَ وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْنَا وَأَنَانِ قَالَ وَاثَنَانِ قَالَ وَلَمْ نَسَالُهُ عَنْ الْوَاحِدِ [راحع: ٣٦٩]

(۳۱۸) ابوالاسود مینشد کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو پیتہ چلا کہ وہاں کوئی بیاری پھیلی ہوئی ہے جس سے لوگ بکشرت مررہے ہیں، میں حضرت عمر فاروق رفائن کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک جنازہ کا گذر ہوا، لوگوں نے اس کی ہمی ہوا، لوگوں نے اس مردے کی تعریف کی ، حضرت عمر رفائن نے فر مایا واجب ہوگئ، پھر دوسرا جنازہ گذرا، لوگوں نے اس کی ہمی تعریف کی ، حضرت عمر رفائن نے پھر فر مایا واجب ہوگئ، تنیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی ، حضرت عمر رفائن نے بالا خر لیو جے ہی لیا کہ امیر المؤمنین! کیا چیز واجب ہوگئ؟

فرملیا میں نے تو وہی کہاہے جو نی طالیہ نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کے لیے چار آ دی خیر کی گواہی دے دیں اس کے لیے جنت واجب ہوگئی، ہم نے عرض کیا اگر نین آ دمی ہوں؟ تو نبی طالیہ نے فرمایا تب بھی یہی تھم ہے، ہم نے دو کے متعلق پوچھا، آپ ٹالیٹی نے فرمایا دو ہوں تب بھی یہی تھم ہے، پھر ہم نے خود ہی ایک کے متعلق سوال نہیں کیا۔

(٣١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَغْنِي ابْنَ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَخْنِي حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرةً قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ زَجُلٌ فَجَلَسَ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتِيسُونَ عَنُ الْجُمُعَةِ فَقَالَ عُمَرُ بِنَ الْحَحَقَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَايْضًا فَقَالَ الرَّجُلُ يَالَمِيوَ النَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ [راحع: ١٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ [راحع: ١٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ [راحع: ١٩] عَرْبُ مَرْبُرِهُ فَا وَقَ اعْمَمُ ثَلِيَّةً جَمِهَ كَ دَن خَطْبِهِ ارشَاوِفُر مَا رَبِحِ حَمْ

را ۱۰ ) مسرت او ہر رہ ادارہ کے اور کا ہے کہ ایک سرتبہ صرف فاروں اسم ہی تا ہمدے وق حظید ارشاد فرمارہے ہے،
دوران خطید ایک صاحب آ کر پیٹھ گئے، حضرت عمر طالفؤنے ان سے بوچھا کہ نمازے کیوں رکے رہے؟ انہوں نے جواباً کہا کہ
میں نے تو جیسے ہی اوان منی ، وضو کرتے ہی آ گیا ہوں ، حضرت عمر فاروق ڈاٹوئٹ نے فرمایا اچھا ، کیا تم نے نبی فالیکا کو بیفر ماتے
ہوئے نہیں سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جعد کے لئے جائے واسے عسل کر لینا تیا ہے۔

( ٣٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا هُو يَخْطُبُ فَذَكَرَهُ [راجع: ٩١]

(۳۲۰) گذشته روایت اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(٣٣١) حَدَّقَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُّبٌ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حِطَّانَ فِيمَا يَحْسِبُ حَرُّبٌ أَنَّهُ سَالًا ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَائِشَةَ فَسَأَلَ عَائِشَةَ فَسَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَتُ سَلُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ صَلُ عَنْهُ فَقَالَ صَلُ عَنْهُ فَقَالَ حَدَّثِنِى أَبُو حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبُسَ الْحَوِيرَ فِى الدُّنْيَا فَلَا خَلَقَ لَهُ فِى الْآخِرَةِ اصححه الحارى (٥٣٥ه)، والزار ١٨١]

( ٣٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَنُو عَوَانَةَ عَنُ دَاوْدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَاسٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ فَقَالَ الْحَفْظُ عَنِّى ثَلَاثًا فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ لَا يُدُرِكِنِى النَّاسُ أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَفْضِ فِى الْكَلَالَةِ قَضَاءً وَلَمْ ٱسْتَخُلِفُ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً وَكُلُّ مَمُلُوكِ لَهُ عَتِيقٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ اسْتَخْلِفْ فَقَالَ أَنَّ فَلَكُ النَّاسِ خَلِيفَةً وَكُلُّ مَمُلُوكِ لَهُ عَتِيقٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ اسْتَخْلِفْ فَقَالَ أَنَّ فَلَكُ أَنْ لَا يُعَلِيهُ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ وَإِنْ ٱسْتَخْلِفُ فَقَدُ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو حَيْرٌ مِنِى إِنَّ آلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ وَإِنْ ٱسْتَخْلِفُ فَقَدُ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو حَيْرٌ مِنِى إِنْ أَدَعُ إِلَى النَّاسِ أَمْرَهُمُ فَقَدُ تَرَكَهُ بَيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ وَإِنْ ٱسْتَخْلِفُ فَقَدُ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا تَبْشِيرُكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا تَبْشِيرُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا تَبْشِيرُكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا تَبْشِيرُ فَوَاللَهِ الْوَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا هُو لِلْ أَنْ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَوْدِدُتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَاقًا لَا إِلَى وَلَا عَلَى وَاللَّهِ لَوْ وَدُتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَاقًا لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ لَوَدِدُتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَاقًا لَا إِلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَاللَّهُ مَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَلْكُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْمَالِلُكُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَالُهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

(۳۲۲) مُمید بن عبدالرمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھرہ میں ہمیں حضرت ابن عباس بھا نے بید حدیث سنائی کہ جب حضرت عمر خلافی قا تلانہ حملہ میں آخی ہوئے تو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچنے والا میں بی تھا' انہوں نے فرمایا کہ میری تین باتیں یاد رکھو' کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ لوگ جب تک آئیں گے اس وقت تک میں نہیں بچوں گا اور لوگ مجھے نہ پاسکیں گے ،'' کلالہ'' کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا ، لوگوں پر اپنا نا بجب اور خلیفہ کی کونا مزونیں کرتا ، اور میرا ہر غلام آزاد ہے۔

لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! کسی کو اپنا خلیفہ نا مزد کر دیجئے ، انہوں نے فر مایا کہ میں جس پہلوکو بھی اختیار کروں ، اسے مجھ سے بہتر ذات نے اختیار کیا ہے، چتانچہ اگر میں لوگوں کا معاملہ ان بی کے حوالے کر دوں تو نبی علیشانے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اگر کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دوں تو مجھ سے بہتر ذات نے بھی اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا لینی حضرت صدیق اکبر طالفٹانے۔

میں نے عرض کیا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہو، آپ کو نبی علیا اگی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا، اور طویل موقع ملا، اس
کے بعد آپ کوامیر المؤمنین بنایا گیا تو آپ نے اپنے مضبوط ہونے کا شہوت پیش کیا اور امانت کواوا کیا، حضرت عمر شاشی فرمانے
گئے کہ تم نے جمھے جنت کی جو بشارت دی ہے، اللہ کی تم ااگر میرے پاس دنیاو مافیہا کی نعمیں اور خزانے ہوتے تو اصل صورت
حال واضح ہونے سے پہلے اپنے سامنے پیش آنے والے ہولناک واقعات و مناظر کے فدیئے میں دے ویتا، اور مسلمانوں پر خلافت کا جو تم نے ذکر کیا ہے تو بخدا! میری تمنا ہے کہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں، ندمیراکوئی فائدہ ہواور ندمجھ پرکوئی و بال ہو،
البتہ نبی علیا اس کی ہم نشین کا جو تم نے ذکر کیا ہے، وہ تھے ہے۔

( ٣٢٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنُ حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْحَرَّاحِ أَنْ عَلَمُوا غِلْمَانكُمُ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُبَيْدَةً بُنِ الْحَرَّاحِ أَنْ عَلَمُوا غِلْمَانكُمُ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُكَامٍ فَقَتلَهُ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ أَصُلُ وَكَانَ فِي حَجْرِ الرَّمْيَ فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْأَغُواضِ فَجَاءَ سَهُمْ غَرُبٌ إِلَى عُلَامٍ فَقَتلَهُ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ أَصُلُ وَكَانَ فِي حَجْرِ خَالٍ لَهُ فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةً إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ فَكَتَبَ إِلِيهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَولَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْحَذِي لَهُ وَالْحَذَى لَهُ وَالْحَذِي لَهُ وَالْحَذِي لَهُ وَالْمَعُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَولَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْحَذِي لَهُ وَالْحَذِي لَهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَولَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْحَذِي

(۳۲۳) حضرت ابوامامہ ڈالٹوئے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈالٹوئے نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈالٹوئے کے نام ایک خطیس کھا کہا ہے لڑکوں کو تیر نا اورا سے جنگجوؤں کو تیراندازی کرناسکھاؤ، چنا نچالوگ مختلف چیزوں کونشانہ بنا کر تیراندازی سکھنے گئے، اس تناظر میں ایک بچ کو نامعلوم تیرلگا، جس سے وہ جاں بحق ہوگیا، اس کا صرف ایک ہی وارث تھا اور وہ تھا اس کا ماموں، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈالٹوئے نے اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم ڈالٹوئی کی خدمت میں خط کھا، انہوں نے جوابا لگھ بھیجا کہ نی علیا انے ارشاد فر مایا جس کا کوئی مولی نہ ہو، اللہ اور رسول اس سے مولی جیں، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، ماموں ہی اس کا وارث نہ ہو، اللہ اور رسول اس سے مولی جیں، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، ماموں ہی اس کا وارث

( ٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوِثُ الْوَلَاءَ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ
أَوْ وَلَذِ آراحِهِ: ١٤٧ م)

(۳۲۴) حضرت عمر فاروق بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله کُلُفِیْم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مال کی ورافت اسی کو ملے گی جسے ولاء ملے گ خواہ وہ باب ہویا بیٹا۔ هي مُنالِم اَفَرُن مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مُنالِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَّرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى الْحَجَرَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ ثُمَّ دَنَا فَقَبَّلُهُ [راجع: ٩٩]

(۳۲۵) عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹڑ کودیکھا کہ وہ حجراسود کے قریب آئے اوراس سے مخاطب ہوکر فرمایا بخدا! میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے جو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا ، اگر میں نے نبی علیشا کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا ، یہ کہ کرآپ نے اسے قریب ہوکر بوسہ دیا۔

( ٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا دُجَيْنٌ أَبُو الْغُصُنِ بَصُرِيُّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَلَقِيتُ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ حَدِّثِنِى عَنْ عُمَرَ فَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ أَخَافُ أَنْ أَزِيدَ أَوْ أَنْقُصَ كُنَّا إِذَا قُلْنَا لِخَمَّرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدِّفًا أَوْ أَنْقُصَ إِنَّ لِلهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَافُ أَنْ أَزِيدَ حَرُفًا أَوْ أَنْقُصَ إِنَّ لَا عُمْولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَافُ أَنْ أَزِيدَ حَرُفًا أَوْ أَنْقُصَ إِنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْ فَهُو فِي النَّارِ [قال شعيب صحيح لغيره]

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَهُو فِي النَّارِ [قال شعيب صحيح لغيره]

(٣٢٦) وُجِين''جن کی کنیت ابوالغصن تھی'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینه منورہ آیا، وہاں حضرت عمر فاروق رڈاٹنڈ کے آزاد کردہ غلام اسلم سے ملا قات ہوئی، میں نے ان سے حضرت عمر بڑاٹنڈ کی کوئی حدیث سنانے کی فرمائش کی، انہوں نے معذرت کی اور فرمایا کہ مجھے کی بیشی کا ندیشہ ہے، ہم بھی جب حضرت عمر فاروق وٹاٹنڈ سے کہتے تھے کہ بی علیقی کے حوالے سے کوئی حدیث سنایے تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کچھ کی بیشی نہ ہوجائے، اور نبی علیقی نے ارشاد فرمایا جو محض میری طرف کسی جھوٹی بات کومنسوب کرتا ہے وہ جہم میں ہوگا۔

( ٣٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ بِهَا اللَّهُ لَهُ بِهَا اللَّهُ لَهُ إِلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ بِهَا اللَّهُ لَهُ بِهَا اللَّهُ لَهُ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ بِهَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ بَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَ

حسن (ان ماحة: ٢٢٣٥) النرمذي: (٢٨ ٣٤ و ٣٤ ٢٥) قال شعيب: إسنادة ضعيف حداً]
(٣٢٧) حضرت عمر فاروق وللشؤے مروى ہے كہ جناب رسول الله مُلَّا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ مَلَّا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

المنظمة المنظ

( ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثِنى ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثِنِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ
رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ
فَلَانَ شَهِيدٌ وَفُلَانَ شَهِيدٌ وَفُلَانَ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا بِرَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانَ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا
فَلَانَ شَهِيدٌ وَفُلَانٌ شَهِيدٌ وَفُلَانً شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا بِرَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانَ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا
إِنِّى رَأَيْتُهُ يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَائَةٍ غَلَّهَا أَخُوبُ بَا عُمَو فَنَادٍ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ [راحع: ٢٠٣]

(۳۲۸) حضرت عمر فاروق و گافتات مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی علیا کے پیچھ جابہ سامنے ہے آتے ہوئے دکھائی دیے جو یہ کہدر ہے تھی دفلاں بھی شہید ہے، یہاں تک کدان کا گذرایک آدمی پر ہوا، اس کے بارے بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی شہید ہے، نبی علیا نے فرمایا ہر گزنہیں! میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک جا در چوری کی تھی ، اس کے بعد نبی علیا ہے فرمایا اے ابن خطاب! جا کرلوگوں میں منادی کردو کہ جنت میں صرف مونین ہی داخل ہوں گے۔ ہی داخل ہوں گے۔

( ٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَا وَأَبِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدُ أَشُرِكَ [قال شعب: إسناده صحيح]

(۳۲۹) آیک مرتبہ حضرت عمر فاروق رٹالٹیڈنے کسی موقع پراپنے باپ کی شم کھائی ، نبی علیظ نے انہیں روکتے ہوئے فر مایا کہ جوشک اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی شم کھا تا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔

( ٣٣٠) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْحَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ زَادَ فِى الْمَسْجِدِ مِنْ الْأَسُطُوانَةِ إِلَى الْمَقْصُورَةِ وَزَادَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَبْغِى نَزِيدُ فِى مَسْجِدِنَا مَا زِدْتُ فِيهِ [إسناده ضعيف]

(۳۳۰) نافع کہتے ہیں کہ حفرت عمر فاروق ڈاٹھؤ نے مسجد نبوی میں اسطوانہ یعنی ستون سے لے کر مقصورہ شریف تک کا اضافہ کروایا، بعد میں حضرت عثان ڈٹاٹھؤ نے بھی اپنی تو سیچ میں اس کی عمارت بڑھائی، اور حضرت عمر فاروق ڈٹاٹھؤ نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ہم اپنی اس مسجد کی عمارت میں مریدا ضافہ کرنا جا ہے ہیں قومیں بھی اس میں اضافہ نہ کرتا۔

( ٣٣١ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّقَنَا مَغُمَرٌ عَنِ الزَّهُوِىِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدَةً بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَانْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجُمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعُدَهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ وَلَا تَرْعَبُوا عَنُ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفُرٌ بِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفُواً بِكُمْ أَنْ تُرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ هي مُنلهُ اَحَدُن فَيْل اِللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطُرُونِي كَمَا أُطُوِى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرُبَّمَا قَالَ مَغْمَرٌ كَمَا أَطُرَتُ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ [قال شعيب: إسناده صحيح] [راجع: ١٥٦،١٥٤]

(۳۳۱) حضرت ابن عباس و بنائظ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق و بنائظ نے ایک مرتبہ فر مایا اللہ تعالی نے نبی علیظا کوت کے ساتھ مبعوث فر مایا ، ان پر کتاب نازل فر مائی ، اس میں رجم کی آیت بھی تھی جس کے مطابق نبی علیظا نے بھی رجم کیا تھا اور ہم نے بھی رجم کیا تھا اور ہم نے بھی رجم کیا تھا ، پھر فر مایا کہ ہم لوگ بی تھم بھی پڑھتے تھے کہ اپنے آ با وَاجدا دسے بِرِعْبَتی طَاہِر منہ کرو کیونکہ بیتمہاری جانب سے کفر ہے ، پھر نبی علیظا نے فر مایا مجھے اس طرح حدسے آگے مت بڑھا و جسے حضرت عیسی علیظا کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ، میں تو ایک بندہ ہوں ، اس لئے یوں کہا کروکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

( ٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ انْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَالَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكُمْ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرٌ مُسْتَخُلِفٍ فَوَضَعَ رَأْسَهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّى إِنْ لَا أَسْتَخُلِفُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَسُتَخُلِفُ وَإِنْ أَسْتَخُلِفُ فَإِنَّ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَدُ اسْتَخُلِفَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ وَسِى اللَّهُ عَنْهُ قَدُ اسْتَخُلِفُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبَا بَكُو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو فَعَلِمُتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو المُكُولُ وَعَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعَلَمْتُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنَهُ عَيْهُ مُ مُ مَنْ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنَهُ عَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَتُهُ عَلَيْهِ وَلَلَكُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ الْعَلَمُ وَلَا لَا لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَمُ لَا لَهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلُولُ وَلَولُكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُكُولُ وَلَمُ وَلَلْهُ وَلَهُ لَكُولُ وَلَكُولُ وَلَولُولُ وَلَولُكُولُ وَلَمُ وَلِيْ لَكُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَولَا لَا لَهُ فَاللّهُ عَلْمُ لَلُولُ وَلَا لَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَلِهُ فَاللَهُ و

(۳۳۲) حضرت ابن عمر رفی ایست مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رفی افیان سے حض کیا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، میں اسے آپ تک پہنچانے میں کوتا ہی نہیں کروں گا، لوگوں کا خیال بیہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ نا مز دنہیں کر رہے؟ انہوں نے ایک کمیح کے لئے اپنا سر جھکا کرا تھا یا اور فر ما یا کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت خود کرے گا، میں کسی کو اپنا خلیفہ نا مز دنہیں کروں گا کیونکہ نبی علیہ اپنا نے بھی کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں فر ما یا تھا، اور اگر میں کسی کوخلیفہ مقرر کردیتا ہوں تو حضرت صد ایک اکبر دنا اللہ اللہ دنا تھی ایسا ہی کیا تھا۔

حضرت ابن عمر ہوں قتم کھا کر کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں نبی علیظ اور حضرت صدیق اکبر دلالٹن کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو میں سمجھ گیا کہ وہ نبی علیظ کے برابر کسی کونہیں کریں گے اور یہ کہ وہ کسی کواپنا خلیفہ نا مز ذہیں کریں گے۔

( ٣٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ.

[زاحع ۱۷۲]

(۳۳۳) ما لک بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹونے ایک مرتبہ مجھے بلوایا ، پھرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی ، جس میں حضرت عمر ڈاٹٹٹونے نے پیمی فرمایا کہ جناب رسول اللّہ مَاٹٹٹٹی نے ارشاد فرمایا ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو

کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔

( ٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بُكِى عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إِراحِهِ: ٣١٥]

(٣٣٣) سعيد بن سيب عَيْسَة عمروى به كه جب حضرت صدين اكبر النَّمْ كانقال بواتو اوگر روئ كان اس بوتا به عرفي النَّهُ عَنْ فَعَنْ فَعُنْ فَعَنْ فَعُنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعُنْ فَعَنْ فَعْمُ فَعْ فَعُ فَعُنْ فَعُمْ فَعُنْ فَعُنْ فَعْ فَعُمْ فَعُنْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمُ فَعُمْ فَعُمُ فَعُمُ

(۳۳۵) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ جب نبی علیظا دنیا سے پردہ فریا گئے ،اوران کے بعد حضرت صدیق اکبر ڈٹائنڈ غلیفہ منتخب ہو گئے ،اوراہل عرب میں سے جو کا فرہو سکتے تھے ،سوہو گئے تو حضرت عرفاروق بڑا تھا نے سیدنا صدیق اکبر بڑا تھا ہے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے اس وقت حک قبال کا حکم دیا گیا نے ارشاد فرمایا ہے جھے لوگوں سے اس وقت حک قبال کا حکم دیا گیا ہے جب حک وہ لا الدالا اللہ نہ کہہ لیں ، جو محض 'لا الدالا اللہ '' کہہ لے ،اس نے اپنی جان اور مال کو بھی سے محفوظ کر لیا ، اللہ اللہ اللہ کا کوئی حق ہوتو الگ بات ہے ،اوراس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہوگا ؟

حضرت صدیق اکبر طُنُّ فیزنے بین کرفر مایا اللہ کی تئم! میں ان لوگوں سے ضرور قبال کروں گا جونماز اور زکو ہ کے درمیان مفرق کرتے ہیں، کیونکہ ذکو ہمال کاحق ہے، بخدا! اگرانہوں نے ایک بکری کا بچ'' جو بیرسول اللَّهُ تَا اَلْوَد بیتے تئے' بھی رو کا تو میں ان سے قبال کروں گا، حضرت عمر طُنْلِیْ فرماتے ہیں کہ میں شجھ گیا، الله تعالی نے حضرت صدیق آگبر ڈالٹیڈ کواس معاملے میں شرح صدر کی دولت عطاء فرمادی ہے اور میں شجھ گیا کہ ان کی رائے ہی برحق ہے۔

( ٣٣٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَلَقَةٌ [راحع: ١٧٢] (۳۳۷) حضرت عمر فاروق ٹڑاٹئؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَالْتُظَامِّے ارشاد فر مایا ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو کچھ چھوڑ کرجاتے ہیں ،وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔

( ٣٣٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الْحَدِيثَ وَقَالَ إِنَّ أَمُوالَ بَنِى النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِى جَعَلَهُ فِى الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٧١]

(۳۳۷) حضرت عمر فاروق رٹائٹیئا سے مروی ہے کہ بونضیر سے حاصل ہونے والے اموال کا تعلق مال فئی سے تھا جواللہ نے ا اپنے پیغیر کوعطاء فر مائے ، اور مسلمانوں کواس پر گھوڑ ہے یا کوئی اور سواری دوڑ انے کی ضرورت نہیں پیش آئی ، اس لئے سے مال خاص نبی علینا کا تھا ، نبی علینا اس میں سے اپنی از واج مطہرات کوسال بھر کا نفقہ ایک ہی مرتبہ دے دیا کرتے تھے اور جو باقی بچتا اس سے گھوڑ ہے اور دیگر اسلی 'جو جہا دمیں کام آسک' فراہم کر لیتے تھے۔

( ٣٣٨ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱلْحَبَلَ اللَّيْلُ وَأَذْبَرَ النَّهَارُ وَغَرَبَتُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الطَّائِمُ [راجع: ١٩٢]

(۳۳۸) حضرت عمر فاروق رہا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگا تھی ہے ارشاد فر مایا جب رات یہاں ہے آجائے اور دن وہاں سے چلا جائے ادر سورج غروب ہوجائے توروزہ دار کوروزہ افطار کر لینا جائے ہشرق اور مغرب مراد ہے۔

( ٣٣٩) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ يَخْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرَفْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ زَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَا رَأَيْتُ مَوْضِعًا فَمَكُثْتُ سَنَتَيْنِ فَلَمَّا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَذَهَبَ لِيَقْضِى حَاجَتَهُ فَجَاءَ وَقَدُ قَضَى حَاجَتَهُ فَلَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَ تَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَالِشَةُ وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راحع: ٢٢٢]

(۳۳۹) حضرت ابن عباس و النفوذ فرماتے ہیں کہ جھے اس بات کی بردی آرزوتھی کہ حضرت عمر فاروق و النفوذ سے اپنیا کی ان
دوازواج مطہرات کے بارے) سوال کروں (جن کے متعلق اللہ تعالی نے بیفر مایا تھا کہ اگرتم دونوں تو برکراوتوا چھا ہے کیونکہ
تہمارے دل میر ھے ہو بچے ہیں) لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی اور دوسال گذر گئے ، جتی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق و النفوذ جھے کے
لئے تشریف لے گئے ، میں بھی ان کے ساتھ تھا ، راستے میں حضرت عمر فاروق و النفوذ کو ک سے ہٹ کر چلنے گئے ، میں بھی پائی کا
برتن لے کران کے بیچھے چلا گیا ، انہوں نے اپنی طبعی ضرورت پوری کی اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی
د الا اور عرض کیا اے امیر المومنین! وہ دو عورتیں کون ہیں جو نبی علیا الب آنا چا ہتی تھیں؟ انہوں نے فر مایا کہ عائشہ اور حضر علیا گیا ہیں تھی۔ انہوں نے فر مایا کہ عائشہ اور حضور علیا گیا ہائے ہیں۔

### هي مُنافاً اَحَدُن بَل مِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٣٤٠) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ آبِي الْعَجْفَاءِ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا تُعْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكُرُمَةً فِي اللَّانِيَا أَوْ تَقُوى فِي الْآخِرَةِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَصَلَّمَ مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَتَى عَشُوةً وُقِيَّةً وَأَخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَعَاذِيكُمْ قُبِلَ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَتَى عَشُوةً وُقِيَّةً وَأَخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَعَاذِيكُمْ قُبِلَ فَلُانٌ شَهِيدًا مَاتَ فَلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ قَدُ أَوْقَرَ عَجُورَ دَاتَتِهِ إَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا وَفِضَةً يَبْتَغِى فَكُلْنٌ شَهِيدًا مَاتَ فَلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ قَدُ أَوْقَرَ عَجُورَ دَاتِيهِ إِوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا وَفِضَةً يَبْتَغِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِي النِّيَا اللَّهِ فَهُو فِي النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو فِي الْجَنَّةِ [راحع: ٥٠٤]

(۳۴۰) ابوالعجفاء علمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگو! اپنی ہیو یوں کے مہر زبادہ مت با ندھا کرو، کیونکہ اگریہ چیزیں دنیا میں باعث عزت ہوتی یا اللہ کے نزد یک تقویٰ میں شار ہوتی تو اس کے سب زیادہ حق دارنبی علینہ تھے، جبکہ نبی علینہ کی کسی ہوئی یا بیٹی کا مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ نہیں تھا۔

پھر حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹنڈ نے ٹر مایا کہ دوسری بات بیہ کہ جو شخص دوران جہا دمقتول ہوجائے یا طبعی طور پرفوت ہو جائے تو آپ لوگ بیہ کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی شہید ہو گیا ، فلاں آ دمی شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوا ، حالا نکہ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنی سواری کے پچھلے جصے میں یا کجاوے کے بنچے سونا چاندی چھپار کھا ہوجس سے وہ تجارت کا ارادہ رکھتا ہو، اس لئے تم کسی کے متعلق یقین کے ساتھ میرمت کہو کہ وہ شہید ہے ، البنتہ میہ کہہ سکتے ہو کہ جو شخص راہ خدا میں مقتول یا فوت ہو جائے (وہ شہید ہے ) اور جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ نبی مالیکا فرماتے تھے۔

الْعَطَفَانِيِّ عَنْ مَعُدَانَ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِى أَبِي عَرُوبَةَ أَمَلَّهُ عَلَى عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ الْعَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِى أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قُمْ فَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رُوْيَا كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَئِي وَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو رُضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رُوْيَا كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَئِي وَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَنْ وَجَلَّ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ فَايَّتُهُمْ بَايَعْتُمْ لَهُ لِي لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَنْ وَجَلَّ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَ وَالِي عَلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِمَى عَلَيْهُمْ بَايَعْتُمُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَ الْمَالَامِ وَاللَّهُ مَا أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَمَا أَعْلَمُ لَى فَعَلُوا فَأُولِينِكَ أَعْلَمُ لِي فَي السَّيْعِ فِي صَدْرِى أَوْ مَنْ أَمُو لِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مُنالًا اَمْرَاتُ بِاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إِنِّى ٱللهِ دُكَ عَلَىٰ أُمْرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّى بَعَثُنَّهُمْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَيَقُسِمُونَ فِيهِمْ فَيْنَهُمْ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيُنِ لَا أَرَاهُمَا وَيُعَلِّلُونَ عَلَيْهِمْ وَمَا ٱشْكُلَ عَلَيْهِمْ يَرْفَعُونَهُ إِلَى ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيُنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيفَتَيْنِ هَذَا النَّومُ وَالْبَصَلُ لَقَدُ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ إِيَّا خَرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلْيُمِتُهُمَا طَبُحًا قَالَ فَخَطَبَ بِهَا وَيَحْدُ

عُمَوُ رَضِی اللّهٔ عَنهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَصِیبَ یَوْمَ الْآرْبِعَاءِ لِأَرْبَعِ لَیَالِ بَقِینَ مِنْ فِی الْحِجَّةِ اراحی الله الله ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم مِلْ النظام عد کے دن منبر پر خطبہ کے لئے تشریف لائے ،اللّه کی حمدوثناء بیان کی ، نبی علینا کا تذکرہ کیا ،حضرت صدیق اکبر ظالفۂ کی یادتا زہ کی ، پھر فرمانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ میری دنیا ہے رفعتی کا وقت قریب آگیا ہے ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے دومر تبھونگ ماری ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں ، اتنی بات توسطے ہے کہ اللہ اپند وین کو ضائع کے اور نہ بی اس خلافت کو جس کے ساتھ اللّه نے اپنے بیٹیم کو مبعوث فرمایا تھا ، اب اگر میرا فیصلہ جلد ہوگیا تو میں مجلس شوری ان چھافراد کی مقرر کر رہا ہوں جن سے نبی علینا ہوفت رحلت راضی ہوکر تشریف لے گئے تھے ، جب تم ان میں سے سی ایک کی بیعت کر لوتو ان کی بات سنواور ان کی اطاعت کر و۔

میں جاتا ہوں کہ پچھلوگ مسله خلافت میں رخنہ و النے کی کوشش کریں گے، بخدا! میں اپنے ان ہاتھوں سے اسلام کی مدافعت میں ان لوگوں سے قال کر چکا ہوں، یہ لوگ دشمنانِ خدا، کا فراور گمراہ بیں اللہ کی قسم! میں نے اپنے پیچھے کلالہ سے زیادہ اہم مسللہ کوئی نہیں چھوڑا جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہو، اور اللہ کی شم ! نبی علیا ہا کی صحبت اختیار کرنے کے بعد مجھے یا دنہیں پڑتا کہ کسی مسله میں آپ بھی سے ناراض ہوئے ہوں، سوائے کلالہ کے مسله کے کہ ایس میں آپ بھی انہائی شخت ناراض ہوئے سے نیر رکھ کر فر مایا کہ تمہمارے لیے اس مسللے میں سورہ نساء کی وہ ترکی آیت ''جوگری میں نازل ہوئی تھی''کافی ہے۔

اگر میں زندہ رہا تو اس مسلے کا ایساحل نکال کرجاؤں گا کہ اس آیت کو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب ہی سے علم میں وہ حل آجائے ،اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جوامراءاور گورنر بھیجے ہیں وہ صرف اس لئے کہ لوگوں کو دین سکھائیں ، نبی علیات کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں ،ان کے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں اور ان میں عدل و انصاف نے کام لیں اور میر سے سامنے ان کے وہ مسائل پیش کریں جن کا ان کے پاس کوئی عل شہو۔

پھر فر مایالوگواتم دوایے درختوں میں سے کھاتے ہوجنہیں میں گندہ ہجستا ہوں ایک لہن اور دوسرا پیاز ( کچا کھانے سے مند میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے) بخداا میں نے دیکھا ہے کہ اگر نبی علیقا کوکٹی شخص کے مندسے اس کی بدبوآتی تو آپ کا دیتے اورا سے ہاتھ نے پکڑ کرمسجدسے باہر نکال دیا جاتا تھا اور یہی نہیں بلکہ اس کو جنت البقیع تک پہنچا کرلوگ واپس آتے تھے،

# هي مُنايِّم اخْرُرَ مِنْ لِيدِ مَرَّم الْهِ الرَّاشِدِينِ اللهِ الرَّاشِدِين اللهُ المُنْ المُنافِع الرَّاشِدِين اللهُ

اگر کو کی شخص انہیں کھانا ہی جا ہتا ہے تو ایکا کران کی بو مار دے۔

راوی کہتے ہیں کہ جمعہ کوحضرت فاروق اعظم ڈٹائٹڈ نے میڈ خطبہ ارشا دفر مایا اور ۳۱ زی الحجہ بروز بدھ کوآپ پر قاحلانہ حملہ ہو گیا۔

( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَبْبَةَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هِى سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْمُتُعَةَ وَلَكِنِّى أَنْ يُعَرِّسُوا بِهِنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هِى سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْمُتُعَة وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الْمُتُعَة وَلَكِنِّى أَخْشَى أَنْ يُعَرِّسُوا بِهِنَّ تَحْتَ الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا بِهِنَّ حُجَّاجًا [انظر: ٢٥١]

(۳۲۲) حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق بڑاٹھئے نے فرمایا اگر چہ جج تہتے نبی علیمیا کی سنت ہے کیاں۔
جھے اندیشہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ پیلو کے درخت کے بیچے 'رات گذاریں' اور شبح کواٹھ کر جج کی نیت کرلیں۔
فائدہ: دراصل جج تہتے میں آ دمی عمر ہ کر کے احرام کھول لیتا ہے اور اس کے لئے اپنی بیوی کے قریب جانا حلال ہوجاتا ہے، کہیں
ایسا نہ ہو کہ آٹھ ذی الحجہ کو جب جج کا احرام بائد ھنا ہو، اس کی رات وہ اپنی بیوی کے پاس رہا ہواور شبح اس کے سرسے پانی کے
مرسے بانی کے
مرسے کو کی اختلاف نہیں۔

( ٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمِ ٱنْبَآنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي زِيَادٍ عَنُ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَوْ جَدِّهِ الشَّكُّ مِنْ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً بَعْدَ الْحَدَثِ وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ وَصَلَّى [راحع: ١٢٨]

(٣٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضًا الْآشُعَرِيَّ قَالَ شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمْرَاءَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بُنُ آبِي سُفْيَانَ وَابْنُ حَسَنَةً وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ وَعِيَاضٌ وَلَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِي حَدَّثَ سِمَاكًا قَالَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ آبُو عُبَيْدَةَ وَلَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِي حَدَّثَ سِمَاكًا قَالَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ آبُو عُبَيْدَةً وَلَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا إِنَّهُ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ وَاسْتَمْدَدُنَاهُ فَكَتَبَ إِلَيْنَا إِنَّهُ قَدْ جَائِنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِلُّونِي وَإِنِّي. وَلِنِّي وَالْيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ هُوَ آعَوُّ نَصْرًا وَآحُضُو جُنُدًا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَاسَتَنْصِرُوهُ هُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نُصِرَ يَوْمَ بَدُر فِي أَقَلَ مِنْ عِبْرَدُهُ فَإِذَا آتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي قَالَ فَقَاتَلُنَاهُمْ فَلَا تُسَامَعُ وَلَا مَالَهُ مُ وَلَا مُوسَامً قَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا مَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْمَى عَنْ مُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَالًا فَسَبَقَهُ فَرَائِتُ عَقِيضَتَى أَبِي عَشَرَةً قَالَ وَقَالَ شَابٌ أَلَا لَهُ مَا قَالَ فَسَبَقَهُ فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَى أَبِي

# 

عُبَيْدَةً تَنْقُزُانِ وَهُو خَلْفَهُ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِي [قال شعيب: إسناده حسن]

(۳۳۳) حضرت عیاض اشعری نگافتهٔ کہتے ہیں کہ میں غزوہ کرموک میں موجود تھا، ہم پر پانچ امراء مقرر تھے(۱) حضرت ابوعبیدہ بن الجمراح بٹائٹیّهٔ (۲) حضرت بزید بن ابی سفیان نگائیّهٔ (۳) حضرت ابن حسنہ بٹائٹیّهٔ (۴) حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹیّهٔ (۵) حضرت عیاض بن غنم نگائیّهٔ میا در ہے کہ اس سے مراد خودراوی حدیث نہیں ہیں۔

حضرت عمر فاروق رفائنی نے فرما رکھا تھا کہ جب جنگ شروع ہوتو تمہارے مردار حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رفائی ہوں گے، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت فاروق اعظم رفائنی کی طرف ایک مراسلہ میں لکھ کر بھیجا کہ موت ہماری طرف انجیل انجیل انجیل کر آ رہی ہے، ہمارے لیے کمک روانہ بیجے ، انہول نے جواب میں لکھ بھیجا کہ میرے پاس تمہارا خط پہنچا جس میں تم نے بھی ہے المداد کی درخواست کی ہے، میں تمہیں الی ہت کا پہنچ بتا تا ہوں جس کی نصرت سب سے زیادہ مضبوط اور جس کے شکر سب سے زیادہ صافر باش ہوتے ہیں، وہ بستی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، ان ہی سے مدد ما نگو، کیونکہ جناب رسول الله منافی نیم تھوڑے تھے، اس لئے جب تمہارے پاس میر امید خط پنچے تو ان غروہ بدر کے موقع پر بھی کی گئی تھی جبکہ وہ تعداد میں تم سے بہت تھوڑے تھے، اس لئے جب تمہارے پاس میر امید خط پنچے تو ان سے قال شروع کر دواور مجھ سے بار بار امدادے لئے مت کہو۔

راوی کہتے ہیں کہ پھرہم نے قال شروع کیا تو مشرکین کوشرمناک ہزیت سے دو چار کیا اور چار فرسخ تک انہیں قتل کرتے چلے گئے، اور ہمیں مال غنیمت بھی حاصل ہوا، اس کے بعد مجاہدین نے باہم مشورہ کیا، حضرت عیاض مٹالٹؤ نے مشورہ دیا کہ ہرمجاہد کوئی کس دی درہم دیئے جا کیں، حضرت ابوعبیدہ دلالٹؤ نے پوچھا میر ہے ساتھ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ایک نوجوان بولا اگر آپ ناراض نہ ہوتو میں کروں گا، یہ کہ کروہ آگے برجھ گیا، میں نے حضرت ابوعبیدہ ڈلالٹؤ کے بالوں کی چوٹیوں کو دیکھا کہ وہ ہوا میں ابرارہی تھیں اوروہ نوجوان ان کے پیچھے ایک عربی گھوڑے پر پیٹھا ہوا تھا۔

( ٣٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُو اَنْبَآنَا عُيَيْنَةُ عَنُ عَلِيٍّ بَنِ زَيْدٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلُتُ عَلَى سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ وَعَلَىَّ جُبَّةُ خَزِّ فَقَالَ لِى سَالِمٌ مَا تَصْنَعُ بِهَذِهِ النِّيَابِ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَوِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ

(۳۴۵) علی بن زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدیند منورہ آیا، حضرت سالم بھٹائی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں نے ایک نفیس رکیٹی جبرزیب تن کر رکھاتھا، حضرت سالم بھٹائیڈ نے مجھ سے فرمایا کہتم ان کپڑوں کا کیا کروگے؟ میں نے اپنے والد کو حضرت عمر فاروق بھٹائیڈ کے حوالے سے بیرحدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جتاب رسول اللّذ کا ٹیڈیڈ نے ارشاد فرمایا رکیٹم وہ مخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

(٣٤٦) حَلَّانَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِشْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ أَرَاهُ عَن حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِاتَةً مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً وَقَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ وَلَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ [راحع: ١٤٧]

(۳۳۲) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ ہے کہ ایک آ دمی نے اپنے بیٹے کوجان بوجھ کر اورسوچ سمجھ کر مار ڈالا ،حضرت عمر فاروق کا گاٹائٹ کی خدمت میں بید معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے اس پرسواونٹ دیت واجب قرار دی بھیں حقے ،تمیں جڈ سے اور چالیس تکیے لینی جو دوسر سے سال میں گے ہوں ،اور فرمایا قاتل وارث نہیں ہوتا ،اوراگر میں نے نبی علیکیا کو بیفر ماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قبل نہیں کیا جائے گا تو میں مجتم قبل کر دیتا۔

فائدہ: حقداور جذعہ کی تعریف بیٹھیے گذر چکی ہے۔

( ٣٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَيَزِيدُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَنِّى سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا أَنِّى سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ عَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ لَوَرَّثُتُكَ قَالَ وَدَعَا خَالَ الْمَقْتُولِ فَٱعْطَاهُ الْإِبِلَ [قال شعب: حسن لغيره]

(۳۴۷) ایک دوسری سند سے ای روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق ڈالٹیڈنے مقتول کے بھائی کو ہلایا اور دیت کے وہ اونٹ اس کے حوالے کر دیئے۔

( ٣٤٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ كِلاهُمَا عَنُ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَخَذَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْإِبلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ قَالَ ثُمَّ ذَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ دُونَ أَبِيهِ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ

(۳۴۸) مجاہد سے گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے اوروہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دلالٹونے نے اس پر سواونٹ دیت واجنب قرار دی ہمیں حقے ہمیں جذیعے اور چالیس تکیے یعنی جو دوسرے سال میں لگے ہوں ، اور سب کے سب حاملہ ہوں ، پھر حضرت عمر فاروق دلالٹونے نے مقتول کے بھائی کو بلایا اور دیت کے وہ اونٹ اس کے حوالے کر دیئے اور فر مایا کہ میں نے نبی علیک ا کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے کہ قاتل کو تجھ نہیں ملے گا۔

﴿ ٣٤٩) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّتُنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ بَنِ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بَنِ أَوْسِ بَنِ الْحَدَثَانِ قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلَى عَلَيْهِمَا السَّلَامِ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَذَا كَذَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَذَا كَذَا فَقَالَ النَّاسُ افْضِلُ بَيْنَهُمَا قَلْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ افْضِلُ بَيْنَهُمَا قَلْ كَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَلْ كَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَلْ كَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ (١/٠٥) [راجع: ١٧٢]

(٣٧٩) ما لک بن اوس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی والٹیز اور حضرت عباس والٹیز اپنا جھڑا لیے کر حضرت عمر والٹیز کے پاس

فیصلہ کرانے آئے ،حضرت عباس رہا تھا نے فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان فلاں فلاں چیز کا فیصلہ کر دیجئے ، لوگوں نے بھی کہا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے ،حضرت عمر رہا تھا نے فرمایا کہ میں ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ میہ دونوں جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ منا تھا نے فرمایا ہے ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ

( ٣٥٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ
مَا أَنْذِلَ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّى وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَلَمُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ [راحع: ٢٤٦]
مَا أَنْذِلَ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّى وَلَمْ يُفَسِّرُهَا فَلَمُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ [راحع: ٢٤٦]
(٣٥٠) حضرت عمر فاروق وَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَنْ مِن سب سے آخری آیت سود سے متعلق نازل ہوئی ہے، اس لئے
نہی علیظا کواپنے وصال مبارک سے قبل اس کی ممل وضاحت کا موقع نہیں مل سکا، اس لئے سود کو بھی چھوڑ دواور جس چیز میں ذرا

(۳۵۱) حفرت ابومونی اشعری رفائی ترج ترج کے جواز کا فقی دیتے ہے، ایک دن ایک شخص آکران سے کہنے لگا کہ آپ اپنے احکام کیے فتوے روک کر رکھیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پیچھا میر المؤمنین نے مناسک ج کے حوالے سے کیا ہے احکام جاری کیے ہیں؟ جب ان دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابوموی رفائیڈ نے ان سے اس کی بابت دریافت کیا، حضرت عمر رفائیڈ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ ج تمتع نبی علیک اور ان کے صحابہ نے بھی کیا ہے لیکن مجھے میہ چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ لوگ پیلو کے درخت کے نیچا پنی ہولیں کہ ان کے پاس' رات گذاریں' اور صبح کوج کے لئے اس حال میں روانہ ہول کہ ان کے سروں سے یانی کے قطرات فیک دہے ہوں۔

( ٢٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُلِهِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ حَجَّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ بُنِ عُوْفٍ قَالَ حَجَّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلْ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ رَعَاعُ النَّاسِ فَأَخِّوْ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَخْطُبُ النَّاسَ خُطْبَةً فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ إِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ رَعَاعُ النَّاسِ فَأَخِّوْ ذَلِكَ خَتَى تَأْتِى الْمَدِينَةَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ دَنُوتُ مِنْهُ قَوِيبًا مِنُ الْمِنْبِرِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ مَا بَالُ حَتَى تُأْتِى الْمَدِينَةَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ دَنُوتُ مِنْهُ قَوِيبًا مِنْ الْمِنْبِرِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ مَا بَالُ الرَّجْمِ وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْجَلْدُ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنُ

یقُولُوا اُلْبُتَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَا کَیْسَ فِیهِ لَآئَبَتُهَا کَمَا اُنْزِلَتُ [قال شعیب: إسناده صحیح] [انظر: ۲۹۱]
(۳۵۲) حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈلائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈلائٹو جج کے لئے تشریف لے گئے ، وہاں انہوں نے مخصوص حالات کے تناظر ہیں کوئی خطبہ دینا جا ہا لیکن حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈلائٹو نے ان سے کہا کہ اس وقت تو لوگوں کا کمزور طبقہ بہت بڑی مقدار میں موجود ہے ، آپ اپنے اس خطبہ کو مدینہ منورہ واپسی تک مؤخر کر دیں ( کیونکہ وہاں کے لوگ بحصدار ہیں ، وہ آپ کی بات بھولیں گے ، یہاوگ بات کو مجھ خرص مجھ نہ کیں گے اور شورش بیا کر دیں گے۔)

چنانچہ جب حضرت عمر فاروق ڈلاٹھ مدینہ منورہ واپس آ گئے تو ایک دن میں منبر کے قریب گیا، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے ہوئے سنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں رجم کی کیا حیثیت ہے؟ کتاب اللہ میں تو صرف کوڑوں کی سزا ذکر کی گئی ہے؟ حالانکہ نبی ملیک نے بھی رجم کی سزا جاری فرمائی ہے اوران کے بعد ہم نے بھی ،اوراگر لوگ بینہ کہتے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اس چیز کا اضافہ کر دیا جواس میں نہیں ہے تو میں اس بھر وائی آیت کوقر آن کر بھر (کے حاشیے ) پرلکھ دیتا۔

( ٣٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَعْنِى ابْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ رَضِتَى اللَّهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنْ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظَلُّ الْيُوْمَ يَلْتَوِى مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمُلَأُ بِهِ بَطْنَهُ [راجع: ٥٥ ]

(۳۵۳) حضرت فاروق اعظم ر النفیظ سے مروی ہے کہ میں نے اپنی آئھوں سے جناب رسول الله مَالَیْظِ اَکُوبھوک کی وجہ سے کروئیس بدلتے ہوئے دیکھاہے کہ آپ کالینے کوردی محبور بھی نہاتی تھی جس سے آپ مَالینی کِالینے اللہ اللہ اللہ اللہ

( ٣٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُيِّتُ يُعَلَّبُ فِى قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ وَقَالَ حَجَّاجٌ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ [راجع: ١٨٠]

(۳۵۴) حضرت عمر فاروق مُثلِّقُطُ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَالِيَّةِ کے ارشاد فرمایا میت کواس کی قبر میں اس پر ہونے والے نوے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٣٥٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيةِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِى رِجَالٌ قَالَ شُعْبَةُ أَخْسِبُهُ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْخُطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنُ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْخُطُوبُ وَسَلَّمَ نَهُى عَنُ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْعَمْرِ حَتَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتُونِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتُونِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَبُعْدَ الْقَالُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْعَلَاقِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ الطَّلَاقِ فِي سَاعَتُونِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَنْ الطَّلَاقُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْتُهُ الْعَلْمُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ الْعُرْبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

 هي مُنلاا اَعَدُرُفِيل اللهِ مَتْرَا اللهُ اللهُ

وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ایک تو یہ کہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک کوئی نقلی نماز نہ پڑھی جائے اور دوسرے میہ کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔

(٢٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبًا عُثْمَانَ النَّهُدِى قَالَ جَائَنا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةً بُنِ فَرْقَدٍ أَوْ بِالشَّامِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا أَصُبُعَيْنِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا إِلَّا أَنَّهُ الْأَعْلَامُ [راجع: ٩٦] اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا أَصُبُعَيْنِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا إِلَّا أَنَّهُ الْأَعْلَامُ [راجع: ٩٦] اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهى عَنُ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكُذَا أَصُبُعَيْنِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا إِلَّا أَنَّهُ الْأَعْلَامُ [راجع: ٩٦] (٣٥٩) ابوعثان كَتِ بِين كَهُمْ حَضِرت عَتَى بِينَ فَرَقَ وَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ لَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ لَعَلَيْهِ لَهُ عَنْ قَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَلَا لَكُونَا اللهُ عَنْ الْحَدِيرَ وَالْكُولُ كَدُونَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبُ وَلَى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا كَالَكُ عُمْرَانَ النَّهُدِي قَالَ جَائِنَا كُنَا كُونَا كُونَا اللهُ عُمْرَا مِهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبًا عُمْمَ آلَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۳۵۷) گذشته حدیث ایک دوسری سندیجهی مروی ہے۔

( ٢٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ قَالَ صَلَّى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الصَّبْحَ وَهُوَ بِجَمْعِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بِجَمْعِ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشُرِقُ ثَبِيرٌ وَإِنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ٤٨، البحارى]

(۳۵۸) عمر و بن میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رہا تھا نے ہمیں مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھائی ، اور فر مایا کہ مشر کین طلوع آفاب سے پہلے واپس نہیں جاتے تھے ، اور کہتے تھے کہ کو وشیر روش ہو نبی علیا آنے ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا ، اور مزدلفہ ہے مئی کی طرف طلوع آفاب سے قبل ہی روانہ ہوگئے۔

( ٣٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَأَلَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكَرَكَ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ اغْسِلُ ذَكَرَكَ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣٠٦) وابن حبان (١٢١٥)] [انظر: ٥٦ ٥ ٥ ، ٩٠ ، ٥ ٩ ٥ ، ٥ و الله وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣٠ ) وابن حبان (١٢١٥)] [انظر: ٥٩ ٥ ، ٥ ، ٥ ، ٩ و الله وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا أَلُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَى الْكُولُ وَلَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ الْمُعْمَلُولُ وَلَا عَلَيْلُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْلُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَقُلُولُ اللَّ

(۳۵۹) حضرت عمر فاروق رفان فالفؤاس مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول الله فالفؤاسے پوچھا اگر میں رات کونا پاک ہو ۔ جاؤں تو کیا کروں؟ نبی مالیشانے فرمایا اپنی شرمگاہ کو دھوکرٹماز والا وضوکر کے سوجاؤ۔

(٣٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجَرِّ فَحَدَّثَنَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْجَرِّ وَعَنُ اللَّبَاءِ وَعَنْ

# مُنلُا اَمُرْبَضْ لِيَسِيَّمَ مَمْ اللَّا اَمُرْبَضْ لِيَسِيَّمَ مَمْ اللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللْ

(٣٩١) عبدالله بن سرج كَتِ بِين كه بين المين في الكي مرتبه حضرت عمر فاروق ولا الله كو تقيي المود و المود و المستاه الله عنه المحترفة المنه المحترفة المنه ال

(۱۲ س) جویریدین قدامه کہتے ہیں کہ جس سال حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤشہید ہوئے، مجھے اس سال بچ کی سعادت نصیب ہوئی، میں مدیند منورہ بھی حاضر ہوا، وہاں حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سرخ رنگ کامر غامجھے ایک یا دومر تبہ پھونگ مارتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا کہ قاتلانہ حملے میں ان پر نیزے کے زخم آئے تھے۔

بہرحال!لوگوں کوان کے پاس آنے کی اجازت دی گئ توسب سے پہلے ان کے پاس صحابہ کرام مختلفۃ تشریف لائے، پھرعام اہل مدینہ، پھراہل شام اور پھراہل عراق ،اہل عراق کے ساتھ داخل ہونے والوں میں میں بھی شامل تھا، جب بھی لوگوں کی کوئی جماعت آن کے پاس جاتی توان کی تعریف کرتی اوران کی آنکھوں سے آنسوجاری ہوجاتے۔

# هي مُنلاامَةُ رَضِيل بِيدِيدَ مِنْ اللهُ ا

جبہم ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پیٹ کوسفید عاصہ سے با ندھ دیا گیا ہے لیکن اس میں سے خون کاسیل رواں جاری ہے، ہم نے ان سے وقیت کی درخواست کی جو کہ اس سے قبل ہمارے علاوہ کی اور نے نہ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق وٹاٹوٹو نے فر مایا کتاب اللہ کولازم پکڑو، کیونکہ جب تک تم اس کی اجاع کرتے (ہوگے، ہمرگز گمراہ نہ ہوگے، ہم نے مزید وصیت کی درخواست کی تو فر مایا میں تہمیں مہاجرین کے ساتھ صن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ لوگ تو کم اور زیادہ ہوتے ہی رہتے ہیں، انصار کے ساتھ بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ اسلام کا قلعہ ہیں، جہاں اہل اسلام نے آ کر پناہ کی تھی، نیز دیہا تیوں سے کیونکہ وہ تمہاری اصل اور تمہارا ما وہ ہیں، نیز ذمیوں سے بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہاری اس سے معاہدہ کر رکھا ہے ) اور تمہارے اہل وعیال کا رزق ہیں۔ اب جاؤ ، اس سے وہ تمہاری اس بات کا بھی زائد بات انہوں نے کوئی ارشا ذہیں فرمان مائی ، البنتر راوی نے ایک دوسرے موقع پر دیہا تیوں سے متعلق جلے میں اس بات کا بھی اضافہ کیا کہ وہ تمہارے بھائی اور تمہارے دشن کے دشن ہیں۔

( ٣٦٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الطَّبَعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ جُويُرِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ قَالَ حَجَجْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ الْعَامَ الَّذِى أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَحَطَبَ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِى الْمَدِينَةَ الْعَامَ الَّذِى أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَحَطَبَ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِى اللَّهُ عَنْهُ الشَّاكُ قَالَ فَمَا لَبِثَ إِلَّا جُمُعَةً حَتَّى طُعِنَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَأُوصِيكُمْ بِالْمُولِ وَالْمَرَابِ فَإِنَّهُمْ فِي الْأَعْرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ وَعَدُو عُمُو مَعْدُو عَدُو كُمْ وَمَالِهُ فَمَا لَبُقُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْأَعْرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ إِنْكُمْ وَعَدُو كُمْ وَمَدُو كُمْ وَمَكُمْ وَاللَّهُ مُعْدَدُ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْأَعْرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ إِنْكُمْ وَعَدُو كُمْ وَعَدُو كُمْ وَمَدُو كُمْ وَمَدُو اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُدَالِقُ فَقَالَ فِي الْأَعْرَابِ وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ وَعَدُو كُمْ وَعَدُو مُعَدُو لِي مُعَرَّى مَنْهُ لَهُ مُعْمَدُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى فَلَ اللَّهُ وَيَعْلُو مُ مَا لَعُرَابِ فَالْمَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى مَا اللَّهُ مَالَعُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُ الْمُعَلِي الْمُلْولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالِ اللْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِي الْمُلْكِلِي اللْمُعْمِلَا عُلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُلْفِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُلَ الْمُلْعُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

(۳۹۳) جوریہ بن قدامہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت عمر فاروق والتی شہید ہوئے، مجھے اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی، میں مدینہ منورہ بھی حاضر ہوا، وہاں حضرت عمر والتی نظید دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سرخ رنگ کا مرعا مجھے ایک یا دو مرتبہ تھونگ مارتا ہے، چنانچہ ابھی ایک جمعہ ہی گذراتھا کہ ان پرحملہ ہوگیا، پھر راوی نے کمل حدیث ذکر کی اور یہ کہ میں تہیں ذمیوں ہے بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تنہارے نبی کی ذمہ داری میں ہیں جی ران سے معاہدہ کر رکھا ہے ) اور ویہا تیوں کے حوالے سے فرمایا کہ میں تہیں دیہا تیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تنہارے بھائی اور تبہارے وشمنوں کے دشمن ہیں۔

(٣٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادُةً عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعُدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُ الْعَصْرِ حَتَى تَعْدُ الْعَصْرِ حَتَى تَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى تَعْدُ الْعَصْرِ حَتَى تَعْدُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهُى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةٍ الصَّبْحِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى تَغُرُبُ [راجع: ١١] (٣٦٣) حَرْرت ابن عباسَ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلْهُ الْعَنْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ مِن الْعَرْدِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الْعَادِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ الْعَادِ مِن مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعُرْدُ ولَ عَلَيْهُ اللهُ الْعَادِ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللْعَلَامِ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَلِي اللْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ ال

### کی مُنلاً اَمَرُرُن بل مِنظِمَ مَرْمُ کی مُنلاً اَمْرُرُن بل مِنظِمَ مِنْ مِنْ الْخِلْفَاءِ الرَّاشُولِيْن کَ فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک کوئی نفلی نماز نہ پڑھی جائے۔ پڑھی جائے۔

( ٣٦٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الشَّعْيِيِّ عَنْ سُويُدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطْبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصُبُعَيْنِ أَوْ ثَكَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَأَشَارَ بِكُفِّهِ [صححه مسلم (٢٠٦٩)، وابن حبان (٤٤١٥)]

ُ ( ٣٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبُرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ [راجع: ١٨٠]

(٣٦٦) حضرت عمر فاروق رفی نظافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَثَالِیَّظِ نے ارشاد فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر ہونے والے نوجے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ٣٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة وَيَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ الْمَحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ ذَات يَوْمِ عِنْدَ نِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ وَلا يَعْمِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَنَدُ وَلَا يَعْمِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَالَا وَرَعْيَعِ الصَّلَاةَ وَتُولِي مَنْ الْإِسْلَامُ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ الْإِسْلَامُ وَلَا يَعْمِونُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ مِنْ السَّاكِةُ وَتَصُومَ وَمَصَلَى وَلَا اللَّهُ وَلَكُومِ الْحِرِ وَالْقَلَةِ وَيُعْمِ وَالْعَمْ وَرَعْتَى وَلَا اللَّهُ وَلَنْ مَعْمَدُ اللَّهُ وَيَعْمِ وَكُنِي وَاللَّهُ وَيَعْمِ وَلَوْلُومُ الْحِرِ وَالْقَلَةِ وَلَاللَهُ وَيَصُدُّونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ الْمَلْمُ وَلَى مَا الْمُسْلَامُ وَلَوْلِ مَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَا مَا الْمُسْلُولُ عَلَى الْمِنْ السَّائِلُ قَالَ فَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى الْمَلْولُ قَالَ فَلَا عَلَى الْمُعْلَقُ وَلَا مَا الْمُسْلُولُ عَلَى الْمَالِي قَالَ فَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُ قَالَ فَلَا اللَّهُ وَلَى الْمَالَقُ قَالَ اللَّهُ وَلَى الْمَالِقُ وَلَ اللَّهُ وَلَى الْمَلْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَا عُمَنُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَلْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَقُ قَالَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَو اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ

### هي مُنالاً أَمَّرُ مِنْ بِل يَنْهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

(٣٦٧) حضرت عمر فاروق مُثَاثِّدُ فرماتے ہیں،ایک دن ہم نبی عَلِیُلا کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہا جا تک ایک آ دمی چلتا ہوا آیا، وہ مضبوط،سفید کپڑوں میں ملبوس اورانتہا کی سیاہ بالوں والا تھا اس پرسفر کے آثار نظر آ رہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔

وہ آ دی نبی علیظ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اوراس نے نبی علیظ کے گھٹوں سے اپنے گھٹے ملا کرنبی علیظ کی رانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کہنے لگا کہ اے جمد اسلام کے بارے بتا ہے کہ 'اسلام' کیا ہے؟ نبی علیظ نے فرما یا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا اور یہ کہ محمد مثل اللہ کے پیغیر ہیں ، نیز یہ کہ آپ نماز قائم کریں ، زکو ہ ادا کریں ، کہ اللہ کے مطان کے روز ہے رکھیں اور استطاعت ہونے کی صورت میں جی بیت اللہ کریں ، اس نے نبی علیظ کی تصدیق کی تو ہمیں اس کے سوال اور تصدیق برتھی ہوا۔

اس نے اگلاسوال یہ پوچھا کہ'' ایمان''کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ پر،اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور ہراچھی بری تقدیر پریقین رکھو،اس نے کہا آپ نے چھ فرمایا، پھر پوچھا کہ''احسان''کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی عبادت اس طرح کروگو ہا کہتم اسے دیکھ رہے ہو،اگرتم پی تصور نہیں کرسکتے تو پھریہی تصور کرلوکہ وہ تو تہمہیں دیکھ ہی رہاہے (اس لئے پی تصور ہی کرلیا کروکہ اللہ جمیں دیکھ رہاہے)۔

اس نے پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نی علیظانے فر مایا جس سے سوال پوچھا جارہا ہے وہ پوچھے والے سے زیادہ نہیں جانتا لیتی ہم دونوں ہی اس معاملے میں بے خبر ہیں ،اس نے کہا کہ پھراس کی پچھ علامات ہی بتا دہیجئے؟ فرمایا جب تم سہ دیکھو کہ جن کے جسم پرچیتھڑ ااور پاؤں میں لیترانہیں ہوتا تھا ،غریب اور چرواہے تھے، آج وہ ہڑی ہڑی بلڈیکس اور عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پرفخر کرنے لگیل ،لونڈیاں اپئی مالکن کوجنم دینے لگیس تو قیامت قریب آگئی۔ \

پھروہ آدی چلاگیا تو کچھ در بعد نی علیہ نے جھ سے فرمایا اے عمرا کیا تہمیں علم ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ انہوں نے عض
کیا اللہ اوراس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں، فرمایا وہ جریل تے جو تہمیں تہارے دین کی اہم اہم با تیں سکھانے آئے تے۔
( ٣٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ یَزِیدَ حَدَّثَنَا کَهُمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَیْدَةَ عَنْ یَحْیَی بُنِ یَعْمَرَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ
حَدَّثَنَا عُمَدُ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ کُتَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَا کُرَ الْحَدِیثِ إِلَّا اللَّهُ عَنْهُ فَلَیْفُتُ ثَکَرُا فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَا کُر اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ فَلَیفُتُ ثَکَرُا فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ فَلَیفُتُ ثَکَرُا فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ فَلَیفُتُ ثَکَرُا فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ فَلَیفُتُ ثَکُرُا فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ فَلَیفُتُ ثَکُرُا فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ فَلَیفُتُ ثَکُرا فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُ فَلَیفُ وَسَلَّمَ یَا عُمَرُ [فال شعب: إسادہ صحبح] [راحع: ١٨٤]

(٣٦٨) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔

( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِى عَلَى يَدِى جَرَى، إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِى عَلَى يَدِى جَرَى،

### هي مُنايا اَمُن شِن اِينَهُ مِنْ اللهُ الل

الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَّانُ وَمَعَ آبِى بَكُو فَلَمَّا وَلِى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَّانُ وَمَعَ آبِى بَكُو فَلَمَّا وَلِى عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُطَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْدَاهُمَا مُتُعَةُ الْخُرِى مُتُعَةُ النِّسَاءِ [قال كَانَتَا مُتُعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْدَاهُمَا مُتُعَةُ الْخُرَى مُتُعَةُ النِّسَاءِ [قال شعيب: إسناده صحيح] [راجع: ٤٠١ وسيأتى في مسند جابر: ٢٣١]

(۳۱۹) ابونظرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر طافؤے ہوچھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر طافؤہ جمتع سے منع کرتے ہیں جبکہ حضرت ابن عباس طاف کی اجازت دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے مجھ سے صدیث بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ ہم نے نبی علیظا اور ایک روایت کے مطابق حضرت صدیق اکبر طافؤہ کی موجودگی میں بھی جج تمتع کیا ہے، لیکن جب حضرت عمر طافؤہ کو خلافت می علیظا اور ایک روایت کے مطابق حضرت صدیق اکبر طافؤہ کی موجودگی میں بھی جج تمتع کیا ہے، لیکن جب حضرت عمر طافؤہ نبی علیظا کے دور کو خلافت میں دوطرح کا متعد ہوتا تھا، ایک معد الج جسے جج تمتع کہتے ہیں اور ایک معد النساء جوعورتوں کو طلاق دے کر رخصت کرتے وقت کیڑوں کی صورت میں دینا مستحب ہے۔

(٣٧٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ٱنْبَأْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ آبِى تَمِيمِ آنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ ٱنْكُمْ تَوَكَّلُتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا [راجع: ٢٠٥]

(+ ٣٧) حضرت عمر فاروق رٹائٹیئے سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّه مُنَائِنْتِیْمُ کو بیدارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم اللّه پر اس طرح ہی تو کل کر لیتے جیسے اس پرتو کل کرنے کاحق ہے تو تہمیں اسی طرح رزق عطاء کیا جاتا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے جو صبح کو ضالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کروا لیس آتے ہیں۔

( ٣٧١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثِنِي بُكُيْرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَخْتُ مِنْهَا وَٱذَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعِمَالَةٍ فَلَ السَّعْمَلَنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَخْتُ مِنْهَا وَٱذَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعِمَالَةٍ فَلَ اللَّهِ صَلَّى فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَآجُرِي عَلَى اللَّهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ عَيْر أَنْ تَسْأَلَ فَكُلُ وَتَصَدَّقُ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ عَيْر أَنْ تَسْأَلَ فَكُلُ وَتَصَدَّقُ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ عَيْر أَنْ تَسْأَلَ فَكُلُ وَتَصَدَّقُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ عَيْر أَنْ تَسْأَلَ فَكُلُ وَتَصَدَّقُ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلِينَ فَقُلُكُ وَتَصَدَّقُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ الْمَالِكُ فَلَالُ إِلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا أَعْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْعًا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْعًا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُولِكَ فَقَالَ لِي وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُولُ وَتَصَدَّدُ قُلْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْعَلِيثُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْتَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِكُولُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَلَالَ اللَّهُ الْعَلَيْ وَلَالَةً لَوْلَالَ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْ وَالْمُعَلِيْ وَالْعَلَقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ وَلِلْكُولُ الْعَلَالَةُ الْعُولُولُ الْعَلَا

(۳۷۱) عبداللہ بن ساعدی و اللہ جی کہ حضرت عمر دلالٹوئے نے مجھے کی جگہ ذکو ۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا، جب میں فارغ ہوکر حضرت عمر فاروق ولالٹوئ کی خدمت میں حاضر ہوا اوروہ مال ان کے جوالے کر دیا تو انہوں نے مجھے بخواہ دینے کا تکم دیا میں نے عرض کیا کہ میں نے بیکام اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے اوروہ کی مجھے اس کا اجر دیے گا۔

حضرت عمر فاروق والشخان فرما ماشهيں جو ديا جائے وہ لے ليا كرو، كيونكه نبي عليها كے دور ميں ايك مرتبه ميں نے بھي يہي

### هي مُنلاً اَفَيْنَ بَلِيَدِمْ مُن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

خدمت سرانجام دی بھی ، نبی علید ان مجھے بچھ مال و دولت عطاء فر مایا ، میں نے تمہاری والی بات کہد دی ، نبی علید ا فر مایا اگر تمہاری خواہش اور سوال کے بغیر کہیں سے مال آئے تو اسے کھالیا کرو، ور نداسے صدقہ کر دیا کرو۔

( ٣٧٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى بُكَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْآنُصَادِى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْمَحْدِ اللَّهِ عَنْ عُمْرَ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُآيَتَ لَوُتَمَضْمَضْتَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيُومَ أَمُّرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَيْتَ لَوْتَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَآنْتَ صَائِمٌ فَقُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ [راحع: ١٣٨]

(۳۷۲) حضرت عمر فاروق وظافی فرات بین که ایک دن میں بہت خوش تھا، خوشی سے سرشار ہوکر میں نے روزہ کی حالت میں بہت خوش تھا، خوشی سے سرشار ہوکر میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ دے دیا؟ نبی علیہ نے اسول اللہ! آج جھے سے ایک بہت بڑا گناہ سرز د ہوگیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا؟ نبی علیہ نے فرمایا یہ بتاؤ! اگر آپ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا؟ نبی علیہ اس میں کہاں سے ہوگا؟

( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَأْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمِ الْجَيْشَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ ٱنْكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ ٱلَّا تَرَوُنَ ٱنَّهَا تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بُطَانًا [راجع: ٥٠٢]

بطاناً [راجع: ٥٠٢]

(۳۷۳) حضرت عمر فاروق ولا تفاقظت مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مظافیظ کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم الله پراس طرح ہی تو کل کر لیتے جیسے اس پر تو کل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق عطاء کیا جاتا جیسے پرنڈوں کو دیا جاتا ہے جو منبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کروا کہ س آتے ہیں۔

( ٣٧٤) حَدَّنَنَا أَبُو نَعُيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْفَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيُدَة عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ قَالَ قُلْتُ إِنَّا يُسَافِرُ فِي الْآفَاقِ فَنَلْقَى قَوْمًا يَقُولُونَ لَا قَلَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَأَخْبِرُوهُمُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ مُنَا عُمْرَ مِنْهُمْ بَرِىءَ وَآنَهُمْ مِنْهُ بُرَآءُ فَلَاثًا ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّتُ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ فَأَخْبِرُوهُمُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ مُنَدَى مِنْهُمْ بَرِىءَ وَآنَهُمْ مِنْهُ بُرَآءُ فَلَاثًا ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّتُ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدُو وَمَلَّمَ الْحَدْدَ وَمُنْكَالِكُومُ وَاللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنَهُ فَدَنَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنَهُ فَدَنَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنَهُ فَدَنَا وَقُلْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِيمَانُ أَوْ وَمَلَالِكُومُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِيمَانُ أَوْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِيمَانُ أَوْ مُنَا الْإِيمَانُ أَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ قَالَ شَفْيَانُ أَرَاهُ قَالَ خَيْرِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلَاكِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِاللّهُ مَلْمَانَ وَعُسُلٌ مِنْ الْجَعَامُ وَالْمَالِكُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الْجَعَامُهُ وَمَلَامً مِنْ الْجَعَامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ كُلُولُ فَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ كُلُولُ فَلَا صَدَفْتَ صَدَفْتَ صَدَفْتَ قَالَ الْقُومُ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَشَدًا تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَاللّهُ مَلْمَا الْولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَالْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَالْمَالَ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْتَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْو

مناله المرافظ المناسبة مترم المحال المناسبة مترم المحال المناسبة مترم المحالة المرافظ المرافظ

هَذَا كَأَنَّهُ يُعَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْبِرُنِى عَنُ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَغْبُدَ اللَّهَ أَوْ تَعْبُدُهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ كُلُّ ذَلِكَ نَقُولُ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا آشَدَ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ هَذَا فَيَقُولُ صَدَقْتَ صَدَقْتَ قَالَ آخُبِرُنِى عَنُ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنُ السَّائِلِ قَالَ هَذَا فَيَقُولُ صَدَقْتَ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا مَا رَأَيْنَا رَجُلًا آشَدَّ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا ثُمَّ وَلَي قَالَ سَفْيَانُ فَبِلَغِنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَالَكُمُ فَالَ سُفْيَانُ فَبَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّيمِسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَالِكُمْ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلْمَ يَجِدُوهُ قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَالِكُمْ فَا أَتَانِى فِي صُورَةٍ إِلَا عَرَفْتُهُ غَيْرَ هَلِهِ الصُّورَةِ [قال الألنانى: صحيح (أبوداود: ٢٩٧٤٤)] [انظر: ٣٥٥، وسيأتى في مسندابن عمر: ٥٥، ٥٥، وسأتى في مسندابن عمر: ٥٥، ٥٥، وسأتى في مسندابن عمر: ٥٥، ٥٥، وسأتى في مسندابن عمر: ٥٥، ٥٥، وسأته في مسندابن عمر: ٥٥، ٥٠، وسأته في مسندابن عمر: ٥٥، ٥٠، وسأله في في صُورَةٍ إلَّا عَرَفْتُهُ عَلَيْهِ الْعُورِةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۳۷۳) کی بن یعر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ سے انہم لوگ و نیا میں فنلف جگہوں کے سفر پرآتے جاتے رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ موتی ہے جوتقدر کے مشر ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤ تو ان سے کہد دینا کہ ابن عمر واللہ تم سے بری ہے، اور تم اس سے بری ہو، یہ بات تمین مرتبہ کہہ کر انہوں نے بیروایت سنائی کہ ایک دن ہم نبی علیظ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک آ دمی آیا، پھر انہوں نے اس کا حکمہ بیان کیا۔

نی الیا نے دومر تبدا سے قریب ہونے کے لئے کہا چنانچہ وہ اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹنے نبی ملیا کے گھٹنوں سے حجونے گئے، اس نے کہایار سول اللہ! یہ بتا ہے کہ' ایمان' کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ پر، اس کے فرشتوں، جنت وجہم، قیامت کے بعد دوبارہ جی المحضا ورتقد پر پیفین رکھو، اس نے بوچھا کہ' اسلام کیا ہے؟ نبی ملیا ان نے فرمایا یہ کہ آپ نماز قائم کریں، زکو قادا کریں، رمضان کے روز ہے کھیں اور جے بیت اللہ کریں اور شسل جنابت کریں۔

اس نے پھر پوچھا کہ''احسان' کیا ہے؟ فرمایاتم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی عبادت اس طرح کروگویا کہتم اسے دیکھ رہے ہو،اگرتم پرتصور نہ کرسکوتو وہ تو تنہ ہیں دیکھ ہی رہا ہے (اس لئے پرتصور ہی کرلیا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے) اس کے ہرسوال پرہم یہی کہتے ہے کہ اس سے زیادہ نبی علیظا کی عزت وتو قیر کرنے والا ہم نے کوئی نہیں ویکھااؤر وہ باربار کہتا جا رہا تھا کہ آپ نگا لیڈ اللہ نے فی فرمایا۔

اس نے پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جس سے سوال پوچھا جارہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی ہم دونوں ہی اس معا<u>ملے میں بے خبر</u> ہیں۔

جب وہ آ دی چلا گیا تو نبی مالیا نے فر مایا ذرااس آ دی کو بلا کرلا نا ، صحابہ کرام الٹھ شاہد بساس کی تلاش میں نظے تو آہیں وہ نہ ملاء نبی مالیا نے فر مایا وہ جبر میل تھے جو تہمیں تہارے دین کی اہم اہم با تیں سکھانے آئے تھے، اس سے پہلے وہ جس صورت میں بھی آئے تھے میں انہیں بہیان لیتا تھا لیکن اس مرتبہ نہیں بہیان سکا۔

# 

( ٣٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو آخُمَدَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بَنِ مَرْتُلُا عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ بُرَيْدَةً عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ قَالَ سَأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ أَوُ سَأَلُهُ رَجُلٌ إِنَّا نَسِيرُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَنَلْقَى قُوْمًا يَقُولُونَ لَا قَدَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيتَ أُولِيكَ فَمَرَ أَوُ سَأَلُهُ رَجُلٌ إِنَّا نَسِيرُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَنَلْقَى قُومًا يَقُولُونَ لَا قَدَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيتَ أُولِيكَ فَأَخُيرُهُمْ أَنَّ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِىءٌ وَهُمْ مِنْهُ بُرَآءُ قَالَهَا ثَلَاتَ مَوَّاتٍ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ بَيْنَا نَحُنُ عَنْدُ رَسُولِ اللّهِ مَذُنُ وَتُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَا رَتُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَا رَتُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَا رَتُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَا رَتُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آذُنُو فَقَالَ اذْنُهُ فَدَنَا رَتُوةً ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِيمَانُ فَذَكُرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٤٢] رَحُولًا مَا أَيْ يَا وَسُولَ اللّهِ مَا الْإِيمَانُ فَذَكُرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٤٤]

(۳۷۵) یکی بن پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا گئا سے ذکر کیا کہ ہم لوگ دنیا میں مختلف جگہوں کے سفر پرآتے جاتے رہتے ہیں، ہماری ملاقات بعض ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جو نقذیر کے منکر ہوتے ہیں، انہوں نے فر مایا کہ جبتم ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جا وُ تو ان سے کہد دینا کہ ابن عمر بڑا گھا تم سے بری ہے، اور تم اس سے بری ہو، یہ بات تین مرتبہ کہد کرانہوں نے بیروایت سائی کہ ایک دن ہم نبی علیقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے شے کہ ای نک ایک آ دی آیا، پھرانہوں نے اس کا حلید بیان کیا۔

نبی طائیلائے دومر شبداسے قریب ہونے کے لئے کہا چنانچہوہ اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹنے نبی طائیلا کے گھٹنوں سے چھونے لگے ،اس نے کہایار سول اللہ! بیہ بتا ہے کہ''ایمان'' کیا ہے؟ ۔ پھر راوی نے کمل صدیث ذکر کی۔

( ٣٧٦ ) حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى الْمَشْيَبُ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ آبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُواقَةَ الْفَدَوِيِّ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَطَلَّ رَأُسَ غَازٍ أَطَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِجَهَازِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ٱجْرِهِ وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُدُكُرُ فِيهِ السُمُ اللَّهُ بَنِى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِى الْجَنَّةِ [راجع: ٢٦]

(٣٧٦) حضرت عمر فاروق ولالتؤسي مروى ہے كہ جناب رسول الله طَالِيْتُمْ نے فر مایا ہے جو مخص كسى مجاہد كے سر پرسايہ كرے، الله قیامت کے دن اس پرسايہ كرے گا، جو مخص مجاہد كے ليے سامان جهاد مہیا كرے يہاں تك كه وہ اپنے یاؤں پر كھڑا ہو جائے، اس كے ليے اس مجاہد كے برابر اجراكھا جاتا رہے گا، اور جو مخص الله كى رضا كے ليے سجد تغيير كرے جس ميں الله كا ذكر كيا جائے، الله جنت ميں اس كا گھر تغيير كردے گا۔

(٣٧٧) حَكَّثَنَا عَثَّابٌ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَكَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنْبَآنَا يُونْسُ عَنِ الزَّهْوِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ بَلَغَ بِهِ أَبِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وِرُدِهِ أَوْ قَالَ مِنْ جُزْئِهِ مِنْ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى الظَّهْرِ فَكَانَّمَا قَرَآهُ مِنْ لَيْلَتِهِ [راجع: ٢٢٠] (۷۷۷) حضرت عمر فاروق و النفؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگائی آئے ارشاد فرمایا جس شخص سے اس کارات والی دعاؤں کامعمول کسی وجہ سے چھوٹ جائے اوروہ اسے اگلے دن فجر اور ظهر کے درمیان کسی بھی وقت پڑھ لے تو گویا اس نے اپنامعمول رات ہی کو بورا کیا۔

( ٣٧٨) حَلَّتُنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَمْرِ فَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنُ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ قَالَ فَلَاعِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُرِئَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَقُرَبُنَ الصَّلَاةُ وَلَا الصَّلَاةَ سَكُوانُ هُنَاوِي اللَّهُ عَنْهُ فَقُر بَتَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ الْآيَةُ الَّتِي سَكُوانُ فَلَا اللَّهُ عَنْهُ فَقُر بَتَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتُ الْآيَةُ التِي فَقَالَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُولُ النَّهُمُ بَيْنُ لَنَا فِي الْمَائِلَةِ فَلُومِ وَاللَّهُ الْمَائِلَةُ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَائِلَةُ فَعَلُ الْنَعْمُ فَلَ الْنَالِهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقَ وَاللَّالِهُ فَالَ الْاللَالَةِ وَلَيْ الْمَالِي وَاللَّهُ الْمَائِلُةُ مَا الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَائِلَةُ الْتَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَائِلَةُ الْمُعْفَى الْمَائِلَةُ الْمَائِقِي الْمَالِقِي الْمَائِلَةُ الْمُعْفَى الْنَالِيْنَ الْمَائِلَةُ الْمَائِلَةُ الْمَالِقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقِلُ الْمَائِلُ عَلَى الْمُعْفَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۳۷۸) حضرت عمر فاروق رظائمیًا سے مروی ہے کہ جب حرمتِ شراب کا تھم نازل ہونا شروع ہوا تو انہوں نے دعاء کی کہ اے اللہ!شراب کے بارے کوئی شافی بیان نازل فرما ہے، چنا نچہ سورہ بقرہ کی بیر آیت نازل ہوئی "یَسْأَلُو لَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ"

''اے نبی علیطانی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے پوچھتے ہیں، آپ فرماو یجھتے کہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔'' اور حضرت عمر مٹالٹنڈ کو بلاکر بیر آیت سنائی گئی، انہوں نے پھروہی دعاء کی کہا ہے اللہ اشراب کے بارے کوئی شافی بیان نازل فرمایئے،اس پرسورۂ نساء کی بیر آیت نازل ہوئی

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَفُرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى"
"اسايمان والواجبتم نشر كي حالت من بوتونماز كقريب شرجاؤ."

ال آیت کے زول کے بعد بی طاید کا مؤون جب اقامت کہنا تو پہداء بھی لگا تا کہ نشے میں مدہوش کو کی تخص نماز کے قریب ندآ نے اور حضرت عمر ڈاٹٹو کو بلاکر بیآ بت بھی سائی گی ،کین انہوں نے بھروہی دعاء کی کداے اللہ! شراب کے بارے کوئی شافی بیان بناز ل فرمایئے ،اس پرسورہ ما کدہ کی آیت نازل ہوئی ،اور حضرت عمر ڈاٹٹو کو بلاکر اس کی طاوت بھی سنائی گی ،جب نبی طاید مستھون " پر پہنچ تو حضرت عمر ڈاٹٹو کہنے لگے کہ ہم باز آ گئے ،ہم باز آ گئے۔
جب نبی طاید انعم مستھون " پر پہنچ تو حضرت عمر ڈاٹٹو کہنے لگے کہ ہم باز آ گئے ،ہم باز آ گئے۔
( ۲۷۹ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُهَدُ عَنِ الْحَكَم عَنْ أَبِی وَائِل عَنْ صُبَیّ بُنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ کَانَ مَصْرَائِیا تَعْلِیدًا فَاسْلَمَ

فَسَأَلَ أَيُّ الْعَمَلِ ٱفْضَلُ فَقِيلَ لَهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَرَادَ أَنُ يُجَاهِدَ فَقِيلَ لَهُ أَحَجَجُتَ قَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ حُجَّ وَاعْتَمِرُ ثُمَّ جَاهِدُ فَأَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَوَافَقَ زَيْدَ بُنَ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ فَقَالَا هُوَ أَضَلُّ مِنْ نَاقَتِهِ أَوْ مَا هُوَ بِآهُدَى مِنْ جَمَلِهِ فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ بِقُولِهِمَا فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةٍ مِنْ سَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٨٣]

(٣٧٩) حضرت ابووائل کہتے ہیں کہ صُی بن معبدایک دیہاتی قبیلہ بنوتغلب کے عیسائی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا، انہوں نے لوگوں نے بنایا راہ خدامیں جہاد کرنا، چنانچہ انہوں نے جہاد کا ارادہ کر ان سے بوچھا کہ آپ ہلے جج اور عمرہ کرلیں، لیا، اس اثناء ہیں کسی نے ان سے بوچھا کہ آپ نے جج کیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں! اس نے کہا آپ پہلے جج اور عمرہ کرلیں، پھر جہاد میں شرکت کریں۔

چنانچہ وہ قج کی نیت سے روانہ ہو گئے اور میقات پر پہنچ کر جج اور عمرہ دونوں کا احرام ہا ٹدھ لیا، زید بن صوحان اور سلمان بن ربیعہ کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میر خص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے، مبی جب حضرت عمر ڈلاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زیداور سلمان نے جو کہا تھا، اس کے متعلق ان کی خدمت میں عرض کیا، حضرت عمر فاروق ڈلاٹو نے فر مایا کہ آپ کوایئے پینچمبر کی سنت بررہنمائی نصیب ہوگئی۔

( ٣٨٠ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِي أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْحَجَرِ إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ وَمِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْحَجَرِ إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكُ ثُمَّ قَبَّلَهُ [قال شعيب: صحيح رحاله ثقات] [انظر: ٢٨١]

(۳۸۰) ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹڑنے ججر اسود سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ تو محض ایک پھر ہے اگر ہیں نے نبی علی<sup>یں</sup> کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا ، یہ کہہ کرآپ نے اسے بوسہ دیا۔

( ٣٨١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى الْحَجَرَ فَقَالَ إِنِّى لَآعُلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَسِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ قَالَ ثُمَّ قَبَّلُهُ [مكرر ماقبله]

(۳۸۱) عروہ بھٹلٹہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹٹ کے پاس آئے اوراس سے فر مایا میں جانتا ہوں کہ توایک پھر ہے، کی کونفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ،اگریں نے نبی علی<sup>نیل</sup> کو تیمرا پوسہ لیتے ہوئے نبدد یکھا ہوتا تو میں مختبے بھی بوسہ نہ دیتا ہے کہ کرانہوں نے اسے پوسہ دیا۔

( ٣٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنُ سُويْدِ بُنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَهُ وَالْتَزَمَّهُ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا يَعْنِى الْحَجْرَ [راحع: ٢٧٤]

(۳۸۲) سوید بن غفلہ میں کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹوز نے حجراسود سے چیٹ کراسے بوسد دیا ،اوراس سے

خاطب موكر فرمايا ميل نے ابوالقاسم مَا لَيْنَا كُم وَتِحْد يرمبر بان ديكھا ہے۔

( ٣٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ [راحع: ١٩٢]

(۳۸۳) حضرت عمر فاروق رفائق سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه فائليّائے ارشاد فر مايا جب رات يہاں ہے آجائے اور دن وہاں سے چلا جائے توروز ہ دارکوروز ہ افطار کر لينا جا ہيے ،شرق اور مغرب مراد ہے۔

( ٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ سَعُدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِى يَعُودُ فِى صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الَّذِى يَعُودُ فِى قَيْنِهِ [راجع: ١٦٦]

(۳۸۴) حضرت عمر فاروق ٹٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ ٹاٹیٹائے ارشاد فرمایا صدقہ دے کر دوبارہ اس کی طرف رجوع کرنے والا اس شخص کی طرح ہوتا ہے جواپنے مندہے تنک کرکےاس کوجاٹ لے۔

( ٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بَنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى يَقُولُوا آشُرِقَ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمُ فَكَانَ يَدْفَعُ مِنْ جَمْعِ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُسْفِوِينَ بِصَلَاةِ الْفَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ١٤] وَسَلَّمَ خَالَفَهُمُ فَكَانَ يَدْفَعُ مِنْ جَمْعِ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُسْفِوِينَ بِصَلَاةِ الْفَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ١٤] وَسَلَّمَ خَالَفَهُمُ فَكَانَ يَدْفَعُ مِنْ جَمْعِ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُسْفِوِينَ بِصَلَاةِ الْفَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [راحع: ١٤] ( ٣٨٥) مَشْرَتُ فَارُونَ اعْلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْفَكَاةِ فَيْلُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَالَعُلُوعِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْكُوعُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْةِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْلُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُلَاقِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بُنُ أَبِى مَغُرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةٌ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ لِى عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ ٱلْهَلِهِ عَلَيْهِ[راحع: ٢٨٨]

(٣٨٦) حضرت عمر رنگافٹۂ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو اس پراس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

(٣٨٧) حَدَّثَنَا وَكِعٌ عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ عَلَى عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَمُّ عَلَى خُفَيْهِ فِي السَّفَرِ [قال شعيب: عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَمُّ عَلَى خُفَيْهِ فِي السَّفَرِ [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۳۸۷) حضرت عمر فاروق رفائقۂ فرماتے ہیں کہ میں نے خودا پی آئکھوں سے دورانِ سفر جناب رسول الله مالی کا موزوں پرمسح کرتے ہوئے دیکھاہے۔ ( ٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْبُحْلِ وَالْجُبُنِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَزُّذَلِ الْعُمُرِ وَفِئْنَةِ الصَّدْرِ قَالَ وَكِيعٌ فِئْنَةُ الصَّدْرِ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَذَكَرَ وَكِيعٌ الْفِئْنَةَ لَمْ يُتُبُ مِنْهَا [راجع: ٥٤ ٢١]

(۳۸۸) حضرت عمر فاروق رہا تھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلِا تَقِيمُ (پانچ چیزوں سے) اللہ کی پناہ ما نگا کرتے تھے، بخل سے، بزدلی سے، دل کے فتنہ سے، عذاب قبرسے اور بری عمر سے۔

( ٣٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْوَلِيدِ الشَّنِّيُّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَلَسَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَجْلِسًهُ تَمُرُّ عَلَيْهِ الْجَنَائِزُ قَالَ فَمَرُّوا بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا حَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا عَيْرَا فَقَالُ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا خَيْرًا فَقَالَ وَكَانَ أَكُونَ أَكُذَبَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ أَكُذَبَ النَّاسِ أَكُذَبُ النَّاسِ أَكُونَ أَلُوا أَرْاغَةً قَالَ وَجَبَتُ قَالُوا أَوْ ثَلَاقًا وَالْوَ الْوَالِمِعَنَّ فَالُوا أَوْ ثَلَاقًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا أَوْ ثَلَافًا وَثَلَاقًا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَلُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَهُ وَسَلَّمَ وَاللَهُ وَسَلَّمَ وَاللَهُ وَسَلَّمَ وَاللَهُ وَسَلَمُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

( ٣٩. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةً قَالَ بَلَغَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَعُدًا لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ قَالَ انْقَطَعَ الصُّويُتُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَلَمَّا قَدِمَ أَخُرَجَ زَنْدَهُ وَأَوْرَى نَارَهُ وَابْتَاعَ

مُنالِمُ الْمُرْبِضِيلِ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل حَطَبًا بِدِرْهَمِ وَقِيلَ لِسَعْدٍ إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ ذَاكَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا قَالَهُ فَقَالَ نُؤَكِّى عَنْكَ الَّذِى تَقُولُهُ وَنَفْعَلُ مَا أُمِرْنَا بِهِ فَأَخْرَقَ الْبَابَ ثُمَّ أَقْبَلَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّدَهُ فَأَبَى فَخَرَجَ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَجَّرَ إِلَيْهِ فَسَارَ ذَهَابَهُ وَرُجُوعَهُ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقَالَ لَوْلَا حُسُنُ الظَّنِّ بِكَ لَرَأَيْنَا أَنَّكَ لَمْ تُؤَدِّ عَنَّا قَالَ بَلَى أَرْسَلَ يَقُرَأُ السَّلَامَ وَيَعْتَذِرُ وَيَحْلِفُ باللَّهِ مَا قَالَهُ قَالَ فَهَلُ زَوَّدَكَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُزَوِّدَنِي أَنْتَ قَالَ إِنِّي كَوِهْتُ أَنْ آمُرَ لَكَ فَيَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ وَيَكُونَ لِي الْحَارُّ وَحَوْلِي أَهُلُ الْمَدِينَةِ قَدْ قَتَلَهُمْ الْجُوعُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ آخِرُ مُسْنَدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [قال شعيب: رحاله ثقات] (٣٩٠) عبايه بن رفاعه کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق ٹالٹنڈ کو پی خبر معلوم ہوئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ٹالٹنڈ نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا ہے جہاں فریاد یوں کی آ وازیں پہنچنا بند ہو گئ ہیں ، تو انہوں نے فوراً حضرت محمد بن مسلمہ ڈاٹٹنا کوروانہ فر مایا ، انہوں نے وہاں پہنچ کرچھماق ٹکال کراس ہے آگ سلگائی ، ایک درہم کی کٹڑیاں خریدیں اور انہیں آگ لگادی۔ کسی نے جا کرحضرت سعد ڈلاٹٹیز سے کہا کہ ایک آ دمی ایبااییا کرر ہاہے،انہوں نے فر مایا کہ وہ محمد بن مسلمہ ہیں، پیز کہہ کر وہ ان کے پاس آئے اور ان سے قتم کھا کر کہا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی ہے جمہ بن مسلمہ کہنے لگے کہ تمیں تو جو تھم ملاہے،ہم و بی کریں گے، اگر آپ نے کوئی پیغام دینا ہوتو وہ بھی پہنچادیں گے، یہ کہ کرانہوں نے اس محل کے دروازے کو آگ لگادی۔ پھر حضرت سعد ڈلٹنڈ نے انہیں زادِراہ کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اسے بھی قبول نہ کیا اور واپس روانہ ہو گئے ،حضرت عمر ر کالٹھا کے پاس جس وقت وہ پنچے وہ دو پہر کا وقت تھا اور اس آنے جانے میں ان کے کل 19 دن صرف ہوئے تھے، حضرت عمر مُكْ النَّهُ فِي الْمِينِ وَكِي كُوفِر ما يا الرَّآبِ كِ ساته صن طن نه موتا تو تهم سيجه كه شايد آپ نے همارا پيغام ان تك نهيں پہنچايا۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں!اس کے جواب میں انہوں نے آپ کوسلام کہلوایا ہے، اور معذرت کی ہے اور اللہ کی شم کھا کر کہا ہے کہ انہوں نے سی متم کی کوئی بات نہیں کی ہے،حضرت عمر رہا ہوئے نیو چھا کہ کیا انہوں نے آپ کوزادِراہ دیا؟ عرض کیا میں نے خود بی نہیں لیا، فر مایا پھرا پنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ عرض کیا کہ مجھے یہ چیز اچھی نہ گی کہ میں انہیں آپ كاكوئى علم دول وه آپ كے لئے قوشندے رہيں اور ميرے ليے گرم ہوجائيں، پيرميرے اردگروالل مدينه آبادين جنہیں بھوک نے مالاد کھا ہے اور میں نے نبی علیلا کو میرفر ماتے ہوئے سناہے کہ کو کی شخص اپنے پڑ دی کو چھوڑ کر خودسیراب نہ ہوتا بھر ہے۔



# حَدِيثُ السَّقِيفَةِ

### حديث سقيفه

(٣٩١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْيَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى رَحْلِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أُقْرِءُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَوَجَدَنِي وَأَنَا ٱنْتَظِرُهُ وَذَلِكَ بِمِنِّى فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ لَوْ قَلْهُ مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي قَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَلِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنَّ يَغْصِبُوهُمُ آمْرَهُمُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَانَهُمْ وَإِنَّهُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ فِي النَّاسِ فَأَخْشَى أَنْ تَقُولَ مَقَالَةً يَطِيرُ بِهَا أُولَئِكَ فَلَا يَغُوهَا وَلَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا وَلَكِنْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارٌ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَتَخُلُصَ بِعُلَمَاءِ النَّاسِ وَٱشْوَافِهِمْ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكَّنَّا فَيَعُونَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَالِمًا صَالِحًا لَأُكَلِّمَنَّ بِهَا الْنَّاسَ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ ٱقُومُهُ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ صَكَّةَ الْأَعْمَى فَقُلْتُ لِمَالِكٍ وَمَا صَكَّةُ الْٱعْمَى قَالَ إِنَّهُ لَا يُبَالِى أَنَّ سَاعَةٍ خَرَجَ لَا يَعْرِفُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَنَحْوَ هَذَا فَوَجَدُتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ عِنْدَ رُكُنِ الْمِنْسَرِ الْآيْمَنِ قَدْ سَبَقَنِي فَجَلَسْتُ حِذَالَهُ تَحُكُ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ طَلَعَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قُلْتُ لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ عَلَى هَذَا الْمِنْسِ مَقَالَةً مَا قَالَهَا عَلَيْهِ أَحَدُّ قَبْلَهُ قَالَ فَٱنْكُو سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلُ ٱحَدٌ فَجَلَسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَّتَ الْمُؤَدِّنُ قَامَ فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّى قَائِلٌ مَقَالَةً قَدُ قُدَّرَ لِي أَنْ ٱقُولَهَا لَا أَدْرِي لَكُلُّهَا بَيْنَ يَدَى أَجَلِى فَمَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا فَلْيُحَدِّثُ بِهَا خَيْثُ الْتَهَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ لَمْ يَعِهَا فَلَا أُحِلُّ لَهُ أَنْ يَكُذِبَ عَلَىَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَتَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَهُنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَيَصِلُّوا بَتُرُكِ فَرِيضَةٍ قَدُ أَنْزَلَهَا لِلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا

مُنزلًا احَدُرُن بل مِنظِيدِ مِنْ اللهِ ال

أُخْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتُ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْحَبَلُ أَوْ الِاغْتِرَافُ أَلَا وَإِنَّا قَلْدُ كُنَّا نَقُرَأُ لَا تَرُغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّ كُفُرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُطُورُونِي كُمَّا أُطُورِى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتُ فَلْتَةً أَلَا وَإِنَّهَا كَانَتُ كَذَلِكَ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ فِيكُمْ الَّيَوْمَ مَنْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الْأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا تَحَلَّفُوا فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفَتُ عَنَّا الْأَنْصَارُ بِأَجْمَعِهَا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا بَكُرٍ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْطَلَقْنَا نَوُمُّهُمُ حَتَّى لَقِينَا رَجُلَانً صَالِحَانِ فَلَكَرَا لَنَا الَّذِي صَنَعَ الْقَوْمُ فَقَالَا أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَغْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْتُ نُوِيدُ إِخُوانَنَا هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَا لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمْ وَاقْضُوا أَمْرَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ فَانْظَلَقْنَا حَتَّى جِنْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ رَجُلٌ مُزَمَّلٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا وَجِعٌ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَامَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُو آهْلُهُ وَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَتِيْبَةُ الْإِسْلَامِ وَأَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ مِنَّا وَقَدْ دَفَّتْ دَاقَةٌ مِنْكُمْ يُوِيدُونَ أَنْ يَخْزِلُونَا مِنْ ٱصْلِنَا وَيَخْضُنُونَا مِنْ الْأَمْرِ فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أَرَدُتُ أَنُ أَقُولَهَا بَيْنَ يَدَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ كُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ وَهُوَ كَانَ أَحْلَمَ مِنِّى وَأَوْقَرَ فَقَالَ أَبُو بَكُو دَصِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى دِسُلِكَ فَكْرِهُتُ أَنْ أَغُضِبَهُ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَّةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَهَا فِي بَدِيهَتِهِ وَٱفْضَلَ حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا ذَكُرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَٱلْتُمْ أَهْلُهُ وَلَمْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدُ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ أَيَّهُمَا شِنْتُمْ وَأَخَذَ بِيَدِى وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا وَكَانَ وَاللَّهِ أَنْ أَقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنْقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِنْمِ أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ آمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَّيْشٍ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ مَا مَعْنَى أَنَا جُلَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُلَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ قَالَ كَأَنَّهُ يَقُولُ أَنَا دَاهِيَتُهَا قَالَ وَكَثُرَ اللَّفَطُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصُواتُ حَتَّى خَشِيتُ الِاخْتِلَافَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَلَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَهُ

مناله احداق با المنال ا

الْأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا عَلَى سَغُدِ بْنِ عُنَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَغْدًا فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعْدًا وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا أَمُرًا هُوَ ٱقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُحْدِثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً فَإِمَّا أَنْ نُتَابِعَهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا أَنْ نُجَالِفَهُمْ فَيَكُونَ فِيهِ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ أَمِيرًا عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا بَيْعَةَ لِلّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا قَالَ مَالِكٌ وَٱخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ غُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَقِيَاهُمَا عُوَيْمِرُ بْنُ سَاعِلَةً وَمَعْنُ بْنُ عَلِيكً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الَّذِي قَالَ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِر[صححه البخاري(٢٤٦٢) ومسلم(١٦٩١) وابن حبان(٤١٤)] [راجع:١٥٢،١٥٢) (۳۹۱) حضرت ابن عباس ولا للظ مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رالٹنڈ نے اپنی زندگی میں جو آخری فج کیا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف طالعُوا پنی سواری کے پاس والیس آئے ، میں انہیں پڑھایا کرتا تھا ، انہوں نے مجھے اپنا ا تظار کرتے ہوئے پایا، اس وقت ہم لوگ مٹی میں تھے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مُثَاثِمُنَا آتے ہی کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق والتنفيُّ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ فلال شخص ہے کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر والتفیُّ فوت ہو گئے تو میں فلال شخص سے بیت کرلوں گا۔اس پر حضرت عمر ولائٹوئے نے مایا کہ آج رات کو میں کھڑا ہوکرلوگوں کواس گروہ سے بیخنے اوراحتیا طرنے کی تاكيد كروں كا جوخلافت كوغصب كرنا جا ہتے ہيں اليكن ميں نے ان سے عرض كيا امير المؤمنين! آپ ايبانه يجيح ، كيونكه جج ميں ہرطرح کےلوگ شامل ہوتے ہیں ،شرپند بھی ہوتے ہیں اور گھٹیا سوچ رکھنے دالے بھی ، جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو كر كچه كهنا چاہيں گے توبيآپ پر غالب آجائيں گے، مجھے اندیشہ ہے كه آپ اگر كوئی بات كہيں گے توبيلوگ اے اڑا لے جا 'میں گے بھیج طرح اسے یا دندر کھ تکیں گے اور تھیجے محمل پراہے محمول نہ کر تکیں گے۔

البتہ جب آپ مدیند منورہ تشریف لے جائیں، جو کہ دارالہجر ۃ اور دارالبنۃ ہے، اور خالصۃ علاء اور معززین کا گہوارہ ہے، تب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، جو کہ دارالہجر ۃ اور دارالبنۃ ہے، اور خالصۃ علاء اور اسے سے محمل پر بھی ہے، تب آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہد میں اور خوب اعتاد ہے کہیں، وہ لوگ آپ کی بات کو سمجھیں ہے بھی اور اسے سے محمول کریں گے، حضرت عمر ڈاٹنڈ نے بین کرفر مایا اگر میں مدینہ منورہ سے سالم پہنچ گیا تو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے بہی مات رکھوں گا۔

ذی الحجہ کے آخر میں جب ہم مدیند منورہ پنچ تو جمعہ کے دن میں اندھوں سے گرا تا ہوا میج ہی متجد میں پنج گیا ، رادی نے '' اندھوں سے گرا تا ہوا میج ہی متجد میں پنج گیا ، رادی نے '' اندھوں سے گرانے'' کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر فاردق اللّٰیُوْ کسی خاص دفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے ، اور نہ ہی گرمی سردی وغیرہ کو خاطر میں لاتے تھے (جب دل جا ہتا آ کر منبر پر رونق افروز ہوجاتے ) بہر حال! میں نے منبر کی دائیں جانب حضرت سعید بن زید ڈاٹنو کو بیٹے ہوئے پایا جو مجھ سے سبقت لے گئے تھے ، میں بھی ان کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میرے گھٹے ان کے برابر جا کر بیٹھ گیا ، اور میرے گھٹے ان کے گھٹے سے رکڑ کھار ہے تھے۔

مُنالِهُ المَوْرِينَ بِلِ مِيهِ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّ

ابھی تھوڑی دیر بی گذری تھی کہ حضرت عمر فاروق وٹی تشریف لاتے ہوئے نظر آئے ، میں نے انہیں ویکھتے ہی کہا کہ آج بیاس منبر سے الی بات کہیں گے جواس سے پہلے انہوں نے بھی نہ کہی ہوگی ،حضرت سعید بن زید ڈاٹنڈ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ مجھے تونہیں لگتا کہ بیرکوئی ایسی بات کہیں جواب سے پہلے نہ کہی ہو،ای اثناء میں حضرت عمر فاروق وظافیوٰ آ کرمنبر برتشریف فر ماہو گئے۔

جب مؤذن اذان دے کرخاموش ہوا تو سب سے پہلے کھڑے ہوکرانہوں نے اللّٰہ کی حمد وثناء کی ، پھر'' اما بعد'' کہہ کر فر مایالوگو! میں آج ایک بات کہنا جا ہتا ہوں جے کہنا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے، کچھ خبزہیں کہ ثناید بیمیری موت کا پیش خیمہ ہو،اس لئے جو مخص اسے یا در کھ سکے اور اچھی طرح سمجھ سکے،اسے چاہئے کہ یہ بات وہاں تک لوگوں کو پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری جاسکتی ہواور جو تحض اسے یا دنہ رکھ سکے ،اس کے لئے مجھے پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کوحق کے ساتھ بھیجا،ان پراپنی کتاب نازل فر مائی اوران پر نازل ہونے والے احکام میں رجم کی آیت بھی شامل تھی ، جے ہم نے پڑھا،اور یا دکیا ، نیز نبی علیٰہ نے بھی رجم کی سزا جاری فرمائی اوران کے بعد ہم نے بھی بیسزا جاری کی ، مجھےخطرہ ہے کہ بچھ عرصہ گذرنے کے بعد کوئی پینہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں ملتی ،اوروہ اللہ کے نازل کردہ ایک فریضے کوترک کر کے گمراہ ہوجا ئیں۔

یا در کھو!اگر کوئی مرد بیاعورت شا دی شده ہوکر بدکاری کاار تکاب کر ہےاوراس برگواہ بھی موجود ہوں ، یاعورت حاملہ ہو، یا وہ اعتراف جرم کر لے تو کتاب اللہ میں اس کے لئے رجم کا ہونا ایک حقیقت ہے، یاد رکھو! ہم بیکھی پڑھتے تھے کہ اینے آ با وَاجِداد ہے اعراض کر کے کسی دوسرے کی طرف نسبت نہ کرو کیونکہ اپیا کرنا کفر ہے۔

يا در كھو! جناب رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ نِهِ ارشاد فرمايا جس طرح حضرت عيسيٰ علينَه اكوحد يه زياده برُ ها چرُ ها كر پيش كيا گيا ، مجھےاس طرح مت بڑھانا، بیں تومحض اللّٰہ کا بندہ ہوں،این لئے تم بھی مجھےاللّٰہ کا بندہ اوراس کا پیٹمبرہی کہو\_

مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہدر ہے ہیں کہ جب عمر مرجائے گا تو ہم فلال شخص کی بیعت کرلیل گے، کوئی شخص اس بات ہے دھو کہ میں نہ رہے کہ حضرت صدیق اکبر ٹلٹٹنڈ کی بیعت اچا تک اور جلدی میں ہوئی تھی، ہاں!ایباہی ہوا تھا،لیکن اللہ نے اس کےشرہے ہماری حفاظت فر مائی الیکن اہتم میں حضرت صدیق اکبر طافظ جیسا کوئی تخضموجودنہیں ہےجس کی طرف گردنیں اٹھ تکیں۔

ہمارا بیوا قعہ بھی سن لو کہ جب نبی غایبی کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت علی طائعیٰ اور زبیر طائعیٰ مصرت فاطمہ طائعیٰ کے گھر میں رہے، جبکہ انصارسب سے کٹ کر مکمل طور پر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوگئے ،اورمہا جرین حضرت صدیق اکبر زفائقڈ کے پاس آ کرا تحقے ہونے لگے، میں نے حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹڈ سے عرض کمیا کہ ہمارے ساتھ انصاری بھائیوں کی طرف چلیے ۔ چنانچہ ہم ان کے چیچے روانہ ہوئے ، راستے میں ہمیں دونیک آ دمی ملے ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں نے کیا کیا ہے؟

کی منطا اکھرین بل پہنے متم کی کہ است المنطاع المواضد ہن ہے۔ است کی کی کے مست المنطاع المواضد ہن کی کہ اور ہم سے بوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے انصاری بھا ئیوں کے پاس جارہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے پاس نہ جا ئیں تو بہتر ہے، آپ اپنام حالمہ خود طے کر لیجئے، میں نے کہا کہ نہیں! ہم ضروران کے پاس جا ئیں گے۔ آپ ان کے پاس بہنچ گئے، وہاں تمام انصارا کھے تھے، اوران کے درمیان میں ایک آ دی چا در اوڑ سے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے متعلق بوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سعد بن عبادہ رہ اللہ تیں، میں نے وراد وراد کے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے متعلق بوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سعد بن عبادہ رہ گاتھ ہیں، میں نے

بہرحال! جب ہم 'بیٹھ گئے تو ان کا ایک مقرر کھڑا ہوا اور اللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ہم اللہ کے انصار و مد دگار ہیں ، اور اسلام کالشکر ہیں ، اور اے گروومہا جرین! تم ہماراا یک گروہ ہو،کیکن اب تم ہی میں سے پچھ ہماری جڑیں کا شنے لگے ہیں ، وہ ہماری اصل سے جدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہمیں کاروبا رخلافت سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔

یو چھا کہ انہیں کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ بیار ہیں۔

جب وہ اپنی بات کہہ کرخاموش ہوا تو میں نے بات کرنا چاہی کیونکہ میں اپنے دل میں ایک بڑی عمدہ تقریرسوچ کر آیا تھا، میراارادہ پیتھا کہ حضرت صدیق اکبر ڈگاٹنڈ کے پچھے کہنے سے پہلے میں اپنی بات کہہ لوں، میں نے اس میں بعض شخت با تیں بھی شامل کر رکھی تھیں لیکن حضرت صدیق اکبر ڈگاٹنڈ مجھ سے زیادہ حلیم اور باوقار تھے، انہوں نے مجھے روک دیا، میں نے انہیں ناراض کرنا مناسب نہ مجھا، کیونکہ وہ مجھ سے بڑے عالم اور زیادہ پر وقار تھے۔

بخدا! میں نے اپنے ذہن میں جوتقریر سوچ رکھی تھی، حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ نے اس کا ایک کلمہ بھی نہ چھوڑا اور فی البدیہ وہ سب پچھ بلکداس سے بہتر کہدیا جو میں کہنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تقریر ختم کر لی، اس تقریر کے دوران انہوں نے فر مایا کہ آپ لوگوں نے اپنی جونیکیاں ذکر کی ہیں، آپ ان کے اہل اور حقدار ہیں، کیکن خلافت کو پورا عرب قریش کے اسی قبیلے کاحق سجھتا ہے کیونکہ پورے عرب میں حسب نسب اور جگہ کے اعتبار سے میراگوں نے ہیں، میں آپ کے لئے ان دو میں سے کسی ایک کو نتخب کر انہوں نے میرا اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح واللہ کا تھے کیڑلیا۔

مجھے حصزت ابوبکر ڈٹاٹٹؤ کی پوری تقریر ہیں یہ بات اچھی نہ گی ، بخدا! میں یہ بچھتا تھا کہ اگر مجھے آ گے بڑھایا جائے تو میری گردن اڑا دی جائے ، مجھے یہ بہت بڑا گناہ محسوں ہوتا تھا کہ ہیں ایک ایسی قوم کا حکمران بنوں جس میں حصرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ جیسا شخص موجود ہو، البتداب موت کے وقت آ کرمیرا مزاج بدل گیا ہے (یہ کسرنسی کے طور پرفرمایا گیا ہے )

انصار کے ایک آ دمی نے کہا کہ مجھے ان معاملات کا خوب تجربہ ہے اور میں اس کے بہت سے بھلوں کا بوجھ لا دے رہا ہوں ، اے گروہ قرلیش! ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا ، اس پر شور وشغب بڑھ گیا ، آ وازیں بلند ہونے لگیں اور مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں جھڑا انہ ہوجائے ، یہ سوچ کرمیں نے فوراً کہا ابو بکر! اپناہا تھ بڑھا ہے ، انہوں نے اپناہا تھ بڑھایا تو میں نے ان کی بیعت کرلی ، یہ دکھے کرمہا جرین نے بھی بیعت کرلی اور انصار نے بھی بیعت کرلی ، اور ہم وہاں سے کودکر

آ گئے ،اورحضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹیؤو پہیں رہ گئے۔

کسی نے کہا کہتم نے سعد بن عبادہ ڈاٹٹؤ کو مارڈ الا، میں نے کہااللہ نے ایسا کیا ہوگا (ہم کیا کر سکتے ہیں؟) اس کے بعد حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے نے فرمایا بخدا! آج ہمیں حضرت صدیق آگر ڈاٹٹؤ کی بیعت کے واقعے سے زیادہ مضبوط حالات کا سامنانہیں ہے،ہمیں اندیشہ ہے کہا گرلوگ جدا ہو گئے اور اس وقت کوئی خلیفہ نہ ہوا تو وہ کسی سے بیعت کرلیں گے، اب یا تو ہم کی خلیفہ نہ ہوا تو وہ کسی سے بیعت کرلیں گے، اب یا تو ہم کہ خصالی نہیں اپنے اتباع پر قائم کریں، یا پھر ہم ان کی مخالفت میں احکام جاری کریں، ظاہر ہے کہ اس صورت میں فساد ہوگا۔

اس لئے یا درکھو! جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کی شخص کی بیعت کرے گااس کی بیعت کا کوئی اعتبار نہیں ،اور نہ ہی وہ اس شخص کے ہاتھ برصیح ہوگی جس سے بیعت لی گئی ہے ،اس اندیشے سے کہ کہیں وہ دونوں قتل نہ ہوجا ئیں ۔

( ۲۹۲ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنِى مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنِى النَّجَارِ ثُمَّ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَلْحَارِثِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنِى النَّجَارِ ثُمَّ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَلْحَارِثِ بْنِ النَّجَارِ عُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسِاتَى برقم الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنِى سَاعِدَةً وَقَالَ، فِى كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ [صححه البحارى و صححه مسلم وسياتى برقم (١٣١٢ه)]

(۳۹۲) حفرت انس تُلَقَّقُ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَقَقِیْ نے ایک مرتب فر مایا کیا میں تمہیں انسار کے بہترین گھروں کا پیتہ نہ بتاؤں؟ بنونجار، پھر بنوعبدالا شہل ، پھر حارث بن خزرج ، پھر بنوساعدہ اور فر مایا کہ انسار کے ہر گھر میں خیر ہی خیر ہے۔ (۲۹۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا [صححه البحاری (۲۱۱۱) ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا [صححه البحاری (۲۱۱۱) ومسلم (۲۰۱۳) وابن حبان (۲۹۶)] [سیاتی فی مسند ابن عمر: ۲۰۸۵، ۲۰۵، ۲۰۸، ۱۵، ۲۰۸، ۲۰۰۶]

(۳۹۳) حضرت ابن عمر مظافظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا کلیائی نے ارشا دفر مایا بائع اور مشتری جب تک جدانہ ہوجا کیں ، انہیں اختیار ہے یا بیفر مایا کہوہ بھے ہی خیار پر قائم ہوگی۔

( ٣٩٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ [صححه البحارى (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٥) وابن حبال (٤٩٤٩)] [سيأتي في مسند ابن عمر: ٤٤٩١، ٤٢٤، ٢٥٠٥، ٢٥٠٥]

(۳۹۳) حضرت ابن عمر مثلاثیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله تا الله عالمہ جانور کے مل سے پیدا ہونے والے بیچ کی "جواجھی مال کے پید میں ہی ہے ہیں ہی ہی تا کرنے سے نع فرمایا ہے۔

( ٣٩٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ٱنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى

### مَنْ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللَّهِ السَّوْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنْ الْمَكَّانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانِ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ [صححه النحاري (٢١٢٣)، ومسلم (١٥٢٧)] [سيأتي في مسند ابن عمر: ٢٣٩، ٤٧١٦، ٤٧١٦،

(۳۹۵) حضرت ابن عمر الله المنظم المن المنظم المنظم المن المنظم المنظم المنظم المن المنظم المنظ

(۳۹۲) حضرت ابن عمر رہائنٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹائیٹیائے ارشاد فر مایا جو شخص غلہ خریدے، اے اس وقت تک آ گے نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔

(۳۹۷) حضرت ابن عمر ٹڑا گئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَا گائِیْزُنے ارشاد فر مایا جو شخص کسی غلام کواپنے جھے کے بقدر آزاد کر دیتا ہے تو و دغلام کی قیت کے اعتبار سے ہوگا چنانچہاب اس غلام کی قیت لگائی جائے گی ، باتی شرکا ، کوان کے جھے کی قیمت دے دی جائے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا ، ورنہ جتنا اس نے آزاد کیا ہے اتناہی رہے گا۔

( ٣٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتُهُ فَقَالُ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ[صححه البخارى (٣١٢) ومسلم (١٤٩٦)] [سيأتي في مسند ابن عمر: ٤٧٧، ٤٤٥٥]

(۳۹۸) سعید بن میتب مُوَاللَّهُ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹھاٹھا ہے لعان کرنے والے کے متعلق مسلہ یو چھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی علینگانے ایسے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرادی تھی۔

( ٣٩٨م ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لِيلِي عَنْ عَطَاءِ عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمْيَّة عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي أَلاعلم أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأْيتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَبَّلَتُكَ [سقط من الميمنية].

(۱۹۹۸م) ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق را الفئائے خجر اسود سے خاطب ہوکر فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو پھر ہے جو کسی کو فقع نقصان نہیں پہنچا سکتا ،اگر میں نے نبی علیکا کو تیرابوسہ لیتے ہوئے ندد یکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نددیتا۔

### مُسْنَدُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُسْنَدُ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عثمان عَني طَاللَّهُ كي مرويات

( ٢٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَوْفَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبْسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ لِعُنْمانَ بْنِ عَفَانَ مَا حَمَلَكُمْ بْنُ حَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبْسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ لِعُنْمانَ بْنِ عَفَانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ حَمْدُتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِى مِنْ الْمَعْلِى وَإِلَى بَرَاثَةٌ وَهِى مِنْ الْمِينِ فَقَرَنَتُم بَيْنَهُمَا مَلُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَصَعْتُمُوهَا فِى السَّبْعِ الطَّوّالِ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَر بَيْنَهُمَا سَطُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَصَعْتُمُوهَا فِى السَّبْعِ الطَّوّالِ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَلَلُ عَمْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَأْتِى عَلَيْهِ الرَّمَانُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الشَّورَةِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَلْتِي عَلَيْهِ الرَّعَلَى مَنْ يَكُتُبُ عِنْدَهُ يَقُولُ صَعُوا هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الشَّورَةِ الْتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتُ الْأَنْفَالُ مِنْ السَّورَةِ الْتِي يُذَكِّرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَانَتُ الْأَنْفَالُ مِنْ السَّهُ وَلَيْنَ الْمُعْولِ وَالْمَالِ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ عَلَى السَّهِ وَاللّهُ الْوَالِ وَحَدَى الرَّحِيمِ قَالَ الرَّهُ مَنْ الرَّهُ عَلَى السَّهُ الْ اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللّهُ الْوَالِ وَحِده اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَلَى اللّهُ عَلَى السَلَعَ عَلَى السَّهُ عَلَى السَلَعَ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّعْولُ اللهُ عَلَى السَلَعُ اللّهُ عَلَى السَلَعُ اللّهُ الْعَلَى السَلَعُ عَلَى السَلَعُ اللّهُ الللّهُ

(۳۹۹) حضرت ابن عباس رفائل فرماتے ہیں کہ ایک مرجہ میں نے حضرت عثان غنی رفائل سے عرض کمیا کہ آپ لوگوں نے سورہ انفال کو' جو مثانی میں سے ہے' ملانے پر کس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور پایا،اور آپ نے ان کے درمیان ایک سطر کی' بسم اللہ' تک نہیں کھی اور ان دونوں کو' سیع طوال' میں شار کر لیا، آپ نے ایسا کیوں کما؟

حضرت عثمان غنی رٹائٹڈنے نے فرمایا کہ نبی علیکا ہر جب وحی کا نزول ہور ہاتھا تو بعض اوقات کئی کئی سورتیں اسٹھی نازل ہو

جاتی تھیں ، اور نبی علیما کی عادت تھی کہ جب کوئی وی نازل ہوتی تو آپ میکا نیٹی ایٹی کسی کا تب وی کو بلا کر اسے کھواتے اور فرماتے کہ اسے فلاں سورت میں فلاں جگہ رکھو، بعض اوقات کی آپتی نازل ہوتیں ، اس موقع پر آپ میکا نیٹی کم بتا دیتے کہ ان آپات کوفلاں سورت میں رکھو، اور بعض اوقات ایک ہی آپت نازل ہوتی لیکن اس کی جگہ بھی آپ میکا نیٹی کم بتا دیا کرتے تھے۔

سورہ انفال مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ سورہ براءۃ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کا آخری حصہ ہے، اور دونوں کے واقعات واحکام ایک دوسڑے سے حد درجہ مشابہت رکھتے تھے، ادھر نبی علیہ اور نیا سے رخصت ہو گئے اور ہم پر بیدواضح ندفر ماسکے کہ بیاس کا حصہ ہے یانہیں؟ میرا گمان بیہوا کہ سورہ براءۃ ،سورہ انفال ہی کا جزو ہے اس لئے میں نے ان دونوں کو ملادیا، اوران دونوں کے درمیان' بہم اللہ' والی سطر بھی نہیں کھی اور اسے' دسیع طوال' میں شار کرلیا۔

(٤٠٠) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ أَخْبَرَنِى أَبِي أَنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ تَوَضَّا عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا آيَةً فِي كِتَابِ عَنْهُ عَلَى الْبَلَاطِ ثُمَّ قَالَ لَأَحَدِّنَكُمْ حَدِينًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ ذَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ ذَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ ذَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ ذَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ ذَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ ذَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ ذَخَلَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوَصُولُ وَ ثُمَّ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوَصُولُ وَ مُنْ مَنْ تَوَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ الْأَخْوى عَتَى يُصَلِّيهَا [صححه البحارى (١٦٠) ومسلم (٢٢٧) وابن حزيمة (٢)]

(۴۰۰) حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹٹ نے پھر کی چوکی پر بیٹے کر وضوفر مایا، اس کے بعد فر مایا کہ میں تم سے نبی علیاً گائٹ کے زبانی سنی ہوئی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر کتاب اللہ میں ایک آیت (جو کتمانِ علم کی ندمت پر مشتمل ہے) ندر ہوتی تو میں تم سے بید حدیث بھی بیان نہ کرتا، کہ جناب رسول اللہ تکاٹٹیڈ آنے ارشا و فر مایا جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر مجد میں داخل ہوکر نماز پڑھے، تو اگلی نماز پڑھنے تک اس کے سارے گناہ کہ جانب ہوجا کیں گے۔

(٤٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مَالِكِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنُ نُبَيْهِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ [صححه مسلم (١٤٠٩)] وابن حزيمة (٢٦٤٩) وابن حبان (٢١٤٤) [انظر: ٢٦١، ٤٦٦، ٤٩٢، ٤٩٦، ٥٣٥، ٥٣٥]

(۱۰۰۱) حضرت عثان عَن الله الله على الله عناب رسول الله مَالليَّيْ في ارشاد فرما يا محرم خود نكاح كرے اور ندكس كا نكاح كرائے ، بلكه پيغام نكاح بھى نه بيجے -

(٤٠٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا يَغْنِى ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ خَرَجَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَغْضِ الطَّرِيقِ قِيلَ لِعَلِيٍّ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا إِنَّهُ قَلْهُ نَهَى عَنُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِعُمُوةٍ فَلَمْ يُكَلِّمُهُ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِعُمُوةٍ فَلَمْ يُكَلِّمُهُ عُثْمَانُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ عَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ آلَهُ أَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِللَّهُ عَنْهُ إِلَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ إِلَى فَقَالَ لَهُ عَلِيْ وَضِى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ إِلَا فَقَالَ لَكُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ إِللّهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُمْ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ عَلْهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مُنلِهُ المَرْانِ لِيُسْتِرُمُ وَ اللهُ ال

قَالَ فَكُمْ تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعُ قَالَ بَلَى [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٥/٥٥) قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ٤٢٤: وسيأتي في مسند على برقم: ١١٤٦]

(۴۰۲) سعید بن میتب میشند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان عنی ڈٹائٹو ج کے ارادے سے نکلے، جبراستے کا بچھ حصہ طے کر چکے تو کسی نے حضرت علی ڈٹائٹو نے ج تمتع سے منع کیا ہے، بین کر حضرت علی ڈٹائٹو نے ج تمتع سے منع کیا ہے، بین کر حضرت علی ڈٹائٹو نے اپنے ساتھیوں نے حمرہ کا احرام اپنے ساتھیوں سے فرمایا جب وہ روانہ ہوں تو تم بھی کوچ کرو، چنا نچہ حضرت علی ڈٹائٹو اور ان کے ساتھیوں نے عمرہ کا احرام باندھا، حضرت عثان غنی ڈٹائٹو کو پہتہ چلا تو انہوں نے حضرت علی ڈٹائٹو سے اسلسلے میں کوئی بات نہ کی، بلکہ حضرت علی ڈٹائٹو نے بوچھا کہ کیا خودہی ان سے بوچھا کہ بھے پتہ چلا ہے کہ آپ ج تمتع سے رو کتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! حضرت علی ڈٹائٹو نے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی علیشا کے ج تمتع کرنے کے بارے میں نہیں سنا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں۔

( ٤.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وصححه ابن حزيمة: (١٥١ و ١٥٢ و ١٦٧) والحاكم (١٤٩/١) قال الألباني: حسن صحيح (أبوداود: ١١٠ ا؛ ابن ماحة ٤٣٠) قال شعيب: صحيح لغيره]

( ۱۳۰۸) حضرت عثمان غنی رکانٹیز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیّلِانے اپنے اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھویا۔

( ٤٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضُوِ عَنْ أَبُو أَنَسَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا بِالْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّا فَالُوا نَعَمْ [صححه مسلم (٢٣٠)] [انظر (أبو أنس أو بشر من سعيد): ٤٨٧، ١٤٨٥]

(۳۰۴) ابوانس مُصَلَّلَة كَبِتِ بين كدا يك مرتبه حضرت عثان غَى وَاللَّهُ فَ السِّنَاء احضاء وضوكوتين تين مرتبه دهويا، اس وقت ان ك پاس چند صحابهٔ كرام اللَّهُ اللَّهُ بهى موجود تقے، حضرت عثان غنى وَلاَللَّهُ فان سے بوجها كه كيا آپ لوگوں نے نبی عليظا كواسى طرح وضوكرتے ہوئے نبیس دیکھا؟ انہوں نے كہا جى ہال إسى طرح دیکھاہے۔

(۵۰%) حضرت عثمان غنی طالنئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالَتُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَثَا قرآ ن سیکھے اور سکھائے۔

(٤.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

## هي مُنالِهَ اَحَدُرُنَ بِل مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَالصَّلُواتُ الْمَكْتُوبَاتُ كُفُّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ [صححه مسلم(۲۳۱)، وابن حبان (۱۰٤۳)] [انظر: ۴۷، ۵۰، ۵] (۲۰۷) خفرت عثمان غنی طالبی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَلَّةُ اللهِ عَلَیْ ارشاد فر مایا جو شخص علم اللی کے مطابق اچھی طرح مکمل وضوکر بے تو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔

(٧٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ فَكُلُّ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهُلَةً أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهُدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَوْمَ الدَّارِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهُدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَوْمَ الدَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهُدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَرُونَهُ فَلِكَ الْيَوْمَ [صححه ابن حان (٢٩١٨)، والحاكم (٩٩/٣) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي حالد قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١١٣ الترمذي: ٢٧١١) قال شعيب: إسناده حسن [مكرن ٢٠١]

(۷۰۷) ابوسہلہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثان غنی ڈٹاٹیڈ کا محاصرہ ہوا اور دہ' نیوم الدار'' کے نام سےمشہور ہوا ،انہوں نے فر مایا کہ جناب رسول اللّہ مُٹاٹیڈیٹر نے مجھ سے ایک عہدلیا تھا ، میں اس پر ثابت قدم اور قائم ہوں۔

( ٤.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عُبُدِ الرَّزَّاقِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمُرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ مَنْ صَلَّى الْعَشَاءَ فِي قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ فَهُو كَقِيَامِ لَيْلَةٍ وَعَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُو كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ [صححه مسلم (٢٥٦)، و ابن جَمَاعَةٍ فَهُو كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ [صححه مسلم (٢٥٦)، و ابن حيان (١٤٧٣)] [انظر ٢٩١]

(۴۰۸) حضرت عثمان غنی و الفتی سے کہ جناب رسول الله مگانی آئے ارشاوفر مایا جو شخص نماز عشاءاور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیے استھ پڑھ لیے ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیے ہے جیسے ساری رات قیام کرنا،اور جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو بیساری رات قیام کرنا،اور جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو بیساری رات قیام کرنا،

(٤.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى يَغْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْقِيصَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ كُمَنْ قَامَ نِصْفَ اللَّيْل وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَمَنْ قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ [قال شعيب: صحيح]

( 9 م ) حضرت عثان عنی طافتی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگافیون نے ارشاد فرمایا جو محض نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ ہے ساری رات قیام کرنا ، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو محض عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو یہ ساری رات ساتھ پڑھ لے تو یہ ساری رات ماری رات

# هي مُنالِمُ احَدُّينَ بِل يَسِيدِ مَتَّمِ اللهِ اللهِ

قیام کرنے کی طرح ہے۔

( ١٠٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ فَرُّوخَ مَوْلَى الْقُرَشِيِّينَ أَنَّ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ فَرُوخَ مَوْلَى الْقُرَشِيِّينَ أَنَّ عُبْدُ وَعُثَمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فَٱبْطاً عَلَيْهِ فَلَقِيّهُ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ مِنْ قَبْضِ مَالِكَ قَالَ إِنَّكَ عَبْنَتَنِى فَمَا ٱلْقَى مِنْ النَّاسِ أَحَدًا إِلَّا وَهُو يَلُومُنِي قَالَ أَوْ ذَلِكَ يَمْنَعُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاخْتَرْ بَيْنَ أَرْضِكَ عَبَنَتِنِى فَمَا ٱلْقَى مِنْ النَّاسِ أَحَدًا إِلَّا وَهُو يَلُومُنِي قَالَ أَوْ ذَلِكَ يَمْنَعُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاخْتَرْ بَيْنَ أَرْضِكَ وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ نَعْمُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا مُشْتَرِيًا وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا مُشْتَرِيًا وَمَالِكَ ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهُلًا مُشْتَرِيًا وَقَاضِيًا وَمُفْتَضِيًا وَقَاضِيًا وَمُفْتَضِيًا وَقالِ اللهِ لِللَّالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللّهُ لَالله عَلَى اللهُ لَاللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٢٠٢، النسائي: ٧/٨١٣) قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ١٤ (عمرو بن دينار عن رحل)، ٥٠٨، ٨٠٥]

(۳۱۰) عطاء بن فروخ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹو نے ایک شخص سے کوئی زمین خریدی ، لیکن جب اس کی طرف سے تاخیر ہوئی تو انہوں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے فرمایا کہتم اپنی رقم پر قبضہ کیوں نہیں کرتے ؟ اس نے کہا کہ آپ نے جھے دھوکہ دیا ، میں جس آ دمی سے بھی ملتا ہوں وہ مجھے ملامت کرتا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ کیا تم صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہو؟ اس نے اثبات میں جواب دیا ، فرمایا پھراپنی زمین اور پیپیوں میں سے کسی آ کی کو ترجیح دے لو (اگرتم اپنی زمین اور پیپیوں میں سے کسی آ کی کو ترجیح دے لو (اگرتم اپنی زمین والیس لیمنا چاہتے ہوتو وہ لے لو) کیونکہ جناب رسول اللہ مثانی فی ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں ضرور داخل کرے گا جو زم خوہوخواہ خرید اربویا دکا ندار ، اداکر نے والا ہویا تقاضا کرنے والا۔

(٤١١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ آبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا بَقِى لِلنِّسَاءِ مِنْكَ قَالَ فَلَمَّا ذُكرَتُ النِّسَاءُ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا بَقِى لِلنِّسَاءِ مِنْكَ قَالَ فَلَمَّا ذُكرَتُ النِّسَاءُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ادْنُ يَا عَلْقَمَةٌ قَالَ وَأَنَا رَجُلَّ شَابٌ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ادْنُ يَا عَلْقَمَةٌ قَالَ وَأَنَا رَجُلَّ شَابٌ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِتْيَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ إقال الألباني: صحيح الإسناد (النسائى: ١٧١/٤ و ٢/٢٥) قال

شعيت صحيح]

(۱۱) علقہ میشہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود را اللہ علی علقہ میشہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود را اللہ علی علیہ محضرت عبان را اللہ علی اس کے لئے آپ کے پاس کیاباتی بچا مورتوں کا تذکرہ ہواتو حضرت ابن مسعود را اللہ علی اس معود را اللہ علی اس معود را اللہ علی اس معود را اللہ علی اس موت نو جوان تھا، پھر خود دھرت عبان غی را اللہ علی اس نے کہا کہ میں اس وقت نو جوان تھا، پھر خود دھرت عبان غی را اللہ علی اس نے کہا کہ میں اس وقت نو جوان تھا، پھر خود دھرت عبان غی را اللہ علی اس کے پاس اس موت کے پاس تشریف لائے اور فر مایا کہتم میں سے جس کے پاس استطاعت ہوا ہے کہ اور جوانیا نہ استطاعت ہوا تی ہی مواق ہے ، اور جوانیا نہ کرسکے، وہ روزے رکھے کیونکہ یہ جو کو اور دیتے ہیں۔

## 

(١١٤) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ وَحَجَّاجٌ قَالُوا حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بُنَ مَرُقَدٍ يُحَلِّثُ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ حَيْرَكُمْ مَنْ عَلَّمَ الْقُرُآنَ أَوْ تَعَلَّمَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ حَيْرَكُمْ مَنْ عَلَّمَ الْقُرُآنَ أَوْ تَعَلَّمَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُنْمِ اللَّهُ عَنْد الرَّحْمَنِ مِنْ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَهُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُنْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُلْمَ الْقُورَ آنَ وَعَلَّمَهُ أَلُو عَنْهُ قَالَ بَهُو عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا بَهُو عَنْهِ وَلَكِنْ قَدُ سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آبِي وَقَالَ بَهُو عَنْ شَعْبَةَ قَالَ عَلْقَمَةُ بُنُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُورَ آنَ وَعَلَّمَهُ إِرَاحِع: ٥٠٤]

(۳۱۲) حضرت عثمان غنی و النوسی مروی ہے کہ جناب رسول الله کا النوکا النوکا الله کا ایشار فرمایاتم میں سب سے بہترین وہ ہے جوقر آن سکھے اور سکھائے ،راوی صدیث البوعبد الرحلٰ سلمی کہتے ہیں کہ اسی صدیث نے جمجھے یہاں (قرآن پڑھانے کے لئے) بٹھار کھاہے۔ (۴۱۲) حَدَّتُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أُخْبَرَنِی عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْ ثَدِ وَقَالَ فِیهِ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرْآنَ أَوْ عَلَّمَهُ [راجع: ۲۰۵] (۳۱۳) گذشتہ حدیث اس دوسری سندہے بھی روایت کی گئے ہے۔

( ٤١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ سَمْحًا بَائِعًا وَمُبْتَاعًا وَقَاضِيًا وَمُفْتَضِيًّا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ [قال شعيب: حسن لغيره] [راجع: ١٠٤]

(۳۱۴) حضرت عثمان غنی رکھنٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے ارشاد فر مایا جوآ دمی بائع اورمشتری ہونے میں یا ادا کرنے والا اور نقاضا کرنے والا ہونے کی صورت میں نرم خوہو ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ٤١٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَادٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَصَحَتَ يَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرٍ فَلَمَيْهِ ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ أَلَا تَسْأَلُونِي عَمَّا أَضُحَكِنِي فَقَالُوا مِمْ صَحِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ قَوِيبًا مِنْ هَذِهِ الْبُقُعَةِ فَتَوَضَّا كَمَا أَصُحَكِنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ قَوِيبًا مِنْ هَذِهِ الْبُقُعَةِ فَتَوَضَّا كُمَا تَصَعِدُ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَا يَصَالُونِي مَا أَصُحَكِنِي فَقَالُوا مَا أَضُحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَا يَسْأَلُونِي مَا أَصُحَكِنِي فَقَالُوا مَا أَصْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَا يَعْهُ مُكَلَّ خَطِينَةٍ أَصَابَهَا بِوَجُهِهِ فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ وَإِنَ الْعَبْدَ إِذَا لَا مُعْمَلُ وَرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ وَإِنَا مُعْمَلُ وَرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ وَالله مَعْمَى وَاللهُ مَنَوْل اللهِ مَلَى وَاللهُ وَمَلَى مَا اللهُ عَلَى وَاللهُ وَمَا مَلِهُ مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى وَلَهُ اللهُ وَمَا كَمَ مُ عَلَى مَا لَا عَلَى مُعْلِق وَا عَلْمَ مُول عَلْ عَلَى مُعْلِيلُ وَمُول عَلَى مَا كَمِيلُ فَوْل اللهُ وَمَعْن اللهُ وَمُعْلِى اللهُ مُسْلِم اللهُ وَمُعْلَى اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَمُعْلَى اللهُ مُعْمَل وَمُول عَلْ اللهُ وَمُول عَلَى اللهُ وَاللهُ الْعَلْمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْ عَلْكُول عَلْكُول عَلْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلْمَا اللهُ ا

منالا التحدیق منالا التحدیق ا

( ٤١٦ ) حَلَّقْنَا بَهُزُّ أَخْبَرَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجَنِي آهُلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتُ لِي غُلَامًا أَسُودَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلَامًا أَسُودَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلَامً لِأَهْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلَامًا أَسُودَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلَامًا وَلَكُنَ رُومِيَّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّسُ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ قَالَ فَولَدَتُ غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا قَالَتُ هُو لَيْوَالِمَ فَواطَنَهَا بِلِسَانِهِ قَالَ فَولَدَتُ غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا قَالَتُ هُو كَنَّسَ قَالَ فَرُفِعْنَا إِلَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَهْدِيُّ أَحْسَبُهُ قَالَ سَائَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ أَتَرْضَيَانِ أَنُ أَقُضِى بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِللَةِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإللَانِي: ضَعيف (أبوداو د ٢٢٧) [[انظر: ٢١٧ ٤١/٢ ٢ ٢ ٢٠]] مَمْلُو كُيْنِ [قال الألباني: ضعيف (أبوداو د ٢٢٧)] [انظر: ٢١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤]

(۱۲) رباح کتے ہیں کہ میرے آقانے اپنی ایک رومی بائدی سے میری شادی کر دی، میں اس کے پاس گیا تو اس سے مجھ جیسا ہی ایک کالاکلوٹا لڑکا پیدا ہوگیا، میں نے اس کا نام عبداللدر کھ دیا، دوبارہ ایساموقع آیا تو پھر ایک کالاکلوٹا لڑکا پیدا ہوگیا، میں نے اس کا نام عبیداللدر کھ دیا۔

ا نقاق کی بات ہے کہ میری بیوی پر میرے آقا کا ایک رومی غلام عاشق ہوگیا جس کا نام'' بیوطنس' تھا،اس نے اسے اپنی زبان میں رام کرلیا، چنا نچہ اس مرتبہ جو بچہ پیدا ہوا وہ رومیوں کے رنگ کے مشابہہ تھا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ''یوطنس'' کا بچہ ہے' ہم نے بیہ معاملہ حضرت عثمان غنی ڈاٹٹو کی خدمت میں بیش کیا،انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہوکہ تم ہمارے ورمیان وہی فیصلہ کروں جو نبی علیشانے فرمایا تھا؟ نبی علیشا کا فیصلہ بہے کہ بچہ بستر والے کا ہو گا ورز انی کے لئے پھر ہیں۔

(٤١٧) حَدَّثَنَا عَبْدالله ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بُنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ رَبَاحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَرَفَعْتُهُمَّا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٦] ( ٢٤٥) گذشته حديث ايك دوسرى سند شي جي مروى جي عبارت بش گذرى -

## 

(٤١٨) حَلَّثُنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّثُنَا إِبُرَاهِيمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ حَلَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ دَعَا عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنهُ بِمَاءٍ وَهُو عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنهُ بِمَاءٍ وَهُو عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَبَ عَلَى يَمِينِهِ فَعَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ كَثَمَانُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَ وَالْسَتَنْثَرَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمُوفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَلَى وَكُفَيْدِ ثَلَاثًا مُوالٍ وَمَضْمَضَ وَالسَّنْثُو وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمُوفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَتَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثَلَاثَ مِرَادٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ وَسُلَمُ وَجُلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثَلَاثَ مِرَادٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَنْهِ وَسَلَّمَ يَوْضَلَ نَوْضَا نَوْقَ وَضُولِى مَنْ وَضَلَّا نَحُو وَضُولِى هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَامُ وَعُلَى مَنْ تَوْضَلَا نَحُوهُ وَضُولِى مَنْ وَلَى الْمُولِى مَنْ وَلَوْلَ مَنْ تَوْسَلُ وَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلُهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ مَا عُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْهِ وَلَى مَنْ وَلَولَ مَنْ تَوْسَلَ وَعُلَى اللّهُ مِنْ وَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عُنْولَ لَكُولُولُ مَنْ تَقَلَّمُ مِنْ ذَلِهِ مَا عَلَيْهِ مَلَ وَلَامُ وَمِلَ مَنْ وَلَوْلَ مَنْ وَلَامُ وَمُولُولُ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَوْلَ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَوْلَ مَا مَعْوَلَ لَكُولُو مُلْكُولُ مَا مَعْلَقُولُ مَا مُعْولُولُ مَنْ مَنْ مَلْ مَعْمَلُهُ وَلَى مَلْمُ مَنْ مَلْكُولُ مَلْ مَنْ مَلْ مَلْ مَعْمَلُ مُولِلُ مَا مُعَلِّى مَلْكُولُولُ مُولِي مِلْكُولُ مَا مُعَلِي مُولِي مُنْفَى مُلْكُولُولُ مَا مُعْلَى مُولِولُولُ مَلْلَا عَلَى مَا مُعْلَلْكُولُ مَلْكُولُولُ مَا مَلْكُولُولُكُمُ مَا مَلْكُولُولُ مُعْمُولُ مُولِقُولُ مَنْ مُولِقُولُ مُنْ مَنْ مُعَلِي مُولُولُولُ مُ

(۱۸ ) حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غنی ڈٹاٹھڈ پٹی پر ہیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پانی منگوایا،سب سے پہلے اسے دائیں ہاتھے پر ڈالا، پھر برتن میں ہاتھے ڈال کر دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، پھر تین مرتبہ چبرہ دھویا، کلی بھی کی اور ناک میں یانی بھی ڈالا، تین مرتبہ کہنیوں سمیت بازوؤں کو بھی دھویا، پھر سر کامسے کرکے تین مرتبہ مخفوں سمیت پاؤں دھولیے اور فر مایا کہ میں نے جناب رسول اللّٰد مَثَاثِیْنَا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میر کی طرح ایسا ہی وضو کرے اور دور کعت نماز اس طرح میں نے جناب رسول اللّٰد مَثَاثِیْنَا کو بیفر ماتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فر مادے گا۔

( ٤١٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَصْرِ التَّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَهُ رَأَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ [مكرر ما قبله]

(۱۹۹) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٤٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَشُروَكَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْقَصْرِ وَهُو مَحْصُورٌ فَقَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرَّضُوانِ إِذَ يَوْمَ جَرَاءٍ إِذْ اهْتَزَّ الْجَبَلُ قَرَكُلَهُ بِقَلَمِهِ ثُمَّ قَالَ اسْكُنْ حِرَاءُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرَّضُوانِ إِذَ مَعَةُ فَانَتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةِ الرَّضُوانِ إِذَ بَعَثَى إِلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَهُلِ مَكَّةً قَالَ هَذِهِ يَدِى وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَايَعَ لِى فَانْتَشَدَ لَهُ رَجَالٌ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَعْفِى الْمَيْتِ فِى الْمَشْعِدِ بِينْتِ فِى الْمَشْعِدِ بِينْتِ فِى الْمَعْمَةُ مِنْ مَالِى فَوَسَّعْتُ بِهِ الْمَشْعِدَ فَالْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ وَٱنْشُدُ لَهُ رَعُولُ قَالَ وَٱنْشُدُ لَهُ رِجَالٌ وَالْ مَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَنْ شَهِدَ رُومَةَ يُهُ مَا وَهُمَا ابْنَ السَّيلِ قَالْمَعْتُها مِنْ الْمَرْدِ اللَّهِ مَنْ شَهِدَ رُومَةَ يُكُنَّ مَاوَى قَالَ قَالَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ وَٱلْسَانَى: صحيح (النسائى: ٢٣٦/٢)] [انظر: ١١٥٥، ٥٥٥ مَا مَالِى فَابَحْتُهَا لِكُنِ السَّيلِ قَالَ قَالَتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ وَالْ الْالْهِ مِنْ مَالِى فَالْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ وَالْ اللَّهِ مَنْ شَهِدَ رُومَةَ يُهَاعُمُ مَاوُهُمَا ابْنَ السَّيلِ قَالَ قَالْمَ مَا فَي اللَّهُ مَلِي قَالَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَلُهُ مَا وَلَقَالَ اللَّهُ مَا أَنْهُمَا الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْتَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمُعْتَقِيْقُ الْمَالِقُولُ الللَ



بأسانيد محتلفة

(۴۲۰) ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ جن دنوں حضرت عثان غنی والنی محصور تھے، ایک مرشہ انہوں نے اپنے گھر کے بالا خانے سے جھا نک کر فرمایا کہ بیس نبی علیلہ کی خدمت میں حاضر رہنے والوں کو اللہ کا واسطہ دے کر'' یوم حراء' کے حوالے سے بوچسا ہوں کہ جب جبل جراء بلنے لگا، اور نبی علیلہ نے اس پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا اے جبل حراء! تھہر جا، کہ تھھ پر سوائے ایک نبی مالیک صدیق اور ایک شہید کے کوئی نہیں ہے، اس موقع پر میں موجود تھا؟ اس پر کئی لوگوں نے ان کی تائید کی۔

پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نبی علیاں کی خدمت میں حاضر رہنے والوں کو اللہ کا واسطہ دے کر'' بیعت رضوان'' کے حوالے سے بع چھتا ہوں کہ جب نبی علیاں نے مجھے مشرکین مکہ کی طرف بھیجا تھا اور اپنے ہاتھ کو میر اہاتھ قرار دے کرمیری طرف سے میرے خون کا انتقام لینے پر بیعت کی تھی ؟اس پر کئی لوگوں نے پھران کی تائید کی۔

پھر حضرت عثمان غنی طِلْتُوْنے فرمایا کہ میں نبی طَلِیْلا کی خدمت میں حاضر رہنے والوں کواللہ کا واسط دیے کر پوچھتا ہوں کہ جب نبی طلِیلانے بیفر مایا تھا جنت میں مکان کے عوض ہماری اس مسجد کوکون وسیع کرے گا؟ تو میں نے اپنے مال سے جگہ خرید کراس مسجد کو وسیع نہیں کیا تھا؟اس پرنجھی لوگوں نے ان کی تائید کی۔

پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نبی علیہ اللہ کے صحابہ ڈالٹو کا واللہ کا واسطہ دے کر' جیش عسر ق'' (جوغرموہ تبوک کا دوسرا نام ہے ) کے حوالے نے یو چھتا ہوں جب کہ نبی علیہ ان فرمایا تھا آج کون خرچ کرے گا؟اس کا دیا ہوَامقبول ہوگا، کیا میں نے اپنے مال سے نصف لشکرکوسا مان مہیانہیں کیا تھا؟اس پر بھی لوگوں نے ان کی تائیدگی۔

پھرانہوں نے فر مایا کہ میں نبی علینا کے صحابہ ﷺ کواللہ کا واسطہ دے کر'' بیررؤمہ''کے حوالے سے پو چھتا ہوں جس کا پانی مسافر تک کو بیچا جاتا تھا، میں نے اپنے مال سے اسے ٹرید کر مسافروں کے لئے بھی وقف کر دیا، کیا ایسا ہے یانہیں؟ لوگوں نے اس پر بھی ان کی تائید کی ۔

(٤٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْبَانَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُورِي عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَزِيدَ اللَّيْقِي عَنْ حُمْرَانَ بَنِ أَبَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُنْمُ الرَّهُ عَسَلَ وَجُهَهُ عُنْمَانَ بَنَ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْدُ تُوضًا فَأَفْرَعُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ مَضَمَ مِنَ السَّيْثُورُ ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى عُنْلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى فَكُونَ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى فَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ قُلَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوصَّا أَنْحُوا مِنْ وَضُولِي هَذَا ثُمَّ فَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَاثًا ثُمَّ مَسْحَ بِرَأْسِهِ ثُمُّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى فَلَاثُونَ فَلَا أَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُوصَالًا وَصُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُوصَالًا مَنْ وَضُولِي هَذَا ثُمَّ مَلْكَ وَصُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْلَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكِ إِرَاحِي هَذَا ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهِ مَنْ فَلَا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ الْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ ا

## هي مُنالاً اَمَارُ مِنْ لِيَدِيمَرُمُ كُولِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

میں نے جناب رسول اللہ مُنگانِی کُواس طرح وضوکرتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بعد نبی طینی نے فرمایا تھا جوشخص میری طرح ایسا ہی وضوکرے اور دورکعت نماز اس طرح پڑھے کہا پنے ول میں خیالات اور وساوس نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فرمادے گا۔

( ٤٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَبَيْهِ بَنِ وَهْبٍ قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ بَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى أَبَانَ بَنِ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَيُكَخُّلُ عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ أَوْ بِأَى شَيْءٍ يُكَخِّلُهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يُضَمِّدَهُمَا وَاللَّهُ عَنْهُ يَكُخِّلُهُمَا وَهُو مُحْرِمٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يُضَمِّدُ مُنْهَانَ بَنِ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٢٠٠٤)، وابن حزيمة ( ﴿ ٢٢٥) ] [الطَّرَ : ٢٥ - ٤٩٧،٤٩٤]

(۳۲۲) نبیبن وہب کہتے ہیں کہ عمر بن عبیداللہ نے ایک مرتبہ حضرت ابان بن عثان وٹائنڈ سے بیمسکلہ دریافت کروایا کہ کیا محرم آتھوں میں سرمہ لگا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ صبر کا سرمہ لگا سکتا ہے (صبر کرے جب تک احرام نہ کل جائے ،سرمہ نداگا ہے) کیونکہ میں نے حضرت عثان غی وٹائنڈ کو نی علیا کے حوالے سے الی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ (۲۲۶) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ فَالُ حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُبْد اللَّهِ عَنْ حُدُوان بْنِ أَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ السِّی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم الْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ السِّی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ السِّی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاة حَقٌ وَاجِبٌ دَحَلَ الْجَنَّة [اسنادہ ضعیف]

(۳۲۳) حضرت عثمان غنی را النفوائسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ النفوائش ارشاد فر مایا جو شخص اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ٤٦٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنِى أَبُو مَغْشَرٍ يَغْنِى الْبَرَّاءَ وَاسْمُهُ يُوسُفُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَجَّ عُثْمَانُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِى بَعْضِ الطَّوِيقِ أُخْبِرَ عَلِيٌّ لَوَحُوا فَأَهَلَّ عَلِيٌّ لِأَصْحَابِهِ إِذَا رَاحَ فَرُوحُوا فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَأَصْحَابِهِ إِذَا رَاحَ فَرُوحُوا فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَأَصْحَابِهُ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُكُلِّمُهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَلَمُ يَتَمَتَّعُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِيًّ وَصَى اللَّهُ عَنْهُ أَلَمُ أَنْجَرُ أَنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَلَمُ يَتَمَتَّعُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِيًّ وَصِى اللَّهُ عَنْهُ أَلُمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَلَمُ يَتَمَتَّعُ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا آذُرِى هَا آجَابَهُ عُثْمَانٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٢٠٤]

(۱۲۴۷) سعید بن میتب میشد فرماتے ہیں کہ ایک مرجبہ حضرت عثان غنی ولائورج کے ارادے سے نکے ، جب رائے کا بچھ حصہ طے کر چکے تو کسی نے حضرت علی ولائٹو نے جم تمتع سے منع کیا ہے، یہ من کر حضرت علی ولائٹو نے اپنے ساتھیوں نے حضرت علی ولائٹو نے جم میں کوج کرو، چنا نچہ حضرت علی ولائٹو اور ان کے ساتھیوں نے عمرہ کا احرام با ندھا، حضرت عثان غنی ولائٹو کو کہتے جا تو انہوں نے حضرت علی ولائٹو سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی ، بلکہ حضرت علی ولائٹو نے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی ، بلکہ حضرت علی ولائٹو نے جو دبی ان سے بوچھا کہ مجھے بید چلاہے کہ آپ جی تبتی سے روکتے ہیں؟ کیا نبی علیا ان کے جمتاح نہیں کیا تھا؟ راوی کہتے ہیں مجھے

منالاً احمر الله احمد الله المنال المنظمة المن

معلوم نهيس كه حفرت عثان والفؤن أنبيل كيا جواب ديا\_

( 150 ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ إِنَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنهُ فَيَئنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاتَهُ مُولَاهُ يَرُفاً فَقَالَ هَذَا نَهُمْ ثَمَّ مَكَ سَاعَةً فَمْ جَاءً فَقَالَ بَنُ الْعَوَّامِ قَالَ وَلَا آذُرِى آذَكَرَ عَلَىٰحَةً آمْ لا يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ قَالَ انْذَنْ لَهُمْ ثَمَّ مَكَ سَاعَةً فَمْ جَاءً فَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ الْحَجَلَّى وَبَيْنَ هَذَا الْعَبَّاسُ وَعَلِينٌ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا يَشْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ قَالَ الْدُنْ لَهُمَ الْمَلَا وَحُلَى الْعَبَّاسُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَرِينِ وَالْحَرَينِ وَالْحَرِينِ وَالْحَرِينِ وَالْحَرِينِ وَالْحَرِينِ وَالْحَرَينِ عَلَيْكُمْ وَلَا لَهُ عَلَىٰ وَالْحَدِيدِ فَقَدْ طَالَتُ حُصُومَتُهُمَا فَقَالَ عُمُرُ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِيهِ فَقَدْ طَالَتُ حُصُومَتُهُمَا فَقَالَ عُمُرُ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِيهِ فَقَدْ طَالَتُ حُصُومَتُهُمَا فَقَالَ عُمُر اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَلَا لَلْهُ عَلَىٰ وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَمْ فَقَالَ وَمَالَ وَالْمَا قَدْ قَالَ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَالَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۳۲۵) ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بڑا تھئے نے مجھے پیغا م بھیج کر بلوایا ، ابھی ہم بیٹھے ہوئے سے کہ حضرت عمر بڑا تھئے کا غلام'' جس کا نام'' بیفا اندرآیا اور کہنے لگا کہ حضرت عثان بڑا تھئے، عبد الرحمٰن بڑا تھئے، سعد بڑاتھئے اور حضرت زبیر بن عوام بڑاتھئے اندرآنے کی اجازت جا ہے ہیں؟ فرمایا بلالو، تھوڑی دیر بعدوہ غلام پھرآیا اور کہنے لگا کہ حضرت عباس بڑاتھئے اور حضرت علی بڑاتھئے اندرآنے کی اجازت جا ہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھی بلالو۔

حضرت عماس ڈٹائٹٹ نے اندر داخل ہوتے ہی فرمایا امیر المؤمنین! میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے ،اس وقت ان کا جھکڑا ہنونضیر سے حاصل ہونے والے مال فئی کے بارے تھا ،لوگوں نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین! ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ہرایک کود وسرے سے نجات عطاء فرمائے کیونکہ اب ان کا جھکڑ ایڑھتا ہی جارہا ہے۔

حضرت عمر خلافی نے فرمایا میں تہمیں اس اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسان قائم ہیں، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نی علیظانے فرمایا ہے ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو پھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا ،پھرانہوں نے حضرت عباس ڈلاٹٹو علی ڈلاٹٹو سے بھی یہی سوال پوچھاا ورانہوں نے بھی تا ئیدگ،

## المناه المرابع منزم المناه المرابع منزم المناه المن

اس کے بعدانہوں نے فرمایا کہ میں تہمیں اس کی حقیقت ہے آگاہ کرتا ہوں۔

الله نے بیمال فی خصوصیت کے باتھ صرف نی علیا کودیا تھا، کسی کواس لیس سے پھی ہیں ویا تھا اور فرمایا تھا
۔ "وما افاء الله على رسوله منهم فما او جفتم عليه من حيل ولار كاب"

اس لئے بیمال نبی علیفہ کے لئے خاص تھا، لیکن بخدا! انہوں نے تہ ہیں چھوڑ کراہے اپنے لیے محفوظ نہیں کیا اور نہ بی اس مال کوتم پرترجیح دی ، انہوں نے یہ مال بھی تہہارے درمیان تقسیم کر دیا یہاں تک کہ بیتھوڑ اسان کے گیا جس میں سے وہ اپنے اہل خانہ کو سال بھر کا نفقہ دیا کرتے تھے، اور اس میں سے بھی اگر بچھن کی جاتا تو اسے راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ، جب نبی علیفہ کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر ڈاٹھ نے فر مایا کہ نبی علیفہ کے بعد ان کے مال کا ذمہ دار اور سر پرسٹ میں ہوں ، اور میں اس میں وہی طریقہ اختیار کروں گا جس پر نبی علیفہ جلتے رہے۔

( ٢٦٤) حَدَّثَنَا عَدُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ إِلَيْهَا وَقَالَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهُ إِنَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهَ إِنَا شَعِيبَ حَسن لغيره إلا الطّر ١٩٥٤٥ ٩٥، ١٩٥٤ و مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهُ إِنَّالًا مُعْنَا لَكُ مُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهُ إِنَّالًا مُعَنِينَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عَنْ عُلِيلًا كُومُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْ يَلْمُ وَلَيْكُونَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْ يَرْ بَى عَلَيْكُ كُومُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَكُومُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ عُلِيلًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَنْ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عُنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عُلْهُ وَالْعَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَالِكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلَالْكُولُولُ عَلَيْكُولُ ال

( ٤٢٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُو حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ عَنُ آبِى عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدُتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ
ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ
الْيَوْمَيْنِ [قَالَ شعب: إسناده صحيح] [انظر: ٥١٠، ٤٣٥]

(٣٢٧) ابوعبيد مُنِينَة كَبَّةِ بِين كَهُ عِيْدِ الفَّطِ اورعيد اللَّهُ عَنْ المُّوْانِ مِنْ فَعَنَى عَيْنَ الْمُوْانِ عَنْ الْمُؤْوَانِ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْوَانِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

کی جو یہ بھے بھی گذر چکی ہے۔ کی جو یہ بھے بھی گذر چکی ہے۔

(۳۲۹) حضرت عثان غنی بھائٹٹ نے ایک مرتبہ اپنے پاس موجود حضرات سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نبی ملیٹا کی طرح وضوکر کے نہ وکھاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں! چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا، تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چبرے کو دھویا، تین تین مرتبہ دونوں بازوؤں کو دھویا، سرکامسح کیا اور پاؤں دھوئے، چیر فرمایا کہ جان لوکہ کان، سرکا حصہ ہیں، پھر فرمایا میں نے خوب اختیاط سے تبہارے سامنے نبی ملیٹا کی طرح وضوییش کیا ہے۔

(٤٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَوْفُ الْآغُرَابِيُّ عَنْ مَعْلَدِ الْجُهْنِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بُنِ أَبَانَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ تَبَسَّمَ فَقَالَ هَلْ تَدُرُونَ مِمَّا ضَحِكْتُ قَالَ فَقَالَ تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَوَضَّا ثُنَّ تُمَّ تَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدُرُونَ مِمَّا ضَحِكْتُ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّا فَأَتَمَّ وُضُونَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ ضَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّا فَأَتَمَّ وُضُونَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتِهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ فَأَتَمَ صَلَاتِهِ فَأَتَمَ صَلَاتِهِ فَأَتَمَ صَلَاتِهِ فَاتَمَ صَلَاتِهِ فَاتَمَ صَلَاتِهِ فَاتَمَ صَلَاتِهِ فَاتَمَ صَلَاتِهِ فَاتَمَ صَلَاتِهِ فَاتَمَ عَنَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ الْقَبُونِ إِقَالَ شَعِيدٍ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى إِلَيْ الْعَبْدَ إِذَا تَوَصَّا فَأَتَمَ وَضَا لَهُ عُلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ الْقَبْدَ إِنَا لَا شَعِيدٍ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى إِلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَرَجَهُ مِنْ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَرَجَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَ

(۴۳۰) حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عثمان دلائٹو کے پاس تھے، انہوں نے پانی منگوا کر وضوکیا اور فراغت کے بعد مسکرانے لگے، اور فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو، میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ایک مرتبہ نبی علیات نے بھی ای طرح وضوکیا تھا جیسے میں نے کیا اور آپ منگائی بھی مسکرائے تھے، اور دریافت فرمایا تھا کہ کیاتم جانتے ہو، میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، فرمایا جب بندہ وضوکر تا ہے اور کامل وضوکر کے نماز شروع کرتا ہے اور کامل نماز پڑھتا ہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایسے ہوجاتا ہے جیسے مان کے پیٹ سے جنم لے کرآیا ہو۔

(١٣١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ شَقِيقِ يَقُولُ كَانَ عُثُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتُعَةِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهُ يَنْهَ اللَّهُ عَنْهُ يَفُتِي بِهَا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلًا فَقَالَ لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهُ يَنْهُ يَنْهُ يَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَلُ وَلَكِنَا مُنَا لَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَجَلُ وَلَكِنَا مُنَا لَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَلُ وَلَكِنَا مُنَا كُنَّا فَوْلًا فَقَالَ لَهُ عَنْهُ أَجَلُ وَلَكِنَا مُنَا لَا اللَّهُ عَنْهُ أَجَلُ وَلَكِنَا مُكَنَا مُعَلَّ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَلُ وَلَكِنَا مُكَنَا مُكَانَ حُوفُهُم قَالَ لَا أَذْرِى [صححه مسلم (٢٢٣)] [انظر ٢٣٠١] وانظر ٢٣٠١) ومن عَنْ فَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى فَيْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

هي مُنالمًا أَخْرُنُ بن بِيهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا جواز کا فتو کی دیتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عثان ڈکاٹنڈ نے ان سے کچھ کہا ہو گا تو حضرت علی ڈکاٹنڈ نے قرمایا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ نبی علیا نے اس طرح کیا ہے پھر بھی اس سے رو کتے ہیں؟ حضرت عثان ڈٹاٹٹڑ نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، کین ہمیں اندیشہ ہے(کہلوگ رات کو بیویوں کے قریب جائیں اور صبح کونسل جنابت کے یانی سے سلیے ہوں اور فج کا احرام بائدھ لیں ) ( ٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتُعَةِ وَعَلِنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَلِيٌّ قَوْلًا ثُمٌّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدُ عَلِمْتَ أَنَّا قَدُ ثَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَلُ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ [راحع: ٣١] ( ۲۳۲ ) عبداللہ بن شقیق میشنة کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ڈلائٹیا لوگوں کو حج تمتع سے رو کتے تھے، اور حضرت علی ڈلائٹیا اس کے جواز کا فتو کی دیتے تھے،ایک مرتبہ حضرت عثان طافنڈ نے ان سے کچھ کہا ہو گا تو حضرت علی طافنڈ نے فر مایا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ نبی ملیٰ آنے اس طرح کیا ہے پھر بھی اس ہے روکتے ہیں؟ حضرت عثان رٹائٹنڈ نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، کیکن ہمیں اندیشہ ہے(کہلوگ رات کو بیو یوں کے قریب جائیں اورضج کونسل جنابت کے پانی سے کیلے ہوں اور فج کا احرام باندھ لیس) ( ٤٣٣ ) حَدَّثَنَا رَّوْحٌ حَدَّثَنَا كُهُمَسٌ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخُطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا الضِّنُّ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَرَسُ لَيُلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ لَيْلَةِ يُقَامُ لَيُلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا [صححه الحاكم (٨١/٢) وقال البوصيري هذا إسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٦٦) قال شعيب: حسن، وهذا إسناده ضعيف] [انظر: ٣٦٣] (۴۳۳) ایک مرتبه حضرت عثمان غنی ڈلاٹھنڈ نے منبر پرخطبہ دیتے ہوئے فر مایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی علیظا سے سی ہے،اییانہیں ہے کہ بخل کی وجہ ہے میں اسے تمہار سے سامنے بیان نہ کروں گا ، میں نے جناب رسول الله مُثَافِلَةُ مُأْكُو یے فرماتے ہوئے ساہے کہ اللہ کے راہتے میں ایک رات کی پہرہ داری کرنا آیک ہزار را توں کے قیام کیل اور صیام نہار سے بڑھ كرافضل ہے۔

( ٤٣٤) حَكَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَو عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَحْمُودِ بَنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَخْمُودِ بَنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ [صححه البحاري (٥٥١)، ومسلم (٣٣٥) وابن حريمة (٢٩٢١) وابن حبان (٩٠١) [[انظر: ٢٠٥]

، (۳۳۷) حفرت عثان غنی رفان ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُنافِیّنِ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض اللہ کی رضا کے لئے مسجد کی تغییر میں حصہ لیتا ہے، اللہ اس کے لئے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں تغییر کر دیتا ہے۔

مناه اتنان الله المنان المناه المناه

( ٤٣٥ ) حَدَّقَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَعُثْمَانَ يُصَلِّيانٍ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ يُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُوْمَيْنِ يُذَكِّرَانِ النَّاسَ قَالَ وَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيُوْمَيْنِ الْيُومَيْنِ الْيَوْمَيْنِ الْيَوْمَيْنِ الْيَوْمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ فَالَ وَسَمِعْتَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ فَالَ وَسَمِعْتَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عَنْدَكُمْ شَىٰءٌ بَغُدَ ثُلَاثٍ [راحع: ٢٧٤] [انظر: ٢٥٠، ٥٨٧ ، ٢٥٠]

(٣٣٥) ابوعبيد مِيَشَدُ كَتِهِ بَيْنَ كَمْعِيدالفطر اورعيدالا فَيَّ دُونون موقعون پر جَهِه حضرت عَثَان فَيْ وَالنَّوْ النَّوْ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ الْمَا عَنَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا مُحَمَّدُ عَنَى مُحَمَّدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللَّهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِي وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ وَصِيعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ وَعِنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ وَعِنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَعِنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ وَعِنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ وَعِنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

( ٤٣٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ وَعَقَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ آبِى أَمَامَةً بَنِ سَهُلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو مَحْصُورٌ فِى الدَّارِ فَدَخَلَ مَدُخَلَ كَانَ إِذَا دَخَلَهُ يَسُمَعُ كَلَامَهُ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ قَالَ فَدَخَلَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ وَحَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونِي بِالْقَثْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا كَلَامَهُ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ قَالَ فَدَخَلَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ وَحَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونِي بِالْقَثْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا كَلَامَهُ مَنْ عَلَى الْبَلَامُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَبِمَ يَقْتُلُونَنِي إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ مَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَبِمَ يَقُتُلُونَنِي إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ مَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنِي بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيْقَتَلُ بِهَا يَعِلَى لَهُ مَالِمَ وَمُسْلِمٍ إِلَّا يَاحْدَى ثَلَاثُ مَا كُولُونَ مَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيْقُتَلُ بِهَا يَعْدَى إِلَى الْمَالَ فَالَا وَكِمَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيْقَتَلُ بِهَا

## الله المرابي منظم المرابي مترجم المستكالخلفاء الواشدين المستكالخلفاء الواشدين

فُوَاللَّهِ مَا أَحْبَبُتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْدُ هَدَانِي اللَّهُ وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسُلَامٍ قَطُّ وَلَا قَتَلُتُ فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبُتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْدُ هَدَانِي اللَّهُ وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسُلَامٍ قَطُّ وَلَا قَتَلُتُ نَفُسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي [صححه الحاكم (٤/٠٥٠) وقال الترمذي: حسن قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢٠٥٠، نُفُسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي [صححه الحاكم (٤/٧٥)] وقال الترمذي: ٥٠١، النسائي: ٩٠/٧) [انظر: ٢٥٣٨، ٤٦٨، ١٥٩٠]

( ٣٣٧ ) حضرت ابواما مد بن سبل والفؤن عمر وی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غنی والفؤا پے گھر میں محصور تھے، ہم ان کے ساتھ ہی تھے بھوڑی دیر کے لئے وہ کسی کمرے میں داخل ہوئے تو چوکی پر بیٹھنے والوں کو بھی ان کی بات سنائی دیتی تھی ، اسی طرح ایک مرتبہ وہ اس کمرے میں داخل ہوئے ، تھوڑی دیر بعد با ہرتشریف لا کر فرمانے گئے کہ ان لوگوں نے جھے ابھی ابھی قبل کی دھمکی دی ہے ، ہم نے عض کیا کہ امیر المؤمنین! اللہ ان کی طرف سے آپ کی کفایت وحفاظت فرمائے گا۔

حضرت عثان غی بالٹی فر مانے لگے بھلاکس جرم میں بیاوگ بھے قبل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی طابقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تین میں ہے کسی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جواسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے ، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہواور مقتول کے عوض اسے تل کردیا جائے ، اللہ کی قتم! مجھے تو اللہ نے جب سے ہدایت دی ہے، میں نے اس دین کے بدلے کسی دوسرے دین کو پسند نہیں کیا، میں نے اسلام تو بڑی دور کی بات ہے، پھر نیالوگ مجھے کیوں نے اسلام تو بڑی دور کی بات ہے، پھر نیالوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟

( ٤٣٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ مَعَادُ اللَّهِ عَنْ مَعَادُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَقَالَ كُنَّا نَدُخُلُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ وَهُو مَحْصُورٌ وَقَالَ كُنَّا نَدُخُلُ مَدُخَلًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ مَدُخَلًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ إِنَالَ شَعِيدَ إِسَاده صحيح [راجع: ٤٣٧]

(۴۲۸) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٣٩) حَدَّثَنَا عُبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِى ابْنَ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُرَّةً عَنْ سَالِم بْنِ آبِي الْجَعْدِ قَالَ وَعَا عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ فَقَالَ إِنِّى سَائِلُكُمْ وَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ تَصُدُقُونِى نَشَدُّتُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُورُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْثُونُ وَلِي نَشَدُّتُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُورُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَكُ مَا عَنْهُ يَعْنَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعُلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَكُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## هي مُنالًا اَحْرَرُ مِنْ لِيدِ مَرْمُ كُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

هَكَذَا فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِآلِ يَاسِرٍ وَقَدُ فَعَلْتُ [إسناه صعيف]
(۳۳۹) سالم بن الى المجعد بُيَّاتَ كَتَّ بَيْ كَه ايك مرتبه حفرت عثان عَى ظَالَتُكُ خِدْصَابِهُ كُرام اللَّهُ الْمُعَلِّينَ كُو بِلا يا جن مِين حضرت عمار بن ياسر ظَالَتُوْ بھى تَجَى اور فر ما يا كَهُ مِينَ آپ لُوگوں ہے بچھ سوال كرنا چاہتا ہوں اور آپ ہے چند باتوں كى تصديق كروانا چاہتا ہوں ، مِين آپ كوالله كي تم دے كر يو چھتا ہوں كيا آپ لوگن بين جانے كه نبى عليه اوسرے لوگوں كى نسبت قريش كو ترجيح جيتا اور بنو باشم كوتمام قريش ير؟ لوگ خاموش رہے۔

حضرت عثمان ڈلفٹؤ نے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں جنت کی جابیاں ہوں تو میں وہ بنوامیہ کودے دوں تا کہ وہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں ( قرابت داروں سے تعلق ہونا ایک فطری چیز ہے، یہ دراصل اس سوال کا جواب تھا جولوگ حضرت عثمان مراقر ہاء بروری کے سلسلے میں کرتے تھے )۔

اس کے بعد انہوں نے حضرت طلحہ وظائمۂ اور حضرت زبیر وٹائھۂ کو کا طب کر کے فر مایا کہ میں آپ کو ان کی بیعی حضرت عمار وٹائھۂ کی بچھ باتیں بتاؤں؟ میں نبی علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چتا چتا وادی بطحاء میں پہنچا، یہاں تک کہ نبی طائعہ ان کے والد نے بی علیہ کو کھر عرض کیا نبیں مختلف سزائیں دی جارہی تھیں، ممارے والد نے نبی علیہ کو کھر عرض کیا یارسول اللہ اکیا ہم ہمیشہ اس طرح رہیں گے؟ نبی علیہ نے فر مایا تھا صبر کرو، پھر دعاء فر مائی اے اللہ! آل یاسر کی مغفرت فر ما، میں بھی اب صبر کر رہا ہوں۔

( ٤٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُرَيْتُ بُنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنِي حُمُرَانُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْحُبُورِ عَقَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْحُبُورِ وَقَالَ وَقَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْحُبُورِ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلَيْهِ مَنْ حَقْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلَيْهِ مَنْ حَقْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ إِلاَبُنِ آكَمَ فِيهِنَّ حَقَّى إِصَالَ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءِ فَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ إِلَاهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْعَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعَلِّى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِى الْمَاعِقِ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَ

(۴۴٠) حضرت عنّان عَنى فَنَ اللهُ عَمْ وَى ہے كہ جناب رسول الله كَانَةُ أَنْ ارشاد فرما يا گھر كے سائے ، خشك روئى كے كلائے ، مشرمگاه كوچھپانے كى بقدر كبڑ ہے اور پانى كے علاوه جتنى بھى چزيں ہيں ان ہيں سے كى ايك ميں بھى انسان كا استحقاق نہيں ہے۔ (٤٤١) حَدَّفَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكُو حَدَّفَنا حُمَيْدٌ الطّويلُ عَنْ شَيْحٍ مِنْ فَقِيفٍ ذَكْرَهُ حُمَيْدٌ بِصَلَاحٍ ذَكَرَ أَنَّ عَمَّهُ اللَّهُ عَنْهُ جَلَسَ عَلَى الْبَابِ النَّانِي مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْتَهُ اللّهُ اللّه

(۱۷۴۱) ایک مرتبه ایک شخص نے حضرت عثان غنی رہائی کومبجد نبوی کے باب ثانی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، انہوں نے شانے کا

(۳۳۲) ایک مرتبدایا م قیمیں حضرت عثان غنی طائفتانے منی کے میدان میں فرمایا لوگو! میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی طائبا سے بن ہے کداللہ کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری عام حالات میں ایک ہزار دن سے افضل ہے، اس لئے اب جو شخص جس طرح جیا ہے، اس میں حصہ لے، یہ کہ کرآپ نے فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ۔

( ٤٤٣) حَلَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَغْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَلَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيُّ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبِدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِمِنَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَنْكُرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى تَأَهَّلُتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلَيْصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ [إسناده ضعيف] [انظر: ٥٥٩]

(۳۳۳) ایک مرتبدایا م مج میں حضرت عثان غی دلائٹؤ کے مئی میں قصر کی بجائے پوری جار رکعتیں پڑھادیں الوگوں کو اس پر تعجب ہوا، حضرت عثان ڈلائٹؤ نے فر مایالوگو! میں مکہ مکر مہ بیس آ کر مقیم ہو گیا تھا اور میں نے نبی علیقا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں مقیم ہوجائے ، وہ مقیم والی نماز پڑھے گا۔

( ٤٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ وَرُدَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كُنْتُ ٱبْتَاعُ التَّمُوَ مِنُ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ يَقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعَ فَآبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلُ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلُ إِقَالَ اللَّوصِيرَى: هذا إسناد ضعيف قال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

٢٢٣٠) قال شعيب: حسن] [انظر: ٥٦٠،٤٤٥]

(۱۳۳۷) سعید بن میں بہت میں کہ میں نے حضرت عثان غنی رہائی کو منبر پرخطبہ ویتے ہوئے سنا کہ وہ کہ رہے تھے میں یہود یوں کے ایک خاندان اور قبیلہ ہے ' جنہیں بنوقیتقاع کہا جاتا تھا'' محبوری خریدتا تھا اور اپنا منافع رکھ کر آگے بچے دیتا تھا،

## هي مُنلاً امَّهُ رَضَال يَسِيْمَ مَرْم اللَّهُ اللّ

نبي عليلًا كومعلوم مواتو فرما ياعثان! جب خريدا كروتواسة قول كرليا كرو، اور جب بيجا كروتو تول كربيجا كرو-

( ٤٤٥) حَلَّثْنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا مُوسَى بُنُ وَرُدَانَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [مَكرر ماقبله]

(۴۴۵) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(٤٤٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ أَبِي قُرَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ بِسِمِ اللّهِ الّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ بِسِمِ اللّهِ الّذِي لَا يَضُرُّ مَع اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ [صححه الحاكم (١/١٥٥) وقال الترمذي حسن صحيح غريب قال الألباني: صحيح أبوداود ٩٨٠٥، ابن ماحه: ٣٨٩، الترمذي: ٣٣٨٨) قال شعيب إسناده حسن] انظر: ٢٨٥٩، ١٤ من صحيح (أبوداود ٩٨٠٥، ابن ماحه: ٣٨٩، الترمذي: ٣٣٨٨)

(۳۳۶) حضرت عثان غنی دلائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ نے ارشاد فر مایا جو محص بید عا پڑھ لیا کرے اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی ۔

"بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

( ٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُسُلِمٍ بْنِ يَسَادٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ أَنَّ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أُحَدِّنُكَ مَا هِي هِي كَلِمَةُ الْإِنْحُلاصِ النِّي أَعْرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَهِي كَلِمَةُ التَّقُوكِي النِّي الْإِنْحُلاصِ النِّي أَعْرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَهِي كَلِمَةُ التَّقُوكِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ أَبَا طَلِبٍ عِنْدَ الْمُوْتِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِلسَاده وَوَى اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ أَبَا طَلِبٍ عِنْدَ الْمُوْتِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِللَّهُ إِللَهُ إِلللَّهُ إِلسَاده وَوَى اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ أَبَا طَلِبٍ عِنْدَ الْمُوتِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِلسَاده وَيَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى عَالَتُهُ لَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

(٤٤٨) حُدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَغْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ يَخْنِي اَبْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَنْ يَخْنِي اَبْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَنْ يَخْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلُتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ فَقَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ

## هي مُنلاً احَدُرَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبْقَى بْنَ كَعْبٍ فَآمَرُوهُ بِذَلِكَ [صححه البحاري (٩٢)، ومسلم (٣٤٧) وابن خزيمة (٢٤٤) [انظر: ٥٨]

( ٣٢٨) حضرت زيد بن خالد جهنی والفئ نے حضرت عثان غنی والفئ سے ايک مرتب بيسوال پوچها که اگر کوئی آ دمی اپی بيوی سے مباشرت کر لے کين انزال نه بوتو کيا جم ہے؟ انہوں نے فرمايا که جس طرح نماز کے لئے وضوکر تا ہے، ايسابی وضوکر لے، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اور فرمايا که جس نے بہی فرماتے ہوئے سنا ہے، راوی کہتے جی کہ پھر جس نے بہی سوال حضرت علی والفئ وصورت زير والفئ مصرت طلحه والفئ اور حضرت الی بن کعب والفئ سے پوچھاتو انہوں نے بھی بہی جواب دیا۔ ( ٤٤٩) حَدَّ فَنَا عُبَيْدُ بُنُ أَبِي قُرُّةَ قَالَ سِمِعْتُ مَالِكَ بُنَ أَنْسٍ يَقُولُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ قَالَ بِالْعِلْمِ قُلْتُ مَنْ حَدَّ فَكَ قَالَ زَعْمَ ذَاكَ زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ

(٣٣٩) حضرت امام مالك مُعَيَّدُ فرمائے میں كه آیت قرآنی ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ كامطلب يہ كائم ك دريع ہم جس كے درجات بلند كرنا چاہتے میں كرديتے میں، میں نے پوچھا كه يه مطلب آپ سے كس نے بيان كيا؟ فرمايا زيد بن اہلم نے۔

( ٤٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا مَسَرَّةُ بُنُ مَعْبَدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي كَبُشَةَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَمْ أَدْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَمْ أَدْرِ الشَّيْطَانُ فِي صَلَّيْتُ فَلَمْ أَدْرِ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ مَنْ صَلَّيْ مِنْكُمْ فَلَمْ يَدْرِ الشَّفْعَ أَوْ أَوْتَرَ فَلْيَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تَهَامُ صَلَاتِهِ إِنَال شعب حسن

(۴۵۰) حضرت عثمان غنی ٹنگفتا ہے مروی ہے کہ ایک شخص نبی علیقا کی خَدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایار سول اللہ (سَلَّ الْعَیْمُ)! میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پیة نہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رکعتیں پڑھیں یا طاق عدد میں؟ نبی علیقانے فر مایا اپنے آپ کو اس بات ہے بچاؤ کد دورانِ نماز شیطان تم سے کھیلنے لگے، اگرتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوا ورا ہے جفت اور طاق کا پہتہ نہ چل سکے تو اسے ہوکے دو بجدے کر لینے جا ہمیں، کہان دوٹوں سے نماز کمل ہوجاتی ہے۔

( ٥٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ وَزِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو عُمَارَةَ الرَّمْلِيُّ عَنْ مَسِيرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى كَبْشَةَ الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إِلَيْنَا بَعْدَ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنِّى صَلَّيْتُ مَعَ مَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ فَسَجَدَ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجُدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَأَعْلَمَنَا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَحَدَّثَ عَنُ النَّبِي صَلَّى مَعَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَحَدَّثَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلُهُ لَنُحُوهُ [قال شعب: إسناده حسن]

(۵۱) میره بن معبد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یزید بن ابی کہشہ نے عصر کی نماز پڑھائی ،نماز کے بعدوہ ہماری طرف رخ کر

کے بیٹھ گئے اور کہنے گئے کہ میں نے مروان بن تھم کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے بھی ای طرح دو سجدے کیے ، اور ہماری طرف رخ کر کے بتایا گذانہوں نے حضرت عثان مٹاٹٹڑ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور انہوں نے نبی مُلیٹیا کے حوالے سے سیصدیث بیان فرہائی تھی ۔

( ٤٥٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلِيُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُغِيرَةً بْنَ مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَةً يَذْكُرُ عَنْ مَطَوِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ غُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ عَلَامَ تَقُتُلُونِى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِّلَمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسُلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَجْمُ أَوْ ارْتَدَ بَعْدَ إِسُلَامٍ وَلَا يَاللَّهِ مَا زَنِيْتُ فِى جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسُلَامٍ وَلَا قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقُودُ أَوْ ارْتَدَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَوْلُ لَا يَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ لَا يَعْدَ إِسُلَامٍ وَلَا قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوْدُ أَوْ ارْتَدَ دُتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَوْ الْأَلِهُ مَا زَنِيْتُ صَحِيحِ (النسائي ١٠٣/٥)] [راحع: ٤٣٧]

(۲۵۲) حضرت ابن عمر طالبین سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غنی طالبین اپنے گھر میں محصور تھے، انہوں نے لوگوں کو جھا تک کردیکھا اور فرمانے گئے بھلاکس جرم میں تم لوگ مجھے آل کردگے؟ جب کہ میں نے نبی علینا کو بیفرماتے ہوئے ساہے تین میں سے کسی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جواسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہوجائے ،یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہوا ور مقتول کے عوض اسے آل کردیا جائے ،اللہ کی قتم! مجھے تو اللہ نے جب سے ہدایت دی ہے، نرمانہ جا ہلیت میں بھی بدکاری کرنے سے فصاص لیا جائے۔

اللہ نے جب سے ہدایت دی ہے، میں کبھی مرتد نہیں ہوا، میں نے اسلام تو بودی دور کی بات ہے، نرمانہ جا ہلیت میں بھی بدکاری خوب کی اور نہ ہی شن نے کئی گوٹل کیا ہے۔ جس کا جھے سے قصاص لیا جائے۔

( ٤٥٣) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَصَاهُ الْبَرْدَادِيَّ يُحَدِّثُنَا حَمْنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَلَى عُفْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَا كَعْبُ إِنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ تُوقِّى وَتَرَكَ مَالًا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ فَقَالَ عُشَمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَا كُعْبُ إِنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ تُوقِى وَتَرَكَ مَالًا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّالَ عُشْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعُبًا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أُحِبُ لَوْ أَنَّ لِى هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أَنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّى آذَرُ خَلُفِى مِنْهُ سِتَّ آوَاقٍ ٱنْشُدُكَ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ يَعْلُقُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يَا عُثْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ يَا عُنْمَانُ اللَّهُ يَا عُنْمَانُ اللَّهُ يَا عُنْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ يَا عُنْمَانُ اللَّهُ يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ يَا عُنْمَانُ اللَّهُ يَا عُنْمَانُ الْمَالَالُهُ اللَّهُ يَا عُنْمَانُ الْمَالِولُ اللَّهُ يَا عُنْمَانُ الْعَلَى مَا الْحَالِ اللَّهُ يَا عُنْمَانُ الْوَلِي مِنْهُ سِتَ آوَاقٍ آنَا اللَّهُ يَا عُنْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ يَا عُلْمَانُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَسَمِعْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمُ [إسناده ضعيف]

(۳۵۳) ما لک بن عبداللہ میں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری ڈٹاٹیڈ، حضرت عثان ڈٹاٹیڈ کے پائل اجازت لے کر آئے، انہوں نے اجازت وے دی، حضرت ابو ذر ڈٹاٹیڈ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، حضرت عثان غن ڈٹاٹیڈ نے حضرت کعب ڈٹاٹیڈ سے بوچھا کہ اے کعب! عبدالرحمٰن فوت ہوگئے ہیں اور اپنے ترکہ میں مال چھوڑ گئے ہیں، اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگروہ اس کے ذریعے حقوق اللہ اواکرتے تھے تو کوئی جرج نہیں، حضرت ابو ذرغفاری ڈٹاٹیڈنے اپنی

## هي مُنلاً اَمَّارَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ ا

لاتھی اٹھا کرانہیں مارنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میرے یاس اس پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتو مجھے نہ پسندنہیں کہ میں اپنے بیٹھیے اس میں سے چھاد قیہ بھی چھوڑوں، میں اسے خرچ کردوں گا تا کہ وہ قبول ہو

جائے،اےعثان! میں آپ کواللد کی قتم دے کر کہتا ہوں، کیا آپ نے بھی بدارشادسا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

( ٤٥٤) حَدَّثَهَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ الْقَاصُّ عَنْ هَانءٍ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذُّكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِى وَتَبْكِى مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَبُرُ أَوَّلُ مَنَاذِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ فَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبُرُ ٱفْظَعُ مِنْهُ [قال شعيب: إسناده صحيح]

(٣٥٣) بإني ''جوحضرت عثان طافيًّا كي آزاد كرده غلام بين' كهتيه بين كه جب حضرت عثان غني طافيًّا كسي قبر يرركة تواتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی ،کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں،تب تونہیں روتے اور اس سے روپڑتے ہیں؟ فرمایا کہ جناب رسول الله مَنَافِیُّو کا ارشاد ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہوجائیں گےاوراگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہوجائیں گےاور نبی علیہ نے ریجی فر مایا ہے کہ میں نے جینے بھی مناظر دیکھے ہیں، قبر کا منظران سب سے ہولنا ک ہے۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِنِيٌّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ غَنُ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرُوانَ وَمَا إِخَالُهُ يُتَّهَمُّ عَلَيْنَا قَالَ أَصَابَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُعَافٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى تَخَلَّفَ عَنْ الْحَجِّ وَأَوْصَى فَلَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ اسْتَخُلِفُ قَالَ وَقَالُوهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ فَسَكَتَ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌّ آخَرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ الْأُوَّلُ وَرَدَّ عَلَيْهِ نَحُوَّ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا الزُّبَيْرَ قَالَ نَعَمُ قَالَ على أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كَانَ لَخَيْرَهُمْ مَا عَلِمْتُ وَٱحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه المحاري (٣٧١٧)] [انظر: ٣٥٦]

(۵۵) مروان سے روایت ہے کہ''عام الرعاف''میں حضرت عثان غنی طالعیٰ کی ناک ہے ایک مرتبہ بہت خون لکلا (جسے تکسیر

چوٹا کہتے ہیں) یہاں تک کدوہ فج کے لئے بھی نہ جاسکے اور زندگی کی امید ختم کر کے وصیت بھی کر دی ،اس دوران ایک قریش آ دی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی کواپتا خلیفہ مقرر کر دیجتے ،انہوں نے پوچھا کیا لوگوں کی بھی یہی رائے ہے؟ اس نے کہا

جی ہاں! انہوں نے بوچھا کہ کن لوگوں کی بیرائے ہے؟ اس بروہ خاموش ہوگیا۔

اس کے بعد ایک اور آ دی آیا، اس نے بھی پہلے آ دی کی باتیں دہرائیں، اور حضرت عثان ڈاٹھٹانے اسے بھی وہی جواب دیے، حضرت عثان داللفظ نے اس سے بوچھا کہ لوگوں کی رائے کسے خلیفہ بنانے کی ہے؟ اس نے کہا حضرت زبیر داللفظ

## هي مُنالاً اَمْرِي بِن مِن اللهِ مِنْ مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

کو، فرمایا ہاں! اس زات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق وہ سب سے بہتر اور نبی علیہ کی نظروں میں سب سے زیادہ مجبوب تھے۔

( ٤٥٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ، حَدَّثَنَاه سُويَدٌ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِم بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ [قال شعيب: صحيح][راجع: ٥٥٠] ( ٣٥٦) گذشته روايت اس دوسری سندسے بھی مروی ہے جوعبارت بیس گذری۔

( ٤٥٧) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ أَبِي زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلِيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنُ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ بُنِ عَمْرَانَ بُنِ عَمْرَانَ بُنِ عِمْرَانَ بُنِ عَمْرَانَ بُنِ عَمْرَانَ بُنُ عَثْمَانَ رُضِى اللَّهُ عَنْهُ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا وَقَالَ رَأَى عُثْمَانَ بُنُ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا وَقَالَ رَأَى عُثْمَانَ بُنُ عَقَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا [راحع: ٢٦]

(۲۵۷) ابان بن عثمان رئین شیرے ایک جنازے کو دیکھا تو کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان عنی ڈالٹی کی نظر ایک جنازے پر پڑی تو وہ بھی کھڑے ہوگئے تھے۔ جنازے پر پڑی تو وہ بھی کھڑے ہوگئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے بھی جنازے کو دیکھا تو کھڑے ہوگئے تھے۔ (۷۵۷م) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّه وَ حَدَّثَنی سُوّیدُ بُنُ سَعِیدٍ حَدَّثَنَا یَحْی بُنُ سُلَیْمٍ نَحُوهُ اُراحع ۲۶ اِر سقط من السیسیة اِرضاد کے اُرکٹی مروی ہے۔

( ٤٥٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرَاتَةُ وَلَمْ يُمْنِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ كِمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِى بُنَ آبِى طَالِبٍ وَالزَّبَيْرَ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِى بُنَ آبِى طَالِبٍ وَالزَّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبَى بُنَ كَعْبِ فَآمَرُوهُ بِذَلِكَ [راحع: ٤٤٨]

(۵۸) حضرت زید بن خالد جمنی ڈاٹنؤ نے حضرت عثان غنی ڈاٹنؤ سے ایک مرتبہ بیسوال پوچھا کہ اگرکوئی آ دمی اپنی ہیوی سے مباشرت کر لے کین انزال نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تماز کے لئے وضوکرتا ہے، ایسا ہی وضوکر لے، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اور فرمایا کہ میں نے نبی علیہ اللہ کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے، راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے بہی سوال حضرت علی ڈاٹنؤ بحضرت زہیر ڈاٹنؤ بحضرت طلح ڈاٹنؤ اور حضرت الی بن کعب ڈاٹنؤ سے پوچھا تو انہوں نے بھی بہی جواب دیا۔ (۴۵۹) حکد تنا حکمت باز گوشتی حکد تنا شیکیان کے فرید کی تعقید کو جھاتو انہوں نے بھی بہی جواب دیا۔ معاذ بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ حُمْوَانَ بُنَ آبانَ آخبرکہ قال اَتُمتُ عُشْمَانَ بُنَ عَقَانَ رَضِی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ الْمَقَاعِدِ فَتُوضَّا قَاحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّا مِثْلُ وَصُورِی هَذَا ثُمَّ اَتَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِی هَذَا الْمَجْلِسِ تَوضَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّا مِثْلُ وَصُورِی هَذَا ثُمَّ اَتَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِی هَذَا الْمَجْلِسِ تَوضَّا فَاحْسَنَ الْوصُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّا مِثْلُ وَصُورِی هَذَا ثُمَّ اَتَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَالَ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعْتَوْوا [صححہ البحاری (۱۲۳۳) و مسلم تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعْتَرُوا [صححہ البحاری (۱۲۳۳) و مسلم تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ قَالَ وَسُلُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعْتَرُوا [صححہ البحاری (۱۲۳۳) و مسلم

## هي مُنلاً) اَوَيْرِينْ بِل يُسِيِّم مِنْ الْمُنااِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالِي الللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۲۲٦)][راجع: ۱۸٤]

(۴۵۹) حمران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عثمان غنی ڈٹاٹٹٹ کے پاس آیا، وہ پنج پر ہیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خوب انہیں طرح وضو کیا اور خناب رسول الله شاہ ہے کے طرح وضو کیا اور فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کا کا حکمہ بہترین انداز میں وضوکرتے ہوئے ویکھا ہے اور جناب رسول الله شاہ ہے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا ہی وضوکرے اور مسجد میں آکردور کعت نماز پڑھے تو اللہ تعالی اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فرما دے گا، نبی علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ دھوکے کا شکار نہ ہوجانا۔

(٤٦) حَدَّنَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَفْصِ بُنِ عُمَرَ التَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَمِّى عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ الْمَيْمَانُ عُمَرَ بُنِ مُوسَى يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بُنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَلَحَلَ شَيْحٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ سُلَيْمَانُ انْظُرُ إِلَى الشَّيْحِ فَاقْعِدُهُ مَقْعَدًا صَالِحًا فَإِنَّ لِقُرَيْشِ حَقَّا فَقُلْتُ اليَّهَا الْآمِيرُ أَلَا أَحَدِّنُكَ حَدِيثًا بَلَعَنِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ يَلَعَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ يَلَعَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ يَلَعَنِى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَلِي مَا أَحْسَنَ هَذَا مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ حَدَّيْهِ رَبِيعَةُ بُنُ أَبِى عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ حَدَّيْهِ وَبِيعَةُ بُنُ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ وَلِيتَ مِنْ أَمُولِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ وَلِيتَ مِنْ أَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ قُرُيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ قُرُيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ وَسَلَمَ يَعُولُ مَنْ أَهَانَ فَرَيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ قُرْيُشًا أَهَانَهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ الْمَائِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ الْمُعَيْدِ وَسَلَمَ يَعُولُ مَنْ أَهُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ مَنْ أَهَانَ السَعِيهِ وَسَلَمَ يَعُولُ مَنْ أَلَالًا مُعَلِيهِ وَسَلَمَ يَعُولُ مَنْ أَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيهُ وَسَلَمَ يَعْ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُعْتَلِهُ وَلَا مُعَلِي وَلَا مَعِيهُ وَلَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ مَا الْمُعِيهُ وَاللَهُ مَا أَلُولُ مَلَا مُعَلِيهُ وَلَا اللَّهُ عَل

(۴۲۰) عبیداللہ بن عمیر کہتے ہیں میں سلیمان بن علی کے پاس بیٹیا ہوا تھا، اتنی در میں قریش کے ایک بزرگ تشریف لائ سلیمان نے کہاد بھو! شیخ کواچھی جگہ بٹھاؤ کیونکہ قریش کاحق ہے، میں نے کہا گورزصا حب! کیا میں آپ کوالیک حدیث ساؤں جو مجھے نبی علیٹا کے حوالے سے پیچی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے بیحدیث پیچی ہے کہ نبی علیٹا نے ارشاد فر مایا جوقریش کی تو بین کرتا ہے، گویاوہ اللہ کی تو بین کرتا ہے، اس نے کہا سبحان اللہ! کیا خوب، بیروایت تم سے کس نے بیان کی ہے؟ میں نے کہا ربعہ بن البی عبد الرحل نے سعید بن مسیت بیٹھ تھے کے حوالے سے، انہوں نے عمرو بن عثان کے حوالے سے کہ میرے والد نے مجھ سے فر مایا بیٹا! اگر تہم ہیں کسی جگہ کی امارت ملے تو قریش کی عزت کرنا کیونکہ میں نے نبی علیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سا

(٤٦١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبَانَ الْوَرَّاقَ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ عَنُ جَعُفَرِ بَنِ آبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ أَبْوَى عَنْ عُثْمَانَ بَنِ عَقَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْزُّبَيْرِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ عِنْدِي تَجَائِبَ قَدُ أَعُدَدُتُهَا لَكَ فَهَلُ لَكَ أَنْ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيكَ قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ إِسناده صعيف إلا انظر: ١ ١٤٨٢ ١٤ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ إِسناده صعيف إلا انظر: ١ ١٤٨٢ ١٤ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ إِسناده صعيف إلا انظر: ١ ١٤٨٢ ١٤ عَلْمُ مَنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ إِسناده صعيف إلا انظر: ١ ١٤٨٢ عَلْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ إِسناده صعيف إلا اللهِ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ إلى اللهِ عَلَيْهِ مِثْلُ عَلَيْهِ مِثْلُ مِنْ أَوْرَارُ النَّاسِ السناده صعيف إلى اللهُ عَلَيْهِ مِثْلُ اللهِ عَلَيْهِ مِثْلُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَوْلَالُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْلَالًا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْلَالًا عَلَيْهِ مَنْ أَوْلَالِهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ الللهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ الللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

## منلاً) اَمْرِينْ بِل يَوْمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّاللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

کیا کہ میرے پاس بہترین قتم کے اونٹ ہیں جنہیں میں نے آپ کے لئے تیار کر دیا ہے، آپ ان پر سوار ہوکر مکہ مکر مہتشریف لے چلیں، جو آپ کے پاس آنا چاہے گا، ویمیں آجائے گا؟ لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی علیا آکو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مکہ مکر مدیل قریش کا ایک مینڈ ھا الحادی پھیلائے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اس پرلوگوں کے گنا ہوں کا آدھا ہو جھ ہوگا۔ (میں وہ' مینڈ ھا'نہیں بنتا چاہتا)۔

- ( ٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكُرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَبُيهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ [راحع: ١٠٤]
- (٣٦٣) حضرت عثمان غنی طافق ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَلَّا لَیْکِیَّا نے ارشاد فر مایا محرم خود نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے ، بلکہ پیغام نکاح بھی نہ بھیجے۔
- ( ٤٦٣ ) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَو حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخُطُّبُ عَلَى مِنْبَرِهِ إِنِّى مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَمْنَعُنِى أَنُ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا الطِّنَّ بِكُمْ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَرَسُ لَيْلَةٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا [راجع: ٤٣٣]
- ﴿ (٣٦٣) ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی ڈلاٹھ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فر مایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی علیقات کی ہے، الیمانہیں ہے کہ کئل کی وجہ سے میں اسے تمہارے سامنے بیان نہ کروں گا، میں نے جناب رسول الله مُثَاثِّتُهُم کو بیڈر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رائے میں ایک رات کی پہرہ داری کرنا ایک ہزار راتوں کے قیام کیل اور صیام نہار سے بڑھ کرافضل ہے۔

  کرافضل ہے۔
- ( ٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا عَنْ أَبِي بِشُو الْعَنْبُوِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بُنِ أَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذَخَلَ الْجَنَّةَ [صححه مسلم (٢٦) وابن حباد (٢٠١)][انظر: ٤٩٨]
- (۳۲۴) حضرت عثمان غنی طافظ ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
- ( ٤٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى حَدَّثِنِى نَبَيْهُ بُنُ وَهُبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْمَدٍ رَمِدَتُ عَيْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُكَحِّلَهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بُنُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّلَهَا بِالصَّيرِ وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ [راحع:٢٢]

## مُنالُهُ اَمْرُانَ بِل يُسْدِينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ اَمْرُانَ بِل يُسْدِينَ ﴾ مُنالُهُ اَمْرُانَ بِل يُسْدِينَ الخالِ الراشدين ﴾

(٣٦٥) عمر بن عبيدالله كوحالت احرام ميں آشوب چثم كاعارضه لاحق ہوگيا، انہوں نے آئكھوں ميں سرمه لگانا جا ہا تو حضرت ابان بن عثان الله الله نظرت غرديا اور كہا كہ صبر كاسرمه لگاسكتا ہے (صبر كرت جب تك احرام نه كھل جائے، سرمه نه لگائے) كيونكه ميں نے حضرت عثان غنى مُثالِثُوْ كو نبى عليكا كے حوالے سے اليي حديث بيان كرتے ہوئے سنا ہے۔

( ٤٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى عَنْ نُبَيِّهِ بُنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَنَهَاهُ أَبَانُ وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ [راجع: ٢٠٤٥]

(٣٦٦) نبيد بن وہب کہتے ہیں کہ عمر بن عبيداللہ نے حالت احرام میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہا تو حضرت ابان مُیلائیٹ نے اسے روک دیا اور بتایا کہ حضرت عثان غنی دلائٹو نبی علیٹا کے حوالے سے بیرحدیث بیان فرماتے متھے کہ محرم نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے۔

( ٤٦٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجَنِى أَهْلِى أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً وَلَدَتُ لِى غُلَامًا أَسُودَ فَعَلِقَهَا عَبُدٌ رُومِيَّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّسُ فَجَعَلَ يُرَاطِنُهَا بِالرُّومِيَّةِ فَجَمَلَتُ وَقَدُ كَانَتُ وَلَدَتُ لِى غُلَامًا أَسُودَ مِثْلِى فَجَائَتُ بِغُلَامٍ وَكَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلُتُ بِالرُّومِيَّةِ فَجَمَلَتُ وَقَدُ كَانَتُ وَلَدَتُ لِى غُلَامًا أَسُودَ مِثْلِى فَجَائَتُ بِغُلَامٍ وَكَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلُتُ لِللَّهُ مِنَ يُوحَنَّسَ فَسَأَلُتُ يُوحَنَّسَ فَاعْتَرَفَ فَآتَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَهُا مَا هَذَا فَقَالَتُ هُو مِنْ يُوحَنَّسَ فَسَأَلُهُمَا ثُمَّ قَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَآرُسَلَ إِلِيْهِمَا فَسَأَلُهُمَا ثُمَّ قَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُونَ لُو كَالْكَ مُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَأَلْحَقَهُ بِى قَالَ فَجَلَدَهُمَا فَوَلَدَتُ لِى بَعُدُ غُلَامًا أَسُودَ [إسناده ضعيف] [راحع: ٢١٤]

(٣١٧) رباح كہتے ہیں كہرے آقانے اپن ايك روى باندى سے ميرى شادى كردى، ميں اس كے پاس كيا تواس سے مجھ جيسا ہى ايك كالاكلوثا لؤكا پيدا ہوگيا، جيسا ہى آيك كالاكلوثا لؤكا پيدا ہوگيا، جيسا ہى آيك كالاكلوثا لؤكا پيدا ہوگيا، ميں نے اس كانام عبيدالله ركھ ديا۔

اتفاق کی بات ہے کہ اس پرمیرے آقا کا ایک رومی غلام عاشق ہوگیا جس کا نام' 'یوطنس' تھا، اس نے اسے اپی زبان میں رام کرلیا، چنا نچواس مرتبہ جو بچے پیدا ہوا وہ رومیوں کے رنگ کے مشاہبہ تھا، میں نے اپی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 'ویوطنس' کا بچہ ہے ہم نے بید معاملہ حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹو کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تہا رہے درمیان وہی فیصلہ کروں جو نبی علیا انے فرمایا تھا؟ نبی علیا کا فیصلہ بیرے کہ بچے بستر والے کا ہوگا اور بات پر راضی ہو کہ تہا رہے درمیان وہی فیصلہ کروں جو نبی علیا ان فرمایا تھا؟ میں علیا کہ اور ان دونوں کوکوڑے مارے اور اس کے بہاں میر اا یک بیٹا بیدا ہوا جو کا لاتھا۔

المدى حَلَّكُنَا عَفَّانُ حَلَّنَا حَمَّادُ مُنُ ذَيْدِ حَلَّنَا يَحْتَ مِنْ سَعِدِ عَنْ أَنِ الْمَامَةِ مِن سَعُلِ قَالَ كُنَّ مَوْ عُنْمَانَ

( ٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِى أُمَّامَةَ بُنِ سَهُلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ قَالَ وَكُنّا نَدُخُلُ مَدْخَلًا إِذَا دَخَلْنَاهُ سَمِعْنَا كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى الدَّارِ وَهُو مَحْصُورٌ قَالَ وَكُنّا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمُ لَيْتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمُ لَيَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا مَنْتَقِعًا لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمُ لَيَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا قَالَ قَلْنَا مَنْتَقِعًا لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمُ لَيَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمُ لَيَتَوَعَدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا قَالَ قُلْنَا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ مَنْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَكُونِي وَلِي إِنْهُ لَكُونِ وَلِمَ يَقُدُلُونِي وَلِمَ يَقُدُلُونِي وَبَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ يَعْدُ إِنْهُ لَا يَجِلُّ ذَمُ اللَّهُ عَلَ أَمْ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّتُ بَدَلًا بِدِينِي مُذُ هَدَانِي اللَّهُ عَلَ وَجَلَّ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّتُ بَدَلًا بِدِينِي مُذُ هَدَانِي اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّتُ بَدَلًا بِدِينِي مُذُ هَدَانِي اللَّهُ عَلَ وَجَلَّ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّتُ بَدَلًا بِدِينِي مُذُ هَدَانِي اللَّهُ عَلَ وَجَلَّ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّيْتُ بَدَلًا بِي مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَ وَجَلَ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا قَالَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

( ۲۹۸ ) حضرت ابواً مامہ بن بہل رہ النظامے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غی رہ النظامی ہے گھر میں محصور تھے، میں ان کے ساتھ ہی تھا، تھوڑی دیر کے لئے ہم کسی کمرے میں داخل ہوتے توجوی پر بیٹھنے والوں کی بات بھی سنائی دیتی تھی، اس طرح ایک مرتبدوہ اس کمرے میں داخل ہوئے بھوڑی دیر بعد باہرتشریف لائے تو ان کارنگ اڑ اہوا تھا اور وہ فرمانے لگے کہ ان لوگوں نے مجھے ابھی اس کمرے میں داخل ہوئے بھوڑی دیر بعد باہرتشریف لائے تو ان کارنگ اڑ اہوا تھا اور وہ فرمانے لگے کہ ان لوگوں نے مجھے ابھی ابھی قبل کی دھمکی دی ہے،ہم نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! اللہ ان کی طرف سے آپ کی کفایت و حفاظت فرمائے گا۔

حضرت عثان غنی رفائیڈ فرمانے گئے بھلائس جرم میں بدلوگ جھے تل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی عالیہ کو بدفرماتے ہوئے سنا ہے کہ تین میں سے سی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جو اسلام قبول کرنے سنا ہے کہ تین میں سے سے ای اگری شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہواور مقول کے عوض اسے قبل کر دیا جائے ،اللہ کی قتم! مجھے تو اللہ نے جب سے ہدایت دی ہے، میں نے اس دین کے بدلے کسی دوسرے دین کو پیند نہیں کیا، میں نے اسلام تو بردی دور کی بات ہے، پھر بدلوگ مجھے کیوں فرائد مان تا جا ہلیت میں بھی بدکاری نہیں کی اور نہ بی میں نے کسی کو تل کیا ہے، پھر بدلوگ مجھے کیوں فل کرنا جا جے ہیں؟

( ٤٦٩) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الزِّنَادِ حِ وَسُرِيْجٌ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حُسَيْنُ ابْنُ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلَّهُ عَنْهُ وَلَكِنِّى فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا أَكُونَ أَوْعَى أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَلَكِنِّى لَقُولُ مَا يَمُنعُنِي أَنْ أَحَدِّتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا أَكُونَ أَوْعَى أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَلَكِنِّى لَا يَعْفُولُ مَنْ قَالَ عَلَى عَلَى مَا لَهُ أَقُلُ قَلْيَتَهِ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّارِ وَقَالَ حُسَيْنٌ أَوْعَى صَحَابِتِهِ عَنْهُ [قال

میں نے نہیں کی اے اپنا ٹھانہ جہم میں بنالینا چاہئے۔

### هي مُنالاً احَيْرَ مَنْ اللهِ احْرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٤٧٠) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِى زُهْرَةُ بُنُ مَعْبَدٍ الْقُرَشِيُّ عَنُ آبِى صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّى ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّى ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَعْقِلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمُمَاذِلِ [راجع: ٤٤٢]

"بِسْمِ اللهِ، المَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللهِ بِاللهِ" تُواسِي اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المُنْصَلَّلِي اللهِ المُنْ اللهِ المُن المُن

( ٤٧٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ قَالَ آخَبَرَنِي أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بُنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي مَسْجِدِ الْبَصُرَةِ وَأَنَا قَائِمٌ مَعَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ فَالصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَ [راحع: ٢٠٦] هي مُنالًا أَمْنُ فَيْل بِيدِ مِتْمَ ﴾ في حلي المنال المنا

(۳۷۳) حضرت عثمان غنی ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الندمگاٹیٹؤ نے ارشا دفر مایا جوشخص تھم الہی کے مطابق اچھی طرح تکمل وضوکر ہے تو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے گنا ہوں کا کفار ہ بن جائیں گی۔

( ٤٧٤) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ أَوْ فِي أَوَّلِ لَيُلَتِهِ بِسُمْ اللَّهِ الَّذِي عَنْهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ فِي لَا يَضُوَّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ [راجع: ٤٤٦]

(۳۷۴) حضرت عثمان غنی بڑاٹھؤسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُ ٹاٹھؤ نے ارشاد فر مایا جو محض دن یارات کے آغاز میں بیدعا تین مرتبہ پڑھ لیا کرےا سے اس دن یارات میں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔

"بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ۔"

( ٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً أَنْبَأَنَا أَبُو سِنَانِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبُ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِا أَنْضِى بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا أَنْضِى بَيْنَ النَّيْنِ وَلَا أَوُمَّ رَجُلَيْنِ أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى لِا بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَلَيْ أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ قَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَلَي قَالَ فَإِنِّى أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَسْتَعْمِلَنِي فَأَعْفَاهُ وَقَالَ لَا تُخْبِرُ بِهَذَا أَحَدًا [قال شعيت: حسن لغيره]

(۵۵٪) يزيد بن موہب كہتے ہيں كه حضرت عثمان غنى والنظ نے حضرت ابن عمر والنظ كوتاضى بننے كى پليكش كى ، انہوں نے فر مايا كه ميں دوآ دميوں كے درميان فيصله كروں گا اور نه بى امامت كروں گا ، كيا آپ نے نبى عليك كويرفر ماتے ہوئے ہيں سنا جواللہ كى بناہ ميں آ جائے وہ كلمل طور پر محفوظ ہوجا تا ہے؟ فر مايا كيون ہيں! اس پر حضرت ابن عمر والنظ نے فر مايا پھر ميں الله كى بناہ ميں آ تا ہوں كه آ ب مجھے كوئى عہدہ ديں ، چنا نچه حضرت عثمان والنظ نے ناميس چھوڑ ديا اور فر مايا كرسى كواس كے بارے مت بتا ہے۔ (٤٧٦) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا عَلَمُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمُوانَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمُوانَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ عُرَابَ عَنْ مُورَّاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ عَنْ تَحْدُ جَعْلَا فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَحُورُ جَيْ مَنْ تَحْتِ آظَفَارِهِ [صححه مسلم (٢٤٥)] [راحع: ٢٥٤]

(۲۷۷) حفرت عثان غی ڈاٹٹنٹ مروی ہے کہ جناب رسول الله تکاٹیٹر کے ارشاد فرِ مایا جو شخص وضوکر کے اور اچھی طرح کرے تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں ، حتی کہ اس کے ناخن کے نیجے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔

( ٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَاه سُوَيْدُ بَنُ سَعِيدٍ سَنَةَ سِتٌّ وَعِشْرِينَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بَنُ سَعْدٍ عَنْ زُهْرَةَ بَنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ هَجِّرُوا فَإِنِّى مُهَجِّرٌ فَهَجَّرَ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى مُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هي مُنلِمُ اَمُونِ مِن اِيدِ مَرَى اللهُ ا

َ يَوْمِي هَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِبَاطَ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ مِمَّا سِوَاهُ فَلْيُرَابِطُ امْرُوَّ حَيْثُ شَاءَ هَلُ بَلَّغُتُكُمْ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ [راجع: ٤٤٢]

فليرابط امرة حيث شاء هل بلغتهم فانوا تعم فان اللهم ال

( ٤٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْلِورِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنِ الْأَنْصَادِيُّ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلُ أَنْتَ مُنْتَهُ عَمَّا بَلَغَنِي عَنْكَ فَاعْتَذَرَ بَعْضَ الْعُلْدِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَيَحْدَقُ إِنِّي قَلْ سَمِعْتُ وَحَفِظْتُ وَكَيْسَ حُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَعْتَلُ أَمِيرٌ وَيَنْتَوِى مُنْتَوْ وَإِنِّهُ يَتُنَ الْمُفْتُولُ وَلَيْسَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَتَلَ عُمَرَ وَاحِدٌ وَإِنَّهُ يَجْتَمَعُ عَلَيْ إِسناده ضعيف وَيَنْتَوِى مُنْتَوْ وَإِنِّهِ إِنِّي أَنَا الْمُفْتُولُ وَلَيْسَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا قَتَلَ عُمْرَ وَاحِدٌ وَإِنَّهُ يَجْتَمَعُ عَلَيْ إِسناده ضعيف وَيَنْتُونِى مُنْتَوْ وَإِنِّهُ يَبْعَ أَنَ الْمُفْتُولُ وَلَيْسَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَمَا قَتَلَ عُمْرَ وَاحِدٌ وَإِنَّهُ يَجْتَمَعُ عَلَيْ إِسناده ضعيف ويَتَتَوِى مُنْتُو وَإِنِّهُ يَنْ الْمُفْتُولُ وَلِيْسَ عَلَى الْمُنْوَلِي الْعَلَى الْمُعْتَولُ وَالْمُؤْنِ فَي الْمُؤْنِ فَى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّى الْمُعْتَلِ وَالْمُؤْنِ فَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُعْتَمِ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلِقُ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ فَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْسَلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

( ٤٨٠) حَدَّثُنَا بِشُوْ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثِنِي آبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثِنِي عُرُوّةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ آنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ

منالما أمرين المستداك الما المرين المستداك الما المرين المستداك الماستداك المراشدين الم

آخُبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ ابْنَ آجِى أَدُرَكُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّا فَقُلْتُ لَهُ لَا وَلَكِنُ خَلَصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ وَالْيَقِينِ مَا يَخُلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِى سِنْوِهَا قَالَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعَتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنُ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنُ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِعُدُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَاجَرْتُ الْهِجُورَتَيْنِ كَمَا قُلْتُ وَيِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُ وَلَا غَضَيْتُهُ وَلَا غَضَيْتُهُ وَلَا إِلَيْهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُ مِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَالَهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا إِلَيْهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا إِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُ وَسَلَّمَ وَبَايَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا إِلَيْعَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا عَضَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّ

(۰۸۰) عبیداللہ بن عدی بن الخیار کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی راللؤنے نے ان سے فرمایا بھتیج ! کیاتم نے نبی ملیکا کو پایا ہے؟ میں نے عرض کیانہیں! البته ان کے حوالے سے خالص معلومات اور ایسا یقین ضرور میرے پاس ہیں جو کنواری دوشیزہ کو اپنے پر دے میں ہوتا ہے، اس پر حضرت عثان را گاٹوئے نے حمد و ثناء اور اقر ارشہادتین کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے محمد تا گاٹوئے کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ ورسول کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں میں بھی تھا، نیز نبی علیکا کی شریعت پر ایمان لانے والوں میں میں بھی تھا، فرمایا، اللہ ورسول کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں میں بھی تھا، نیز نبی علیکا کی شریعت پر ایمان لانے والوں میں میں بھی تھا، نیز نبی علیکا کی شرف بھی حاصل ہوا اور میں نے نبی علیکا کے دست پر بیعت بھی کی ہے، اللہ کو تم ! میں نے بھی ان کی نافر مانی کی اور نہ ہی دھو کہ دیا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنے بیاس بلالیا۔

(٤٨١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْولِيدُ بْنُ مُسُلِمٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِى الْأَوْزَاعِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ أَنَّهُ حَدَّتَهُ عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شُغْبَة أَنَّهُ ذَخلَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ الْعَامَّةِ وَقَدْ نَوْلُ بِكَ مَا تَرَى وَإِنِّى أَغُرِضُ عَلَيْكَ حِصَالًا ثَلَاثًا اخْتَرْ إِحْدَاهُنَّ إِمَّا أَنْ تَخْرِجَ فَتُقَاتِلَهُمْ فَإِنَّ مَعْكَ عَدَدًا وَقُورًا وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَيْهِ خِصَالًا ثَلَاثًا انْ نَخْرِقَ لَكَ بَابًا مِوى الْبَابِ الَّذِى هُمْ عَلَيْهِ فَيَقَالَ عَنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَسْتَحِلُوكَ وَأَنْتَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَلْحَقَ بِالشَّامِ فَإِنَّهُمْ أَهُلُ الشَّامِ وَيَقَلَى عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا أَنْ آخُرُجَ فَأَقَاتِلَ فَلَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى وَفِيهِمْ مُعَاوِيّةُ فَقَالَ عُنْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا أَنْ آخُرُجَ فِأَقَاتِلَ فَلَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ خَلَفِ وَسَلَّمَ فِى أَمَّتِهِ بِسَفْكِ اللَّمَاءِ وَآمَا أَنْ آخُرُجَ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُونِي بِهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَمَّتِهِ بِسَفْكِ اللَّمَاءِ وَآمًا أَنْ أَخُرُجَ إِلَى مَكَّةً فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُونِي بِهَا فَإِنِّى سَعِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُمْ أَهُلُ الشَّامِ وَفِيهِمْ مُعَاوِيَةٌ فَلَنْ أَفَارِقَ دَارَ هُجْرَتِى وَمُحَاوِرَةً وَسُلَمَ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الشَّامِ وَفِيهِمْ مُعَاوِيَةٌ فَلَنْ أَفَارِقَ دَارَ هُجْرَتِى وَمُعَلَى وَمُحَاوِرَةً وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَاحِع: ١٦٤٤

(۸۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ و گانٹوا کی مرتبہ حضرت عثمان غنی و گانٹو کے یہاں آئے ،ان دنوں باغیوں نے ان کامحاصرہ کررکھا تھا،اور آ کرعرض کیا کہ آپ مسلمانوں کے عمومی حکمران ہیں، آپ پر جو پریشانیاں آرہی ہیں، وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہیں، هي مُنالِمُ الْمُرْرِينِ لِيَيْدِ مِرْمُ كُولِ السَّالِينِ مِرْمُ كُولِ اللَّهِ الرَّاشِدِينِ فِي اللَّهِ الرّ

میں آپ کے سامنے تین درخواسیں رکھتا ہوں، آپ کسی ایک کواخشیار کر لیجئے یا تو آپ باہرنگل کران باغیوں سے قال کریں، آپ کے پاس افراد بھی ہیں، طاقت بھی ہے اور آپ برخق بھی ہیں، اور بیلوگ باطل پر ہیں، یا جس درواز بر بیلوگ کھڑے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر اپنے گھر کی دیوار تو ٹر کر کوئی دوسرا درووازہ فکلوا کیں، سواری پر ہیٹھیں اور مکہ مکر مد چلے جا کیں، جب آپ وہاں ہوں گے تو بیآ پ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، یا پھر آپ شام چلے جائے کیونکہ وہاں اہل شام کے علاوہ حضرت امیر معاویہ ڈی ٹیلٹو بھی موجود ہیں۔

حضرت عثان غی را النوں کے بہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں باہر نکل کر ان باغیوں سے قبال کروں تو میں بی علاقہ کے پیچے سب سے پہلاوہ آ دمی ہر گزنہیں بنوں گا جوامت میں خوزین کرے، ربی ہے بات کہ میں مکہ مرمہ چلا جاؤں تو ہے میاں کچھے نہ بگاڑ سکیں گے تو میں نے نبی علیا ہا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کا ایک آ دمی مکہ مرمہ میں الحاد پھیلائے گا، اس پر اہل دنیا کو ہونے والے عذاب کا نصف عذاب دیا جائے گا، میں وہ آ دمی نہیں بنتا جا ہتا، اور جہاں تک شام جانے والی بات ہے کہ وہاں اہل شام کے علاوہ امیر معاویہ رفائی بی تو میں دار البحر قاور نبی علیا ہے پڑوں کو کی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جہاں اہل شام کے علاوہ امیر معاویہ رفائی الم الم الم کو قادر نبی علیا ہے گا کہ کہ کہ کہ اس کے ملاوہ امیر معاویہ بی انس الم الم کے ملاوہ امیر معاویہ بی انس الم الم کے علاوہ امیر معاویہ بی انس الم کے علاوہ امیر معاویہ بی انس الم کی مارہ کی ہوئے انس الم کی مردی ہے۔ اور احمد اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٤٨٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَنَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَّاقٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ [راجع: ٤١٨]

(۳۸۳) حفرت عثان غی بڑا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ تکا تا کہ کوریے مراتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض خوب انجھی طرح وضو کرے اور فرض نماز کے لئے روانہ ہواوراہے اوا کرے تو اللہ تعالی اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔

(٤٨٤) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ حُمْرَانَ قال كَانَ عُثْمَانُ يَوْمٍ مِرَّةً مِنْ مُنْذُ أَسُلَمَ فَوْضَعْتُ وَضُوءِ اللَّهُ خَلْيَهِ وَسَلَم ثُمَّ قَالَ بَكَا لِى أَنْ لَا أُحَدِّنَكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ثُمَّ قَالَ بَكَا لِى أَنْ لَا أُحَدِّنَكُمُ وَهُ فَقَالَ الْحَكُمُ بُنُ أَبِى الْعَاصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثُنَا إِنْ كَانَ خَيْراً قَتَأْخُذُ بِهِ أَوْ شَرَّا فَتَتَقِيهِ قال فَقَالَ فَإِنِّى الْحَكُمُ بُنُ أَبِى الْعَاصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثُنَا إِنْ كَانَ خَيْراً قَتَأْخُذُ بِهِ أَوْ شَرَّا فَتَتَقِيهِ قال فَقَالَ فَإِنِّى الْحَكُمُ بُنُ أَبِى الْعَاصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثُنَا إِنْ كَانَ خَيْراً قَتَأْخُذُ بِهِ أَوْ شَرَّا فَتَتَقِيهِ قال فَقَالَ فَإِنِّى الْحَكُمُ بِهِ تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَذَا الْوُضُوءَ ثُمَّ قال مَنْ تَوْضَا هَذَا الْوُضُوءَ فَأَحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَذَا الْوُضُوءَ ثُمَّ قال مَنْ تَوْضَا هَذَا الْوَضُوءَ فَا مَن يَنْهَا وَبَيْنَ الصَّلَاقِ فَأَنَمَ رُكُوعَها وَسُجُودَهَا كَقَرَتُ عَنْهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاقِ الْأَخْرَى مَا لَمْ يُعْتِى كَبِيرةً [قال شعب: صحيح لغيره].

المنالم المؤرض لي المراكز المر

(۳۸۴) حران کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈالٹوٹے جب سے اسلام قبول کیا تھا ، ان کامعمول تھا کہ وہ روز انہ نہایا کرتے تھے ،

ایک دن نماز کے لئے میں نے وضو کا پانی رکھا ، جب وہ وضو کر چکے تو فر مانے لئے کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا تھا ،

پھر میں نے سوچا کہ نہ بیان کروں ، بیس کر حکم بن ابی العاص نے کہا کہ امیر المومنین! بیان کردیں ، اگر خیر کی بات ہو گی تو ہم بھی اس سے چکے جا کیں گے ، فر مایا میں تم سے بیحدیث بیان کرنے لگا تھا کہ اس پڑمل کرلیں گے اور اگر شرکی نشاند ہی ہو گی تو ہم بھی اس سے چکے جا کیں گے ، فر مایا میں تم سے بیحدیث بیان کرنے لگا تھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اس طرح وضو کی اور خوب اچھی طرح کرے ، پھر نماز کے لئے کھڑا ہو ، اور دو جائے گا ، بشرطیکہ کسی گنا ہ کی بیرہ کا ارتکاب نہ کرے ۔

ارتکاب نہ کرے ۔

( ٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا قَاضِياً وَمُقْتَضِياً وَبَائِعاً وَ مُشْتَرِياً (احع: ١٤١)

(۸۵) حضرت عثمان غنی ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَنَائِیْنَا کُو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے الله تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ضرور داخل کرے گا جوزم خوبوخواہ خریدار ہویا د کا ندار ، ادا کرنے والا ہویا تقاضا کرنے والا۔

( ٤٨٦) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اللهِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَنِّ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَالِكَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَالِكَ عَلَى النَّبِيِّ مَا إِنْ الْمِنْ الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَالِكَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ بِنَالِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَشَهِدُوا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال فَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الل

(۲۸۲) ایک مرتبہ جب مؤذن نے عصر کی اذان دی تو حضرت عثان ڈٹاٹٹٹٹ نے وضو کے لئے پانی منگوایا، وضو کیا اور فرمایا کہ بٹس نے نبی ملائیا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص حکم اللی کے مطابق وضوکر ہے، وہ اس کے سارے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے بعد انہوں نے چارصحابہ لٹھٹا ٹھٹٹ سے اس پر گواہی کی اور چاروں نے اس بات کی گواہی دی کہ واقعی نبی ملیکیا نے یہی فرمایا تھا۔

( ٤٨٧) حَكَثَنَا آبُنُ الْاشْجَعِيِّ حَكَثَنَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِم أَبِي النَّضُو عَنْ بُسُو بُنِ سَعِيدٍ قَالَ أَتَى عُشْمَانُ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَصُوءٍ فَتَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجُلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَكَذَا يَتَوَضَّأُ يَاهَؤُلاَءِ أَكَذَاكَ قَالُوا نَعَمُ لِنَفَو مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عِنْدَهُ [قال شعيب: اسناده حسن].[راحع: ٤٠٤].

(۲۸۷) أَسر بن سعيد كَتِيج بِين كَهِ حضرت عثمان اللهُ يَجُول كي پاس آكر بييره كنه ، وضوكا پاني مثلوايا ، كلي كي ، ناك مين پاني والا ،

هي مُنالِمُ اَمْرُينَ بل مِيدَمَرُمُ الْمُحْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْ

پھر تین مرتبہ چرہ دھویا ، اور تین تین مرتبہ ہاتھ دھوئے ، پھر سراور پاؤں کا تین تین مرتبہ سے کیا (جو کہ دوسری روایات کے خلاف ہے) پھر فرمایا کہ بین نے نبی ملی کواسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور چند صحابہ کرام رہے ہو وہاں موجود تھے، ان سے فرمایا کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے ان کی تصدیق کی۔

( ٤٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضُوِ عَنُ بُسُوِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا قَالُوا نَعَمُ [راحع: ٤٠٤] قَالَ أَبِي هَذَا الْعَدَنِيُّ كَانَ بِمَكَّةَ مُسْتَمُلِي ابْنِ عُيْنَةَ [قال شعب: إسناده حسن]

(۴۸۸) بسر بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عثان رفائنڈ بنچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے ، وضوکا پانی منگوایا ، اور تمام اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا ، اور چندصحابہ کرام ﷺ نجوو ہاں موجود تھے ، ان سے فر مایا کیا ابیا ہی ہے؟ انہوں نے ان کی تصدیق کی۔

( ٤٨٩) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُعَاذَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ وَهُو عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَغَسَلَ يَكَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَوَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَكَيْهِ إِلَى الْمُولُ فَقَيْنِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَآمَرً بِيكَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أَذُنيْهِ وَجُهَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَلَى لِحُيَتِهِ ثُمَّ عَسَلَ يَكِيهِ إِلَى الْمُورُ فَقَيْنِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَآمَرً بِيكَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أَذُنيْهِ وَجُهَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَلَى لِحُيَتِهِ ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ ثُوَقَالًا ثُمَّ قَالَ ثُمَّ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَعَ مِنْ رَكُعَتَيْنِ ثَلَاثُ مَا وَلَيْنَ كَمَا رَأَيْتُهُ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عِينَ فَرَكُعَ مَنْ وَكُعَتَيْنِ كَمَا رَأَيْتُهُ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ فَرَعُ مِنْ رَكُعَتَيْهِ مَنْ تَوَضَّا كَمَا تَوضَّأَتُ ثُمَّ رَأَيْتُهُ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ وَيَعْمَا وَلَيْنَ مَسَلَامَ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ بِالْلَهُمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُمْ وَلَهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلُوا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۴۸۹) مران کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غنی اٹائٹڈ مبحد کے درواز کے پر بیٹے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے پانی منگوایا،سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر تین مرتبہ چہرہ دھویا، کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا، تین مرتبہ کہنوں سیت بازووں کو بھی دھویا، پھر مرکامسے کر کے دونوں ہاتھ کا نوں کی ظاہر کی شطح پر گذارے، پھر ڈاڑھی پر پھیرے اور تین تین مرتبہ مختوں سیت بازووں کو بھی دھولیے پھر کھڑے ہوکے دورکعتیں پڑھیں اور فرمایا میں نے جس طرح نبی علیا کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس طرح تہمیں بھی وضو کرے دکھا دیا اور جس طرح انہوں نے دورکعتیں پڑھی تھیں، میں نے بھی پڑھ کر دکھا دیں، اور ان دورکعتوں سے فارغ ہو کر جناب رسول اللہ تا گھا تھا تھا کہ جو تحق میری طرح ایسا ہی وضو کرے اور دورکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اپنے دل میں خیالات اور وساوس نہ لائے تو اللہ تعالی اس کے گذشتہ نماز سے اب تک ہونے والے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔

مُنلِهُ آخُورُضِ لِيَسِمْتُمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٨٣ ﴾ ٢٨٣ ﴿ مُسْلَدُ الْخَلْفَاءِ الرَّاشَدِينَ ﴾ ﴿ مُنلِهُ آخُورُ ضِل الخلفاء الرَّاشِدِينَ ﴾ ﴿

﴿ ٤٩. ﴾ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ لَقِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ غُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيْلِغُهُ ٱنِّى لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ قَالَ عَاصِمٌ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ ٱتَّخَلَّفْ يَوْمَ بَدُرٍ وَلَمْ أَثُرُكُ سُنَّةَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَانْطَلَقَ فَخَبَّرَ ذَلِكَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنَ فَكَيْفَ يُعَيِّرُنِي بِذَنْبٍ وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنِّي تَخَلَّفُتُ يَوْمَ بَدُرٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَمَرِّضُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَتُ وَقَدْ ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِي وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ فَقَدْ شَهِدَ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنِّي لَمْ أَتُوكُ سُنَّةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنِّي لَا أُطِيقُهَا وَلَا هُوَ فَأْتِهِ فَحَدَّثُهُ بِلَلِكَ [قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٥٥٦]

( ٣٩٠) شقيق مِينالله كہتے ہيں كه ايك مرتبه وليد بن عقبہ ہے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالفتُ كي ملا قات ہوئي ، وليد نے كہا كيا بات ہے،آپ امیر المؤمنین حضرت عثمان والنو کے ساتھ انساف نہیں کررہے؟ انہوں نے کہا کدمیری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دو کہ میں غزوہَ احد کے دن فرارنہیں ہوا تھا ، میں غزوہَ بدر سے پیچھےنہیں رہا تھا' اور نہ ہی میں نے حضرت عمر دلائٹیؤ کی سنت کو ' حچوڑ اہے، ولیدنے جا کر بیساری بات حضرت عثان غنی ڈٹاٹنڈ کو ہتا دی۔

انہوں نے فر مایا کہ حضرت عبدالرحمٰن مٹاٹھؤنے یہ جو کہا کہ بیل غزوہ احد سے فرازنہیں ہوا تھا ،وہ مجھے الیم لغزش سے عار کیسے دلا سکتے ہیں جھےاللہ نے خودمعاف کر دیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہتم میں سے جولوگ دولشکروں کے ملنے کے دن پیچے كر چلے كئے تھے، انہيں شيطان نے پھسلا ديا تھا، بعض ان چيزوں كى وجدسے جوانہوں نے كيس، اورغر وَه بدرسے پيھے ره جانے كا جوطعندانہوں نے مجھے ديا ہے تو اصل بات يہ ہے كہ يس نبي عليه الله كى صاحبزادى اوراينى زوجه حضرت رقيد ظافا كى تيار داری میں مصروف تھا، یہاں تک کہوہ ای دوران فوت ہوگئیں، جبکہ نبی علیقائے شرکاءِ بدر کے ساتھ مال ننیمت میں میراحصہ بھی شامل فرمایا، اور رہیمجھا گیا کہ نبی تالیا نے جس کا حصہ مقرر فرمایا وہ غز ؤہ بدر میں شریک تھا، رہی ان کی بیہ بات کہ میں نے حضرت عمر اللفؤ كى سنت نبيس چھوڑى تو تى بات بيہ كه اس كى طاقت مجھ ميں ہے اور نہ خودان ميں ہے، تم جاكران سے بيہ ما تیں بیان کردیتا۔

( ٤٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي سَهْلٍ يَغْنِي عُثْمَانَ بُنَ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ [راجع: ٨٠٤م] (٩٩١) حضرت عثان غني مُناتِفتُ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مُناتِفيِّم نے ارشاد فرمایا جو محض عشاء كى نماز جماعت كے ساتھ

کی مُنلِهُ اَمْهُ رَضِیل بِیهِ مَرَّم کی کی ۱۸۳ کی کی مُنلِهُ اَمْهُ رَضِی اَنْهُ اَلْمُنْ اَنْهُ اَلْمُنْ اَنْ اَلَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

(٤٩٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَبُيْهِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ شَيْبَةَ بُنِ جُبَيْرٍ فَبَعَثَنِى إِلَى أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَٱتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَحَاكَ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَاكَ فَقَالَ أَلَا أُرَاهُ عِرَاقِيًّا جَافِيًّا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ ثُمَّ حَدَّتَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِمِثْلِهِ يَرْفَعُهُ [راجع: ٤٠١]

(۲۹۲) نبید بن وہب کہتے ہیں کہ ابن معمر نے شیبہ بن جبیر کی بیٹی ہے اپنے بیٹے کے نکاح کا دورانِ جج پروگرام بنایا اور مجھے ابان بن عثان بیشنڈ کے پاس''جو کہ'' امیر جج'' بھیجا، میں نے ان کے پاس جا کرکہا کہ آپ کے بھائی اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اوران کی خواہش ہے کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں، انہوں نے کہا کہ میں تو اسے عراقی دیہاتی نہیں سمجھتا تھا، یا در کھوا محرم نکاح کرسکتا ہے اور نہ کسی کا نکاح کراسکتا ہے، پھر انہوں نے حضرت عثان ڈٹائٹنڈ کے حوالے سے اس مضمون کی حدیث سنائی۔

( ٤٩٣ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّاً وَعُنُ أَبِيهِ عَنُ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّا وَصُوبِى هَذَا ثُمَّ بِالْمَقَاعِدِ فَغَسَلَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ سَمِغُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا وُضُوبِى هَذَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ سَقَطَتُ خَطَايَاهُ يَغْنِي مِنْ وَجُهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرَأْسِهِ [راحع: ١٠٠]

(۳۹۳) حُران کہتے ہیں کہ حضرت عثان رٹائٹوئٹ نے پنچ پر بیٹے کروضو کرتے ہوئے اعضاء وضوکو تین ثین مرتبہ دھویا اور فر مایا کہ میں نے نبی علیظا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جوشخص میری طرح ایسا وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اس کے گناہ اس کے جبرے، ہاتھوں، یا وُں اور سرسے جھڑ جاتے ہیں۔

( ٤٩٤) حَدَّثَنَا سُفُيانُ بُنُ عُينَنَةَ عَنُ آيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ نَبَيْهِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ اشْتَكَى عُمَرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَعُمَرٍ عَيْنَيْهِ فَارْسَلَ إِلَى أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ آمِيرٌ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ فَالَ ضَمَّدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٦] بِالصَّبِرِ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٦] بِالصَّبِرِ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٦] بِالصَّبِرِ فَإِنِّى سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٦] كَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ مَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُولُ وَلِي عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ وَلَمُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ وَلَمُ عَلَ

( ٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي الْحَكَمُّ بُنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةً عَنْ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنْ مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ بُنِ مَنَّاحٍ عَنْ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً مُقْبِلَةً فَلَمَّا رَآهَا قَامَ وَقَالَ

## 

رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَفْعِلُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ [راجع: ٢٦]

( ۱۹۵ ) ابان بن عثان نے ایک جناز کے ودیکھا تو کھڑے ہو گئے اور فر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غنی ڈالٹیڈ کی نظر ایک جناز ہے

پر پڑی تووہ بھی کھڑے ہوگئے تتھا درانہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نی مُلاِئلانے بھی جنا زے کودیکھا تو کھڑے ہوگئے تتھے۔

( ٤٩٦ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهُبِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ يَبْلُغُ ۗ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَّا يَخْطُبُ [راحع: ٤٠١]

(٣٩٦) حضرت عثان غنی رفان است مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا محرم خود نکاح کرے اور نہ کسی سے پیغام نکاح بصحے۔

( ٤٩٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنُ نُبَيْهِ بُنِ وَهْبٍ رَجُلٍ مِنُ الْحَجَبَةِ عَنُ أَمَانَ بُنِ عُمْرَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ أَوُ عَنْمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ أَوُ عَنْمُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ [راحع: ٢٢٢] قَالَ فِي الْمُحُرِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ [راحع: ٢٢٢]

(۳۹۷) حضرت عثان غَیٰ ڈِکاٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی علیٰلیا نے محرم کے متعلق فر مایا ہے کہ اگر اس کی آ تکھیں و کھنے لکیس تو صبر کا سرمہ لگالے۔

( ٤٩٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَعِهُ وَكُلُهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ وَخُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَلَ الْجَنَّةَ [راجع: ٤٦٤]

(۳۹۸) حصرت عثمان غنی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظا نے فر مایا جوشخص اس حال میں مرا کہ اسے اس بات کا یفتین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودنہیں ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( 194 ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ آبِي جَمِيلَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابُنُ عَبَاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى سُورَةِ الْأَنْفَالِ وَهِى مِنْ الْمَثَانِي وَإِلَى سُورَةِ بَرَاثَةٌ وَهِى مِنْ الْمُثَانِي وَإِلَى سُورَةِ بَرَاثَةٌ وَهِى مِنْ الْمُثَانِي فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطُر بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطَّوَالِ فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُو يُنُولُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُو يُنُولُ عَلَيْهِ الشَّورَةِ مَنَ يَكُتُبُ لَهُ فَيَقُولُ صَعُوا هَذِهِ فَى السَّورَةِ الْتِي يَذُكُو فِيهَا مِنْ السَّورَةِ الَّتِي يَذُكُو فِيهَا السَّورَةِ الَّتِي يَذُكُو فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّيْوَ فِي السَّورَةِ الْتِي يُذُكُو فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتُ سُورَةُ الْآيَةَ فِي السَّورَةِ الَّتِي يُذُكُو فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتُ سُورَةُ الْآنِفَالِ مِنْ أَوْائِلِ مَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتُ سُورَةُ بَوَائِدِ مَا أَنْوِلَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ فَكَانَتُ سُورَةُ بَوَائَةٌ مِنْ أَوَائِو مَا نَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُبِينً لَنَا أَنْهَا مِنْهَا فَمِنْ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُبِيعًا بِقِصَيْهَا فَطَنَا أَنَّهَا مِنْهَا وَقُيضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُبِينُ لَنَا أَنْهَا مِنْهَا فَمِنْ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَنْ الْقُرْآنِ قَالَ فَكَانَتُ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ مِنْهَا فَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

مُنْ الْمُ اَتَّىٰ مِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطَّوَالِ السَّبْعِ الطَّوَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطَّوَالِ المَّ

( 699 ) حضرت ابن عباس رفاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عثان غنی رفاق سے عرض کیا کہ آپ لوگوں نے سورہ ا انفال کو' جومثانی میں سے ہے' سورہ براءۃ کے ساتھ' جو کہ محین میں سے ہے' ملانے پر کس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو مجور پایا، اور آپ نے ان کے درمیان ایک سطر کی' کسم اللہ' تک نہیں کھی اور ان دونوں کو' سیع طوال' میں شار کر لیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟

حضرت عثان غنی طافن نے طالب کہ نبی علیظ پر جب وقی کا نزول ہور ہاتھا تو بعض اوقات کی کئی سور تیں اسم نازل ہو جاتی تھیں ، اور نبی علیظ کی عادت تھی کہ جب کوئی وقی تازل ہوتی تو آپ مُلِ اللّٰ خِلِم اللّٰہ کے کہ اسے کھواتے اور فرماتے کہ اسے فلاں سورت میں فلال جگہ رکھو، بعض اوقات کی آپیں نازل ہوتیں ، اس موقع پر آپ مُلِ اللّٰہ خِلْم تنا دیتے کہ ان آیات کوفلاں سورت میں رکھو، اور بعض اوقات ایک ہی آپت نازل ہوتی لیکن اس کی جگہ بھی آپ مُلِ اللّٰہ خیر آپ کے کہ

سورہ انفال مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی ، جبکہ سورہ براء ۃ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کا آخری حصہ ہے ، اور دونوں کے واقعات واحکام ایک دوسرے سے حد درجہ مشابہت رکھتے تھے ، ادھر نبی طالی دنیا ہے رخصت ہو گئے اور ہم پر بیدواضح ندفر ماسکے کہ بیاس کا حصہ ہے یانہیں؟ میرا گمان بیہوا کہ سورہ براء ۃ ، سورہ انفال ہی کا جزو ہے اس لئے میں نے ان دونوں کو ملادیا ، اوران دونوں کے درمیان 'دہم اللہ'' والی سطر بھی نہیں کسی اور اسے 'سیع طوال'' میں شار کر لیا۔

- (..ه) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْقَلٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْقَلٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ أَفْضَلُكُمْ وَقَالَ شُعْبَةُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ [راجع: ٢١٢]
- (٥.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ قَالَ قَالَ قَالَ فَيْسٌ فَحَدَّثِنِي آبُو سَهُلَةَ أَنَّ عُنْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ حِينَ حُصِرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى عَهْدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يَرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الحِينِ ٢٤٠٤]
- (۱۰۵) ابوسہلہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثان غنی ڈاٹٹو کا محاصرہ ہوا اور وہ'' یوم الدار'' کے نام سے مشہور ہوا، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللّٰه مَا ﷺ نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، بیس اس پر ثابت قدم اور قائم ہوں۔
- (٥.٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

## هي مُنالًا اَعَيْرَ مِنْ لِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ال

حَدَّثِنِي رَبَاحٌ قَالَ زَوَّجَنِي مَوْلَاىَ جَارِيةً رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا أَسُودَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا أَسُودَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبِنَ لِي غُلَامًا وَمِيَّ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ لِلَّهِ يُعْنِى بِالرُّومِيَّةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا أَحْمَرَ كَأَنَّهُ قَالَ لِلَّهُ يُوحَنَّسُ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ يَعْنِى بِالرُّومِيَّةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَزَعْتُ مِنْ الْوَزَعْاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا فَقَالَتُ هَذَا مِنْ يُوحَنَّسَ قَالَ فَارْتَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَانَ رَضِى اللَّهُ وَزَعْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ وَجَلَدَهُمَا [راحع: ٢١٦] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ وَجَلَدَهُمَا [راحع: ٢١٦]

(۵۰۲) رباح کہتے ہیں کہ میرے آقانے اپنی ایک رومی باندی نے میری شادی کردی، میں اس کے پاس گیا تو اس سے مجھ جیسا ہی ایک کالاکلوٹا لڑکا پیدا ہو گیا، حبیبا ہی ایک کالاکلوٹا لڑکا پیدا ہو گیا، حبیبا ہی ایک کالاکلوٹا لڑکا پیدا ہو گیا، میں نے اس کا نام عبید اللہ رکھ دیا۔
میں نے اس کا نام عبید اللہ رکھ دیا۔

ا تقاق کی بات ہے کہ اس پر میرے آقا کا ایک رومی غلام عاشق ہوگیا جس کا نام' 'یوطنس' 'تھا، اس نے اسے اپی زبان شی رام کرلیا، چنا نچہ اس مرتبہ جو بچہ پیدا ہوا وہ رومیوں کے رنگ کے مشابہہ تھا، بیس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ''یوطنس' 'کا بچہ ہے' ہم نے بیہ معاملہ حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹ کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تہار۔ یا درمیان وہی فیصلہ کروں جو نبی غلیبی نے فرمایا تھا؟ نبی غلیبی کا فیصلہ یہ ہے کہ بچہ بستر والے کا ہوگا اور عالم بات پر راضی ہو کہ تہار۔ یا درمیان وہی مارے۔

( ٥.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرُدَةَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ [راجع: ٢٠٤]

(۵۰۳) حضرت عثمان غنی ڈلاٹھؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد مَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کا اللّٰہ علم اللّٰہ کے مطابق اچھی طرح مکمل وضو کریتو فرض نمازیں درمیانی اوقات کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔

( ٥٠٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ زَاهِرِ أَبَا رُوَاعِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ زَاهِرِ أَبَا رُوَاعِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخُطُبُ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَالْحَصْرِ وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتَبَعُ جَنَائِزَنَا وَيَغُزُو مَعَنَا وَيُواسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنَّ نَاسًا السَّفَرِ وَالْحَصْرِ وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتَبَعُ جَنَائِزَنَا وَيَغُزُو مَعَنَا وَيُواسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنَّ نَاسًا يَعْلَمُونِي بِهِ عَسَى أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُهُمْ رَآهُ قَطَّ [احرجه البزان: ٢٠١]

# مُناهُ اَمْرُينَ بل يَوْمِنْ اللهُ ا

کرتے ، ہمارے ساتھ جہا دییں شریک ہوتے ،تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غم خواری فرماتے ،اوراب بعض ایسے لوگ مجھے سکھانے کے لئے آتے ہیں جنہوں نے شاید نبی مالیٹلا کو بھی دیکھا بھی نہ ہوگا۔

- (٥.٥) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم حَدَّثِنِى شُعَيْبٌ أَبُو شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ رَأَيْتُ عُثْمَانَ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِطَعَامٍ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ عُثْمَانَ قَعَدُتُ مَقُعَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَكَلْتُ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَكَلْتُ طَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعيب: حسن لغيره، احرجه عبدالرزاق: ٦٤٣]
- (۵۰۵) سعید بن میتب بھا ہواد کھا، انہوں نے آگ پر پکا ہوا کھانا منگوایا اور کھانے گئے، پھر یوں ہی کھڑے ہوکر تازہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ کی اور فرمایا میں نبی علینا کی طرح بیٹھا، نبی عَلَیْا نے جو کھایا، وہی کھایا اور اور جس طرح نبی علینا نے نماز پڑھی، ہیں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی۔
- (٥.٦) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَبْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَكُرِهَ النَّاسُ ذَاكَ وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعُوهُ عَلَى هَيْنَتِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ مِثْلُهُ إِراحِع: ٤٣٤]
- (۵۰۷) محمود بن لبید کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈاٹھؤنے جب مجد نبوی کی توسیع کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس پرخوشی کا اظہار کرنے کی بجائے اسے پرانی ہیئت پر برقر ارر کھنے کوزیادہ پہند کیا، لیکن حضرت عثان ڈاٹھؤنے فرمایا کہ بیس نے نبی علیا ہم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص اللہ کی رضا کے لئے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے ، اللہ اس طرح کا ایک گھر اس کے لئے جنت میں تعمیر کردیتا ہے۔
- (٥.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَهُوَّا بَيْنًا فِي النَّارِ
- (۵۰۷) حضرت عثمان غنی تالیخ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاقَةُ فِلَمْ نے ارشاد فرمایا جو محفی جان بوجھ کرکسی جھوٹی بات کی نبت میری طرف کرتا ہے، وہ جہنم میں اپنا گھر تیار کرلے۔
- (٥.٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ فَرُّوخَ مَوْلَى الْقُرَشِيِّينَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ اللَّهُ رَجُلًا الْجَنَّةَ كَانَ سَهُلًا مُشْتَرِيًا وَبَانِعًا وَقَاضِيًا وَمُفْتَضِيًّا رَاحِعِ: ١٤١٠

(۵۰۸) حضرت عثمان غنی ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثانی تیج نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں ضرور داخل کرے کا جوزم خوبہوخواہ خریدار ہویا د کا ندار ، اداکر نے والا ہویا تقاضا کرنے والا۔

(٥٠٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بَنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِى الدَّارِ قَالَ وَلِمَ تَقْتُلُونَنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا [راجع: ٣٧٤]

(۵۰۹) حضرت ابوا مامہ بن بہل رٹائفنڈ سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غی رٹائفنڈ پے گھر میں محصور تھے، ہم ان کے ساتھ ہی تھے، حضرت عثان غنی رٹائفنڈ فر مانے لگے بھلا کس جرم میں میدلوگ مجھے قبل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی ملائلا کو ریہ فر ماتے ہوئے سنا ہے تین میں ہے کی الیک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جو اسلام قبول کرنے ہوئے سنا ہے تین میں سے کسی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جو اسلام قبول کرنے بعد مرتد ہوجائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجو دبد کاری کرے، یا قاتل ہوا ورمقول کے عوض اسے قبل کر دیا جائے۔

( ٥١٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظِ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عُمْنِ بْنِ آزُهُرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّيَانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ يَعْبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آزُهُرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنُ يَهُى عَنْ صِيامٍ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يَنْ كُرُانِ النَّاسَ قَالَ وَسَمِعْتُهُمَا يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ قَالَ وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ

(١٥٠) ابوعبيد رئيسَّة كَتِّ بِي كَوْيِدالفطر اورعيد اللَّىٰ ونول موقعول پر جُھے حضرت عثان عَىٰ وَالنَّوُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ المَالِيةِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ الْمَالِمُ اللهُ ال

مُنامُ اَعَدُن بَل مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِم

قَابُتَعْتُهُ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ ابْتَعْتُهُ فَقَالَ اجْعَلُهُ فِى مَسْجِدِنَا وَأَجُرُهُ لَكَ قَالُوا نَعُمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلّا هُو آتَعُلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ ابْتَعْتُهَا يَعْنِى بِنُرَ رُومَةَ فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ ابْتَعْتُهَا يَعْنِى بِنُرَ رُومَةَ فَقَالَ اجْعَلُهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا نَعْمُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ الّذِى لَا إِلَهَ إِلّا هُو أَتَعْلَمُونَ رُومَةَ فَقَالَ اجْعَلُهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا نَعْمُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ اللّذِى لَا إِلَهَ إِلّا هُو أَتَعْلَمُونَ وَمُ اللّهُ لَدُ وَسَلّمَ لَكُ عَلَى وَمُ جُوهِ الْقَوْمِ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَالَ مَنْ يُجَهِّزُ هُو لَا عَقَلُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَظَرَ فِي وَجُوهِ الْقَوْمِ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَالَ مَنْ يُجَهِّزُ هُو كُونَ اللّهُ مَلّى اللّهُ لَهُ فَعَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

(۵۱۱) احف بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم فج کے ارادے ہوئے نہ یہ یہ منورہ سے گذر ہوا، ابھی ہم اپنے پڑاؤہی میں سے کہ ایک فخص آیا اور کہنے لگا کہ مجد نبوی میں لوگ بڑے گھبرائے ہوئے نظر آرے ہیں، میں اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگوں نے مل کر مسجد میں موجود چندلوگوں پر ججوم کیا ہوا ہے، میں ان کے درمیان سے گذر تا ہوا وہاں جا کر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت علی ڈاٹھئے ، حضرت طلحہ ڈاٹھئے اور حضرت سعد بن الی وقاص ڈاٹھئے کھڑے ہیں، زیادہ دریے نہ گذری تھی کہ حضرت عثان غی ڈاٹھئے بھی دھیرے دھیرے جلتے ہوئے آگئے۔

انہوں نے آگر پوچھا کہ یہاں علی ڈاٹٹڈ ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! پھر باری باری ندکورہ حضرات صحابہ بھی گانام لیک اس کے موجودگی کے بارے پوچھا اورلوگوں نے اثبات میں جواب دیا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا میں تہمیں اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم جانے ہو کہ نبی علیا ہے ایک مرتبہ فرمایا تھا جو خص فلاں قبیلے کے اونٹوں کا باڑہ فرید کر دے گا، اللہ اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا، میں نے اسے فریدلیا اور نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو کو فرید لینے کے بارے بتایا، آپ علیا نے فرمایا کہ اسے ہماری مسجہ میں شامل کردو، تمہیں اس کا اجر ملے گا؟ لوگوں نے ان کی تصدیق کی تصدیق کی تصدیق کی۔

پھرانہوں نے فرمایا میں تہمیں اس اللہ کی شم دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، کیاتم جانتے ہو کہ نبی علیق نے فرمایا تھا ہیررومہ کون فریدے گا، میں نے اسے اچھی خاصی رقم میں خریدا، نبی علیقا کی خدمت میں آ کر بتایا کہ میں نے اسے خرید لیا ہے، آپ علیقانے فرمایا کہ اسے مسلمانوں کے پینے کے لئے وقف کردو، تہمیں اس کا اجر ملے گا؟ لوگوں نے اس پر بھی ان کی تھدیق کی۔

پھر حصرت عثان غنی ڈاٹٹٹ نے فر مایا کہ میں تہمیں اس اللہ کا واسط دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کو کی معبود نہیں ، کیا تم جانتے ہو کہ نبی عالیٰ اللہ نے جیش العسرۃ (غزوہَ تبوک) کے موقع پرلوگوں کے چیرے دیکھتے ہوئے فر مایا تھا کہ جوشض ان کے لئے هي مُنلِا اَمُن مَنلِ اللهُ ال

سامان جہاد کا انتظام کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا، میں نے ان کے لئے اتنا سامان مہیا کیا کہ ایک لگام اور ایک رسی بھی کم نہ ہوئی؟ لوگوں نے اس پربھی ان کی تقدیق کی اور حضرت عثان غی رٹی تھٹانے تین مرتبہ فر مایا اے اللہ! تو گواہ رہ، یہ کہہ کروہ واپس مطلے گئے۔ مطلے گئے۔

(٥١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ بَغْضِ بَنِى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قَالَ قَالَ يَعْلَى طُفْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَاسْتَلَمْنَا الرُّكُنَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا يَلِى الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكُنَ قَالَ يَعْلَى فَكُنْتُ مِمَّا يَلِى الْبَيْتَ فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكُنَ الْعَرْبِيَّ الَّذِى يَلِى الْأَسُودَ جَرَرْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقُلْتُ أَلَا تَسْتَلِمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَرْأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ الْفَرْبِيَّيْنِ قُلْتُ لَا قَالَ أَلَا مُعَيْنِ اللَّهُ كُنْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَرْأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرَّكُنَيْنِ الْفَرْبِيَيْنِ قُلْتُ لَا قَالَ أَوْلَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا مَا مَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَرَأَيْتُهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرَّكُنَيْنِ الْفَرْبِيَيْنِ قُلْتُ لَا عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَرْأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرَّكُنَيْنِ الْفَرْبِيَيْنِ قُلْتُ لا قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَوْالُ شَعِيبَ صَحِيح لَعَيْنِ الرَّكُنِ الْمُؤَوْدَ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

(۵۱۴) حضرت یعلی بن امیہ رفائن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عثان غی رفائن کے ساتھ طواف کیا ، انہوں نے جمر اسود کا اسلام کیا ، جب میں رکن بھائی کر پہنچا تو میں نے حضرت عثان غی رفائن کا ہاتھ پکڑلیا تا کہ وہ استلام کرلیں ، حضرت عثان غی رفائن کی رفائن کا ہاتھ پکڑلیا تا کہ وہ استلام کرلیں ، حضرت عثان غی رفائن کے فرہ مایا تھا ہم ہمیں کے بہنہ کیا آپ نے نبی علیہ کے ساتھ بھی طواف نہیں کیا ؟ میں نے کہا کیا آپ استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں! فرمایا تو کیا آپ نے نبی علیہ کا سوہ حسنہ موجود نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا کیا جناب رسول اللہ مکا اللہ علیہ گائی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا کیا گیوا ہے تھوڑ دو۔

( ١٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُوِىُ حَدَّثَنَا حَيُوهُ أَنْبَأَنَا أَبُو عَقِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ جَلَسَ عُثْمَانُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَجَانَهُ الْمُؤَذِّنُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ أَظُنَّهُ سَيَكُونُ فِيهِ مُلَّا فَتَوَضَّا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ وَمَنْ تَوَضَّا وُضُوئِي ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةً الظَّهْرِ عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الطَّهْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الطَّهْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعُصْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْفُهْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعُهْرِ فُمْ مَلَى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْمُعْرِبِ ثُمَّ لَكُ اللَّهُ مِا لَكُمْ وَلَكُ مُنَا لَكُونَ مَلَاةً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤَلِّ وَاللَّهُ

ہے مُناہُ امَّهُ رَضِبَل مِیسَنِهِ مَرْمُ کی ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہ

عصر کی نماز پڑھنے پرظہر اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پگر مغرب کی نماز پڑھنے پرعصر اور مغرب کے درمیان، اورعشاء کی نماز پڑھنے پرمغرب اورعشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہوجائیں گے۔

پھر ہوسکتا ہے کہ وہ ساری رات کروٹیں بدلتار ہے اور کھڑا ہوکر وضوکر کے فجر کی نماز پڑھ لے تو فجرا ورعشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہوجائیں گے اور بیدوہی نیکیاں ہیں جو گناہوں کوختم کر دیتی ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت! بیتو''حسنات' ہیں،''باقیات' (چن کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے'وہ) کیا چیز ہیں؟ فرمایا، وہ پیکلمات ہیں

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"

( ٤١٥) حَدَّثَنَا حَجَّا جُ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَانِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُفْمَانَ حَدَّنَاهُ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ السَّأَذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسٌ مِوْطُ عَائِشَةَ فَاذِنَ لِآبِي السَّأَذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو كَذَلِكَ فَقَصَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَوَف ثُمَّ السَّأَذَنَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو كَذَلِكَ فَقَصَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَوَف ثُمَّ السَّأَذَنَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثَمَّ السَّأَذَنُ عُمَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَاذِنَ لَهُ وَهُو عَلَيْكِ عِبَابِكِ فَقَصَى إِلَى عَثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْفِى عَلَيْكِ ثِيَابَكِ فَقَصَى إِلَى حَاجَتِى ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْ لِعَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنْهَ يَا رَسُولُ اللَّهُ عَنْهَا الْمَعْفِى عَلَيْكِ ثِيَابَكِ فَقَصَى إِلَى كَمْ السَّاهُ عَلْهُ وَلَاللَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولُ اللَّهُ عَنْهَا يَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَائِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

تھوڑی در بعد حضرت عمر فاروق رٹالٹیئے نے آ کراجازت طلب کی، نبی علیکانے انہیں بھی اجازت دے دی لیکن خودائی
کیفیت پررہے، وہ بھی اپنا کام پورا کرکے چلے گئے، حضرت عثان ڈٹائیئ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے آ کراجازت چاہی تو
آپ مٹائیٹی کا ٹھوڑی دیر بیٹ گئے اور حضرت عاکشہ ڈٹاٹیٹا سے فرمایا کہ اپنے کیڑے سمیٹ لو بھوڑی دیر میں میں بھی اپنا کام کرکے چلا گیا۔
حضرت عاکشہ صدیقہ ڈٹائیٹا نے بوچھایا رسول اللہ! حضرت عثان ڈٹاٹیٹا کے آنے پر آپ نے جو اہتمام کیا' وہ حضرت

مُنالًا أَحَدُن مَن لِيَةِ مِنْ أَن مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

الوبكر رفائع اور معرت عمر رفائع كا من برنيس كيا، اس كى كيا وجه بي الميلا في مايا كه عثان مين شرم وحياء كاما وه بهت زيا وه بي الحجمة الديشرة كا كما كرمين في النور المين الدين الدين الدين المين الدين المين الدين المين المين

(۵۱۵) گذشته حدیث ایک دوسری سند ہے بھی مروی ہے جوعبارت میں مذکور ہے۔

(٥١٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُنْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفْانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ مُطْعِمٍ عَنْ مُعْمَانَ بْنِ عَفْانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا قَاسُبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا غُفِرَ لَهُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا قَاسُبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا غُفِرَ لَهُ فَذَبُهُ [راجع ١٤١٨]

(۵۱۷) حضرت عثمان غنی دلانشناسے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُلَّانِیْنِ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص خوب اچھی طرح وضو کرے اور فرض نماز کے لئے روانہ ہواورائے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گذشتہ تمام گناہ معان فرمادے گا۔

( ١٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ آخُبَرَنِى عَمِّى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَاحَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ حَاجًا وَدَخَلَتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبِ الْمَرَآتَةُ فَبَاتَ مَعَهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ عَدَا عَلَيْهِ رَدُعُ حَاجًا وَدَخَلَتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبِ الْمُرَآتَةُ فَبَاتَ مَعَهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ عَدَا عَلَيْهِ رَدُعُ الطَّيبِ وَمِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ مُفْدَمَةٌ فَأَذْرَكَ النَّاسَ بِمَلَلِ قَبْلُ أَنْ يَرُّوحُوا فَلَمَّا رَآهُ عُثْمَانُ انَّتَهَرَ وَأَقَفَ وَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَلُكُ أَنْ يَرُوحُوا فَلَمَّا رَآهُ عُثْمَانُ انَّتَهَرَ وَأَقَفَ وَقَالَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ لَهُ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا إِيَّاكَ إِنَّمَا نَهَالِى [إسناده ضعيف]

(کا۵) حفرت آبو ہریرہ و النظامے مروی ہے کہ حضرت عثان عنی والنظام کے لئے مکہ کرمہ تشریف لے گئے، ان کی زوجہ محر مہد اپنے قریبی رشتہ دار محمد بن جعفر کے پاس چلی گئیں ، محمہ نے رات انہی کے ساتھ گذاری ، مبنج ہوئی تو محمہ کے جسم سے خوشبو کی مہک اپنے قریبی رشتہ دار محمد ہے ہوئی تو محمہ کے دہن میں طرح کے پھوٹ رہی تھی ، اور عصفر سے رنگا ہوا کیا ف ان کے اوپر تھا ، کوچ کرنے سے پہلے ہی لوگوں کے ذہن میں طرح کے خوال سے نگا ہوا کی واقع نے انہیں اس حال میں دیکھا تو انہیں ڈاٹٹا اور سخت سے کہا اور فر مایا کہ نبی علیا اور فر مایا کہ نبی علیا اور فر مایا کہ نبی علیا ہے ۔

هي مُنادًا اَعْدِرَ مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ اللَّهِ السَّالِ لَيْدَا مِنْ اللَّهِ السَّالِ اللَّهُ اللَّهِ الرَّاللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اسے منع کیا تھا اور نہ ہی آپ کو، انہوں نے تو مجھے منع کیا تھا۔

فائدہ: محمہ بن جعفر چھوٹے بچے تھے، اور حضرت عثمان ڈٹاٹٹؤ کی زوجہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور عام طور پر بچے رات کے وقت اپنے رشتہ داروں کے پہال سوبی جاتے ہیں۔

(٥١٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو حَيْثَمَةً قَالَا حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ أَبُو حَيْثَمَةً حَدَّثَنِي عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَرُوةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ شَهَابٍ وَقَالَ أَبُو حَيْثَمَةً حَدَّثَنِي عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَرُوةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَايِّتُ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ آحَدِكُمْ نَهُرٌ يَجْرِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لاَ شَيْءَ قَالَ إِنَّ الصَّلَوَاتِ تُذْهِبُ اللَّافُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرِنَ [قال شعيب: إسناده صحيح]

(۵۱۸) حفرت عنان عَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَروى ہے كہ بیل نے جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهُ ا

(۵۱۹) جھزت عثمان غنی بڑائٹیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَالَیْتِیْم نے ارشاد فر مایا جو مخص اہل عرب کو دھو کہ دے، وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور اسے میری محبت تصیب نہ ہوگا۔

( ٥٢٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي عَبَّاشُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو يَخْيَى الْبَرَّازُ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ مُرَاجِمٍ مِنْ بَنِي قَيْسِ بُنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَمَّاءَ لَتُقَصَّ مِنْ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَال شعيب: حسن لغيره]

(۵۲۰) حضرت عُثان فِی طالبین ہے مروی ہے کہ جناب رُسول اللّٰهُ طَالْتِیْنِ نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بے سنگ والی بکری کا مجمی قصاص لیا جائے گا۔

( ٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ شَهِدُتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْيَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ [إسناده ضعيف]

(۵۲۱) خواجه حسن بصری میشد کتیج میں کہ میں ایک مرتبه حضرت عثمان غنی طابعتا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اپنے خطبے میں کتو ل

کوتل کرنے اور کبوتر وں کوذ نے کرنے کا حکم دے رہے تھے۔

( ٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أُمٌّ مُوسَى قَالَتْ كَانَ عُثْمَانُ مِنْ أَجْمَل النَّاس [قال شعيت: إسناده حسن]

(۵۲۲)ام مویٰ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی ڈالٹیزالوگوں میں سب سے زیادہ حسین وجمیل تھے۔

( ٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَكَنَّ فَمَنَعْتُهُ فَأَبَى فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ يَا ابْنَ أَخِي [قال شعيب: صحيح]

(۵۲۳) ابراہیم بن سعداییے دادا سے کفل کرتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہاتھا، ایک آ دمی میرے سامنے سے گذرنے لگا، میں نے اسے روکنا حیا ہالیکن وہ نہ مانا، میں نے حضرت عثمان رٹائٹنز سے اس کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فر مایا تحقیمے!اس میں تمہارا کوئی نقصان ہیں ہے۔

( ٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثِينِي آبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ إِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَضَعُوا رِجُلِي فِي الْقَيْدِ فَضَعُوهَا [قال شعيب: صحيح]

(۵۲۴) ایک مرتبه حضرت عثان غنی مثالثانے فرمایا کہ اگر تمہیں کتاب اللہ میں پیرکم مل جاتا ہے کہ میرے یا وُں میں بیرڑیاں ڈال دو،توتم ہے بھی کرگذرو۔

( ٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُرْدِفُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُنَّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ثُمَّ دَفَعَ يَسِيرُ الْعَنَقَ وَجَعَلَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ حَتَّى جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ وَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ مُوْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقَ وَالنَّاسُ يَضُرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ [سياتي في مسند على بن ابي طالب: ٢٥٥].

(۵۲۵) حضرت على ولافنو سے مروى ہے كہ جناب رسول الله طافونم نے ميدان عرفات ميں وقوف كيا، اس وقت آ ي مالافونم نے حضرت اسامه بن زيد طالفيا كواپني سواري پراپنج بيچي بشمار كها تها، اور فرمايا بيدوتون كى جگه ہے اور پوراميدان عرف ہى وقوف كى جگہ ہے، پھرآ پٹلُٹٹٹا نے عرفہ ہے کوچ کیا اور سواری کی رفتار تیز کر دی، لوگ دائیں بائیں بھا گئے لگے، نبی علیظانے ان کی طرف متوجه ہوکر فرمایا لوگو!مطمئن رہی، یہاں تک کہ آپ ٹائٹی مزدلفہ آپنچے،مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، پھر

مزدلفه کا وقوف آپ علیا نے جبل قزح پر فرمایا، اس وقت آپ مَنَالَیْمَ نے اپنی سواری پر اپنے پیچیے حضرت فضل بن عباس ڈالٹیئو کو بٹھار کھا تھا، اور فرمایا بیہ وقوف کی جگہ ہے، اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھر آپ علیا نے مزدلفہ ہے کوچ کیا، اور سواری کی رفتار تیز کر دی، لوگ پھر دائیں بائیں بھا گئے لگے اور نبی علیا نے بھی دوبارہ لوگوں کوسکون کی تلقین فرمائی اور راوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔

( ٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي الْيُعْفُورِ الْعَبْدِيُّ عَنُ أَبِيهِ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ أَعْتَقَ عِشْرِينَ مَمْلُوكًا وَدَعَا بِسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمُ سَعِيدٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ أَعْتَقَ عِشْرِينَ مَمْلُوكًا وَدَعَا بِسَرَاوِيلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمُ وَلَمُ يَلْبُسُهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ وَرَأَيْتُ كَنُبُ سَهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَة فِي الْمَنَامِ وَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَة فِي الْمَنَامِ وَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنُهُمَا وَإِنَّهُمْ قَالُوا لِى اصْبِرُ فَإِنَّكَ تُفُطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ ثُمَّ دَعَا بِمُصْحَفِ فَنَشَرَهُ اللَّهُ عَنُولَ وَهُو بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسَاده ضعيفًا

(۵۲۱) مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عثان عنی ڈاٹنڈ نے اپنی زندگی کے آخری دن اکٹھے ہیں غلام آزاد کیے، شلوار متلوا کر مضبوطی سے باندھ لی، حالا نکہ اس سے پہلے زمانۂ جاہلیت یا زمانۂ اسلام میں انہوں نے اسے بھی نہ پہنا تھا، اور فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں نبی علیظا اور حضرات شیخین کو دیکھا ہے، بید حضرات مجھ سے کہدر ہے تھے کہ صبر کرو، کل کاروز وتم ہمارے ساتھ افطار کروگے، پھرانہوں نے قرآن شریف کانسخد منگوایا اوراسے کھول کر پڑھنے کے لئے بیٹھ گئے اوراسی حال میں انہیں شہید کر ویا گیا جب کے قرآن کریم کاوہ نسخدان کے سامنے موجود تھا۔

( ٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ فَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ فَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ غَسُلًا [راحع: ١٨ ٤]

(۵۲۷) حضرت عثمان غنی ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیکا کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپٹنگائی کے نتین مرتبہ چبرہ دھویا، تین مرتبہ ہاتھ دھوئے، تین مرتبہ باز ودھوئے، سرکامسح کیااور پاؤل کواچھی طرح دھویا۔

( ٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عُبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاصٍ عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُشُمَانَ عَنْ عُشْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا بُنِ كُعْبٍ عَنْ أَبَانَ بُنِ عُشْمَانَ عَنْ عُشْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُونُ مَعَ السَّمِةِ شَيْءً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَفْجَأَهُ فَاجِنَةُ بَلَاءٍ عَتَى يُصُبِعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [راحع: ٤٤].

(۵۲۸) حصرت عثمان غنی والفئ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ما کالله علی الله علی علی الله علی ال

### هي مُنالِمُ امَان سَنْ الخام الرَّالْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلَّ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

كرے اسے رات تك كوئى چيز نقصان ندي بني سكے گى اور جورات كوپڑھ لے توضح تك اسے كوئى چيز نقصان ندي بني اسكے گى ،انشاء الله د "بيسم الله اللّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْارْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ -"

( ٥٢٨م ) حَدَّثُنَا [راجع: ٤٤٦].

(۵۲۸م) ہمارے پاس دستیاب نسخ میں یہال صرف لفظ "مدثنا" کھا ہوا ہے۔

( ٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمْيَّةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى جَنَازَةً مُقْبِلَةً فَلَمَّا رَآهَا قَامَ فَقَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَخَبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ [راحع: ٤٢٦]

(۵۲۹) ابان بن عثمان بُرَشَدُ نے ایک جنازے کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی ٹڑائٹنا کی نظر ایک جنازے پر پڑی تو وہ بھی کھڑے ہوگئے تھے۔ جنازے پر پڑی تو وہ بھی کھڑے ہوگئے تھے۔ (۵۲۰) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرُّ حُمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنِ ابْنِ آبِي فَوْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ بُنِ عَقَّانَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبُحَةُ تَمْنَعُ

الرِّزْقَ [انظر:٥٣٣].

(۵۳۰) حضرت عثمان غنی طالتی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ملکی ایشانے ارشاد فرمایا صبح کے وقت سوتے رہنے سے انسان رزق سے محروم ہوجا تا ہے۔

( ٥٣١ ) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنِي سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ حَلَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ مُحْرِزٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ فَرُّوخَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدُتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَلَمْ يُغَشَّلُ [اسناده ضعيف].

ﷺ (۵۳۱) فروخ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثان غنی ڈاٹٹیؤ کی شہادت کے وقت موجودتھا، انہیں ان کےخون آلود کپڑوں ہی میں سیر دخاک کردیا گیااور انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا ( کیونکہ وہ شہید تھے )

( ٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ بَنِ سَلْمٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ هِشَامٍ بُنِ زِيَادٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ مِحْجَنِ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱظَلَّ اللَّهُ عَبُدًّا فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ أَنْظَرَ عُنْ مَعْسِرًا أَوْ تَرَكَ لِغَادِمِ [قال شعب: اسناده ضعيف حداً].

(۵۳۲) حضرت عثمان غی بڑائی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کہیں سابینہ ہوگا ، اللہ اس شخص کو اپنے سائے میں جگہ عطافر مائے گا جو کسی شکدست کو مہلت دے یا مقروض کو چھوڑ دے۔ (۵۳۳) حَدَّفَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُشْمَانَ يَعْنِى الْحَرْبِيَّ أَبُو زَكُوبَا حَدَّثَنَا إِنْسَمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَجُلٍ (۵۳۳)

### هي مُنالًا اَحَيْرُ مِنْ لِيَدِيمَ مَرَّمَ الْمُنْ لِيَدِيمِ مَرَّمَ الْمُنْ لِيَنِيمِ مَرَّمَ الْمُنْ لِيَنِيم

قُدُ سَمَّاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ [راجع: ٣٠].

(۵۳۳) حفرت عثمان غنی و النظر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکی این ارشاد فر مایا میں کے وقت سوتے رہنے ہے انسان رزق سے محروم ہوجا تاہے۔

( ٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِى نَافَعٌ عَنْ نُبَيْهِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ [راحع: ١ . ٤].

(۵۳۴) حضرت عثمان غنی را الفیزے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکالی فیز کے ارشاد فر مایا محرم خود نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے ، بلکہ پیغام نکاح بھی نہ بھیجے۔

( ٥٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَاللّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ حَدَّثِنِي نَبْيَهُ بْنُ وَهُبِ قَالَ بَعَفِنِي عُمَّرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ مَعْمَّرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَٱرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلَا أُرَاهُ أَعُوابِيًّا إِنَّ الْمُخُومَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي مِنْده صحيح].
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنِي نُبَيَّةٌ عَنْ آبِيهِ بِنَحْوِهِ [قال شعيب: اسناده صحيح].

(۵۳۵) نبیب بن وہب کہتے ہیں کہ ابن معمر نے شیبہ بن جبر کی ہیں سے اپنے بیٹے کے نکاح کا دورانِ جج پروگرام بنایا اور مجھے ابان بن عثان مُخْتُلُدُ کے پاس ' جو کہ ' امیر جج ' بھے ، بیس نے ان کے پاس جا کر کہا کہ آپ کے بھائی اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چہا ہیں جو اس بیس شرکت کریں ، انہوں نے کہا کہ بیس تو اسے دیہاتی نہیں بھتا تھا ، یا در کھو! محرم نکاح کرسکتا ہے اور نہ کسی کا نکاح کراسکتا ہے ، پھر انہوں نے حضرت عثان ڈاٹٹو کے کوالے سے اس مضمون کی حدیث سنائی۔ محرم نکاح کرسکتا ہے اور نہ کسی کا نکاح کراسکتا ہے ، پھر انہوں نے حضرت عثان ڈاٹٹو کے کوالے سے اس مضمون کی حدیث سنائی۔ (۵۳۵) حداث ننا عَبْد اللّهِ حَدَّ قَنِی مُحمَّدُ بُنُ آبِی بَکْرٍ حَدَّ قَنَا زُهْیُو بُنُ اِسْحَاق حَدَّ نَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِی هِنْدٍ عَنْ ذِیادِ بُنِ عَشَانَ بُنِ عَشَانَ رَضِی اللّهُ عَنْ فَالَتُ نَعْسَ اللّهُ عَنْ فَالَتُ نَعْسَ اللّهُ عَنْ فَاللّهُ عَلْ فَاللّهُ عَنْ ف

(۵۳۱) حضرت عثان غی مثلاثی کی اہلیمحتر مد حضرت ناکلہ بنت فرافصہ نگافتا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان مثلاثا کو اوکھ آئی اور وہ بلکے سے سوگئے ، ذرا در بعد ہوشیار ہوئے تو فرمایا کہ بیلوگ مجھے قبل کر کے رہیں گے ، میں نے انہیں تبلی دیتے ہوئے کہا کہ انشاء اللہ ایسا ہر گزنہیں ہوگا، بات ابھی اس حد تک نہیں پہنی ، آپ کی رعایا آپ سے محض معمولی می ناراض ہے ، فرمایا نہیں! میں نے انگدایسا اور حضرات شیخین کو ابھی خواب میں دیکھا ہے ، وہ مجھے بتار ہے سے کہ آج رات تم روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کروگے۔

### مَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

### ومن أخبار عثمان بن عفان رَالتُّهُ

### حضرت عثمان غنی والنوز کے حالات سے متعلق احادیث

( ٥٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ زَعَمَ أَبُو الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ وَمِنَ اللَّهُ عَنْهُ مُتَّكِءٌ عَلَى رِدَائِهِ فَأَتَاهُ سَقَّانَانِ يَخْتَصِمَانِ قَالَ دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِعُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مُتَّكِءٌ عَلَى رِدَائِهِ فَأَتَاهُ سَقَّانَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَإِذَا شَعْرُهُ قَدْ كَسَا إِلَيْهِ فَإِذَا شَعْرُهُ قَدْ كَسَا فِرَاعَيْهِ إِلسَاده ضعيف]
فِرَاعَيْهِ [اسناده ضعيف]

(۵۳۷) حسن بن ائی الحسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مبحد نبوی میں داخل ہوا ،میری نظرا جا تک حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹڈ پر بڑی ، وہ اپنی چا در کا تکیہ بنا کراس سے ٹیک لگائٹ ہوئے تھے، دوآ دمی ان کے پاس جھٹزتے ہوئے آئے ، انہوں نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کردیا ، پھر بیس ان کی خدمت بیں حاضر ہوا اور انہیں غورسے دیصا تو وہ ایک حسین وجمیل آدی تھے، ان کے رخسار پر چھک کے پچھنشا نات تھے، اور پالوں نے ان کے ہاز ووں کوڑھا نب رکھا تھا۔

( ٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَتْنِي أُمُّ غُرَابٍ عَنْ بُنَانَةَ قَالَتُ مَا خَضَبَ عُثْمَانُ قَطُ [اسناده ضعيف]

(۵۳۸) بُنانه كهتى مين كه حضرت عثان غني طلطينات بهي خضاب نهيس لكايا-

( ٥٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُر الْقَاسِمِ بْنُ آبِي الزَّنَادِ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ عَنْ مَنْ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَبَّبَ أَسْنَانَهُ بِذَهَبٍ

(۵۳۹) د مکھنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی نظافتُ نے اپنے دانتوں پرسونے کی تار چڑ ھار کھی تھی۔

( .٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بُشَيْرٍ إِمُلَاءً قَالَ أَنْبَأْنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلَْحَةً قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْمُؤَدِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ يَسْتَخْبِرُ النَّاسَ يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَخْبَارِهِمُ وَأَسْعَارِهِمْ [قال شعيب: صحيح].

(۵۴۰) موی بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ منبر پرتشریف فرما ہیں،مؤذن اقامت کہدر ہاہے اوروہ لوگوں سے ان کے حالات معلوم کررہے ہیں،اوراشیاء کی قیمتوں کے نرخ دریافت فرمارہے ہیں۔

( ٥٤١ ) حَدَّثَنِا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَجَدَ فِي ص

(۵۴۱) سائب بن یزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹٹو نے سورہ ص کی تلاوت کی اور آیت بحدہ پر پہنچ کر سجدہ بھی کیا۔

### هي مُنالاً احَدِّر مِنْ لِيَوْمِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

- ( 357 ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَحُبُوبُ بُنُ مُحُوزٍ بَيَّاعُ الْقَوَارِيرِ كُوفِيَّ ثِقَةٌ كَذَا قَالَ سُرَيْجٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ فَرُّوجٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعِيدَ فَكَرَّ سَبْعًا وَخَمْسًا [اسناده ضعيف].
- (۵۴۲) فروخ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی ڈٹاٹنڈ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی ہے، اس میں وہ سات اور پانچے تکبیریں کہتے تھے۔
- ( 367 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو جُمَيْعِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَذَكَرَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشِدَّةَ حَيَائِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَا يَضَعُ عَنْهُ الثَّوْبَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ إِقال شعيب رحاله ثقات ]
- (۵۴۳) خواجہ حسن بھری مُشَلَّهُ نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی ڈالٹھُڈاوران کی شدتِ حیاء کا ذکر کرتے ہوئے فر مااگروہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازہ کواچھی طرح بندنہ کر لیتے ،اپنے جسم پر پانی بہانے کے لئے کپڑے نیا تاریخے تھے،اورشرم و حیاء ہی انہیں کمرسیدھی کرنے سے مانع ہوتی۔
- ( 3٤٤ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بُنُ شِبْلٍ وَغَيْرُهُ قَالُوا وَلِيَ عُثْمَانُ ثِنْتَى عَشُرَةَ وَكَانَتُ الْفِتْنَةُ خَمْسَ سِنِينَ [اسناده منقطع].
- (۵۳۴) امیہ بن شبل وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈٹاٹنڈ بارہ سال تک تخت خلافت پرمشمکن رہے، جن میں ہے آخری پانچ سال آ ز مائش وامتحان کے گذرے۔
- ( ٥٤٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى بُنِ الطَّبَّاعِ عَنْ آبِي مَعْشَوا قَالَ وَقُتِلَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةً مَضَتْ مِنْ فِي الْحِجَّةِ سَنَةً حَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَكَانَتُ خِلَاقَتُهُ ثِنْتَى عَشْرَةً سَنَةً إِلَّا اثْنَى عَشَرَ يَوْمًا عَشْرَةً مَضَتْ مِنْ فِي الْحِجَةِ سَنَةً حَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَكَانَتُ خِلَاقَتُهُ ثِنْتَى عَشْرَةً سَنَةً إِلَّا اثْنَى عَشَرَ يَوْمًا ( ٥٣٥ ) ابومعثر كَتِ بِي كه حضرت عثان عَن اللَّهُ كَ شهادت الصاره ذي الحجر بروز جمعه ٣٥ مِي مِن ، آپ كي كل مدت
- ( ٥٤٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ النَّشُرِيقِ [فال شعب: اسناده صحيح].

خلافت بارہ دن کم بارہ سال تھی۔

- ( ٥٤٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً أَوْ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ إِقَالَ شَعِيبَ: اسناده منقطع].

(۵۴۷) قاده کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت حضرت عثان غنی طالفتے کی عمر ۹۰ یا ۸۸سال تھی۔

( ٥٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ كُنَّا بِبَابٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى [انظر: ٥٥١].

(۵۴۸) ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ عشرہ وی الحجہ میں حضرت عثان غنی رفائنڈ کے گھر کے دروازے پرہم پہرہ داری کررہے تھے۔

( ٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَدَفَنَهُ وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ [قال شعيب: رحاله ثقات].

(۵۳۹) قیاده کہتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈاٹٹیئا کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹیئانے پڑھائی اورانہیں سپر دخاک کر دیا، حضرت عثان ڈلٹٹیئانے انہی کو بیوصیت کی تھی۔

( .هه ) حَدَّثَنَا زَكَوِيًّا نُنُ عَدِيٍّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ قَالَ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَكَانَتُ الْفِتْنَةُ خَمْسَ سِنِينَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۵۵۰) عبدالله بن محد بن عقیل کہتے ہیں کہ مسیم میں حضرت عثان غنی اللہ عن شاہد ہوئے ، اور پانچ سال آ زمائش کے گذرب، جن میں سے جار ماہ حضرت امام حسن اللہ من ملاقط بھی خلیفہ رہے۔

(٥٥١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ قَالَ كُنَّا بِبَابٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَشُرِ الْأَضْحَى الرَّهُ عَنْهُ فِي عَشُرِ الْأَضْحَى الرَّاءِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إلَي اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

(۵۵۱) ابوالعالیہ کہتے ہیں کوعشرہ و کی الحجہ میں حضرت عثمان غنی نٹائٹنڈ کے گھر کے دروازے پر ہم پہرہ داری کررہے تھے۔

( ٥٥٢ ) حَدَّتُنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّتَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقُوَارِيدِيُّ حَدَّنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أُوسِ الْأَنصَارِيُّ حَدَّنِي الْقَاسِمُ اللَّهُ عَنْهُ أَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُّ الْأَنصَارِيُّ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدُتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ حُوصِرَ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ وَلَوْ أَلْقِي حَجَرٌ لَمْ يَقَعْ إِلَّا عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَرَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشُرَفَ مِنْ الْحَوْجَةِ النِّي تَلِى مَقَامَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَفِيكُمْ طَلْحَةُ فَلَاكُمُ طَلْحَةُ فَسَكَتُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفِيكُمْ طَلْحَةُ فَقَامَ طَلْحَةُ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ النَّاسُ أَفِيكُمْ طَلْحَةُ فَقَامَ طَلْحَةُ بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أَوْاكَ هَاهُنَا مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّكَ تَكُونُ فِي جَمَاعَةٍ تَسْمَعُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُونَ أَصْحَابِهِ وَفِيقٌ مِنْ أَمْتِهِ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ عُثْمَانُ بْنَ عَقَانَ وَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلْمُونَ وَلَى طَلْعَةُ اللَّهُمُ فَعَهُ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَقَانَ وَحِد اللَّهِ عَلَى عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَلَا عَلْمُ مُنَ الْمَعَلَى وَلَا عَلْمَ لَهُمُ فَي الْحَلَقَ وَاللَا عَلَمَ عَلَى الْمَالِولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَلَوْ اللَّهُ عَلَى وَالْمَا عَلَى مُعَلِي الْمَعَلَى الْمَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَل

(۵۵۲) اسلم کہتے ہیں کہ جس دن' موضع البحائز'' میں حضرت عثان غنی ڈٹاٹیڈ کا محاصرہ کیا گیا، میں اس وقت وہاں موجود تھا، باغی اتنی بڑی تعداد میں تھے کہا گر کوئی پھر پھینکا جاتا تو یقینا وہ کسی نہ کسی آ دمی کے سر پر ہی پڑتا، میں نے ویکھا کہ حضرت عثان غنی ڈٹاٹیڈ نے اس بالا خانے سے''جومقام جریل کے قریب تھا'' جھا تک کرینچے دیکھا اور فرمایا کیا تم میں اے لوگو! طلحہ موجود ہیں؟ لوگ خاموش رہے، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، بالآ خر حضرت طلحہ ڈٹاٹنڈ آ کے بڑھ کرسا منے آگئے۔

حضرت عثان والنفؤ نے انہیں دیکھ کرفر مایا میراخیال نہ تھا کہ آپ یہاں موجود ہوں گے، میں یہ بجھتا تھا کہ انیانہیں ہو
سکتا کہ آپ کسی گروہ میں موجود ہوں اور تین مرتبہ میری آ واز سنیں، پھراس کا جواب نہ دیں، طلحہ! میں آپ کواللہ کی قتم دے کر
پوچھتا ہوں کہ آپ کوفلاں دن یا دہ جب آپ اور میں نبی علیا کے ساتھ فلاں جگہ تھے، وہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی
صحالی نبی علیا کے ساتھ نہ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں! مجھے یا دہ، حضرت عثان را النو نے فر مایا اس وقت نبی علیا ہے نہ نہی فر مایا تھا کہ طلحہ! ہر نبی کے ساتھ جنت میں اس کی امت میں سے کوئی نہ کوئی رفیق ضرور ہوگا اور بیعثان بن عفان جنت میں
میرے رفیق ہوں گے؟ حضرت طلحہ رفالنون نے فر مایا ہاں! ایسا ہی ہے، پھر حضرت عثان رفائیڈوا پس جلے گئے۔

(٥٥٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا صَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ مُسُلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عُنهُ تَوَضَّا يَوْمًا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَسَلِّمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عُنهُ تَوَضَّا يَوْمًا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَحَدَّتَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ [راحع: ١٥] وَغَسَلُ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَحَدَّتَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ [راحع: ١٥] وعَسَلَ وَجُهِهُ ثَلَاثًا وَحَدَّتَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ [راحع: ١٤] (٥٥٣) مران كَتَمْ بين كَدايك مرتبه حضرت عثان فَى مُالْعَدِيثَ إِن كَمُووودكَى بين وضوك لئ بإنى مناوايا، چنا نِح كُل كَى، اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْوَرَيْنِ مُ وَيَعْ مِنْ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا وَرَتَيْنِ مُ وَلَا وَمَنْ مَنْ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا وَرَتَيْنِ مُ وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا الْعُلْمَالِ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مَلْ مَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا الْعُرْمُ وَلِي مُعْلِمُ الْعَلَيْدِ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللللّهُ عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

( 306 ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَآنَا حَالِلَّ يَعْنِي ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ قَلِيمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ قَالِمًا عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا أَنْبُكُمْ كُمْ كَنْتُ وَمَشْمَضَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّا أُقُلْنَا بَلَى فَدْعَا بِمَاءٍ فَعَسَلَ وَجُهَةُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّا أُولَا عَبُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكُذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَراحِعَ ٤٢٤].

(۵۵۳) حضرت عثان غی ڈاٹٹنے ایک مرتبہ اپنے پاس موجود حضرات سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نبی فالیلا کی طرح وضوکر کے نه دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں! چنا نچہ انہوں نے پانی منگوایا، تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چبرے کو دھویا، تین تین مرتبہ دونوں بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھویا، سراور کا نوں کا مسم کیا اور تین مرتبہ پاؤں دھوئے، پھر فرمایا نبی مالیلااسی طرح وضوفر ماتے تھے۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرٍ بُنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا

هَلَالُ بُنُ حِقِّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ ثُمَامَةَ بَنِ حَزْنِ الْقُشُيْرِيِّ قَالَ شَهِدُتُ اللَّانَ يَوْمَ أُصِيبَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمُ اطَّلَاعَةً فَقَالَ ادْعُوا لِي صَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ الْبَاكُمُ عَلَى فَدُعِيَا لَهُ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِى هَذِهِ أَتُعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَذِمَ الْمَدِينَةَ ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِى هَذِهِ الْمُعْتَقِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَذِمَ الْمُدِينَةَ ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِى هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَالِمِ مَالِهِ فَيكُونَ فِيهَا كَالْمُسْلِمِينَ وَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ خَالِصٍ مَالِي فَجَعَلْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْتُمْ تَمُنَعُونِي أَنْ أُصَلِّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعُلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمُدِينَةَ لَمْ يَكُنُ فِيهَا بِيُرْ يُسْتَعْذَبُ مِنْهُ إِلَّا رُومَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيكُونَ دَلُوهُ فِيهَا كَذُلِقً الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيكُونَ دَلُوهُ فِيهَا كَذُلِقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَالُهُ مَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّى صَاحِبُ جَيْشِ الْعُسْرَةِ قَالُولُ اللَّهُ مَ نَعُمُ [صححه ابن حزيمة: (٢٤٩٢). قال الألني: حسن (النسائي: ٢٥-٢٥) الترمذي ٢٠ عَيْشِ الْعُسْرَةِ قَالُولُ اللَّهُ مَنْ مَعْمُ إِصِي مَالِي فَانَتُمَ مَنْ عَرْبُومَ الْعَلْ مَلْ اللَّهُ فَي الْمُلْكِى عَلَيْهِ وَلَهُ مَا إِلَى مَا عَلَى عَلْ هَلُ عَلْمُونَ أَنِّي مَا عَلَى مَلْ عَلْمُ اللّهُ مَا الْعَلْ مَا عَلْمُونَ أَنِّي مَا عَلَى عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْمُ وَى الْمُعْمَ الْعَلْ مَا عَلْمُ عَلَى الْمُعْمَلِقُونَ أَنْ الْمُولُ اللّهُ مَا عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ الْمَلْمَ الْمُعْمَلُونَ أَنْهُ مَا الْمُعْمَ الْمُعْمَا إِلَيْ الْمُعْتَلِيْ الْمُ الْمُعْرُونَ الْقَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمَا اللّهُ الْمُع

(۵۵۵) ثمامہ بن فزن قشیری کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثان غی والفظ شہید ہوئے ، میں وہاں موجود تھا، حضرت عثان والفظ شہید ہوئے ، میں وہاں موجود تھا، حضرت عثان والفظ شہید ہوئے ، میں وہاں موجود تھا، حضرت عثان والفظ کے ہیں ، انہیں بلایا گیا ، حضرت عثان والفظ نے ان سے فرمایا میں تہمیں اللہ کا واسط دے کر بو چھتا ہوں ، کیا تم جانتے ہو کہ جب نبی علیظ کے دیر منورہ تشریف لائے اور مجد نبوی تنگ ہوگئی ، تو نبی علیظ نے فرمایا زمین کا میکڑ ااپنے مال سے فرید کرمسلمانوں کے لئے اسے وقف کون تشریف لائے اور مجد نبوی تنگ ہوگئی ، تو نبی علیظ نے فرمایا زمین کا میکڑ ااپنے مال سے فرید کرمسلمانوں کے لئے اسے وقف کون کرے گا؟ اس کا عوض اسے جنت میں بہترین شکل میں عطاء کیا جائے گا، چنا نچہ میں نے خالص اپنے مال سے اسے فرید الور مسلمانوں کے لئے اسے وقف کردیا ، ابتم مجھے اس ہی میٹی دور کھتیں پڑھنے سے دو کتے ہو؟

پھر فرمایا کہ میں تہمیں اللہ کا واسطہ د کے کر پوچھتا ہوں کہ کیاتم جانتے ہو کہ نی علیظا جب مدینہ منورہ انشریف لائے تواس وقت سوائے ہیررومہ کے قبطے پانی کا کوئی اور کنواں نہ تھا، نبی علیلا نے فرمایا کون ہے جواسے خالص اپنے مال سے خریدے اور اپنا حصہ بھی مسلمانوں کے برابر رکھے؟ اور آخرت میں جنت کے اندر بہترین بدلہ حاصل کرلے؟ چنانچہ میں نے اسے خالص اپنے مال سے خرید کروقف کر دیا، ابتم مجھے اس ہی کا پانی پینے سے روکتے ہو؟ پھر فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو کہ میں ہی غزوہ تبوک میں سامان جہادم ہیا کرنے والا ہوں، لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔

( ٥٥٦ ) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَيني أَبِي وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرٍو حَلَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ لَهُ الْوَلِيدُ مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِيَ لَقِي عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ أَلْمِلْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنِّى تَخَلَّفُتُ يَوْمَ بَدُرٍ فَإِنِّى كُنْتُ أَمَرِّضُ رُقَيَّةً بِنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَتْ وَقَدْ ضَرَبَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهُمٍ بِنَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهُمٍ

وَمَنْ صَوَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهُم فَقَدْ شَيِهِدَ فَذَكُوَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى آخِوِهِ [راحع: ٩٠].
(۵۵۲) شقيق مُنَّالَة كَتِ بَيْن كها كيك مرتبه وليد بن عقبه سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رُفَّاتُونَ كي ملا قات ہوئي، وليد نے كہا كيا بات ہے، آ پ اميرالمؤمنين حضرت عثان رُفَاتُونَ كے ساتھ انھيں كردہے! انہوں نے كہا كہ ميرى طرف سے انہيں يہ پيغام بنتا ہوں نے كہا كہ ميرى طرف سے انہيں يہ پيغام بنتا دو پھر راوى نے كمل حديث ذكرى

(۵۵۷) ابو وائل کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے حضرت علی ڈاٹٹؤ کو چھوڑ کر حضرت عثان ڈاٹٹؤ کی بیعت کس طرح کرلی؟ انہوں نے فرمایا اس میں میرا کیا جرم ہے، میں نے تو پہلے حضرت علی ڈاٹٹؤ سے کہا تھا کہ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کتاب اللہ، سنت پینمبر کاٹٹؤ کا ورسیرۃ حضرات شیخین ڈاٹٹؤ کا پر، انہوں نے جمجھ سے کہا کہ حسب استطاعت ایسا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جب میں نے حضرت عثان ڈاٹٹؤ کو اس کی پیشکش کی تو انہوں نے اسے قبول کرلیا۔

( ٥٥٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا رُهُوةُ بُنُ مَعْبَدِ الْقُرِّشِيُّ عَنْ آبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِو آيَّهَا النَّاسُ إِنِّى كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُ مُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيةَ تَفَرُّفِكُمْ عَنِّى ثُمَّ بَدَا لِى آنَ أُحَدِّتُكُمُوهُ لِيَخْتَارَ امْرُوُّ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ حَدْثُو مِنَ الْفِي يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمُسَاذِلِ [راحع: ٤٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِي يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمَعَاذِلِ [راحع: ٤٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِي يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمَعَانُ فِي الْمَعْدِ لِهِ اللَّهِ مَنْ أَلْفِي يَوْمٍ فِيمَا سِواهُ مِنْ الْمُعَانِ فِي الْمَعْدَ لِهُ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَبِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُوالِقُ وَمُ فَيْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا مُنَاسِبُ مِحْتَامُولُ كَمَ عَلَيْهِ مَوْلَى بَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مَوْلِي بَعْمُ وَمُعْمَ وَمُ الْمَ عَلَيْهِ مَوْلُكَى بَنِي هَا فِي السَّعِيدِ مَوْلُكَى بَنِى هَاشِمْ حَدَّيْنَا عَبْدُ اللَّهُ بُنُ عَلِي الرَّحْمَةِ بُنُ إِبْرَاهِ مِنْ مَا يَعْمُ اللَّهُ بُنُ عَلَيْهِ مَوْلُكَى بَنِى هَا فِيلُهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَكَ عَلَى اللَّهُ بُنُ عَلِي الرَّحْمَةِ بُنُ إِنْ الْهُولِي عَلَيْهُ وَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ الْمَالِمُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ وَلَى الْمَعِيدِ مَوْلُكَى بَنِى هَا لِلْهُ مِنْ أَوْلِهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا مُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ عَلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي

أَبِي ذُبَابٍ وَذَكَرَهُ [راجع: ٤٤٣].

(۵۵۹) حدیث نمبر (۴۴۳) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٥٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ وَرُدَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُفْمَانَ يَخُطُّبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعٍ فَآبِيعُهُ عُفْمَانَ يَخُطُّبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعٍ فَآبِيعُهُ بِرِبْحِ الْآصُعِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلُ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلُ إِرَاحِعَ ٤٤٤].

(۵۲۰) سعید بن میتب عینانه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان غی ڈاٹٹو کومنبر پرخطبہ دیتے ہوئے سنا کہ وہ کہ رہے تھے میں کہود یوں کے ایک خاندان اور قبیلہ سے' دجنہیں بنوقینقاع کہا جاتا تھا'' محجورین خریدتا تھا اور اپنامنا فع رکھ کرآ گے بچ ویتا تھا، نبی مالینا کومعلوم ہوا تو فرمایا عثان! جب خرید اکر وتواسے تول کرلیا کرو، اور جب بیجا کروتو تول کربیجا کرو۔

(٥٦١) حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ شُعَيْبِ بُنِ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّنَنِي عُرُوةٌ بُنُ الزُّيْرِ أَنَّ عُمَيْدَ اللَّهِ بُنَ الْمَعْدِ بُنِ الْبِحِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمُعَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدَ عَمَّدًا عَلَيْهِ وَالسَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَلَا الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَ

### هي مُنالِهَ المَرْين بل مِيدِ مترم كر المحالي الله المرابع المحالي الله المرابع المراب

### وَمِنْ مُسْنَدِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَّلْتُمُّهُ حَصْرت عَلَى رَبِّالِيْهُ كَي مرويات حضرت على رَبِّالِيْهُ كَي مرويات

( ٢٥٥) حَدَّتَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّتَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَيَّاشٍ بُنِ أَبِي رَبِعِعَةً عَنْ زَيْدِ بُنِ عِلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَهُ وَالنَّاسُ يَصُرِبُونَ يَحِينًا وَشِمَالًا بَلْتَفِتُ إِلَيْهِمُ وَيَقُولُ الشَّيْمِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ ثُمَّ النَّى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلَاتَيْنِ الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ بَالَ حَتَى أَصْبَحَ ثُمَّ آتَى قُورَحَ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَجَمُعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ سَارَ حَتَى آتَى مُحَسِّرًا فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ نَاقَتهُ وَجَمُعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ سَارَ حَتَى آتَى مُحَسِّرًا فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ نَاقَتهُ فَوَقَفَ عَلَيْ فَقَرَعَ نَاقَتهُ هَذَا الْمُوقِفِ وَجَمُعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ سَارَ حَتَى آتَى مُحَسِّرًا فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ نَاقَتهُ فَخَتَى حَتَى جَازَ الْوَادِى ثُمَّ حَبَسَهَا ثُمَّ آزُوقَ الْفَصْلُ وَسَارَ حَتَى آتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ آتَى الْمُنْحَرُ فَقَالَ عَلَى الْمُنْحَرُ قَالَ الْمَعْمِ وَمَنَا اللَّهُ فِي الْحَرِّ قَلَ وَاسْتَفَتَتُهُ جَارِيَةٌ شَابَةٌ مِنْ جَنْعَمَ فَقَالَتُ إِنَّ آبِي الْمُنْحَرُ قَلَالَ عَلَى الْمُنْحَرُ قَلَ الْمَوْرِ وَلَا وَلَا الْمَوْرِ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ آتَى الْمُنْحَرُ قَالَ الْمَعْمُ فَقَالَتُ إِنَّ أَلِي الْمُنْحَرُ وَلَا الْمُولِ فَقَالَ يَا مَسُولً اللَّهِ إِنْ مَا قَلَى الْمَعْمُ وَلَوْلًا آنُ يُغْلِكُمُ النَّاسُ عَلَيْهَا لَيْعَمُ فَقَلَ الْمَوْدُ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ آتَى الْمُنْعِلَى وَلَوْلًا آنُ يَقْلَلُ اللَّهُ عَلَقَ لَو الْمَالِي الْمُولُولُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِقَ الْمَلَيْ عَلَى الْمُولِولُ الْمُولِقَ الْمَالَى عَلَى الْمُولُ عَلَى الْمُولِقِ الْمَلْكِ عَلَى الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُولُولُ الْمُولِقُ الْمُؤْمَ الْمُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُقَالِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

(۵۲۲) حضرت علی ڈلاٹھئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدمَّلَاٹھئے ہے ۔ الوداع کے موقع پرمیدانِ عرفات میں وقوف کیا اور فرمایا کہ بیدوقوف کی جگہ ہے ، پھرغروب شس کے بعد آپ علیہ اللہ مالیا کہ بیدوقوف کی جگہ ہے ، پھرغروب شس کے بعد آپ علیہ اللہ اورا پی سواری کی رفتار تیز کردی ، لوگ دائیں بائیں بھا گئے گئے ، نبی علیہ ان کی طرف متوجہ ہو کرفر مانے گلے لوگو! سکون اوراظمینان اختیار کرو۔

### 

پھر آپ مزدلفہ پنچے تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں ، اور رات بھر ویہیں رہے ، جب ہوئی تو آپ علیہ جبل قرح حرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں ، اور رات بھر ویبیں رہے ، جب ہوئی تو آپ علیہ اللہ خور حربی تو استان کے دور اور ایورا مزدلفہ بی وقوف کی جگہ ہے ، پھر آپ مٹائی ہے گئے ہے اور پورا مزدلفہ بی وقوف کی جگہ ہے ، پھر آپ مٹائی کوسر پہنے دوڑا دیا تا آ نکہ اس وادی سے نکل گئے (کیونکہ بیہ عذاب کی جگہ تھی)

پھرسواری روک کراپنے پیچے حضرت فضل ڈاٹٹن کو بٹھا لیا ، اور چلتے چلتے منی پینچ کر جمرہ عقبہ آئے اور اسے کنگریاں ماریں ، پھر قربان گاہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بیقربان گاہ ہے اور منی پوراہی قربان گاہ ہے ، اتنی دیر میں بنوشعم کی ایک نوجوان عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے نبی ٹائیٹا کے پاس آئی ، اور کہنے گئی کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں ، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں لیکن ان پر جج بھی فرض ہے ، کیا میں ان کی طرف سے جج کرستی ہوں؟ نبی ٹائیٹا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے جج کرستی ہوں؟ نبی ٹائیٹا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے جج کرستی ہوں؟ نبی ٹائیٹا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے جج کرستی ہوں؟ نبی ٹائیٹا نے حضرت فضل ڈاٹٹنڈ کی گردن موڑ دی ( کیونکہ وہ اس عورت کود کیجنے لگے تھے )

حضرت عباس و فانفظ نے بید کھے کر پوچھایا رسول اللہ! آپ نے اس کی گردن کس حکت کی بناء پر موڑی؟ نبی عالیہ اللہ فرمایا میں نے دیکھا کہ دونوں کارخ پھیر دیا، بہر عال! فرمایا میں نے دیکھا کہ دونوں کارخ پھیر دیا، بہر عال! تھوڑی دیر بعدایک اور آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! میں نے قربانی کرنے سے پہلے بال کٹوا لیے، اب کیا کروں؟ فرمایا اب قربانی کرلو، کوئی حرج نہیں، ایک اور محض نے آ کرع ض کیا یا رسول اللہ! میں نے طلق سے پہلے طواف زیارت کرلیا، فرمایا کوئی بات نہیں، اب حلق یا قصر کرلو۔

### هي مُنالِهُ احْرُرُ فِيل مِينَا مَرْمُ كَلِي اللَّهُ اللَّ

عَلِيّ بُنِ حُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلِيّ بُنِ وَيُدِ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَهُوَ مُرُدِفٌ أَسَامَةً بُنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفَ ثُمُ وَقِفَ بِالْمُؤْدِلِقَةِ وَجَعَلَ النّاسُ يَضُوبُونَ يَمِيناً وَشِمَالًا وَهُو يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السَّكِينَةَ اليّهَا النّاسُ السّكِينَة أَيُّهَا النّاسُ السّكِينَة أَيُّهَا النّاسُ حَتَى جَاءَ الْمُؤْدِلِفَةَ وَجَعَعَ بَيْنَ الصَّلَاتِيْنِ ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُؤْدِلِفَةِ فَوقَفَ عَلَى الشّكِينَة أَيُّهَا النّاسُ حَتَى بَاعُو وَقَفَ عَلَى يَسِيرُ الْعَنَقُ وَجَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقُ وَجَعَعَ بَيْنَ الصَّلَاتُ مُوفَقِقٌ ثُمَّ وَقَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقُ وَلَقَعَ وَكُلُّ الْمُؤْدِلِفَةِ مَوْقِفٌ ثُمَّ وَعَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقُ وَالنّاسُ يَصَوْدُ بُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُو يَلْقِفِتُ وَيَعُولُ السّكِينَة السَّكِينَة اليَّهِ النَّاسُ حَتَى جَاءَ مُحَسِّرًا فَقَرَعَ وَالنَّاسُ يَصَوْدُ وَقَالَ هَذَا الْمُنْحَرُ وَكُلُّ الْمُؤْدِلِقَةِ مَوْقِفٌ ثُمَّ وَقَعَلَ يَسِيرُ الْعَنَقُ وَكُلُّ الْمُؤْدِلِقَةِ مَوْقِفٌ ثُمَّ حَتَى بَوَعَ فَلَ الْمَسْرِبُ وَقَلْ الْمُنْعَرُ وَكُلُّ الْمُؤْدِقُ وَقَالَ هَذَا الْمُنْحَرُ وَكُلُّ مَنَّ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمُ وَجَعَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ نَعَمُ وَجَعَلَ اللّهِ عِي مَعْمَولُ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمُ وَجَعَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمُ وَجَعَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَعَمُ وَحَمَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ نَعَمُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۵۲۴) حضرت علی ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَائٹیَّئِم نے ججۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں وقوف کیااور فر مایا کہ بیہ وقوف کی جگہ ہے اور پوراعرفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرغروب شمس کے بعد آپ علیٹا روانہ ہوئے ،اپنے پیجھے حضرت اسامہ کو بٹھالیا اورا پی سواری کی رفتار تیز کر دی ،لوگ دائیں بائیں بھا گئے لگے، نبی علیٹا ان کی طرف متوجہ ہو کرفر مانے لگے لوگو! سکون اوراطمینان اختیار کرو۔

پھر آپ مزدلفہ پنچے تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، اور رات بھر ویمیں رہے، مبح ہوئی تو آپ علیہ جبل قزح پرتشریف لائے ، وہاں وقوف کیا اور فرمایا کہ بیوقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھر آپ مُلَّا لَیْمُ چلتے ہوئے وادی محترک کے لئے رہے پھر اپنی اوٹنی کوسر پھے دوڑا دیا تا آ ککہ اس وادی سے نکل گئے (کیونکہ بیہ عذاب کی جگہ تھی) عذاب کی جگہ تھی)

پھرسواری روک کراپنے پیچے حضرت فضل ڈاٹھ کو بھالیا، اور چلتے چلتے منی پہنچ کر جمرہ عقبہ آئے اور اسے ککریاں ماریں، پھر قربان گاہ تشریف لائے اور فر مایا کہ بیقربان گاہ ہے اور منی پورائی قربان گاہ ہے، اتن دیر میں بنوشعم کی آیک نوجوان عورت کوئی مسلم پوچھنے کے لئے نبی مالیکا کے پاس آئی، اور کہنے گئی کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں منالاً العَبْرُقُ بِل يَسْتِ مِرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ بِل يَسْتِ مِرْمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

لیکن ان پر جج بھی فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی علیظانے فر مایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو، بیہ کہتے ہوئے نبی علیشلانے حضرت فضل ڈاٹٹنڈ کی گردن موڑ دی ( کیونکہ وہ اس عورت کو دیکھنے لگے تھے)

تھوڑی دیر بعدایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی، طواف زیارت کرلیا، کپڑے پہن لیے لیکن حلق نہیں کرواسکا، اب کیا کروں؟ فرمایا اب حلق کرلو، کوئی حرج نہیں، ایک اور شخص نے آ کرعرض کیا یارسول اللہ! میں نے قربانی سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرلی، حلق کروالیا، کپڑے یہن لیے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، اب قربانی کرلو۔

اس کے بعد نبی علی<sup>نی</sup>ا طواف زیارت کے لئے حرم شریف پنچے،طواف کیا، زمزم پیا اور فرمایا بنوعبدالمطلب! حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہداری پوری کرتے رہو،اگرلوگتم پرغالب نہ آجاتے تو میں بھی اس میں سے ڈول تھینچ تھینچ کرزکالتا۔

حضرت عباس دلی نفونے بوچھا یا رسول اللہ! آپ نے اپنے جھتیج کی گر دن کس حکمت کی بناء پر موڑی؟ نبی علیکانے فر مایا میں نے دیکھا کہ دونوں نوجوان ہیں ، مجھےان کے بارے شیطان سے امن نہ ہوااس لئے دونوں کارخ پھیر دیا۔

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَوَّذَ مَرِيضًا قَالَ أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. [قال الألباني: صحيح (الترمذي، ٢٥٥٠].

(۵۶۵) حضرت علی رفانیئے مروی ہے کہ نبی علیمیا جب کسی مریض کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو یہ دعاء کرتے کہ اے لوگوں کے رب! اس پریشانی اور تکلیف کو دور فر ما، اسے شفاء عطاء فر ما کیونکہ تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیرے علاوہ کہیں سے شفاء نہیں مل سکتی، ایسی شفاء جو بیاری کا نام ونشان بھی نہ چھوڑے۔

( ٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُّو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُّو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤُمِّرًا أَحَدًا دُونَ مَشُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ لَآمَرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبُدٍ [قال الألباني:ضعيف(ابن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوْ كُنْتُ مُؤُمِّرِينَ لَآمَرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبُدٍ [قال الألباني:ضعيف(ابن ماجه:٣٨٠٨،١٣٧]. [انظر:٢٨٠٢،٧٣٩].

(۵۲۲) حضرت علی را النظام سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالیا گئی آنے ارشاد فر مایا اگر میں مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کو امیر بنا تا تو ابن ام عبد لیخنی حضرت ابن مسعود را الله کا کو بنا تا۔

(۵۶۷)عمرو بن سَلَيم كي والده كہتي ہيں كہ ہم ميدانِ مٺي ميں تھے كہ خضرت على رُفائِفُة كويہ فرماتے ہوئے سنا كہ جناب رسول

هي مُنالاً اَعَيْرِينَ لِيَدِيمَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الله مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَرَفَعَهُ وَرَفَعَهُ وَرَفَعَهُ وَرَفَعَهُ وَرَفَعَهُ وَرَفَعَهُ وَرَفَعَهُ وَلَمَعَهُ وَلَمُعَهُ وَلَمَعَهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعَهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعَهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعُهُ وَلَمَعُ وَلَمَعُهُ وَلَمُعُوا وَلَمَعُوا وَلَمَعُوا وَلَمَعُوا وَلَمَعُوا وَلَمَعُولُوا وَلَمَعُهُ وَلَمُعُوا وَلَمُعُولُوا وَلَمُعُولُهُ وَلَمُ مَنْ كُذُوبُ وَلَمُ وَلَعُهُ وَلَهُ وَلِي مَنْ كُذُومُ وَلَمُعُولُوا وَلَمُ مَنْ كُذُوبُ وَلَهُ وَلَعُهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُوا لَمُولِ وَلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى مَنْ كُذُونُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَوْلَهُ وَلَا مُؤْلِوا لَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُوا لَمُولِوا لَمُوا لَمُعُولُوا وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُوا لَمُولِوا لَمُولِوا لَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُوا لَمُعُلِقُوا لَمُولُوا لَمُعُلِقُولُوا لَمُولِوا لَمُولُوا لَمُلِمُ اللّهُ وَلَمُوا لِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُولُوا لَمُولُوا لَمُولُوا لَمُولُوا لَمُولُولُولُوا لَمُولِوا لَمُ وَلَمُولُوا لَمُ اللّهُ لَلْمُ لَمُولُوا لَمُولُوا لَمُعُلِ

(۵۶۸) حضرت علی ڈلٹٹئئے سے مرفوعاً مروی ہے کہ جوشخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے،اسے قیامت کے دن کچو کے دائنے میں گرہ لگانے کا مکلّف بنایا جائے گا ( حکم دیا جائے گا )

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ. اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ [قال الألاني: ضعيف (ابن ماجة: ١٤٧)]. [انظر: ٩٢٩٠٨٨٤،٧٦٤،٦٥].

(۵۲۹) حضرت علی ذاتین سے مروی ہے کہ نبی علیا افجر کی دوسنتیں اقامت کے قریب پڑھتے تھے۔

( ٥٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ الشَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعُقَاعِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْعُكُلِيِّ عَنْ أَبِي زُرُعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَتُ لِي سَاعَةٌ مِنْ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى الْعُكُلِيِّ عَنْ أَبِي زُرُعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُجَيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَتُ لِي سَاعَةٌ مِنْ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنَهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنَهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنَهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنَهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّحَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِذْنَهُ لِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّى سَبَّعَ بِي فَكَانَ ذَاكَ إِنْ لِي السَّعَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعُلِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن عَلِيهِ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَادِ (النسائي: صَعِيفَ الإسناد (النسائي: مُعيف المُعَلِي مُن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَى الْفُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

(۵۷۰) حضرت علی را النفیافر ماتے ہیں کہ سحری کے وقت ایک مخصوص گھڑی ہوتی تھی جس میں مکیں نبی علیکیا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا،اگر نبی علیکیااس وقت کھڑے ہوئے تو ''سجان اللہ'' کہددیتے ،یداس بات کی علامت ہوتی کہ جھے اندر آنے کی اجازت ہے،اوراگر آپ مگالیکی اس وقت نمازنہ پڑھ رہے ہوتے تو یوں ہی اجازت دے دیتے (اور سجان اللہ کہنے کی ضرورت ندر ہتی )۔

(٥٧١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبُدِ

الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَتَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَائِمٌ وَفَاطِمَةُ وَذَلِكَ مِنْ السَّحَرِ حَتَّى قَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَلَا تُصَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَائِمٌ وَفَاطِمَةُ وَذَلِكَ مِنْ السَّحَرِ حَتَّى قَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَلَا تُكُومُ لَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا نَائِمٌ وَفَاطِمَةُ وَذَلِكَ مِنْ السَّحَرِ حَتَّى قَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَلَا تُكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى الْكَلَامُ فَسَمِعْتُهُ حِينَ وَلَى يَقُولُ وَضَرَبَ بِيكِهِ عَلَى فَخِذِهِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

هُ مُنلُهُ الصَّرِينَ اللهُ السَّنَدِ الخَالِ السَّلِينِ مِنْ اللهُ السَّنِدِ الخَالِ السَّلِينِ اللهُ السَّنِدِ الخَالِ السَّلِينِ اللهُ السَّنِدِ الخَالِ السَّلِينِ اللهُ السَّنِدِ الخَالِ السَّنِدِ اللهُ السَّنِدِ الخَالِ السَّنِدِ اللهُ السَّنِدِ الخَالِ السَّنِدِ اللهُ السَّنِدِ الخَالِ السَّنِدِ اللهُ السَّنِدِ اللهُ السَّنِدِ الخَالِ السَّنِدِ اللهُ السَّنِدِ اللهُ السَّنِدِ اللهُ السَّنِدِ اللهُ السَّنِدِ اللهُ الل

أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا [صححه البخاري(٧٣٤٧)، ومسلم (٧٧٥)، وابن خزيمة:(١٣٩ او ١١٤٠)]. [انظر: ٥٧٥، ٥٠٠،

(۵۷۱) حضرت علی بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اس سے بہاں تشریف لائے ، میں اور فاطمہ بڑاٹھ دونوں سور ہے تھے ، سی کا وقت تھا ، نبی علیہ اور وازے پر کھڑے ہوکر کہنے لگے کہتم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ میں نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا یارسول اللہ! ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں ، جب وہ ہمیں اٹھا نا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے ، نبی علیہ ان کے بین کر مجھے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلے گئے ، میں نے کان لگا کرسنا تو نبی علیہ اپنی ران پر اپناہا تھ مارتے ہوئے کہ درہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھگڑ الووا قع ہواہے۔

( ٥٧٢ ) حَكَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَكَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ حَكَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٣٧٥) لزيادة فيه ليست هنا. قال شعيب: حسن لغيره ؟

(۵۷۲) حضرت علی ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ ٹبی علیٹا اور ان کی زوجہ محتر مدایک ہی برٹن سے قسل کر لیا کرتے تھے۔

(٥٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا إِلَى قَوْمٍ قَدُ بَنَوْا زُبْيَةً لِلْٱسَدِ فَبَيْنَا هُمُ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُونَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ثُمَّ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا فِيهَا أَرْبَعَةً فَجَرَحَهُمُ الْسَدُ فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ وَمَاتُوا مِنْ جَرَاحَتِهِمُ كُلُّهُمُ فَقَامُوا أَوْلِيَاءُ الْأَوْلِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اللَّحِر فَأَخْرَجُوا السِّلَاحَ لِيَقْتَعَلُوا فَآتَاهُمُ فَقَتَلُهُ وَمَاتُوا مِنْ جَرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ فَقَامُوا أَوْلِيَاءُ الْأَوْلِ إِلَى أَوْلِيَاءِ اللَّحِر فَأَخْرَجُوا السِّلَاحَ لِيَقْتَعلُوا فَآتَاهُمُ فَقَلَمُوا أَوْلِيَاءُ الْأَوْلِ إِلَى أَوْلِيَاءُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْ إِنِّى وَضِيتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضَ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيكُونَ هُوَ النِّيقَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيكُونَ هُوَ الَّذِينَ حَفَوْوا الْبِيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيكُونَ هُوَ الَّذِي يَقُوسَ بَيْنَكُمْ فَمَنُ عَدَا بَعْدُ ذَلِكَ فَلَا وَلِ الرَّبُعُ لِللَّانِي وَمُنَ قَلَوا الْبِيقَ وَاللَّيْقَ وَلِطَانِي تُلْولُ الْمِثُوا الْبَيْقُ مَلُ وَاللَّيْقَ وَلِلْقَالِ الرَّبُعُ لِللَّا لِعَنَا فَقَصُّوا عَلَيْهِ وَلِلْقَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّيَةُ وَلِلْكَالِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِعُ وَسَلَّمَ وَالْمَالِعُ وَسَلَّمَ وَالْمَالِكُ وَسَلَّمَ وَالْمَالِ اللَّهُومُ إِنَّ عَلَيْهُ وَلِلْقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْسَادِه ضعيفًا لَ وَحُلْ مِنْ الْقَوْمِ إِنَّ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِقُومُ الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْوَا الْمَالِلَا اللَّهُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا لَا اللَّ

(۵۷۳) حفزت علی بڑائٹو فرمائے میں کہ نبی علیقانے مجھے یمن بھیجا، میں ایک ایس قوم کے پاس پہنچا جنہوں نے شیر کو شکار کرنے کے لئے ایک گڑھا کھودکراہے ڈھانپ رکھا تھا (شیر آیا اور اس میں گریڑا)، ابھی وہ یہ کام کررہے تھے کہ اچا تک ایک آ دمی اس گڑھے میں گریڑا، اس نے چیکھے دوسرا، تیسراحتی کہ چار آ دمی گریڑے، اس گڑھے میں موجود شیرنے ان سب کوزخی کر

کی مُنالاً اَتَوْرُسُنِل مِینَیْ مَتْرِم کی کی اور سال کی کی سنگ الحفاء الرّاشدین کی دیا، یدد مکی کرایک آدی نے جلدی سے نیزہ پکڑا اور شیر کودے مارا، شیر ہلاک ہو گیا اوروہ چاروں آدمی بھی اپنے اپنے زخموں کی تاب ندلاتے ہوئے دنیاہے چل ہے۔

مقتولین کے اولیاء اسلحہ نکال کر جنگ کے لئے ایک دوسرے کے آ منے سامنے آگئے ، اتنی دیر میں حضرت علی ڈاٹنٹو آپنچے اور کہنے لگے کہ ابھی تو نبی علیظا حیات ہیں ، تم ان کی حیات میں با ہمی قبل وقبال کرو گے ؟ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اگر تم اس پر راضی ہو گئے تو سمجھو کہ فیصلہ ہوگیا ، اور اگر تم سمجھتے ہوکہ اس سے تمہاری شفی نہیں ہوئی تو تم نبی علیظا کے پاس جا کر اس کا فیصلہ کروالینا ، وہ تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کر دیں گے ، اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گاوہ حق پرنہیں ہوگا۔

فیصلہ یہ ہے کہ جن قبیلوں کے لوگوں نے اس گڑھے کی کھدائی میں حصہ لیا ہے ان سے چوتھائی دیت، تہائی دیت، نصف دیت اور کامل دیت لے کرجمع کرو، اور جوشخص پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا، اس کے ورثاء کو چوتھائی دیت دے دو، دوسرے کوایک تہائی اور تیسرے کونصف دیت دے دو، ان لوگوں نے یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کردیا ( کیونکہ ان کی سمجھ میں بی نہیں آیا)

چنانچہوہ نی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت نبی علیقامقام ابراجیم کے پاس تھے،انہوں نے نبی علیقا کوسارا قصہ سنایا، نبی علیقانے فر مایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، یہ کہہ کرآپ مُلِّقِظَ کوٹ مار کر بیٹھ گئے،اتن دیر میں ایک آ دمی کہنے لگایار سول اللہ! حضرت علی مُلِّالِیْن نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ فر مایا تھا، نبی علیقانے اس کونا فذکر دیا۔

( ٥٧٤ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَأَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً [راجع: ٥٧٣]. ( ٥٤٢ ) اس دوسرى روايت كِمطابق چوشة وى كے لئے حضرت على طابق في دى ديت كافيصله كيا تھا۔

( ٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ إِلَى قُتَيْبَةُ بُنَّ سَعِيدٍ كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطِّى وَخَتَمْتُ الْكِتَابَ بِخَاتَمِى يَذُكُرُ أَنَّ اللَّيْتَ بُنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنِ بَنَ عَلِيٍّ مَن عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنِ بُنَ عَلِيٍّ مَن عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ أَلَا تُن أَبِي طَالِب رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ أَلَا تُصَلُّونَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا وَانْصَرَف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو مُذَبِرٌ يَضُوبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُو مُدُبِرٌ يَضُوبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ حَدَلًا إِراحِمِونَ مَا لَا اللَّهِ عَلْمَ شَيْعَ لَكُ وَهُو مُدُبِرٌ يَضُوبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ حَدَلًا إِنْكُ أَنَّ اللَّهُ فَا مُن اللَّهُ فَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلُكُ لَكُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُو مُدُبِرٌ يَضُوبُ فَعِذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَو شَيْءٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَهُو مُدُولًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثُونَ شَيْء

(۵۷۵) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظارات کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے ، اور کہنے لگے کہ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری رومیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھادیتا ہے، نبی علیظانے بیس کر مجھے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلے گئے، میں نے کان لگا کرسنا تو نبی علیظا اپنی ران پراپناہا تھ مارتے ہوئے کہ رہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھکڑ الوواقع ہواہے۔ الله المؤرض المستدالخاه الراشدين المستدالخاه الراشدين المستدالخاه الراشدين

(٥٧٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى نَصُرُ بُنُ عَلِى الْأَزْدِى أَخْبَرَنِى عَلِى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى بُنِ عَلِى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِى الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ مَنْ أَحَبَّنِى عَنْ جَلِيهِ جَعْفَرِ عَن أَبِيهِ عَنْ عَلِي بُنِ حُسَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ مَنْ أَحَبَّنِى عَنْ جَسِنٍ وَحُسَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ مَنْ أَحَبَّنِى وَأَبَاهُمُ وَأَمَّهُمَا كَانَ مَعِى فِى ذَرَجَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٧٣٣)] وأحَبَ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِى فِى ذَرَجَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٧٣٣)]

(۵۷۱) حضرت اماً م سین ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُٹاٹٹیٹؤ نے ایک مرتبہ حضرات حسنین ڈٹاٹٹ کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا جو شخص مجھ سے محبت کرے، ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔

( ٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ السَّبِئِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زُرَيْرٍ الْعَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا إِفَالِ شعيبَ حديب صحيح

(۷۷۷) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَالِیُّتِیْم ٹے ارشاد فر مایا پھوپھی اور خالہ کی موجو د گی میں اس کی بھیٹی یا بھاٹمی سے نکاح نہ کیا جائے۔

( ٥٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ زُرِيرةً زُرَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ حَسَنٌ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خَزِيرةً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ لَوْ قَرَّبُتَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْبُطِّ يَعْنِى الْوَزَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَكْفَرَ الْخَيْرَ فَقَالَ يَا ابْنَ وَمُلْمَ يَعْنِى الْوَزَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَكْفَرَ الْخَيْرَ فَقَالَ يَا ابْنَ زَرَيْرٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةً وَلَا لَكَ يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةً يَا مُنَ يَذَى النَّاسِ [اسناده ضعيف].

(۵۷۸)عبداللہ بن زریر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی ڈالٹی کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہمارے سامنے تزیرہ (سالن مع گوشت وروٹی کے) پیش کیا، میں نے بے تکلفی سے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ یہ بیلئے ہمارے سامنے پیش کرتے تو کیا ہوجا تا، اب تو اللہ نے مال غیمت کی بھی فراوانی فرمار کھی ہے؟ فرمایا ابن زریر! میں نے نبی علیہ کو یہ فرمات ہوئے سنا ہے کہ خلیف کے اللہ سے مرف دو پیالے ہی حلال ہیں، ایک وہ پیالہ جس میں سے وہ خوداور اس کے مال خانہ کھا تکیں اور دوسرا پیالہ وہ جسے وہ لوگوں کے سامنے پیش کردے۔

( ٥٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أُمِّ مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَمِدُتُ مُنْدُ تَفَلَ النَّبِيُّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِي إِقالِ شعيب: اسناده حسن].

(۵۷۹) حضرت علی طافظ فر ماتے ہیں کہ جب سے نبی علیظ نے اینالعاب دہن میری آئکھوں میں لگایا ہے، مجھے بھی آشوب چیثم

هي مُنله اَتَمُونَ بَل اِنظِيمَ مَنْ اللهُ اَتَمُونَ بِنَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( ٥٨٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَفِي وَسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوَتُرُ فِي آخِرِهِ. [صححه ابن حزيمة: ( ١٠٨٠) قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ١١٨٦)]. [انظر: ٢٥٣، ١٦٥، ١١٥٨، ١١٥١،

(۵۸۰) حضرت علی نظافتے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکافیکا مرات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر حصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ تکافیکا مرات کے آخری حصے میں اس کی یا بندی فرمانے لگے تھے۔

( ٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرُجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أُمَّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمُجَذَّمِينَ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدُ رُمُح [اسناده ضعيف].

(۵۸۱) حضرت علی بڑاٹھ کے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کَالْتَیْزِ آنے ارشاد ٹر مایا جن لوگوں کو کوڑھ کی بیاری ہو، انہیں مت د کیکھتے رہا کرو،اور جبان سے بات کیا کروتو اپنے اوران کے درمیان ایک نیزے کے برابر فاصلہ رکھا کرو۔

( ٥٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَسُبِغُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُكِيِّ النَّجُومِ إِقَالَ الْوَصَدَقَةَ وَلَا تُنْزِ الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ وَلَا تُجَالِسُ أَصْحَابَ النَّجُومِ إِقَالَ الْعَدِيرِ عَلَى الْخَيْلِ وَلَا تُجَالِسُ أَصْحَابَ النَّجُومِ إِقَالَ شَعَيب: حسن لغيره]. [انظر:١٩٧٧].

(۵۸۲) حضرت علی ڈلاٹنئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاٹیئے ہے سے فر مایاعلی! وضواحی طرح کیا کروا گرچتہ ہیں شاق ہی کیوں نہ گذرے (مثلاً سردی کے موسم میں)،صدقہ مت کھایا کرو، گدھوں کو گھوڑوں پرمت کدواؤ، اور نجومیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو۔

( ٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبُرَةً قَالَ أَتِي عَلِيًّ وَهُوَ فِي الرَّحْيَةِ فَأَخَذَ كَقًا مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنُشَقَ وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِكُورٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِي الرَّحْيَةِ فَأَخَذَ كَقًا مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنُشَقَ وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَخِهَهُ وَرَأْسَهُ ثُمَّ شَرِبَ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءً مَنْ لَمْ يُحْدِثُ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَذِرَاعَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ [صححه البخارى (٢٠١٦)، وابن خريمة: (١٦ و ٢٠٢)] [انظر: ١١٧٥، ١١٧٥، ١١٧٤، ١١٧٤،

(۵۸۳) نزال بن سره کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹنڈ کے پاس ایک کوزے میں پانی لایا گیا، وہ مجد کے صحن میں تھے، انہوں نے

چلو بھر کر پانی لیا اور اس ہے گلی کی ، ناک میں پانی ڈالا ، چبرہ کامسے کیا ، بازوؤں اور سر پر پانی کا گیلا ہاتھ بچھیرا ، پھر کھڑ ہے کھڑے وہ پانی پی لیا اور فرمایا کہ جوآ دمی بے وضو نہ ہو بلکہ پہلے سے اس کا وضوموجو د ہو ، یہ اس شخص کا وضو ہے اور میں نے نبی ملیکیا کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ تَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۵۸۴) حفرت علی رفانی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ملاقی ارشاد فر مایا جو محف جان بو جھ کرمیری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اسے جہنم میں اپنا ٹھ کا نہ تیار کر لینا جا ہے۔

( ٥٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنُ أُمِّ مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ [قال الألباني: صحيح (أبوداود عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ [قال الألباني: صحيح (أبوداود عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ التَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ [قال الألباني: صحيح (أبوداود عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

(۵۸۵) حضرت علی ڈٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی علیظا کا اس دنیا سے رخصت ہوتے وفت آخری کلام بیرتھا کہ نماز کی پابندی کرنا اورا پینے غلاموں با ندیوں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا۔

( ٥٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ رَحِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوْ الَّتِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَائِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوْ الَّتِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَائِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا إِقَالَ شَعِيبِ: إِسناده صحيح] [انظر: ٨٦٣ / ١٩٤، ١٩١١ / ١٩١٥ / ١٢١١]

(۵۸۷) ابوعبید کہتے ہیں کہ سالیہ مرتبہ عید کے دن میں حضرت علی طافیؤ کی خدمت میں حاضر ہوا ، انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی ، اس میں اذان یا اقامت کچھ بھی نہ کہی ، اور فر مایا کہ میں نے نبی علیظ کو تمین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے یاس رکھنے سے منع فرماتے ہوئے سناہے۔

( ٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ يَعْنِي ابْنَ الْبَرِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي مُنالِم اَمُن فَيْل رَبِيدِ مَرْم اللهِ الراشدين ليه المالله الراشدين المنال المنال

خَيَّرَ نِسَائَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَلَمْ يُخَيِّرُهُنَّ الطَّلَاقَ [إسناده ضعيف] [انظر: ٥٨٩]

(۵۸۸) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیّائے اپنی از واج مطہرات کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا تھالیکن اسے طلاق شارنہیں کیا تھا اور نہ ہی انہیں طلاق کا اختیار دیا تھا۔

( ٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَوِيدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ خَيَّرَ فِي الْمَائِهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ الطَّلَاقَ [مكرر مافيله]

(۵۸۹) گذشته روایت ایک اورسند سے بھی روایت کی گئی ہے۔

( .٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْمُؤَدِّبُ يَعْقُوبُ جَارُنَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ [قال شعيب صحيح]

(۵۹۰) حضرت علی ڈٹاٹیئز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُناکُلیّنِ کم نے ارشا دفر ما یا جو محض اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہے۔

(٥٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي حَسَّانَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَكَا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَنْ الطَّلَاةِ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ مَلَا اللَّهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَعْلُونَا عَنْ الطَّلَاةِ حَتَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأُخْزَابِ مَلَا اللَّهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَعْلُونَا عَنْ الطَّلَاةِ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ مَلَا اللَّهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَعْلُونَا عَنْ الطَّلَاةِ حَتَّى النَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ مَلَا اللَّهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ أَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢٢٢) وَابِن حَزِمَةً (١٣٥٥) ] [انظر: ١٩٩١، ١٩٩٤] [انظر: ١٩٩٥ مَ ١٩٤] [انظر: ١٩٩٥ مَ ١٩٤] [اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقُلُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ

(۵۹۱) حضرت علی ڈگاٹنڈ سے مروی ہے کہ غزوۂ خندق کے دن نبی علیظ نے فر مایا اللہ ان (مشرکین) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرد سے کہانہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کے سورج غروب ہو گیا۔

گدھوں کے گوشت کی ممانعت فر مادی تھی۔

(٥٩٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقَسِّمَ بُدُنَهُ أَفُّومُ عَلَيْهَا وَأَنْ أَقَسِّمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَأَمْرَنِي أَنْ لَا أَعْطِي الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا [صححه البحارى (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧)، وابن عزيمة

### هي مُنله احَدُّن شِل مِنظِيمَة مِنْ اللهُ اللهُ

(۲۹۱۹ و ۲۹۲۰ و ۲۹۲۲ و ۲۹۲۳)] [انظر: ۹۸، ۱۸۸، ۲۰۰۰، ۲۰۰۳، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۱، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۲۹۱۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۲۲۰

(۵۹۳) حضرت علی رفان سے مروی ہے کہ بی علیا نے مجھے حکم دیا کہ قربانی کے موقع پر آپ کے ساتھ موجودر ہوں ،اور بید کہ ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کر دوں اور گوشت بھی تقسیم کر دوں ، اور بیبھی حکم دیا کہ قصاب کو ان میں سے کوئی چیز مزدوری کے طوپر نیدوں ،اور فرمایا کہ اسے ہم اپنے پاس سے مزدوری دیتے تھے۔

( ٥٩٤ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعِ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ يَغْنِي يَوْمَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَجَّةِ قَالَ بُعِثْتُ بِآرْبَعِ لَا يَعْفُ لَ بَعْفُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَجَّةِ قَالَ بُعِثْتُ بِآرْبَعِ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا يَحُبُّ الْمُشْوِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَلِمِهِمْ هَذَا [قال الترمذي: ٥٧٠ و ٢٩٨ و ٢٩٨]

(۵۹۴) مختلف راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی طالعتیا ہے ہوچھا کہ ٹی علیہ ان حیات جب حضرت صدیق اکبر طالعتیٰ کوامیر المحجاج بنا کر بھیجا تھا تو آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا؟ فرمایا کہ مجھے چار پیغامات دے کر بھیجا گیا تھا، ایک تو یہ کہ جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی شخص داخل نہ ہوسکے گا، دوسرا بیر کہ آئندہ بیت اللہ کا طواف بر ہند ہو کرکوئی نہ کرسکے گا، تیسرا بیر کہ جس شخص کا نبی علیہ اسے کوئی معاہدہ ہو، وہ مدت شم ہونے تک برقر ارر ہے گا، اور اس سال کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مشرک جی نہ کرسکیں گے۔

( ٥٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْكَيْنِ وَأَنَّ الْمُيْنِ وَأَنَّ اَعْيَانَ بَنِي الْلَّهُ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

(۵۹۵) حضرت علی ڈٹاٹٹڈے مروی ہے کہ نبی علیظائے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ میت کے قرض کی ادائیگی اجراء ونفاذِ وصیت سے پہلے ہو گی ، جبکہ قرآن میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے ہے اور یہ کہ اخیافی جمائی تو وارث ہوں گے لیکن علاقی جمائی وارث نہ ہوں گے۔ فائدہ : ماں شریک بھائی کواخیافی اور بایشریک کوعلاقی کہتے ہیں۔

( ٥٩٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُعْطِيكُمْ وَأَدَعُ أَهُلَ الصُّفَّةِ تَلَوَّى بُطُونُهُمْ مِنْ الْجُوعِ وَقَالَ مَرَّةً لَا أُخْدِمُكُمَا وَأَدَعُ أَهُلَ الصُّفَّةِ تَطُوَى [قال الألباني: إسناده قوى] [انظر: ٨٣٨]

### هي مُنالاً اَحَدُن بن مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۵۹۷) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا دفر مایا بینیں ہوسکتا کہ میں تنہیں دیتار ہوں اور اہل صفہ کوچھوڑ دوں جن کے پیٹ بھوک کی وجہ سے اندر کوھنس کیے ہیں۔

( ٥٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَطُوّ اِنِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي حَرُبٌ أَبُو سُفْيَانَ الْمُنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي عَمِّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْقَرِيُّ حَدَّثَنِي عَمِّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فِي الْمَسْعَى كَاشِفًا عَنْ ثَوْبِهِ قَدْ بَلَغَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ [قال شعب: إسناده.حسن] يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فِي الْمَسْعَى كَاشِفًا عَنْ ثَوْبِهِ قَدْ بَلَغَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ [قال شعب: إسناده.حسن] مردى ہے كہ جناب رسول الله تَالَيْمُ كُوانَهُول نَے "معی "میں صفاوم وہ کے درمیان اس حال میں

(۵۹۷) حضرت علی ڈٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُٹاٹیٹیٹاکوانہوں نے ''مسعی'' میں صفاومروہ کے درمیان اس حال میں سعی کرتے ہوئے دیکھا کہ آ ہے مُٹاٹیٹیٹاکی او پر کی چا درجسم سے ہٹ کر گھٹٹوں تک پہنچ گئ تھی۔

( ٥٩٨) حَدَّنَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّنَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّنَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُتَأْذِنُ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاقٍ سَتَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاقٍ أَذِنَ لِي [انظر: ٢٧،٥٩، ٩،٧٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذِنُ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاقٍ سَتَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْرِ صَلَاقٍ أَذِنَ لِي [انظر: ٢٧،٥٩، ٩،٧٩] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذِنُ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاقٍ سَتَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْرِ صَلَاقٍ أَذِنَ لِي [انظر: ٢٠٩٥] ما اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأُذِنُ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاقٍ سَتَحَ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْرِ صَلَاقٍ أَذِنَ لِي [انظر: ٢٠٩٠] ما اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأُذِنُ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاقٍ سَتَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْرِ صَلَاقٍ أَذِنَ لِي [انظر: ٢٠٩٠] معرف أَنْ فَي عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ مَنْ مُرَدِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

( ٥٩٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ قَالَ لَا وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهُمْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِهِ [صححه البحارى (٣٠٠٣)]

(۵۹۹) حضرت ابو جیفه رفایش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی بڑا تھ سے سوال کیا کہ نی مالیہ کی بارگاہ سے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو پچھ ملاہے؟ فر مایا نہیں! اس ذات کی ہم جس نے دانے کو پچاڑ ااور جا نداروں کو تندرتی بخشی ،سوائے اس سمجھ اور فہم وفر است کے جو اللہ تعالی کسی شخص کو فہم قرآن کے حوالے سے عطاء فر ما دے ، یا وہ چیز جو اس صحیفہ میں ہے ، اور پچھ نہیں ملا ، میں نے پوچھا کہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ فر مایا دیت کے احکام ، قید یوں کو چھوڑنے کے مسائل اور میر کہ کسی مسلمان کو کسی کا فرکے بدلے قل نہ کیا جائے۔

( ٦٠٠ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْرٍ و قَالَ أَخْبَرَنِى حَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى رَافِعٍ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى رَافِعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَقَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا

### 

فَانُطَلَقُنَا تَعَادَى بِنَا حَيْلُنَا حَتَى أَتَيْنَا الرَّوْضَة فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخُوجِي الْكِتَابَ قَالَتُ مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ قُلْنَا لَتُحُوجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْلِبَنَّ الثَّيَّابَ قَالَ فَأَخُرَجَتُ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَخَذُنَا الْكِتَابَ فَآتَيْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بُنِ أَبِي بَلْتَعَة إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشُوكِينَ بِمَكَّة يُخْبِرُهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ بِبَعْضِ أَمْو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَى إِنِّى كُنْتُ امْراً مُلْصَقًا فِي قُريش وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَا تَعْجَلُ عَلَى إِنِّى كُنْتُ امْراً مُلْصَقًا فِي قُريش وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمُ فَرَابَاتُ يَحْمُونَ آهُلِيهِمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَثُ إِذْ قُاتِنِى ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا لَهُ مُ فَقَالَ وَهِ اللهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بَهَا لَكُمُ وَلَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَنْ النَّاسَةِ فَقَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْهُ دَعْنَى آضُولُ مَا فَقَالَ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ خَفُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي آصُلُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَلْمُ الْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَلُ غَفُرُتُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

(۲۰۰) حضرت علی نظافیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے جھے، حضرت زبیر نظافیٰ اور حضرت مقداد نظافیٰ کو ایک جگہ جیجتے ہوئے فرمایا کہتم لوگ روانہ ہوجاؤ، جبتم ''روضۂ خاخ'' میں پہنچو گے قو وہاں تہمیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہو گائم اس سے وہ خط لے کرواہی آ جانا، چنا نچہ ہم لوگ روانہ ہو گئے، ہمارے گھوڑے ہمارے ہاتھوں سے نکلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم''روضہ خاخ'' جا پہنچ، وہاں ہمیں واقعۂ ایک عورت ملی، ہم نے اس سے کہا کہ جم نے اس سے کہا کہ جاتو تو خود ہی خط نکال دے ورنہ ہم تھے بر ہند کردیں گے۔
نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، ہم نے اس سے کہا کہ یا تو خود ہی خط نکال دے ورنہ ہم تھے بر ہند کردیں گے۔

مجبور ہوکراس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے ایک خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا، ہم وہ خط لے کر نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اس خط کو جب کھول کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ڈٹاٹٹٹ کی طرف سے پجھے مشرکین مکہ کے نام تھا جس میں نبی علیشا کے ایک فیصلے کی خبر دی گئی تھی۔

نی طایظانے ان سے پوچھا کہ حاطب! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میر معالمے میں جلدی نہ سیجئے گا، میں قریش سے تعلق نہیں رکھتا، البتہ ان میں شامل ہو گیا ہوں، آپ کے ساتھ جینے بھی مہا جرین ہیں، ان کے مکہ مکر مہمیں رشتہ دار موجود ہیں جن سے وہ اپنے اہل خانہ کی تھا ظت کروا لیتے ہیں، میں نے سوچا کہ میراوہاں کوئی نہیں رشتہ دارتو موجود نہیں ہے، اس لئے ان پرایک احسان کردوں تا کہ وہ اس کے توض میرے دشتہ داروں کی تھا ظت کریں، میں نے بیکام کا فرہوکر یا مرتہ ہو کریا اسلام کے بعد کفر کو پہند کرتے ہوئے نہیں کیا ہے۔

نی ملیسانے فرمایا انہوں نے تم سے چیمیان کیا، حضرت عمر اللفظ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر فرمایا مجھے اجازت دیجے کہاں منافق کی گردن اڑا دول؟ نبی علیسانے فرمایا بیغز وہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں، اور تنہیں کیا خبر کہ اللہ نے آتان

# منالاً احمر بن المستدالخلفاء الرّاشدين له

ہے اہل بدر کو جھا تک کردیکھا اور فر مایاتم جو کچھ کرتے رہو، میں تہمیں معاف کرچکا۔

( ٦.١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بُنِ سَالِمٍ أَبِي جَهُضَمٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّتَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِي عَنْ ثَلَاثَةٍ قَالَ فَمَا أَدْرِى لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً نَهَانِي عَنْ الْقَسِّي وَالْمَيشَرَةِ وَأَنْ أَقُوا وَأَنْ أَقُوا وَأَنْ أَقُوا وَأَنْ أَقُوا وَالْمَا وَالْمِيشَرَةِ وَأَنْ أَقُوا وَأَنْ أَقُوا وَالْمَا وَالْمِيثُونَ وَأَنْ أَقُوا وَأَنْ أَقُوا وَالْمَا وَالْمَعِينَ عَنْ الْقَسِّي

(۱۰۱) حضرت علی مرافی ہے مروی ہے کہ مجھے نبی علیظیانے تین چیزوں سے منع فرمایا ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کی ممانعت خصوصیت کے ساتھ میرے لیے ہے میاسب کے لئے عام ہے، نبی علیظانے مجھے ریشم اور سرخ زین پوش سے منع فرمایا ہے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

(٦٠٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ يَغْنِي الْيَمَامِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ الْيَمَامِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَسَنِ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا عَلِيٌّ هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَشَبَابِهَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ [قال شعيب: صحيح]

(۲۰۲) حضرت علی مطالع کے میں نبی علیا کی خدمت میں موجود تھا کہ سامنے سے حضرات شیخین مطالع آتے ہوئے دکھائی دینے ، نبی علیا نے فرمایا علی! مید دونوں حضرات انبیاء ومرسلین کے علاوہ جنت کے تمام بوڑھوں اور جوانوں کے سردار ہیں۔

(٦.٣) أَنْبَأَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ مَا لِى مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ ثُمَّ ذَكُرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ هَلُ لَكُ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ لَا قَالَ هِي غِنْدِي إِلَيْهِ فَقَالَ هَلُ لَكُ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ لَا قَالَ هِي غِنْدِي إِلَيْهِ فَقَالَ هَلُ لَكُ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ لَا قَالَ هِي غِنْدِي قَالَ فَأَعْلِيَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ هَلُ لَكُ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ لَا قَالَ شِعيب: حسن لغيره]
قَالَ فَأَعْطِهَا قَالَ فَأَعْطِيهَا قَالَ فَأَعْطِيمًا إِيَّاهُ [قال شعيب: حسن لغيره]

( ٦.٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ ٱتَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسُتَخُدِمُهُ فَقَالَ ٱلاَّ أَدُلُّكِ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ ذَلِكَ تُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا

## 

وَّثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحُمَّدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَحَدُهَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إَصحه المحاري (٣٦٢هـ)،

ومسلم (٧٢٧)][انظر: ٧٤٠، ١١٤١، ١١٤٤)

- (۲۰۴) حضرت علی و الفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ والفا ان مایقا کی خدمت میں خادم کی درخواست لے کر آئیں، نی علیکانے فرمایا کیاتمہیں اس ہے بہتر چیز نہ بتاؤں؟۳۳ مرتیہ سجان اللہ،۳۳ مرتیہ اللہ اکبراور۳۳ مرتیہ الجمد للد کہہ لیا کرو،ان میں ہے کوئی ایک ۳۴ مرتبہ کہدلیا کرو۔
- ( ٦٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَسْلَمَةُ الرَّازِتُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ [إسناده ضعيف حداً شبه موضوع] [انظر: ٨١٠]
- ( ۱۰۵ ) حضرت علی ڈٹانٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول النُدَمَّا لِنُیْئَا لِمُنْ ارشاد فر مایا اللّٰہ تعالیٰ اس بند ہَ مؤمن کو پیند کرتا ہے جو آ ز مائش میں مبتلا ہونے کے بعد تو یہ کرلے۔
- ( ٦٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ ٱسْتَحِي أَنْ ٱسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ إقال شعيب: إسناده صحيح] [انظر:
- (۲۰۲) حضرت علی ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ جھے بکثرت مذی آتی تھی ، چونکہ نبی ملیٹلا کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود بیر سلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی، میں نے حضرت مقداد رفائفٹا سے کہا کہ وہ نبی علیظا سے بیر سلہ پوچھیں، چنانچہ انہوں نے بیمسلد یو چھانو نبی تالیگانے فرمایا کہ ایسا شخص اپنی شرمگاہ کو دھوکر وضوکر لیا کرے۔
- (٦.٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرُ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ [انظر: ٩٦٨. ومنيأتن حديث أبي هزيزة في مستندة: ٢٠٤،
- (۲۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاکٹنڈ اور حضرت علی تاکنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُگاٹلیز کے ارشادفر مایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہیں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے ویتا۔
- (٦٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ مِقْسَمٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ الْعُكُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ قَالَ قَالَ

على منطا المناف المناف

( ٦٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ النَّعْمَانِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْمُقَابِلَةِ أَوْ بِمُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٨٠٤، ابن ماحة: ٣١٤٢، الترمذي: ١٤٩٨، انسائي: ١٢١٧ و ٢١٢) قال شعيب: حسن وهذا إسناد ضعيف] [انظر: ٢٥٨، ٢١٥، ١٢٥١]

جنبی ما کوئی تصویراورمورتی ہو۔

(۱۰۹) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّالِّمُنِّائے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس کا کان آ گے یا چیچے سے کٹا ہوا ہو، یااس میں سوراخ ہویاوہ پیٹ گیا ہو، یاجسم کے دیگراعضاء کٹے ہوئے ہوں۔

( ٦١٠) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هَلَالٍ عَنْ وَهْبِ بُنِ الْأَجُدَعِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلَّى بَعُدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً [صححه الله عَلَيه عَلَيه وَسَلَّمَ لَا يُصَلَّى بَعُدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً [صححه الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله يَعْدَلُونَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

(٦١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَّا رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ [صححه مسلم (٤٨٠)]

(١١١) حضرت على والنظ سے مروى ہے كہ نبى اليكانے مجھے ركوع كى حالت ميں قرآن كريم كى تلاوت، سونے كى الكوهى، ريشى

# منالم امران بل میدمترم کی است الحافاء الزاشدین کی منالم امران با منالم امران با منالم المنافاء الزاشدین کی منالم المنافاء الزاشدین کی مناف المناف ال

(٦١٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَبَّثَنَا الْمُعُمَشُ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعَائِدًا جِنْتَ أَمْ شَامِتًا قَالَ لَا بَلْ عَائِدًا قَالَ لَهُ عَلَيْ وَصَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ عَائِدًا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِي حِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجُلِسُ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدُوةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَى يُجُلِسُ فَإِذَا جَلَسَ عَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصُبِحَ [قال عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصُبِحَ [قال الله عنه عَلَيْهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصُبِحَ [قال الله عنه عموقوفا] [انظر: ٢٠٢]

(۱۱۲) عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابومویٰ ڈاٹٹو، حضرت امام حسن ڈاٹٹو کی عیادت کے لئے آئے ہو؟
حضرت علی ڈاٹٹو نے ان سے فرمایا عیادت کی نیت سے آئے ہو یا اس کے بیار ہونے پرخوثی کا اظہار کرنے کے لئے آئے ہو؟
انہوں نے کہا کہ میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں ،حضرت علی ڈاٹٹو نے فرمایا اگرواقعی عیادت کی نیت سے آئے ہوتو میں نے
نی علیہ کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے
بہاں تک کہ بیٹھ جائے ، اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے ، پھرا گرضی کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو

( ٦١٣) حَدَّقَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ فِي سَنَةٍ سِتٌ وَعِشْرِينَ وَمِاتَتَيْنِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ الرَّحْمَنِ قُلْتُ لِسُويْدٍ وَلِمَ سُمِّى الزَّيْحِيَّ قَالَ كَانَ شَدِيدَ السَّوَادِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَمَدِينِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَّامَةً بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا مَوْقِفْ وَكُلُّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُو مُرْدِفٌ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ حَتَّى جَاءَ الْمُوْوَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الطَّكَرَيْنِ ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُؤُولِقَةِ فَارُدُق الْفَصْلَ بْنَ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ مَتَى جَاءَ الْمُؤْولِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الطَّكَرَيْنِ ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُؤُولِفَةِ فَارُدُق الْفَصْلَ بْنَ عَبُولُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ فَتَى جَاءَ الْمُؤْولِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الطَّكَرَيْنِ ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُؤُولِقَةِ فَارُدُق الْفَصْلَ بُنَ عَبُولِ فَقَى عَلَى قُرَحَ فَقَالَ هَذَا الْمُؤْولِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الطَّكَرَةِ وَقَفَ ثُمَّ وَقَفَ عَلَى النَّاسُ فَلَمَا وَقَفَ عَلَى السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ فَلَمَا وَقَفَ عَلَى اللَّهُ مَوْقَ فَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَة فَقَ لَكُونَ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى الْمُولِقِ فَى الْمُولِقِ فَى الْمُولِقِ فَى الْمُولِقِ فَقَلَ مَوْقَالَ هَذَا الْمُنْحَرُ وَكُلُ مِنْ الْوَادِى ثُمَّ الْ مَدِيثِ أَحْمَلَهُ أَنْ نَحُوهُ وَالِحَادِ وَكُلُ مِنْ الْوَادِى ثُمُ اللَّهُ مَوْلَا عَلِى الْمُعْرَة فَى الْمُعْرَاقِ أَنْ عَلَى عَلَى الْمُؤْمِلُونَ وَلَوْلَ الْفَلَى الْمُعْرَاقِ أَلَى الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلَا الْمُؤَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَالِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَو

(۱۱۳) حضرت على تُلاثقُت مروى ہے كہ جناب رسول اللهُ مُلَّالَيْزِ نے جمۃ الوداع كے موقع برميدانِ عرفات ميں وقوف كيا اور

## هي مُنالاً احَدْرَضِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فر مایا کہ بیوتو ف کی جگہ ہے اور پوراعرفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرغروب شمس کے بعد آپ علیظار وانہ ہوئے ،اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھالیا اورا پنی سواری کی رفتار تیز کر دی،لوگ دائیں بائیں بھا گئے گئے، نبی علیظان کی طرف متوجہ ہو کرفر مانے لگے لوگو! سکون آوراطمینان اختیار کرو۔

پھر آپ مزدلفہ پنچے تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں ، اور رات بھر ویہیں رہے، صبح ہوئی تو آپ علیا جبل قزح پرتشریف لائے ، وہاں وقوف کی اور فرمایا کہ بیدوقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھر آپ مُلَّا اَلَّهُمْ چلتے ہوئے وادی محمر پنچے، وہاں ایک کمھے کے لئے رکے پھر اپنی اونٹی کوسر پٹ دوڑ ادیا تا آ نکداس وادی سے نکل گئے (کیونکہ بیہ عذاب کی جگہ تھی) )

پھرسواری روک کراپنے پیچے حضرت فضل را اللهٔ کو بھا لیا ، اور چلتے چلتے منی پہنچ کر جمرہ عقبہ آئے اور اسے کنڈیاں ماریں ، پھر قربان کا ہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بیقر بان کا ہ ہے اور نی پورا ہی قربان کا ہ ہے ، پھر راوی نے کمل حدیث وکری ۔ ( ٦١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللّهِ حَدَّثَنِی إِسْمَاعِیلُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بُنُ عَیّاشٍ عَنْ زَیْدِ بُنِ جَبِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِی رَافِع عَنْ عَلِیًّ رَضِی اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْخِصُ الْعَرَبَ إِلّا مُنَافِقٌ [اِسنادہ ضعیف]

(۱۱۴) حضرت علی طانعتی سے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا عرب سے نفرت کرنے والا کوئی منافق ہی ہو سکتا ہے۔

( ٦١٥ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ زَعْمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَوُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا آسُنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنُ الْجِرَاحَاتِ فَقَدُ كَذَبَ قَالَ وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنُ آخُدَتَ فَقَدُ كَذَبَ قَالَ وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ آخُدَتُ فَقَدُ كَذَبُ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدُلًا وَلَا عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدُلًا وَقِي مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوْفًا وَلَا عَدُلًا وَذِمَّةُ الْمُسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ [صححه البحارى (٢١٧٣)، وابن حبان (٢١٧١)] [انظر: ٣٧١٧]

(۱۱۵) ابراہیم تیمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید ناعلی مرتضی ڈٹاٹٹٹٹ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا جو محص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس صحیفے'' جس میں اوٹوں کی عمریں اور زخوں کی کچھ تفصیلات ہیں'' کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے ، اس صحیفے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ مثل تی ارشاد فر مایا عمر سے ثورتک مدینہ منورہ حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرتے یا کسی بدعتی کو ٹھکا نہ دے ، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام کو گوں کی

لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس ہے کوئی فرض یانفلی عبادت قبول نہ کرے گا۔

اور جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے (کسی دوسرے شخص کو اپنا باپ کہنا شروع کر دے) یا کوئی غلام اپنے آتا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آتا کہنا شروع کر دے، اس پر بھی اللّٰہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللّٰہ اس کا بھی کوئی فرض یانفل قبول نہیں کرے گا اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے، ایک عام آ دمی بھی اگر کسی کوامان دے دے تو اس کالحاظ کیا جائے گا۔

(٦١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ خَيْثُمَةَ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيًّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُ ثُنَّكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُومُ عَنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ لَعَنْ فَعَلْهُمْ فَوْلُ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ الْمَنْ فَتَلَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَخُرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه بحارى إللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۲۱۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھئانے ایک مرتبہ فر مایا جب میں تم سے نبی علینا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میرے نز دیک آسان سے گرجاناان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے،اور جب کسی اور کے حوالے سے کوئی بات کروں تو میں جنگجوآ دمی ہوں اور جنگ تو نام ہی تدبیراور حیال کا ہے۔

میں نے نبی علیٰ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب الی اقوام تکلیں گی جن کی عمر تھوڑی ہوگی اور عقل کے اعتبارے وہ بیوقوف ہوں گے، نبی علیٰ کی باغیں کریں گے الیکن ایمان ان کے گلے سے آگے ہیں جائے گا،تم انہیں جہاں بھی پاؤقل کردو، کیونکہ ان کاقل کرنا قیامت کے دن باعث ثواب ہوگا۔

( ٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْوِ بُنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِمٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبَيُّوتَهُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبَيُوتَهُمُ وَبَيُوتَهُمُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَابَيُوتَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى الْعَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۱۷) حضرت علی دفائلۂ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیہ اسٹے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کوآگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، بھرنبی علیہ ان عصر کی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ادا فرمائی۔

( ٦١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُنْذِرِ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

هي مُنلِهَ امَرُن شِل مِيدِ مِرْمُ ﴾ ﴿ اللهُ الل

قَالَ كَانَ رَجُلًا مَذَاءً فَاسْتَحْيَى أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمَذُي قَالَ فَقَالَ لِلْمِقْدَادِ سَلُ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمَذُي قَالَ فَسَأَلَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمَذُي قَالَ فَسَأَلَهُ قَالَ وَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْوَضُوءُ [صححه البحاري (١٣٢)، ومسلم (٣٠٣) وابن عزيمة (١٩)] [راجع: ٢٠٦]

(۱۱۸) حضرت على طَنَّا اللَّهِ فَرَاتَ بِينَ كَهُ مِحْ بَكْرَت ذَكَى آتَى تَقَى، مَحِ خُود يَ مسلَد بِوجِية بوئ شرم آتَى تَقَى، مِن فَ حضرت مقداد طَنَّا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ عَلِيًّا فَرْمايا كدايا تَحْص وضوكرليا كرے۔ (۲۱۹) حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُرَآ الرَّجُلُ وَهُو رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ قِال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ۲۱۵] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُرآ الرَّجُلُ وَهُو رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ قِال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ۲۱۵] رسور على طالب على طَالِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُرآ الرَّجُلُ وَهُو رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ۲۱۵]

VE+12AF+12+11121A112P2713

(۱۲۲) حفرت علی ٹالٹوئے سے مروی ہے کہ ایک دن نبی طالیہ تشریف فرماتھ، آب کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ عالیہ زمین کو کریدر ہے تھے بھوڑی دیر بعد سراٹھا کر فرمایاتم میں سے ہر خص کا ٹھکانے '' خواہ جنت ہویا جہم'' اللہ کے علم میں موجود اور متعین ہے ، صحابہ کرام اللہ تاہدی ہو کہا یارسول اللہ! بھرہم ممل کیوں کریں؟ فرمایا ممل کرتے رہو کیونکہ ہرا یک کے لئے وہی اعمال آسان کیے جا کیں گے جن کے لئے اسے بیدا کیا گیا ہوگا، بھرآپ تائی تی ایک کے بیآ بت تلاوت فرمائی کہ جس

مُن مُن الْمَا اَمُونَ مُن مِن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

(۱۲۲) حضرت علی مخاتف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے ایک نظر روانہ فرمایا ، اور ایک انصاری کوان کا امیر مقر رکر دیا ، جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے ہیں اس انصاری کو کسی بات پر غصر آ گیا ، اور اس نے ان سے کہا کہ کیا تنہیں نبی علیلانے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں! اس نے کہا کہ پھر لکڑیاں اسمنے کرو، اس کے بعد اس نے آ گے منگوا کر لکڑیوں ہیں آگ گو دی اور کہا کہ ہیں تنہیں فتم دیتا ہوں کہ اس آگ میں داخل ہوجاؤ۔

لوگ ابھی اس میں چھلانگ لگانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آگ ہی سے تو بھاگ کرتم نبی ملائیاں کے دامن سے وابستہ ہوئے ہو، اس میں جلد ہاڑی مت کرو پہلے نبی ملائیا سے مل کر پوچھلو، اگر وہتہیں اس میں چھلا تگ لگانے کا تھم دیں تو ضرور ایبا ہی کرو۔

چنا نچہلوگ رک گئے اور واپس آ کرنبی علیظ کو سارا واقعہ بتایا ، نبی علیظانے فرمایا کہ اگرتم اس میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتے تو پھر بھی اس میں سے نکل نہ سکتے ، یا در کھو!اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کے کاموں سے ہے۔

( ٦٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثِنِى وَاقِدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ شَهِدْتُ جَنَازَةً فِي يَنِي سَلِمَةً فَقُمْتُ فَقَالَ لِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ آجُلِسُ فَإِنِّي سَأُخْبِرُكَ فِي هَذَا بِثَبْتِ حَدَّثَنِي شَهِدْتُ جَنَازَةً فِي هَذَا بِثَبْتِ حَدَّثَنِي مَسَعُودُ بْنُ الْحَكَمِ الزَّرَقِيُّ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَحَبَةِ الْكُوفَةِ وَهُو يَقُولُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَآمَرَنَا بِالْجُلُوسِ [صححه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَآمَرَنَا بِالْجُلُوسِ [صححه مسلم (٩٦٢)، وابن حبان (٣٠٥٤)] [انظر: ٣٠١٦، ١٩٤، ١١٧]

(۱۲۳) واقد بن عمر و کہتے ہیں کہ میں بنوسلمہ کے کسی جنازے میں شریک تھا، میں جنازے کودیکھ کر کھڑا ہو گیا، تو نافع بن جبیر مجھ

ے کہنے لگے کہ بیٹے جاؤ، میں تنہیں اس سلیلے میں ایک مضبوط بات بتا تا ہوں، مجھے مسعود بن تھم نے بتایا ہے کہ انہوں نے جامع کوفہ کے صحن میں حضرت علی وٹائٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللّٰہ کاٹٹی میں جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا تھم دیتے تھے، پھر بعد میں آپ ٹاٹٹی کے فود بھی بیٹھے رہنے لگے اور ہمیں بھی بیٹھے رہنے کا تھم دیا۔

( ٦٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ عَنْ حُصَيْنِ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَهْرِ الْوَلِيدِ أَى بِشُرْبِهِ الْحَمْرَ فَكَلَّمَهُ عَلِيْ فِي فَلِكَ فَقَالَ دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَاجُلِدُهُ قَالَ مَا أَنْتَ مِنْ هَذَا فِي عَلِيٌّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَاجُلِدُهُ قَالَ مَا أَنْتَ مِنْ هَذَا فِي عَلَيْ وَلَ هَذَا غَيْرَكَ قَالَ بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ جَعْفَرٍ فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ يَصُوبُهُ شَيْءٍ وَلَّ هَذَا غَيْرَكَ قَالَ بَلُ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ جَعْفَرٍ فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ يَصُوبُهُ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَ هَا لَهُ مَنْ شَعْفُقَ وَوَهَنْ فَعَلَى عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَةٌ [صححه مسلم (١٧٠٧)] [انظر: ١١٨٤ ١٢٢٠]

ابوسا سان رقاشی کہتے ہیں کہ کوفہ سے بچھ لوگ حضرت عثان غنی ڈھٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عثان ڈھٹنڈ کو ولید کی شراب نوشی کے حوالے سے بچھ خبریں بتا ئیں، حضرت علی ڈھٹنڈ نے بھی ان سے اس حوالے سے کھٹر کی تو حضرت عثان ڈھٹنڈ نے ان سے فر مایا کہ آپ کا چھا زاد بھائی آپ کے حوالے ہے، آپ اس پر سزا جاری فرما ہے، انہوں نے حضرت امام حسن ڈھٹنڈ نے ان سے فر مایا کہ حسن! کھڑ ہے ہوکرا سے کوڑے مارو، اس نے کہا کہ آپ ہوکا مہیں کر سکتے ، کسی اورکواس کا تھم دیجئے ، فر مایا اصل میں تم کمز وراور عاجز ہوگئے ہو، اس لئے عبداللہ بن جعفر! تم کھڑ ہے ہوکراس پر سزا جاری کرو۔ چنا نچے حضرت عبداللہ بن جعفر ڈھٹنڈ کوڑے مارتے جاتے تھے اور حضرت علی ڈھٹنڈ گنتے جاتے تھے، جب چالیس کوڑے ہوے تو حضرت علی ڈھٹنڈ نے فر مایا بس کرو، نبی علیظ نے شرانی کو چالیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر ڈھٹنڈ نے نبھی ہوے تو حضرت عدرت صدیق اکبر ڈھٹنڈ نے نبھی

چالىس كوڑے مارے تھ ، كىن حضرت عمر الله عَنهُ قَالَ وَحَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُتُ بَلَى فِلَاكَ أَبِي وَأَمِّى قَالَ فَوْضِعَ لَهُ إِنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُتُ بَلَى فِلَاكَ أَبِى وَأَمِّى قَالَ فَوْضِعَ لَهُ إِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُتُ بَلَى فِلَكَ ثَلَاثًا أَبُى وَأَمِّى قَالَ فَوْضِعَ لَهُ إِنَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ مَضَمَعَى وَاسْتَنْشَقَى وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ عَسَلَ يَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمِوافِقِ ثَلَاثًا ثُمَّ بِيدِهِ الْيُمْنَى فَالْوَعَى اللهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ عَسَلَ يَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى الرَّجُلِ اللهُ حُرى مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ مَسْحَ بِرأَسِهِ وَاذْنَيْهِ مِنْ طُهُورِهِمَا ثُمَّ الْخَلُكُ قَالَ وَقَلْ وَلِي النَّعُلُ وَلَى اللهُ عَلَى السَّعُ اللهُ عَلَى الرَّجُلِ اللْهُ حَرَى مِثْلُ ذَلِكُ قَالَ وَقَى النَّعُلُيْنِ قَالَ وَقِي الْمَاعِي النَّعُلُ وَلَى اللهُ عَلَى ال

النَّعْلَيْنِ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ [صححه ابن حزيمة (٥٣)،

وابن حبان (١٠٨٠) قالَ الألباني: حسنَ (أُبُوداود: ١١٧)]

(۱۲۵) حضرت ابن عباس رفائن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رفائن میرے گھر تشریف لائے، انہوں نے وضو کے لئے پانی منگوایا، ہم ان کے پاس ایک پیالہ لائے جش میں ایک مدیا اس کے قریب پانی آتا تھا، اور وہ لا کران کے سامنے رکھ دیا، اس وقت وہ بیشا ب سے فارغ ہو چکے تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا اے ابن عباس! کیا میں تمہیں نبی علیک جسیا وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میرے ماں باب آپ پر قربان ہوں۔

چنانچہان کے وضو کے لئے برتن رکھا گیا، پہلے انہوں نے دونوں ہاتھ دھوئے، کلی گی، ناک میں پانی ڈال کراسے صاف کیا، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چہرے پر مارا، اپنے انگو شھے کا پانی کان کے سامنے والے جھے پر ڈالا، تین مرتبہ اسی طرح کیا، پھر دونوں ہاتھ سے ایک چلو بھر کر پانی لیا، اوراسے پیٹانی پر ڈال لیا، تاکہ وہ چہرے پر بہہ جائے، پھر دائیں ہاتھ کو کہنی سمیت تین مرتبہ دھویا، بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح دھویا، سر اور کا نول کا مسے کیا، پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کراپنے قدموں پر ڈالا، جبکہ انہوں نے جوتی پہن رکھی تھی، پھر جوتی کو ہلایا اور دوسرے یاؤں کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔

مِيں نے عرض کیا کہ جوتی پہنے ہوئے بھی وضو ہوسکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! ہوسکتا ہے۔ یہ وال جواب تین مرتبہ ہوئے۔ ( ٦٢٦ ) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ الْخُوارِجُ فَقَالَ فِي مَخْدَجُ الْيَدِ أَوْ مُؤدّنَ الْيَدِ أَوْ مُنَدَّنُ الْيَدِ اَوْ مُنَدَّنُ الْيَدِ اَوْ مُنَدَّنُ الْيَدِ اَوْ مُنَدِّنُ الْيَدِ اَوْ مُنَدَّنُ الْيَدِ اَوْ مُنَدَّنُ الْيَدِ اَوْ مُنَدَّنُ الْيَدِ اَوْ مُنَدَّنُ الْيَدِ اللَّهُ الَّذِينَ يَقُتُلُونَهُمْ عَلَى فِيهِمْ مُخْدَجُ الْيَدِ اللَّهُ الَّذِينَ يَقُتُلُونَهُمْ عَلَى فِيهِمْ مُخْدَجُ الْيَدِ اَوْ مُؤدّنُ الْيَدِ أَوْ مُنَدَّنُ الْيَدِ اللَّهُ اللَّذِينَ يَقُتُلُونَهُمْ عَلَى فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَقُتُلُونَهُمْ عَلَى لِيسَانِ مُحَمَّدٍ قُلْتُ الْنَتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۲) حضرت علی و النظافی کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فر مایا کہ ان میں ایک آ دمی ناقص الخلقت بھی ہوگا ، اگرتم حد سے آگے نہ بڑھ جا کو تو میں تم سے وہ وعدہ میان کرتا جواللہ نے نبی علیہ کی زبانی ان کے قبل کرنے والوں سے فرمار کھا ہے ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیہ سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے ؟ تو انہوں نے تین مرتبہ فرمایا بال ارب کعبہ کی قسم۔

( ٦٢٧ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرُآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنبًا [قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٦٣٩،

(۱۲۷) حضرت علی ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ تَالَیْٹِ ہمیں قر آن کریم پڑھایا کرتے تھے، بشرطیکہ اختیاری طور پر غسل کے ضرورت مند نہ ہوتے۔ ( ٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بْنِ عَلِى بْنِ آبِى طَالِبٍ عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْعَائِبُ إِنَالَ شعيب: حسن لغيره ]

(۱۲۸) حضرت علی مظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا جب آ پ مجھے کہیں جھیجے ہیں تو میں ڈ ھلا ہوا سکہ بن کر جایا کروں یا وہاں کے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا کروں کیونکہ موقع پرموجود شخص وہ دیکھا ہے جو غائب نہیں دیکھتا؟ فرمایا بلکہ یہ بات سامنے رکھو کہ موقع پرموجود شخص وہ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا (اور حالات دیکھ کر فیصلہ کیا کرو)

( ٦٢٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَلَّثَنَا مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَبُعِيًّا قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُذِبُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَ [صححه البحارى (١٠٦)، ومسلم في مقدمة صحيحه (١)] [انظر: ٦٣٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٢٩٢]

(۱۲۹) حضرت علی طافئات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَا لِنَوْمَا لِيَوْمَا الله مَلَا عَمِری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو، کیونکہ جوشخص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرےگا'وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ٦٣٠ ) حَدَّثَنَاه حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِتَّى بُنِ حِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَى يَلِجُ النَّارَ [راحع: ٦٢٩]

( ۱۳۰) حضرت علی و النظامی است کی جناب رسول الله منافظ استاد فرمایا میری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو، کیونکہ جو محض میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا'وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ٦٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدُ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدُنَا [راحع: ٦٢٣]

(۱۳۱) حضرت علی اللفظ سے مروی ہے کہ پہلے ہم نے نبی علیظ کو جنازے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی کھڑے ہونے لگے، بعد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ہم بھی جیٹھنے لگے۔

( ١٣٢) حَدَّثَنَا يَكُمِي عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بْنُ مُدُرِكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ نُجَيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنْبٌ وَلَا صُورَةً وَلَا كُلْبٌ إقال الالباني: عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ وَلَا صُورَةً وَلَا كُلْبٌ إقال الالباني: ضَعْف (أبوداود: ٢٢٧ و ٢٥١٤) ابن ماحة ٣٦٥٠، النسائي: ٢١١١١ و ٢٥٠) قال شعيب: حسن لغيره] ونظر: ٢٤٧، ١٨٥، ١١٧٧، ١١٧٥

(۱۳۲) حضرت علی را الفظاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ ظَالِقَتِلِ نے ارشا دفر مایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی جنبی ہو، یا تصویر یا کتا ہو۔ ( ۱۳۲ ) حَكَّثَنَا يَخْيَى عَنْ هِشَامٍ حَكَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جُرَى بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ [صححه ابن حزيمة: (۲۹۱۳)، قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ۲۸۰۰، ابن ماحة: ۳۱۵، الترمذي: ۱۰۰۸) قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ۷۹۱، ۲۸۱، ۱۰۲۸ (۱۰۲۸، ۲۹۲)

(۱۳۳) حضرت علی ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی ہے منع فر مایا ہے۔

( ٦٣٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّقِنِى سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ آبِي عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ آبِي عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفِّتِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا [صححه الحارى (٩٤ ٥ ٥)، ومسلم يَقُولُ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا [صححه الحارى (٩٤ ٥ ٥)، ومسلم (١٩٩٤)] [انظر: ١٨٨٠]

(۱۳۳) حضرت على طَالِنَوْ سے مروى ہے كه نبى عَلِيَا في دباء اور مرفت سے مُع فر مایا ہے۔ (جن كى وضاحت بيجے گذر چكى) (۱۳۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مُحَالِدٍ حَدَّثِنِي عَامِرٌ عَنُ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَاشِمَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْحَالَ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً [قال الألباني: صحيح محتصراً (أبو داود: ٢٠٧٦ و ٢٠٧٧، ابن ماحة: ١٩٥٣) الترمذي: ١١٩٥،

النسائی: ۱۶۷/۸) قال شعیب: حسن لغیره ] [انظر: ۲۶، ۲۷۱، ۲۷۱، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۲۸۹، ۱۳۹۸] (۲۳۵) حضرت علی طالبی شاخت مروی ہے کہ ٹی علیظ نے وال ، سودی معاملات کے وال ، سودی معاملات کے وال ، حلالہ کروائے والا ، زکو قارو کئے والا ، جسم گودنے والی اورجسم گودنے والی موراتی کی معاملات کے گواہ ، حلالہ کر اس کے گودوانے والی موراتی کرونے کے گودوانے والی موراتی کرونے کے گودونے کے گونے کے گو

( ٦٣٦ ) حَدَّثِنِى يَخْيَى عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْشِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَآنَا حَدِيثُ السِّنِّ قَالَ قُلْتُ تَبْعَشِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَخْدَاثُ وَلَا عِلْمَ لِى بِالْقَضَاءِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِى لِسَانَكَ وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ قَالَ فَمَا شَكَّكُتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنَ بَعُدُ [قال شعب: صحيح][انظر: ١١٤٥]

(۱۳۷) حضرت علی دلائٹی فرمائے ہیں کہ نبی علیہ نے جب مجھے یمن کی طرف جیجا تو میں اس وقت نو خیز تھا، میں نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ آپ جھے ایک ایس خوص کی طرف بھی ہوں گے اور مجھے فیصلہ کرنے کا قطعا کوئی علم نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تمہاری زبان کوشچے راستے پر چلائے گا اور تمہارے ول کو مضبوط رکھے گا، حضرت علی ملائٹی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔

هي مُنالمًا أَمُّهُ رَضِّل مِيدِمتُومَ فَي حَرِي اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٦٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَجِعٌ وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِى وَإِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِى وَإِنْ كَانَ أَبُولِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِى وَإِنْ كَانَ أَلَاهُ عَلَيْهِ فَصَبِّرُنِى قَالَ مَا قُلْتَ فَأَعَدُتُ عَلَيْهِ فَصَرَبَنِى بِرِجُلِهِ فَقَالَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا قُلْتَ فَأَعَدُتُ عَلَيْهِ فَصَرَبَنِى بِرِجُلِهِ فَقَالَ مَا قُلْتَ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعُدُ [قال الترمذي: هذا حديث حسن فَأَعَدُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ اشْفِهِ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعُدُ [قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٥٥٣)] [انظر: ٢٣٨، ٢٥٨]

( ٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ اللَّهُمَّ اشْفِهِ فَمَا اشْتَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعْدُ [قال شعيب: إسناده حسن] [راجع: ٦٣٧]

( ۱۳۸ ) گذشته روایت ایک دوسری سند سے بھی مذکور ہے جوعبارت میں گذری۔

(۱۳۹)عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک آ دمی کے ساتھ حضرت علی طالقۂ کی خدمت میں حاضر ہوا ، وہ فرمانے لگے کہ نبی علیظا قضاءِ حاجت کے بعد وضو کیے بغیر باہرتشریف لا کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ، آپ علیظا ہمارے ساتھ گوشت بھی تناول فرمالیا کرتے تصاور آپ منگیٹی کو جنابت کے علاوہ کوئی چیز قرآن سے نہیں ردکتی تھی۔

(٦٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ [صحمه المواری (٣٤٣٢)] ومسلم (٢٤٣٠)][انظر: ٢١٢،١١،٩،٥،١٩،١٥)

# هي مُنلهُ احَدُّى بَلْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۱۲۰۰) جعنرت علی والفواسے مردی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے بہترین عورت حصنرت مریم بنت عمران بیں اور بہترین عورت حصنرت خدیجہ والفیا ہیں۔

(٦٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ الْكِنْدِيِّ عَنْ زَاذَانَ آبِي عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ وَهُوَ يَنْشُدُ النَّاسَ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ وَهُو يَقُولُ مَا قَالَ فَي الرَّحْبَةِ وَهُو يَنْشُدُ النَّاسَ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَقَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ إِنَالَ شَعِيبٍ: صحيح لغيره]

(۱۲۲) زاذان کہتے ہیں کہ میں نے صحن مسجد میں حضرت علی طالفتۂ کولوگوں کواللہ کی قتم دے کریہ پوچھتے ہوئے سنا کہ غدر ینم کے موقع پر نبی علیفا کی خدمت میں کون حاضرتھا اور کس نے نبی علیفا کا فرمان سنا تھا؟ اس پر تیرہ آ دمی کھڑے ہوگئے اوران سب نے گواہی دی کہ انہوں نے نبی علیفا کو پیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا میں مولیٰ ہوں علی بھی اس کے مولیٰ ہیں۔

( ٦٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ إِنَّهُ مِمَّا عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ وَلَا يُعِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ [صححه مسلم (٧٧)، وابن حبان (٦٩٢٤)][انظر: ٢٠٢١]

( ۱۳۲) حضرت علی والنیو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم! نبی علیا نے مجھ سے بیہ بات ذکر فرمائی تھی کہ مجھ سے بغض کوئی منافق ہی کر سکتا ہے اور مجھ سے محبت کوئی مؤمن ہی کرسکتا ہے۔

( ٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَنْبَأَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً فِى خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشُوهًا لِيفُ الْإِذْ حِرِ [قال شعيب إسناده قوى][انظر: ٥٧٥، ٥٧١، ٥٨٩، ٥٨٣٨]

(۱۴۳) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹا کے جہیز میں روئیں دار کیڑے ،ایک مشکیز ہ اور ایک چڑے کا تکید دیا تھا جس میں'' اذخر'' نامی گھاس بھری ہوئی تھی۔

(ع٤٤) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نُعُيْمُ بُنُ حَكِيمٍ الْمَدَائِنِيُّ عَنُ آبِى مَرْيَمَ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطَلَقُتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُلُهُ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَعِدَ عَلَى مَنْكِبَيَّ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اصْعَدُ عَلَى مَنْكِبَى قَالَ فَصَعِدُتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَنهَض بِى قَالَ فَإِنَّهُ يُحَيَّلُ إِلَى آنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اصْعَدُ عَلَى مَنْكِبَى قَالَ فَصَعِدُتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَيهَض بِى قَالَ فَإِنَّهُ يُحَيِّلُ إِلَى آنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا الشَّمُكُنْتُ مِنْهُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُذِف بِهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا الشَّمُكُنْتُ مِنْهُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُذِف بِهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا الشَّمُ عَنْ يَعِينِهِ وَعَلْ فَالَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُذِف بِهِ

فَقَذَفْتُ بِهِ فَتَكَسَّرَ كَمَا تَتَكَسَّرُ الْقَوَارِيرُ ثُمَّ نَزَلْتُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسُتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبَيُّوتِ خَشْيَةَ أَنْ يَلْقَانَا أَتَحَدُّ مِنُ النَّاسِ [اسناده ضعيف] [انظر: ١٣٠٢]

(۱۳۴) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیظا کے ساتھ روانہ ہوا، ہم خانہ کعبہ پنچاتو نبی علیظانے مجھ سے بیٹھنے کے لئے فرمایا اورخود میرے کندھوں پر چڑھ گئے، میں نے کھڑا ہونا چاہالیکن نہ ہوسکا، نبی علیظانے جب مجھ میں کمزوری کے آثار دیکھے تو نیچا تر آئے ،خود بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ، چنا نچہ میں نبی علیظا کے کندھوں پر سوار ہوگیا اور نبی علیظا مجھے لے کر کھڑے ہوگئے۔

اس وقت مجھے ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ اگر میں چاہوں تو افق کوچھولوں، بہر حال! میں بیت اللہ پر چڑھ گیا، وہاں پیتل یا تا نے کی ایک مورثی نظر آئی، میں اے دائیں بائیں اور آ گے پیچھے سے دھکینے لگا، جب میں اس پر قادر ہو گیا تو نبی علائ<sup>یما</sup> نے مجھ سے فرمایا اسے نیچے بھینک دو، چنا ٹچہ میں نے اسے نیچے پٹنٹی دیا اور وہ شیشے کی طرح چکنا چور ہوگئی، بھر میں نیچے اتر آیا۔

پھر میں اور نبی طَلِیْلاً ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ، تیزی سے روانہ ہو گئے یہاں تک کہ گھروں میں جا کر چھپ گئے ،ہمیں بیاندیشہ تھا کہ کہیں کوئی آ دمی نہل جائے۔

( ٦٤٥ ) حَلَّثَنَا فَضُلُ بُنُ دُكِيْنِ حَلَّثَنَا يَاسِينُ الْعِجْلِيُّ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ [إسناده ضعيف قال الألباني حسن (ابن ماحة: ٥٨٠٤)]

(۱۳۵) حضرت علی مخافظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا مہدی کا تعلق ہم اہل ہیت ہے ہوگا ،اللہ اسے ایک ہی رات میں سنوار دے گا۔

(٦٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْبَرِيدِ عَنُ حُسَيْنِ بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَاضِى الرَّى عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الجُتَمَعْتُ أَنَ وَفَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَتُ فَاطِمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأُمُّرَ لِي بِكُذَا وَكَذَا وَسُقًا لِي عَمْلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَيُعَلِّ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقِلَتُ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَيُعَلِّ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ كُنْ وَأَيْتَ أَنْ تَوْمُنَا عَلَى وَيُعَلِّ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْعَلُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأُوكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمُوتِ لِعَمِّلَهُ عَلَى وَلُولَ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

# 

اللّهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ مِنْ هَذَا الْحُمُسِ فَاقْسِمُهُ فِي حَيَاتِكَ كَيْ لَا يُنَازِعَنِهِ أَحَدُ بَعُدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَانِيهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَانِيهِ عُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُ فِي حَيَاتِهِ حَتَى كَانَتْ آخِو سَنَةٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَسَمْتُ فِي حَيَاتِهِ حَتَى كَانَتْ آخِو سَنَةٍ وَسَلّمَ فَقَسَمْتُ فِي حَيَاتِهِ حَتَى كَانَتْ آخِو سَنَةٍ وَسِنَةً فِي مَنَ سِنِي عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ فَإِنّهُ أَنَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ [قال الألباني: ضعيف الإسناد (أبو داود: ٢٩٨٢ و ٢٩٨٤] مِنْ سِنِي عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ فَإِنّهُ أَنَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ [قال الألباني: ضعيف الإسناد (أبو داود: ٢٩٨٢) و ٢٩٨٤] (١٣٦) معزت على اللهُ عَنْهُ فَإِنّهُ أَنَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ إن الألباني: ضعيف الإسناد (أبو داود: ٢٩٨٤) و ٢٩٨٤) من حارث على اللهُ عَنْهُ فَإِنّهُ أَنَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ إنها الألباني: ضعيف الإسناد (أبو داود: ٢٩٨٤) من ورود تع مول اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلْهُ مَعْلَى اللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

حضرت فاطمہ ڈاٹھانے عرض کیایا رسول اللہ!اگر مناسب مجھیں تو آپ نے اپنے چپا کے لئے جو تھم دیا ہے، وہ ہمارے لئے بھ لیے بھی دے دیں، نبی طائبلانے فر مایا اچھا، دے دیں گے، پھر حضرت زیدین حارثہ ڈٹاٹٹؤ کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ نے جھے زمین کا ایک کلڑا عطاء فر مایا تھا جس سے میری گذر اوقات ہو جاتی تھی، لیکن پھر آپ نے وہ زمین واپس لے لی، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو وہ جھے واپس کر دیں، فر مایا اچھا، کر دیں گے۔

اس کے بعد میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے ٹمس کا جوئق مقرر فرمایا ہے، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو مجھے اس کا گھران بناد بیجئے تا کہ میں آپ کی حیات طیبہ میں اسے تقلیم کیا کروں اور آپ کے بعد کوئی شخص اس میں مجھ سے جھگڑ اند کرسکے؟ نبی ملیکا نے فرمایا اچھا، بنادیں گے۔

چنانچہ نی طائیہ نے جھے اس کا گران بنا دیا اور میں نبی علیہ کی حیات میں اسے تقسیم کرتا رہا، حضرت ابو بکر ڈاٹنڈ نے بھی اسپے زمانے میں جھے اس کی گرانی پر برقر اررکھا اور میں ان کی حیات میں بھی اسے تقسیم کرتا رہا، اور حضرت عمر ڈاٹنڈ نے بھی جھے اس پر برقر اررکھا اور میں اسے تقسیم کرتا رہائیکن جب حضرت عمر فاروق ڈاٹنڈ کا آخری سال تھا تو اس کی گرانی مجھ سے لے ل گی، اس وقت ان کے یاس بہت مال آیا تھا۔ (اور و مختلف طریقہ اختیار کرنا جا ہے تھے)

(٦٤٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بُنُ مُدُولٍ الْجُعْفِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَجَى الْحَضْرَمِی عَنْ آبِیهِ قَالَ قَالَ لِی عَلِی رَضِیَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْوِلَةٌ لَمْ تَکُنُ لِأَحَدٍ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْوِلَةٌ لَمْ تَکُنُ لِأَحَدٍ مِنْ الْخَلَاتِي إِنِّی جُنْتُ ذَاتَ لَیْلَةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ الْخَلَاتِي إِنِّی كُنْتُ آبِیهِ كُلَّ سَحَمٍ فَاشُلِمٌ عَلَیْهِ حَتَّی یَتَنَحْنَحَ وَإِنِّی جِنْتُ ذَاتَ لِیَلَةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ الْخَلَاتِي إِنِّی جُنْتُ ذَاتَ لِیَلَةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ مَلَى وَسُلِكَ یَا آبَا حَسَنِ حَتَّی آخُوجَ إِلِیْكَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَیَّ قُلْتُ یَا لَیْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَسُلِكَ یَا آبَا حَسَنٍ حَتَّی آخُوجَ إِلَیْكَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَیْكَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَیْ قَلْلَ مَنْ مَلَى اللَّهِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ آنَا جِبُولِلُ قُلْتُ ادْحُلُ قَالَ لَا آخُرُجُ إِلَیْ فَلَمَّا خَرَجْتُ قَالَ إِنَّ فِی بَیْتِكَ مَنْ مَنْ هَذَا فَقَالَ آنَا جِبُولِلُ قُلْتُ ادْحُلُ قَالَ لَا آخُرُجُ إِلَیْ فَلَمَّا خَرَجْتُ قَالَ إِنَ فِی بَیْتِكَ مَنْ مَلَی وَمُ اللَّهِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ آنَا جِبُولِلُ قُلْتُ ادْخُلُ قَالَ لَا آخُرُجُ إِلَیْ فَلَمَّا خَرَجْتُ قَالَ إِنَّ فِی بَیْتِكَ مَنْ مَلْ الْنَا إِلَیْ فَلَتُ الْتَ لَیْلَ لَا الْتُولِیَ اللَّهُ فَلَاتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ آنَ جِبُولِلُ قُلْتُ ادْخُلُ قَالَ لَا آخُرُجُ إِلَیْ فَلَمَّا مَنْ مَا مُعْتَ فِی بَیْتِكُ مَنْ مَلْسُلِمُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْنَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَالُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

هُ مُنلاً احْدِينَ بِل مِنظِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ الله

يَدُخُلُهُ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهِ قُلْتُ مَا أَعْلَمُهُ يَا جِبُرِيلُ قَالَ اذْهَبُ فَانْظُوْ فَفَتَحْتُ الْبَيْتَ فَلَمْ أَجِدُ فِيهِ شَيْنًا غَيْرَ جَرُو كُلُبٍ كَانَ يَلُعَبُ بِهِ الْحَسَنُ قُلْتُ مَا وَجَدْتُ إِلَّا جَرُوا قَالَ إِنَّهَا ثَلَاثٌ لَنْ يَلْجَ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهَا أَبَدًا وَاحِدٌ مِنْهَا كُلُبٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ صُورَةُ رُوحٍ إِفَال شعب: إسناده ضعيف [راجع: ٥٧٠، ٦٣٢]

(۱۳۷) حفرت علی طُخْاتُنَا فرماتے ہیں کہ نبی علیا کی خدمت میں حاضری کا مجھے ایک ایسے وقت میں شرف حاصل ہوتا تھا جومخلوق میں میرے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہوسکا، میں روز ان سحری کے وقت نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور سلام کرتا تھا، نبی علیا اللہ محمد اندر آنے کی اجازت عطاء فرمادیتے۔

ایک مرتبہ میں رات کے وقت نی علیہ کے پاس پہنچا اور حسب عادت سلام کرتے ہوئے کہا''السلام علیک یا نبی اللہ''
آپ علیہ اس نے فر مایا ابوالحن! رکو، میں خود ہی باہر آر ہا ہوں، جب نبی علیہ باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ا کیا کسی نے آپ کو عصد دلایا ہے؟ فر مایا نہیں، میں نے بوچھا تو پھر کل گذشتہ رات آپ نے مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ فرمایا مجھے اپنے ججرے میں کسی چیز کی آ ہٹ محسوں ہوئی، میں نے بوچھا کون ہے؟ آواز آئی کہ میں جریل ہوں، میں نے انہیں اندر آنے کے لئے کہا تو وہ کہنے گئیس، آپ ہی باہر تشریف لے آپ ہے۔

سے جریل اٹھ کر گئے ہیں، وہ کہدرہ سے کہ کہ سین کوفرات کے کنارے شہید کردیا جائے گا، تو ابنوا سے النواش بین کے کہ آپ کی آپ کی کے کہ است کے کہ ایک کی است کے کہ ایک کی آپ کی کہ کہ اس کی آسے جریل ایک کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کے آپ کھوں سے آنسو بہدرہ ہیں، فرمایا ایک کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے جریل اٹھ کر گئے ہیں، وہ کہدرہ سے کہ کہ حسین کوفرات کے کنارے شہید کردیا جائے گا، پھر انہوں نے جھ سے کہا کہ اگر آپ چا ہیں تو ہیں آپ کواس مٹی کی خوشبو سونگھا سکتا ہوں؟ میں نے انہیں اثبات میں جواب دیا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی بھر کرمٹی اٹھائی اور مجھے دے دی، بس اس وقت سے اینے آنسوؤں پر مجھے قابونہیں ہے۔

( ٦٤٩) حَدَّثُنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ اَنْبَأَنَا الْأَزْهَرُ بُنُ رَاشِدِ الْكَاهِلِيُّ عَنُ الْخَضِرِ بُنِ الْقَوَّاسِ عَنْ آبِي سُخيلَة قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أُخْبِرُ كُمُ بِالْفَضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى حَدَّثَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابَكُمُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَسَأَفَسِّرُهَا لَكَ يَا عَلِيٌّ مَا عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُقُوبَةٍ أَوْ بَلَاءٍ فِي الذُّنْيَا فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّى عَلَيْهِمُ أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُقُوبَةٍ أَوْ بَلَاءٍ فِي الذُّنْيَا فَلِللَّهُ تَعَالَى آخُلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ إِلسَاده صعيف الْعُقُوبَة فِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ تَعَالَى آخُلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ إِلسَاده صعيف الْعُقُوبَة فِي الْآلُهُ يَعَالَى آخُلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ إِلسَاده صعيف الْعُقُوبَة فِي الْآلَةِ يَعَالَى آخُلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ إِلسَاده صعيف المُعَقُ بَهَ فِي اللَّهُ مَعْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَلْلَ اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ مَعْوَدَ اللَّهُ مَعْرَبَ عَلَى ثَلِي اللَّهُ مَعْلَى عَنْهُ فِي اللَّهُ مَا يَكَ مِنْ أَنْ يَعُودَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### ﴿ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾

اور نبی علیظانے فرمایا تھا کہ علی! میں تمہارے سامنے اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں جو بیاری ، تکلیف یا آز ماکش پیش آتی ہے تو وہ تمہاری اپنی حرکتوں اور کرتو توں کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس سے بہت کریم ہے کہ آخرت میں دوبارہ اس کی سزادے ، اور اللہ نے دنیا میں جس چیز سے درگذر فرمایا ہو ، اس کے علم سے یہ بعید ہے کہ وہ اسے عفو سے رجوع کرلے۔

( .٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيانُ وَإِسُوائِيلُ وَأَبِي عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بَنِ ضَمُوةً قَالَ سَأَلُنَا عَلِيًّا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَطُوَّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ قَالَ قُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَطَقُنَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجُر آمُهِلَ حَتَّى إِذًا كَانَتُ الشَّمُسُ مِنْ هَا هُنَا يَغْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَيَّنِ ثُمَّ يَمُهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتُ الشَّمُسُ مِنْ هَاهُنَا يَغْنِى مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الْقَهْمِ مِنْ هَاهُنَا يَغْنِى مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الطَّهُمِ مِنْ هَاهُنَا يَغْنِى مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الطَّهُمِ مِنْ هَاهُنَا يَغْنِى مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الطَّهُمِ مِنْ هَاهُنَا يَغْنِى مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الطَّهُمِ مِنْ هَاهُنَا يَغْنِى مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الطَّهُمِ مِنْ هَاهُنَا يَغْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةٍ الطَّهُمِ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَالْمَالُولِي مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّسُلِمِينَ قَالَ قَالَ قَالَ مَانُ اللَّهُ عَنْهُ وَلُكَ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَلْكُ مِن اللَّهُ عَنْهُ وَلَالَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَالَعُلُومِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالنَّهُ وَلَى قَالَ قَالَ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالِمِينَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلِي الللَّهُ عَلَيْهُ

### هي مُنلها اَحَدُرُي بَلِي مِتْرَم كُولِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عَلَيْهَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ حَبِيبٌ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ لَأَبِي إِسْحَاقً حِينَ حَدَّثَهُ يَا أَبَا إِسْحَاقَ يَسُوَى حَدِيثًا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ حَبِيبٌ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ لَأَبِي إِسْحَاقً حِينَ حَدَّيثُكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ ذَهَبًا [صححه ابن حزيمة: (١٢١١ و ١٢٦٢) قال الألباني: حسن (ابن ماحة غ حَدِيثُكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ ذَهَبًا [صححه ابن حزيمة: (١٢١١ و ١٢٦٢) قال الألباني: حسن (ابن ماحة غ ١٦٨٢) الترمذي: ٤٢٤ و ٤٦٩ و ٥٩٨ و ٥٩٩ النسائي: ١١٩/١) قال شعيب: إسناده قوى] [انظر: ٢٨٢، ١٢٠٢، ١٢٠٨، ١٢٠٢)

(۱۵۰) عاصم بن ضمر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی رفائنڈ سے پوچھا کہ نی علیظادن کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ فرمایا تم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ،ہم نے عرض کیا آپ بتا دیجئے ،ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدراس پرعمل کرنے کی کوشش کریں گے،فرمایا کہ نبی علیظا فجرکی نماز پڑھ کرتھوڑی دیرا نظار فرماتے ، جب سورج مشرق سے اس مقدار میں نکل آتا جتناعصر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ مُناقِید کا کھڑے ہوکر دورکعت نماز بڑھتے۔

پھرتھوڑی دیرانظارفر ماتے اور جب سورج مشرق سے اتی مقدار میں نکل آتا جتنا ظہری نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ مُلَّ اللہ علیہ مورکعتیں ظہرے ہوتا ہے، تو آپ مُلَّ اللہ علیہ مورکعتیں ظہر کے بعد چار رکعتیں ظہر سے پہلے ہو مورکعتیں ظہر کے بعد اور چار رکعتیں عصر سے پہلے پڑھتے تھے اور ہر دورکعتوں میں ملائکہ مقربین ، انبیاء کرام بیلیہ اوران کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مؤمنین کے لئے سلام کے کلمات کہتے (تشہد پڑھتے) اس اعتبار سے پورے دن میں نبی علیہ کے نوافل کی بیسولہ رکعتیں ہوئیں ، کیکن ان پر دوام کرنے والے بہت کم ہیں ، بیحدیث بیان کر کے صبیب بن ابی ثابت نے کہا کہ اے ابواسحات! آپ کی بیحدیث بیا ترب ہے۔

( ٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُوَّلِهِ وَأُوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَتَبَتَ الْوَتُرُ آخِرَ اللَّيْلِ [إسناده ضعيف]

(۲۵۱) حفزت علی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کا ٹیٹٹو ارات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر حصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تا ہم آخر میں آپ کا ٹیٹٹر ات کے آخری حصے میں اس کی یا بندی فر مانے لگے تھے۔

( ٢٥٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الُوتُورُ لَيْهِ مِسْلَمَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلَاقِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةً سُنَّهًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيسة: (١٠٦٧) لَيْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّلَاقِ وَلَكِنَّةُ سُنَّةً سُنَّهًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيسة: (١٠٦٧) قال شعيب: قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢١١١١١١١١) ماحة: ١٢٦١، ١٢٦١، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠) قال شعيب: إسناده قوى] [انظر: ٢٢٨، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢١] إسناده قوى] [انظر: ٢٢١، ٢٢٨، ٢٢٢، ٢٢٨، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢١، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِن نَماز كي طرح قرآن كريم سے حتى ثبوت نبيل ركھے ليكن ان كا وجوب نبي عليك كي سنت سے ثابت ہے۔

## هي مُنله اَعَدُرَى بِل مِنظِم مَرِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ وَأَوْسَطِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ [قال شعيب: إسناده فوى] [راجع: ٥٨٠]

( ٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدُ وَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدُرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقُرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذِ بَأُسًا إِقَالَ شَعِيب: إسناده صحيح] [انظر: ١٣٤٧،١٠٤]

(۱۵۴) حضرت علی طانفیٔ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی علیکا کی پناہ میں آجاتے تھے، نبی علیکا ہماری نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے،اوراس دن نبی علیکانے سب سے زیادہ سخت جنگ کی تھی۔

( 700 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُسُلِمِ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعُرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخُوجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّويُحَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيةِ فَتَخُوجُ مِنْ الْحَقِّ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتُوطَّأَ وَلَا تَأْتُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتُوطَّأَ وَلَا تَأْتُوا النَّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ مَرَّةً فِي أَدْبَارِهِنَّ [إسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢١٦٦) سيأتي في مسند على بن طلق: ٢٤٢٥.

(۱۵۵) حضرت علی و افزائی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے نبی علیقی کی خدمت میں حاضر ہوکریہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہم لوگ دیہات میں رہتے ہیں، یہ بتا ہے کہ اگر ہم میں ہے کسی کی ہوا خارج ہوجائے تو وہ کیا کر ہے؟ نبی علیقیانے فر مایا کہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شر ماتے (اس لئے میں بھی تم سے بلاتکلف کہتا ہوں کہ ایک صورت میں) اسے وضوکر لینا جائے ، اور یا در کھو! عورت کے ساتھ اس کی دبر میں مباشرت نہ کرنا۔

( ٢٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثِنِي يَخُيَى بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنُ شَدَّادٍ فَذَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ مَوْجِعَهُ مِنْ الْعِرَاقِ لَيَالِى قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ شَدَّادٍ هَلُ أَنْتَ صَادِقِى جُلُوسٌ مَوْجِعَهُ مِنْ الْعِرَاقِ لَيَالِى قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ شَدَّادٍ هَلُ أَنْتَ صَادِقِى جُلُوسٌ مَوْجِعهُ مِنْ الْعِرَاقِ لِيَالِى قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتُ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَمَا لِى لَا أَصُدُقَلِكِ قَالَتُ فَعَمَّا أَسُألُكَ عَنْهُ تُحَدِّيْنِي عَنْ قِصَّتِهِمْ قَالَ فَإِنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةً وَحَكَمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً وَحَكُمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً وَحَكُمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيةً وَحَكُمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيةً وَحَكُمَ الْحَكُمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيةً وَكَدَّنُنِي عَنْ قِصَّتِهِمْ قَالَ فَإِنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةً وَإِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا انْسَلَخْتَ آلَافٍ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ فَنَزَلُوا بِأَرْضٍ يُقَالُوا انْسَلَخْتَ

هي مُنالًا احَدِينَ بل عِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

مِنْ قَمِيصٍ ٱلْبَسَكَةُ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْمٍ سَمَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِي دِينِ اللَّهِ فَلَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا أَنُ بَلَغَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ مُؤَذَّنَّ فَأَذَّنَ أَنْ لَا يَدُخُلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا أَنُ امْتَلَأَتُ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ دَعَا بِمُصْحَفٍ إِمَامٍ عَظِيمٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَصُكُّهُ بِيلِهِ وَيَقُولُ أَيُّهَا الْمُصْحَفُ حَدَّثُ النَّاسَ فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ مِدَادٌ فِي وَرَقٍ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رُوِينَا مِنْهُ فَمَاذَا تُرِيدُ قَالَ أَصْحَابُكُمْ هَوُلَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمُ دَمَّا وَحُرْمَةً مِنْ امْرَأَةٍ وَرَحُلٍ وَنَقَمُوا عَلَىَّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدُ جَائِنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا فَكُتُبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ لَا تَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ كَيْفَ نَكْتُبُ فَقَالَ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أُخَالِفُكَ فَكَتَبَ هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُرَيْشًا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَكَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَنَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكَرَهُمْ قَامَ ابْنُ الْكُوَّاءِ يَخُطُبُ النَّاسَ فَقَالَ يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ إِنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعُرِفُهُ فَأَنَا أُعَرِّفُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا يَعُرِفُهُ بِهِ هَذَا مِمَّنُ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ قَوْمٌ خَصِمُونَ فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا تُواضِعُوهُ كِتَابَ اللَّهِ فَقَامَ خُطَبَاؤُهُمْ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَنُواضِعَنَّهُ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ بِبَحَقٌّ نَغُرِفُهُ لَنَتَّبِعَنَّهُ وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِلِ لَنُبَكَّتَنَّهُ بِبَاطِلِهِ فَوَاضَعُوا عَبْدَ اللَّهِ الْكِتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ كُلَّهُمْ تَائِبٌ فِيهِمْ ابْنُ الْكُوَّاءِ حَتَّى آَدْحَلَهُمْ عَلَى عَلِيٍّ الْكُوفَةَ فَبَعَثَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَٱمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ فَقِفُوا حَيْثُ شِئْتُمْ حَتَّى تَجْتَمِعَ أُمَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَسُفِكُوا دَمَّا حَرَامًا أَوْ تَقُطَّعُوا سَبِيلًا أَوْ تَظْلِمُوا ذِمَّةً فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذُنَا إِلَيْكُمْ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا ابْنَ شَدَّادٍ فَقَدْ قَتَلَهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ وَسَفَكُوا الدَّمَ وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الدِّمَّةِ فَقَالَتْ أَاللَّهِ قَالَ أَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ لَقَذُ كَانَ قَالَتُ فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَتَحَدَّثُونَهُ يَقُولُونَ ذُو الثُّدِّيِّ وَذُو الثُّدِّيِّ قَالَ قَدُ رَأَيْتُهُ وَقُمْتُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلَى فَلَاعَا النَّاسَ فَقَالَ أَتَعْرِ فُونَ هَذَا فَمَا أَكُثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ قَدُ رَآيَتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانِ يُصَلِّى وَرَآيَتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانِ يُصَلِّى وَلَمْ يَأْتُوا فِيهِ بِثَبَتٍ يُعُرَفُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَتُ فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزْعُمُّ أَهُلُ الْعِرَاقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَتُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَوْحُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيَذُهَبُ أَنَّهُ قَالَ عَيْرَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا قَالَتُ أَجَلُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيَذُهَبُ أَهُلُ الْعِرَاقِ عَلَيْهِ وَيَزيدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ [قال شعب: إسناده حسن]

عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ وَيَزيدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ [قال شعب: إسناده حسن]

(۱۵۲) عبیداللہ بن عیاض کہتے ہیں کہ حضرت علی وٹائٹو کی شہادت کے چندروز بعد حضرت عبداللہ بن شداد وٹائٹو عراق سے والیس آ کر حضرت عاکشہ وٹائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اس وقت ہم لوگ حضرت عاکشہ وٹائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اس وقت ہم لوگ حضرت عاکشہ وٹائٹو کی بیٹھے ہوئے سے ، حضرت عاکشہ وٹائٹو کی مان سے جو پوچھوں گی ، اس کا سیح جواب دو گے؟ کیا تم مجھے ان لوگوں کے بارے بنا سکتے ہوجنہوں نے حضرت علی وٹائٹو کو شہید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آ پ سے سی کیوں نہیں بولوں گا، فرایا کہ پھر مجھے ان کا قصہ سناؤ۔

حضرت عبداللہ بن شداد رظائفۂ کہنے لگے کہ جب حضرت علی ڈٹاٹھۂ نے حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹھۂ سے خط و کتابت شروع کی ،
اور دونوں ثالثوں نے اپنا اپنا فیصلہ سنا دیا ، تو آٹھ ہزارلوگ' 'جنہیں قراء کہا جاتا تھا'' نکل کر کوفہ کے ایک طرف' حروراء'' نامی علاقے میں چلے گئے ، وہ لوگ حضرت علی ڈٹاٹھۂ سے ناراض ہوگئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو جوقیص پہنا کی تھی ،
آپ نے اسے اتارویا اور اللہ نے آپ کو جو نام عطاء کیا تھا، آپ نے اسے اپنے آپ سے دور کر دیا ، پھر آپ نے جاکر دین کے معاطے میں ثالث کو قبول کرلیا ، حالا تک تھم تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے۔

حضرت علی دلائن کو جب آیہ بات معلوم ہوئی کہ پیلوگ ان سے ناراض ہوکر جدا ہوگئے ہیں تو انہوں نے منادی کو بینداء نگانے کا حکم دیا کہ امیر المؤمنین کے پاس صرف وہ ہی شخص آئے جس نے قرآن کریم اٹھا رکھا ہو، جب ان کا گھر قرآن پڑھنے والوں سے بھر گیا تو انہوں نے قرآن کریم کا ایک بڑانسخ منگوا کراپنے سامنے رکھا، اور اسے اپنے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہنے لگ اے قرآن! لوگوں کو بتا، بیدد کچھ کرلوگ کہنے لگے امیر المؤمنین! آپ اس نسخے سے کیا بوچھ رہے ہیں؟ بیتو کاغذیس روشنائی ہے، ہاں! اس کے حوالے سے ہم تک جواح کام پہنچے ہیں دہ ہم ایک دوسرے سیان کرتے ہیں، آپ کا اس سے مقصد کیا ہے؟

فرمایاتمہارے بیرماتھی جوہم سے جدا ہوکر چلے گئے ہیں، میر بے اور ان کے درمیان قر آن کریم ہی فیصلہ کر سے گا، اللہ تعالی خود قر آن کریم میں میں اپنے ہوئی کا اندیشہ ہوتو ایک تعالی خود قر آن کریم میں میاں بیوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر تہمیں ان دونوں کے درمیان ناچا تی کا اندیشہ ہوتو ایک فالمندان دونوں فالٹ مرد کی طرف سے بیجہ، اگر ان کی نیت محض اصلاح ہوئی تو اللہ ان دونوں کا لمث مرد کی طرف سے بیدا فرماد ہے گا، میرا خیال ہے کہ ایک آدی اور ایک عورت کی نسبت پوری امت کا خون اور حرمت زیادہ اہم ہے (اس لئے اگر میں نے اس معالمہ میں فالٹی کو قبول کیا تو کون سا گناہ کیا؟)

هي مُنالِمُ احَدُرُ صِنْبِل يُنظِيمُ وَهُمُ وَلَيْكُ مِنْ اللهِ اللهُ ال

اور انہیں اس بات پر جو غصہ ہے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ وٹاٹنڈ کے ساتھ خط و کتابت کی ہے (تو حضرت امیر معاویہ وٹاٹنڈ تو پھر مسلمان اور صحابی ہیں) جب ہم نبی علیظا کے ساتھ حدید بید میں سے ، اور سہیل بن عمر و ہمارے پاس آیا تھا اور نبی علیظانے اپنی قوم قریش سے سلم کی تھی تو اس وقت نبی علیظانے بھے سے ہی کھوایا تھا، ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم' 'اس پر سہیل نے کہا کہ آپ اس طرح مت کھوا ہے؟ نبی علیظانے فرمایا کہ پھر کس طرح کھوا کیں؟ اس نے کہا کہ آپ بہ اسمان اللہ میں آپ کو اللہ کا پیغیر مانیا تو بھی آپ کی اس کے بعد نبی علیظانے اپنانام' 'محدرسول اللہ'' کھوایا تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو اللہ کا پیغیر مانیا تو بھی آپ کی خالفت نہ کرتا ، چنا نبی نبی علیظانے بیالھا ظاکھوائے

### "هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قُرَيْشًا"

اورالله فرماتے ہیں کہ پنجبر خدامگا لیکناکی وات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے (میں نے تو اس نمونے کی پیروی کی ہے) پیروی کی ہے)

اس کے بعد حضرت علی بڑا نیڈ نے ابن عباس بڑا نیڈ کوان کے پاس مجھانے کے لئے بھیجا، راوی کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، جب ہم ان کے وسط لشکر میں بہنچ تو ''ابن الکواء''نامی ایک شخص لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے حاملین قرآن ایر عبداللہ بن عباس ٹڑا نیڈ آئے ہیں، جو شخص انہیں نہ جانتا ہو، میں اس کے سامنے ان کا تعارف قرآن کریم سے بیش کر دیتا ہوں، یہ وہی ہیں کہ ان کے اور ان کی قوم کے بارے میں قرآن کریم میں ''قوم شممون'' یعنی جھڑا اوقوم کا لفظ وار دہوا ہے، اس لئے انہیں ان کے ساتھی لیمنی حضرت علی ڈٹائیڈ کے پاس واپس بھیج دواور کتاب اللہ کوان کے سامنے مت بھےاؤ۔

یہ من کران کے خطباء کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ بخدا! ہم تو ان کے سامنے کتاب اللہ کو پیش کریں گے، اگر یہ حق بات لے کرآئے ہیں تو ہم ان کی پیروی کریں گے اور اگریہ باطل لے کرآئے ہیں تو ہم اس باطل کو خاموش کرا دیں گے، چنانچہ تین دن تک وہ لوگ کتاب اللہ کوسامنے رکھ کر حضرت ابن عباس ڈاٹٹناسے مناظرہ کرتے رہے، جس کے بتیجے ہیں ان میں سے چار ہزار لوگ اپنے عقائد سے رجوع کر کے تو بہتا ئب ہو کر واپس آگئے، جن میں خود' ابن الکواء' بھی شامل تھا، اور سے سب سے سب حضرت علی ڈاٹٹنا کی خدمت میں کوفہ حاضر ہوگئے۔

اس کے بعد حضرت علی بڑائٹ نے بقیہ افراد کی طرف قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہمارااوران لوگوں کا جومعآملہ ہواوہ تم نے دیکھ لیا، ابتم جہاں چا ہوتھ ہرو، تا آ نکہ امت مسلمہ متفق ہوجائے، ہمارے اور تمہارے درمیان سیمعامرہ ہے کہ تم ناحق سمی کاخون نہ بہاؤ، ڈاکے نہ ڈالواور ذمیوں پرظلم وستم نہ ڈھاؤ، اگرتم نے ایسا کیا تو ہم تم پر جنگ مسلط کردیں گے کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پہندنہیں کرتے۔

یہ ساری روئیدادس کر حضرت عائشہ ڈھا ٹھانے فر مایا ہی شداد! کیاانہوں نے پھر قبال کیاان لوگوں سے؟ انہوں نے جواب

کی منظم اصور خیر التحاد الم التحاد ا

پھر حضرت عائشہ ڈٹائٹانے پوچھا کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے جو مجھ تک اہل عراق کے ذریعے پنچی ہے کہ'' ڈوالٹدی''
نامی کوئی شخص تھا؟ حضرت عبداللہ بن شداد ٹٹائٹؤ نے کہا کہ میں نے خود اس شخص کو دیکھا ہے اور مقتولین میں اس کی لاش پر
حضرت علی ٹٹائٹؤ کے ساتھ کھڑ ابھی ہوا ہوں ، اس موقع پر حضرت علی ٹٹائٹؤ نے لوگوں کو بلا کر پوچھا تھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟
اکٹر لوگوں نے یہی کہا کہ میں نے اسے فلاں محلے کی مجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ، میں نے اسے فلاں محلے کی مجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ، میں نے اسے فلاں محلے کی مجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ، میں نے اسے فلاں محلے کی مجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ، میں اسے فلاں محلے کی مجد میں نے اسے فلاں محلے کی مجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ، میں اسے فلاں محلے کی مجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ، میں اس کی بیجان ہو سکتی ، وہ لوگ نہ بتا سکے۔

حضرت عائشہ ٹھ ٹھنانے پوچھا کہ جب حضرت علی ٹھ ٹھناں کی لاش کے پاس کھڑے تصوتو انہوں نے کیا وہی بات ہم تھی جو اہل عراق بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیس نے حضرت علی ٹھ ٹھنا کو یہ فر ماتے ہوئے ساتھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچے فر مایا، حضرت عائشہ ٹھ ٹھنا نے فر مایا کہ آپ نے اس کے علاوہ بھی ان کے منہ سے کوئی بات سن؟ انہوں نے کہا بخدا! نہیں، فر مایا اچھا، ٹھیک ہے، اللہ علی پر رحم فر مائے ، یہ ان کا تکیہ کلام ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں جب بھی کوئی چیز اچھی یا تبجب خیز معلوم ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی کہا، اور اہل عراق ان کی طرف جھوٹی با تیں منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی طرف جھوٹی با تیں منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی طرف جوٹی با تیں منسوب کرنا شروع کر

( ٢٥٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِى جَنَازَةٍ فَقَالَ أَيْكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنَا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا قَبُوا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّحَهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْ فَانْطَلِقُ ثَالَا اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَالَ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقَ ثُمَّ وَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ إِلَّ سَوَيْتُهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخْتُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونَنَّ فَتَانًا وَلَا عَرْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونَنَ فَتَانًا مَنْ عَاذَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونَنَ فَتَانًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَجِرً الْتَحْيُرِ فَإِنَّ أُولِئِكَ هُمْ الْمَسْبُوقُونَ بِالْعَمَلِ آإِسنادة ضعيفًا [انظر: ١٥٨، ١١٧٠]

(۱۵۷) حضرت علی و الله علی مروی ہے کہ جناب رسول الله فالله ایک جنازے میں شریک نتے، اس موقع پر آپ فالله فائے آنے فر مایا کہتم میں سے کون شخص مدیند منورہ جائے گا کہ وہاں جا کر کوئی بت ایسانہ چھوڑے جسے اس نے توڑنہ دیا ہو، کوئی قبرالی نہ چھوڑے جسے برابرنہ کر دیا، اور کوئی تصویرایسی نہ دیکھے جس پر گارااور کیچڑندل دے؟ ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ! میں یہ كام كرول كا، چنانچدوه آ دمي روانه وكيا بكن جب مدينه منوره پهنچا تو وه ابل مدينه سے مرعوب موكروايس لوث آيا۔

ید دی کھر حضرت علی دگاہ نے عرض کیایا رسول اللہ! میں جاتا ہوں ، نبی علیظ نے انہیں اجازت دے دی ، چنا نچہ جب وہ واپس آئے تو عرض کیایا رسول اللہ! میں نے جہاں بھی کسی نوعیت کا بت پایا اسے تو ٹر دیا ، جوقبر بھی نظر آئی اسے برابر کر دیا ، اور جو نضور بھی دکھائی دی اس پر کیچڑ ڈال دیا ، اس کے بعد نبی علیظ نے فر مایا اب جوشخص ان کا موں میں سے کوئی کام دوبارہ کر ہے گاگھ اور وہم منا کھ تا اور میں اس کے ناز میر میں میں میں ہے کہ نا نمار کرتا ہے ، نیز می بھی فر مایا کہتم لوگوں کو فتند میں ڈالنے والے یا پیخی خور سے مت بنا ، صرف خیر ہی کے تا جر بنتا ، کیونکہ بیر وہی لوگ ہیں جن پر صرف عمل کے ذریعے ہی سبقت لے جانا ممکن ہے۔

( ٦٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ وَيُكَنُّونَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَبَا مُورَةٍ أَبَا مُورَةٍ عَقَالَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَنَازَةٍ فَذَكَرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَنَازَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلُ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلّا طَلَخَهَا فَقَالَ مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ حَتَّى الْحَدِيثَ وَلَمْ عَنْوَالَ اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلّا طَلَخَهَا فَقَالَ مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ حَتَّى لَمْ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَا تَكُنُ فَتَانًا وَلَا مُؤتَالًا [راحع: ٧٥٧]

(۲۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ٦٥٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ [راحع: ٦٩]

(۲۵۹) حضرت علی طانعتا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَافِیَّا اذانِ فجر کے قریب وٹر ادا فر مائے تھے اورا قامت کے قریب فجر کی سنتیں ریا ہے تھے۔

( ٦٦٠) حَلَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِى الرَّاذِيِّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شَكَّ إِلَّا أَنَّهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا شَكَّ إِلَّا أَنَّهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا شَكَّ إِلَّا أَنَّهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا شَكَ إِلَّا أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ وَمَانِعَ الْطَّدُقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ [راحع ٢٥٥]

(۲۲۰) حضرت علی ڈاٹٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے سودخور، سود کھلائے والا ، سودی معاملات لکھنے والا ، سودی معاملات کے گواہ ، حلالہ کرنے والا ، حلالہ کروانے والا ، زکو قروکنے والا ، جسم گودنے والی اور جسم گودوانے والی پرلعنت فرمائی ہے اور نبی علیہ اللہ نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔

( ٦٦١ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنِ الْأَشْعَتِ بُنِ سَوَّارٍ عَنُ عَدِى ّ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيٌّ إِنْ أَنْتَ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِى فَأَخْرِجُ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ [قال شعيب: إسناده ضعيف حداً] (۲۲۱) حضرت علی مخالفت مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنافِیقِ نے ارشاد فر مایاعلی! اگر میرے بعد کسی بھی وقت زمام حکومت تمہارے ہاتھ میں آئے تو اہل نجران کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔

(٦٦٢) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو يَعْنِى الرَّازِيَّ وَخَالِدٌ يَعْنِى الطَّحَّانَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي ذِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْعُسُلُ وَأَمَّا الْمَذْيُ فَفِيهِ الْوُضُوءُ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٠٥) الترمذي: ١١٤) [انظر: ٨٩٩، ٨٩١، ١٩٩

( ۲۷۲ ) حضرت علی و النظافر ماتے ہیں کہ مجھے خروج مذی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی عالیا ہے اس کا تھم یو جھا تو فر مایا منی میں توعشل واجب ہے اور مذی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ٦٦٣ ) حَدَّثَنَا خَلَفٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَائَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمُ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَائَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمُ يَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَائَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمْ يَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقِرَائَةِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ وَهُمْ يَصَالِهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ مَا لَيْكُونَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا سُعِينَاء اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَاقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِقُ عَلَيْهِ الْ

• www.islamiurdubook.blogspot.com مناه اَمَرُن بَل مَسْنَد الْحَلْفَاء الرَّاشِد يَن ﴿ مُسْنَد الْحَلْفَاء الرَّاشِد يَن ﴾

( 1717 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَشَيٰي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنَّ مِتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنَّ مِتِي لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكَ تَبْعَثُنِي إِلَيْ قَوْمٍ هُمْ أَسَنَّ مِتِي لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمْنِ فَقُلْتُ يَا اللَّهُ تَعَالَى سَيُثَبَّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِي قَلْبَكَ إِنَال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ٢٤٢] لِنَاقُونِي بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى سَيُثَبَّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِي قَلْبَكَ إِنَال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ٢٣٤] لَيْكَ وَمَنْ مَا اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى ثَلِيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى ثَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَى مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِ كُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمُ مَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي الللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

(٦٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ غُزَى حَدَّثَنِى عَمِّرُ عِلْبَاءُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّتُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهُوى بِيدِهِ إِلَى وَبَرَةٍ مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ [قال شعب: حسن بشواهده] وَبَرَةٍ مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ فَقَالَ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ [قال شعب: حسن بشواهده]

ایک اونٹ کے پہلو سے اپنے دستِ مبارک سے اس کی اون پکڑی اور فر مایا کہ میں ایک عام مسلمان کی نسبت اس اون کا بھی کوئی زائدا ستحقاق نہیں رکھتا۔

( ٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرِ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّى إِذْ انْصَرَفَ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصلِّى إِذْ انْصَرَفَ وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ آقُبُلَ وَرَأْسُهُ يَقُطُّرُ فَصَلَّى لَنَا الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ إِنِّى ذَكَرْتُ أَنِّى كُنْتُ جُنبًا حِينَ قُمْتُ إِلَى وَنَصْرِفَ حَتَّى يَفُرُعُ مِنْ الصَّلَاقِ لَمْ أَغْتَسِلُ فَمَنْ وَجَدَمِنكُمْ فِى بَطْنِهِ رِزَّا أَوْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَرِفَ حَتَّى يَفُرُعُ مِنْ الصَّلَاقِ لَمْ أَغْتَسِلُ فَمَنْ وَجَدَمِنكُمْ فِى بَطْنِهِ رِزَّا أَوْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَرِفَ حَتَّى يَفُرُعُ مِنْ عَلَى مَثْلِ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَرِفَ حَتَّى يَفُرُعُ مِنْ وَجَدَمِ اللَّهُ عَنْ وَجَدَهِ أَوْ غُسُلِهِ ثُمَّ يَعُودُ وَ لِلَى صَلَاتِهِ إِنْ السَادِه ضعيف [انظر: ٦٦٩ ، ٧٧٧]

(۱۲۸) حضرت علی رفایش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اچا تک نبی علیا نماز چھوڑ کر گھر چلے گئے اور ہم کھڑے کے اور ہم کھڑے کھڑے ہوڑی دیر بعد آپ تکا اللہ اللہ اللہ کا تو آپ کے سرسے پانی کے قطرات میک رہے تھے، پھر آپ تکا لیے آپ کے سرسے پانی کے قطرات میک رہے تھے، پھر آپ تکا لیے آپ کھڑ ابو گیا تب مجھے میک رہے تھے۔ پھر آپ تکا لیے آپ کہ میں تو اختیاری طور پرنا پاک ہو گیا تھا اور ابھی تک میں نے شال نہیں کیا، اس لئے اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنے پیٹ میں گر بڑمحسوں ہور ہی ہو یا میری جیسے کا وہ شکار ہوجائے تو اسے چاہئے کہ واپس لوٹ جائے اور اپنی ضرورت پوری کر میں گئے سال کرکے پھر نمازی طرف متوجہ ہو۔

( ٦٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي

اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٦٨]

(۲۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٦٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى صَالِحِ الْأَسُلِمِيَّ حَدَّثَنِي زِيَادُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ سَمِغَتُ عَلِي بَنْ أَبِي طَلَّهُ اللَّهُ وَجُلَّا مُسْلِمًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَنْشُدُ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهُ رَجُلًا مُسْلِمًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا قَالَ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ بَدُرِيًّا فَشَهِدُوا [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۱۷۰) زاد ان کہتے ہیں کہ میں نے صحن متجد میں حضرت علی ڈاٹٹؤ کولوگوں کواللّٰدی قتم دے کرید یو چھتے ہوئے ننا کہ غدر برخم کے موقع پر نبی علیظا کی خدمت میں کون حاضر تھا اور کس نے نبی علیظا کا فر مان سنا تھا؟ اس پر بارہ بدری صحابہ ٹٹاکٹؤ کھڑے ہوگئے اور ان سب نے گوا ہی دی۔

( ٦٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ [راحع ١٣٥] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ [راحع ١٣٥] ( ٢٤١ ) حضرت على وَلَيْنَ عروى ہے كہ نبی علیہ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرَّبَا وَآكِلُهُ وَكَاتِبَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَآكِلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّلْمُ اللَّه

( ٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُسُلِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُسُلِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى النَّاسَ وَجَدُوا فِى كُنْتُ مَعَ سَيِّدِى عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَدَّثَنَا الْفُسِهِمُ مِنْ قَتْلِهِمُ فَقَالَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَدَّثَنَا بَاقُوامٍ يَمُرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ فِيهِ أَبَدًا حَتَّى يَرْجِعَ السَّهُمُ عَلَى الْقُولِةِ وَإِنَّ آيَةَ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمُ رَجُلًا أَسُودَ مُخْدَجَ الْيَدِ إِحْدَى يَدَيْهِ كَعَدُى الْمَرْأَةِ لَهَا حَلَمَةٌ كَحَلَمَةِ اللهُ وَقِهِ وَإِنَّ آيَةَ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمُ رَجُلًا أَسُودَ مُخْدَجَ الْيَدِ إِحْدَى يَدَيْهِ كَعَدُى الْمَرْأَةِ لَهَا حَلَمَةٌ كَحَلَمَةِ اللّهُ وَإِنَّ آيَةَ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمُ وَالتَّهُ مَلَى الْمَرْأَةِ لَهَا حَلَمَةٌ كَحَلَمَةِ اللّهُ وَإِنَّ آيَةً خَرِالَةً مَوْلَةً مَالِكُ هُوالِ اللَّهُ اللهُ اللهُ الْكَهُ وَرَسُولُهُ وَوَاللهُ وَإِنَّهُ لَمُعَلِى الْمَدُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّهُ لَمُعَلِي الْمَالَةِ فَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللّهُ أَلْكُورُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَبَرَ النَّاسُ حِينَ رَأُوهُ وَاسْتَبْشَرُوا وَذَهَبَ عَلَى عَلْعَنُ بِهَا فِى مُخْدَجِتِهِ وَيَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَبَرَ النَّاسُ حِينَ رَأُوهُ وَاسْتَبْشَرُوا وَذَهَبَ عَنُ مَا كَانُوا يَجَدُونَ إِنَالَ شَعِيدٍ حَسَلَعِينَ عَلَيْهُ الْمَالِمُ عَنْ إِنَالَ شَعِيدٍ حَلَى الْمَالِي اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَنَاسُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْكُولُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى الْمَوْلَ الللهُ عَلَمَ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلْمَ الللهُ الْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

(۱۷۲) ابوکشر کہتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا حضرت علی ڈاٹٹؤنے اہل نہروان سے قال شروع کیا، اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے لوگ ان سے جنگ کر کے خوش نہیں ہیں، یہ دیکھ کر حضرت علی ڈاٹٹؤنے نے مایا لوگو! نبی علیہ ان میں میارے سامنے ایسی قوم کا تذکرہ کیا تھا جودین سے اس طرح نکل جائے گی جیسے تیر، شکار سے نکل جاتا ہے، اوروہ لوگ دین کی طرف جسے قیر، شکار سے نکل جاتا ہے، اوروہ لوگ دین کی طرف جسے قیر، شکار سے نکل جاتا ہے، اوروہ لوگ دین کی طرف واپس آجائے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com کی مُنالاً اَعَدُن شِنْ اِلْمُنالِ مِنْ اِلْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ أُلِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ

ان لوگوں کی نشانی میہ ہوگی کہ ان میں سیاہ رنگ کا ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناتمام ہوگا ،اوراس کا ایک ہاتھ عورت کی جھاتی کی طرح ہوگا ، اور عورت کی جھاتی میں موجود گھنڈی کی طرح اس کی بھی گھنڈی ہوگی ، جس کے گردسات بالوں کا ایک کچھا ہوگا ، تم اے ان مقتولین میں تلاش کرو، میراخیال ہے کہ وہ ان ہی میں ہوگا۔

جب لوگوں نے اسے تلاش کیا تو وہ نہر کے کنارے مقتولین کے بنچے انہیں مل گیا، انہوں نے اسے نکالا، تو حضرت علی شائنڈ نے اپنی عربی مان شائنڈ نے اللہ اور اس کے رسول نے سے فرمایا، اس وقت حضرت علی شائنڈ نے اپنی عربی مان اللہ اور اس کے ناتمام ہاتھ میں اس کی نوک چھونے گے اور فرمانے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سے فرمایا، اور اس نے بھی جب اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور ان کا غصہ بکدم کا فور ہوگیا۔

(۲۷۳) حضرت علی رفتائی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه فَلَا لَیْتُمَان نے ارشاد فر مایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چیم حق بیں، جب ملاقات ہوتو سلام کرے، جب چیسنکے تو جواب دئے، جب بیار ہوتو عیادت کرے، جب دعوت دیے تو قبول کرے، جب فوت ہو جائے تو جنازے بیں شرکت کرے، اپنے لیے جو پہند کرتا ہے اس کے لئے بھی وہی پہند کرے اور اس کی غیر موجودگی بیں اس کا خیرخواہ رہے۔

( ٦٧٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَغْنَاهُ [راحع: ٦٧٣] ( ٢٤٣) گذشته حديث ال دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

( ٦٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلْتَمَسَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي كَمَا تُلْتَمَسُ أَوْ تُبْتَغَى الْضَّالَّةُ فَلَا يُوجَدُ إِلِسَادِهِ صَعِيفٍ [انظر: ٢٧٠]

( ۲۷۵) حضرت علی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا تیا مت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی (جب تک میرے صحابی ملطور پردنیا سے رخصت نہ ہوجا کیں ) یہاں تک کہ میرے کسی ایک صحابی ڈاٹٹؤ کواس طرح تلاش کیا جائے گا جیسے کسی کمشدہ چیز کوتلاش کیا جاتا ہے لیکن کوئی ایک صحابی ڈاٹٹؤ بھی نیل سکے گا۔

( ٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

مُنالًا اَمُّونُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ الل

(۵۰۸) حضرت عثمان غنی ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثانی تیج نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں ضرور داخل کرے کا جوزم خوبہوخواہ خریدار ہویا د کا ندار ، اداکر نے والا ہویا تقاضا کرنے والا۔

(٥٠٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بَنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِى الدَّارِ قَالَ وَلِمَ تَقْتُلُونَنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا [راجع: ٣٧٤]

(۵۰۹) حضرت ابوا مامہ بن بہل رٹائفنڈ سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثان غی رٹائفنڈ پے گھر میں محصور تھے، ہم ان کے ساتھ ہی تھے، حضرت عثان غنی رٹائفنڈ فر مانے لگے بھلا کس جرم میں میدلوگ مجھے قبل کریں گے؟ جب کہ میں نے نبی ملائلا کو ریہ فر ماتے ہوئے سنا ہے تین میں ہے کی الیک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جو اسلام قبول کرنے ہوئے سنا ہے تین میں سے کسی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آ دمی جو اسلام قبول کرنے بعد مرتد ہوجائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجو دبد کاری کرے، یا قاتل ہوا ورمقول کے عوض اسے قبل کر دیا جائے۔

( ٥١٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظِ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عُمْنِ بْنِ آزُهُرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّيَانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ يَعْبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آزُهُرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبُقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ قَالَ وَسَمِعْتُهُمَا يَقُولُ لَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ يَبْقَى مِنْ نُسُكِكُمْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ

(١٥٠) ابوعبيد رئيسَّة كَتِّ بِي كَوْيِدالفطر اورعيد اللَّىٰ ونول موقعول پر جُھے حضرت عثان عَىٰ وَالنَّوُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ المَالِيةِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ الْمَالِمُ اللهُ ال

# هي مُنالًا اَعْدُن شِل يَئِيدُ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِحُمْرَةٍ كُتَّ اللَّحْيَةِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ إِذَا مَشَى تَكُفَّا كَأَنَّمَا يَمْشِى فِي صُعُدٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا شَثْنَ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ [قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٧٩٦]

(۱۸۴) حضرت علی ڈاٹنٹی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیلی کا سرمبارک بڑا، آسکھیں موٹی موٹی موٹی، بلکیں لمبی کمی، آسکھول میں سرخی کے ڈورے، گھنی ڈاڑھی، کھانا ہوارنگ اور چلنے کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ منافیلی قدم جما کر چھوٹے جھوٹے تیز رفتار قدموں سے چلتے تھے، ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے آپ علیکی کسی گھاٹی پر چل رہے ہوں، اور جب نبی علیکی کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کمل طور پر متوجہ ہوتے، اور آپ علیکی کی دوٹوں ہتھیلیاں اور دوٹوں پا دُس مبارک بھرے ہوئے تھے۔

( ٦٨٥ ) حَدَّثِنِي أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ [راجع: ٦٧٨]

(۱۸۵) حضرت علی دلانشؤ سے مروی ہے کہ نبی علیکیا تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔

( ٦٨٦) حَدَّثَنَا آسُوهُ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا آَحُدَثَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً وَرُبَّهَا قَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إسناده ضعيف]

(۱۸۲) حضرت علی مطالفتان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیثلانے بے وضو ہونے کے بعد اور پانی چھونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی۔

( ٦٨٧) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ الطَّحَّانِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيَّ خَرَجُتُ فَٱتَيْتُ حَائِطًا قَالَ فَقَالَ دَلُوْ بِتَمْرَةٍ قَالَ فَدَلَيْتُ حَتَّى مَلَأْتُ كَفِّى ثُمَّ ٱتَيْتُ الْمَاءَ فَاسْتَعْذَبْتُ يَعْنِى شَرِبْتُ ثُمَّ ٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱطْعَمْتُهُ بَعْضَهُ وَٱكَلْتُ ٱنَا بَعْضَهُ [إسناده ضعيف] [انظر: ١١٣٥]

(۱۸۷) حضرت علی ڈلٹٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے نگ آ کر میں اپنے گھر سے نکلا (میں ایک عورت کے پاس گذرا جس نے بچھ گاراا کشا کررکھا تھا، میں بچھ گیا کہ بیا سے پانی سے تربتر کرنا چاہتی ہے، میں نے اس کے پاس آ کراس سے بیہ معاہدہ کیا کہ ) ایک ڈول کھنچے (یہاں تک کہ میر بے ہاتھ تھک گئے ) بھر میں نے والی کھنچے (یہاں تک کہ میر بہاتھ کہ کہ تھا دیا ہوراس نے گئی کھر میں نے بیانی کے پاس آ کرا پنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اس کے بعد اس عورت کے پاس آ کرا پنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اس نے گئی کرسولہ بھروریں میں نے بی علیق کو کھلا دیں اور پھی خود کھا لیں۔ اور پچھ بھوریں میں نے بی علیق کو کھلا دیں اور پچھ خود کھا لیں۔

( ٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ جَابِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَاقَتِى وَكَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ أَمَّا



نَاقَتُكَ فَانُحُوْهَا وَأَمَّا كَيْتَ وَكَيْتَ فَمِنْ الشَّيْطَانِ [إسناده صعيف]

- (۲۸۸) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیقا کے پاس آ کرعرض کیا میں نے منت مانی ہے کہ میں اپنی اونٹنی کو ذرخ کر دو، اور فلاں فلاں کام شیطان کی طرف سے ہے لہٰڈااسے چھوڑ دو۔
- ( ٦٨٩ ) حَكَّثَنَا أَبُو نُوحٍ يَعْنِى قُرَادًا أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْوَتْرِ قَالَ فَقَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوتِرَ هَذِهِ السَّاعَةَ تُوِّبُ يَا ابْنَ النَّبَّاحِ أَوْ أَذْنُ أَوْ أَقِمْ [إسناده صعيف] [انظر٠ ١٨٠ ١ ٨ ٢ ، ١٨ ٢ ، ١٨ ٢ ٢٨ ٢
- ( ۲۸۹ ) بنواسد کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی ٹاٹٹٹے ہمارے یہاں تشریف لائے ،لوگوں نے ان سے وتر کے متعلق سوالات پوچھے انہوں نے رہایا کہ نبی طالیلانے ہمیں تھم دیاہے کہ اس وقت وتر ادا کرلیا کریں ، ابن نباح!اٹھ کراذان دو۔
- ( ٦٩٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ كَلَامَ الْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْأَوْلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْأَوْلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْأَنْوِ فَسَوْفَ تَرَى كَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ كَلَامَ الْأَوْلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْأَلِنانِي: حسن (أبو داو د، ٢٥٨٢، كَيْفَ تَقْضِى قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمَا زِلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَاضِيًا [قال الألباني: حسن (أبو داو د، ٢٥٨٢،

مسلسل عبدة قضاء برفائز رباب

( ٦٩١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُسْلِمِ الْحَنَفِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ حُكَيْمِ بْنِ سَعْدِ أَبِي تِحْيَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَالَ بِكَ اللَّهُمَّ أَصُولُ وَبِكَ أَجُولُ وَبِكَ أَسِيرُ [إسناده ضعيف، اعرجه البزار: ١٢٩٤] [انظر: ٢٩٦]

(۱۹۱) حضرت علی مثانی سے مروکی ہے کہ بی علیا جب کی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعاء پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! میں آپ ہی کے نام کی برکت سے حملہ کرتا ہوں ، آپ ہی کے نام کی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے نام کی برکت سے چاتا ہوں ۔ نام کی برکت سے چاتا ہوں ۔

( ٦٩٢ ) حَكَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَكَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَعِلِيًّ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْطِيَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ [قال شعيب:

# منالمًا أَمَّانُ مَنْ لِيَسِيمَتُومُ كُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

- حسن لغيره] [انظر: ١١٣٩، ١١٣٠، ١١٣٦]

(۱۹۲) حفرت علی نگانٹی فرماتے ہیں کہا کیک مرتبہ نبی علیٰلائے اپنے جسم مبارک کی رگ سے زائدخون نکلوایا اور مجھے تھم دیا کہ بیہ کام کرنے والے کو'' جسے تجام کہا جاتا تھا''اس کی مزدوری دے دوں۔

( ٦٩٣ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْفَضُلِ عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتِيهُ بِطَبَقٍ يَكْتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَخَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي نَفْسُهُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي قَالَ أُوصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ فَخَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي نَفْسُهُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي قَالَ أُوصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَيْنَاهُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَيْنَاهُ مَنْ مَعْهِمَ

(۱۹۳) حضرت علی مٹاٹنڈ فر مائے ہیں کہ نبی علیظہ نے مجھے ایک'' طبق' لانے کا تھم دیا تا کہ آپ اس میں ایسی ہدایات لکھ دیں جن کی موجود گی میں نبی علیظہ کے بعد امت گمراہ نہ ہو سکے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کا غذیلینے کے لئے جاؤں اور پیچھے سے نبی علیظہ کی روح مبارک پرواز کر جائے ، اس لئے میں نے عرض کیایا رسول اللہ ا آپ مجھے زبانی ہتا و بیجئے ، میں اسے یا در کھوں گا،فر مایا میں نماز اور زکو ق کی وصیت کرتا ہوں، نیز غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید کرتا ہوں۔

فائدہ: ''طبق'' کے مختلف معانی ہیں، اس کا اطلاق ریڑھ کی ہڈی پہھی ہوتا ہے اور طشتری پر بھی، ہم نے اس کا ترجمہ کرنے کی بجائے لفظ''طبق' 'ہی لکھ دیا ہے تا کہ موقع کی مناسبت سے اس کا کوئی بھی ترجمہ کرلیا جائے اور آگے'' کاغذ' کالفظ ایک عام مفہوم میں استعمال کرلیا ہے۔

( ۱۹۶ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٦٥] عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٦٥] عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى فِي حُلْمِهِ كُلُفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ [راحع: ١٦٥ ] (١٩٥٣) حضرت على مُثَلِّقُ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلْمُ وَيَا مِلْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلْمَ وَيَا مِلْهُ عَلَيْهِ وَمَا مَرُونَ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَا مَرُقَى مِهُ وَعَالَمُ وَيَا مِلْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا مَرُقُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَى مُعَلِيْهُ وَالْعَلَمُ وَلِي مِلْ عَلَيْهِ وَمِلْهُ وَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُلْهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ عَلَيْهِ وَمِلْهُ وَلِمَ اللَّهِ عَلَى مُعَلِيْهِ وَلَى مَلْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِّى مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَعِلَى مُعَلِي وَلَعْلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي مُلْعَلِي وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلْ

( ٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّقَنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا هُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِى النَّمَيْوِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَلْمُ اللَّهِ عَنْ عَلِي بَنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَبِى يَخْدِى عَنْ عَلِي بَنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى الْحَيْلَافُ آوْ أَمْرٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتُ أَنْ تَكُونَ السِّلْمَ فَافَعَلُ إِسَادَه ضعيفًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى الْحَيْلَافُ آوْ أَمْرٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتُ أَنْ تَكُونَ السِّلْمَ فَافْعَلُ إِسَادَه ضعيفًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى الْحَيْلُ اللَّهُ الْمُقَالِمِ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى الْحَيْلُافُ أَوْ أَمْرٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتُ أَنْ تَكُونَ السِّلْمَ فَافَعَلُ إِسَادَه ضعيفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَ

( ٦٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ مُوسَى السُّدِّيُّ وَحَدَّثَنَا زَكُرِيَّا بُنُ يَخْيَى زَخْمَوَيْهِ قَالُوا ٱنْبَأْنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ ذِي حُدَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ

# 

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَّى الْحَرْبَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ حَدْعَةً قَالَ زَحْمَوَيْهِ فِي حَدِيثِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ [قال شعيب:

حسن لغيرة] [انظر: ١٩٣٧، ٣٤، ١]

(۲۹۷) حضرت على طَالْتُنْ فرمات مين كه الله نة تمهار ين عَالِيلًا كي زباني جنگ كو "حيال" قرار ديا ہے۔

( ٦٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَيني أَبِي وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِّ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ ذِى حُدَّانَ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ الْحَرْبُ نَبِيَّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعب: حسن لغيره] [راجع: ٦٩٦]

(١٩٧) حضرت على طانيونو ماتے ميں كه اللہ نے تمہارے نبي عليه كان جنگ كو م حيال " قرار ديا ہے-

( ٦٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ، حَدَّثَيني إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَعْسَرَةَ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَأَرُسَلَ بِهَا مَنْ مَرْفُتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَصَبَ، قَالَ فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. إِلَى مَدْدُ البَحْدِ البحارى (٢٠١٤)، ومسلم (٢٠٧١) [انظر: ٧٥٥، ١٣١٥]

(۱۹۸) حضرت علی ڈٹاٹٹوئٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیلا کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک رئیٹی جوڑا آیا، نبی طائیلانے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے زیب تن کرلیا، لیکن جب نبی طائیلا کے روئے انور پر ناراضگی کے اثرات دیکھے تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کردیا۔

( ٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ وَآبُو آخُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّاعُلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ لَا آعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلُّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ قَالَ آبُو آحُمَدَ قَالَ أُرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٦٨]

(۱۹۹) حضرت علی والفئز سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو محص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، اسے قیامت کے دن بھو کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا ( حکم دیا جائے گا )

( .. ) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْمَاعْلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ [قال شعب: حسن لغيره]

(۷۰۰) حضرت علی ٹلاٹیؤ سے مردی ہے کہ جناب رسول الشنگائیڈ اسحری تک وصال فرمایا کرتے تھے (یعنی افطاری کے بعد بھی سحری تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے )

( ٧٠٠ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَنَّتُنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ اللَّهِ مِنْ عَنْ عَلِي مِنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ

مَنْ الْمَالَمُ مِنْ الْمِينِيِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

بِى كُرُبُّ أَنْ أَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [قال شعيب: حديث صحيح] [انظر: ٧٢٦]

(۱۰۷) حضرت علی و النفظ فرماتے ہیں کہ کسی تکلیف یا مصیبت آنے پر نبی علیا ہے مجھے بید دعاء سکھائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ برد ابر دبار اور مہر بان ہے، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات بردی باہر کت ہے، وہ عرش عظیم کارب ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

(٧.٢) حَلَّتُنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي ثُوَيْرُ بُنُ آبِي فَاخِتَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ عَادَ آبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيًّ قَالَ فَلَا خَرِينَ لَا بَلُ عَائِدًا فَقَالَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَمْ زَائِرًا فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا بَلُ عَائِدًا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَادَ مُسْلِمًا إِلَّا فَقَلْنَا عَلَيْهِ سَبْعُونَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَادَ مُسْلِمًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنِّى سَمِعْتُ إِلَى أَنْ يُمْسِى وَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ خَرِيفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَقُلْنَا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ مِنْ حِينَ يُصْبِحُ إِلَى أَنْ يُمْسِى وَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ خَرِيفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَقُلْنَا مَلَى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ مِنْ حِينَ يُصْبِحُ إِلَى أَنْ يُمْسِى وَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ خَرِيفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَقُلْنَا كَاللَّهُ مَا مُوسَى وَمَعْتُ وَلَى السَّاقِيَةُ الَّتِى تَسْقِى النَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِي وَمَا الْخَرِيفُ قَالَ السَّاقِيَةُ الَّتِى تَسْقِى النَّهُ فِي النَّهُ مَنِينَ وَمَا الْخَرِيفُ قَالَ السَّاقِيَةُ الَّتِى تَسْقِى السَّاقِيَةُ اللَّهُ عَلَى السَّاقِيةَ وَاللَّهُ السَّاقِيةَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّاقِيةَ اللَّهُ مَا السَّاقِيَةُ اللَّهُ عَلَى السَّاقِيةَ الْعَلَى السَّاقِيةَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّاقِيةَ الْعَلَى السَّاقِيةَ الْعَلَى السَّاقِيةَ الْعَلَى السَّاقِيةَ الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْعَلَى السَّاقِيةُ اللَّهُ عَلَى السَّاقِيةَ الْعَلَى السَّاقِيةُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَى الْعَلَلَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعُمْ لِيَعْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

(۷۰۲) ایک مرتبه حضرت ابوموی بی افتی حضرت امام حسن بی افتین کی عیادت کے لئے آئے ، حضرت علی بی افتین نے ان سے فر مایا عیادت کی نیت ہے آئے ہو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! میں تو عیادت کی نیت ہے آیا ہوں ، حضرت علی بی افتین نے ہویا ملاقات کے لئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! میں تو عیادت کی عیادت کرتا ہے تو مصرت علی بی بی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو صحت سے شام کک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعاءِ مغفرت کرتے دہتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک دخریف سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فر مایا وہ نہر جس سے باغات سیراب ہوں۔

(٧.٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ الْأُوْدِيُّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي زُرْعَةَ عَنْ زَيْد بُنِ وَهُبٍ

قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ الْخَوَارِجِ فِيهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بُنُ بَعْجَةً

فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَلِيٌّ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلُ مَقْتُولٌ ضَرْبَةٌ عَلَى هَذَا تَخْضِبُ هَذِهِ

يَعْنِي لِحْيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ عَهْدٌ مَعْهُودٌ وَقَضَاءٌ مَقُصِيٌّ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى وَعَاتَبَهُ فِي لِبَاسِهِ فَقَالَ مَا لَكُمْ

وَلِلْبَاسِيْ هُوَ ٱبْعَدُ مِنْ الْكِبُورِ وَٱجْذَرُ أَنْ يَقْتَدُى بِيَ الْمُسْلِمُ [قال شعيب: إسناده صعيف]

(۱۰۱۰) زید بن وہب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی اللہ کے پاس بھرہ کے خوارج کی ایک جماعت آئی، ان میں ''جعد بن بھی'' نامی ایک آ دمی بھی تھا، وہ کہنے لگا کہ علی! اللہ سے ڈرو، تم نے بھی ایک دن مرنا ہے، فر مایانہیں! بلکہ شہید ہونا ہے، وہ ایک ضرب ہوگی جوسر پر لگے گی اور اس داڑھی کو مکین کر جائے گی، یہ ایک طے شدہ معاملہ اور فیصلہ شدہ چیز ہے اور وہ خض

نقصان میں رہے گا جوجھوٹی باتیں گھڑے گا ، پھراس نے حضرت علی ڈگاٹٹ کے کباس میں پچھ کیڑے نکالے تو فر مایا کہتمہیں میرے لباس سے کیاغرض ، پیتکبر سے دوراوراس قابل ہے کہاس معاملے میں مسلمان میری پیروی کریں۔

بُونِ عَدُّنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ آبُنِ إِسُحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرُظِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْعُفَورِ قَالَ قُلْتُ لَاتِيَنَّ آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَاسُأَلَنَّهُ عَمَّا سَمِعْتُ الْعَشِيَّةَ قَالَ فَجِئْتُهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَدَّحَلُتُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَانِى جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَانِى جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَأَيْنَ الْمُخْرَجُ يَا جِبُرِيلُ قَالَ فَقَالَ كِتَابُ اللّهِ تَعَالَى بِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَأَيْنَ الْمُخْرَجُ يَا جِبُرِيلُ قَالَ فَقَالَ كِتَابُ اللّهِ تَعَالَى بِهِ يَعْوَلَ السَّلَامِ يَتَعْمَعُ بِهِ نَجَا وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ مَرَّتَيْنِ قَوْلٌ فَصُلٌ وَلَيْسَ بِالْهَزُلِ لَا تَخْتَلِقُهُ الْأَلْسُنُ يَقُولُ فَصُلٌ وَلَيْسَ بِالْهَزُلِ لَا تَخْتَلِقُهُ الْأَلْسُنُ وَلَا التَمَدَى اللّهُ كُلَّ جَبَّالٍ مَن اعْتَصَمَّمَ بِهِ نَجَا وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ مَرَّتَيْنِ قَوْلٌ فَصُلٌ وَلَيْسَ بِالْهَزُلِ لَا تَخْتَلِقُهُ الْأَلْسُنُ وَلَا التَرمَذَى : ١٤٠٤ الترمذى: هذا وَلا الترمذى: هذا عرب و إسناده محهول. قال الألباني: ضعيف الإسناد (الترمذى ٢٠٢١) إ

(۲۰۴۷) حارث بن عبداللہ اعور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ول میں سوچا کہ آئ رات ضرور امیر المؤمنین حضرت علی ڈاٹٹن کی خدمت میں حاضری دوں گا، اور ان سے اس چیز کے متعلق ضرور سوال کروں گا بحوییں نے ان سے کل شی ہے، چنانچہ میں عشاء کے بعدان کے بہاں پہنچا، پھر انہوں نے کمل حدیث ذکر کی اور حضرت علی ڈاٹٹن کے حوالے سے قبل کیا کہ میں نے جناب رسول الله مثالی فیڈ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے پاس جریل آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد کا فیڈ آپ کی امت آپ کے بعدا ختا فات میں پڑجائے گی، میں نے پوچھا کہ جریل اس سے بچاؤ کاراستہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کر بے، اس کے ذریعے اللہ ہر ظالم کوئیس نہیں کرے گا، جواس سے مضبوطی کے ساتھ چہٹ جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جواسے چھوڑ دے گا وہ بجائے گا، اور جواسے کے گا وہ بجائے گا، اور جواسے کھوڑ دے گا وہ بجائے گا، اور جواسے کہ وہ سے کہ وہ بات انہوں نے دومرت کی ۔

پر فرمایا کہ بیرتر آن آیک فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی ہنمی نداق کی چیز میں ہے، زبانوں پر یہ پراتانہیں ہوتا، اس ک عِائِب بھی ختم ندہوں گے، اس میں پہلوں کی خبر بی ہیں، درمیان کے فیصلے ہیں اور بعد میں پیش آنے والے حالات ہیں۔ (٥٠٧) حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِی عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِی حَکِیمُ بُنُ حَکِیمِ بُنِ عَبَّدِ بُنِ حُنیفٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ
مُسْلِم بُنِ عُبَیْدِ اللّهِ بُنِ شِهَابِ عَنْ عَلِیؓ بُنِ حُسَیْنِ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ
مُسْلِم بُنِ عُبَیْدِ اللّهِ بُنِ شِهَابِ عَنْ عَلِیؓ بُنِ حُسَیْنِ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیؓ بُنِ آبِی طَالِبٍ رَضِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَعَلَی فَاطِعَةً رَضِی اللّهُ عَنْهَا مِنَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَعَلَی فَاطِعَةً رَضِی اللّهُ عَنْهَا مِنَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَعَلَی فَاطِعَةً رَضِی اللّهُ عَنْهَا مِنَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَعَلَی فَاطِعَةً رَضِی اللّهُ عَنْهَا مِنَ اللّهِ فَالَ فُومَا فَصَلّی اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ قُومًا فَصَلّیا قَالَ ثُمَّ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ وَيَضُوبُ اللّهِ مَا نُصَلّی إِلّا مَا کُتِبَ لَنَا مِاللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ وَيَصْرِبُ بِيدِهِ عَلَى فَخِذِهِ مَا نُصَلّی إِلّا مَا کُتِبَ لَنَا مَا نُصَلّی إِلَّا مَا کُتِبَ لَنَا وَ وَكَانَ الْإِنْسُانُ الْکُورُ شَیْءِ جَدَلًا [راحع: ٢٧٥]

کے مسل الخافاء الراشدین کی کے ایک مرتبہ ہی علیہ اللہ است الخافاء الراشدین کی کے ایک مسل الخافاء الراشدین کی کے ایک مرتبہ ہی علیہ اللہ است کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے ، اور ہمیں نماز کے بنگ جوالا کو دو این مرتبہ ہی علیہ اللہ کے جگا کرخود اپنے کمرے میں جا کرنماز پڑھو، میں اپنی آئی میں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور عرض کیا ہم صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں جگایا اور فرمایا کھڑے ہو کرنماز پڑھو، میں اپنی آئی میں ، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھادیتا ہے، نبی طلیہ النہ نے بیس کر ہمارے کے اور ہماری روعیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھادیتا ہے، نبی طلیہ النہ کے قبضے کہ ہم سے کہ کے کہ در ہے تھے کہ ہم صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمان لگا کرسنا تو نبی علیہ النہ کی ران پر اپناہا تھ مارتے ہوئے کہ در ہے تھے کہ ہم صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے لیکھوری گئی ہے اور انسان بہت زیادہ جھاڑ الوواقع ہوا ہے۔

( ٧.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ أَبُو يُوسُفَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتُ الْخَوَارِجُ بِالنَّهْرَوَانِ قَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ٱصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ سَفَكُوا اللَّهَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرُح النَّاسِ وَهُمْ ٱقْرَبُ الْعَدُوِّ إِلَيْكُمْ وَإِنْ تَسِيرُوا إِلَى عَدُوٍّ كُمْ أَنَا أَخَافُ أَنْ يَخُلُفَكُمْ هَؤُلَاءِ فِي ٱعْقَابِكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَخُرُجُ خَارِجَةٌ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا قِرَائَتُكُمْ إِلَى قِرَائَتِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَنُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهَا ذِرَاعٌ عَلَيْهَا مِثْلُ حَلَمَةِ التَّدى عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ بِيضٌ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمُ مَا لَهُمْ عَلَى لِسَان نَبِيَّهِمْ لَا تَكُلُوا عَلَى الْعَمَلِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمَ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ [صححه مسلم ٢٦ - ١] (۷۰۱) زید بن وہب کہتے ہیں کہ جب نہروان میں خوارج نے خروج کیا تو حضرت علی ڈاٹٹڈ اینے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ ان لوگوں نے ناحق خون بہایا ہے، لوگوں کے جانوروں کولوٹا ہے اور بیتمہارے سب سے قریب ترین دشمن ہیں،اس لئے میری رائے میہ ہے کہ تم اپنے دشمنوں کی طرف کوچ کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بیاوگ عقب ہےتم پر نہ آپڑیں ،اور میں نے نبی علیظ کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میری امت میں ایک ایبا گروہ ظاہر ہوگا جس کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کی کوئی ھیٹیت نہ ہوگی ، جن کے روز وں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی وقعت نہ ہوگی ، جن کی تلاوت کے سامنے تمہاری تلاوت کچھ نہ ہوگی ، وہ قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے پہنچھتے ہوں گے کہ اس پر انہیں اثواب ملے گا حالانکہ وہ ان کے لئے باعث عقاب ہوگا، کیونکہ وہ قرآن ان کے گلوں سے بیچنبیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے آریار ہوجاتا ہے ،اوران کی علامت پیہوگی کدان میں ایک ایسا آ دی بھی ہوگا جس کا بازوتو ہو گالیکن کہنی نہ ہوگی، اس کے ہاتھ برعورت کی چھاتی کی گھنڈی جیسانشان ہوگا جس کے اردگر دسفیدرنگ کے بچھ بالوں کا کچھا موگاءا کرکسی ایسے شکر کو جوان پر حمله آورمو، اس تواب کا پیتہ چل جائے جوان کے پیغبری زبانی ان سے کیا گیا ہے تو وہ صرف اس

# هي مُنالِمُ امَرُرُ مِنْ لِيدِ مِنْ اللهِ الرَّالله لِين الله المُرامِنِين الله المُرامِنِين الله المرامِن الله المرامِ الله المرامِن المرامِن الله المرامِن المرامِن الله المرامِن المرامِ المرامِن المرامِق المرامِن المر

پر بھروسہ کرکے بیٹھ جائیں ،اس لئے اللہ کا نام لے کرروانہ ہوجاؤ ،اس کے بعدراوی نے مکمل حدیث ذکری۔

(٧.٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عَبَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنَ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ وَاللَّهِ إِنَّا لَمَعَ عُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ بِالْجُحْفَةِ وَمَعَهُ رَهُطٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فِيهِمْ حَبِيبُ بُنُ مَسْلَمَة الْفِهْرِيُّ إِذْ قَالَ عُثْمَانُ وَذُكِرَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِنَّ أَتَمَّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ لَا يَكُونَا فِي مَسْلَمَة الْفِهْرِيُّ إِذْ قَالَ عُثْمَانُ وَذُكِرَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِنَّ أَتَمَّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ لَا يَكُونا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَوْ أَخَرْتُمْ هَذِهِ الْعُمْرَةَ حَتَّى تَزُورُوا هَذَا الْبَيْتَ زَوْرَتَيْنِ كَانَ أَفْضَلَ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَلَى قَدْ وَسَّعَ أَشُهُو الْحَبِّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَعَمَدُتَ إِلَى سُنَةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَعَمَدُتَ إِلَى سُنَةٍ سَنَّهَا وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُخُصَةٍ رَحَّصَ اللَّهُ تَعَلَى بِهَا لِلْعِبَادِ فِي كِتَابِهِ تُصَيِّقُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَتَنْهَى عَنْهَا وَقَدْ كَانَتُ لِذِى وَسَلَّمَ وَرُخُصَةٍ رَحَّصَ اللَّهُ تَعَلَى بِهَا لِلْعِبَادِ فِي كِتَابِهِ تُصَيِّقُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَتَنْهَى عَنْهَا وَقَدْ كَانتُ لِذِي وَسَلَّمَ وَرُخُصَةٍ رَحَّصَةٍ رَحَّصَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّا مُعْتُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ وَهَلُ اللَّهُ عَلْهُ مَالُونَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِنِي اللَّهُ عَنْهَا إِنِّي لَهُ أَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ رَأَيًا أَشُرْتُ بِهِ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ وَهَلُ لَهُمُ الْعَلَى عَنْهَا إِنِّى لَمْ أَنْهُ عَنْهَا إِنِّى لَمْ أَنْهُ عَنْهَا إِنَّى اللَّهُ عَنْهُ الْعَلَى وَمَنْ شَاءَ تَرَكُهُ إِنَالَ شَعِب إِسَادِه حَسَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّى الللَّهُ عَنْهُ الْعَلْ عَلَى الْمَالَةُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا إِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۷۰۷) حضرت عبداللہ بن زبیر ر اللفؤ کہتے ہیں کہ بخدا! ہم اس وقت حضرت عثان غی ڈالٹؤ کے ساتھ مقام بھہ میں سے جب کہ
ان کے پاس اہل شام کا ایک وفد آیا تھا، ان میں حبیب بن مسلمہ فہری بھی سے، حضرت عثان غی ڈلٹؤ کے سامنے جی تشع کا ذکر
چھڑا تو انہوں نے فر مایا جج اور عمرہ کا اتمام ہیہ ہے کہ ان دونوں کو اشہر جج میں اکٹھانہ کیا جائے ، اگرتم اپنے عمرہ کومؤ خرکردواور
بیت اللہ کی دومر تبہ زیارت کروتو بیزیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے نیکی کے کاموں میں وسعت اور کشادگی رکھی ہے۔

اس وقت حضرت علی ڈاٹٹو بطن وادی میں آپنے اونٹ کوچارہ کھلا رہے تھے، انہیں حضرت عثان غی ڈلٹٹو کی ہے بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت عثان بڑلٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ نبی علیظ کی ایک سنت کواوراللہ کی اس رخصت کو جواس نے قرآن میں اپنے بندوں کو دی ہے، لوگوں کو اس سے روک کر انہیں تنگی میں مبتلا کریں گے؟ حالانکہ ضرورت مند آدمی کے لئے اور اس شخص کے لئے جس کا گھر دور ہو، یہ تھم یعنی حج تہتع کا اب بھی باقی ہے۔

یہ کہ کر حضرت علی ڈاٹٹنٹ نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا ( تا کہ لوگوں پر اس کا جواز واضح ہو جائے ) اس پر حضرت عثمان ڈلٹٹنٹ نے لوگوں کے سامنے آ کران سے پوچھا کہ کیا میں نے ج تمتع سے منع کیا ہے؟ میں نے تو اس سے منع نہیں کیا، یہ تواکیک رائے تھی جس کا میں نے مشورہ دیا تھا، جو جائے قبول کرے اور جو جائے چھوڑ دے۔

(٧.٨) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ
الْٱنْصَارِيِّ ثُمَّ الزُّرَقِیِّ عَنُ أُمِّهِ آنَهَا حَدَّبُتُهُ قَالَتُ لَكَانِّي ٱنْظُو إِلَى عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى
بَعُلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ حِينَ وَقَفَ عَلَى شِعْبِ الْٱنْصَادِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ
بَعْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتُ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوبٍ
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتُ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوبٍ

# مُنلُهُ المَرْنُ مِنْ لِيَسِيمَتِمُ كُولِ اللهِ اللهُ اللهُ المُنالِكُ الفَاءِ الرَّاشُدِينَ كُولِ المُنالِكُ الفَاءِ الرَّاشُدِينَ كُولِ اللهُ المُنالِكُ الفَاءِ الرَّاشُدِينَ كُولِ اللهُ المُنالِكُ الفَاءِ الرَّاشُدِينَ كُولِ اللهُ اللهُ

وَذِكْرٍ [صححه ابن عزيمة: (٢١٤٧). قال شعيب: إسناده حسن] [راجع: ٧٧٥]

(۷۰۸) مسعود بن علم انصاری کی والذہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ گویا میں اب بھی حضرت علی رفائن کو اپنی نگا ہوں کے سامنے دیکے رہی ہوں، کہوہ نبی علیظ کے سفید خچر پر سوار ہیں، ججۃ الوداع کے موقع پر وہ انصار کے ایک گروہ کے پاس رک رہے ہیں اور کہدرہے ہیں کہ اے لوگ ان میلیظ فرماتے تھے کہ بیدروزے کے ایا منہیں ہیں، یہ تو کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں۔

( ٧.٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَعْدٌ ابْنِ الْهَادِ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَسَلَم (٢٤١١) فَا لَيْ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ ارْمِ يَا سَعْدُ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّى [صححه البحارى (٩٥٠٥)، ومسلم (٢٤١١)] [انظر: ١٧-١١٤٧ / ١٩٥١]

(۷۰۰) حفرت على مُنْ اللهُ وَمَاتِ بِين كَدِينَ فِي عَلَيْهَا كُوبُعي كَن كَلُوا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ يَعُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ المَعْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ المَعْتُ وَكَسَانِي حُلّةً مِنْ سِيرَاءَ فَحَرَجْتُ فِيهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَقُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أَقُولُ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَصِّي وَالْمُعَصْفِي وَقِرَائِةِ الْقُرْآنِ وَأَنَّا رَاكِعٌ وَكَسَانِي حُلَّةً مِنْ سِيرَاءَ فَحَرَجْتُ فِيهَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَصِّي وَالْمُعَصْفِي وَقِرَائِةِ الْقُرْآنِ وَأَنَّا رَاكِعٌ وَكَسَانِي حُلَّةً مِنْ سِيرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَعَرْجُتُ فِيهَا اللهُ عَلْهُ وَمَنْ لُبُسِ الْقَصِّي وَالْمُعَصِّفِي وَقِرَائِةِ الْقُرْآنِ وَأَنَّا رَاكِعٌ وَكَسَانِي حُلَةً مِنْ سِيرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَعَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا فَقَالَتُ تَرِبَتُ يَدَاكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ مَاذَا صَنَعْتَ قَالَ فَقُلْتُ لَوَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِهَا فَالْبَسِي وَاكُسِي نِسَائِكِ [صححه مسلم (٨٨٤) قال شعب: إسناده حسن] [انظر: ٤٠٤ - ٤٠٤ مَالَمُ عَنْ لُبُسِهَا فَالْبَسِي وَاكُسِي نِسَائِكِ [صححه مسلم (٨٨٤) قال شعب: إسناده حسن] [انظر: ٤٠٠ - ٤٠٤ مَالَمُ عَنْ لُبُسِهَا فَالْبُسِي وَاكُسِي نِسَائِكِ [صححه مسلم (٨٨٤) قال شعب: إسناده حسن] [انظر: ٤٠٤ - ٤٠ مَالَمُ عَنْ لُكُوبُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ لُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

(۱۰) حضرت علی اللظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اللہ بھے 'میں پنہیں کہتا کہ تہمیں' سونے کی اعکوشی ،ریشم یا عصفر سے رنگا ہوا کپڑا پہنے اور رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے ،اور ایک مرتبہ نبی علیہ انے مجھے ایک رلیشی جوڑا عزایت فرمایا ، میں اسے پہن کر نکلا تو فرمایا علی! میں نے تہمیں بداس لئے نہیں دیا کہتم خوداسے پہن کو، چنا نچے میں اسے لے کر حضرت فاطمہ فاتھا کے پاس واپس آگیا اور اس کا ایک کنارہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا تا کہوہ میر سے ساتھ زور لگا کراسے مینچیں ، چنا نچہ میں نے اس کے دو کمڑے کروسیے ، بدد کھ کر حضرت فاطمہ فاتھا کہنے گئیں کہ آپ کو کیا ہوگیا ہے ، بدآپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ نبی علیہ اس کے دو کمڑے بدل س پہننے سے منع فرمایا ہے اس لئے اب تم اپنے لئے اس کا لباس بنالوا ور گھر کی جو عورتیں ہیں انہیں بھی کہ نبی علیہ اس کے اس کا لباس بنالوا ور گھر کی جو عورتیں ہیں انہیں بھی

( ٧١١) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# 

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنُ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢٠، أبوداود: ٢٢٥، النسائي: ٥/٧٧)] [انظر: ٩٣، ١٢٣٧، ١٢٣٧، ١٢٦٩)]

(۱۱) حضرت علی النفویسے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا ارشاد فر مایا میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکو ۃ چھوڑ دی ہے اس لئے چاندی کی زکو ۃ بہر حال تنہیں اوا کرنا ہوگی ،جس کا نصاب میہ ہے کہ ہر چالیس پرایک درہم واجب ہوگا ،ایک سو نوے درہم تک پچھوا جب نہ ہوگا ، لیکن جب ان کی تعدا دروسوتک پہنچ جائے تو اس پر پانچ درہم واجب ہوں گے۔

( ٧١٢) حَدَّثَنَا أَبُو آخَمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ صَالِحٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَلَمَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ عَنْهُ وَلَا أَعَلِّمُ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُعَلِّمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ غُفُورٌ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلْمُ الْكَوِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَال شعيد: حديث حسن اعرجه ان الى السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَال شعيد: حديث حسن اعرجه ان الى شدة : 1719/1

(۷۱۲) حضرت علی ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تنہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں زبان سے ادا کرلوتو تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں حالا نکہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، یہ کلمات کہہ لیا کروجن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ علیم وکریم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ بزرگ و برتر ہے، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ساتوں آسانوں اور عرش عظیم کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو ٱخْمَلَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ ظَلْمَيَانَ عَنْ أَبِى تِحْيَى قَالَ لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجِمٍ عَلِيَّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الضَّرْبَةَ قَالَ عَلِيٌّ افْعَلُوا بِهِ كُمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْعَلَ بِرَجُلٍ أَرَادَ قَسْلُهُ فَقَالَ افْتُلُوهُ ثُمَّ حَرِّقُوهُ [إسناده ضعيف]

(۱۳) ابوتحی کہتے ہیں کہ جب ابن کمجم نامی ایک بدنصیب اور شقی نے حضرت علی طالفتا پر قاتلانہ جملہ کیا تو حضرت علی طالفتانے فرمایا کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کروجو ہی طالبتا نے اس شخص کے ساتھ کیا تھا جس نے انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، چھرفر مایا کہ اسے قبل کرکے اس کی لاش تذریآ تش کردو۔

(٧١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ نُعَيْمِ بُنِ دِجَاجَةَ انَّهُ قَالَ دَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بُنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ عَلَى عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطُوفُ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

## هي مُنالاً المَدُن في المستداك لفاء الرَّاش دين كه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيُنَّ تَطُرِفُ مِمَّنٌ هُوَ حَيَّ الْيَوْمُ وَاللَّهِ إِنَّ رَجَاءَ هَذِهِ ﴿ الْأُمَّةِ بَعُدَ مِائَةٍ عَامٍ [قال شعيب: إسناده قوى] [انظر: ٧١٨، ٧١٨]

(۷۱۴) نعیم بن د جاجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابومسعود انصاری ڈاٹھؤ، حضرت علی ڈاٹھؤ کے پاس آئے، حضرت علی ڈاٹھؤ نے فرمایا کیا آپ، ی نے میہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں پرسوسال نہیں گذریں کے کہ زمین پرکوئی آ کھالیں باقی نہ بچے گی جس کی پلیس جھپکی ہوں یعنی سب لوگ مرجا ئیں گے؟ نبی علیہ ان جو بات فرمائی تھی ، وہ یہ ہے کہ آج جولوگ زندہ ہیں سوسال گذر نے پر ان میں سے کسی کی آ کھالیں نہ رہے گی جس کی پلیس جھپکی ہوں ، یعنی قیامت مراذ نہیں ہے ، بخدا! اس امت کوسوسال کے بعد تو سہولیات ملیں گی۔

( ٧١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْوٍ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فِى خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشُوهُمَا إِذْخِرٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِيفُّ [قال شعيب إسناده قوى] [راحع: ٦٤٣]

(۵۱۵) حضرت علی ڈلاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے حضرت فاطمہ ڈلٹھٹا کے جہز میں روئیں دار کپڑے ، ایک مشکیئر ہ اور ایک چڑے کا تکبید یا تھا جس میں'' اذخر'' ٹامی گھاس بھری ہوتی تھی۔

( ٧١٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ وَالْمُجَالِدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَلِيًّا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ آجُلِدُهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ آجُلِدُهَا بِسُنَةٍ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البحارى (٢٨١٢)] [انظر: ٨٣٩٨، ١٩٤١] وانظر: ٨٣٩٨، ١٣١٠ (١٢١٠)]

(۷۱۷) ایک مرجبہ حضرت علی رہائی نے کوفید کی ایک عورت پر رجم کی سزا جاری فرمائی ، جعمرات کے دن اسے کوڑے مارے اور جعد کے دن اسے سنگسار کر دیا اور فرمایا میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجہ سے مارے اور سنگسار سنت کی وجہ سے کیا۔

( ٧١٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ آبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَكُن ِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ الْهَاشِمِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُكْتُوبَةِ وَيَقْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَصَى وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَصَى وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا وَلَهُ وَاللّهُ مِنْ الرَّكُوعِ وَلَا يَزُفَعُ يَكَيْهِ فِى شَيْءٍ مِنْ صَلَابِهِ وَهُو قَاعِدُ وَإِنَا اللّهُ جَدَيْهِ وَهُ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ وَاللّهُ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَرُ [قال شعب: إسناده حسن] [انظ: ٢٧١ / ٢٠٤ / ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ وَإِذَا قَامَ مِنُ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَلَلِكَ وَكَبَرُ وَقَلْ شعب: إسناده حسن] [انظ: ٢٧٤ / ٢٠ ٢ / ٢٠٠ مَهُ ١٠٥ مُولِي اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَيْهِ فَي مَنْ السَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى السَّهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَى الْمُلْكَاقِ عَلَيْهِ فَي شَوْءَ الْمَاقِيةِ وَلَا الْمَاقِيةُ عَلَى الْمُنْهُ وَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمَاقَامُ مِنْ السَّهُ وَالْمَاقَ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

( ٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصِ ٱنْبَأَنَا وَرْقَاءُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ قَالَ دَخَلَ آبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِائَةً عَلَى عَلَى النَّاسِ مِائَةً عَلَى عَلَى النَّاسِ مِائَةً عَامٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِائَةً عَامٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ مِمَّنُ هُوَ حَيُّ الْيَوْمَ وَإِنَّ رَجَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الْمِائَةِ [راحع ٤ ١٧]

(۱۸) نعیم بن د جاجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابومسعود انصاری ڈٹائٹۂ ،حضرت علی ڈٹائٹۂ کے پاس آئے ،حضرت علی ڈٹاٹٹۂ نے فر مایا کیا آپ ہی نے نبی طائیلا کے حوالے سے یہ بات فر مائی ہے کہ لوگوں پرسوسال نہیں گذریں گے کہ زمین پرکوئی آئے کھالیں باقی نہ بچے گی جس کی میکیس جھیکتی ہوں یعنی سب لوگ مرجا ئیں گے؟ نبی طائیلا نے جو بات فر مائی تھی ، وہ یہ ہے کہ آج جولوگ زندہ ہیں سو سال گذرنے پران میں سے کسی کی آئے اور ایس نہ رہے گی جس کی میکیس جھیکتی ہوں ، یعنی قیامت مراز نہیں ہے ، بخدا! اس امت کو سوسال کے بعد تو سہولیات ملیس گی۔

( ٧١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُواسَانِيِّ آنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ مَوْلَى الْمُواقِيمِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ خَرَجَ الشَّيَاطِينُ يُرَبِّعُونَ النَّاسَ إِلَى أَسُواقِيمِهُمُ الرَّايَاتُ وَتَقُعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمُ السَّابِقَ وَالْمُصَلِّى وَالَّذِى يَلِيهِ حَتَّى يَخُورُجَ الْإِمَامُ فَمَنْ دَنَا مِنُ الْإِمَامِ فَأَنْصَتَ أَوْ اسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغُ كَانَ لَهُ كَفَلَانِ مِنْ الْإِمَامُ فَمَنْ دَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَقَا وَلَمْ يَنْعُونَ وَمَنْ ذَنَا مِنْ الْآجُو وَمَنْ ذَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَعَا وَلَمْ يَنْعُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ ذَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَعُا وَلَمْ يَنْعُونَ وَمَنْ ذَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَلَعَا وَلَمْ يَنْعِثُ وَلَمْ يَسْتَمِعُ كَانَ عَلَيْهِ كِفُلَّ مِنْ الْمُؤْوِلُ وَمَنْ ذَا مَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَفُلَانِ مِنْ الْوِزْرِ وَمَنْ نَكَى عَنْهُ فَلَعَا وَلَمْ يُنْصِفُ وَلَمْ يَسْتَمِعُ كَانَ عَلَيْهِ كَفُلَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَكَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَ الْالِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْتَمِعُ وَالِمَالِيَ وَمَنْ تَكَلَّمُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَكَلِّمُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو مَا مَا عَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

(19) حضرت علی الافزے مروی ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے قرشیاطین اپنے اپنے ٹھ کا نوں سے نکل پڑتے ہیں اور لوگوں کو بازاروں میں روکنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ جھنڈے بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے لئے ان کے مراتب کے مطابق ثواب لکھتے ہیں، پہلے کا، دوسرے کا، اس کے بعد آئے والا کا، یہاں تک کہ امام نکل آئے، سوجو شخص امام کے قریب ہو، خاموثی سے بیٹھ کر توجہ سے اس کی بات سنے، کوئی لغو هي مُنلاا مَدُن فَبل مِينَةِ مِنْ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال حرکت نه کرے تواس کے لئے دہراا جرہے،اور جوشخص امام سے دور ہولیکن پھر بھی خاموش بیٹھ کر توجہ سے سننے میں مشغول رہے اور کوئی لغوجرکت نہ کرے تو اس کے لئے اکہراا جرہے،اور جوشص امام کے قریب بیٹھ کر ریکار کا موں میں لگارہے، خاموثی سے بیٹے اور نہ ہی توجہ سے اس کی بات سے تواسے دہرا گناہ ہوگا، اور جو تحض دور بیٹھ کر بیکار کاموں میں لگار ہے، خاموثی سے بیٹھے ادرنہ ی توجہ سے اس کی بات سنے تواسے اکہرا گناہ ہوگا اور جو شخص کسی کو خاموثی کرانے کے لئے ''سی'' کی آ واز نکالے تو اس نے بھی بات کی ،اور جس شخص نے بات کی اسے جعہ کا کوئی تو اب نہیں ملے گا ، پھر فر مایا کہ میں نے تمہارے نبی تَالَيْنَا اِسے اس طرح سناہے۔

( ٧٢٠ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلْتَمَسَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِى كَمَا تُلْتَمَسُ الضَّالَّةُ فَلَا يُوجَدُ [راجع: ٣٧٥]

(۷۲۰) حضرت علی ڈٹاٹنٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا ٹٹیٹم نے ارشاد فریایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی (جب تک میرے صحابیمل طور پر دنیا سے رخصت نہ ہوجائیں ) یہاں تک کہ میرے کسی ایک صحابی وٹاٹٹٹ کواس طرح علاش کیا جائے گا جیسے کی گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن کوئی ایک صحابی ڈٹاٹنڈ بھی نہل سکے گا۔

( ٧٦١ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا وَآكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ [راجع: ٦٣٥] (۲۱) حضرت علی بٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیٹا نے سودخور ،سودکھلانے والے ،سودی معاملات کے گواہ ،حلالہ کرنے والے ، حلالہ کروانے والے پرلعنت فرمائی ہے۔

( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح المتن (أبوداود: ١٥٠٥، ابن ماحة: ٢٦٥٥، الترمذي:٨٠٨، النسائي: ٨/٥٦) قال شعيب: إسناده حسن [انظر: ٨١٦، ٩٤، ١، ٢، ١١، ١، ١، ١، ١، ١، ١، ١، ١، ١

(۷۲۲) حضرت علی خلافتاہے مروی ہے کہ نبی علیظانے سونے کی انگوشی مریشم اور سرخ زین پوش ہے منع فر مایا ہے۔

( ٧٦٣ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّاتُنَا وُهَيْبٌ حَلَّاتُنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَذَّى [قال شعيب: صحيح] [انظر: ٨١٨]

(۷۲۳) حضرت على ظافئة سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كاليَّة كليّة في ارشاد فرمايا عبد مكاتب يعنى وہ غلام جس سے ايك مقرره مقدارادا کرنے برآ قانے آزادی کامعاہدہ کرلیا ہو، نے جتنی مقدارادا کردی ہو، اتنی مقدار میں وہ دیت کاستحق بھی ہوجائے گا۔

مناله المؤرض المستدالغلفاء الراشدين في المستدالغلفاء الراشدين في

( ٧٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأُوْقَدَ نَارًا فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأُوْقَدَ نَارًا فَقَالَ اذْخُلُوهَا فَأَرَاهُ نَاسٌ أَنْ يَدُخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدُخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تُزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخِرِينَ قَوْلًا وَسَلَّمَ فَقَالَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِللَّامِ عَلَيْهِ وَقَالَ لِللَّهَ عَلِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخِرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ [راحع: ٢٢٢]

(۷۲۳) حضرت علی و فاقی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ہے ایک فشکر روانہ فر مایا ، اور ایک انصاری کوان کا امیر مقرر کردیا ،
اس نے آگ جلائی اور کہا کہ اس آگ میں داخل ہوجاؤ ، لوگ ابھی اس میں چھلانگ لگانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آگ ہی سے تو بھا گ کر ہم نبی علیا ہے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں ، چنا نچہ نبی علیا ہا کو سارا واقعہ بتایا گیا ،
نی علیا ہے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کرنے والوں فر مایا کہ اگرتم اس میں ایک مرتبہ داخل ہوجاتے تو پھر کبھی اس میں سے نکل نہ سکتے ، اور دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے فر مایا اللہ کی ٹافر مانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے ، اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کے کاموں سے ہے ۔

( ٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيدٍ حَدَّتَنَا أَبِي سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنُ عَمُوو بُنِ مُرَّةً عَنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ مَا تَرَوُنَ فِي فَضْلِ فَضَلَ عِنْدَنا مِنْ هَذَا الْمَالِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدُ شَغَلْناكَ عَنْ أَهْلِكَ وَضَيْعَتِكَ وَتِجَارِيَكَ فَهُو لَكَ فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ الْمَالِ فَقَالَ النَّهُ وَمَنْ مَنْهُ أَتَلُكُ وَعَنْ مَنْهُ أَتَلُكُ وَعَنَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي قُلْ فَقُلْتُ لِيمَ تَجْعَلُ يَقِينكَ طَنَّا فَقَالَ لَتَخُوجُنَّ مِنْهُ أَتَلُكُ مُرَعِينَ بَعَنْكَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَاعِيًا فَقَالَ لَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا فَقَالَ لَكَ أَمَاعُلُكُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلْنَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَقَلْ لَكَ أَمَا عَلِمُ وَسَلَّمَ سَاعِي فَقَالَ لَكَ أَمَا عَلِمُ وَسَلَّمَ وَقَلْ لَكُ أَلَّالِقُ مَا لَكُومُ النَّالِي وَاللَّهِ مَالَكُومُ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْكُ أَلْمُ كُرُنَّ لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَوْنَا عَلَيْهِ وَجَدُنَاهُ طَيِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مُعَلِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

(الترمذي: ٣٧٦٠)]

(210) حضرت علی مطالب مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق والنونے لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے پاس بیہ جو پھوزا کد مال نے گیاہے اس کے بارے تہاری کیارائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین! آپ ہماری وجہ سے اپنے اہل خانہ، اپنے هي مُنالِي اَمُن صِبْل رَبِي مِنْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

کاروباراور تجارت سے رہ گئے ہیں ،اس لئے بیآپ رکھ لیں ،انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ میں نے کہا کہلوگوں نے آپ کومشورہ دے تو دیا ہے ،انہوں نے فر مایا کہ آپ بھی تو کوئی رائے دیجئے ، میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے یقین کو گمان میں کیوں تبدیل کررہے ہیں؟ فر مایا آپ اپنی بات کی وضاحت خود ہی کردیں۔

میں نے کہا بہت بہتر، میں اس کی ضرور وضاحت کروں گا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اُنے آپ کو صدقات و
زکوۃ کی وصولی کے لئے بھیجاتھا، آپ حضرت عباس ڈکاٹھؤ کے پاس آئے، انہوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا، آپ دونوں
کے درمیان پچھاوی نچ ہوگی، آپ نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ نبی علیہ کے پاس چلو، ہم وہاں پنچے تو ہم نے نبی علیہ میں وہ ان انظا خدد یکھا جو ہوتا تھا، چنا نچہ ہم واپس آگے، اگلے دن جب ہم دوبارہ حاضر ہوئے تو اس وقت ہم نے نبی علیہ کو ہشاش بشاش بایا، پھر آپ نے انہیں حضرت عباس ڈلاٹھؤ کے حوالے سے بتایا، انہوں نے آپ سے فرمایا کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوتا ہے؟

پھرہم نے نبی طلیقا سے پہلے دن کی کیفیت اور دوسرے دن کی کیفیت کے حوالے سے بوچھا تو آپ مکالٹیؤانے فر مایا تھا کہ جب آپ دونوں پہلے دن میرے پاس آئے تھے تو میرے پاس زکو ہ کے دودینار نج گئے تھے، یہی وجہ تی کہ آپ نے جھے بوجھل طبیعت میں دیکھا، اور جب آج آپ دونوں میرے پاس آئے تو میں وہ کسی کو دے چکا تھا، اس وجہ سے آپ نے مجھے ہشاش بشاش پایا، حضرت عمر مرافا تائی خضرت علی والٹوئو سے میں کر فر مایا آپ نے سے فر مایا، بخدا! میں دنیا و آخرت میں آپ کا شکر گذارر ہوں گا۔

( ٧٢٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالِ لَقَّننِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَوُّ لاَءِ الْكَلِمَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالِ لَقَننِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَوُّلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكَوْيِمُ الْحَلِيمُ سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ٢٠١].

(۷۲۷) حضرت علی و النونو ماتے ہیں کہ کسی تکلیف یا مصیبت آنے پر نبی علیمائے مجھے مید دعاء سکھائی ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ بڑا برد باراور مہر بان ہے ، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے ، اللہ کی ذات بڑی بابر کت ہے ، وہ عرش عظیم کارب ہے ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

( ٧٢٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمُ يُصِبُهَا مَاءٌ فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمُ يُصِبُهَا مَاءٌ فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ كَذَا وَكُذَا مِنْ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِى [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: تَعَالَى بِهِ كَذَا وَكُذَا مِنْ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِى [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٤٩ مَنْ مَاحَة: ٩٩٥) قال شعيب: إسناده مرفوعاً ضعيف] [انظر: ٢٤٩ / ١٢١ ]

( ٧٢٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَنُوابٍ [قال شعيب: إسناده ضعيف] وَانظر: ١ . ٨]

( ۲۸ کے ) حضرت علی ڈاٹٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقی کوسات کیٹروں میں کفن دیا گیا تھا۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَصْلِ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الْمُعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعِ عَنِ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ قَالَ وَحَّهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَبُو النَّضُرِ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفُسِى وَاعْتَرَفْتُ بِلَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا ٱنْتَ وَاهْدِنِي لِٱحْسَنِ الْٱخْلَاقِ لَا يَهْدِى لِٱحْسَنِهَا إِلَّا ٱنْتَ وَاصُرِفُ عَنَّى سَيِّئَهَا لَا يَصُرِفُ عَنَّى سَيِّنَهَا إِلَّا ٱنْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ ٱسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِى وَمُخَّى وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذًا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ ٱسْلَمْتُ سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ فَٱخْسَنَ صُورَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ فَإِذَا سَلَّمَ مِنُ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغُلَنْتُ وَمَا أَسُرَفُتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ [صححة مسلم (٧٧١)، وابن عزيمة (٢٦٢ و ٤٦٢ و ٤٦٤ و ٧٤٥ و ٦٠٧ و ٢١٢ و ٢٧٣ و ٧٤٣ و ٧٤٣ و ١٤٢ فال شعيب: إسناده صحيح إراجع: ٧١٧] (474) حفرت على ولافتات مروى ب كه ني طيا جب تكبير تحريم كم كيت تو ثناء يز صفى كالعنات كه من في النبي جمرك کارخ اس ذات کی طرف سب سے میسو ہو کراورمسلمان ہو کر پھیرلیا جس نے آسان وزمین کو تخلیق کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اس اللہ کے لئے وقف ہے جو تمام جہا توں کو پالنے والا ہے، اس کا كوئى شريك نبيس، جھے اى كاتھم ديا كيا ہے اور ميں مسلمانوں ميں ہے ہوں ، اللي ! آپ بى حقيقى بادشاہ ہيں ، آپ كے علاوہ كوئى

### هي مُنلِهُ اَخْرُن بِيدِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ ا

معبود نہیں، آپ ہی میرے رب اور میں آپ کاعبد ہوں، میں نے اپنی جان پڑھام کیا، اور مجھے اپنے گنا ہوں کا اعتراف ہاں لئے آپ میرے تمام گنا ہوں کو معاف فرما دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گنا ہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا، اور بہتر اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرمایئے، کیونکہ بہترین اخلاق کی طرف بھی آپ ہی رہنمائی کرسکتے ہیں اور مجھے برے اخلاق سے بچاہئے کیونکہ ان سے بھی آپ ہی بچاسکتے ہیں، آپ کی ذات بڑی بابرکت اور برتر ہے، میں آپ سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا اور تو بہکرتا ہوں۔

جب رکوع میں جاتے تو یوں کہتے کہ المی امیں نے آپ کے لئے رکوع کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کا تالع فرمان ہوا، میرے کان اور آئکھیں، دماغ، ہڈیاں اور پیٹھ سب آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔

جب رکوع سے سراٹھاتے تو سمع اللہ کمن حمدہ اور ربناولک الحمد کہنے کے بعد فرماتے کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جوز مین وآسان اوران کے درمیان کی جگہ کو پر کر دیں اوراس کے علاوہ جس چیز کوآپ چاہیں ، بھر دیں۔

جب آپ کُل اُنظام بحدہ میں جاتے تو یوں فرماتے کہ الٰہی! میں نے آپ کے لئے بحدہ کیا، آپ پرایمان لایا، آپ کا تالع فرمان ہوا، میرا چرہ اس ذات کے بیا منے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی بہترین تصویر کشی کی، اس کے کان (سننے )اور آئکھ دیکھنے کے قابل بنائے، اللہ کی ذات بڑی بابر کت ہے جو بہترین خالق ہے۔

اور جب نماز کا سلام پھیرتے تو یوں فرماتے کہاے اللہ! میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گنا ہوں کو معاف فرما دے اور جو بیس نے صدیے تجاوز کیاوہ بھی معاف فرمادے، اور جن چیزوں کوآپ بھھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی معاف فرما دے، آپ ہی اول وآخر ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معبور نہیں ہے۔

( ٧٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْمُنْدِرِ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِى بَعُدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ فَكَانَتُ رُخُصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ إِقَالَ الأَلباني: صحيح (أبوداود: ٤٩٦٧)]

(۷۳۰) حضرت علی مطالع نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یار سول اللہ! بیہ بتا ہے کہ اگر آپ کے بعد میرے یہاں کوئی لائے کا بیدا ہوتو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر دکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں! بیہ بی علیا اللہ کی کنیت کر دکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں! بیہ بی علیا اللہ کی کنیت پر دکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں! بیہ بی علیا اللہ کی کنیت کے دخت سے بی دلائے کئے رخصت تھی۔

(٧٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنُ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنُ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَهِدَ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَهِدَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبُغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ [راحع: ٢٤٢] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبُغِضُكَ إِلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَى مَا فَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَى مَا فَى مَلِكُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَى مَا فَى مَا فَلَ عَلَيْهُ وَمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَى مَا فَلَ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ وَمُعَلِي مَا عَلَى مُؤْمِنَ عَلَى مَا فَلَ عَلَيْهُ مَا عَلَى مَا فَلَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى مَا فَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْعَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

﴿ مُنْكُا المَّوْنَ بَلِ النَّالَةُ مِنْ اللَّهُ عَنْ سَلَمَةً عَنْ حُجَيَّةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسُتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [صححه ابن حزيمة: (١٩١٥ و (٢٩١٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٣١٤، ٣١٤، الترمذي: ٥٠٥، النسائي: ٢١٧/١] [انظر: ٢٢٤، ٢٢، ٢٠١١]

(۷۳۲) جھنرت علی ڈلٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ نبی ٹلٹٹانے ہمیں حکم فر مایا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی آئکھاور کان اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ان میں کوئی عیب تونہیں ہے۔

( ٧٣٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ عَلِى بَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَرُوَانَ بَنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُفْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِذَا رَجُلٌ يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَلِيٌّ فَسِيرُ مَعَ عُفْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِذَا رَجُلٌ يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَلِيٌّ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنِّى قَلْدُ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لِأَدْعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِكَ [صححه البحارى (٣٥ ٥ ١)] [انظر: ١٦٣٩]

(۳۳۷) مروان بن علم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ کے ساتھ چلے جارہے تھے کہ ایک خض جج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کہتے ہوئے نظر آیاء حضرت عثان ڈاٹٹؤ ہیں، حضرت عثان ڈاٹٹؤ ہیں، حضرت عثان ڈاٹٹؤ نین ہوئے ہیں ہے کہ میں نے اس کی مما نعت کا حکم جاری کر دیا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، کیکن آپ کی بات کوئیس چھوڑ سکتا۔

( ٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ فَقَالَ مَكُسُورَةٌ الْقَرْنِ فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ قَالَ الْعَرْجَاءُ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَنْسَكَ فَاذْبَحْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ [راحع: ٧٣٢]

(۷۳۲) ایک آ دمی نے حضرت علی والفوز ہے گائے کی قربانی کے حوالے سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ ایک گائے سات آ دمیوں کی طرف سے کفایت کرجاتی ہے، اس نے کہا کہ آ دمیوں کی طرف سے کفایت کرجاتی ہے، اس نے کہا کہ اگروہ ننگڑی ہو؟ فرمایا اگر قربان گاہ تک خود چل کرجا سکے تواسے ذرج کرلو، نبی علیمانے نہمیں حکم دیا ہے کہ جانور کے آ کھاور کان اچھی طرح دیکھے لیں۔

( ٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بَنُ حَازِمٍ وَأَبُو عَمْرِو بُنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعَاهُ عَنُ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَمِنَ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَمِعَاهُ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ قَوْمٌ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَنْدُونُ الْيَدِ أَوْ مَنْدُونُ الْيَدِ أَوْ مَنْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُنْدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَسَلَّمَ قَالَ إِي

# هي مُنلاً المَّذِينُ بل يَعِيْ مِنْ السَّلَالِينَ اللهُ السَّلِينَ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ ﴾ ٢٦٩ ﴿ مُنلاً المَّذِينَ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ ﴾

وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ [راحع: ٦٢٦]

(200) حضرت علی منافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَافِیْنِ نے فر مایا کہ ایک قوم نکلے گی، ان میں ایک آ دی ناقص الخلفت بھی ہوگا، اگرتم حدے آ گے نہ بڑھ جاؤتو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علینا کی زبانی ان کے آل کرنے والوں سے فر مار کھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علینیا سے اس سلسلے میں کوئی فر مان سنا ہے تو انہوں نے تین مرتبہ فر مایا ہاں! رب کعبہ کی قتم۔

( ٧٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَبْدِ الْأَغُلَى التَّعْلَبِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَٱتَيْتُهَا خَادِمًا لِلنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَٱتَيْتُهَا الْحَدُودَ فَآتَيْتُهَا فَوَجَدُتُهَا لَمُ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فَآقِمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى فَوَجَدُتُهَا لَمُ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فَآقِمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى هَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ [راحع: ٢٧٩]

(۲۳۲) حضرت علی نظافیئا سے مروی ہے کہ نبی علینیا کی کسی باندی سے بدکاری کا گناہ سرز د ہوگیا، نبی علینا نے مجھے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، میں اس کے پاس پہنچاتو ابھی اس کاخون بندنہیں ہواتھا، میں نے نبی علینا کواس کی اطلاع دی، تو نبی علینا نے فرمایا جب اس کاخون رک جائے تواش پر حد جاری کر دینا اور یا در کھو! ایسے مملوکوں پر بھی حدود جاری کیا کرو۔

(۷۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْكُعُمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَتَى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَتَى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَاللهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَاللهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَاللهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ طَاهِرَهُمَا وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ يَعْلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَالِكُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَاسُولُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَا عَلَاللّهُ وَلَوْلِ عَلَالَهُ وَلَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَا عَلَالُولُولُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَالَالَالَهُ وَلَا عَلَالِكُولُ وَلَا عَلَالَاللهُ وَلَا عَلَاللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَالَا عَلَالْهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللهُ وَلَ

( ٧٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِي حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ [قال شعيب: صحيح] [انظر: عَنْهُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِي حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ [قال شعيب: صحيح] [انظر: 110.4 مَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِي حِمَارًا

(۷۳۸) حفرت على تَنْ النَّيْ عِمْ وى بِكُرْبِي عَلِيْهِ الْمَعْمِي هُورُ ول پُرگرهول كوكروان سے (جفتی كروانے سے) منع فرمایا ہے۔ (۷۲۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اسْتَخْلَفْتُ الْجَدَا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمٌّ عَبُدٍ [راحع: ٥٦٦]

(۹۳۹) حضرت علی ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنافیق نے ارشاد فر مایا اگر میں مسلمانوں کے مشور ہ کے بغیر کسی کو

### هي مُنالَمُ أَمَّرُ مِنْ لِيُسِمِّرُ الْمُحْلِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

امير بنا تا توابن ام عبد يعني حضرت ابن مسعود طالفيُّه كوبنا تا -

( ٧٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ الْحَكَمِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةً شَكَّتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَٱتَنَّهُ تَسَأَلُهُ خَادِمًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَآتَنَهُ تَسَأَلُهُ خَادِمًا فَلَمُ تَجِدُهُ فَوَجَعَتُ قَالَ فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا قَالَ فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ فَقَالَ مَكَانكُمَا فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ فَلَمُ تَجِدُهُ فَرَجَعَتُ قَالَ فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا قَالَ فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ فَقَالَ مَكَانكُمَا فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ خَتَى وَجَدُتُ بَرُدَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ أَلَا آدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْزٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ إِذَا أَخَذُتُ مَلَ مَضَجَعَكُمَا سَبَّحْتُمَا حَتَى اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَرْتُهُمَاهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ [صححه البحارى (٣١١٣) ومسلم اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَرْتُهُمَاهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ [صححه البحارى (٣١١٣) ومسلم

(٢٧٢٧) وابن حنال (٢٥٢٥) [راجع: ٢٠٤]

( ۴۰۰ ) حضرت علی مٹائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بٹائٹٹ نے نبی علیظ سے شکایت کی کہ آٹا بیس بیس کر ہاتھوں میں نثان پڑگئے ہیں ، اس دوران نبی علیظا کے پاس کہیں سے پچھ قیدی آئے ، حضرت فاطمہ بٹائٹا کو پیتہ چلاتو وہ نبی علیظا ک خدمت میں ایک خادم کی درخواست لے کرحاضر ہو کیں کیکن نبی علیظانہ ملے ، چنانچیدہ دواپس آگئیں۔

رات کو جب ہم اپنے بستر وں پرلیٹ چکے تھے تو نبی علیکا تشریف لائے ، میں نے کھڑا ہونا چاہالیکن آپ منگائی آئے انے فر مایا اپنی جگہ رہو ، یہ کہہ کر نبی علیکہ ہمارے پاس بیٹھ گئے ، حتی کہ میں نے آپ منگائی کے قدموں کی ٹھنڈک محسوس کی ، اور فر مایا کیا میں تہمیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لئے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پرلیٹا کروتو ۳۳ مرتبہ سجان اللہ ،۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۲ مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔

(٧٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِى قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ أَبْعَثُكَ عَلَى الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَذَعَ تِمُثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا صَمَّيْتُهُ وَانظَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَذَعَ تِمُثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا صَالَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَذَعَ تِمُثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا صَالَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَذَعَ تِمُثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا

(۱۷۱۷) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق'' ابوالھیاج اسدی'' کو مخاطب کر کے فر مایا میں تنہیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں' جس کام کے لئے نبی علیظانے مجھے بھیجاتھا، انہوں نے مجھے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہر بت کو مٹاڈ النے کا تھم دیا تھا۔

( ٧٤٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ حَلَّقَنَا إِسُرَائِيلٌ عَنْ ثُوَيْرٍ بَنِ أَبِي فَاخِتَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ هَذِهِ السَّورَةَ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [إسناده ضعيف]

(۲۴۲) حضرت على والثينة سے مروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ طَالَيْتِهُ كوسورة الاعلى بہت مجبوب تقى ۔

( ٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحَدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتُ لِى مِائَةٌ دِينَارٍ فَتَصَدَّقُتُ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ

مُنْ الْمُ الْمُرْمِينُ لِيَدِيمِ مِنْ الْمُدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَقَالَ الْآخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ لِى عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقُتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ وَقَالَ الْآخَرُ كَانَ لِى دِينَارٌ فَتَصَدَّقُتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ وَقَالَ الْآخَرُ كَانَ لِى دِينَارٌ فَتَصَدَّقُتُ بِعُشُرِ فَتَصَدَّقُتُ بِعُشُرِ مَعَنْ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ فِى الْأَجُرِ سَوَاءٌ كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ [إسناده ضعيف] [انظر: ٩٢٥]

(۷۳۳) حفرت علی مخافظ ہے مروی ہے کہ تین آ دمی نبی علیا گی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس سودینار تھے جن میں سے میں نے دس دینار صدقہ کردیئے ، دوسرے نے کہایار سول اللہ! میرے پاس دینار تھے ، میں سے میں نے دس دینار صدقہ کردیئے ، دوسرے نے کہایار سول اللہ! میرے پاس ایک دینار تھا ، میں نے اس دینار تھا ، میں نے اس کا دسوال حصد صدقہ کا دسوال حصد صدقہ کو دیا ، نبی علیا آلے فرمایا تم سب کو برابر برابر اجر ملے گا اس لئے کہ تم سب نے اپنے مال کا دسوال حصد صدقہ کیا ہے۔

( ٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَمِسْعَوْ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَثْنَ الْكَقَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمَ الْكُرَادِيسِ [قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٣٧) قال شعيب: حسن] [انظر: ٢٤٧، ٩٤٦، ٩٤٤، ٩٤٢، ٩٤٤، ٩٤٠ من ٥٩٤٧]

(۲۳۴۷) حضرت علی مٹالٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَالْثِیْزُم کی ہتھیلیاں اور پاؤں بھرے ہوئے اور ہڑیوں کے جوڑ مضوط <u>تھ</u>

( ٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَكَلَّمْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخِو كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْآوَلِ [راحع: ٢٩٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَكَلَّمْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخِو كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْآوَلِ [راحع: ٢٩٠] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا وَمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

( ٧٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَنْبَانَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ضَخْمُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ شَفْنُ الْكَاقَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ مُشْرَبٌ وَجُهُهُ حُمْرَةً طَوِيلُ الْمُسْرُبَةِ صَخْمُ الْكَرَادِيسِ إِذَا مَشَى تَكَفَّا وَاللَّحْيَةِ شَفْنُ الْكَوَّانِينِ وَالْقَدَمَيْنِ مُشْرَبٌ وَجُهُهُ حُمْرَةً طَوِيلُ الْمُسْرُبَةِ صَخْمُ الْكَرَادِيسِ إِذَا مَشَى تَكَفَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرَادِيسِ إِذَا مَشَى تَكَفَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرَادِيسِ إِذَا مَشَى تَكَفَّا

(۷۲۷) حضرت علی ہولائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیظ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ،سرمبارک بڑا اور داڑھی گھنی تھی ، ہتھیلیاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرۂ مبارک میں سرخی کی آمیزش تھی ، سینے سے لے کرنا ف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی ، ہڈیوں کے چوڑ بہت مضبوط تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ کسی

هُ مُنالًا أَمَّةً رَفِينَ اللهِ عَنْ مِنْ المُنالِعُ اللهِ مِنْ مِنْ المُنالِعُ المُنالِعِينِ المُنالِعُ المُنالِعِينِ المُنالِعُ المُنالِعُ المُنالِعُ المُنالِعُ المُنالِعِ المُنالِعُ المُنالِعِينِ المُنالِعِ المُنالِعِينِ المُنالِعِ المُنالِعِينِ المُنالِعِ المُنالِعِينِ المُنالِعِين

گھاٹی سے اتر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی شدو یکھا مِثَلَّ الْفِیْزَامِہِ

( ٧٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَانَهُ إِسُوائِيلُ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى كِسُوى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَتُ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ [قال لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَتُ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ [قال لَوَمَدَى: ١٥٧٦] الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال الألباني: ضعيف حداً (الترمذي: ١٥٧٦) قال شعيب والحديث إسناده

ضعيف] [انظر: ١٢٣٥]

(۷/۷) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسری نے نبی علینا کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، آپ کا ٹائنڈ کے قبول فر مالیا، اسی طرح قیصر نے ہدیہ بھیجا تو وہ بھی قبول فر مالیا اور دیگر با دشاہوں نے بھیجا تو وہ بھی قبول فر مالیا۔

( ٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ سَلُ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّى كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ [صححه مسلم (٢٧٦) وان حزيمة (١٩٤ و ١٩٥)] [انظر: للمُسَافِرِ ثَلَاثُةُ أَيَّامٍ وَلِيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ [صححه مسلم (٢٧٦) وان حزيمة (١٩٤ و ١٩٥)] [انظر: ١٢٥٨، ٢١٠) [الله مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْلِيهِنَّ وَلِيُعْمِونَ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً السَافِرِ ثَلَاثُهُ أَنَّامٍ وَلِيَالِيهِنَّ وَلِيلُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلِيهِنَّ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ الْمُعْمِى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۷۴۸) شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمسے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹٹا سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈھٹٹا کے ساتھ سفر میں بھی انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈھٹٹا سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی علیہ کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنانچی میں نے حضرت علی ڈھٹٹا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ ان اور ایک دن اور تین دن اور تیمن در وں پرمسے کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک دات۔

( ٧٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيٍّ أَنِي رَبِيعَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [قال شعيب: صحيح]

( وم ۷ ) گذشته روایت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٥٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبِدِ الْقَو بُنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي [قال شعيب: صحيح] [انظر: ٩٣٥]

و تحوید البیسماییو می رسی بیچه به پیدا سال معملی می و بیراه اور با کمیں باتھ میں سونا اور با کمیں باتھ میں رکیم (۷۵۰) حضرت علی ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیکانے اپنے دا کمیں ہاتھ میں سونا اور با کمیں ہاتھ میں رکیم نبیستان کے سام کے فران کے فران کے نہ مرکز کرام میں کرم دون برح ام میں۔

دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا کہ بید دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پرحزام ہیں۔

(٧٥١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٍّ

### هي مُنالًا اَعَيْرَ مِنْ لِيَدِيمِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتُرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثَنَتَ عَلَى نَفْسِكَ وَقَال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢١ ٤٢، ابن ماحة: ١١٧٩، الترمذي: ٥٦ ٢، النسائي: ٢٤٨/٣) قال شعيب: إسناده قوى [انظر: ٥٩٥، ١٢٩٥]

(۷۵۱) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَالِّلَیْ اُورْ کے آخر میں یوں فرماتے تھے کہ اے اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری بناہ مانگنا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگنا ہوں، تیری درگذر کے ذریعے تیری سز اسے اور تیری ذات کے ذریعے تھے سے پناہ مانگنا ہوں، میں تیری تعریف کا احاطنہیں کرسکتا ، تو اسی طرح ہے جس طرح تونے اپنی تعریف خود کی ہے۔

( ٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْهَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْقُرُآنِ [راحع: ٦٣٣]

(۷۵۲) حضرت علی ولی شخط سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شخص مغرب اور عشاء کے درمیان تلاوت کرتے ہوئے اپنی آ واز کو بلند کرے۔

(٧٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَآنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِي بِدَابَةٍ لِيرُكْبَهَا فَلَمَّا وَضَعْ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اللَّهِ سُبْحَانَكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكَتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ سُبْحَانَكَ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي ثُمَّ صَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ صَحِكَتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّى وَسَلَّى مَنْ عَبْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَيُقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْ مِثْلُ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ صَحِكَ فَقُلْتُ مِعْ وَيَقُولُ اللهُ اللهُ لَعُمُ عَبْدِى أَنَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّالُونِ ٢٦٩٠٤ و١٥ و١٤٠٢، والحاكم (٢٩٨٩ - ٩٩)، قال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢٠٠٢) الترمذى: حسن طيح قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢٠٠٢) الترمذى: ٢ ٢٠٤٤ مَنْ اللهُ المَنْ ٢٩٤٤ مَلْمُ اللهُ عَلَى مَنْ عَبْدِي إِلَاللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ المَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَلْتَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللهُ المَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَنْ اللهُ المُعْلِي المَعْلِي الْعَلْمُ اللهُ المَلْمُ اللهُ اللهُ المَلْمُ اللهُ المُعْلَى المُعْلِقُولُ المُعْلِي اللهُ المَاللهُ المَاللهُ المُعْلِي المَلْمُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَل

(۷۵۳) علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرعبہ حضرت علی ڈٹاٹٹو کو دیکھا کہ ان کے پاس سواری کے لئے ایک جانورلایا گیا، جب انہوں نے اپنا پاؤں اس کی رکاب میں رکھا تو ''بہم اللہ'' کہا، جب اس پر بیٹھ گئے تو یہ دعاء پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانورکو ہمارا تا بع فرمان بنادیا، ہم تواسے اپنے تا لیع نہیں کر سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر تین مرتبہ''المداکر'' کہہ کرفر مایا اے اللہ! آپ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پرظلم کیا پس جھے معاف فرماد ہجے'، پھر مسکر ادیے۔

هي مُنالًا اَعَلَىٰ عَبْلِ مِينَدِ مَرْمُ كَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

میں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین! اس موقع پرمسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کوبھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں نے کیا اور نبی علیہ بھی مسکرائے تھے اور میں نے بھی ان سے اس کی وجہ پوچھی تھی تو آپ تنگیر کے فر مایا تھا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار! مجھے معاف فر ما دے تو پروردگار کوخوشی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میر ابندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہ کوئی معاف نہیں کرسکتا۔

( ٧٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ عَمْرَو بُنَ حُرَيْثٍ عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَتَعُودُ الْحَسَنَ وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو إِنَّكَ لَسْتَ برَبِّي فَتَصْرِفَ قَلْبِي حَيْثُ شِمْتَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعْنَا أَنْ نُؤَدِّى إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمِ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتَعَتَ اللَّهُ لَهُ سَنْعِينَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِىَ وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِعَ قَالَ لَهُ عَمْرٌو وَكَيْفَ تَقُولُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ خَلْفَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ فَضُلَ الْمَشْيِ مِنْ خَلْفِهَا عَلَى بَيْنِ يَكَيْهَا كَفَصْٰلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ قَالَ عَمْرُو فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا يَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُمَا إِنَّمَا كَرِهَا أَنْ يُحُوجَا النَّاسَ[انظر:٥٥٥] (۷۵۴)عبدالله بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر و بن حریث حضرت امام حسن ڈلاٹٹو کی عیادت کے لئے آئے ،حضرت علی ڈلاٹٹو نے ان سے فرمایا کہ یوں تو آ پ حسن کی بیار پری کے لئے آئے ہیں اور اپنے ول میں جو پچھے چھیار کھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ عمرو نے کہا کہ آپ میرے رہ نہیں ہیں کہ جس طرح جا ہیں میرے ول میں تصرف کرنا شروع کر دیں ،حضرت علی ڈاٹٹڈ نے فر مایا کیکن اس کے باوجود ہمتم سے نصیحت کی بات کہنے سے نہیں رکیں گے، میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جومسلمان ا پیچ کسی بھائی کی عیادت کے لئے جاتا ہے، الله اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتا ہے جوشام تک دن کے ہر لمح میں اس کے لئے دعاءِمغفرت کرتے رہتے ہیں اورا گرشام کو گیا ہوتو صبح تک رات کی ہر گھڑی اس کے لئے دعاء کرتے رہتے ہیں۔ عمرو بن حریث نے بوچھا کہ جنازے کے ساتھ چلنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ، جنازے کے آگے چلنا ع بن المحيد؛ فرمايا كرآ كے چلنے پر ويجھ چلنااى طرح افضل ہے جينے فرض نماز باجماعت پڑھنے كى فضيلت تنہا پڑھنے پر ہے، عمرونے کہا کہ میں نے تو خود حضرت صدیق اکبر ڈلاٹھ اور حضرت عمر فاروق ڈلاٹھ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ فر ما یا وه و دنو ل لوگول کواین وجه سے تنگی میں مبتلانہیں کرنا جا ہتے تھے۔

( ٧٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْعَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي [راجع: ٣٩٨]. (۷۵۵) حضرت علی نظافتۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک رکیٹی جوڑا آیا، نبی علیقائے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں اسے پہن کر باہر نگلا، کین جب نبی علیقا کے روئے انور پر ناراضگی کے اثر ات دیکھے تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کردیا۔

(٧٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ فَتَادَةً قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَنْمُو بِهِا فَقَالَ عُثْمَّانُ لِعَلِى إِنَّكَ كَذَا وَكِذَا ثُمَّ قَالَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ (راحع: ٣٦] عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ (راحع: ٣٦] عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجَلُ وَلَكِنَّا كُنَّا خُائِفِينَ (راحع: ٣٦) عِبْدَاللّهُ بِنَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي الرَّحْفِيقِ كَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي الرَّحْفِيقِ كَا مَا مَا لَمْ يُطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غُيسِلًا جَمِيعًا وَالعَجُ بَوْلُ الْفُلَامِ وَيُعْفِلُ بَنِ أَبِي طُلُولِ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّحْفِيعِ يُنْضَعُ بَوْلُ الْفُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْخُولِي وَلَى قَالَ قَالَ قَمَالًا مَا لَمْ يُطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غُسِلًا جَمِيعًا [راحع: ٣٢٥].

(۷۵۷) حضرت علی مطافئہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا اللّه کا الله اللّه کا الله الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ ک

( ٧٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا یُوُمِنُ عَبْدٌ حَتَّی یُوُمِنَ بِأَرْبَعِ حَتَّی یَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّی رَسُولُ اللَّهِ عَتَّی یَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّی رَسُولُ اللَّهِ عَتَّی یَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّی رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحَتَّی یَوُمِنَ بِالْعَدِرِ إِمَالَ الْالبَانی: صحیح ( ابن ماحة: بَعْدَ الْمُوتِ وَحَتَّی یَوُمِنَ بِالْفَدَرِ وَمَال الْالبَانی: صحیح ( ابن ماحة: ۱۸ مائترمذی: ۲۱٤٥).قال شعیب:رجاله ثقات آل انظر:۲۱۱۸.

 منالها اَمَدُرُنَ بَل مِن مَرَا اللهُ الله

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَوَارِهِ قَالَ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبُ فَوَارِهِ قَالَ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى اغْتَسِلُ [اسناده ضعيف وقد ضعفه البيهقي وتبعه النووي. وقال ابن المديني: في اسناده بعض الشيء قال الألباني: صحيح (أبودائود: ٢١٤٣، النسائي: ١٠/١١ و ٧٩/٤)] [انظر: ١٩٣].

(204) ایک مرتبه حفرت علی ظافیّا نبی علیّها کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواجہ ابوطالب کی وفات کی خبر دی ، نبی علیّها نے فرمایا جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو ، حضرت علی ٹالٹیڈ نے عرض کیا کہ وہ تو شرک کی حالت میں مرے ہیں (میں کسے ان کو قبر میں انہیں کسی گڑھے میں اتار کر نبی علیّها قبر میں اتار کر نبی علیّها قبر میں اتار کر نبی علیّها کے جا کر انہیں کسی گڑھے میں اتار کر نبی علیّها کے یاس واپس آیا تو مجھے فرمایا کہ جا کر شل کرو۔

( ٧٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي عَرُّوبَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَا لَهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ عُلاَمَيْنِ لَيْكَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ عُلاَمَيْنِ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ عُلاَمَيْنِ أَبِيعَ عُلاَمَيْنِ أَبِيعَ عُلاَمَيْنِ أَبِعَ عُلاَمَيْنِ فَبِغُتُهُمَا وَقَرَّفُتُ بَيْنَهُمَا فَلَاكُوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَذْرِكُهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا وَلَا تَبْعُهُمَا إِلَّا جَمِيعًا [قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ٥٠ ٢٠].

ب مرتبہ مجھے دوغلاموں کو یہ ایک مرتبہ مجھے دوغلاموں کو پیچنے کا حکم دیا، وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، میں نے ان دونوں کو دوالگ الگ آ دمیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور آ کر نبی علیہ کواس کی اطلاع دی، نبی علیہ نے فرمایا واپس جاکران دونوں کو واپس لواور اکٹھا ایک ہی آ دمی کے ہاتھ ان دونوں کوفروخت کرو(تا کہ دونوں کوایک دوسرے سے پچھ تو قرب اورانس رہے)

(٧٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ الْوَتُو بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاقِ وَلَكِنُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راجع: ٢٥٦] عَنْهُ قَالَ لَيْسَ الْوَتُو بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاقِ وَلَكِنُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راجع: ٢٥٦] (٢٦١) حضرت على رئي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا وَجُوب فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَهُوب فِي عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ الْ

( ٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ رَمَّظَانَ [قال الترمذي: هذا حديث قال كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ مِنْ رَمَّظَانَ [قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٩٥) قال شيعب: اسناده حسن]. [انظر: ١١٥٣، ١١٥٥، ١١٠٥].

(۷۲۲) حضرت علی و الله الله الله الله الله مناب رسول الله منافق من این الله منافق الله منانه کو مجمی رات

ما گنے کے لئے اٹھاما کرتے تھے۔

( ٧٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ أَنَّهُ سَمِعٌ عَلِيٍّ بَنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدُّ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدُّ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلِتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدُ مِنُ اللَّهِ عَا هُوَ قَالَ نُصِورُتُ بِالرَّعْبِ وَأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَ التَّذَيْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ نُصِورُتُ بِالرَّعْبِ وَأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَلَ وَجُعِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُهُولًا وَجُعِلَتُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى ال

(۷۱۳) حضرت علی ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طُٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا مجھے پچھے چیزیں الیمی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئین، میں نے عرض کیایا رسول اللہ!وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا میری مدورعب کے ذریعے کی گئی ہے، مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے ہیں، میرانام'' احمد'' رکھا گیا ہے، مٹی کومیرے لیے پانی کی طرح پاک کرنے والا قرار دیا گیا ہے اور میری امت کا خطاب دیا گیا ہے۔

( ٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَآنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ [راجع ٢٥].

(۷۱۴) حفرت علی بڑا تھی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مگا ٹیٹی اوّ ان فجر کے قریب وتر ادا فرماتے تھے اور ا قامت کے قریب فجر کی منتیں پڑھتے تھے۔

( ٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا الْٱشْجَعِيُّ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكُرُنَا الدَّجَّالَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظَ مُحْمَرًّا لَوْنُهُ فَقَالَ غَيْرُ ذَلِكُ ٱخْوَفُ لِى عَلَيْكُمْ ذَكَرَ كَلِمَةً

(210) حضرت علی و النظافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیظ سوئے ہوئے تھے اور ہم قریب ہی بیٹھے'' وجال''کا تذکرہ کررہے تھے، اچا تک آپ مالیظ المبدار ہوگئے، آپ کے روئے انور کا رنگ سرخ ہور ہا تھا، آپ مالیگئے آنے فرمایا کہ جھے تم پر وجال سے زیادہ ایک دوسری چیز کا خطرہ ہے۔

( ٧٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ أَبِى زُرُعَةَ عَنْ سَالِمٍ بَنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ عُلْقَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلٌّ أَوْ بَعُلَةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ بَعُلٌ آوْ بَغُلَةٌ قُلْتُ وَمِنْ أَى شَيْءٍ هُوَ قَالَ يُحْمَلُ الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ فَيَحُرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا قُلْتُ أَفَلَا نَحْمِلُ فُلَانًا عَلَى فُلَانَةَ قَالَ لَا إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [اسناده ضعيف]. [زاحع: ٣٢٨].

(۲۱۷) حضرت علی النفائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا کی خدمت میں بطور مدید کے ایک خچر پیش کیا گیا، میں نے پوچھایہ کیا ہے؟ فرمایا کہ خچر ہے مذکر یا مؤنث، میں نے پوچھا کہ یہ سنسل سے ہوتا ہے؟ فرمایا گھوڑے پر گدھے کوسوار کرویا جا تا ہے جس کا'' متیجه''اس'' نجیر'' کیصورت میں نکلتا ہے، میں نے عرض کیا کہ پھر میں بھی فلاں گدھے کوفلاں گھوڑی پر نہ چڑھا دوں؟ فر ما انہیں ، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو حاہل ہوں ۔۔

( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَخْرٍ عَنُ عَلِى بُنِ يَزِيدَ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أُمَامَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ غِيْرَ ذَلِكَ أَذِنَ [اسناده ضعيف]. [راحع: ٩٨ ٥].

(۷۱۷) حفزت علی ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ میں نبی علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اگر نبی علیقہ اس وقت کھڑے ہو کرنماز پڑھے رہے ہوتے تو ''سبحان اللہ'' کہہ دیتے ، اور اگر آپ مگاٹیؤ اس وقت نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو یوں ہی اجازت دے دیتے (اور سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہ رہتی )۔

( ٧٦٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَنْحَرَّ بِمِنَّى فَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُّ وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرْ [راحع:٢٦٥].

(۷۱۸) حضرت علی رہائٹۂ سے مروی ہے کہ نبی علیہ امنی میں قربان گاہ پرتشریف لائے اور فرمایا یہ قربان گاہ ہے اور پورامنی ہی قربان گاہ ہے۔

( ٧٦٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وُلِدَ النَّالِثَ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُوهُ قَالَ قُلْتُ حَرِبًا قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَعَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُهُمْ بِأَسُمَاءِ وَلَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّمَيْتُهُمْ بِأَسُمَاءِ وَلَكِ هَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُ فَجَاءَ النَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا سَمَّيْتُهُمْ بِأَسُمَاءِ وَلَكِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاء وَلَكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسُونَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا سَمَّيْتُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(219) حضرت علی ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو ہیں نے اس کا نام ''حرب' رکھا، نی علیہ کو بچ کی پیدائش کی خبر معلوم ہوئی تو تشریف لائے اور فر مایا کہ جھے میر ابیٹا تو دکھاؤ ،تم نے اس کا کیا نام دکھا ہے؟ ہیں نے عرض کیا حرب، فرمایا نہیں ، اس کا نام ''حسن' ہے، پھر جب حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام ''حرب' رکھ دیا، اس موقع پر بھی ٹی علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ جھے میر ابیٹا تو دکھاؤ ،تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے پھر عرض کیا حرب، فرمایا نہیں اس کا نام مدل کر 'محن' رکھ دیا، پھر فرمایا کہ میں درسین' ہے، تیسر سے بیٹے کی پیدائش پر بھی اسی طرح ہوا، اور نبی علیہ اس کا نام بدل کر 'محن' رکھ دیا، پھر فرمایا کہ میں نے ان بجوں کے نام شرم شیر اور مشہر تھے۔

مُنالًا المَدْينَ بْلِ يَسِيدَ مَرْمُ كُلُولُ اللهُ ال

(٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ وَهُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ اتَّبَعَنَا ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِى يَا عَمِّ وَيَا عَمٍّ قَالَ فَتَنَاوَلُتُهَا بِيَدِهَا فَدَفَعُتُهَا إِلَى فَاطَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ اخْتَصَمْنَا فِيهَا أَنَا وَجَعْفَو وَزَيْدُ بُنُ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّى وَخَالَتُهَا عِنْدِى يَعْنِى أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِى وَقُلْتُ أَنَا عَمْكُو وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفُو فَأَشْبَهُتَ خَلْقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى أَنْ الْمَدِينَةُ وَالِلَةً وَالِلَهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفُو فَأَشْبَهُتَ خَلْقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفُو فَأَشْبَهُتَ خَلْقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاءَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْهُ الْمُؤْمِى وَلَلْ اللَّهُ الْمُنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْوَالُونَ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلِهُ وَلَا اللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ

(+24) حفریت علی ڈٹاٹٹڈ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ کرمہ سے نگلنے لگے تو حضرت حمزہ ڈٹاٹٹڈ کی صاحبزادی بچا جان! پچا جان! پکارتی ہوئی ہمارے پیچھے لگ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیااورا سے حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹڈ کے حوالے کر دیا،اوران سے کہا کہ اپنی پچا زاد بہن کوسنجالو، جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو اس بچی کی پرورش کے سلسلے میں میرا، حضرت جعفر ڈٹاٹٹڈ اور حضرت زید بن حارشہ ڈٹاٹٹؤ کا جھکڑا ہوگیا۔

حضرت جعفر رفائق کا مؤقف بیر تھا کہ بیر میرے بچا کی بٹی ہے اوراس کی خالہ یعنی حضرت اساء بنت عمیس بڑا تھا میرے اکا ح میں ہیں، البندااس کی پرورش میراحق ہے، حضرت زید رفائق کہنے گئے کہ بیر میری بھتی ہے اور میں نے بیرمؤقف اختیار کیا کہ اسے میں لے کرآیا ہوں اور بیر میرے بچا کی بیٹی ہے، نبی علیہ اسے میں لے کرآیا ہوں اور بیر میرے بچا کی بیٹی ہے، نبی علیہ اور ہمارے مولی سیرت میں میرے مشابہہ ہیں، علی! آپ بھے سے ہیں اور ہیں آپ سے ہوں اور زید! آپ ہمارے ہمائی اور ہمارے مولی (آزاد کردہ غلام) ہیں، نبی اپنی خالہ کے پاس رہے گی کیونکہ خالہ بھی ماں کے مرتب میں ہوتی ہے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے ؟ فر مایا اس لئے کہ بیر میری رضا عی جیتی ہے۔

(۷۷۱) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبُويَهِ وَهُمَا مُشُوكَانِ فَقَالَ آوَلَمُ يَسْتَغْفِرُ الرَّجُلُ لِأَبُويَهِ وَهُمَا مُشُوكَانِ فَقَالَ آوَلَمُ يَسْتَغْفِرُ الرَّجُلُ لِأَبُويَهِ وَهُمَا مُشُوكَانِ فَقَالَ آوَلَمُ يَسْتَغْفِرُوا إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ فَلَدَّكُونَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا آنُ يَسْتَغْفِرُوا إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ فَلَدَّكُونَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ مَا كَانَ لِلنَّيِي وَالَّذِينَ آمَنُوا آنُ يَسْتَغْفِرُوا لِمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَوا مَا كَانَ لِلنَّيْ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنُ يَشْتَغُفِرُوا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَ

(۷۷۱) حضرت علی رفانی سے مردی ہے کہ میں نے ایک آ دمی کواپنے مشرک والدین کے لئے دعاءِ مغفرت کرتے ہوئے سنا تو

# هُ مُنالًا اَمَّارِينَ بِل مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

میں نے کہا کہ کیا کوئی شخص اپنے مشرک والدین کے لئے بھی وعاءِ مغفرت کرسکتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا حضرت ابراہیم علیکا اپنے والد کے لئے دعاء مغفرت نہیں کرتے تھے؟ میں نے بیہ بات نبی علیکا سے ذکر کی تو اس پر بیرآیت نازل ہوئی کہ پیغمبراور اہل ایمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لئے دعاء مغفرت کریں۔

( ٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بُنُ عَامِرٍ؛ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ عَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَبْلَةِ. [احرجه ابن حزیمة (٢١٨). قال شعب إسناده حسن].

۔ (۷۷۲) حضرت علی ڈائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلیا بعض اوقات رات کونماز پڑھ دیے ہوتے تھے اور حضرت عا کشہ صدیقہ ڈاٹٹیئیا ان کے اور قبلہ کے درمیان کیٹی ہوتی تھیں ۔

( ٧٧٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا فِطُرْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ آبِي بَرَّةَ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَبَعْتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا مِنَّا يَمُلَوُهُمَا عَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ رَجُلًا مِنَّا قَالَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً يَدُكُوهُ عَنْ حَبِيبٍ وَجَلَّ رَجُلًا مِنَّا قَالَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً يَدُكُوهُ عَنْ حَبِيبٍ وَجَلَّ رَجُلًا مِنَّا يَمُلُوهُمَا عَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ جَوْرًا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ رَجُلًا مِنَّا قَالَ وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً يَدُكُوهُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الأَلنَانَى: صحيح (ابوداود: عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الأَلنَانَى: صحيح (ابوداود: عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الأَلنَانَى: صحيح (ابوداود: ٤٢٨٣). قال شعيب: رجاله ثقات].

(۲۷۳) حضرت علی را النظامی موی ہے کہ جناب رسول الله طالی کے ارشاد فر مایا اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک ون ہی جا کے تب بھی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک ایسے آ دی گوخر ور بھیجے گا جوز مین کواسی طرح عدل وانصاف سے بھر دے گا جیسے پہلے وہ طالح وجور سے بھری ہوگی (مراد حضرت امام مہدی دلی اللہ علی بیال کارہ کی مستقل کتاب ''اسلام میں امام مہدی دلی اللہ تا کارہ کی مستقل کتاب ''اسلام میں امام مہدی دلی تھا تھ کا مقدر''کے نام سے بازار میں دستیاب ہے )

( ٧٧٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْحَسَنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٧٧٩) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٣٧٧٩) قال شعيب: رخالة ثقات]. [انظر: ٤٥٨].

( ۱۷۷۷) حضرت علی مثانیخ فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن مثانی سینے سے لے کر سرتک نبی عالیکا کے مشابہہ ہیں اور حضرت حسین مثانیخ مخلے جصے میں نبی عالیکا سے مشابہت رکھتے ہیں۔

( ٧٧٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْنَبَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ ٱعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّى

عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنُ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي اللَّنْيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَلْمَ عَفَا عَنْهُ [قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح.قال الألباني: ضعيف(الترمذي: ٢٦٢٦ ابن ماحة: ٢٦٠٤). قال شعيب:اسناده حسن]. [انظر:١٣٦٥].

(220) حضرت علی ڈاٹٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ کا ٹیٹٹے نے ارشاد فر مایا جو شخص دنیا میں کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اور اسے اس کی سز ابھی مل جائے تو اللّہ تعالی اس سے بہت عادل ہے کہ اپنے بندے کو دوبارہ سزادے ، اور جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللّہ اس کی پر دہ اپوشی کرتے ہوئے اسے معاف فر مادے تو اللّہ تعالی اس سے بہت کریم ہے کہ جس چیز کووہ معاف کر چکا ہواس کا معاملہ دوبارہ کھولے۔

( ٧٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَلَمَةَ يَعْنِى ابُنَ كُهِيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ضَحِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَمْ أَرَهُ ضَحِكَ صَحِكًا أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ ذَكُرْتُ قَوْلَ أَبِي طَالِبٍ ظَهَرَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنَّ نُواجِذُهُ ثُمَّ قَالَ ذَكُرْتُ قَوْلَ أَبِي طَالِبٍ ظَهَرَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَنَحُنَّ نُصَلِّى بِبَطُنِ نَحُلَةً فَقَالَ مَاذَا تَصَنَعَانِ يَا ابْنَ آخِى فَذَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَلَكُنَ نُصَلِّى بِبَطُنِ نَحُلَةً فَقَالَ مَاذَا تَصَنَعَانِ يَا ابْنَ آخِى فَذَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَعْ وَسَلَّمَ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ اللَّهِ مَا يَعْلُونِ اللَّهِ مَا يَالَيْهُ مَا إِلَيْهِ مُ مُ قَالَ اللَّهُ مَا إِلَيْكَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى وَاللَّهُ لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

(۲۷۷) دبئر فی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت علی بڑاٹیئ کو منبر پراس طرح ہنتے ہوئے دیکھا کہ اس سے قبل انہیں اتنا زیادہ ہنتے ہوئے کھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ ان کے آخری دانت بھی نظر آنے گئے، پھر فر مانے گئے کہ جھے اپنے وَّالدخواجہ ابوطالب کی ایک بات یاد آگئ ، ایک مرتبہ میں نبی علینیا کے ساتھ بطن نخلہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ خواجہ ابوطالب آگئے اور کہنے لگے کہ بھتے! یہتم دونوں کیا کررہے ہو؟ نبی علینیا نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی ، وہ کہنے گئے کہ تم دونوں جو کردہے ہو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے لیکن بخدا! جھ سے اپنے کو لیے او پر نہ کیے جاسمیں گے، حضرت علی ڈاٹنٹو کو اپنے والد کی اس بات پر فخر نہیں کرتا کہ آپ کے نبی کے علاوہ اس امت میں آپ کے توجہ سے بندی آگئی اور فرمانے لگے کہ اے اللہ! میں اس بات پر فخر نہیں کرتا کہ آپ کے نبی کے علاوہ اس امت میں آپ کے کسی بندے نے جھ سے پہلے آپ کی عبادت کی مور بے بات تین مرتبہ دہرا کروہ فرمانے لگے کہ میں نے لوگوں کے نماز پڑھنے سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔

(٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ آبِي وَأَكْثَرُ عِلْمِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَانْصَرَفَ ثُمَّ جَاءَ

# هي مُنلاا أَعُونُ فَيْل يَدِيدُ مِنْ أَن يُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَأْسُهُ يَقُطُو مَاءً فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ قَالَ إِنِّى صَلَّيْتُ بِكُمْ آنِفًا وَأَنَا جُنُبٌ فَمَنْ أَصَابَهُ مِثُلُ الَّذِي أَصَابِنِي أَوْ وَجَدَ رِزَّا فِي بَطْنِهِ فَلْيَصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ [اسناده ضعيف]. [انظر:٦٦٨].

(۷۷۷) حفرت علی رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علینا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک نبی علینا نماز چھوڑ کر گھر چلے گئے اور ہم کھڑے کے گئے اور ہم کھڑے کھڑا ہو گیا قطرات میک رہے تھے، پھر آپ می ایک از سرنو ہمیں نماز پڑھائی ، اور بعد فراغت فر مایا کہ جب میں نماز کے لئے کھڑا ہو گیا تب مجھے یاد آیا کہ میں تو اختیاری طور پرناپاک ہو گیا تھا، اس لئے اگر تم میں سے کی شخص کو اپنے چید میں گڑ بومحسوں ہور ہی ہویا میری جیسی کیفیت کاوہ شکار ہوجائے تو اسے جا ہے کہ میری ہی طرح کرے۔

( ٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ آبِي يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ وَكَانَ عَلِيٌّ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فَقِيلَ لَهُ لُوْ سَالْتَهُ فَسَالَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْسَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرْمَدُ الْعَيْنِ وَمُ خَيْسَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرْمَدُ الْعَيْنِ وَمُ خَيْسَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرْمَدُ الْعَيْنِ وَمُ خَيْسَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرْمَدُ الْعَيْنِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْسَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرْمَدُ الْعَيْنِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُعِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَعِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطِيلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُعِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطِيلَةً وَسَالَمُ فَاعُولِيلَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطُانِيهَا [اسناده ضعيف قال الألناني:حسن(ابن ماحة: ١١٧)]. [انظر:١١٧]

(۷۷۸) عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب حضرت علی ڈاٹٹنئے کے ساتھ رات کے وقت مختلف امور پر بات چیت کیا کرتے تھے، حضرت علی ڈٹٹنئئ کی ججب عادت تھی کہ وہ سردی کے موسم میں گری کے کپڑے اور گری کے موسم میں سردی کے کپڑے کہن لیا کرتے تھے، کسی نے میرے والدصاحب ہے کہا کہ اگر آپ اس چیز کے متعلق حضرت علی ڈٹٹنٹئے ہے بچھیں تو شاید وہ جواب دے دیں؟ چنا نچہ والدصاحب کے سوال کرنے پر حضرت علی ڈٹٹٹنٹ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ غرزو ہ خیبر کے دن نی مالینٹ نے میرے پاس ایک قاصد بھیجا، مجھے آ شوب چشم کی بیاری لاحق تھی، اس لئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے تو تشوب چشم ہوا ہے، نبی علینٹیا نے میں کرمیری آ تھوں میں ابنالعاب وہن ڈال دیا اور بید دعاء کی کہ اے اللہ! اس کی گرمی سردی ورفر ما، اس دن سے آج تک مجھے کبھی گرمی اور سردی کا احساس بی نہیں ہوا۔

اں موقع پر نبی علیا انے بیجھی فرمایا تھا کہ میں بیجھنڈااس شخص کو دوں گاجواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خود اللہ اور اس کے رسول کی نگا ہوں میں محبوب ہوگا ، وہ بھا گئے والا نہ ہوگا ،صحابۂ کرام رہے گئے اس کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے لگے لیکن نبی علیا ہے وہ جھنڈا مجھے عنابیت فرمادیا۔

( ٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَمَّارٌ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ اثْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ إِقَال

### مُنلُا احَدُرَيْ بِلِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّاللَّهُ اللَّهِ الرَّاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الترمذي: حسن صحيح.قال الألباني:صحيح (ابن ماجة: ١٤٦، الترمذي: ٣٧٩٨). قال شعيب: رحاله ثقات]. [انظر: ٩٩٩، ٣٣، ١٠٩، ١٠٠، ٢١٦.

(249) حضرت علی ٹاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیٹا کی خدمت میں حاضرتھا، اتنی دیر میں حضرت عمار ٹاٹٹیؤ آ کرا جازت طلب کرنے لگے، نبی علیٹا نے فرمایا کہ آنہیں اجازت دے دو، خوش آ مدیداس شخص کوجو یا کیزہ ہے اور یا کیزگی کا حامل ہے۔

( ٧٨٠) حَدَّثَنَا أَبُّو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ سَٱلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ سَلْ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَالْتُهُ فَقَالَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَعْنِى لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ [راحع: ٤٨]

(۷۸۰) شریح بن ہانی میشد کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمسے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹھا سے ایک سوال پوچھا توانہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی دلائٹٹا سے پوچھو، چنانچہ میں نے حضرت علی ڈلائٹٹا سے پوچھاتو انہوں نے فرمایا کہ مسافر کے لئے تین دن اور تین رات موزوں پرمسے کرنے کی اجازت ہے اور قیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ٧٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لَّبَابَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ أَمَرَنِي عَلِيٌّ أَنْ أَمُسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ[راحع: ٧٤٨].

(۷۸۱) شریج بن مانی میشند کہتے ہیں کہ حضرت علی رفائشنے نے مجھے موز وں برمسح کرنے کا حکم دیا ہے۔

( ٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ مُخَارِقٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ شَهِدُتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْهَهُ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ مُعَلَّقَةً عَنُهُ وَهُو يَقُولُ عَلَى الْمُنْ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ انَقُرَوُ هُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ مُعَلَّقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ أَوْ بِسَيْفٍ أَخَذُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ مُعَلَّقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ أَوْ فَالَ بَكُرَاتُهُ حَدِيدٌ أَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ مُعَلَّقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ أَوْ قَالَ بَكُرَاتُهُ حَدِيدٌ أَيْ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ مُعَلَّقَةً بِسَيْفٍ لَهُ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ أَق

(۷۸۲) طارق بن شہاب میشنز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مطافۂ کو منبر پریہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بخدا! ہمارے پاس قرآن کریم کے علاوہ کوئی الیمی کتاب نہیں ہے جسے ہم پڑھتے ہوں، یا پھر بیر صحیفہ ہے جو تلوار سے اٹکا ہوا ہے، میں نے اسے نبی علینا سے حاصل کیا تھا، اس میں زکو ہ کے حصص کی تفصیل درج ہے، فدکورہ صحیفہ حضرت علی ڈٹاٹٹٹؤ کی اس تلوار سے لٹکا رہتا تھا جس کے قلقے لوئے کے بتھے۔

( ٧٨٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ يَغْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِیُّ قَالَ كَانَ آبِی الْحَارِثُ عَلَی آمْرِ مِنْ أُمُورِ مَكَّةَ فِی زَمَنِ عُثْمَانَ فَٱقْبَلَ عُثْمَانُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَی مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ فَاسْتَقْبَلْتُ عُثْمَانَ بِالنَّزُلِ بِقُدَيْدٍ فَاصْطَادَ آهْلُ الْمَاءِ حَجَلًا فَطَبَحْنَاهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَجَعَلْنَاهُ عُرَاقًا لِلشَّرِيدِ فَقَدَّمْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ وَأَصْحَابِهِ فَآمْسَكُوا فَقَالَ عُثْمَانُ صَيْدٌ لَمْ أَصْطَدُهُ وَلَمْ

هي مُنالِهِ المَرْنِ فِيلِ مِينَامِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

آمُرُ بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلَّ فَأَطْعَمُونَاهُ فَمَا بَأْسٌ فَقَالَ عُثْمَانُ مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا فَقَالُوا عَلِيٌّ فَبَعُتَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيٍّ حِينَ جَاءَ وَهُو يَحُتُ الْخَبَطَ عَنْ كَقَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ صَيْدٌ لَمْ نَصْطَدُهُ وَلَمْ نَأُمُّو بِصَيْدِهِ اصْطَادَهُ قَوْمٌ حِلَّ فَأَطْعَمُونَاهُ فَمَا بَأْسٌ قَالَ فَغَضِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ خُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِن أَصُحابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِن أَصُحابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ فَأَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ فَشَهِدَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِن أَصُحابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطُعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ وَلَي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِ قَالَ فَشَهِدَ وَسَلَمَ إِنَّا قَوْمٌ حُرُمٌ أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِلِّ قَالَ فَقَتَى عَشَرَ قَالَ فَقَتَى عُشَمَانُ وَرِكَهُ عَنْ الطَّعَامِ فَذَخلَ رَحُلَهُ وَأَكُلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ أَهُلُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُلْولِ اللَّهُ مِنْ الْعِدِةَ مِنْ الْعِنَّةِ مِنْ الْعِنْمَ إِنْ الْعَلَى الْمُعَامِ الْعَلَى الْعَامِ اللَّهُ عَنْ الطَّعَامُ الْمُعَامِ الْمُلْ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْعَامِ الْمُلَالَى اللَّهُ مِن الْمُعَلِقَ آلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّه

(۸۳) عبداللہ بن الحارث کہتے ہیں کہ حضرت عثان غی ڈاٹھئے کہ دورخلافت میں میرے والد حارث مکہ کرمہ میں کی عہدے پر فائز سے ،ایک مرتبہ حضرت عثان غی ڈاٹھئے کہ مرمہ تشریف لائے تو بقول عبداللہ بن حارث کے میں نے ''فدید' نامی جگہ کے پڑاؤ میں ان کا استقبال کیا ، اہل ماء نے ایک گھوڑ اشکار کیا ، ہم نے اسے پانی اور نمک ملا کر پکایا ، اور اس کا گوشت ہڑیوں سے الگ کر کے اس کا '' ثرید' تیار کیا ، اس کے بعد ہم نے وہ کھانا حضرت عثان غی ڈاٹھئے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا ، لیک کر کے اس کا '' ثرید' تیار کیا ، اس کی طرف ہاتھ ہیں بڑھایا ، حضرت عثان ڈاٹھئے فر مانے لگے کہ نہ تو میں نے اس شکار کو پکڑ کر شکار کیا ، اور نہی اسے شکار کرنے کا تھم دیا ، الیک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کیا اور وہ اسے ہمارے سامنے پیش کر دہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے ؟ اسے کون نا جائز کہتا ہے؟ لوگوں نے حضرت علی ڈاٹھئے کا نام لگا دیا۔

حضرت عثان غنی رفالٹیؤ نے انہیں بلا بھیجا، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ وہ منظر میری نگاہوں میں اب بھی محفوظ ہے کہ حضرت علی رفالٹیؤ نے ان سے بھی یہی فر مایا کہ نہ تو ہم حضرت علی رفالٹیؤ نے ان سے بھی یہی فر مایا کہ نہ تو ہم نے اسے شکار کیا ہے اور نہ ہی شکار کرنے کا حکم دیا ہے، ایک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کرکے ہمارے سامنے کھانے کے لئے پیش کردیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ بین کر حضرت علی رفالٹیڈ نے بچھر دد کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا کہ میں ہراس شخص کوشم دے کھی تر دد کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا کہ میں ہراس شخص کوشم دے کہ بین کو حدمت میں موجود تھا جبکہ نبی علیشا کے پاس ایک جنگی گدھے کے پائے لائے گئے، تو بہ علیشا نے فر مایا کہ ہم محرم لوگ ہیں، بیا ہل حل کو کھلا دو، کیا ایسا ہے یا نہیں؟ اس پر نبی علیشا کے ہارہ صحابہ رفائی کھڑے ہو گئے جنہوں نے حضرت علی مخالف کی تصدیق کی قصد ہیں گیا۔

پھر حضرت علی والٹینے نے فرمایا کہ جس وقت نبی علیکا کے پاس شتر مرغ کے انڈے لائے گئے، اس موقع پر موجود صحابۂ کرام الٹیکا کو میں قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا نبی علیکا نے بینیں فرمایا تھا کہ ہم محرم لوگ ہیں، بیغیر محرم لوگوں کو کھلا دو؟ اس پر

الله و مكر الما المنظمة كون من ما كري و و من والفندية في المستك الخلفاء الراشدين كي

بارہ دیگر صحابہ کرام اٹھائیں کھڑے ہوگئے ، بیدہ کی کر حضرت عثمان ٹھائٹی دستر خوان سے اٹھ کراپنے خیمے میں چلے گئے اور وہ کھانا اہل ماء نے ہی کھالیا۔

( ٧٨٤ ) حَدَّثَنَا هُذُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ وَلِيَ طَعَامَ عُثْمَانَ قَالَ فَكَأْنِى أَنْظُرُ إِلَى الْحَجَلِ حَوَالَى الْجِفَانِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَكُرهُ هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَلِيًّ وَهُو مُلطَّحٌ يَدَيْهِ بِالْحَبَطِ فَقَالَ إِنَّكَ لَكَثِيرُ الْخِلَافِ عَلَيْنَا فَقَالَ عِلِيٌّ أَذَكُرُ اللَّهَ مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِعَجُزِ حِمَارٍ وَحْشِ وَهُو مُحُرِمٌ فَقَالَ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَأَطُعِمُوهُ أَهُلَ الْحِلِّ فَقَامَ رِجَالٌ فَشَهِدُوا أَنَّ مُصُرِمُونَ فَأَطُعِمُوهُ أَهُلَ الْحِلِّ فَقَامَ رِجَالً فَشَهِدُوا فَقَامَ وَسَلَّمَ أُتِى بِخَمْسِ بِيضَاتٍ بَيْضِ نَعَامٍ فَقَالَ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَأَطُعِمُوهُ أَهُلَ الْحِلِّ فَقَامَ رِجَالًّ فَشَهِدُوا فَقَامَ وَسَلَّمَ أُتِى بِخَمْسِ بِيضَاتٍ بَيْضِ نَعَامٍ فَقَالَ إِنَّ مُحْرِمُونَ فَأَطُعِمُوهُ أَهُلَ الْحِلِّ فَقَامَ رِحَالٌ فَشَهِدُوا فَقَامَ عُثْمَانُ فَذَخَلَ فُسُطَاطَهُ وَتَرَكُوا الطَّعَامَ عَلَى آهُلِ الْمُعَامِ عَلَى آهُلِ الْمُعَامِ عَلَى آهُلُ الْمُعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَ وَتَرَكُوا الطَّعَامَ عَلَى آهُلِ الْمُعْرِودُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ وَسَلَمُ أَنِي فَعَلَا لَا فَعَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ وَتَرَكُوا الطَّعَامَ عَلَى آهُلِ الْمُعَامِ عَلَى الْمُعْرَودُ الْمُعْمُولُ الْمُعَلِي وَالْعَامَ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمَعِمُوهُ اللَّهُ لَالَعُومَ عَلَى اللَّهُ وَلَو الطَّعَامَ عَلَى الْمُعْرِودَ عَلَى اللَّهُ وَلَو الطَّعَامَ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعْمِولُ الْمُعْلِي اللَّهُ وَلَو الطَّعَامَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْعَامِ عَلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْفُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَا

(۲۸۴) عبداللہ بن الحارث کہتے ہیں کہ ان کے والد حارث حضرت عثان خالفتہ کے کھانے کے فیصے دار تھے، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ وہ منظر میری نگا ہوں میں اب بھی محفوظ ہے کہ ہانڈیوں کے گرد گھوڑے کا گوشت پڑا ہوا ہے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت علی خالفتہ اسے اچھا نہیں بلا بھیجا، حضرت علی خالفتہ اپنی ہے جھوں سے گردو غبار جھاڑتے ہوئے آئے، حضرت عثمان خالفتہ نے ان سے فرمایا کہ آب ہم سے بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں، بیس کر حضرت علی خالفتہ نے فرمایا کہ آب ہم سے بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں، بیس کر حضرت علی خالفتہ نے فرمایا کہ ہم موجود تھا جبکہ نبی علینا محضرت علی خالفتہ نے فرمایا کہ ہم موجود تھا جبکہ نبی علینا کے پاس ایک جنگی گدھے کے سرین لائے گئے، تو نبی علینا کے ہم محرم لوگ ہیں، بیا بل حل کو کھلا دو، کیا ایسا ہے یا نہیں؟ اس برنی علینا کے بچھ صحابہ خالفتہ کھڑے ہوگے جنہوں نے حضرت علی خالفتہ کی تصدیق کی۔

پھر حضرت علی ڈاٹھٹانے فرمایا کہ جس وقت نبی علیا کے پاس شتر مرغ کے پانچ انڈے لائے گئے، اس موقع پر موجود صحابۂ کرام اٹھٹٹ کو میں فتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا نبی علیا نے بینیں فرمایا تھا کہ ہم محرم لوگ ہیں، یہ غیرمحرم لوگوں کو کھلا دو؟ اس پر پچھ صحابۂ کرام اٹھٹٹٹ کھڑے ہو گئے، یہ دیکھ کر حضرت عثان ڈٹاٹٹٹڈ دستر خوان سے اٹھ کراپنے خیمے میں چلے گئے اور وہ کھانا اہل ماء نے ہی کھالیا۔

( ٧٨٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّا ٱنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَائَتُنَا بِمِثْلِ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ[قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢٥٦٥)] [انظر: ٢٣٥٩]

(۵۸۵) حفرت علی رفانع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک نچر پیش کیا گیا،ہم نے عرض کیا

یارسول اللہ! اگر ہم بھی فلاں گدھے کوفلاں گھوڑی پر چڑھا دیں اورا بیا جانور پیدا ہوجائے تو کیسا ہے؟ نبی علیظانے فرمایا ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو حامال ہوں۔

( ٧٨٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرَّ يُحِبُّ الْوَتُرَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرَّ يُحِبُّ الْوَتُرَ وَالْحَامِ ٢٥٢]

(۷۸۱) حضرت علی ڈٹاٹٹو فرمائے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح قرآن کریم سے حتی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی علیظا کی سنت سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند فرما تا ہے۔

( ٧٨٧) حَدَّثَنَا يَعْقُونُ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي آبِي إِسْحَاقُ بُنُ يَسَارٍ عَنُ مِفْسَمٍ آبِي الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اعْتَمَرْتُ مَعَ عَلِيٌ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَنَزَلَ عَلَى أُخْتِهِ أُمِّ هَانِ عِبْتِ آبِي طَالِبٍ فَلَمَّا فَرَعَ وَلَا عُنَهُ فَنَزَلَ عَلَى أُخْتِهِ أُمِّ هَانِ عِبْتِ آبِي طَالِبٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ عُمْرَتِهِ رَجَعَ فَسُكِبَ لَهُ غُسُلٌ فَاعْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ غُسُلِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَوٌ مِنْ أَهُلِ الْعِزَاقِ فَقَالُوا يَا أَبَا مِنْ عُمْرَتِهِ رَجَعَ فَسُكِبَ لَهُ غُسُلٌ فَاعْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ غُسُلِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَوٌ مِنْ أَهُلِ الْعِزَاقِ فَقَالُوا يَا أَبَا مَنْ عُمْرَتِهِ رَجَعَ فَسُكِبَ لَهُ غُسُلٌ فَاعْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ غُسُلِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَوْ مِنْ أَهُلِ الْعِزَاقِ فَقَالُوا يَا أَبَا مَنْ عُمْرَتِهِ رَجَعَ فَسُكِبَ لَهُ غُسُلٌ فَاعْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ غُسُلِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَوْ مِنْ أَهُلِ الْعِزَاقِ فَقَالُوا يَا أَبَلَ مَعْمَرَتِهِ رَجَعَ فَسُكِبَ لَهُ عُسُلِهِ كَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا آجَلُ عَنْ ذَلِكَ جِئْنَا نَسْأَلُكَ قَالَ آخَدَثُ النَّاسِ عَهُدًا النَّاسِ عَهُدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا أَجَلُ عَنْ ذَلِكَ جِئْنَا نَسْأَلُكَ قَالَ آخَدَثُ النَّاسِ عَهُدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا أَجَلُ عَنْ ذَلِكَ جِئْنَا نَسْأَلُكَ قَالَ آخَدَثُ النَّاسِ عَهُدًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُوا الْعَبْ اللّهُ عَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا الْعَبْ اللّهُ عَلْكُوا اللّهُ مَلْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلُهُ الْعَبْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا الْعَلَى الْعَلْولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَ

(۱۸۷) عبداللہ بن خارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فلافت فاروتی یا خلافت عثانی ہیں جھے حضرت علی اللہ فی ساتھ عمرہ کرنے
کی سعادت حاصل ہوئی ،اس دوران وہ اپنی ہمشیرہ حضرت ام ہائی اللہ فیا کے بہاں اتر ہے، جب عمرہ سے فارغ ہوگئے توان کے
بہاں واپس آئے ،ان کے شمل کے لئے پانی رکھ دیا گیا، انہوں نے شمل کیا، ابھی شمل کرکے فارغ ہوئے تھے کہ اہل عمرات کا
ایک وفد آگیا، وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ابوالحن اہم آپ کے پاس ایک سوال لے کرآئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ
ہمیں اس کے متعلق بچھ بتا کیں؟ حضرت علی اللہ فیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اللہ فیا کے سب سے قریب العہد ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، ہم اس کے متعلق آپ سے
مدیث بیان کی ہے کہ وہ نبی طابط کے سب سے قریب العہد ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، ہم اس کے متعلق آپ سے
یو جھنے آئے ہیں، فر مایا نبی طابط کے سب سے قریب العہد ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، ہم اس کے متعلق آپ سے
یو جھنے آئے ہیں، فر مایا نبی طابط کے سب سے قریب العہد ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، ہم اس کے متعلق آپ سے
یو جھنے آئے ہیں، فر مایا نبی طابط کے سب سے قریب العہد ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، ہم اس کے متعلق آپ سے
یو جھنے آئے ہیں، فر مایا نبی طابط کے سب سے قریب العہد ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، ہم اس کے متعلق آپ سے

( ٧٨٨) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا جَعُفَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَصْرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الصَّقَّةِ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَانِ صَلُّوا عَلَى ضَاحِبِكُمْ [قال شعب: حسن لغيره] [انظر: ١١٥٥،١١٥٥، ١١٥٩]

(۸۸۷) حضرت علی طالن سے مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صاحب کا انقال ہو گیا ، انہوں نے ترکہ میں دوریناریا وو

درَبَم چھوڑے، نبی عَلِیَا اِنے فر مایا پی جَبْم کے دوا نگارے ہیں جن سے داعا جائے گا بتم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خُود پڑھ لو۔ ( ۷۸۹ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى النَّعْلَبِيُّ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِی الرُّؤُیا مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ عَقْدَ شَعِیرَةٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ [راجع: ۲۸ ۵]

(۷۸۹) حضرت علی ڈائٹیئے سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص جان ہو جھ کر جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، اسے قیامت کے دن بو کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا ( حکم دیا جائے گا )

( ٧٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُمْدَ عُنْ رَسُولِ اللَّهِ عُمْارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتْ أُذْنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَمْارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَتْ أُذْنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ صَالِحُهُمْ تَبَعَ لِصَالِحِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعَ لِشِرَارِهِمْ [قال شعيب: صحيح لغيره]

(494) حضرت علی مُثَافِیْ فرمائے ہیں کہ یہ بات نبی علیہ کی زبانِ مبارک سے میرے کا نوں نے سنی اور میرے دل د ماغ نے اسے محفوظ کیا کہ تمام لوگ قریش کے تابع ہیں ، نیک لوگ نیکوں کے تابع اور برے لوگ بروں کے تابع ہیں۔

( ٧٩١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ جُرَىٌ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَضْبَاءِ الْأَذُنِ وَالْقَرُنِ قَالَ فَسَالُتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ [راحع: ٦٣٣]

(۷۹۱) حضرت علی دلائٹ سے مروی ہے کہ بی علیظ نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فر مایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن میں بیٹ میں ایک کا مطلب بو چھا تو انہوں نے فر مایا وہ جانور جس کا نصف یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو۔

( ٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ عَنْ آبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا نَائِمٌ عَلَى الْمَنَامَةِ فَاسْتَسْقَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَاةٍ لَنَا بِكُو فَحَلَبَهَا فَدَرَّتُ فَجَائَهُ الْحَسَنُ الْحُسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَاةٍ لَنَا بِكُو فَحَلَبَهَا فَدَرَّتُ فَجَائَهُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ السُّعَسُقَى فَنَحَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَّهُ أَحَبُّهُمَّا إِلَيْكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ السُّعَسُقَى فَنَاكُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَّهُ أَحَبُّهُمَّا إِلَيْكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ السُّعَسُقَى فَيَالَ إِنْ وَلِكِنَّهُ السُّعَسُقَى فَلَالًا إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [إسناده ضعيف حذاً]

(۷۹۲) حضرت علی ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ میر نے غریب خانے پرتشریف لائے ، میں سور ہا تھا ، اتنی ویر میں حسن یا حسین کو پیاس گئی ، نبی علیظ ہماری ایک بکری کی طرف بڑھے جو بہت کم دودھ دیتی تھی ، نبی علیظ نے اس کا دودھ دو ہا تو وہ بہت زیادہ نکلا ، حضرت حسن مطالعتان کے پاس چلے گئے ، نبی علیظ نے آئییں ایک طرف بھا لیا ، حضرت فاطمہ ڈاٹٹٹا کہنے لگیں کہ یا

مُنالًا اَحْدُرُ فِينَ لِيدِ مِرْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رسول الله! شاید آپ کواس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے، اصل میں اس نے پہلے ما نگاتھا، پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میں ،تم، یہ دونوں اور بیسونے والا ایک ہی جگہ میں ہوں گے۔

( ٧٩٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا حُدَيْجٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَرَجْتُ حِينَ بَزَعَ الْقَمَرُ كَأَنَّهُ فِلْقُ جَفْنَةٍ فَقَالَ اللَّيْلَةَ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ حِينَ بَزَعَ الْقَمَرُ كَأَنَّهُ فِلْقُ جَفْنَةٍ فَقَالَ اللَّيْلَةَ لَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ حِينَ بَزَعَ الْقَمَرُ كَأَنَّهُ فِلْقُ جَفْنَةٍ فَقَالَ اللَّيْلَةَ لَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ حِينَ بَزَعَ الْقَمَرُ كَأَنَّهُ فِلْقُ جَفْنَةٍ فَقَالَ اللَّيْلَةَ لَيْهُ الْقَدْر إِسناده ضعيف]

(۷۹۳) حضرتً علی ٹاٹنٹز سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگائی آئے ارشاد فر مایا میں اس وقت گھرے نکلا جب جا ند طلوع ہو چکا تھا، ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ وہ کسی بڑے پیالے کا شگاف ہو، اور فر مایا آج کی رات شپ قندر ہے۔

( ٧٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ حَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبُهَا الْهَاءُ فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنُ النَّارِ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِي. اللَّهُ عَنْهُ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِي.

(۷۹۴) حضرت علی ڈالٹوئٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں عنسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی چھوڑ دیے جہاں پانی نہ پہنچا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا معاملہ کریں گے، بس اسی وقت سے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشنی پال لی۔

(۷۹۵) زاذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی وٹاٹھڈنے کھڑے ہوکر پانی پیا،لوگ ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے،انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ اگر میں نے کھڑے ہوکر پانی پیا ہے تو نبی علیظا کو دیکھ کر کیا ہے،اورا گربیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٧٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحُسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ عَلِي وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ هَدِبَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ هَدِبَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَنْنَيْنِ هَدِبَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا الْاَهُ عَلَيْهِ وَالْقَدَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَمَيْنِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَدَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَمَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا الْمُعَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَا وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ عَلَى الْعَلَيْمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَل

### مُنالًا إِخَيْنَ شِل بِينِهِ مَتْرًا كُلُول الرَّاللَّهُ الرَّاللَّ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّةُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّمُ اللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاللَّمُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّاللَّمُ ا

(۷۹۷) حضرت علی ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاَثِیْنِ کا سرمبارک بڑا، آئکھیں موٹی موٹی موٹی ، پلکیں کمبی ہی، آئھوں میں سرخی کے ڈورے، گھنی ڈاڑھی ، کھلنا ہوارنگ اور ہاتھ پاؤں بھرے ہوئے تصاور چلنے کی کیفیت الیں تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ ٹائٹلا کمبی گھاٹی پرچل رہے ہوں ، اور جب نبی ٹائٹلا کمبی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے۔

( ٧٩٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ فُضَيْلِ بُنِ عِيَاضٍ وَقَالَ لِي هُوَ اسْمِي وَكُنْيَتِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ سُعَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ الْحِمْسِ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خَطِيبًا فِي الرَّحَبَةِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خَطِيبًا فِي الرَّحَبَةِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهُ وَتَمَسَّحَ وَشَرِبَ فَضُلَ كُوزِهِ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَكُورُهُ أَنْ يَشُوبَ فَتَمَ ضَمْضَمَضَ مِنْهُ وَتَمَسَّحَ وَشَرِبَ فَضُلَ كُوزِهِ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَكُورُهُ أَنْ يَشُوبَ وَهُو قَائِمٌ وَهُو قَائِمٌ وَهَذَا وَعَلَ هَكَذَا إِنَالَ شعيب وَهُو قَائِمٌ وَهَذَا وَضُوءُ مَنْ لَمُ يُحُدِثُ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَكَذَا إِنَالَ شعيب صحيح لغيره ]

(۷۹۷) ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ٹھاٹٹ صحن کوفہ میں تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ، اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور جواللہ نے چاہا سوانہوں نے کہا ، اس کے بعد پانی کا ایک برتن منگوایا ، اس میں سے کلی کی ، پچھ پانی مسح اپنے جسم کے اعضاء وضو پر پچھے رلیا ، اور باقی ماندہ پانی کھڑے ہو کر پی لیا ، اور فر مایا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ کھڑے ہو کر پانی چینے کو کروہ سجھتے ہیں ، بیاس شخص کا وضو ہے جو بے وضونہ ہوا ور میں نے نبی علیکا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ۷۹۸ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَارِقِ عَنْ طَارِقِ قَالَ حَطَبَنَا عَلِيٌّ وَسِيلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا فِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ مِنْ الْوَحْيِ أَوْ قَالَ كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْمَقُرُونَةِ بِسَيْفِي وَعَلَيْهِ سَيْفٌ جِلْيَتُهُ حَدِيدٌ وَفِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَاتِ [راحع ٢٨٧] كِتَابِ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْمَقُرُونَةِ بِسَيْفِي وَعَلَيْهِ سَيْفٌ جِلْيَتُهُ حَدِيدٌ وَفِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَاتِ [راحع ٢٨٧] كِتَابِ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْمَقُرُونَةِ بِسَيْفِي وَعَلَيْهِ سَيْفٌ جِلْيَتُهُ كُونِيدٌ وَفِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَاتِ [راحع ٢٨٧] ( ٧٩٨ ) طارق بن شهاب كتب بي كميل في خضرت على خُلِيقُو كُونَيْ وَمِي مَنْ الْوَارِ عِلْ الْمَالِمُ وَالْمَعْ وَمِي مَنْ الْوَارِ عِلْ اللَّهُ وَمُونِهِ وَعَلَيْهِ سَنْ الْوَارِ عَلَى مَا اللَّهُ وَمُعِيلُهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ فَي اللَّهُ مَا مُنْ الْوَارِ عَلَى مَا اللَّهُ وَمُنْ الْمَلْوَلِ مِنْ الْمَالِمُ وَالْمُ وَلَا مِنْ وَلَا مَا مِنْ اللَّهُ وَمُونِ اللَّهُ وَالْمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُونِ اللَّهُ مَا مُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلُونَ الْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُونَ الْمُعَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

( ٧٩٩ ) حَلَّثَنَا عَقَانُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَآنَا عَاصِمُ بَنُ بَهُلَلَةً عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ إِنَّ قَاتِلَ الزَّبَيُرِ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ لِيَدُخُلُ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ الْبَابِ فَقَالَ لِيَدُخُلُ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيًّ حَوَارِيًّى [راحع: ١٨٨]

(299 ) زربن خمیش کہتے ہیں کہ (ابن جرموز نے حضرت علی ڈکاٹنڈ کی خدمت میں کھاضر ہونے کی اجازت ما نگی ،حضرت علی ڈکاٹنڈ نے پوچھا کون ہے؟) لوگوں نے بتایا گہا بن جرموز اندرآٹا کا چاہتا ہے؟ فرمایا اسے اندرآ نے دو، زبیر کا قاتل جہنم میں ہی داخل

# المستكراك المستكراك المستكراك المستكراك المستكراك المستكراك الفاء التراشدين

ہوگا، میں نے نبی مالیا کوفر مائے ہوئے ساہے کہ ہرنی کا ایک خاص حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔

( ٨٠٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَإِسْحَقُ بُنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ أَبِي شَيْمِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَهَبَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ فَقُلْتُ بِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ فَقُلْتُ بِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقَهُ إِقَالَ الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٢٤٩، الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٢٤٩، الترمذي: حسن غريب. على ١٢٨٤) قال شعيب: حسن لغيره ]

(۸۰۰) حضرت علی مظافی فرانتے ہیں کہ نبی علیہ ایک مرتبہ جھے دوغلام مبدکردیے ، وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، میں نے ان میں سے ایک کوفروخت کر دیا ، ایک دن نبی علیہ انے مجھ سے بوچھا کہ وہ غلام کیا ہوئے ؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ان

میں سے ایک کوفر وخت کر دیا ہے، نبی مَلاَیْلا نے فر مایا اسے واپس لے لو۔

( ٨٠٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابِ [راحع: ٧٢٨]

(۸۰۱) حضرت علی ڈائٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقیہ کوسات کپٹروں میں کفن دیا گیا تھا۔

(٨.٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ فَضَالَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ أَبُو فَضَالَةَ مِنْ أَهُلِ بَدُرٍ قَالَ خَوَجُتُ مَعَ آبِي عَائِدًا لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَرَضٍ أَصَابَهُ ثَقُلَ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي مَا يُقِيمُكَ فِي مَنْزِلِكَ هَذَا لَوْ أَصَابَكَ أَجَلُكَ لَمْ يَلِكَ إِلَّا أَعُرَابُ جُهَيْنَةَ تُحْمَلُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَإِنْ أَصَابَكَ أَجَلُكَ وَلِيكَ أَصْحَابُكَ وَصَلَّوا عَلَيْكَ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَمُوتَ حَتَّى أُو مَنْ ثُمَ ثُخْصَبَ هَذِهِ يَعْنِي لِحُيتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَى أَنْ لَا أَمُوتَ حَتَّى أُو مَنْ ثُرَعْ ثُمَّ تُخْصَبَ هَذِهِ يَعْنِي لِحُيتَهُ مِنْ ذَم هَذِهِ يَعْنِي هَامَتَهُ فَقُتِلَ وَقُبُلَ آبُو فَضَالَةَ مَعْ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِينَ [احرحه الزاد: ٢٢٧]

(۸۰۲) فضالہ''جن کے والد حضرت ابو فضالہ انصاری اٹھاٹھ بدری صحابہ کرام میں سے تھ' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت علی ڈھاٹھ کی بیار پری کے لئے گیا ، وہ پھے بیار ہو گئے شے اور اس سے ان کی طبیعت بوجھل ہور ہی تھی ، میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ بیار کی نے آپ کا کیا حال کر دکھا ہے؟ اگر آپ کا آخری وقت آپہنچا تو آپ کے پاس جہید کے دیہا تیوں کے علاوہ کو کی نہیں آئے گا جو آپ کو مدید منورہ لے جا ٹیس گے، اس لئے اگر آپ کا آخری وقت قریب آجائے تو آپ کے مالے کر اور آپ کی نماز جنازہ پڑھنی چاہئے ، حضرت علی ڈھٹھ نے فر مایا کہ نمی علیک آخری ہو نے میں جو بیات بتار کی ہے کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میں خلیفہ نہ بن جاؤں ، اس کے بعد میدواڑھی اس سر

هي مُنلِا اَخْرُنْ بِلِيَدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ لِلَّهُ مِنْ لِلَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَكُنَّا لَكُلُفًاءَ الرَّاشُدِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کے خون سے رنگین ہوجائے گی چنانچے ایسا ہی ہوااور حضرت علی ڈاٹٹٹا پنے دورخلافت میں شہید ہوئے ، جبکہ حضرت ابوفضالہ ڈلٹٹٹ حضرت علی ڈلٹٹٹا کے ساتھ جہاد میں شریک ہوکر جنگ صفین کے موقع پر شہید ہو گئے۔

( ٨٠٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَمَّهِ الْمَاجشُونِ بْنِ أَبِى صَلَى اللَّهُ سَلَمَةَ عَنِ الْكُوْرِجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعِ عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ يُكْبَرُ ثُمَّ يَقُولُ وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيِيقًا وَمَ الْمَالَمِينَ لاَ هُو مِلْكِل أَهُولُكُ وَمَعْنَاى وَمَعْنَاى وَمَعْنَاى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ هُمْ وَيَلْلِكَ أَمُونُ وَاللَّهُمُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُمُ الْمُن اللَّهُمُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَوْتِ إِلَّا الْمَالَعُ لاَ إِلَهُ إِلَّا الْمَالَعُ لاَ إِلَهُ إِلَّا الْمَالِعُ لَا إِلَيْ اللَّهُمُ الْمُعْلِقِيقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ الْمُعْلِقِيقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ الْمُعْلِقِ وَالشَّرُ لِيَلْكَ وَالشَّرُ اللَّهُمُ الْمُعَلِقِ وَلَكَ الْمُعْمَلُ وَلَى وَالْمَثُولُ وَالْمُولِيقِ وَعَظَامِى وَعَصَبِى وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ الْمَعْلَى وَالْمَعْرُولُ وَالْمَلْمُ وَلَى اللَّهُمُ لَكَ وَلَعْلَ اللَّهُمُ لَكَ وَلَكَ الْمُعْمَلُ وَلِكَ الْمَعْمَ وَلِكَ الْمُعْلِقِ وَلَى اللَّهُمُ الْمَعْمَ وَلَى اللَّهُمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولِيقِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُمُ وَلَى اللَّهُمُ الْمُعْلِقُ وَلَى اللَّهُمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَالُولُ وَلَى اللَّهُمُ الْمُعْلِقُ وَلَى اللَّهُمُ الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُمُ الْمُعْلِقُ وَلَى اللَّهُمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَالُولُ وَلَى اللَّهُمُ الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُمُ الْمُولُولُ وَلَولُ وَلَى اللَّهُمُ الْمُولُولُ وَلَمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمُولُولُ وَلَى اللَّهُمُ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُمُ وَالْمُ الْمُعَلِقُ وَلَى اللَّهُمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالَ مَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ الْمُعَلِيقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# 

شرآ پ کے قریب نہیں کرسکتا، میں آپ کا ہوں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آؤں گاء آپ کی ذات ہوئی بابر کت اور برتر ہے، میں آپ سے اپنے گنا ہوں کی معافی ما نگنا اور تو بہ کرتا ہوں۔

جبر ركوع ميں جاتے تو يوں كہتے كوالمى! ميں نے آپ كے لئے ركوع كيا، آپ پرايمان لامياء آپ كا تافع فرمان ہوا، ميرےكان اور آئكسيں، دمان، ہڑياں اور پٹھ سب آپ كے سامنے جھكے ہوئے ہيں۔

جب رکوع سے سراٹھاتے توسم اللہ کمن حمدہ اور رہناولک الحمد کہنے کے بعد فرماتے کہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں جوزمین وآسان اوران کے درمیان کی جگہ کو پر کر ڈیں اور اس کے علاوہ جس چیز کوآپ جا ہیں ، بھرویں۔

جب آپ مَلْ اللَّهُ الْجِده میں جاتے تو یوں فرماتے کہ اللی! میں نے آپ کے لئے بحدہ کیا، آپ پرایمان لایا، آپ کا تالع فرمان ہوا، میرا چیرہ اس ذات کے سامنے بحدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی بہترین تصویر کشی کی، اس کے کان اور آگھود کیھنے کے قابل بنائے، اللّٰد کی ذات بڑی بابرکت ہے جو بہترین خالق ہے۔

اور جب ٹماز کا سلام پھیرتے تو یوں فرماتے کہ اے اللہ! میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہرتمام گنا ہوں کو معاف فرما دے اور جومیں نے حدسے تجاوز کیاوہ بھی معاف فرمادے، اور جن چیزوں کوآپ مجھے سے زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی معاف فرما دے، آپ ہی اول وآخر ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

( ٨.٤) حَلَّثَنَا حُجَيْنٌ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَمَّهِ الْمَاجِشُونِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا الْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَهُتُ وَحُهِى فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّنَهَا [راحع ٢١٧]

(۸۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی زکور ہے۔

( ٨٠٥) حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْفَصْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٧١٧]

(۸۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٨.٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابُنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ آخُبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٱزُهْرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخِلُّ لِامْرِءٍ مُسُلِمٍ أَنْ يُصُبِحَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ شَيْءٌ [راحع: ٤٣٥]

(۸۰۲) حضرت علی وافقات مروی ہے کہ جناب رسول الله ملاقات ارشا وفر مایا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ بین ون

کے بعداس کے گھر میں اس کی قربانی کا گوشت تھوڑ اسابھی موجود ہو۔

فائده: ييم بعديس منسوخ بوكيا تفا-

هي مُنالاً اعَادُن مِن المستَداكُ القاء الرَّاللُّهُ مِنْ المُنالِقِيدِ المُنالِقِيدِ مِنْ المُنالِقِيدِ المُنالِقِيدِ مِنْ المُنالِقِيدِ مِنْ المُنالِقِيدِ المُنالِقِيدِ

(٨.٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَزِيدَ الْآصَمُّ قَالَ سَمِعْتُ السَّدِّى إِشْمَاعِيلَ يَذْكُرُهُ عَنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰ السَّدِّى إِنْسَامُ النَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوْفِّى أَبُو طَالِبِ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْحَ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبُ فَوَارِهِ ثُمَّ لَا تُحْدِثُ شَيْعًا حَتَّى تَأْتِينِي قَالَ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اذْهَبُ فَوَارِهِ ثُمَّ لَا تُحْدِثُ شَيْعًا حَتَى تَأْتِينِي قَالَ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اذْهَبُ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمَعْنَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلُ الْمَيْتَ اغْتَسَلُ السَّدَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلَ السَّادِهُ وَكَانَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلَ السَّادُ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلَ السَّعَالَ السَاده وَكَانَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلَ السَّادِهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلُ السَّعَةِ وَسُودَهَا قَالَ وَكَانَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلَ السَّاده وَمَا اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ الْمَيِّتِ الْعَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ الْمَيْتَ اغْتَسَلَ الْمَالِيَةِ الْعَالَ وَكَانَ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ الْمَيْتَ اغْتَسَلَ الْمَالِيَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا عَسَلَ الْمَالِيَةِ الْعَالَ وَكَانَ عَلِيَ مَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا عَسَلَ الْمَالِيَةِ الْعَالِي الْعَالَ وَكَانَ عَلِيَ الْعَالَ وَكَانَ عَلَى الْمَالُونَ عَلَى الْمَالَ وَكَانَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا عَسَلَ الْمَالَا عَلَى الْمَالِي الْعَالِ وَكَانَ عَلَى الْمَالُونَ عَلَى الْمَالَةُ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُ الْمَلْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُ الْمَالَةُ الْمَالُقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمَالَعُولُ الْمَالُ

(۸۰۸) حَفَرتُ عَلَى رَّالِيْنَا ہے مروی ہے کہ جناب رسّول اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ ارشا وفر مایا آخر زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی جس کا نام ''روافض'' ہوگا، بیلوگ اسلام کوچھوڑ دیں گے، (ان کے عقائد واعمال اسلامی نہ ہوں گے گو کہ وہ اسلام کا نام استعال کرتے ہوں گے)

( ٨.٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا آبُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ وَحُو عَنْ عَلِي بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ فَاسُنَا فِي عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْنَأُ فِن فَإِنَّ كَانَ فِي صَلَاقٍ سَبَّحَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرٍ صَلَاقٍ أَفِنَ لِي [راحع: ٩٨]

(۸۰۹) حضرت علی بڑالٹیؤفر ماتے ہیں کہ میں نبی عالیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا ، اگر نبی عالیہ اس وقت کھڑے ہو کرنماز پڑھے رہے ہوتے تو''سجان اللہ'' کہددیتے ، اور اگر آپ ٹاکٹیٹی اس وقت نماز ند پڑھ رہے ہوتے تو یوں ہی اجازت دے دیتے (اور سجان اللہ کہنے کی ضرورت ندر ہتی )۔

### مناها مَنْ بَنْ بِلِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

( ٨١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللهِ حَدَّثَنِى عَبُدُ الأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّجْمَنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُسُلَمَةُ الرَّاذِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍ وَ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ الْعَبْدَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُفَتَّنَ التَّوَابَ [راجع: ٥٠٠].

(۸۱۰) حضرت علی ڈگائٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مگاٹٹیؤ کے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ اس بندہ مؤمن کو پسند کرتا ہے جو آ ز مائش میں مبتلا ہونے کے بعد تو ہے کرلے۔

( ٨١١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ عَبْدُ رَبِّهِ بُنُ نَافِعِ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ آرْطَاةَ عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِمَّا أَعْيَانِي أَمْرُ الْمَذْيِ أَمَرُتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ اسْتِحْيَاءً مِنْ أَحْلِ فَاطِمَةَ [راحع: ٢١٨]

(۱۱۸) حضرت علی طالعتی فرماتے ہیں کہ مجھے بکثرت ندی آتی تھی ، چونکہ نی طالیقا کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی ، جب میں اس سے عاجز آگیا تو میں نے حضرت مقداد طالعتی سے کہا کہ وہ نی عالیقات یہ مسئلہ پوچھیں ، چنا نچھانہوں نے یہ مسئلہ پوچھاتو نبی عالیقانے فرمایا کہ ایسا شخص وضوکر لیا کرے۔

( ٨١٢ ) حُدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ [انظر: ٩٢ ]

(۸۱۲) حضرت علی ڈلاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے غزوہ خیبر کے زمانے میں ہی نکاحِ متعداور پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت فرمادی تقی۔

( ٨١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ قَاتِلَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ عَلِيٌّ لَيَدْخُلَنَّ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِثٌ وَإِنَّ حَوَارِيِّي الزُّبَيْرُ بْنَ الْعَوَّامِ [راجع: ١٨٠]

(۱۹۳۸) زربن میش کتیج بین که (ابن جرموز نے حضرت علی دانتی کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما تکی ،حضرت علی دانتی نے پوچھا کون ہے؟) لوگوں نے بتایا کہ ابن جرموز اندرآتا چاہتا ہے؟ فرمایا اسے اندرآنے دو، زبیر کا قائل جہنم میں ہی داخل ہوگا، میں نے 'بی طایقا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کا ایک خاص حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔

( ٨١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نُوْقَلٍ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ

### 

عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَوَلَ قُدَيْدًا فَأْتِى بِالْحَجَلِ فِى الْجِفَانِ شَائِلَةً بِأَرْجُلِهَا فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَضْفِرُ بَعِيرًا لَهُ فَجَاءَ وَالْخَبَطُ يَتَحَاتُ مِنْ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلِيٌّ وَآمْسَكَ النَّاسُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَشْجَعَ هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائَهُ أَعْوَابِيٌّ بِبَيْضَاتِ نَعَامٍ وَتَتْمِيرٍ وَحْشِ فَقَالَ أَشْجَعَ هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائَهُ أَعْوَابِيٌّ بِبَيْضَاتِ نَعَامٍ وَتَتْمِيرٍ وَحْشِ فَقَالَ أَشْجَعَ هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائَهُ أَعْوَابِيُّ بِبَيْضَاتِ نَعَامٍ وَتَتْمِيرٍ وَحْشِ فَقَالَ أَشْجَعَ هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ جَائَهُ أَعْوَابِيِّ بَعِيمًا لَا خَيْنُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ الْمُؤْلِقِيلُ فَقَالَ خَيْنُ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ لَكُونَا كُورُمُ قَالُوا بَلَى فَتُورَاكُ عُثْمَانُ عَنْ سَرِيرٍ وَنَوْلَ فَقَالَ خَيْثُ مَا لَوْلَا كُورُمُ قَالُوا بَلَى فَتُورَاكً عُثْمَانُ عَنْ سَرِيرٍ وَ وَنَوْلَ فَقَالَ خَرَابُهُ مَا لُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَانُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَانُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

(۸۱۴)عبدالله بن الحارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان غنی طالفۂ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو'' قدید'' نا می جگہ میں پڑاؤ کیا،' ان کی خدمت میں بڑی ہانڈیوں کے اندر گھوڑے کا گوشت لایا گیا۔

حصرت عثمان غی منافظ نے حضرت علی منافظ کو بلایا ، حضرت علی منافظ اپنے ہاتھوں سے گردوغبار جھاڑتے ہوئے آئے لیکن انہوں نے وہ کھا نائبیں کھایا ، لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ روک لئے ، پھر حضرت علی منافظ نے فرمایا فلیلہ اشجع کا کوئی آ دمی یہاں موجود ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ نبی علیلیا کی خدمت میں ایک و یہاتی آ دمی نے شتر مرغ کے پچھا نڈے اور ایک وحثی جانور کا خشک کیا ہوا گوشت پیش کیا تو نبی علیلیا نے فرمایا کہ یہ ایسے گھر والوں کو کھلا دو کیونکہ ہم محرم ہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں۔

یدو کی کر حضرت عثمان ڈٹاٹنڈ وسترخوان سے اٹھ کراپنے خیمے میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ اب اس میں ہمارے لیے بھی ٹاپیندیدگی پیدا ہوگئی ہے۔

( ٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ مُدُّرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بُنِ جَرِيوٍ يُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ [راحع: ٦٣٢]

(۸۱۵) حضرت علی مطالفتات مروی ہے کہ جناب رسول الله مطالفتاً ارشاد فر مایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر یا کتا ہو۔

( ٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْفَسِّيِّ وَالْمِينَرَةِ [رَاحِع: ٢٢٢]

(٨١٧) حضرت علی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے سونے کی انگوشی ، ریشم اور سرخ زین پوش سے متع فرمایا ہے۔

( ٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِى الطَّخَانَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَبَعْدَهَا يُعَلِّطُ أَصْحَابَهُ فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٦٦٣]

(۸۱۷) حفرت علی را النفاسے مروی ہے کہ نبی علیا کے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص عشاء سے پہلے یا بعد میں تلاوت

# هي مُنالاً احَدُرُن بل بِيدِ مَرْمُ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كرتے ہوئے اپن آ وازكو بلندكرے، كيونكه اس طرح اس كے دومرے ساتھيوں كونماز پڑھتے ہوئے مغالط ہوسكتا ہے۔ ( ٨١٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدُرِ مَا أَدَّى [راجع: ٣٢٣]

(۸۱۸) حضرت على الله المستحروى به كَه جناب رسول الله كَالله عَلَيْهِ إلى الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَهِ مَا الله عَنْ عَلِي وَهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُمْ وَهُ فَاطِمَةَ بَعَتْ مَعَهَا بِخَمِيلَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ وَجَوَّتَيْنِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُمْ السَّامِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُمْ وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ وَجَوَّتَيْنِ وَالله وَالله عَلَيْهِ وَسِلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكُمْ وَاحْدَيْنِ وَسِقَاءٍ وَجَوَّتَيْنِ وَالله وَله وَالله وَلُولُولِهُ وَالله وَله وَالله والله والله والله والله والله والمائم والله والله والله والمائم والله والله والله والله والله والله والله والمائم والله

(۸۱۹) حضرت علی دلانٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت فاطمہ بٹانٹیا کے جہیز میں روئیں دار کیڑے، ایک مشکیزہ اور ایک چڑے کا تکیید یا تھا جس میں'' اذخر'' ٹا می گھاس بھری ہوئی تھی ، نیز دو چکیاں اور دو مقطے بھی دیئے تھے۔

( ٨٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ يُحَنَّسَ وَصَفِيَّةَ كَانَا مِنْ سَبْيِ الْخُمُسِ فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَادَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ فَاخْتَصَمَا إِلَى مِنْ الْخُمُسِ فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَادَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُنْمَانَ فَرَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ أَقْضِى فِيهِمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَجَلَدَهُمَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ [إسناده صعيف]

(۸۲۰) سعد پینین کہتے ہیں کہ تحسنس اور صفیہ دونوں ٹمس کے قیدیوں ہیں سے تھے ،صفیہ نے ٹمس کے ایک دوسر سے آدی سے بدکاری کی ، اور ایک بیچے کوجنم دیا ، اس زانی اور تحسنس دونوں نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا ، اور اپنا مقد مہ حضرت عثمان غنی نگائن کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ، انہوں نے ان دونوں کو حضرت علی نگائن کے پاس بھیج دیا ، حضرت علی نگائن نے نہا کہ میس تمہار سے در میان وہی فیصلہ کروں گا جو نبی علینیا نے کیا تھا اور وہ یہ کہ بچہ بستر والے کا ہوگا اور بدکار کے لئے پھر ہیں ، پھر انہوں نے دونوں کو بچیاس بچیاس کوڑے مارے۔

( ٨٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَيُلَانَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرِقِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ كُنَّا بِمِنَّى فَإِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرِقِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ كُنَّا بِمِنَّى فَإِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَا تَصُومُنَّ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ قَالَتْ فَرَفَعْتُ أَطْنَابَ الْفُسْطَاطِ فَإِذَا الصَّائِحُ عَلِيٌّ بُنُ آبِي وَسُلْمٍ وَسُرْبٍ قَالَتْ فَرَفَعْتُ أَطْنَابَ الْفُسْطَاطِ فَإِذَا الصَّائِحُ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ [راجع: ٣٦٧]

(۸۲۱) عُمرو بن سلیم کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم میدانِ منی میں سے کہ ایک آ دمی کو بیرمنا دی کرتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللّٰه کاللّٰی ارشاد فرمایا ہے، بیدن کھانے پینے کے ہیں اس لئے ان دنوں میں کو کی شخص روز ہ خدر کھے، میں نے اپنے خیمے کا

یرده ہٹا کردیکھا تو وہ منا دی کرنے والےحضرت علی ڈائٹٹو تھے۔

( ٨٦٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكِرِيّا عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيًّ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيًّ عَنْ حَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلُ أَنْ تَحِلَّ عَنْ حَلِيًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلُ أَنْ تَحِلَّ فَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلُ أَنْ تَحِلَّ فَيْ خَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلُ أَنْ تَحِلَّ فَي خَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلُ أَنْ تَحِلَّ فَي خَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ عَلِيلًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَلِمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَقِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۸۲۲) حضرت علی ٹرلائٹیئے سے مروی ہے کہ حضرت عباس ٹرلٹٹیئے نبی علیٹیا سے بید مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص سال گذرنے سے پہلے ہی زکو قد بینا چاہے تو کیا حکم ہے؟ نبی علیٹیانے انہیں پہلے ادا کرنے کی اجازت عطاء فرمادی۔

( ٨٢٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بُنُ عِيسَى حَذَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ مُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بُنُ الْكَهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ أَرْسَلُتُ الْمِقْدَادَ بُنَ الْآسُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الْمَذِي يَخُرُجُ مِنْ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ وَانْصَحْ فَرُجَكَ [صححه مسلم (٣٠٣)، وابن حزيمة (٢٢)] [انظر: ٨٧٠]

( ٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنْبَأَنِى غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بُنَ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتُرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ [رَاحِع: ١٨٥]

(۸۲۵) حفرت علی و النظام موی ہے کہ جناب رسول الله طالقی الله الله علی الله میں و تر پڑھ لیا کرتے تھے، تا ہم آخر میں آپ طالقی اور آخری میں اس کی بابندی فرمانے لگے تھے۔

( ٨٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلِ أَنْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بُنَ عَدِى رَجُلًا مِنْ كِنُدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الْبَقَرَةَ لِلْأَضْحَى قَالَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ الْقَرْنُ

قَالَ لَا يَضُرُّكَ قَالَ الْعَرَجُ قَالَ إِذَا بَلَغَتُ الْمَنْسَكَ فَانْحَرْ ثُمَّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْتَعَشُّرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَّ [راحع: ٧٣٢]

( ۸۲۲) حضرت علی ڈٹاٹٹٹ سے آبک آ دمی نے کہا کہ میں نے بیگائے قربانی کے لئے خریدی ہے، انہوں نے فرمایا کہ بیسات آ دمیوں کی طرف سے ہوسکتی ہے، اس نے کہا کہ اس کے سینگ نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اس نے کہا کہ اس کے پاؤں میں کنگڑ این ہے؟ انہوں نے فرمایا اگریہ قربان گاہ تک چل کر جاسکتی ہے تو کوئی حرج نہیں، پھرفرمایا کہ نبی علیا ہے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیس کہیں ان میں کوئی عیب تونہیں ہے۔

( ٨٢٧ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَلَّثَنَا حُصَيْنٌ حَلَّثَنِي سَعُدُ بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ تَنَازَعَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن لِحِبَّانَ قَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِى جَرَّأَ صَاحِبَكَ يَعْنِي عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَمَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ قَالَ قَوْلٌ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُهُ قَالَ بَعَنَيي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَلِ وَكُلَّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَبْلُغُوا رَوْضَةَ خَاخ فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بُنِ أَبِي بَلْنَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأْتُونِي بِهَا فَانْطَلَقْنَا عَلَى ٱفْرَاسِنا حَتَّى آذْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا قَالَ وَكَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِى مَعَكِ قَالَتُ مَا مَعِى كِتَابٌ فَٱنْخَنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِي وَحُلِهَا فَلَمْ نَجِدُ فِيهِ شَيْنًا فَقَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُمَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَفُتُ وَالَّذِى أَحْلِفُ بِهِ لَئِنْ لَمْ تُخُرِجِي الْكِتَابَ لَأُجَرِّ دَنَّكِ فَأَهُوَتُ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَٱخْرَجَتُ الصَّحِيفَةَ فَأَتُواْ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِينَ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنْقَهُ قَالَ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا بِي آنُ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنِّي آرَدْتُ آنُ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُّ يَلْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنُ أَهْلِي وَمَالِي وَلَمْ يَكُنُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقُتَ فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا حَيْرًا فَقَالَ عُمَرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنْقَهُ قَالَ أُوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدُرٍ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتُ لَكُمُ الْجَنَّةُ فَاغْرَوْرَقَتُ عَيْنَا عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ [صححه البحارى

(۲۸۱)، ومسلم (٤٩٤)][انظر: ١٠٨٣، ١٠٩٠]

(۸۲۷) حضرت علی و النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عالیا نے مجھے حضرت زبیر و النظام اور حضرت ابومر در والنظام الاک میں سے ہرایک شہروار تھا'' کوایک جگہ جھیجتے ہوئے فرمایا کہتم لوگ روانہ ہوجاؤ، جبتم "روضۂ خاخ" میں پہنچو گے تو وہاں تہیں

کی کمنا کا اکا ان ان ایک نظام اکھ ان ایک خط ہوگا، جو حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین کے نام ہوگا، تم اس سے وہ خط لے کر والی آ جانا، چنا نچے ہم لوگ روانہ ہوگا، جو حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین کے نام ہوگا، تم اس سے وہ خط لے کر والی آ جانا، چنا نچے ہم لوگ روانہ ہوگئے، ہمارے گھوڑ ہے ہمارے ہاتھوں سے نکلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم ''روضہ خاخ'' جا پہنچے، وہاں ہمیں واقعۃ ایک عورت ملی، جو اپنے اونٹ پر چلی جارہی تھی، اس خط میں اہل مکہ کو نبی علیہ کی روائلی کی اطلاع دی گئی تھی، ہم نے اس سے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ نکال دے، اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، ہم نے اس کے کجاوے کی تلاثی لیکن کچھ نہ ملا، میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اس کے پاس تو ہمارے خیال میں کوئی خط نہیں ہوا، پھر میں نے تہم کھا کر کہا کہ یا تو تو خود ہی خط نکال دے ورنہ ہم تجھے بر ہنہ کردیں گے۔

مجبور ہوکر اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں سے ایک خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا، ہم وہ خط لے کر نبی ملیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،لوگ کہنے گئے یارسول اللہ!اس نے اللہ اوراس کے رسول اورمسلمانوں سے خیانت کی ہے، مجھے اس کی گرون مارنے کی اجازت و پیجئے۔

نبی طلیطانے ان سے پوچھا کہ حاطب! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کا قتم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں قریش سے تعلق نہیں رکھتا، البنہ ان میں شامل ہو گیا ہوں، آپ کے ساتھ جتنے بھی مہاجرین ہیں، ان کے مکہ مکر مہ میں رشتہ دارموجود ہیں جن سے وہ اپنے اہل خانہ کی حفاظت کروالیتے ہیں، میں نے سوچا کہ میراوہاں کوئی نسبی رشتہ دارتو موجود نہیں ہے، اس لئے ان پرایک احسان کردوں تا کہوہ اس کے عرض میر سے رشتہ داروں کی حفاظت کریں۔

نی علیظانے فرمایاتم نے سے بیان کیا،ان کے متعلق اچھی ہات ہی کہنا حضرت عمر والٹنڈ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر فرمایا یا رسول اللہ!اس نے اللہ اور اس کی گردن اڑا دوں؟ نبی علیظانے فرمایا بیزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں،اور تہمیں کیا خبر کہ اللہ نے آسان سے اہل بدر کو جھا تک کردیکھا اور دوں؟ نبی علیظانے فرمایا بیزوہ بیر تمہر میں شریک ہو چکے ہیں،اور تہمیں کیا خبر کہ اللہ نے آسان سے اہل بدر کو جھا تک کردیکھا اور فرمایا تم جو کچھ کرتے رہو، ہیں تہمارے لیے جنت کو واجب کرچکا،اس پر حضرت عمر رفائن کی آسکھیں آ نسوؤں سے بھر گئیں اور وہ فرمانے کے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونَ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ أَنْبَالَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّقَيى سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ أَنْبَالَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّقَهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُةً عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُةً يَا عَلِيٌ لَا تُؤخَّرُهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتُ وَالْجَنَازَةُ إِذَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةً يَا عَلِيٌ لَا تُؤخَّرُهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتُ وَالْجَنَازَةُ إِذَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُهُ مِلْ لَا تُومُونَ السَّلَاء أَنْ وَاللَّهُ إِذَا وَجَدَتُ كُفُواً [صححه الحاكم(٢/٢ ١ - ٣٣١) وضعف إسناده ابن حجر. وقال الترمذي: غريب حسن في (١٧١) وقال في موضع (١٧٠ ) قال: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل. قال الألباني: موضوع ضعيف (ابن ماحة: ١٤٨٦ الترمذي: ١٧١ و ١٠٥ ) قال شعيب: إسناده ضعيف]

کی مُنالما اَحْدِرُ مِنْبِل مِینَّهِ مَتَرَم کی کی کی کی کی کی کی مسئن الخلفاء الرّاشد بین کی کی مسئن الخلفاء الرّاشد بین کی کی منظم کی منظم کی منظم کی منظم کی تاخیر نذکرونه تاخیر نذکرونه تاخیر نذکرونه

- 🏵 جنازه جب وه حاضر ہوجائے۔
- 🗗 عورت جب اس کے جوڑ کارشتال جائے۔
- ( ۸۲۹) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ جَارُ حَلَفٍ الْبَزَّارِ حَدَّثَنَا آبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْجَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحُمْرَةِ وَعَنْ الْقِرَاقَةِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [راحع ٢١١]
- (۸۲۹) حفزت علی ڈاٹنٹو ہے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے مجھے سونے کی انگوٹھی ،رلیٹمی کبڑے پہننے ،رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع فرمایا ہے۔
- ( ٨٣٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْكَهِ بَنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَنْ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله اللهِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلْمُ مَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم الللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ ال
- (۸۳۰) حضرت علی طافق ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں'' جبکہ آپ علیہ حالت احرام میں بھے'' شکار کا گوشت لایا گیا، کین آپ مُنافِقِ نے اسے نہیں کھایا۔
- ( ٨٣١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْآجُلَحِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَائِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسٍ الْقَسِّيِّ وَالْمَيَاثِرِ وَالْمُعَضْفَرِ وَعَنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ وَالرَّجُلُ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ آراحِم: ٢١١]
- (۸۳۱) حضرت علی ڈاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے مجھے رکیٹمی کیڑے سرخ زین پوش اور عصفر سے رکھے ہوئے کیڑے پہنے اور رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے ہے منع فر مایا ہے۔
- ( ٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو مُحَمَّدٍ سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ الْكُوفَةِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ حِ قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأُمُويُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ حِ قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثِنِي سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ

هُ مُنالِاً المَّرِينَ بِل مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ زِرِّ بَنِ حُبَيْشِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ تَمَارَيْنَا فِي سُورَةٍ مِنُ الْقُرْآنِ فَقُلْنَا خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً سِتُّ وَثَلَاثُونَ آيَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنَاجِيهِ فَقُلْنَا إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِي الْقِرَائَةِ فَاحْمَرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَمْتُمْ [قال فَيَالَمُ فَقَالَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَمْتُمُ [قال فَيه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَمْتُمُ [قال عَليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَمْتُمُ وَقَالَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَّمُتُمُ وَقَالَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَمْتُهُ وَقَالَ عَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنُ تَقُرَنُوا كَمَا عُلَمْتُهُ وَقَالَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنُ تَقُرَبُوا الْعَلَيْهِ وَسَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُكُمْ أَنُ تَقُونُوا كَمَا عُلَمْتُهُ وَالْحَمْ وَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونُ كُمْ أَنُ تَقُونُوا كُمَا عُلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَوْلُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَيْهُ وَلَا عُلُولُوا عُلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَيْهُ وَالْعُولُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّ

(ATT) حضرت عبداللہ بن مسعود و النفی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں قرآن کریم کی کسی سورت میں شک ہوگیا، بعض اس کی آیات کی تعداد ۳۵ بتاتے ہے اور بعض ۳۱۔ جب یہ بحث برحق تو اس کا فیصلہ کروانے کے لئے ہم نبی ٹالیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں پہنچ تو حضرت علی و النفی کو نبی ٹالیکا ہے سرگوشی کرتا ہوا پایا، ہم نے اپنے آنے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے بتا کہ ہمارا ایک سورت کی قراءت کے درمیان اختلاف ہوگیا ہے، بیس کرنبی غلیکا کے روئے انور کا رنگ سرخ ہوگیا، حضرت علی دائی کہ ہمارا ایک سورت کی قراءت کے درمیان اختلاف ہوگیا ہے، بیس کرنبی غلیکا کے روئے انور کا رنگ سرخ ہوگیا، حضرت علی دلائی کہ نبی غلیکا کہ نبی غلیکا فراد ہوگیا ، حس طرح شہیں سکھایا گیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اسی طرح کیا کرو۔

( ٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ حَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ يَعْنِي ابْنَ حُبَيْشٍ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ يَعْنِي ابْنَ حُبَيْشٍ الْقَوَارِيرِيُّ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ يَعْنِي ابْنَ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِي بَكُو فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ يَعْنِي ابْنَ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِي بَكُو ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكُو عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ [قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٨٣٤، ٨٣٤ مَنْ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكُو عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَا شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٨٣٤ مَنْ مُراكِمُ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكُو عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالَ شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٨٣٤ مَنْ مُراكُمُ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكُو عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَا لَاللَّهُ عَنْهُ إِنَّالًا شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٨٣٤ مُراكُمُ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكُو عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَالًا شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٨٣٤ ما ١٠٤ مُراكُمُ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي بَكُو مِنْ مَاكُورُ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّالًا شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٨٣٤ مُنْ مُنْ مُنْهُ إِنْ مُنْ مُنْهُ إِنْ مُنْهُ بِعُنْهُ إِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنْهُ إِنَالَ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ الْكُونُ اللَّهُ الْلَهُ الْعُلْمُ اللَّهُ السَادِهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْكُونِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْعُرْمُ اللَّهُ الللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۹۳۸) الوجیفه ''جنہیں حضرت علی ڈاٹنڈ '' وہب الخیر'' کہا کرتے تھے' سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ خضرت علی ڈاٹنڈ کو (دوران خطبہ یہ) کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں تہہیں ہینہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیظا کے بعد سب ہے بہترین شخص کون ہے؟ (الوجیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں ،اور میں ہے بہتا تھا کہ خودان سے افضل کوئی نہیں ہے) وہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹیڈ ہیں، اور میں تنہیں بتاؤں کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹیڈ کے بعداس امت میں سب سے بہترین شخص کوئ ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق ڈاٹنٹیڈ ہیں۔

( ٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو صَالِح هَدِيَّةُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمَدُ بُنُ عَبُدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمَدُ بَنُ أَيُّوبَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ خَيْرُ هَذِهِ السُّوَائِيِّ قَالَ خَطْبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُو ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَالْحَجَ ٢٠٥٤]
وَمَا نُبُعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٣٣٨]

### مناله المنابية منزم المستداك الماستداك الماستداك الفاء الراشدين الم

(۸۳۴) وہب سوائی مین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹنؤ نے دوران خطبہ بیفر مایا اس امت میں نبی علیا اے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ میں نے کہاا میرالمؤمنین! آپ ہی ہیں، انہوں نے فر مایانہیں، نبی علیا اے بعداس امت میں سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹنؤ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹنؤ کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت عمر فاروق ڈٹاٹنؤ ہیں اوراس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ حضرت عمر ڈٹاٹنؤ کی زبان پرسکینہ بولتا تھا۔

( ٨٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِى الْغُدَانِيَّ الْأَشَلَّ عَنِ الشَّغْبِيِّ حَدَّثَنِى أَبُو جُحَيْفَةَ الَّذِي كَانَ عَلِيٌّ يُسَمِّيهِ وَهُبَ الْخَيْرِ قال قال لى عَلِيٌّ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا قال قُلْتُ بَلَى قال وَلَمُ أَكُنُ أَرَى أَنَّ أَحَداً أَفِضَلُ مِنْهُ قال أَقْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُوبَكُرِ وَبَعْدَهُمَا آخَرُ ثَالِثٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ [راحع: ٨٣٣]

(۸۳۵) ابو جھیفہ' جنہیں حضرت علی طالفٹو'' وہب الخیز' کہا کرتے تھے' سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی طالفٹو کو دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے ساکہ کیا میں تہمیں ہے نہ بتاؤں کہ اس امت میں نی طالبٹا کے بعد سب سے بہترین خص کون ہے؟ ابو جھیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں ،اور میں ہے جھتا تھا کہ خودان سے افضل کوئی نہیں ہے، وہ حضرت صدیق اکبر طالفٹو ہیں ، اور حضرت صدیق اکبر طالفٹو کے بعد اس امت میں سب سے بہترین خص حضرت عمر فاروق طالفٹو ہیں اوران سے بعد ایک تیسرا آوی ہے لیکن حضرت علی طالفٹو نے اس کانا منہیں لیا۔

( ٨٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِئْتُ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِئْتُ أَبِي بَكُو عُمَوُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِئْتُ أَخِيرٌ ثُكُمْ بِالثَّالِثِ لَفَعَلْتُ [راحع: ٨٣٣]

(۸۳۱) ابو جمیفہ سے مروی ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹوئٹ نے فرمایا اس امت میں نبی علیکا کے بعدسب سے بہترین مخص حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئا ہیں ، اور حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹوئٹ کے بعد حضرت عمر فاروق ڈاٹٹوئٹ ہیں اوراگر میں چاہوں تو تنیسرے آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔

( ٨٣٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الزَّيَّاتُ حَدَّثَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ آبِي مِنْ شُرَطِ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ تَحْتُ الْمِنْبَرِ فَحَدَّثِنِي آبِي أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَعْنِي عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَآثَنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا آبُو بَكُو وَالنَّانِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبَ [راجع: ٣٣٨]

( ۱۳۷۸) عون بن الی جیفہ میشد کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی داللی کے حفاظی گارڈ زمیں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی دلائٹی منبر پر رونق افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور نبی علیظا پر درود وسلام پڑھنے کے بعد فر مایا نبی علیظا کے بعد

( ۸۲۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَنْبَانَا عَطَاءُ بَنُ السَّائِبِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَا وَرَّحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ وَوَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُمَا لِيفٌ وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ وَجَرَّتَيْنِ فَقَالَ عَلِيٌ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ذَاتَ يَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدْ سَنُونُ حَتَى لَقَدُ اشْتَكُيْتُ صَدْرِى قَالَ وَقَدُ جَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاجَاءَ بِكِ أَى بُسَيْقٍ فَقَالَتُ وَأَنَا وَاللَّهِ فَلَا طَحَنْتُ حَتَّى مَجْلَتُ يَدَاى فَاتَتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكِ أَى بُسَيَّةُ قَالَتُ وَأَنَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَقَالَ مَا عَلَيْ وَسَعَيْ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكِ أَى بُسَنَّةُ قَالَتُ عَلِيْ وَسَلَمْ عَلَيْكَ وَاسْتَحْيَا أَنُ تَسَالُلُهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكِ أَنْ أَسْلَلُهُ فَاتَيْنَاهُ جَمِيعًا فَقَالَ عَلِيْ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَقَلَ سَنَوْتُ حَتَى مَجَلَتُ يَدَاى وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ فَاللَّهُمْ فَوْتَعَى فَالْعَمْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ فَاللَّهُمْ فَوْتَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ فَاللَّهُمْ فَوْرَجَعَا فَآتَاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ فَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ فَا أَنْهُمُ فَوْرَجُعَا فَآتَاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْ الْكَوْا وَلَكُمْ الْمُعْمَا وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُولُولُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۸۳۸) حضرت علی دُالنُون سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے جب اپنی صاجز ادی حضرت فاطمہ دُلُیْنا کا نکان ان سے کیا تو ان کے ساتھ جہز کے طور پرروئیں دار کپڑے، چرڑے کا تکیہ جس کھاس جمری ہوئی تھی ، دوچکیاں بمشکیزہ اور دو منظے بھی روانہ کے ، ایک دن حضرت علی دُلُلُون نے حضرت فاطمہ وَلَانُون سے کہا کہ اللہ کو تم ایک دن حضرت علی دُلُلُون نے حضرت فاطمہ وَلَانُون سے بان کھینج کھینج کمیں کرمیر نے توسید میں دروشروع ہو گیا ہے ، آپ کے والد صاحب کے باس بچھے قیدی آئے ہوئے ہیں ، ان سے جا کرکسی خادم کی درخواست سیجے ، حضرت فاطمہ وَلَانُون بِن بِحَدَان جَلَانِ بِکِی چِلا چِلا کرمیرے ہاتھوں میں بھی گئے پڑگے ہیں۔

چتانچہوہ نی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، نی ملینا نے آنے کی وجہ دریافت فرمائی، انہوں نے عرض کیا کہ سلام کرنے کے حاضر ہوئی ہی ، انہیں نبی ملینا کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے شرم آئی اور وہ واپس لوٹ آئیں، حضرت علی ٹائٹٹ نے بوچھا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے تو ان سے بچھ مائلتے ہوئے شرم آئی اس لئے واپس لوٹ آئی۔

مَنْ الْمُ الْمُرْنِينِ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ

اس کے بعد ہم دونوں اکٹھے ہوکر نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت علی مُثَاثِثَةً کہنے لگے یارسول اللہ! کنو میں سے پانی تھینچ تھینچ کرمیر سے بینے میں دردشر وع ہوگیا ہے، حضرت فاطمہ ڈٹائٹا کہنے گئیں کہ چکی چلا چلا کرمیر ہے بھی ہاتھوں میں گئے پڑ گئے ہیں، آپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بطور خادم کے ہمیں بھی عنایت فرمادیں۔

سین کرنبی علیظ نے فر مایا بخدا ایس اہل صفہ کو چھوڑ کر''جن کے بیٹ چیکے پڑے ہوئے ہیں اوران پرخرج کرنے کے لئے میرے پاس پچھنہیں ہے' ہمہیں کوئی خادم نہیں و ساتا، بلکہ میں انہیں بچ کران کی قیمت اہل صفہ پرخرج کروں گا، اس پروہ دونوں واپس چلے آئے ، رات کے وقت نبی علیظا ان کے گھر تشریف لے گئے ، انہوں نے جو چا دراوڑ ھرکھی تھی وہ اتن چھوٹی تھی کہ اگر سرڈ ھکتے ہے تھے تو سرکھل جاتا تھا، نبی علیظا کود کھر کردونوں اٹھنے لگے، نبی علیظا کہ اگر مرڈ ھکتے ہے تھے تو سرکھل جاتا تھا، نبی علیظا کود کھر کردونوں اٹھنے لگے، نبی علیظا نے منع کر دیا اور فر مایا کہ ہرنماز کے بعد دس دس مرتبہ بیان اللہ ، المحمد للله اور اللہ اکبر کہ لیا کرو۔ (تمہاری ساری تھکا وٹ اور بیاری دور ہو جایا کرے گی

حضرت على خَالَيْنُ فَرَهات بِين كَه الله كُنْمُ اجب سے نِي عَلِينا في جَھے ان كلمات كَ تَعْلَم دى ہے بيں نے انہيں بھى ترک نہيں كيا، ابن كواء كَنِمُ لگا كہ جنگ صفين كے موقع پر بھى نہيں؟ فرما يا الله عزاق الله تم سے سمجے، ہاں اصفين كے موقع پر بھى نہيں - ( ٨٣٩ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ شَرَاحَةً يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ آجُلِدُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١٦]

(۸۳۹) ایک مرتبه حضرت علی والفتانے شراحہ کو جمعرات کے دن کوڑے مارے اور جمعہ کے دن اسے سنگسار کر دیا اور فرمایا میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجہ سے مارے اور سنگسار سنت کی وجہ سے کیا۔

( ٨٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْوِ بُنِ مُرَّةً عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِى بُنِ اللهِ بُنِ سَلَمَةً قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِى بُنِ اللهِ بُنِ سَلَمَةً قَالَ دَخُلْتُ عَلَى عَلَى بُنِ اللهِ اللهِ بُنِ سَلَمَةً قَالَ دَخُلُونُ وَجُلُّ مِنْ بَنِى أَسَدٍ أَحْسِبُ فَبَعْتُهُمَّا وَجُهَّا وَقَالَ أَمَا إِنَّكُمَا عِلْجَانِ وَعَالِجًا عَنْ دِينِكُمَا ثُمَّ ذَخَلَ الْمَخْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَوْجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقُرَأُ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا ثُمَّ ذَخَلَ الْمَخْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَوْجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُرُجُ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُرُجُهُ عَنْ الْقُرْآنَ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُوبُهُ عَنْ الْقُرْآنَ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُوبُهُ عَنْ الْقُرْآنَ فَيَا أَلُونُ إِنَّ فَيَأَكُونَ وَيَأْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُوبُهُ عَنْ الْقُرْآنَ فَيَا الْقَرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّهُمَ وَلَمْ يَكُنُ يَحُجُبُهُ عَنْ الْقُرْآنَ فَيَا أَلْكُونَا وَاحِدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَا وَاحْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مُ اللهُ عَنْ الْقُونُ آنَ فَيَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۸۴۰) عبداللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور دو دیگر آ دی جن میں سے ایک میری قوم کا آ دی تھا اور دوسرا بتو اسد میں سے ایک میری قوم کا آ دی تھا اور دوسرا بتو اسد میں سے تھا، حضرت علی مخالفٹ نے ان دونوں کو اپنے سامنے بھیجا، اور فرمایا کہتم دونوں ابھی ناسمجھ ہواس کئے دین کو بہت کے لئے مشق کر وہ بھر وہ بیت الخلاء تشریف لے گئے اور قضاء حاجت کر کے باہر نکلے تو ایک مٹی بھر پانی لے کراہے اپنے چرے پر پھیرلیا، اور قرآن پر حینا شروع کر دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ جمیں اس پر تعجب ہور ہا ہے تو فرمایا کہ نبی علیلیا بھی قضاء حاجت کر کے اور قرآن پر حینا شروع کر دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ جمیں اس پر تعجب ہور ہا ہے تو فرمایا کہ نبی علیلیا بھی قضاء حاجت کر کے

### هي مُنلاً امَارُن بن يسيد مترم كي المستدر الخداف الراشدين في

با ہر نکلنے کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کردیتے تھے،اور ہارے ساتھ گوشت بھی کھالیا کرتے تھے،آپ کو جنابت کے علاوہ کوئی چیز قرآن کریم کی تلاوت سے نہیں روک سکتی تھی۔

( ٨٤١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَلْدُ حَضَرَ فَأَرِحْنِى وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِى وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرُنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَيْهُ مَا قَالَ مُتَاتَّحُواً فَارْفَعْنِى وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرُنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قَلْلَ اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا قَالَ فَعَلَ فَعَلَ فَمَا اللَّهُ مَا قَالَ فَالَ فَصَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ مَا قَالَ فَعَلَ فَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا قَالَ فَعَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ عَافِهِ أَوْ اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوْ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

(۸۴۱) حضرت علی دخانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیکا کا میرے پاس سے گذر ہوا، میں اس وقت بیارتھا اور بید دعاء کررہا تھا کہ اس اللہ! اگر میری موت کا وقت قریب آگیا ہے تو مجھے اس بیاری سے راحت عطاء فرما اور مجھے اپنے پاس بلالے، اگر اس میں دریہ ہوتو مجھے اٹھا نے اور اگر بیکوئی آز مائش ہوتو مجھے مبرعطاء فرما، نبی علیکا نے فرمایاتم کیا کہدرہے ہو؟ میں نے اپنی بات پھر دہرا دی، نبی علیکیا نے مجھے یا وُں سے شوکر ماری یعنی غصہ کا اظہار کیا اور دعا فرمائی اے اللہ! اسے عافیت اور شفاء عطاء فرما، حضرت علی دلیا تھی جاتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے وہ تکلیف بھی نہیں ہوئی۔

( ٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ الْوَتُرُ بِحَثَمٍ كَالصَّلَاةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ فَلَا تَدَعُوهُ قَالَ شُعْبَةُ وَوَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِى وَقَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٥٢]

(۸۳۲) حضرت علی ڈٹاٹٹو فرمائے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح قرآن کریم سے حتی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی علیظا ک سنت سے ٹابت ہے اس لئے تم اسے ترک نہ کیا کرو۔

( ٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَسُورُدُ بُنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصَحِه الحاكم أَمَونِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَصَحِّى عَنْهُ فَأَنَا أَصَحِّى عَنْهُ أَبَدًا [صححه الحاكم الحريف رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَصَحِّى عَنْهُ فَأَنَا أَصَحِّى عَنْهُ أَبَدًا [صححه الحاكم ( ٢٢٩٠ - ٢٣٠) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. قال الألباني: ضعيف الإسناد (أبوداود: ٢٧٩٠، الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. قال الألباني: ضعيف الإسناد

(۸۳۳) حضرت علی بڑاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ اے ایک مرتبہ مجھے اپی طرف سے قربانی کرنے کا علم دیا، چنانچہ میں آخر دم تک ان کی طرف سے قربانی کرتار ہوں گا۔

( ٨٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ ﴿ مَدْهُ لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ ﴿ مَدْهُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ

### هي مُنالِهُ امَرُرُينَ بل سِيدَ مَرَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ [راجع: ٦٣٥]

(۸۳۲) حضرت علی والفئو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے دس متم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکو ہ روکنے والا، جسم گودنے والی اور جسم گودنے والی اور جسم گودنے والی اور جسم گودنے والی اور جسم گودنے والی جسم کودنے والی اور جسم گودوانے والی پر لعنت فرمائی ہے اور نبی علیہ انوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔

( ٥٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُجَّتِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ غَدَاةً فَإِذَا تَنَخْنَحَ دَخَلْتُ وَإِذَا سَكَتَ لَمُ أَدُخُلُ قَالَ فَخَرَجَ إِلَى وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ غَدَاةً فِإِذَا تَنَخْنَحَ دَخَلْتُ وَإِذَا سَكَتَ لَمُ أَدُخُلُ قَالَ فَعَلَ إِلَى فَعَلَ إِلَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقُلْتُ مَا مَنعَكَ مِنُ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ فِي الْبَيْتِ كُلْبٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ فِي الْبَيْتِ كُلْبٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَكْرِيكَةَ لَا يَدْخُلُونَ الْبَيْتِ كَلْبٌ قَالَ فَيهِ ثَلَاثٌ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ أَوْ جُنُبٌ [اسناده ضعيف] [راحع: ٧٠]

(۵۴۵) حَفرت علی ڈالٹھُؤفر ماتے ہیں کہ میں روز آنہ ہی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اگر میں ہی علیہ کے گھر میں داخل ہونا چاہتا اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو کھانس دیا کرتے تھے اور جب وہ خاموش رہتے تو میں گھر میں داخل نہ ہوتا، ایک مرتبہ میں رات کے وقت حاضر ہوا تو ہی علیہ ان کے باہر نکل کرفر مایا کہ آج رات عجیب واقعہ ہوا ہے، مجھے کسی کی آہٹ گھر میں محسوں ہوئی، میں گھرا کر باہر نکلا تو سامنے حضرت جریل علیہ اکور سے تھے، میں نے ان سے بوچھا کہ آپ گھر کے اندر کیوں نہیں آرہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کھر کے اندر کیوں نہیں آرہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کے کمرے میں کہیں سے کتا آگیا ہے اس کے میں اندر نہیں آئے سکتا، اور واقعی حسن کا کری کے نیچے کتے کا ایک بلے موجود وتھا، اور فر مایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی کتا، کوئی جنبی یا کوئی تصویر ہو۔

( ٨٤٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعُورِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًّا مِنْ أُمَّتِى مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَآمَرُتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْلِهِ [راجع: ٢٦٥]

(۸۳۲) حضرت علی ڈلائنڈ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰه مَلَّائِیْز کے ارشاد فر مایا اگر میں مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کوامیر بنا تا توابن ام عبد بعنی حضرت ابن مسعود ڈلائنڈ کو بنا تا۔

( ٨٤٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَلَّثَنَا رِزَامُ بُنُ سَعِيدِ التَّيْمِيُّ عَنْ جَوَّابِ التَّيْمِيِّ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلُ [قال شعب: حسن لغيره]

(۸۴۷) حضرت علی طالعی فرات بین که مجھے کشرت سے خروج ندی کا عارضہ لاحق رہتا تھا، میں نے نبی علیا سے اس کی بابت دریافت کیا تو آ پِ مَا گالیا آخر فر ایا اگر خروج منی ہوجائے تو عسل کیا کروجس طرح جنابت کی صورت میں کیاجا تا ہے اور اگر ایسا هی مُنلاً اَعَانِ مِنْ الْمُنا اَعَانِ مِنْ الْمُنافِينِ مِنْ مِنْ الْمُنافِقِينِ مِنْ مِنْ الْمُنافِقِينِ الْم نه ہوتو عنسل کرنے کی ضرور سے نہیں \_

( ٨٤٨ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ طَارِقِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قُومٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ لَا يُجَاوِزُ حَلْقَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنْ الْحَقِّ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ قَالَ إِنَّهُ سَيَخُرُ جُونَ مِنْ الْحَقِّ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمْ أَنَّ مِنْهُمْ رَجُلًا أَسُودَ مُخْذَجَ الْيَدِ فِي يَدِهِ شَعَرَاتٌ سُودٌ إِنْ كَانَ هُو فَقَدُ قَتَلُتُمْ شَرَّ النَّاسِ وَإِنْ لَمُ سِيمَاهُمْ أَنَّ مِنْهُمْ رَجُلًا أَسُودَ مُخْذَجَ الْيَدِ فِي يَدِهِ شَعَرَاتٌ سُودٌ إِنْ كَانَ هُو فَقَدُ قَتَلُتُمْ شَرَّ النَّاسِ فَبَكَيْنَا ثُمَّ قَالَ اطْلُبُوا فَطَلَبْنَا فَوْجَدُنَا الْمُخْدَجُ فَخُورَوْنَا سُجُودًا وَخَرَّ عَلِيًّ يَكُنُ هُو فَقَدُ قَتَلْتُمُ مَنْ النَّاسِ فَبَكَيْنَا ثُمَّ قَالَ اطْلُبُوا فَطَلَبْنَا فَوْجَدُنَا الْمُخْدَجُ فَخُورَوْنَا سُجُودًا وَخَرَّ عَلِيً مَا يَعْنَى سَاجِدًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ يَتَكَلَّمُ وَنَ بِكُلِمَةٍ الْحَقِّ [قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ٢٥٥٥]

(۸۴۹) حضرت علی رفائفۂ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں میہ جو فرمایا گیا ہے کہ تم نے اپنا حصہ میہ بنار کھا کہ تم تکذیب کرتے رہو، اس کا مطلب میہ ہے کہ تم میہ کہتے ہوفلاں فلاں ستارے کے طلوع وغروب سے بارش ہوئی ہے۔ دروں کے آئی کا جو ایک کا مسلم کے ایک میں کہتے ہوفلاں فلاں ستارے کے طلوع وغروب سے بارش ہوئی ہے۔

( ٨٥٠) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِمٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ قَالَ مُؤَمَّلٌ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِسُرَائِيلَ رَفَعَهُ قَالَ صِبْيَانٌ صِبْيَانٌ وَانظر: ٢٧٧ع

(۸۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٨٥١ ) حَلَّاثَنَا حَسَنُ بَنُ مُوسَى حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ النَّعْمَانِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ رَجُلَ صِدُقٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّى بِعَوْرَاءً وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ

مُنالُهُ المَوْرُضُ لِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لَا قُلْتُ مَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُقُطعُ طَرَفُ الْأَذُنِ قُلْتُ مَا الْمُدَابَرَةُ قَالَ يُقُطعُ مُؤَخَّرُ الْأَذُنِ قُلْتُ مَا الْشَرْقَاءُ قَالَ يَعْرُقَاءُ قَالَ تَخْرِقُ أَذُنْهَا السِّمَةُ [راجع: ٦٠٩]

(۸۵۱) حضرت علی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه فَاٹَیْوَا نے ہمیں حکم دیا تھا کہ قربانی کے جانور کے کان اور آ ٹکھا چھی طرح دیکھ لیں ، کانے جانور کی قربانی نہ کریں ، مقابلہ ، مداہرہ ، شرقاء یا خرقاء کی قربانی نہ کریں ، راوی کہتے آہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے پوچھا حضرت علی ڈاٹٹؤ نے ' 'عضباء'' کا ذکر بھی کیا تھا یانہیں ؟ انہوں نے کہانہیں !

پھر میں نے بوچھا کہ' مقابلہ' سے کیا مراد ہے؟ فرمایاوہ جانورجس کے کان کا ایک کنارہ کٹا ہوا ہو، میں نے بوچھا کہ '' مداہرہ' سے کیا مراد ہے؟ فرمایاوہ جانورجس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، میں نے''شرقاء' کامعنی پوچھا تو فرمایا جس کا کان چیرا ہوا ہو، میں نے'' خرقاء' کامعنی پوچھا تو انہوں نے بتایاوہ جانورجس کا کان پھٹ گیا ہو۔

( ٨٥٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ( ٨٥٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى خَدَّتَنَا وُهَيْرٌ حَدَّنَا مَنْ مُنُورِ عَنْ الْمَعْتَمِرِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمُ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبُدٍ [راجع: ٥٦٦]

(۸۵۲) حضرت علی ڈائٹیڈ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَۃ گائٹیڈ اے ارشا دفر مایا اگر میں مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کوامیر بنا تا تو ابن ام عبد بعنی حضرت ابن مسعود ڈائٹیڈ کو بنا تا۔

( ٨٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ وَمُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِى خَمِيلٍ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِى خَمِيلٍ وَقَوْبَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ إِذْ حِرٌ قَالَ أَبِي وَالْخَمِيلَةُ الْقَطِيفَةُ الْمُحَمَّلَةُ [راحع: ١٤٣] وَقِوْبَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ إِذْ حِرٌ قَالَ أَبِي وَالْخَمِيلَةُ الْقَطِيفَةُ الْمُحَمَّلَةُ [راحع: ١٤٣] وقَوْبَةً وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ إِذْ حِرٌ قَالَ أَبِي وَالْخَمِيلَةُ الْقَطِيفَةُ الْمُحَمَّلَةُ [راحع: ١٤٣] (٨٥٣) حَرْتَ عَلَى ثَالِيَا عَمْ مَنْ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَبْرِ مِن رَوْبَى وَالْمَالِمُ مُنْ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا أَبِي وَالْخَمِيلَةُ اللَّهُ عَنْهَا فِي مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَالْوَالِمِيلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَى مَا اللَّهُ عَنْهَا عَلَا أَبِي وَالْخَمِيلَةُ اللَّهُ عَنْهَا فِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ مَنْ السَّالِي مِنْ السَّامِ مَنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُ مِنْ الْمُلَامِ مَا مُلَا عَلَى مُعْلَى السَّامِ مَا مُعَمَّلَةً وَاللَّهُ عَلَا أَبِي مِلْ مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَمُ مِنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِ مَا مُعَلَّولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُمِّلَةُ الْعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ مِنْ الْمُعَلِي الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّالِ اللْعَلَالِ الْمَالِعُ الْمُعُمِّ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالِهُ عَلَى السَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى السَلَّامُ عَلَيْكُومُ الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَامُ

﴿ ٨٥٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ ٱشْبَهُ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْحَسَنُ آشْبَهُ مَا أَسْفَلَ مِنْ وَالْحُسَيْنُ آشِبَهُ مَا أَسْفَلَ مِنْ وَالْحُسَنُ آشِبَهُ مَا أَسْفَلَ مِنْ وَلَيْحَسَنُ آشِبَهُ مَا أَسْفَلَ مِنْ وَلِكَ إِرَاحِع: ٤٧٧]

(۸۵۴) حضرت علی فٹافٹۂ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ڈٹافٹؤ سینے سے لے کر سرتک نبی علیقیا کے مشابہہ ہیں اور حضرت حسین ڈٹافٹۂ نجلے جصے میں نبی علیقا سے مشابہت رکھتے ہیں۔

( ٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيٍّ أَخْبِرُنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَسَرَّ إِلَيْ شَيْئًا گتمهٔ النّاس وَلِكِنْ سَمِعْتهُ يَقُولُ لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّهِ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَى مُحُدِثًا وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَيْرَ تُخُومَ الْأَرْضِ يَعْنِى الْمَنَارَ [صححه مسلم (۱۹۷۸)] [انظر ۸۵۸، ۹۰، ۱۳۰۹] والطفیل کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی ڈاٹنٹ سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایس بات بتا ہے جو نبی علینا نے جو صوصیت کے ساتھ آپ سے بیان کی ہو؟ فرمایا نبی علینا نے مجھ سے ایسی کوئی خصوصی بات نہیں کی جو دوسر بے لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے نبی علینا کو بیفر ماتے ہوئے ضرور سنا ہے کہ اس شخص پر اللّه کی لعنت ہوجو غیر اللّه کے نام پر کسی جانور کوؤن کے کرے ، اس شخص پر اللّه کی لعنت ہوجو ایپ والله کی بوجو ایپ والله کی لعنت ہوجو ہی برعتی کوٹھائے نہ دے ، اس شخص پر اللّه کی لعنت ہوجو ایپ والله کی برا سے خص پر اللّه کی لعنت ہوجو ایپ والله کی برا دے۔ ہوجوز مین کے نبی برا کی دے۔

( ٨٥٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَحُلًا مَذَّاءً فَإِذَا أَمُّلَيْتُ اغْتَسَلْتُ فَآمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ فيه الْوُضُوءُ آقال شعيب: صحيح لغيره]

(۸۵۷) حَصْرَتَ عَلَى الْأَلْمَةُ كَبِيْحَ بِين كه مِير كَ بَسِم سے ذى كا حَرَاحَ بَكِثْرَتَ بُوتَا ثَفَا، جب ايبا ہوتا ٽو بين عَسْلَ كُولْيَتَا، پُيرين فَ حَضْرت مقداد اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عِيما، آپ تَلَقَّةُ اللهِ عَنْ عَلِيهِ اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِيءِ بُنِ هَانِيءٍ عَنْ عَلِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِيءِ بُنِ هَانِيءٍ عَنْ عَلِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِيءِ بُنِ هَانِيءٍ عَنْ عَلِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِيء بُنِ هَانِيءٍ عَنْ عَلِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَعُفُو وَزَيْدٌ قَالَ لِوَيْدِ أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ قَالَ فَحَجَلَ وَرَاءَ وَيُدْ قَالَ لِي أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ قَالَ فَحَجَلُ وَرَاءَ وَيُدْ قَالَ لِي أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ قَالَ فَحَجَلُ وَرَاءَ وَيْدٍ قَالَ وَقَالَ لِي أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ قَالَ فَحَجَلُ وَرَاءَ وَيُدْ قَالَ لِي أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ قَالَ فَحَجَلُ وَرَاءَ وَيُدْ قَالَ لِي أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ قَالَ فَحَجَلُتُ وَرَاءَ وَيُدْ قَالَ لِي أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ قَالَ فَحَجَلُتُ وَرَاءَ وَيُدْ قَالَ لِي أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ قَالَ فَحَجَلُتُ وَرَاءَ وَيُدْ قَالَ لِي أَنْتَ مِنِي وَأَنَا مِنْكَ قَالَ فَحَجَلُتُ وَرَاءَ وَيُدْ فَقَالَ لِي أَنْتَ مِنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه مِنْ عَلَى مَالِكُ فَالَ فَعَجَلُ وَرَاءَ وَيُدْ وَالْ لَوْلُولُ لِي أَنْتُ مِنْكَ قَالَ مُعْتَلِقُى اللّهُ مُعْتَمِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُعْتَعَلِّي وَاللّهُ مَا مُعَمِّعُونَ وَالْمَالَةُ عَلَى اللّهُ مُعْتَى اللّهُ مُعْتَعِلًا وَاللّهُ مُعْتَلِقُوا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْتَى اللّهُ مُعْتَلِقُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعْتَلِقُ اللّهُ مُعْتَمِلًا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْتَلُولُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ مُعْتَعَلَقُ اللّهُ مُعْتَعُلُلُ و مُعَلّمُ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُعْتَعَلّمُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ مُعْتَعِلَا مُولِي اللّهُ مُعْتَلِقُ اللّهُ اللّهُ مُعْتَعَلَقُ اللّهُ مُعَالًا اللّهُ مُعْتَمِلًا مُو

(۸۵۷) تصرت علی بڑائٹیؤ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جعفر رڈائٹیؤا ورحضرت زید بن حارثہ رڈائٹیؤ، نبی علیا کے پاس آئے، نبی علیا اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرما یا جعفر! آپ تو صورت اور سیرت میں میرے مشابہہ ہیں، علی ! آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں اور زید! آپ ہمارے مولی (آزاد کردہ غلام) ہیں، اس ترتیب میں نبی علیا نے حضرت زید رڈاٹٹیؤ کے بعد حضرت جعفر رٹاٹٹیؤ کا تذکرہ کیا اور میراذ کر حضرت جعفر رٹاٹٹیؤ کا تذکرہ کیا اور میراذ کر حضرت جعفر رٹاٹٹیؤ کے بعد فرمایا۔

( ٨٥٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّتَنِى أَبُو الشَّغْفَاءِ عَلِى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ سَمِغْتُ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ قَالَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَكَتَمَهُ النَّاسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَكَتَمَهُ النَّاسَ وَلِكِنَّهُ سَمِغْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَالْحَدِيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَالْحَدِيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا وَالْحَدِيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ تُخُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَالْحَدِيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

r ( )

(۸۵۸) ابوالطفیل عامر بن واثلہ رکائی کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رکائی ہے یو چھا کہ ہمیں کوئی الی بات بتا ہے جو نبی علیق نے خصوصیت کے ساتھ آپ سے کی ہو؟ فرمایا نبی علیقانے مجھ سے الیی کوئی خصوصی بات نہیں کی جو دوسر بے لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے ضرور سنا ہے کہ اس شخص پر اللہ لعنت ہو جو کسی بدعتی کوٹھ کا نہ دے ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے بجے بدل دے۔ لعنت ہو جو اپنے والدین پرلعنت کرے ، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے بچے بدل دے۔

( ٨٥٨) حَدَّثَنَا أَشُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثِنِي عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي الْفَرَّاءَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بُنِ يُثْنِعٍ عَنْ عَلِمًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُؤَمَّرُ بَعْدَكَ قَالَ إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَجِدُوهُ أَمِينًا وَاهِدًا فِي اللَّهُ عَنْهُ وَالْ يَوْ تُؤَمِّرُوا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَجِدُوهُ قَوِيًّا آمِينًا لَا يَخَافُ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ لَا يَخَافُ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمْ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ [إسناده ضعيف]

(۸۵۹) حضرت علی مخافیظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیکھ اسے کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کے بعد ہم کے اپنا امیر مقرر کریں؟ فر مایا اگر ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو انہیں'' امین'' پاؤ گے، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا مشاق پاؤ گے، اگر عمر کو امیر بناؤ گے تو انہیں طاقتور اور امین پاؤ گے، وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ، اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے'' لیکن میرا خیال ہے کہ تم ایسانہیں کرو گے' تو انہیں ہوایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ پاؤ گے، جو تہمیں صراط متقیم پرلے کرچلیں گے۔

( ٨٦٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلَا مِنْ عَنزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوَتُو ثَبَتَ وَتُرُهُ هَذِهِ السَّاعَةَ يَا ابْنَ النَّبَاحِ أَذِنْ أَوْ ثَوِّبُ [راجع: ٦٨٩]

### هي مُنالًا إَحَرُانَ بَلِ بِينِي مِنْ إِلَيْنِ مِنْ أَنْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ سُوَيْدِ بُنِ سَعِيدٍ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ سُوَيْدِ بُنِ سَعِيدٍ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسَجَّى فِي ثَوْبِهِ [إسناده ضعيف] [انظر: ٨٦٧]

(۸۶۲) گذشته حدیث ایک اورسند ہے بھی مروی ہے جوعبارت میں گذری۔

( ٨٦٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِهُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِي ذِهِ أَوْ ذِهُ الْوُسُطَى وَالسَّبَّابَةِ و قَالَ جَابِرٌ يَعْنِى الْجُعَفِيَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَخَتَّمَ فِي ذِهِ أَوْ ذِهُ الْوُسُطَى وَالسَّبَّابَةِ و قَالَ جَابِرٌ يَعْنِى الْجُعَفِيَّ هَى الْوُسُطَى لَا شَكَّ فِيهَا [قال شعب: إسناده قوى] [راجع: ٨٦٥]

(٨٧٣) حضرت على والنيؤ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله منافظ فيؤ انے درميان يا شہادت والى انگلى ميں انگوشى بيننے ہے منع فرمايا ہے۔

( ٨٦٤ ) حَلَّاثَنَا ٱلْمُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّاثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُجَعِّ عَنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ [إسناده ضعيف]

(۸۲۳) حضرت على النَّيْنَ سِيمُ وى بِ كَدِ جَنَابِ رسول النَّدِ تَنَافَيْنَ فَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ يَخَافِتُ بِصَوْتِهِ إِذَا قَرَأَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَخْهَرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ يَخْهَرُ بِصَوْتِهِ إِذَا قَرَأَ وَكَانَ عُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُ يَخْهَرُ بِقِرَائِتِهِ وَكَانَ عَمَّارٌ رَضِى اللّهُ عَنْهُ إِذَا قَرَأَ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ الشَّورَةِ وَهَذِهِ فَذَكِرَ ذَاكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ لِمَ وَسَلَمَ فَقَالَ لِأَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ تُخَافِتُ قَالَ إِنِّى لَأَسْمِعُ مَنْ أَنَاجِى وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِمَ وَسَلَمَ فَقَالَ لِلْهِ مِنَ اللهُ عَنْهُ لِمَ اللّهُ عَنْهُ لِمَ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَلْهُ عَنْهُ لِمَ اللّهُ عَنْهُ لَعَلَى اللّهُ عَنْهُ لَمَ اللّهُ عَنْهُ لَمَ اللهُ عَنْهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لِمَ اللّهُ عَنْهُ لِمَ اللّهُ عَنْهُ لَلهُ عَنْهُ لَمْ اللهُ الْوَاللَ لِللهُ اللهُ اله

(۸۲۵) حضرت علی را النظیہ سے مروی ہے کہ سید ناصدین اکبر را النظیہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آواز کو بہت رکھتے ، جبکہ حضرت عمر فاروق را النظیہ بلند آواز سے قرآن کریم پڑھتے تھے ،اور حضرت عمار را النظیہ بھی کسی سورت سے تلاوت فرماتے اور بھی کسی سورت سے ، بی علیہ کسی سورت سے ، بی علیہ کسی سورت سے ، بی علیہ کسی سے مباحات کرتا ہوں اس کو سناتا ہوں ، حضرت عمر را النظیہ سے بلند آواز کے ساتھ کو بہت کیوں رکھتے ہیں؟ عرض کیا کہ میں جس سے مباحات کرتا ہوں اس کو بھاتا تا ہوں ، حضرت عمر را النظیہ سے بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھاتا تا ہوں اور سونے والوں کو جگاتا ہوں ، حضرت عمار را النظیہ سے بیاد والوں کو جگاتا ہوں ، حضرت عمار را النظیہ سے بیاد ہوئے کہ کہ کہ بیا کہ کہا آپ نے کہ کسی سورت سے اور بھی دوسری سورت سے تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ عرض کیا کہ کیا آپ نے کھھے کسی سورت میں دوسری سورت کو خلط ملط کرتے ہوئے ساتے؟ فرمایا نہیں ، سب بی اپنی جگہ کھیک ہیں۔

( ٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ نَجِيحٌ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنُ الْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ فَجَاءَ عَلِيٌّ لَا فَعَامَ عَلِيًّ

### هي مُنلهُ احَدُرَى بَل مِنْ مِنْ الْمُنْ ل

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَى الصُّفُوفِ فَقَالَ هُوَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنُ أَلْقَاهُ بِصَحِيفَتِهِ بَعْدَ صَحِيفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى عَلَيْهِ ثَوْبُهُ [قال شعيب: حسن لغيره]

(۸۲۲) حضرت ابن عمر رفی نفخ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رفی نفخ کا جنازہ منبراورروضہ مبارکہ کے درمیان لاکرر کھ دیا گیا، اس اثناء میں حضرت علی رفی نفخ تشریف لے آئے اور صفول کے سامنے کھڑے ہوکر کہنے لگے بیوبی ہیں (بیہ جملہ انہوں نے تین مرتبہ کہا) پھر فر مایا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوآ پ پر، نبی علی ایک نامہ اعمال کے بعداس کپڑ ااوڑ ھے ہوئے شخص کے علاوہ اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنا مجھے محبوب ہو۔

( ٨٦٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي يَغْفُورٍ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِي حُحَيْفَةَ عَنْ آبِي يَغْفُورٍ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِي حُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو مُسَجَّى بِنَوْبِهِ قَدُ قَضَى نَحْبَهُ فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَكَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو مُسَجَّى بِنَوْبِهِ قَدُ قَضَى نَحْبَهُ فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا حَفْصٍ فَوَاللَّهِ مَا بَقِى بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا حَفْصٍ فَوَاللَّهِ مَا بَقِى بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكَ. عَنْ وَحُهِهِ ثُمَّ إِلَى مِنْ أَنْ ٱلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِصَحِيفَتِهِ مِنْكَ.

(۸۶۷) ابو جیفہ ٹینٹٹ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ڈلٹٹؤ کے جنازے کے قریب ہی تھا ، ان کا چہرہ کیڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا ، اس اثناء میں حضرت علی ڈلٹٹؤ تشریف لے آئے اوران کے چہرے سے کیڑا ہٹا کرفر مایا اے ابوحفص! اللہ کی رحمتوں کا مزول ہوآپ پر ، نبی علیظا کے نامہُ اعمال کے بعد آپ کے علاوہ اللہ کی پوری مخلوق میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نامہُ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنا مجھے محبوب ہو۔

( ٨٦٨) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي رُكَيْنٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِى قَالَ فَلْكُرْتُ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِى قَالَ فَلْكُرْتُ وَتَوَضَّأُ ذَكِرَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ إِذَا رَأَيْتَ الْمَدُى فَاغْسِلُ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأُ وَتَوَضَّأُ وَتُوضَا لَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ إِذَا رَأَيْتَ الْمَدُى فَاغْسِلُ ذَكركَ وَتَوَضَّأُ وَتُوضَا وُضُولَكَ لِلصَّكَرِةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلُ [صححه ابن حزيمة: (٢٠) قال الألباني: صحيح دون قوله: (فَاذَا فَضَحْت )) (أبو داو د: ٢٠ ٢٠ النسائي: ١/١١١) قال شعيب: إسناده صحيح] [انظر: ٢ ٢ ٢ ٢ النسائي: ١/٢٢٨)

((عاد اعصیحت میلی در افزاد این که بیرے جسم سے خروج ندی بکشرت ہوتا تھا، میں سردی میں بھی اس کی وجہ سے اتنافسل کرتا تھا کہ میری کمر چپل گئی تھی، میں نے نبی مالیلاسے اس کا ذکر کیا تو فرمایا ایساند کرو، جب ندی دیکھوتو اپنی شرمگاہ کو دھولیا کرو اور نماز جیساوضوکر لیا کرو، اور اگرمنی خارج ہوتو غسل کرلیا کرو۔

( ٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيلَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي يَزِيلُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي

# هي مُنالًا أَمَّرُانُ بل يَئِيدُ مَرَّم ﴾ ﴿ ١٣ ﴿ هُلِ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الْمَنِيِّ الْعُسُلُ[راجع:٦٦٢].

(۸۲۹) حضرت علی ٹٹاٹٹوُنو ماتے ہیں کہ مجھے خروج مذی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی علیظا سے اس کا تکلم یوچھا تو فر مایامٰدی میں صرف وضووا جب ہے اور خروج منی کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے۔

( ٨٧٠) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً فَأَمَرُتُ رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ[صححه ابن حزيمة (٢٣). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١٤/١)]. [راجع: ٨٢٣].

(۸۷۰) حضرت علی طالفیٔ فرماتے ہیں کہ مجھے خروج ندی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے ایک آ دمی سے کہا، اس نے نبی طالیطانے اس کا تھم یو چھا تو فر مایا فدی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ٨٧١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَة قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُرٍ الصِّدِّيقُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَبَعْدَ أَبِي بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمَرُ [راحع: ٣٣٨].

(۱۷۸) ابو جیفہ فرمایا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی والنوی نے (دوران خطبہ یہ) فرمایا کہ کیا میں تمہیں بیرنہ بناؤں کہ اس امت میں نبی علیکا کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر والنوی میں بہاور میں تمہیں بناؤں کہ حضرت صدیق اکبر والنوی میں ہے۔ صدیق اکبر والنوی کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق والنوی میں۔

( ٨٧٢) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بُنُ السِّمُطِ عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ قَالَ أُتِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثُمَّ قَرَا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنْبِ فَأَمَّا الْجُنَبُ فَلَا وَلَا آيَةَ إِمَال شعيب: اسناده حسن، احرجه ابو يعلى ٣٦٥].

(۸۷۲) ابوالغریف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹٹٹا کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، انہوں نے تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چبرہ دھویا، ہاتھوں اور کہنیوں کو تین تین مرتبہ دھویا، سر کامسے کیا اور پاؤں دھو کر فرمایا میں نے نبی ملیلیا کو بھی ۔ اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر قرآن کریم کے پھھ جھے کی تلاوت کی اور فرمایا بیاس شخص کے لئے ہے جو جنبی نہوں جنبی کے لئے بیتھ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی ایک آیت کی تلاوت کرسکتا ہے۔

( ٨٧٣ ) حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ عُتُبَةَ الْكِنَانِيُّ عَنْ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بُنِ خُبَيْشٍ قال مَسَحَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَأْسَهُ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى آرَادَ أَنْ يَقْطُرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وقد اعله ابوزرعة. قال الألباني: صحيح(ابوداود: ١١٤)]

### منال) اَمَدُرَى بَلْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

(۸۷۳) زربن حبیش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ولائٹؤ نے دوران وضوسر کامسے کیا اورا تنایانی و الا گرقریب تھا کہ اس کے تقطرے دیکھا ہے۔ قطرے دیکینا شروع ہوجاتے ،اورفر مایا کہ میں نے نبی علیقیا کواسی طرح وضوکرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٨٧٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ بُنِ عِمْرَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ يَغْنِي ابْنَ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي ابْنَ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي ابْنَ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عِلْيَةً خَدِيدٌ أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُهُ خَدِيدٌ أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْتُهُ خَدِيدٌ أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الْصَّدَقَةِ [راحع: ٢٨٢].

(۷۷۴) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹنٹو کومنبر پریہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بخداا ہمارے پاس قرآن کریم کے علاوہ کوئی الیمی کمناب نہیں ہے جسے ہم پڑھتے ہوں، یا پھریہ چیفہ ہے جوتلوار سے لٹکا ہوا ہے، میں نے اسے نبی علیشا سے حاصل کیا تھا، اس میں زکو ق کے قصص کی تفصیل درج ہے، نہ کورہ صحیفہ حضرت علی ٹٹاٹنٹو کی اس تلوار سے لٹکار ہتا تھا جس کے حلقے لوسے کے تھے۔

( ٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَهٰد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْآسَدِيُّ لُوَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ
بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بُنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ عَنُ آبِى جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ فِى الصَّلَاةِ
وَضُعُ الْآكُفُ عَلَى الْآكُفُ تَحْتَ السُّرَّةِ إِقالِ الألباني: ضعيف (الوداود: ٢٥٥]

(۸۷۵) حضرت علی ڈٹاٹنڈ فرمائے ہیں کہ نماز میں سنت یہی ہے کہ تصلیوں کو تصلیوں پراور ناف کے بنیچے رکھا جائے۔

( ۱۷۲ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ سَلْعِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ عَلَمْنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَبُّ الْغُلَامُ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَبُّ الْغُلامُ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاقًا ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُلَاثًا ثُمَّ أَذْرَجَهَا فَمَسَحَ بِهَا الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِكَفِّيْهِ رَأْسَهُ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رِجَلَيْهِ إِلَى الْكُعُبَيْنِ فَعَمَرَ أَسُفَلَهَا بِيدِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِهَا الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِكَفِّيْهِ رَأْسَهُ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رِجَلَيْهِ إِلَى الْكُعُبَيْنِ فَعَمَرَ أَسُفَلَهَا بِيدِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِهَا الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِكَفِّيْهِ رَأْسَهُ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رِجَلَيْهِ إِلَى الْكُعُبَيْنِ فَعَمَرَ أَسُفَلَهَا بِيدِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِهَا الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِكَفِّيهِ رَأْسَهُ مَرَّةً ثُمَّ عَسَلَ رِجَلَيْهِ إِلَى الْكُعُبَيْنِ فَعَمَرَ أَسُفَلَهَا بِيدِهِ ثُمَّ أَخْرَاكُ مَا عُلِيهِ فَلَاهُمَا فَعَرَقُ ثُلَاقًا ثُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُتَرَفَ هُنَيَّةً مِنْ مَاءٍ بِكُفِّهِ فَشَرِبَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْمِ وَلَا الْأَلْوانِ الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى الْفَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى الْعَلَيْهِ وَلَلْهُ مَلَّةً وَلَمْ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ مُ الْعَلَمُ مُ الْعَلَمُ الْعُمْ الْعَلَاقُولُ الْعُلِي الْمُسْتَعِيْقُولُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَقُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْمُ الْعُلُولُهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْعُولُولُهُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُ

(۸۷۲) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی والنظ نے ہمیں ہی علیا کا طریقة وضوستھایا، چنا نچے سب سے پہلے ایک لڑ کے نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ضاف کیا ، پھر انہیں برتن میں ڈالا ، کلی کی ، ناک میں پانی ڈالا ، تین مرتبہ چیرہ دھویا ، دونوں بازوؤں کو کہنچ ں سمیت تین تین مرتبہ دھویا ، پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالا ، اور اپنے ہاتھ کو

### هي مُنالمًا أَمَّان مِنْ المِينَةِ مِنْ أَلَيْ اللهِ مِنْ المُنْ الْمُنالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ

اس کے پنچے ڈبودیا، پھراسے باہر نکال کر دوسرے ہاتھ پرل لیا اور دونوں ہتھیلیوں سے سر کا ایک مرتبہ مسے کیا، اور مخنوں سمیت دونوں پاؤں تین تین مرتبہ دھوئے، پھر تھیل سے چلو بنا کرتھوڑا ساپانی لیا اور اسے پی گئے اور فر مایا کہ نبی مالیگاائی طرح وضو کیا کرتے تھے۔

- ( ۸۷۷ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحُو حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكُويَّا عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيًّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْقُرُآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُوْ يُحِبُّ الْوَتُورَ وَاحِع: ٢٥٢]
- (۸۷۷) حضرت علی ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِثَیُّم نے ارشا وفر مایا اے اہل قر آن ! وتر پڑھا کر دیمونکہ الله تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پیند کرتا ہے۔
- ( ٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَيَانِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُورٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ رَجُلٌ آخَرُ [راحع: ٨٣٣].
- (۸۷۸) ابو جیفہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹٹا نے فر مایا کیا میں تمہیں مین نباوک کہ اس امت میں نبی علیا کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹٹا ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹا ہیں، پھرایک اور آ دی ہے۔
- ( ٨٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنُ عَبُدِ خَيْرٍ عَنُ عَلِيٍّ و عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيعِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيعِهِ اللَّهُ عَنْهُ وَخَيْرُهَا بَعْدَ أَبِي بَكُو عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِنْتُ سَمَّيْتُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِنْتُ سَمَّيْتُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِنْتُ سَمَّيْتُ اللَّهُ عَنْهُ وَكُو شِنْتُ سَمَّيْتُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِنْتُ سَمَّيْتُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِنْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِنْتُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ اللَّهُ الْحَدَالَةُ عَنْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ اللَّهُ الْتَلْقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيقِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ اللْمُؤْل
- (۸۷۹)ابو جیفہ سے مروی ہے کہ حضرت علی ڈلاٹنڈ نے فر مایااس امت میں نبی مالیٹا کے بعدسب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ڈلاٹنڈ ہیں ، اور حضرت صدیق اکبر ڈلاٹنڈ کے بعد حضرت عمر فاروق ڈلاٹنڈ ہیں اور اگر میں چاہوں تو تیسرے آوی کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔
- ( ٨٨٠) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ ابُنِ أَبِي خَالِدٍ ح و حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ الشَّغْبِيِّ عَنُ آبِي جَالِدٍ ح و حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ الشَّغْبِيِّ عَنُ آبِي جَدُنُو مُؤْهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا آبُو بَكُو وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَوْ جُحَيْفَةَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَوْ شِئْتُ لَحَدَّثُتُكُمْ بِالنَّالِثِ [راجع:٨٣٣].
- (۸۸۰) ابو جیفہ سے مروکی ہے کہ حضرت علی ڈاٹنٹونے فر مایا اس امت میں نبی علیکا کے بعدسب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹو ہیں ، اور حضرت صدیق اکبر ڈاٹنٹوکے بعد حضرت عمر فاروق ڈاٹنٹو ہیں اور اگر میں جا ہوں تو تیسرے آ دمی کا نام بھی بتا

# مُناكًا أَخُرُن مِنْ الرينية مترم كل المستكل الخالفاء الراشدين كالم

( ٨٨٨ ) حَلَّاتُنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّاتُنَا شُعُبَةُ قَالَ الْحَكُمُ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُسَوِّى الْقُبُورَ[راحع:٢٥٧].

(۸۸۱) حضرت علی ڈاٹنٹئا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَنگانٹیکِم نے انہیں مدیند منورہ بھیجا اور انہیں بیچکم دیا کہ تمام قبروں کو برابرکردس\_

( ٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ ٱسَنَّ مِنِّى وَٱنَا حَدِيثٌ لَا أُبْصِرُ الْقَضَاءَ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُ لِسَانَهُ وَاهْدِ قَلْبَهُ يَا عَلِيٌّ إِذَا حَلَسَ إِلَيْكَ الْحَصْمَان فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنُ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنُ الْأَوَّلِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعُدُ أَوْ مَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعُدُ إِراجع: ٦٩٠].

(۸۸۲) حضرت علی ڈٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ نبی ملائلانے مجھے یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جو مجھ سے بڑی عمر کی ہے اور میں نوعمر ہوں بھیج طرح فیصلہ نہیں کرسکتا، نبی علیظ نے اپنا دست مبارک میرے سینے بررکھااور دعاء کی کہاہےاللہ!اس کی زبان کوثابت قدم رکھاوراس کے دل کو ہدایت بخش ،اےعلی! جب تمہارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کسی ایک کی بات من کر فیصلہ نہ کرنا بلکہ دونوں کی بات سننا، اس طرح تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا،حضرت علی ڈٹائٹؤ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی کسی فیصلے میں اشکال چیش نہیں آیا۔

( ٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ هَلِيهِ الْآيَةُ وَٱنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ جَمَعَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَاجْتَمَغَ ثَلَاثُونَ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي وَمَوَاعِيدِي وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ يُسَمِّهِ شَرِيكٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ كُنْتَ بَحُرًا مَنْ يَقُومُ بِهَذَا قَالَ ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ قَالَ فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى آهُلِ بَيْتِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّا [اسناده ضعيف].

> (۸۸۳) حضرت علی طالفتات مروی ہے کہ جب آیت ذیل کا نزول ہوا "وَٱنَّذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ"

تو نبی علیکانے اپنے خاندان والوں کوجمع کیا،تیس آ دمی انجھے ہوئے اورسب نے کھایا پیا، نبی علیکانے ان سے فرمایا میرے قرضوں اور عدوں کی تحمیل کی صانت کون دیتا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ، اور میرے اہل خانہ میں میرا نائب ہوگا؟ تستخف نے بعد میں نبی علیکا ہے عرض کیایا رسول اللہ! آپ تو سندر تھے،آپ کی جگہ کون گھڑا ہوسکتا تھا؟ بہر حال! نبی علیکا

### هي مُنالًا أَمُرَاتُ بِلِ سِيدِ مَرَّم اللهِ السَّلَالِيَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نے دوسرے سے بھی یہی کہا، بالآ خرابینے اہل بیت کے سامنے بید دعوت پیش کی ،تو حصرت علی ڈٹاٹٹٹونے عرض کیایا رسول اللہ! بیہ کام میں کروں گا۔

- ( ٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ[راحع:٦٩ه]
- (۸۸۴) حضرت علی رفائقۂ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَ ٹَاٹِیْکِمُ اوْ اَنِ فِجْرِ کے قَریبِ وَرَ اوا فر ماتے تھے اور ا قامت کے قریبِ فجری سنتیں پڑھتے تھے۔
- ( ٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً (راجع: ٢٥٠)
  - (۸۸۵) حضرت علی نظافیٰ ہے مروی ہے کہ پور ہدن میں نبی ملینا کے نوافل کی سولہ رکعتیں ہوتی تھیں ۔
- ( ٨٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي كَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَلِدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُكُبُ حِمَارًا السَّمُهُ عُفَيْرٌ [قال شعيب: حسن لغيره].
  - (۸۸۷) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیال جس گدھے پر سواری فرماتے تھے اس کا نام' محفیر'' تھا۔
- ( ٨٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنِى الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّهَ و كَاءُ الْعَيْنِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتُوضَّأُ [اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابوداود:٣٠ ٢)،ابن ماحه:٤٧٧)].
- (۸۸۷) حضرت علی نظافتۂ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَثَافِیْز آنے ارشاد فر مایا آئکھ شرمگاہ کا بندھن ہے ( یعنی انسان جب تک جاگ رہا ہوتا ہے اسے اپنا وضوٹو ٹنے کی خبر ہو جاتی ہے اور سوتے ہوئے کچھ پیۃ نہیں چلتا ) اس لئے جو محض سوجائے اسے چاہئے کہ بیدار ہونے کے بعد وضوکر لیا کرے۔
- ( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ حَدَّثِنِي ابْنُ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَتَلْتُ مَرْحَبًا جِئْتُ بِرَأْسِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- (۸۸۸) حصرت علی طالفۂ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب میں نے ''مرحب'' کوفل کرلیا تو اس کا سر نبی مالیہ کی خدمت میں لاکر پیش کردیا۔
- ( ٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بُنُ خَبَّابٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبِيهِ لَٱبْعَثَنَّكَ فِيْمَا بَعَثَنِى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنالِمَا اَحْدُرُ مِنْ لِيَدِيدِ مَرْمِ كُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أَنْ أُسَوِّىَ كُلَّ قَبْرٍ وَأَنْ أَطْمِسَ كُلَّ صَنَعٍ [راحع: ٦٨٣].

(۸۸۹) حضرت علی رفائن کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق' حیان' کو مخاطب کر کے فر مایا میں تمہیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں' جس کام کے لئے نبی عالیہ نے مجھے بھیجا تھا، انہوں نے مجھے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہربت کومٹا ڈالنے کا تھم دیا تھا۔

( ٨٩٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَسَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ (راحع: ٦٦٢).

(۸۹۰) حضرت علی طالعی فرانسی نے بیں کہ مجھے خروج ندی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی عالیہ سے اس کا حکم یو چھا تو فر مایا ندی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ٨٩١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ أَنْهَأَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْعُسْلُ [راحع:٢٦٢].

(۸۹۱) حضرت علی وٹائٹیٔ فرماتے ہیں کہ مجھے خروج مذی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی علیکا سے اس کا تھم یو چھا تو فرمایامنی میں توغنسل واجب ہے اور مذی میں صرف وضو واجب ہے۔

الله عَدَّانَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ الْآصُبَهَانِيِّ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ وَكَانَتُ سُرِّيَّةً لِعَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلًا نَتُومًا وَكُنْتُ إِذَا صَلَيْتُ الْمَغُرِبَ وَعَلَىَّ ثِيَابِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلًا نَتُومًا وَكُنْتُ إِذَا صَلَيْتُ الْمَغُرِبَ وَعَلَىَّ ثِيَابِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ نِمُتُ فُهُ مَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لِيهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لِيهُ إِلَيْهِ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لِيهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لِيهِ إِلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ

ری در این مطرت علی طائف فرماتے ہیں کہ مجھے بہت نیندا تی تھی جی کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھ لیتااور کپڑے مجھ پر ہوتے تو میں ویمیں سوجا تا تھا، نبی علیلاسے میں نے بید مسئلہ پوچھا تو آپ تکا گٹیٹر نے مجھے عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دے دی (اس شرط کے ساتھ کہ نماز عشاء کے لئے آپ بیدار ہوجاتے تھے)

( ٨٩٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ يَغْنِى أَبَا زَيْدٍ الْقَسْمَلِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمَذِي الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسُلُ (راحع: ٢٦٢].

(۸۹۳) حضرت على والثني فرماتے بين كه مجھے خروج مذى كثرت كے ساتھ ہونے كا مرض لاحق تھا، ميں نے نبي عليها ہے اس كا

# 

تھم پوچھاتو فرمایامنی میں توغسل واجب ہے اور ندی میں صرف وضوواجب ہے۔

( ١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرٍ الْبَاهِلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى التَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا [راحع ٩٠٥].

(۸۹۴) حضرت علی ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے ان کے ساتھ مدی کا جانور بھیجااور تھم دیا کہ ان اونٹوں کی کھالیں اور حجولیں بھی تقسیم کردیں اور گوشت بھی تقسیم کردیں۔

( ٨٩٥ ) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ ذَكَرَ خَلَفُ بُنُ حَوْشَبِ عَنْ آبِي إِسْنَحَاقَ عَنْ عَبُدِ خَيْرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَبَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى آبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا أَوْ أَصَابَتْنَا فِتْنَةٌ يَعْفُو اللَّهُ عَمَّنُ يَشَاءُ إِقَالَ شعيب: صحيح لغيره ].

(۸۹۵) حضرت علی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُکاٹٹؤ اسب سے پہلے تشریف لے گئے، دوسرے نمبر پر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹؤ چلے گئے، اس کے بعد ہمیں امتحانات نے گھیرلیا، اللّہ جے صدیق اکبر ڈاٹٹؤ چلے گئے، اس کے بعد ہمیں امتحانات نے گھیرلیا، اللہ جے جا ہے گا اُسے معاف فرمادے گا۔

( ٨٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثَنِي شُرَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ أَهُلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَقَالُوا الْعَنْهُمْ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَبُدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلُّ يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْمُحْدَاءِ وَيُصُرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابُ[اسناده ضعيف].

(۸۹۷) ابن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹھ جس وقت عراق میں تھے، ان کے سامنے اہل شام کا تذکرہ ہوا، لوگوں نے کہاا میر المومنین! ان کے لئے لعنت کی بددعاء سیجئے، فرمایا نہیں، میں نے نبی علیظا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوتے ہیں، حب بھی ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی جگہ بدل کر کسی دوسر ہے کو مقرر فرما دیے ہیں (اورای وجہ سے انہیں 'ابدال'' کہا جاتا ہے ) ان کی دعاء کی جرکت سے بارش برتی ہے، ان ہی کی برکت سے مقرر فرما دیا جاتا ہے۔ سے وہمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے اور اہل شام سے ان ہی کی برکت سے عذاب کوٹال دیا جاتا ہے۔

( ۸۹۷ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي شُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُدُنِ قَالَ لَا تُعْطِ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْنًا [راحع: ٩٣ ه].

### هي مُنالِي مَرْبِي مِنْ السِّيدِ مَرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّال

(۸۹۷) حضرت علی رٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیاہ نے مجھے قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ قصاب کوان میں ہے کوئی چیز مز دوری کے طویر نہ دوں۔

( ۸۹۸) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عُمْرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى حُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبُلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِى إِلَّا رَجُلٌ فَلَهُ أَخَذَ بِمَنْكِبِى مِنْ وَرَائِى فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبُلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِى إِلَّا رَجُلٌ فَلَهُ أَخَذَ بِمَنْكِبِى مِنْ وَرَائِى فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو عَلِي بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَرَخَّمَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَىٰ أَنْ أَلْقَى عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَىٰ أَنْ أَلْقَى عَلَى عُمَرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَتَرَخَمَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَدًا أَخَبُ إِلَى أَنْ أَلْقَى عَلِي فَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّا عَلَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا خَلَفْتُ أَوْنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُمْرَ وَعُمَرُ وَيَعْمَلُ عَمْ مَا حِبَيْكَ وَذَلِكَ أَنِّى أَنْ وَأَنُو لِي مُضَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَقَمْتُ أَنَا وَأَنُو بَكُو وَعُمَرُ وَحُمْرُ وَخَلِّتُ أَنَا وَأَنُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَإِنْ كُنْتُ لَأَفْنُ لَيَجْعَلَنَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا [صححه الحارى(٣٦٥٥]

(۸۹۸) حضرت ابن عباس پی شفافر ماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق پی شفائے جسد خاکی کو چار پائی پر لاکررکھا گیا تو لوگوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیرلیا، ان کے لئے دعا ئیں کرنے لگے اور جنازہ اٹھائے جانے سے قبل ہی ان کی نماز جنازہ پڑھے لگے، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، اچا تک ایک آ دمی نے چھے سے آ کرمیر ہے کند ھے پکڑ کر جھے اپنی طرف متوجہ کیا، میں نے ویکھا تو وہ حضرت علی ٹی ٹیٹی تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق ٹی ٹیٹی کے دعاء رحمت کی اور انہیں مخاطب ہو کر فر مایا کہ آپ نے اپنے چھے کوئی ایسا محفی نہیں چھوڑا جس کے نامہ اعمال کے ساتھ مجھے اللہ سے ملنا زیادہ پہند ہو، بخدا! مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوآپ کے دونوں ساتھ بول کے ساتھ ہی رکھی گا، کیونکہ میں کثر ت سے نی علیشا کو بیڈر ماتے ہوئے سنتا تھا کہ میں ، ابو بکر اور عمر کئے ، میں ، ابو بکر اور عمر نافل ہوئے ہیں ، میں ، ابو بکر اور عمر نکلے ، اس لئے جھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان میں ، ابو بکر اور عمر نکلے ، اس لئے جھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان

( ۱۹۹۸) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأْنَا عَبُدُ اللَّهِ أَنْبَأْنَا يُحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْوٍ عَنْ عَلِى بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ عَلِىَّ بُنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَكُنْتُ إِذَا وَجَدْتُهُ يُصَلِّى سَبَّحَ فَدَحَلْتُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى أَذِنَ (راحع: ۹۸ ٥).

(۱۹۹۸) حضرت علی بڑا تھے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اگر نبی علیا اس وقت کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھے رہے ہوتے تو بوں ہی اجازت دے دیتے (اور رہے ہوتے تو بوں ہی اجازت دے دیتے (اور سبحان اللہ کہنے کی ضرورت بندرہتی )۔
سبحان اللہ کہنے کی ضرورت بندرہتی )۔

( . . ه ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ أَخُبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ مُنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ بُنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ مَنَهُ وَضَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخَبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعُ إِلَىَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّ يَضُوبُ فَخِذَهُ يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا [راجع:٧١].

(۹۰۰) حضرت علی نُگانَفُد ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالِنگارات کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے ،اور کہنے لگے کہتم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ میں نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا یارسول اللہ! ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھادیتا ہے، نبی مالِنِگانے بیہ من کر مجھے کوئی جواب نہ ویا اور واپس چلے گئے ، میں نے کان لگا کر سنا تو نبی مالِنگاا پی ران پر اپناہاتھ مارتے ہوئے کہدر ہے تھے کہ انسان بہت زیادہ جھڑ الووا قع ہوا ہے۔

( ٩.١ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ انْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عَلِيَّ بْنُ حُسَيْنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ حُسَيْنَ نُنَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ هُوَ وَفَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ مِثْلُهُ إِراحِه: ٧١ه [

(۹۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۹.۲) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْوٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عُمَرَ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ آبِي سَمِعْتُهُ بُحَدَّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُجِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْظِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْظِى عَلَى الْعُنْفِ [قال شعب:حسن في الشواهد] وسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُجِبُّ الرِّفْق وَيُعْظِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْظِى عَلَى الْعُنْفِ [قال شعب:حسن في الشواهد] (٩٠٢) حضرت على رَائِي فَي عَلَى الرَّفْق وَيُعْظِى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّه

( ٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْهَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّتَ عَنِّى حَدِيثًا بُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَكُذَبُ الْكَاذِبِينَ[قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٨ و ٤٠)]

(۹۰۳) حضرت علی رفتانی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهٔ عَالَیْتِ ارشاد فرمایا جو شخص میری طرف نسبت کر کے کوئی الین حدیث بیان کرے جسے وہ جھوٹ سمجھتا ہے تو و و دومیں ہے ایک جھوٹا ہے۔

( ٩٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبِيدَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ آهُلَ النَّهُرَوانِ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُثَدُّونُ الْيَدِ أَوْ مُثَدُّونَ الْيَدِ أَوْ مُثَدِّرُ وَالْكَهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَمَ مُخْدَجُ الْيَدِ لَوُلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَّأَتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مُخْدَجُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبُطُرُوا لَنَبَّأَتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَقُلُتُ لِعَلِي لِللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ قَالَ إِى وَرَبِّ الْكُغْبَةِ [راحع ٢٢٦]

هي مُنالِم اَفَيْنَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۹۰۳) حضرت علی ڈاٹھئے کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فر مایا کہ ان میں ایک آ دمی ناقص الخلقت بھی ہوگا ، اگرتم حد سے آ گے نہ بڑھ جا و تو میں تم میں ہے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیقیا کی زبانی ان کے تل کرنے والوں سے فر مار کھا ہے ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا آ پ نے واقعی نبی علیقیا سے اس سلسلے میں کوئی فر مان سنا ہے تو انہوں نے فر مایا ہاں! رب کعہ کی قتم ۔

(٩.٥) حَدَّقَنَا مَنْصُورُ بُنُ وَرُدَانَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ وَلَكِهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ لَمَّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِى كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَالُوا أَفِى كُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمُ لَوَجَبَتُ أَفِى كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَالُوا أَفِى كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ قَالَ ثُمَّ قَالُوا أَفِى كُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمُ لَوَجَبَتُ فَاللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسُأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ إِلَى آخِو اللَّيَةِ [قال الترمذي: ١٨٤ و ٢٠٠٥] حسن غريب من هذا الوحه قال الألباني ضعيف (ابن ماحة: ٢٨٨٤ ، الترمذي: ١٨٤ و ٢٠٠٥)]

(۹۰۵) حضرت علی طانعتا ہے مروی ہے کہ جب آیت ذیل کا نزول ہوا

### "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَّهِ سَبِيلًا"

تو لوگوں نے پوچھایارسول اللہ! کیا ہرسال جج کرنا فرض ہے؟ نبی طالیہ خاموش رہے، تین مرتبہ سوال اور خاموثی کے بعد نبی عالیہ نے فرمایانہیں ،اوراگر میں' 'ہاں'' کہد دیتا تو ہرسال جج کرنا فرض ہوجا تا اوراسی مناسبت سے بیآ یت نازل ہوئی کداے اہل ایمان!الیں چیزوں کے بارے سوال مت کیا کروجواگرتم پر ظاہر کردی جا کیں تو وہ تہمیں نا گوارگذریں۔

( ٩.٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِءٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهُو ٱعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّى قَالَ فَٱتَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهُو ٱعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّى قَالَ فَٱتَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَهُو ٱعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّى قَالَ فَآتَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَكُ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُقَيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا [راحع: ٢٤٨]

(۹۰۲) شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پر سے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹاٹھا سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈٹاٹھا سے پوچھوانہیں اس مسلے کا زیادہ علم ہوگا، چٹانچہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹھا سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نجی علیکا ہمیں ایک دن رات موزوں پر سے کرنے کا حکم دئیتے تھے جو مسافر کے لئے تین دن اور تین رات

( ٩.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ رَفَّعَهُ [راحع: ٧٤٨]

(٤٠٤) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٩.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْأَذُدِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ

مناله المؤرض بيد متوم المستدالخ التراشدين في مناله المؤرض بيد متوم المستدالخ التراشدين في

عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا [انظر: ٨٣٣]

(۹۰۸) عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈلٹٹنڈ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کیا میں تنہیں نبی علیثلا کے بعداس امت میں سب سے بہترین شخص کا نام بتاؤں؟ حضرت ابو بکرصدیق ڈلٹٹئڈا ورحضرت عمر فاروق ڈلٹٹئڈ۔

( ٩.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا مُبَارِكُ بُنُ سَعِيدٍ آخُو سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا قَالَ فَذَكَرَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَأَنْبَأَتُكُمْ فَالَ فَذَكَرَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَأَنْبَأَتُكُمْ بِالثَّالِي قَالَ فَذَكَرَ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَأَنْبَأَتُكُمْ بِالثَّالِي قَالَ فَذَكَرَ مُن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَأَنْبَأَتُكُمْ بِالثَّالِي قَالَ وَسَكَتَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ وَإِلَّا صُمْتَا إِنَالَا شَعِينَ إِسَادِهِ قُوى إِرَاحِع ٢٣٣]

(۹۰۹) عبد خیر ہمدانی میشنز سے مروی ہے کہ بین نے ایک مرتبہ حضرت علی دفائنڈ کو (دوران خطبہ یہ) کہتے ہوئے سنا کہ کیا ٹیں متہبیں بینہ بناؤں کہ اس امت بین نبی علیفا کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر رفائنڈ ہیں، اور میں متہبیں بناؤں کہ حضرت صدیق اکبر رفائنڈ کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رفائنڈ ہیں۔ تہم رف ایا اگر میں چاہوں تو تمہمیں تیسرے آدمی کا نام بھی بنا سکتا ہوں، تا ہم وہ خاموش رہے، ہم بہی سمجھتے ہیں کہ وہ خود حضرت علی رفائنڈ کو میفر ماتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی رفائنڈ کو میفر ماتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہاں! (اگر میں جھوٹ بولوں) تو بیکان بہرے ہوجا کیں۔

( ٩١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُسْهِرُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْعِ حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ سَلْعِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَمَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٨٧٦]

(۹۱۰) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹٹئٹ نے (ہمیں ٹبی مالیٹا کا طریقۂ وضوسکھایا) چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے تین مرتبہ اپنی ہتھیا ہی مرتبہ کلی کی ، ناک میں پانی ڈالا ، تین مرتبہ چہرہ دھویا ، اور فر مایا کہ نبی مالیٹا اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔

( ٩١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآخْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا قَالَ ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ و قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَوَّةً يَعْنِى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ [راجع: ٢١٧] هي مُنالِهُ الْمُنْ بَيْنِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(۹۱۱) حضرت علی طاقتۂ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیا آ نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے جر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر نبی علیا نے عصر کی نماز مغرب اورعشاء کے درمیان اوا فرمائی۔

(٩١٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةً قَالَ قَالَ عَلِى ۚ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنُ أَجِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنُ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنُ أَجِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنُ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مُحَارِبٌ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ لَعَرُبُ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ أَخْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ البَوِيَّةِ لَا يُحَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتَمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجُرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢١٦]

(۹۱۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈلٹٹؤنے ایک مرتبہ فر مایا جب میں تم سے نبی علینا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میرے نزدیک آسان سے گرجاناان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے،اور جب کسی اور کے حوالے سے کوئی بات کروں تو میں جنگجو آ دمی ہوں اور جنگ تو نام ہی تدبیراور حیال کا ہے۔

میں نے نبی علیظا کو پیفر ماتے ہوئے سناہے کہ قیامت کے قریب ایسی اقوام تکلیں گی جن کی عمرتھوڑی ہوگی اور عقل کے اعتبار سے وہ بیوقوف ہوں گے ، نبی علیظا کی باتیں کریں گے ،لیکن ایمان ان کے گلے سے آگے نہیں جائے گا ہتم انہیں جہاں بھی یا وُقل کر دو ، کیونکہ ان کافل کرنا قیامت کے دن باعث ثواب ہوگا۔

( ٩١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ [راجع: ١٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ [راجع: ١٧] (١٣) حَرْتَ عَلَى رَائِعَ مِروى ہے كہ جناب رسول اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن رَكُوة جَيُورُ دى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

( ٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَهَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَيَ بِنْتُ قُلْتُ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ هِيَ بِنْتُ أَلُكُ مِنْ الرَّضَاعَةِ (راحع: ٢٢٠)

(۱۶۴) حضرت علی طالعًا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآ بسٹاللیّا میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کے دوسرے خاندانوں کو کیوں پیند کرتے ہیں؟ نبی علیلا نے فرمایا کہ تبہارے پاس بھی پچھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی باں! حضرت حمزہ ڈلائٹڈ کی صاحبزادی! فرمایا کہ وہ تو میری رضاعی جیتجی ہے (وراصل نبی علیلا اور حضرت امیر حمزہ ڈلائٹڈ آپیں میں رضاعی بھائی بھی تھے اور چھا بھیتج بھی) ( ٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَفَضْتُ مَعَ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيًّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمُ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزُدُلِفَةِ فَلَمُ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُزُدُلِفَةِ فَلَمُ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُلبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ [قال شعيب: إسناده حسن، احرحه ابويعلى: ٣٢١] مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمُ أَزَلُ أَسْمَعُهُ يُلبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ [قال شعيب: إسناده حسن، احرحه ابويعلى: ٣٢١]

(910) عکرمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین والفؤے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے انہیں مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا تا آ نکہ انہوں نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی، میں نے ان سے اس حوالے سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تھا تو میں نے انہیں بھی جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا، میں نے ان سے اس حوالے سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نبی طیشا کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے نبی طیشا کو جمرہ عقبہ کی رئی تک مسلسل تلبیہ بڑھتے ہوئے سنا۔

( ٩١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُطَيْلِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ مَيْسَرَةً قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَشُرَبُ قَائِمًا قَائِمًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَاعِدًا [راحع: ٩٥٠]

(۹۱۲) میسرہ مُیالیّہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی شاہوں نے کھڑے ہو کر پانی پیا، ہیں نے ان سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا اگر میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو نبی علیاً اکود کھے کرکیا ہے، اور اگر پیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَثَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ ظَاهِرَهُمَا [راحع: ٧٣٧]

(۹۱۷) حضرت علی رفائن فرماتے ہیں کہ میری رائے میتی کمس علی انحفین کے لئے موزوں کا وہ حصد زیادہ موزوں ہے جوزیین کے ساتھ لگتا ہے بہنسبت اس مصے کے جو پاؤں کے اوپر دہتا ہے، حتی کہ میں نے نبی علیقا کو جب اوپر کے حصے پرمس کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں نے اپنی رائے کورٹرک کردیا۔

( ٩١٨ ) حَلَّاثُنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَغَسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَطَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ بِالْغَسُلِ [راحع: ٧٣٧]

هُ مُنلُهُ النَّهُ وَمَن لِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمُن لِيدِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُن اللّلِي اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللّلِي اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللّلَّ اللَّهُ وَمُنْ اللّذِي مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال

(۹۱۸) عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹو کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پاؤں کے اوپر والے جصے کو دھویا اور فر مایا اگر میں نے نبی علیقی کو پاؤں کا اوپر والا حصد دھوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میری رائے بیتھی کہ پاؤں کا نجلا حصد دھوئے جانے کا زیادہ حق وار ہے ( کیونکہ وہ زمین کے ساتھ زیادہ لگتا ہے )

(۹۱۹) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُقْبَةَ أَبُو كِبُرَانَ عَنْ عَبُدِ
خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَاحِدَ ١٩٥]
خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَاحِدَ ١٩٥) عَبِرْ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَاحِدَ ١٩٥) عَبِرْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَاحِدَ ١٩٥٩) عَبْرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصَّا ثَلُاثاً ثَلَاثاً وَاحِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصَّا ثَلَاثاً وَاحِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصَّا ثَلَاثاً وَمَا يَعْنَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْصَا ثَلُولًا ثَلَاثاً وَاحِدَ وَمَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْصَا أَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَالِكُومَ وَمِنْ الْعُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالَا عَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُومُ وَالْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَامُ وَالْعُولُومُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُولُومُ وَالْعُلُولُومُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُلُولُومُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَالْعُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

( ٩٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنِ أُمِّ مُوسَى قَالَتُ سَمِغْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَصَعِدَ عَلَى شَجَرَةٍ آمَرَهُ أَنْ يَأْتِيهُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ حِينَ صَعِدَ الشَّجَرَةَ فَضَحِكُوا مِنْ حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَضْحَكُونَ لَرِجُلُ عَبْدِ اللَّهِ آتُقُلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُدٍ [قال شعيب: صحيح لغيره، احرحه وسَلَّمَ مَا تَضْحَكُونَ لَرِجُلُ عَبْدِ اللَّهِ آتُقُلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُدٍ [قال شعيب: صحيح لغيره، احرحه ابن ابي شية: ١١٤/١، والدخارى في الأدب المفرد: ٢٣٧)، و ابو يعلى: ٣٩٥]

(۹۲۰) حفرت علی ڈاٹنوڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے حضرت ابن مسعود ڈلٹنوڈ کو تھم دیا تو وہ درخت پر چڑھ گئے، نبی علیہ اسے انہیں پچھولانے کا تھم دیا تھا، صحابۂ کرام ڈٹٹٹوٹٹ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹٹٹوٹ کو جب درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کی پنڈلی پر بھی نظر پڑی، وہ ان کی تیلی پٹل پیٹرلیاں دیکھ کر ہنس پڑے، نبی علیہ انڈکا اندکا ان کی پنڈلی پر بھی نظر پڑی، وہ ان کی تیلی پٹل پیٹرلیاں دیکھ کر ہنس پڑے، نبی علیہ ان نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ یقیناً عبداللہ کا ایک یاؤں قیامت کے دن میزان عمل میں احد پہاڑ ہے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔

(٩٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ النَّبَأَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْٱسُودِ بَنِ قَيْسٍ عَنُ رَجُلٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْحَجَمَلِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدُ إِلَيْنَا عَهُدًا الْأَخُدُ بِهِ فِى الْإِمَارَةِ وَلَكِنَّهُ شَىءٌ وَالْيَنَاهُ مِنُ وَالْحَجَمَلِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَبِي بَكُو فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكُو فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكُو فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكُو فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخُلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي اللَّهِ السَّادَةُ صَعَيْفًا مَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَعَامَ اللَّهِ عَلَى الْقِي الْمُ الْقَامَ وَاسْتَقَامَ وَالْعَامِ وَالْعَلَى الْعَلَامُ وَالْعَامِ وَالْعَلَمَ وَالْعُلِقَ الْتَعْلَامَ وَالْعُلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ و

(۹۲۱) حضرت علی ڈالٹوئٹ نے جنگ جمل کے دن فر مایا کہ آمارت کے سلسلے میں نبی علیظانے ہمیں کوئی وصیت نہیں فر مائی تھی جس پر ہم عمل کرتے، بلکہ بیتو ایک چیز تھی جو ہم نے خود سے منتخب کر لی تھی، پہلے حضرت صدیق اکبر ڈالٹوئٹ خلیفہ ہوئے، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، وہ قائم رہے اور قائم کر گئے، پھر حضرت عمر فاروق ڈالٹوئٹ خلیفہ ہوئے، ان پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، وہ قائم رہے اور قائم کر گئے یہاں تک کہ دین نے اپنی گردن زمین پرڈال دی (لیمنی جم گیا اور مضبوط ہو گیا)

( ٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ عَنْ عَبُدِ حَيْرٍ عَنْ

عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَخَيْرُهَا بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ عُمَّرُ ثُمَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الْخَيْرَ حَيْثُ هَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَّرُ ثُمَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الْخَيْرَ حَيْثُ أَكَبٍ [راجع: ٨٣٣]

(۹۲۲) ایک مرتبه خطرت علی را تنظیر نے فرمایا کیا میں مہیں بیرنہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیرا کے بعد سب سے بہترین مخص کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر را تنظیر ہیں ، اور حضرت صدیق اکبر را تنظیر کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص حضرت عمر فاروق را تنظیر ہیں ، اس کے بعد اللہ جہاں جا ہتا ہے اپنی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔

( ٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنَ مَسْعُودٍ يَ يَقُولَانِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ

(۹۲۳) حفرت علی ڈٹاٹنڈا ورحضرت ابن مسعود ڈٹاٹنڈ فر ماتے ہیں کہ نبی ملیکٹانے حق جوار پر فیصلہ فر مایا ہے۔

( ٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخَتُم وَعَنْ الْقِرَائَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ [راحع: ٧١٠]

(۹۲۴) حضرت علی ڈاٹھؤے مرو گی ہے کہ نبی مالیٹانے مجھے سونے کی انگوشی ،ریشمی لباس یا عصفر سے رنگا ہوا کیڑا پہننے اور رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے۔

( ٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَهُ نَقَرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ كَانَتُ لِى مِائَةُ أُوقِيَّةٍ فَأَنْفَقُتُ مِنْهَا عَشُرَةَ أَوَاقٍ وَقَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ كَانَتُ لِى مِائَةُ أُوقِيَّةٍ فَأَنْفَقُتُ مِنْهَا عَشُرَةَ أَوَاقٍ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ فِى الْآخِرُ كَانَتُ لِى عَشَرَةُ دَنَائِيرَ فَتَصَدَّقُ بِعُشْرِ مِنْهُا بِدِينَارٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْتُمْ فِى الْآخِرِ سَوَاءٌ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ إِرَاحِع: ٤٣٤]

(۹۲۵) حفرت علی و النظامی مروی ہے کہ ایک مرتبہ تین آ دمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ، ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس سواہ قیے تھے جن میں سے دس اوقیے میں نے راہ خدا میں خرج کردیئے ، دوسرے نے کہا میرے پاس سودینار تھے جن میں نے راہ خدا میں خرج کردیئے ، تیسرے نے کہا میرے پاس دس دینار تھے جن میں سے ایک دینار میں نے راہ خدا میں خرج کردیا ، نبی علیا نے فرمایا تم سب اجر و ثواب میں برابر ہو ، کیونکہ تم میں سے ہرایک نے اپنے مال کا دسوال خصہ خرج کیا ہے۔

( ٩٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ آخَبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَإِنَّا قَدْ آخُدَثُنَا بَعْدَهُمُ أَخْدَاثًا

هي مُنالِم المَيْن فِين اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يَقُضِي اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا مَا شَاءَ [راجع: ٨٣٣]

(۹۲۲) ایک مرتبه حضرت علی رفانش نے کھڑے ہو کر فر مایا اس امت میں نبی علیہ کے بعد سب سے بہترین خص حضرت صدیق اکبر وفانشوا ور حضرت عمر فاروق وفانشو بیں ،ان کے بعد ہم نے الی چیزیں ایجاد کرلی ہیں جن میں اللہ جوچا ہے گا فیصلہ فرمادے گا۔ (۹۲۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّدَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَ الثَّوْرِيُّ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَيْسَ الْوَتُو بحَتْم حَهَيْنَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ۲۰۲]

(٩٢٧) حضرت علی دلائٹو فرماتے میں کہ وتر فرض نماز کی طرح قرآن کریم سے حتی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی علیظا کی سنت سے ثابت ہے۔

( ٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَاحع: ٨٧٦]

( ۹۲۸ ) حضرت علی طالفناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے وضو کرتے ہوئے اعضاء وضو کو تمین تین مرتبہ دھویا تھا۔

( ٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا إِسُّرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْلَاَهُانِ [راجع: ٥٦٩]

(۹۲۹) حضرت علی بٹائٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکاوتر کی نمازا ذانِ فجر کے قریب پڑھتے تھے۔

( ٩٣.) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ رَبِيعَةَ قَالَهُ مَرَّةً قَالَ عَبُدُ الرَّازِقِ وَٱكْثَرُ ذَاكَ يَقُولُ آخُبَرَنِي مَنْ شَهِدَ عَلِيًّا حِينَ رَكِبَ فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ حَمِدَ ثَلَاثًا وَكَبَّرَ ثَلَاثًا لِيَ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ حَمِدَ ثَلَاثًا وَكَبَّرَ ثَلَاثًا فَيُ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا يَضِحِكُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مَا يُضَحِكُ كَيَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ وَقَالَ مَا يُخَدِّ فِي إِلَّا الْمَالِقُ قَالَ الْعَبْدُ أَوْ قَالَ عَجْبُتُ لِلْعَبْدِ إِذَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّافُونَ إِلَيْ اللَّهُ وَاللَّامِ وَاللَّا الْمُعَلِّي وَالْمَا مُوالِدَا إِلَّا الْمَعْدُ وَلَا الْعَبْدُ الْمَالَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ مُوالِي الْعَلْمُ وَالْمَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ الْعَلَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللْمُعَلِقُ الْمُعْمِلِ الللَّالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَ

(۹۳۰) علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضر سیالی ڈاٹھڈ کو دیکھا کہ ان کے پاس سواری کے لئے ایک جانور لایا گیا، جب انہوں نے اپنا پاؤں اس کی رکاب میں رکھا تو ''لہم اللہ'' کہا، جب اس پر بیٹھ گئے تو یہ دعاء پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہما را تا لیع فر مان بنا دیا، ہم تو اسے اپنے تا لیع نہیں کر علتے تقے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، پھر تین مرتبہ'' الحمد للہ'' اور تین مرتبہ'' اللہ اکبر'' کہہ کر فر مایا اے اللہ! آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پرظم کیا لیں مجھے معاف فر ماد یجئے ، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی تھی گنا ہوں کو معاف

الله المراق الم

میں نے پوچھا کہ امیر المومنین!اس موقع پرمسکرانے کی کیا دجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جسے میں نے کیا اور نبی علیہ بھی مسکرائے تصاور میں نے ان سے اس کی دجہ پوچھی تھی تو آپ تا پہنچھ نے فرمایا تھا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار! مجھے معاف فرمادے تو مجھے خوثی ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے اللہ کے علاوہ اس کے گناہ کوئی معاف نہیں کرسکتا۔

(٩٣١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ وَهُبَيُرَةَ بُنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيًّ أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ تَبِعَتْهُمْ تُنَادِى يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ فَحَوِّلِهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِى ابْنَةُ عَمِّى وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّى وَخَالَتُهَا فَعَلَى وَخَالَتُهَا تَعْمَى وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّى وَخَالَتُهَا تَعْمَى وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّى وَخَالَتُهَا تَعْمَى وَقَالَ رَيْدُ ابْنَةُ أَخِى فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُمْ ثُمَّ تَخْدِي وَقَالَ لِرَيْدٍ أَنْتَ اجْوَنَا وَمَوْلَانَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْجَعْلَةِ وَسَلَّمَ لِخَالِيهِا وَقَالَ الْجَعْلَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالِيهِا وَقَالَ الْجَعْلَ لِلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالِيهِا وَقَالَ الْجَعْلَ لِيَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالِيهِا وَقَالَ الْمُ تُنَا وَمُولَ لَانَا فَقَالَ لَهُ عَلَى لِي اللّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَا تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةً فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةً أَخِى مِنْ الرَّضَاعَةِ [راحع: ٧٧]

(۹۳۱) حضرت علی ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ سے نگلنے لگے تو حضرت مزہ ڈلٹنڈ کی صاحبزادی پچا جان! پچا جان! پکارتی ہوئی ہمارے پیچھے لگ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیااوراسے حضرت فاطمہ بڑٹٹا کے حوالے کر دیا،اوران سے کہا کہ اپنی پچا زاد بہن کوسنجالو، (جب ہم مدینہ منورہ پنچے تو) اس بکی کی پرورش کے سلسلے میں میرا،حضرت جعفر بڑٹٹڈ اور حضرت زید بن حارثہ بڑٹٹڈ کا جھکڑ اہو گیا۔

حضرت علی دخافظ کا یہ کہنا تھا کہ اسے میں لے کرآیا ہوں اور یہ میرے چپا کی بیٹی ہے، حضرت جعفر دخافظ کا مؤقف یہ تعا
کہ یہ میرے چپا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ یعنی حضرت اساء بنت عمیس دخافظ میں ہیں، لہذا اس کی پرورش میراحق ہے، حضرت زید دخافظ کہ نے لگے کہ یہ میری جیتی ہے، نبی علیا نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا جعفر! آپ تو صورت اور سیرت میں میرے مشابہہ ہیں، علی! آپ مجھسے ہیں اور میں آپ سے ہوں اور زید! آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولی (آزاد کردہ غلام) ہیں، نبی اپنی خالہ کے پاس رہی کی کیونکہ خالہ بھی ماں کے مرشہ میں ہوتی ہے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ اس سے نکاح کیون نہیں کر لیتے؟ فرمایا اس لئے کہ یہ میری رضائی جیتی ہے۔

( ٩٣٢) حَلَّثُنَا شَفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ حَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ خَيْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راحع: ٨٣٣]

(۹۳۲) حضرت علی وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ اس امت میں نبی علیظا کے بعد سب سے بہترین محض حضرت صدیق اکبر وٹائٹؤ اور حضرت عمر فاروق وٹائٹؤ ہیں۔

هي مُنالاً امَرُين بل يَنِيدُ مِنْ أَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ حَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أُنْبِنَكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راحع: ٨٣٣]

(۹۳۳) ایک مرتبه حفرت علی دلانون نے فر مایا کیا میں تمہیں بیٹ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیلا کے بعد سب سے بہترین مخض کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر دلانونا ورحضرت عمر فاروق دلانونا۔

( ٩٣٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الصَّبَيُّ بُنُ الْأَشْعَثِ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَبْدِ حَيْرٍ عَنُ عَبْدِ حَيْرٍ عَنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا الصَّبَيُّ بُنُ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ حَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيّهَا أَبُو بَكُو وَالثَّانِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أَنْبَنُكُمْ بِحَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيّهَا أَبُو بَكُو وَالثَّانِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أَنْبَعُهُمَا وَلَوْ شِنْتُ الشَّالِةِ عَنْهُ أَلَا أَبُو إِسْحَاقَ فَتَهَجَّاهَا عَبُدُ حَيْرٍ لِكُنْ لَا تَمْتَرُونَ فِيمَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٣٣٨] سَمَّيْتُ الثَّالِيَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَتَهَجَّاهَا عَبْدُ حَيْرٍ لِكُنْ لَا تَمْتَرُونَ فِيمَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٣٣٨] (٩٣٣) اليك مرتبه حضرت على وَالتَّذِي فِي مَا يَا مِي مِن بِي عَلِيْكِ كَا مَ مِن مِن بِي عَلِيْكَ كَا مَ مِن اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مِن اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَالْمَ عَلَا مَ مِن اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مِن اللَّهُ عَنْهُ أَلُونَ مِنْ أَلِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَالِكُ مِن اللَّهُ عَنْهُ أَلِي مِن اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُونَ مَ عَلَيْكُولُ مِن اللَّهُ عَلَيْنُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا مُعَلِي الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ

کہ بیددونوں چزیں میری امت کے مردوں پرحرام ہیں۔

(٩٣٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَدُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عَنْ عَلْيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِلْ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَّةِ بِالشَّفُيَا الَّتِي كَانَتُ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُونِي بِوَضُوعٍ بِالْحَرَّةِ بِالشَّفُيَا الَّتِي كَانَتُ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُونِي بِوَضُوعٍ بِالشَّفَيَا الَّتِي كَانَتُ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَحَلِيلَكَ دَعَا لِللَّهُ مَكَةً فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَعْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَى مَا لِللَّهُ مَا اللهُ مَا كَدَّ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمُ وَصَاعِهِمْ مِثْلَى مَا بِالْبَرَكَةِ وَآنَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهُ وَصَاعِهِمْ مِثْلَى مَا إِلْهُ لِي مُكَالِكَ لَكُمْ لِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَقِمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمُ وَصَاعِهِمْ مِثْلَى مَا لَكُونَ عَبْدَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَكُمَّةُ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَ لِلْهُ لِمُ كَاللَّ اللهُ اللهِ مِنْ عَلَى اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ الله

(۹۳۹) حضرت علی و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیظا کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے ، جب ہم'' حرہ' میں اس سراب کی ہوئی زمین پر پہنچ جو حضرت سعد بن ابی وقاص والنفظ کی ملکیت میں تقی تو نبی علیظا نے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، جب نبی علیظا وضو کر چکے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوگئے اور اللہ اکبر کہ کر فرمایا اے اللہ! ابراہیم جو آپ کے بندے اور آپ کے خلیل سے ، انہوں نے ابل مکہ کے لئے برکت کی دعاء کی تھی اور میں محد آپ کا بندہ اور آپ کا رسول ہوں، میں آپ سے اہل مدید

کے حق میں دعاء مانگنا ہوں کہ اہل مدینہ کے مداور صاع میں اہلِ مکہ کی نسبت دو گئی برکت عطاء فرما۔

(٩٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا شَيْحٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَرَّ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُوْمَرُ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَرَّ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُوْمَرُ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَيَهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُوْمَرُ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَيَهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَنْ بَيْعِ الْمُضَعِرُونَ قَالَ وَقَدُ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضُطِرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدُولَةَ [إسناده ضعيف] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدُولَةَ [إسناده ضعيف] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدُولِكَ [إسناده ضعيف] (٩٣٤) حضرت على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِينَ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْدِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدُولِكَ [إسناده ضعيف] (٩٣٤) حضرت على اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْكُ فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَ

اس زمانے میں شریروں کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، نیک اور بہترین لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا اور مجبوروں کو اپنی پونمی فروخت کرنے پرمجبور کیا جائے گا، حالانکہ نبی ٹائیلانے اس سے منع فر مایا ہے، نیز اس تیج سے بھی منع فر مایا ہے جس میں کسی نوعیت کا بھی دھوکہ ہواور کیلنے سے قبل یا قبضہ سے قبل بھلوں کی تیج سے بھی منع فر مایا ہے۔

( ٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثُمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةً وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ [راحع: ١٤٠] عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةً وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ [راحع: ١٤٠] عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَائِهَا كُويةً وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَيْرُ فَاتَ مُولِيَّ مِنْ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَيْرُ وَسَائِهَا كُويةً عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عُرَاتٍ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُولِي مُعْرَبًا مِنْ عَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَمَعْ مَا عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُولِعَ مُنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُولِعَ عَلَى مُولِعُلِهُ عَلَى مُولِعَلَمُ وَلَعُونَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ مِلْكُولُ عَلَى مُعْلِمُ وَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مُولِعُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْعَلَمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى مُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ وَالْعُلِمُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ

( ٩٣٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَانِى رَسُولُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبْسِ الْحَمْرَاءِ وَعَنْ الْقِرَائَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبْسِ الْحَمْرَاءِ وَعَنْ الْقِرَائَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبْسِ الْحَمْرَاءِ وَعَنْ الْقِرَائَةِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبْسِ الْحَمْرَاءِ وَعَنْ الْقِرَائَةِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ

(۹۳۹) حضرت علی رفاندؤ ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے مجھے سونے کی انگوشی ،ریشی کپڑے پہننے ،رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونَسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبُلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُصَابِ حَتَّى يُكُشَفَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبُلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُصَابِ حَتَّى يُكُشَفَ عَنْ النَّائِمِ عَتَى اللَّهُ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُصَابِ حَتَّى يُكُشَفَ عَنْ النَّائِمِ عَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّه

### هي مُنالمًا اَعَيْنَ شِل يَنْفِي مِنْ الْمُنالِقِينَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

(۹۴۰) حضرت علی ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَلْتُنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- 🛈 بچە، جب تک بالغ نە ہوجائے۔
- 🗨 سویا ہواشخص ، جب تک بیدارنہ ہوجائے۔
- 👁 مصيبت ز ده څخص ، جب تک اس کی پریشانی دور نه به وجائے۔
- ( ٩٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ أُتِى عَلِيٌّ بِزَانِ مُحُصَنٍ فَجَلَدَهُ يَوْمَ الْحَمِيسِ مِانَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رَجَمَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقِيلَ لَهُ جَمَعْتَ عَلَيْهِ حَدَّيْنِ فَقَالَ جَلَدُتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٧١٦]
- (۱۹۴) ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹنڈ کے پاس ایک شادی شدہ بدکار کولایا گیا، انہوں نے جمعرات کے دن اسے سوکوڑے مارے اور جمعہ کے دن اسے سنگسار کر دیا کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس پر دوسزا کیں جمع کیوں کیس؟ انہوں نے فر مایا میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجہ سے مارے اور سنگسار سنت کی وجہ سے کیا۔
- ( ٩٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ عَنْ هُشَيْمٍ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّغِبِيِّ قَالَ أُتِي عَلِيٌّ بِمَوْلَاةٍ لِسَعِيدِ بُنِ قَيْسٍ مُحْصَنَةٍ قَدْ فَجَرَتُ قَالَ فَضَرَبَهَا مِائَةً ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ قَالَ جَلَدُتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمُتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٧١]
- (۹۴۲) ایک مرد حضرت علی خالف کی پاس سعد بن قیس کی ایک شادی شده باندی کولایا گیا جس نے بدکاری کی تھی ، انہوں نے اس سوکوڑے مارے اور پھرا سے سنگ ارکردیا اور فرمایا میں نے کوڑے قرآن کریم کی وجہ سے مارے اور سنگ ارسنت کی وجہ سے کیا۔ (۹۶۳) حَدَّقَنَا إِسْحَاقُ بُنُ یُوسُفَ عَنْ شَرِیكِ عَنِ السَّدِّیِّ عَنْ عَبْدِ خَیْرِ قَالَ رَآیْتُ عَلِیًّا رَضِی اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِمَاءِ لِیَتُوضًا فَتَمَسَّحَ بِهِ تَمَسُّحً وَمَسَحَ عَلَی ظَهْرِ قَدَمَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَذَا وُضُوءً مَنْ لَمْ یُحُدِثُ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِی رَائِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی ظَهْرِ قَدَمَیْهِ رَآیْتُ آنَ بُطُولَهُ مَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَی ظَهْرِ قَدَمَیْهِ رَآیْتُ آنَ بُطُولَهُ مَا اُحَقُّ ثُمَّ شَرِبَ فَضَلَ وَضُویْهِ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَیْنَ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ آنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدِ آنُ یَشُرَبَ قَائِمًا [صححه ابن حزیمة (۲۰۰)

( عدد ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ حَكِيمٍ وَأَبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّى قَالَ أَنْبَانَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيُرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَصَفَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ أَبْيَصَ مُشْرَبًا بِحُمْرُةٍ عَظِيمَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ أَبْيَصَ مُشْرَبًا بِحُمْرُةٍ عَظِيمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِيمَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَكَمُ وَلَا قَصِيرٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِي بُنُ تَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ ضَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَصَفَى لَنَا عَلِي بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ ضَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَفَى لَنَا عَلِي بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ ضَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَفَى لَنَا عَلِي بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ ضَعْمَ الْهُمَامَةِ حَسَنَ الشَّعَرِ رَجِلَهُ [راحع: ٤٤٧]

(۹۴۳) حضرت علی اٹن ٹیٹنٹ کے مروی ہے کہ نبی علینہ کا سرمبارک بڑارنگ سرخی مائل سفیداور داڑھی تھنی تھی ، ہڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے ، ہتھیلیاں اور پاؤں تھرے ہوئے تھے ، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی ،سرکے بال گھنے اور جلکے تھنگھر یا لے تھے ، چھوٹے قدم اٹھاتے تھے ،الیا محسوس ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی سے اتر رہے ہیں ، بہت زیادہ کھوٹے وقت چھوٹے قد کے ، ہیں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی نہ ویکھا مُٹل ٹیٹیل

( ٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلَّادٍ مُن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَاحِم: ٢٧٦]

(۹۲۵) حطرت علی ڈاٹھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے نبی علیظانے اپنے اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا۔

(٩٤٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُويُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ سُعَيْدٍ أَوْ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سُعَيْدٍ أَوْ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَصِيلٌ وَلَا طَوِيلٌ الْمَسُرُيَةِ عَظِيمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُشْرَبًا حُمْرَةً طَوِيلَ الْمَسُرُيّةِ عَظِيمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَشْرَبًا حُمْرَةً طَوِيلَ الْمَسُرُيّةِ عَظِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْرَبًا لَمُ أَلَ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَاحِةِ : ٤٤٧]

(۱۳۹) حضرت علی نظافتاً سے مروی ہے کہ نبی علیظا بہت زیادہ لیے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ، سر مبارک بڑا، بال ملکے گھنگھریالے اور داڑھی گھنی تھی، ہتھیلیال اور پاؤل جمرے ہوئے تھے، چرہ مبارک میں سرخی کی آمیز ژبھی، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لجمی سے دھاری تھی، بٹریوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، چلتے وقت چھوٹے جھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسا محسول ہوتا تھا گھائی سے دھاری تھی اٹھا تھا۔
محسول ہوتا تھا گویا کہ کی گھائی سے اثر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی ندد یکھا ہما تھا تھا۔

( ٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو الشَّعْفَاءِ عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَكِّيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سُئِلَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ

# هي مُنالهُ امَّهُ رَضِ اللهِ عِنْ مِنْ اللهُ الل

عَنْهُ عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا قَصِيرٌ وَلَا طَوِيلٌ مُشْرَبًا لَوْنَهُ حُمْرَةً حَسَنَ الشَّعَوِ رَجِلَهُ ضَخْمَ الْكُرَادِيسِ شَشْنَ الْكَقَيْنِ ضَخْمَ الْهَامَةِ طَوِيلَ الْمَسُوبَةِ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٤٧]

(۹۴۷) حفرت علی ڈائٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی علیکا بہت زیادہ لیتے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ،سرمبارک بڑا اور داڑھی گھنی تھی ،ہتھیاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ مبارک میں سرخی کی آ میزش تھی ، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی ، ٹہ یوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے،ایسامحسوں ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی ہے اتر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی نہ دیکھا مٹائٹیڈیلے۔

( ٩٤٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَصَبْنَا مِنُ ثِمَارِهَا فَاجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا بِهَا وَغُكٌ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَبَّرُ عَنُ بَدُرٍ فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدُ ٱقْبَلُوا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدُرٍ وَبَدُرٌّ بِثُرٌّ فَسَبَقَنَا ۚ الْمُشْرِكُونَ اِلِّيْهَا فَوَجَدُنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بُنِ آبِي مُعَيْطٍ فَأَمَّا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ وَأَمَّا مَوْلَى عُقْبَةَ فَأَخَذُنَاهُ فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ كُمْ الْقَوْمُ فَيَقُولُ هُمْ وَاللَّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَلِيدٌ بَأْسُهُمْ فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ ذَلِكَ صَرَبُوهُ حَتَّى انْتَهَوْ ابِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ كُمْ الْقَوْمُ قَالَ هُمُ وَاللَّهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ فَجَهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُ كُمْ هُمُ فَأَبَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ كُمْ يَنْحَرُونَ مِنْ الْجُزُرِ فَقَالَ عَشْرًا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ ٱلْفُ كُلُّ جَزُورٍ لِمِائَةٍ وَتَبِعَهَا ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنْ اللَّيْلِ طَشٌّ مِنْ مَطَرٍ فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّنجَرِ وَالْحَجَفِ نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنْ الْمَطَرِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو زَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهُلِكُ هَذِهِ الْفِتَةَ لَا تُعْبَدُ قَالَ فَلَمَّا أَنْ طَلَعَ الْفَجُرُ نَادَى الصَّلَاةَ عِبَادَ اللَّهِ فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَحَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ ثُمَّ قَالَ إنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ تَحْتَ هَذِهِ الضَّلَعِ الْحَمْرَاءِ مِنْ الْجَبَلِ فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفُنَاهُمْ إِذَا رَجُلَّ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلِ لَهُ آخُمَرَ يَسِيرُ فِي الْقُوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيٌّ نَادِ لِي حَمْزَةَ وَكَانَ أَقُرَبَهُمُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْٱخْمَرِ وَمَاذَا يَقُولُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ فِي الْقُوْمِ أَخَدٌ يَأْمُرُ بِخَيْرٍ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَجَاءَ حَمْزَةُ فَقَالَ هُوَ عُتْبَةُ بُنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ يَنْهَى عُنُ الْقِتَالِ وَيَقُولُ لَهُمْ يَا قَوْمُ إِنِّي أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ لَا تَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ يَا قَوْمُ اغْصِبُوهَا الْيَوْمَ بِرَأْضِي وَقُولُوا جَبُنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ بِأَجْتِنِكُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُو جَهُل

فَقَالَ أَنْتَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُ هَذَا لَأَغْضَضُتُهُ قَدُ مَلَاتُ رِئَتُكَ جَوْفَكَ رُعُبًا فَقَالَ عُبُهُ إِيَّاى تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ سَتَعْلَمُ الْيُومُ أَيُّنَا الْمَجَانُ قَالَ فَبَرَزَ عُنَهُ وَأَخُوهُ شَيْبَةٌ وَابْنَهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً فَقَالُوا مَنْ يُبَارِزُ وَعُنَهُ وَابْنَهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً فَقَالُوا مَنْ يُبَارِزُ فَخْرَجَ فِيْيَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ سِتَّةٌ فَقَالَ عُتُبَةً لَا نُويدُ هَؤُلَاءِ وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قُمْ يَا عَلِي وَقُمْ يَا حَمْزَةٌ وَقُمْ يَا عُبَيْدَةٌ فَقَالَنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَاسَلَمْ قُمْ يَا عَلِي وَقُمْ يَا حَمْزَةٌ وَقُمْ يَا عُبَيْدَةٌ فَقَالُنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَاسَرُنَا سَبْعِينَ وَالْسَرُنَا سَبْعِينَ وَاسَلَمْ قُمْ يَا عَلِي وَقُمْ يَا حَمْزَةٌ وَقُمْ يَا عُبَيْدَةٌ فَقَالُنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَاسَلَمْ قُمْ يَا عَلِي وَقُمْ يَا حَمْزَةٌ وَقُومُ يَا عُبَيْدَةٌ فَقَالُنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَالْسَرُنَا سَبْعِينَ وَالسَرُنَا سَبْعِينَ وَالسَرُنَا سَبْعِينَ وَالْسَرُنَا سَبْعِينَ وَالسَرُنَا سَبْعِينَ وَالسَرُنَا سَبْعِينَ وَالْسَلَالِ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الْمُطَلِي النَّهُ مَعْدُو اللَّهُ تَعَالَى مِمْكُ كُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ فَالسَرُنَا مِنْ يَعْ فَلَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَسَارِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَالسَرُنَا مِنْ يَعَى وَلَولَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ الْأَلْونَ وَوَلَولَ إِلَا اللَّهُ عَنْهُ لَا اللَّهُ عَنْهُ فَالسَرُنَا مِنْ يَعَى عَبْدِ الْمُطَلِي الْعَبَاسَ وَعَقِيلًا وَنَوْفَلَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ فَاللَاهُ عَنْهُ فَاللَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَالْسَرُنَا مِن يَتِي عَبْدِ الْمُطَلِي الْعَبَاسَ وَعَقِيلًا وَنَوْفَلَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْعُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ ا

(۹۳۸) حضرت علی ڈائٹوئا سے مردی ہے کہ جب ہم لوگ مدیند منورہ ہجرت کرئے آئے اور ہم نے یہاں کے پھل کھائے تو ہمیں پیٹ کی بہاری لاحق ہو گئی جس سے بڑھتے ہو ھتے ہم شدید تھم کے بخار میں جتلا ہو گئے ، نبی طائیلا '' بدر'' کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے ، جب ہمیں معلوم ہوا کہ شرکیین مقام بدر کی طرف بردی طرف روانہ ہو گئے ، جو کہ ایک کوئیں کا نام تھا، ہم مشرکین سے پہلے وہاں پہنچ گئے ، وہاں ہمیں دوآ دمی طے ، ایک قریش کا اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا غلام ، قریش تو ہمیں و کہم نے پکڑلیا۔

ہم نے اس سے پوچھا کہ ان کے لئکری تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا بخدا! ان کی تعداد بہت زیادہ اور ان کا سامانِ حرب بہت مضبوط ہے، جب اس نے بیکہا تو مسلمانوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے اسے بی علیہ کے پاس لے آئے، نبی علیہ اس سے مشرکین مکہ کی تعداد پوچھی، اس نے نبی علیہ کا کوبھی وہی جوابدیا جو پہلے دیا تھا، نبی علیہ نے اس سے بوچھا کہوہ سے ان کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی پوری کوشش کی کیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا، بالآخر نبی علیہ نے اس سے پوچھا کہوہ لوگ روز اندک تا ہے ان کی صحیح تعداد معلوم کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا روز اندس اونے ذرج کرتے ہیں، نبی علیہ نے اس وقت فر مایا ان کی تعداد ایک ہزار ہے، کیونکہ ایک اونے کم از کم سوآ ومیوں کو کفایت کرجا تا ہے۔

رات ہوئی تو ہلی ہلی ہارش ہونے لگی ،ہم بارش سے بچنے کے لئے درختوں اور ڈھالوں کے بنچ چلے گئے ،اور نبی طائیلہ اس ماری رات اپنے پروردگارے بید عاء کرتے رہے کہ اے اللہ!اگریہ گروہ ختم ہو گیا تو آپ کی عبادت نہیں ہوسکے گئی ،ہم بارش کے بید وائی کہ اللہ کے بندو! نماز تیارے ، لوگوں نے درختوں اور سائیا نوں کو گی ، بہر حال! طلوع فجر کے وقت نبی طائیلا نے نداء کروائی کہ اللہ کے بندو! نماز تیا ہے ، لوگوں نے درختوں اور سائیا نوں کو چھوڑ ااور نبی طائیلا کے نماز پڑھائی اور اس کے بعد جہاد کی ترغیب دینے گئے، پھر فرمایا کہ قریش کا لشکراس بہاڑ کی سرخ ڈھلوان میں ہے۔

## هي مُنالِي اَحْدُن شِيلِ يَنِيدِ مَرْمُ الْحُدِي فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

جب لشکر قریش ہمارے قریب آگیا اور ہم نے بھی صف بندی کر لی ، تو اچا تک ان میں سے ایک آ دمی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور اپنے لشکر میں چکر لگانے لگا، نبی علیظانے حضرت علی ڈٹائٹڈ سے فر مایاعلی! حمزہ سے پکار کر کہو'' جو کہ شرکین کے سب سے زیادہ قریب تھے'' پیسرخ اوٹ والاکون ہے اور کیا کہدرہاہے؟

پھر نبی علیہ نے فرمایا اگر انگر قریش میں کوئی آ دمی بھلائی کا تھم دے سکتا ہے تو وہ بیسرخ اونٹ پرسواری ہوسکتا ہے، اتی در میں حضرت جزہ دلا گئے اور فرمانے لگے کہ بیمت بن ربیعہ ہے جو کہ لوگوں کو جنگ ہے روک رہا ہے اور کہ رہا ہے کہ اے میری قوم! میں ایسے لوگوں کو دکھ رہا ہوں جو ڈھیلے پڑ بچے ہیں، اگرتم میں ذراسی بھی صلاحیت ہوتو بیتم تک بھی نہیں بہتی سکیں میری قوم! میں ایس کے ماے میری قوم! آج کے دن میرے سر پر پی باندھ دو، اور کہدو کہ عشبہ بن ربیعہ بزدل ہوگیا حالا نکہ تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں۔

ابوجہل نے جب بیہ بات نی تو کہنے لگا کہ بیہ بات تم کہ رہے ہو؟ بخدا! اگر بیہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ جا کراپنے باپ کی شرمگاہ چوس (گالی دیتا) تمہار سے پیسپیرٹوں نے تمہار سے پیٹ میں رعب بھر دیا ہے، عتبہ کہنے لگا کہ اوپیلے سرین والے! تو مجھے عار دلاتا ہے، آج تجھے پیتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے بزول کون ہے؟

اس کے بعد جوش میں آ کرعتبہ اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدانِ جنگ میں نکل کرمبارز طبی کرنے گے، ان کے مقابلے میں چھانساری نو جوان نکے ، عتبہ کہنے لگا کہ ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے ، ہمارے مقابلے میں ہمارے بنوع نکلیں جن کا تعلق بنوع پر المطلب سے ہو، یہن کرنی علیا اللہ مصرت علی والنظیا ، حضرت علیدہ النظیا ، حضرت علیدہ والنظیا ، حضرت والنظیا ، حضرت علیدہ والنظیا ، حضرت والنظ

اس طرح ہم نے ان کے ستر آ دمی مارے اور ستر ہی کو قیدی بنالیا، اسی اثناء میں ایک چھوٹے قد کا انصاری نو جوان عباس بن عبد المطلب کو' جو بعد میں صحابی ہے' قیدی بنا کرلے آیا، عباس کہنے لگے یا رسول اللہ! بخدا! اس نے مجھے قیدی نہیں بنایا، مجھے تو اس مخص نے قید کیا ہے جس کے سرکے دونوں جانب بال نہ تھے، وہ بڑا خوبصورت چہرہ رکھتا تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوارتھا، جو مجھے اب آپ لوگوں میں نظر نہیں آ رہا، اس پر انصاری نے کہا یا رسول اللہ! انہیں میں نے ہی گرفتار کیا ہے، نبی طائید انہیں خاموثی کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک معزز فرشتے کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، حضرت علی رفائی نو مارٹ کو گرفتار کیا تھا۔

( ٩٤٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ الْحَدِينِي بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ فَقَالَتُ ائْتِ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَالُتُهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَآتَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَالُتُهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَآتَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَسَالُتُهُ فَسَالُتُهُ فَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بِالْمَسْحِ عَلَى خِفَافِنَا إِذَا سَافَرُنَا [راحع: ٢٤٨]

على طَلَّمُ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَنْبَأَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ وَعَنْ رَهُو ) حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَنْبَأَنَا شَوِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ وَعَنْ زَيْدِ بُنِ يُشْيعِ قَالَا نَشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّحَبَةِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ زَيْدٍ سِتَّةٌ فَشَهِدُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ حُمِّ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ مَنْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ وَعَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ وَعَلِي مَوْلَاهُ وَعَلِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۹۵۰) سعید بن وہب اور زید بن پینے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نگائٹڈ نے صحن کوفہ میں لوگوں کوشم دے کرفر مایا کہ جس شخص نے غدیر خم کے موقع پر نبی طائٹ کا میرے حوالے سے کوئی ارشاد سنا ہوتو وہ کھڑا ہوجائے ،اس پر سعید کی رائے کے مطابق مجھی چھآ دمی کھڑے ہوگئے ،اوران سب نے اس بات کی گواہی دی کہ مجھی چھآ دمی کھڑے ہوئے ،اوران سب نے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے نبی طائٹ کو کوئر نم کے موقع پر حضرت علی متالئ کے متال سے نمور ماتے ہوئے سناتھا کہ کیا اللہ کومومنین پرکوئی حق نبیں ہے؟ انہوں نے نبی طائٹ کو کوئی میں اور مایا اے اللہ! جس کا میں مولی ہوں ،علی بھی اس کا مولی ہیں ،اے اللہ! جوعلی سے دوستی کر ہے تاس سے دوستی کر مے تو اس سے دوستی کر میں مولی ہوں ،علی بھی اس کا مولی ہیں ،اے اللہ! جوعلی سے دوستی کر مے تو اس سے دوستی فر ما۔

( ٥٥١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ حَكِيمٍ آنُبَانًا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍ و ذِى مُرِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي السَّحَاقَ يَمْنِي عَنْ سَعِيدٍ وَزَيْدٍ وَزَادَ فِيهِ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلُ مَنْ خَذَلَهُ [إسناده ضعيف] [انظر: ٥٥٢] إسْحَاقَ يَمْنِي عَنْ سَعِيدٍ وَزَيْدٍ وَزَادَ فِيهِ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلُ مَنْ خَذَلُهُ [إسناده ضعيف] [انظر: ٥٥١] (٩٥١) كذشته روايت ايك دوسرى سند ع بحى مروى ع بس ك آخريس بياضا فه بهى م يوعل كى مدوكر في اس كى مدو ما اورجوانيس تها حجود دي واستها فرما -

( ٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنْبَأَنَا شَرِيكُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي قَابِتٍ عَنُ أَبِي الطَّفَيْلِ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه الحاكم (٩/٣) قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح محتصراً (الترمذي: ٣٧١٣) قال شعيب: صحيح لغيره [واحع: ١٥٩]

(۹۵۲) گذشتەردايت ال دوسرى سند سے حضرت زيد بن ارقم خاتشے سے بھى مروى ہے۔

( ٩٥٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بَنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ حَوْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وَلَدْتُ حَسَنٌ فَلَمَّا وَلَدْتُ الثَّالِتَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ ثُمَّ قَالَ سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرُ [راجع: ٧٦٩]

(۹۵۳) حضرت علی خلافی فرات میں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو نبی طابی تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا میٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حرب، فرمایا نہیں، اس کا نام '' حسن' ہے، پھر جب حسین پیدا ہوئے تو نبی علیف تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے پھرعرض کیا حرب، فرمایا نہیں اس کا نام در حسین' ہے، تیسر سے بیٹے کی پیدائش پر بھی اسی طرح ہوا، اور نبی علیف نے اس کا نام بدل کر' دمحسن' رکھ دیا، پھر فرمایا کہ میں در سے بیٹے کی پیدائش پر بھی اسی طرح ہوا، اور نبی علیف نے اس کا نام بدل کر' دمحسن' رکھ دیا، پھر فرمایا کہ میں نے ان بچوں کے نام خصرت ہاروں علیف کے بچوں کے نام پر دکھے ہیں جن کے نام شر، شہیرا ورمشمر تھے۔

( عهه ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ أَبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ سُيلَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هَلْ خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَكُنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۵۵۳) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی ڈائٹیڈ سے پوچھا کہ ہمیں کوئی الی بات بتا ہے جونی علیلیا نے خصوصیت کے ساتھ آپ سے کی ہو؟ فرمایا نبی علیلیا نے مجھ سے ایسی کوئی خصوصی بات نہیں کی جو دوسر نے لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میری اس تلوار کے نیام میں ایک چینے نہ کہ کرانہوں نے اس میں سے ایک حیفہ نکالا جس میں لکھا تھا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہوجو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذریح کرے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہوجو کسی بدعتی کو ٹھکا نہ دے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہوجو اپنے والدین پر لغنت کرے، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہوجو ذمین کے بیج چوری کرے۔

( ٥٥٥) حَدَّثَنَا بَهُزْ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ عَفَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ بَسَادٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ عَادَ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ أَتَعُودُ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ أَتَعُودُ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ أَتَعُودُ حَسَنًا وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنِى أَنُ وَفِى النَّفُسِ مَا فِيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ لَسُتَ بِرَبِّ قَلْبِي فَتَصْرِفَهُ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنِى أَنُ وَفِى النَّفُسِ مَا فِيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ لَسُتَ بِرَبِّ قَلْبِي فَتَصْرِفَهُ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنِى أَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَعُودُ مُسُلِمًا إِلَّا ابْتَعَتُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَعُودُ مُسُلِمًا إِلَّا الْبَعَثَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ النَّهُ إِنَّ كَانَتُ حَتَّى يُمُسِى وَأَى سَاعَةٍ مِنُ اللَّهُ إِن كَانَتُ حَتَّى يُمُسِى وَأَى سَاعَةٍ مِنُ اللَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى يُعْمُولُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ إِلَى الْتَعْدُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَا مُنْ مُسُلِمً إِلَى اللَّهُ إِلَّا لَهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ إِلَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مِنْ مُسُلِمً اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالِمُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْولِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْولِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ

(900)عبداللہ بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر و بن حریث حضرت امام حسن طافظ کی عیادت کے لئے آئے ،حضرت علی طافظ نے ان سے فرمایا کہ یوں تو آپ حسن کی بیار پری کے لئے آئے ہیں اور اپنے دل میں جو پچھ چھپار کھا ہے اس کا کیا ہوگا؟عمرو کی مُنلاً اِحَدُرُق بِلِ اِحْدِدِ اِحْدِ اِحْدِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ رُفْعَ الْقَلَمُ عَنْ قَلَادَةً عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَنْفِظَ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفْعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَنْفِظَ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ الْمُعْتُوهِ أَوْ قَالَ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ اللَّهِ عَلَى يَعْفِلُ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ الْمَعْتُوهِ الْمَعْتُودِ وَحْرَاءِ الْمَعْتُودِ وَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ الْمَعْتُودِ وَتَى الْمُعْتُودِ وَقَى الْمُعْتُودِ وَقَى الْمَعْتُودِ الْمُعْتُودِ وَقَى الْمُعْتُودِ وَقَى الْمُعْتُودِ وَاحْدِدُونِ حَتَّى يَعْفِلُ وَعَنْ الْمُعْتُودِ وَتَى الْمُعْتُودِ وَتَى الْمُعْتُودِ وَقَى الْمُعْتُودِ وَقَى الْمُعْتُودِ وَقَى الْمُعْتُودِ وَقَى الْمُعْتُودِ وَقَى الْمُعْتُودِ وَقَى الْمُعْتَوقِ الْمُعَلِّي وَاحْدِو الْمُعْتُودِ وَقُلَى الْمُعْتُودِ الْمُعْتُودِ الْمُعْتَوقِ الْمُعْتُودِ الْمُعْتَى الْمُعْتَوقِ الْمُعْتُودِ الْمُعْتَوالُ وَالْمُعْتَولُ وَعَنْ الْمُعْتَوالُ وَعَلْ الْمُعْتَوالُ وَالْمُعْتُودِ الْمُعْتَالُ وَالْمُعَلِي الْمُعْتَو الْمُعْتَوالُ وَالْمُوالِ الْمُعْتُولُ وَلَالْمُوالُولُ وَلَال

(۹۵۲) حضرت علی برلانفیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَا کَالْتَهُ اِنْ اللّه مَا اللّه مَا اللّه ما اللّه ما الله ما

🛈 سویا ہواشخص جب تک بیدار نہ ہو جائے۔

P مجنون ، جب تک اس کی عقل لوٹ نہ آئے۔

البير، جب تك بالغ نه بوجائ\_

( ٩٥٧ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ بَهُزٌ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بُنُ عَمُرٍ و الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمَحَادِثِ بُنِ هِشَامِ الْمَخُزُومِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَادِثِ بُنِ هِشَامِ الْمَخُزُومِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَحْوِلُ وَالْعَرِهِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَأَعُودُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ مَا أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ [راجع: ١٥٧]

(۹۵۷) حضرت علی رٹھنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکا ٹیٹی اور کے آخر میں یوں فرماتے تھے کہ اے اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری نارائسکی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری درگذر کے ذریعے تیری سزاسے اور تیری ذات کے ذریعے تھے سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری تعریف کا احاط نہیں کرسکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔

( ٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱخْبَرَنِى أَبُو بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْكُرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَأَمَرَنِي فَأَطُرُتُهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ [قال شعب: صحبح لغيره]

(۹۵۸) حضرت علی طافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیظ کی خدمت میں کہیں سے ہدید کے طور پرایک رکیشی جوڑا آیا، نی علیظ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے زیب تن کرلیا، کین جب نبی علیظ کے روئے انور پر ٹاراضکی کے اثر ات دیکھے تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں دویلے کے طور پرتقسیم کردیا۔

### هي مُنالاً احَدُّن بن المعالمَدُ مِن بل يَدِيدُ مَنْ المعالمَةُ مِن بل يَدِيدُ مِنْ المعالمَدُ المعالمَدُ المعالمَدُ المعالمَةُ المعالمَدُ المعالمَةُ المعالمُ المعال

( ٥٩٥) حَدَّثَنَا بَهُزْ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ الْبَانَا قَتَادَةً عَنُ آبِي حَسَّانَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنَهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ فَيُوْتَى فَيُقَالُ قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ اللَّاشُتَرُ إِنَّ هَذَا الَّذِى تَقُولُ قَدْ تَفَشَّعَ فِى النَّاسِ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا خَاصَةً دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْءٌ مِنْهُ فَهُو فِى صَحِيفَةٍ فِى قِرَابِ سَيْفِى قَالَ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَى آخُرَجَ الصَّحِيفَة قَالَ فَإِذَا فِيهَا مَنْ آخُدَتُ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَى آخُرَجَ الصَّحِيفَة قَالَ فَإِذَا فِيهَا مَنْ آخُدَتُ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَى آخُرَجَ الصَّحِيفَة قَالَ فَإِذَا فِيهَا مَنْ آخُدَتُ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَامِرِيكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يُفْتَلُ مَنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلًا قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَلَا يَلْهُ مُولَى اللّهُ عَلَمُ مَنْ سِوَاهُمُ أَلُو لاَ يُغْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا يُخْرَمُ اللّهُ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذَا اللّهُ مَعْنَ مِنْ عَلَيْهِ فِى عَهْدِهِ إِنَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى مَلْ سِوَاهُمُ أَلَا لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذَا اللّهُ اللهُ مَا عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ أَلَا لاَ يَقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا فَي اللّهُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ أَلُو لاَ يُقْتَلُ مُؤُمِنٌ بِكَافِهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ سِواهُمُ أَلَا لا يَقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ الللّهُ

(۹۵۹) ابوصان کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب بھی کوئی تھم دیتے اورلوگ آ کر کہتے کہ ہم نے اس اس طرح کر لیا تو وہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سی فرمایا ، ایک دن' اشتر' نامی ایک خص نے حضرت علی ڈٹاٹھڑے ہے بو چھا کہ آپ جو یہ جملہ کہتے ہیں ، لوگوں میں بہت چھیل چکا ہے ، کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی رسول اللہ مُظالِین بھی نے آپ کو وصیت کی ہے؟ فرمایا نبی علیہ نے لوگوں کو چھوڑ کر خصوصیت کے ساتھ مجھے کوئی وصیت نہیں فرمائی ، البتہ میں نے نبی علیہ اسے جو پھھ نا ہے وہ ایک صحیفہ میں لکھ کرا بی تکوار کے میان میں رکھ لیا ہے۔

لوگوں نے حضرت علی والٹی ہے وہ صحیفہ دکھانے پراصرار کیا ، انہوں نے وہ نکالاتو اس میں لکھاتھا کہ جو تخص کوئی بدعت
ایجاد کرے یا کسی بدعت کو ٹھکانہ دے اس پراللہ کی ، فرشتول ، کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہ ہوگا ، نیز
اس میں یہ بھی لکھاتھا کہ حضرت ابراہیم علیہ ان کہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں ، اس کے دونوں
کونوں کے درمیان کی جگہ قابل احترام ہے ، اس کی گھاس نہ کائی جائے ، اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے اور یہاں کی گری پڑی
چیز کو تہ اٹھایا جائے ، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو مالک کو اس کا پیتہ بتا دے ، یہاں کا کوئی درخت نہ کا ٹا جائے البتہ اگر کوئی آدی
ایسے جانور کو جارہ کھلائے تو بات جدا ہے ، اور یہاں لڑائی کے لئے اسلحہ نہ اٹھایا جائے۔

نیز اس میں میں میں کھا تھا کہ مسلمانوں کی جانیں آپس میں برابر ہیں، ان میں سے اگر کوئی ادنیٰ بھی کسی کوامان وے دیتو اس کی امان کالحاظ کیا جائے، اور مسلمان اپنے علاوہ لوگوں پر بیر واحد کی طرح ہیں، خبردار! کسی کا فرکے بدلے میں کسی مسلمان کوئل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی وی کواس وقت تک قبل کیا جائے جب تک کدوہ معاہدے کی مدے میں ہواور اس کی شرائط

# هي مُنلهُ احَدُّن بُل بِيدِ مِنْ اللهُ الل

يربرقرار ہونہ

( . ٩٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْٰلِ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ الْأَغُرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى رَافِعِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسُّلَمْتُ أَنْتَ رَبِّى خَشَعَ سَمْعِى وَبَصَرِى وَمُنِّحَى وَعَظُمِى وَعَصَبِى وَمَا اسْتَقَلَّتُ بِهِ قَدَمِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ٧١٧]

(۹۲۰) حضرت علی طالبی سے مروی ہے کہ نبی علیا جب رکوع میں جاتے تو ریدعاء پڑھتے کہ البی! میں نے تیرے لئے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا تالع فرمان ہوا، تو ہی میرارب ہے، میرے کان، آئکھیں، د ماغ، ہڈیاں اور پچھے تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور میرے قدم بھی اللہ رب العالمین کی خاطر جے ہوئے ہیں۔

(٩٦١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِ ثَّى حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَرْفَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي لِيَاهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّحَبَةِ يَنْشُدُ النَّاسَ أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ سَمِعَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَّ مَوْلَاهُ لَمَّا قَامَ فَشَهِدَ قَالَ عَبْدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَّ مَوْلَاهُ لَمَّا قَامَ فَشَهِدَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ بَدُرِيًّا كَانِّي أَنْظُولُ إِلَى أَحَدِهِمُ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّا سَمِعْنَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمِّ أَلَسْتُ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزُواجِي أُمَّهَاتُهُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمِّ أَلَسْتُ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزُواجِي أُمَّهَاتُهُمْ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيْ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ إِنَا لَتَهِ مَوْلَاهُ اللَّهُمُ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ إِنَالَ شَعِينَ حَسَى لغيره، احرحه قَالَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيْ مَوْلَاهُ وَالْمَ مُولِولًا مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ وَاللَ شَعِينَ حَسَى لغيره، احرحه

البزار: ٦٣٢، و ابويعلي: ٦٧ ٥] [انظر: ٩٦٤]

(۹۹۲) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی واٹھا کومنبر پریہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بخدا اہمارے پاس قرآن کریم

مَنْ الْمَارَ الْمَ الْمَارِينَ الْمَارِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكُورِيرِ وَالْمِحِيْرِ وَالْمِحِيرِ وَالْمِحْرِيرِ وَالْمُعِيرِ وَالْمُعْرِيرِ وَالْمُعْرِيرِ وَالْمُعْرِيرِ وَالْمِحْرِيرِ وَالْمُعْرِيرِ وَالْمُعْرِيرِ وَالْمُعْرِيرِ وَالْمُعْرِيرِ وَالْمُعْرِيرِ وَالْمُعْرِيرِ وَلَمِيرِيرِ وَلَمِيرِيرِ وَالْمُعْرِيرِ وَلْمُعْرِيرِ وَلَمْ الْمُعْرِيرِيرِ وَلَمِيرِيرِ وَل

(۹۲۳) ما لک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت علی ڈاٹھٹا کی خدمت میں حاضرتھا، اچا تک صعصعہ بن صوحان آ گئے، اور سلام کر کے کہنچ لگےا میرالمؤمنین! ٹبی علینیا نے جن چیزوں ہے آپ لوگوں کورو کا تھا، ہمیں بھی ان سے رو کیے، انہوں نے فرمایا نبی علینیا نے ہمیں کدو کی تو نبی ، سبز منکے، لگ کے برتن ، لکڑی کو کھود کر بنائے گئے برتن کو استعال کرنے سے منع فرمایا ( کیونکہ ان میں شراب کشید کی جاتی تھی ) نیزریشم ، سرخ زین بیش ، خالص ریشم اور سونے کے حلقوں سے منع فرمایا۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ نی علیشاً نے مجھے ایک رکیٹی جوڑا پھنایت فر مایا ، میں وہ پہن کر باہر نکلا تا کہ لوگ د کیے لیس کہ نی علیشا نے مجھے جو جوڑا دیا تھاوہ میں نے پہن لیا ہے ، نبی علیشا نے جب مجھے دیکھا تو اسے اتارنے کا حکم دیا اور اس کا ایک حصہ حضرت فاطمہ ڈٹائٹا کوبھوا دیا اور دوسرا حصہ بھاڑ کراپٹی عورتوں میں تقشیم کردیا۔

(۹۲۳) عبدالرحمٰن بن ابی لیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹیٹ نے طحن کوفہ میں لوگوں کوفتم دے کرفر مایا جس نے غدر خم کے موقع پر نبی علیشا کامیر ہے حوالے سے کوئی ارشاد سنا ہوتو وہ کھڑا ہوجائے ،اور وہی کھڑا ہوجس نے نبی علیشا کودیکھا ہو،اس پر بارہ آ دمی کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خود دیکھا کہ نبی علیشانے حضرت علی ڈلٹٹیڈ کا ہاتھ پکڑا اور ہم نے انہیں بیفر مات هي مُنلِاً امْهُرَافِيل بِيدِ مِنْ أَن الْمُعَالَّمُ اللهِ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہوئے سنا، اے اللہ! جوعلی سے دوئی کرے تو اس سے دوئی فر ما اور جواس سے دشنی کرے تو اس سے دشنی فر ما، جوعلی کی مدد کرے تو اس کی مدد فر ما اور جواسے تنہا چھوڑ ہے تو اسے تنہا فر ما، اس موقع پر تین آ دمی ایسے بھی سے جو کھڑے نہیں ہوئے، حضرت علی ڈٹائٹؤنے انہیں بدد عادی اور وہ اس کا شکار ہوگئے۔

( ٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ آخُو لَحَجَّاجِ بُنِ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى أَبُو سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤَدِّنَ يُؤَدِّنُ قَالَ كَمَا يَقُولُ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا اللَّهِ قَالَ عَلَيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آشُهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا مُحَمَّدًا هُمْ الْكَاذِبُونَ [إسناده ضعيف]

(۹۲۵) عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی بڑاٹھؤ مؤون کواوان دیتے ہوئے سنتے تو وہی کلمات دہراتے جو مؤون کہتا،اور آشھڈ آنؓ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کے جواب میں آشھڈ آنؓ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کہنے کے بعدیہ بھی فرماتے کہ جولوگ محمِشَا ﷺ کا اٹکارکرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔

( ٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحٍ بُنِ هَانِءٍ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ قَالَتُ سَلُ عَلِىَّ بُنَ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانُ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَٱلْتُهُ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيْالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَا فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيْالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً قَالَ يَلُونِي شُعْبَةً ثُمَّ تَرَكَهُ إِنظر: ١٧٤٨]

(۹۲۲) شریج بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرسے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹھا سے ایک سوال پو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈھٹھ سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی علیقا کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنا نچہ میں نے حضرت علی ڈھٹھ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیقا نے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تین دن اور تین رات موزوں پرسے کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ٩٦٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أُمِّ صَيْبَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُولَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَا مُصَي ثُلُثُ اللَّيلِ لَا مُعْتَى بُلُثُ اللَّيلِ اللَّوْلِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا فَلَمْ يَزَلُ هُنَاكَ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجْرُ فَيَقُولَ قَائِلٌ أَلَّا سَائِلٌ يُعْطَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَزَلُ هُنَاكَ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجْرُ فَيَقُولَ قَائِلٌ أَلَا سَائِلٌ يُعْطَى أَلَا مُذَنِّ يَسُتَشْفِى فَيُشْفَى أَلَا مُذُنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيَعْفَرَ لَهُ إِنْظَر: ١٠٦٦٦

(۹۷۷) حضرت ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مالی اللہ کا اللہ ماتے ہوئے سنا ہے اگر مجھے اپنی امت پر

کی منام اکن بیشی مترم کی کی مسئی الختاف الراشدین کی مسئی الختاف الراشدین کی مشت کا اندیشه ند بوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا ، اورعشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کرتا کیونکہ رات کی جب پہلی تہائی گذر جاتی ہے تو اللہ تعالی (اپنی شان کے مطابق) آسان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک و بیبیں رہتے ہیں اور ایک منادی نداء لگا تا رہتا ہے کہ ہے کوئی ما نگنے والا ، کہ اس کی دعا بر جو شفاء حاصل کرنا چا ہتا ہو ، کہ اسے شفاء ل جائے ؟ ہے کوئی گنا ہگار جو اپنے گنا ہوں کی معافی معافی مانگے کہ اسے بخش دیا جائے ؟

( ٩٦٨ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَمِّى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَسَاوٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ [راجع: ٢٠٧]

(۹۲۸) گذشته حدیث حضرت علی دلانشؤے بھی مروی ہے،اس کے الفاظ بھی ہیں نیکن سندمختلف ہے۔

( ٩٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُنِّةً صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلًا عَنْ الْوَتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ قَالَ أَمَّا كَالْفَرِيضَةِ فَلَا وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى مَضَوْا عَلَى ذَلِكَ [راجع: ٢٥٢]

(۹۲۹) حضرت علی بڑاٹھ سے کسی شخص نے وتر کے متعلق پوچھا کہ آیا یہ فرض ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وتر فرض نماز کی طرح قرآن کریم سے حتی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی علیشا اور ان کے صحابہ رفیالٹیم کی سنت سے ثابت ہے، اور انہوں نے اسے ہمیشہ اوا کیا ہے۔

( .٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ الْٱشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّلِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ آنَّهُمْ يَكُرَهُونَ الشُّرُبَ قَائِمًا قَالَ فَآخَذَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ آنَّهُمْ يَكُرَهُونَ الشَّرُبَ قَائِمًا قَالَ فَآخَذَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوءً رَشُولِ اللَّهِ هَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّاهِرِ مَا لَهُ يَحْدِثُ [راحع: ٩٤٣]

(۹۷۰)عبد خیر کہتے ہیں کدایک دفعہ حضرت علی دفائظ نے وضوکرنے کے لئے پانی منگوایا ،اورفر مایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو سیجھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی کھڑے ہوکر پانی پینا جائز نہیں ہے؟ چھرانہوں نے وہ برتن لے کر کھڑے کھڑے اس کا پانی پی لیا، پھر ہلکا ساوضوکیا ، جوتوں پرسے کیا اور فرمایا اس طاہر آ دمی کا جو بے وضونہ ہو، یہی وضو ہے جو نبی علیشا اسی طرح کرتے تھے۔

( ۹۷۱ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةً بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَشَرِبَ فَضُلَ وَضُوئِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ إِنَال الألباني: صحيح (أبوداود: ١١١، ابن ماحة: ٣٣١، الترمذي: ٤٤و ٤٤) قال شعيب: إسناده حسن] [انظر: ٢٠١٠،

## 

(ا92) ایک مرتبه حضرت علی طانعوانے وضوکرتے ہوئے اعضاء وضوکوتین تین مرتبه دھویا اور وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا، پھرفر مایا کہیں نے نبی علیقا کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٩٧٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِى آبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ عِيسَى عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ
فَلْيَقُلُ الْمُحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلُ مَنْ حَوْلَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلُ هُو يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ [قال

الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٥ ٢٧١، الترمذي ٢٧٤١) قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ٩٩٥، ٩٧٣]

(۹۷۲) حفرت على طُلُّقُ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله طُلُقِظِم نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے كسى شخص كو چھينك آئ تواسے چاہئے كہ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَبِي، اس كے آس پاس جولوگ ہوں وہ يَرْ حَمُكَ اللَّهُ كہيں اور چھينئے والا انہيں يہ جواب دے يَهْدِيكُمُ اللَّهُ كَبِينَ اور چھينئے والا انہيں يہ جواب دے يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِعُ بَالْكُهُمْ

( ٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍ و الضَّبِّىُ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِى الْآسُودِ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ آوُ عِيسَى شَكَّ مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ آبِى لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلُ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَوْحَمُكَ اللَّهُ وَيَوْدُ عَلَيْهِمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصُلِحُ بَالكُمْ [راجع: ٩٧٢]

(۹۷۳) حضرت علی ڈلاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹی آئے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کی شخص کو چھینک آئے تو اسے جا ہے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ کے ،اس کے آس پاس جولوگ ہوں وہ یَوْ حَمُدُ اللَّهُ کہیں اور چھیئنے والا انہیں سے جواب دے یَهْدِیکُمُ اللَّهُ وَیُصْلِحُ بَالکُمْ

(۹۷٤) حَدَّفَنَا غَسَانُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنِ السَّدِّى عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْوَثُو فَمَنْ كَانَ مِنَا فِي رَكُعَةِ شَفَعَ إِلَيْهَا طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَوْتُو فِي أَخُرَى حَتَّى اجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَوْتُو فِي أَنْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ فِي أَوْلِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَوْتُو فِي أَوْلِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَوْتُو فِي وَسَلِّعِهِ ثُمَّ أَثْبُ الْمَعْدِ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ فِي أَوْلِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَوْتُو فِي السَّاعَةِ قَالَ وَذَلِكَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْوِ إِمَالَ سَعِب حسن لغيره، احرجه الراب ١٩٧٦) وَمَر جَم مَه مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مُوعَ عَلَى وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْ عَلَيْهُ وَالْمَالِ مَعْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِ عَلَى مَرْتِهِ مِعْ مِن عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى مُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن عَلَى وَالْمَعْ عَلَى وَالْمَعْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

هي مُنالِي آخَرُن فَيل يُنظِيم مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٩٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ قَالَ عَادَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَعَائِدًا جِئْتَ أَمْ زَائِرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى بَلْ جِئْتُ عَائِدًا فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا بَكُرًا شَيَّعَهُ سَبْعُونَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا بَكُرًا شَيَّعَهُ سَبْعُونَ الْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَّعَهُ سَبْعُونَ الْفَ مَلْكِ كُلُّهُمْ يَسُتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُمْسِى وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ كُلُّهُمْ يَسُتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُمْسِى وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ كُلُّهُمْ يَسُتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ [انظر: ٩٧٦]

(۹۷۵) عبداللہ بن نافع مواللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی را اللہ عندت امام حسن را اللہ کا عیادت کے لئے آئے ، حضرت علی را اللہ اللہ عادت کی نیت ہے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو عیادت کی حضرت علی را اللہ اللہ عیادت کی نیت ہے آئے ہو یا ملا قات کے لئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو عیادت کی نیت ہے آیا ہوں ، حضرت علی را اللہ اللہ اللہ علی ہے نہی علیا ہا کو فرماتے ہوئے ساہے کہ جب کوئی مخص صبح کے وقت آئے کی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کی مشابعت کرتے ہیں اور ان میں سے ہرایک اس کے لئے شام تک بخشش کی وعائیں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے، اور اگر شام کوعیادت کرے تب بھی ستر ہزار فرشتے اس کی مشابعت کرتے ہیں اور ان میں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے، اور اگر شام کوعیادت کرے تب میں اس کا ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے۔ مقرر ہوجاتا ہے۔ مقرر ہوجاتا ہے۔ مقرر ہوجاتا ہے۔

( ٩٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ قَالَ عَادَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَعَائِدًا جِنْتَ أَمُ زَائِرًا قَالَ لَا بَلُ جَنْتُ عَائِدًا قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَعَائِدًا قِلْ لَا بَلُ جَنْتُ عَائِدًا قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا حَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِنْ كَانَ مُمْسِيًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلكِ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُمْسِي وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مُمُسِيًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلكِ كُلُهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح موقوف و سَبْعُونَ أَلْفَ مَلكٍ كُلُهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ [قال الألباني: صحيح موقوف و

مرفوغ (أبوداود: ٣٠٩٨ و ٣١٠) قال شعيب: حسن إلا أن الصحيح وقفه] [راجع: ١٩٧٥]

(۱۷۲) عبداللہ بن نافع بُوللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی ڈاٹھؤ، حضرت امام حسن ڈاٹھؤ کی عیادت کے لئے آئے،
حضرت علی ڈاٹھؤنے ان سے فرمایا عیادت کی ٹیت ہے آئے ہو یا طاقات کے لئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں توعیادت کی نیت ہے آیا ہوں، حضرت علی ڈاٹھؤنے فرمایا ہیں نے نبی طائع کو فرمات ہوئے تاہے کہ جب کوئی شخص سے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کی مشایعت کرتے ہیں اور ان میں سے ہرایک اس کے لئے شام تک بخشش کی دعا ئیس کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے، اور اگر شام کوعیادت کرے تب بھی ستر ہزار فرشتے اس کی مشایعت کرتے ہیں اور ان میں سے ہرایک اس کے لئے شام کا ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے، اور اگر شام کوعیادت کرے تب بھی ستر ہزار فرشتے اس کی مشایعت کرتے ہیں اور ان میں سے ہرایک اس کے لئے شیح تک بخشش کی دعا ئیس کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہوجاتا ہے۔

### هي مُنالاً احْدِرَ مَن لِي اللهِ اللهِ مَرْم اللهِ اللهِ مَرْم اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ٩٧٧) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ يَعْنِي أَبَا زَيْدٍ الْقَسْمَلِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسُلُ [راحع: ٦٦٢]

(۹۷۷) حضرت علی رفایقۂ فرماتے ہیں کہ مجھے خروج ندی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی علیظا سے اس کا تھم یوچھا تو فرمایامنی میں توغسل واجب ہے اور ندی میں صرف وضو واجب ہے۔

( ٩٧٨) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَلَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ كَانَ لِشَرَاجَةَ زَوُجٌ غَائِبٌ بِالشَّامِ وَإِنَّهَا حَمَلَتُ فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ زَنَتُ فَاعْتَرَفَتُ فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةً وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ وَأَنَا شَاهِدٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَةِ وَأَنَا شَاهِدٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِى الشَّاهِدُ يَشْهَدُ ثُمَّ يُتُبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ وَلَكَ وَسَلَمَ وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِى الشَّاهِدُ يَشْهِدُ ثُمَّ يُتُبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ وَلَكَ اللَّهُ فِيمَنُ وَاللَّهِ فِيمَنْ وَلَكَ اللَّهُ فِيمَنْ وَلَكَ اللَّهُ فَيَكُنْ وَاللَّهِ فِيمَنْ وَلَكُ أَنَ اللَّهُ فَرَا أَوَّلُ مَنْ رَمَاهَا فَوَمَاهَا بِحَجَوٍ ثُمَّ رَمَى النَّاسُ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ فَكُنْتُ وَاللَّهِ فِيمَنُ فَتَلَاهُ إِلَى اللَّهُ فِي مَنْ وَاللَهِ فِيمَنْ فَالَا أَوْلُ مَنْ رَمَاهَا فَوَمَاهَا بِحَجَوٍ ثُمَّ رَمَى النَّاسُ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ فَكُنْتُ وَاللَّهِ فِيمَنْ

(۹۷۸) عامر کہتے ہیں کہ' شراحہ' نامی ایک عورت کا شوہراس کے پاس موجود نہ تھا، وہ شام گیا ہوا تھا، پیعورت امید ہے ہو گئی،اس کا آقا اسے حضرت علی ڈاٹنٹو کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے،اس عورت نے بھی اعتراف کرلیا، حضرت علی ڈاٹنٹو نے اسے پہلے بچاس کوڑے لگائے، پھر جمعہ کے دن اس پر حدرجم جاری فر مائی،اوراس کے لئے ناف تک ایک گڑھا کھ دوایا، میں بھی اس وقت موجود تھا۔

پھر حضرت علی دلائٹوئے فرمایا کہ رجم نبی علیقا کی سنت ہے، اگراس کا پیر م کسی گواہ کی شہادت سے ثابت ہوتا تو اسے پھر مارنے کا آغاز وہی کرتا کیونکہ گواہ کی جائے گواہی ویتا ہے اور اس کے بعد پھر مارتا ہے لیکن چونکہ اس کا پیرم اس کے اقر ارسے ثابت ہوا ہے اس کئے اب میں اسے سب سے پہلے پھر ماروں گا، چنا نچہ حضرت علی ڈلائٹوئے نے اس کا آغاز کیا، بعد میں لوگوں نے است بھر مارنا شروع کیے، ان میں میں بھی شامل تھا اور بخد الاس عورت کو اللہ کے یاس بھیجنے والوں میں میں بھی تھا۔

( ٩٧٩ ) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرِ ٱلْبَآنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَسُئِلَ يَرْكُبُ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالرِّجَالِ يَمْشُونَ فَيَأُمُرُهُمُ يَرْكُبُونَ هَدْيَهُ وَهَدْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْنًا ٱفْضَلَ مِنْ سُنَّةٍ نَبِيِّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَتَبِعُونَ شَيْنًا ٱفْضَلَ مِنْ سُنَّةٍ نَبِيِّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنال شعيب: حسن لغيره ]

(949) ایک مرتبہ حضرت علی وٹائٹو سے کسی نے پوچھا کہ کیا آ دی جج کے موقع پر قربانی کا جوجانور لے کرجار ہاہو' جے ہدی کہتے ہیں' اس پر سوار ہوسکتا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، نبی علیقا کا جب پیدل چلنے والوں کے پاس سے گذر ہوتا تو نبی علیقا نہیں ہدی

# هي مُنالاً اَحْدِرَ مَنْ لِي يَدِيمَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کے جانور پرسوار ہونے کا حکم دیتے اور تم اپنی نبی مُلَا لَیْزُم کی سنت سے زیادہ افضل کسی چیز کی پیروی نہ کرسکو گے۔

( ٩٨٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِوٌ عَنُ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُطْعِمَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ قَالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ [راحع: ٦٣٥]

(۹۸۰) حضرت علی رفائش سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے دی قتم کے لوگوں پرلعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات لکھنے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، خلالہ کروانے والا، زکو قررو کنے والا، جسم گودنے والی اور جسم گودوانے والی پرلعنت فرمائی ہے اور نبی علیہ ان حہ کرنے ہے منع فرماتے تھے۔

( ٩٨١ ) حَدَّثَنَا يُزِيدُ أَنْمَأَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لُهِى عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوانِ وَلُبُسِ الْقَسِّىِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَخِى يَحْيَى بُنِ سِيرِينَ فَقَالَ أُولَمُ تَسْمَعُ هَذَا نَعَمُ وَكِفَافِ الدِّيبَاجِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٦٩/٨) قال شعيب: إسناده صحيح]

(۹۸۱) حضرت علی ڈالٹیڈو ماتے ہیں کہ سرخ رنگ کے پھول دار کپٹر وں ،رئیٹمی کپٹر وں اورسونے کی انگوٹھی ہے منع کیا گیا ہے۔

( ٩٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ أَنْبَآنَا ٱيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدة قَالَ ذَكُرَ عَلِيَّ آهُلَ النَّهُرَوَانِ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُثْدُونُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُوا لَنَبَّأَتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يَقُتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ النَّهُ عَنْ وَجَلَّ الَّذِينَ يَقُتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ

(۹۸۲) حضرت علی و الفظ کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ ان میں ایک آ دی ناقص الخلقت بھی ہوگا ،اگرتم حد سے آ گے نہ بڑھ جائے تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیظا کی زبانی ان کے قبل کرنے والوں سے فرمار کھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا آ پ نے واقعی نبی علیظا سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں! رب کعبہ کی قتم۔

( ٩٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْمٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ يَخْيَى الْآبَحُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ آهُلَ النَّهُرَوَانِ قَالَ الْتَمِسُوهُ فَوَجَدُوهُ فِي حُفْرَةٍ تَحْتَ الْقُتْلَى مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ لَمَّ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى آصُحَايِهِ فَقَالَ لَوْلًا أَنْ تَبْطَرُوا لَا مُبَرَّتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى آصُحَايِهِ فَقَالَ لَوْلًا أَنْ تَبْطَرُوا لَا مُبَرِّتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَنْ يَقْتُلُ فَاسْتَخْورَجُوهُ وَأَقْبَلَ عَلِي لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ النَّتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ النَّتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ الْتَتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ الْتَنْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ النَّتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ الْتَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ الْنَهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ الْنَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ الْوَالَ إِلَى وَرَبِّ الْكُعْبَةِ [راحع: ٢٢٦]

(٩٨٣) حضرت على طافظ نے جب اہل نہروان سے قال كيا توايك مخصوص آ دى كے متعلق حكم ديا كه اسے تلاش كرو، لوگوں كووہ

معتولین میں ایک گڑھے میں مل گیا، انہوں نے اسے باہر نکالاتو حضرت علی دلائٹیڈ نے اپنے ساتھیوں کی متوجہ ہو کر فر مایا اگرتم حد سے آگے ند بڑھ جاتے تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیلا کی زبانی ان کے قبل کرنے والوں سے فر مارکھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بو چھا کیا آپ نے واقعی نبی علیلا سے اس سلسلے میں کوئی فر مان سنا ہے تو انہوں نے فر مایا برب کعبہ کی شم۔

( ٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ عُشُوهَا [قال الألباني: حسن و صحيح (ابن ماحة: ١٧٩٠ و ١٨٩٣) قال شعيب صحيح لغيره] [انظر: ٢٤٣،١٠٩٧)

(۹۸۴) حضرت علی طالفتا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُؤَلِّقَةُ فِي ارشاد فرمایا میں نے تم ہے گھوڑے اور غلام کی زکو قام چھوڑ

دى ہے اس لئے جاندى كى زكوة بهر حال تهميں اداكرنا ہوگى ،جس كانصاب بيہ كه ہر جاليس پرايك درہم واجب ہوگا۔

( ٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عَمُورِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا حُدَّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ آهْدَى وَالَّذِي هُوَ آهْيَا وَالَّذِي هُوَ ٱتْقَى [انظر: ٩٨٦ ، ٩٨٧ ، ٩٨٩ ، ١٠٨٠ ، ١٠٨١ ، ١٠٨٠ ، ١٠٨١ )

(۹۸۵) حضرت علی ڈائٹونفر ماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیا اس کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کرو جوراہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جو تقویل پڑنی ہو۔

( ٩٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسْعَمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا حُدِّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِى آهْيَاهُ وَآهْدَاهُ وَٱتْفَاهُ [قَالَ الأَلْبَاني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠)] [ راجع: ٩٨٥]

(۹۸۲) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیقا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگان کرو جوراہ راست پر ہو، جو اس کے مناسب ہواور جو تفویٰ برمنی ہو۔

( ٩٨٧ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَلَّنَنَا شُفْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيثًا فَظُنُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُوالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ السَّائِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّيْكُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَمُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللللَهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۹۸۷) حضرت علی دلائش فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے ہی علیلا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے ہارے وہ مگان کروجوراہ راست پرہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقو کی پرمبنی ہو۔

# هي مُنالِهَ امَّهُ رَضَ بل يَدِي مِنْ مُن الله اللهُ ا

(٩٨٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُرِ بُنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ أَهْلَ النَّهُرَوَانِ فَقَالَ فِيهِمُ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُجُدَّجُ الْيَدِ أَوْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً أَنَّ تَبْطُرُوا لَنَبَأْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِعَلِى لِللَّهُ الْذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِعَلِى لِمَانِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِعَلِى أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ إِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ [راحع: ٢٢٦]

(۹۸۸) حضرت علی رفانشیا کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فر مایا کہ ان میں ایک آدمی ناقص الخلقت بھی ہوگا ،اگرتم حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیلیا کی زبانی ان کے قبل کرنے والوں سے فر مارکھا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیلیا سے اس سلسلے میں کوئی فر مان سنا ہے تو انہوں نے فر مایا ہاں!

. ( . ٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرَاهَا الْفَجْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ صَلَاةً الْعُصْرِيعَ عَنْ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ صَلَاةً الْعُصْرِيعَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ صَلَاةً الْعُصْرِيعَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٩٩٠) حضرت على طَانِيْ قُر ما تع بين كربم نماز فجر كو "صلاة وسطى" بحصة تضيين في علينا في مايا كذا ل حمراد نماز عمر - (٩٩٠) حضرت على طَانِيْ مَنْ عُبَدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ أَبِي حَزْمِ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ أَبِي حَزْمٍ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَنَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَنَا مُحَدِّ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا لَكَ عَلَى مَنْ سِواهُمُ يَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ آدُنَاهُمُ أَلَا لَا يَفْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا ذُوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا ذُوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ سِواهُمُ يَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ آدُنَاهُمُ أَلَا لَا لَا يَفْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي عَهْدِهِ [راحع: ٩٠٩]

کی مُنلاً) اَعَذُرُعْ بَل مُنِتِ مِنْ مِن اللهِ اَعَدُرُعْ بَلِ مُنتِ مِنْ مِن اللهُ اَعَدُرُعْ بَلِ مِن اللهُ اللهِ اللهُ ال

( ۹۹۲ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِمْ عَلَى بَعِيدٍ يُوضِعُهُ بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشُويِقِ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ۲۷ ه] بِمِنَى فِي أَيَّامِ التَّشُويِقِ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوبٍ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راجع: ۲۷ ه] ( 99۲ ) يوسف بن مسعود كى داد كى بهتى جي كرايك آ دى اپن اون پر ان كے پاسے گذراجومنى كے ميدان ميں ايا م تشريق على ان ايم تشريق اور فرك دن بين، ميں نے لوگوں سے اس كے متعلق بوچھا تو انہوں نے بتایا كہ بيدھرت على بن الى طالب التَّاتُوبِين ۔

( ٩٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عِنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبْسِ بْنِ عُنادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْمُشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا قَالَ وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمُ وَهُمُ النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا قَالَ وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمُ وَهُمُ وَهُمُ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمُ أَذُنَاهُمُ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهُدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ آخُدَتُ يَدَّا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ [قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٥٣٠٠)

انہوں نے وہ نکالاتواس میں لکھاتھا کہ مسلمانوں کی جائیں آپس میں برابر ہیں،ان میں ہے اگر کوئی ادنی بھی کسی کوامان دے دیے واس کی امان کا کاظ کیا جائے ،اور مسلمان اپ علاوہ لوگوں پرید واحد کی طرح ہیں، خبر دار ایسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کوئل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی ڈی کوئل کیا جائے گا جب تک کہ وہ معاہدے کی مدت میں ہواور اس کی شرائط پر برقر ارہو، مسلمان کوئل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی ڈی کوٹھ کا نہ دے تو اس پر اللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فیزیہ کہ جو تو تو کسی کی برخت ایس کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ( ۹۹٤ ) حکد تنا یک عن میں میں الگاہ عَدْد وَ سَلَم اللّٰه وَ سُلَم اللّٰه وَ سُلَم اللّٰه وَ سَلَم اللّٰه وَ سَلَم اللّٰه وَ سَلَم اللّٰه وَ سُلَم وَ اللّٰه وَ سُلَم اللّٰه وَ سُلَم وَ اللّٰه وَ سُلَم وَ سُلَم وَ اللّٰه وَ سُلَم و اللّٰه وَ سُلَم و اللّٰه و سُلَم و سُلَم و اللّٰه و سُلَم و سُلَم و اللّٰه و سُلَم و سُلُم و سُلَم و سُلُم و سُلَم و س

# هي مُنالًا أَحَذِرُ فِيل يَدِيدُ مَتْوَى الْمُحَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْم

أَجُوافَهُمُ أَوْ قُبُورَهُمْ نَارًا [راحع: ٩١]

(۹۹۴) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مڑوی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیا گئے نے فرمایا اللہ ان (مشرکین ) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے کُمانہوں نے ہمین نمازعصر نہیں پڑھنے دی بیہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ٩٩٥ ) حَدَّثَنَا يُخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ أَبِى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيُقَلُ لَهُ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ وَلْيَقُلُ هُوَ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصُلِحُ بَالكُمْ فَقُلْتُ لَهُ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٢٧٢]

(۹۹۵) حضرت علی ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹیو آئے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تواسے چاہئے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ کے، اس کے آس پاس جولوگ ہوں وہ یَرْ حَمُکُمْ اللَّهُ کہیں اور چھیکنے والا انہیں سے جواب دے یَهْدِیکُمُ اللَّهُ وَیُصُلِّحُ بَالْکُهُ

( ٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اشْتَكَتْ إِلَى فَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا مَجْلَ يَدَيُهَا مِنْ الطَّحْنِ فَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةُ تَشْتَكِى إِلَيْكَ مَجْلَ يَدَيْهَا مِنْ الطَّحْنِ الطَّحْنِ فَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةُ تَشْتَكِى إِلَيْكَ مَجْلَ يَدَيْهَا مِنْ الطَّحْنِ وَتَكْرِثِينَ وَثَلَاثٍ وَتَكْرِثِينَ وَثَلَاثٍ وَتَكْرِثِينَ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِ وَثَلَاثِينَ مِنْ تَسْبِيحٍ وَتَحْمِيدٍ وَتَكْبِيرٍ [قال الترمذي حسن غريب من حديث ابن عون قال الله النومذي: صحيح (الترمذي: ٣٤٠٥ و ٣٤٠٩) قال شعب: إسناده قوى]

(۹۹۲) حضرت علی ڈاٹھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ڈاٹھانے مجھ سے شکایت کی کہ چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں گئے پڑگئے ہیں، چنانچہ ہم نجی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فاطمہ آپ کے پاس چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں پڑجانے والے گوں کی شکایت لے کرآئی ہیں، اور آپ سے ایک خادم کی درخواست کر رہی ہیں، نبی علیقانے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جوتم دونوں کے لئے خادم سے بہتر ہو؟ پھر نبی علیقانے ہمیں سوتے وقت ۳۳ مرتبہ بتاؤں اللہ، سے ایک خادم سے بہتر ہو؟ پھر نبی علیقانے ہمیں سوتے وقت ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا۔

( ٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ أَبِي قَالَ أُخْبِرُتُ عَنْ سِنَانِ بْنِ هَارُونَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَحْمَ لِوْ أَبِي لَيْكَى عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَوْ وُضِعَ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ لَمْ يُهُرَاقُ [إسناده ضعيف]

(۹۹۷) حضرت علی ٹٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَآ لَیْتِیْمَ اس طرح رکوع فرماتے تھے کہ اگر پانی سے بھرا ہوا کوئی بیالہ مجمی نبی عَلَیْهِ کی پشت پر رکھ دیا جاتا تو وہ نہ گرتا۔ ( ٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءً نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٨٧٦]

(۹۹۸)عبد خیر کہتے ہیں کہا کی مرتبہ حضرت علی مُٹاٹھئٹ وضو کیا تو اس میں ایک ہی کف سے تین مرتبہ کلی کی ،اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا ، تین مرتبہ چیرہ دھویا ، پھراس برتن میں ہاتھ ڈال کرسر کامسے کیا اور پاؤں دھولئے ، پھر فرمایا کہ تمہارے نبی مُٹاٹٹیٹا کا وضویہی ہے۔

( ٩٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّارًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الطَّيِّبُ الْمُطَيَّبُ [راجع: ٧٧]

(۹۹۹)حضرت علی ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمار ڈٹائنڈ آ کراجازت طلب کرنے لگے، نبی علینا کے فرمایا کہ بی پاکیزہ ہےاور پاکیزگ کا حامل ہے۔

( ١٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْنَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِتَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَالَ سَمِعْ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَاللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اللَّهُ عَنْ عَلِيًّا قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِى عَنْ عَلِيًّ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى

(۱۰۰۰) حضرت علی ر النفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّ النَّلِمُ اللهُ عَلَيْلِاً نے ارشاد فر مایا میری طرف جھوٹی بات کی نسبت نہ کرو، کیونکہ جو محض میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا'وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

(١٠.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ٦٢٩]

(۱۰۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

(۱۰.۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمُا أَنَّ عَيْدَ السَّمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرُهُ أَنْ يَقُومَ السَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى الْحَبْرَهُ أَنَّ عَلِيّاً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْ الْحَبْرَةِهُ أَنْ يَقُومَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْحَبْرَةِهُ أَنْ يَقُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَهُ أَنْ يَقُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَهُ أَنْ يَقُسِمَ بُدُنَهُ كُلُهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالُهَا وَلاَ يَعْظِى فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئَا واحِعِيهِ وَعَلَى فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا واحِعِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ أَنْ يَقُسِمَ بُدُنَةُ كُلُهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالُهَا وَلاَ يَعْظِى فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا واحِعْدَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ أَنْ يَقُسِمَ بُدُنَةً كُلُهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالُهَا وَلا يَعْظِى فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا واحِعْدَالُهُ وَلَا يَعْمِعُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ أَنْ يَقُسِمُ بُكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ أَنْ يَقُسِمُ بُدُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَالُ عَلَيْهِ وَالْمَوْمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلَالِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

مناله اَعْدُونَ بْل يَعِيدُ مِنْ أَلِي اللهِ اللهُ ال

مزدوری کے طویر شدوں۔

(١٠.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِالْكَوِيمِ فَلَكُرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ نَحْنُ تُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا الْأَجْرَ [راحع: ٥٩٣] (١٠٠٣) كذشته عديث اس دوسرى سند سے بحي مروى ہے۔

(١٠.٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثِنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَأَنْ أَقُرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ الْقَصِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَأَنْ أَقُرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ الْقَصِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَنْ الْمَعْضَفَر [راحع: ١٦١]

(۱۰۰۴) حضرت علی والفؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی حلاوت ، سونے کی انگوشی ،ریشی کیڑے اور عصفر سے دینگے ہوئے کیڑے بیننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٠٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا صَلَّى الظُّهُرَ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فِى الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِحَالًا يَكُرَهُونَ هَذَا وَإِنِّى رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُونِى فَعَلْتُ ثُمَّ تَمَسَّحَ بِفَضْلِهِ وَقَالَ هَذَا وُضُوءً مَنْ لَمُ يُحْدِثُ [راحع: ٥٨٣]

(۱۰۰۵) نزال بن سبرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نما ذِظہر کے بعد حضرت علی ڈاٹٹوڈ کے پاس ایک کوزے میں پانی لا یا گیا، وہ مجد کے صحن میں بتھے، انہوں نے کھڑے کھڑے وہ پانی پی لیا اور فر مایا کہ پچھلوگ اسے ناپیند سجھتے ہیں حالا تکہ میں نے نبی علیہ اللہ کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھرانہوں نے باقی پانی ہے سے کرلیا اور فر مایا جوآ دمی بے وضونہ ہو بلکہ پہلے سے اس کا وضوم وجود ہو، یہ اس شخص کا وضو ہے۔

(۱۰.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْدِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ [قال رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْدِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ [قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْدِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کوترام کرنے والی چیز تکبیر تحریمہ ہے اور انہیں حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا ہے۔

(١٠.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُقْبَةَ أَبُو كِبْرَانَ الْمُرَادِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ أَلَا أُرِيكُمُ وَصُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَلَاثًا إِراجِع: ١٨٧٦

(۱۰۰۷) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی طالعظ نے فرمایا کیا ہیں تنہیں نبی علیقا کی طرح وضوکر کے نہ دکھاؤں؟ پھرانہوں نے اپئے اعضاء وضوکو تین تین مرتبہ دھویا۔ مناله اخران بل سيد مترم المستدر المست

(١٠٠٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُسْهِّرُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعِ حَدَّثَنَا أَبِي عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ سَلْعِ قَالَ كَانَ عَبُدُ حَيْرٍ يَوُمُّنَا فِي الْفَجُو فَقَالَ صَلَّيْنَا يَوْمًا الْفَجُو خَلْفَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ فَلَمَّا الْمَلِكِ بْنُ سَلْعِ قَالَ كَانَ عَبُدُ حَيْرٍ يَوُمُّنَا فِي الْفَجُو فَقَالَ صَلَّيْنَا يَوْمًا الْفَجُو خَلْفَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ فَلَمَّا مَعَهُ فَجَاءَ يَمُشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى الرَّحَبَةِ فَجَلَسَ وَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْحَائِطِ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا قَنْبُو الْمَيْنِ بِالرَّكُوةِ وَالطَّسْتِ ثُمَّ قَالَ لَهُ صُبَّ فَصَبَّ عَلَيْهِ فَعَسَلَ كَفَّهُ ثَلَاثًا وَأَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَعَسَلَ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ فَعَسَلَ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَن وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَل كَفَّهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَل كَفَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا فَقَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحْدَاكَ الْمُعَلِي وَسَلَمَ وَاحْدَالً وَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحْدَالً وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَاعَهُ الْأَيْمَنَ وَلَاقًا فَقَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَاعَهُ الْأَيْمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَاعَهُ الْكُلُمَا وَالْمَالَ وَالْمَلُومُ وَسُولِ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحْدَالًا مُعَلِيهُ وَسَلَمْ وَاحْدَالُ مَالَعُهُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمُ وَالْمَالَةُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالَ وَلَمُهُ الْمُعْلَى وَلَولَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْعَلَامِ وَالْمَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَلْ عَلَيْهِ وَلَمَالًا عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمَا لَوْ الْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو الْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ الْمُؤْمُ وَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالَالَاهُ عَلَالَ الْمُعَالَ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالَا عَلَالَا الْمُعْرَالَ وَا

(۱۰۰۸) ابوعبدالملک کہتے ہیں کہ نماز فجر میں عبد خیر ہماری امامت کر نے تھے، ایک دن ہمیں نماز فجر حضرت علی والنو کے پیچنے کاموقع ملا، سلام پھیر کر جب وہ کھڑ ہے ہوئے تو ہم بھی کھڑ ہے ہوگے، یہاں تک کدوہ چلتے ہوئے حن مسجد میں آگئے اور پیٹے کر دیوار سے ٹیک لگا لی، پھر سراٹھا کر اپنے غلام سے کہا قنبر! ڈول اور طشت لاؤ، پھر فرمایا کہ پانی ڈالو، اس نے پانی ڈالنا فرانی کی دانی والنا مرتبہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کرکلی کی اور تین ہی مرتبہ ماک میں بیٹے کردوایاں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور تین مرتبہ دائیں ناک میں بانی ڈالا ، پھر دوئوں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور تین مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھویا پھر ہائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ بیہ ہے نبی غلیظا کا وضو۔

( ١٠٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ ٱسْتَحِى أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُتُ الْمِقُدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْثَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ [قال النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُتُ الْمِقُدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْثَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ [قال النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَيَتَوَضَّا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعُلِيهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ لَهُ مُورُونَ الْعَلَيْدِ وَلَوْلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْتَوْلَ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَالُهُ عَلَيْهُ لَيْعِلَالُونَ عَلَيْهِ وَلَوْدَ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ عَلَى لَكُولُونَا عَلَيْهِ وَلَوْدَ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلَ الْ

(۱۰۰۹) حضرت علی ٹالٹیؤ فرماتے ہیں کہ مجھے بکثرت مذی آتی تھی ، چونکہ نبی علیا کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود سیمسکلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی ، میں نے حضرت مقداد ٹلاٹیؤ سے کہا کہ وہ نبی علیا سے بید مسئلہ پوچھیں ، چنانچہ انہوں نے بید مسئلہ پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنی شرمگاہ کو دھوکر وضوکر لیا کرے۔

( ١٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنُ مُنْدِرٍ آبِي يَعْلَى عَنُ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْي فَقَالَ يَتَوَضَّأُ [راجع: ٦٠٦]

(۱۰۱۰) حضرت علی تُلْتُنَّهُ نے حضرت مقداد الْمُلْتَنَّهُ ہے کہا کہ وہ نبی علی<sup>ا</sup> سے مذی کا حکم پوچھیں ، تو نبی علی<sup>ا</sup> نے فرمایا کہ ایسا مخفی وضو کرلیا کرے۔

( ١٠١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَيَقُرَأُ الْقُرُآنَ وَلَمْ يَكُنُ يَحْجِزُهُ أَوْ يَحْجُبُهُ إِلَّا الْجَنَابَةُ [راحع: ٢٢٧] ﴿ مُنلِهُ اَمُرْنَ بِلِ يَهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱۰۱۱) حضرت علی دلائو سے مروی ہے کہ نبی علیقا قضاءِ حاجت کے بعد وضو کیے بغیر باہرتشریف لا کرقر آن کریم کی تلاوت شروع کردیتے ،آپ علیقا ہمارے ساتھ گوشت بھی تناول فر مالیا کرتے تھے اور آپ کو جنابت کے علاوہ کوئی چیز قر آن سے نہیں روکتی تھی۔

(۱.۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى كُلِّ آثَرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكُعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى كُلِّ آثَرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكُعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى عَلَى كُلِّ آثَرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكُعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ [صححه ابن حزيمة: (١٩٩٦) قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٢٧٥) قال شعيب: إسناده قوى [انظر: ١٢٧٧ / ٢٢٦، ٢٢٢١]

(۱۰۱۲) حضرت علی ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علینا فجر اور عصر کے علاوہ ہر فرض نما ز کے بعدد ورکعت نما ز پڑھتے تھے۔

(١٠١٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ وَأَبُو خَيْفَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ ظَاهِرَهُمَا [راجع: ٧٣٧]

(۱۰۱۳) حضرت علی ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ میری رائے میتھی کہ صح علی الخفین کے لئے موزوں کاوہ حصہ زیادہ موزوں ہے جوزمین کے ساتھ لگتا ہے بہ نسبت اس جصے کے جو پاؤں کے اوپر رہتا ہے ، حتی کہ میں نے نبی علیہ کو جب اوپر کے جصے پر مسح کرتے ہوئے دکھے لیا تو میں نے اپنی رائے کوترک کردیا۔

( ١٠١٤) حَكَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَغَسَلَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوُلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ بِالْغَسْلِ [راحع: ٧٣٧]

(۱۰۱۳) عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی نگائن کو وضوکر تے ہوئے دیکھا، انہوں نے پاؤں کے اوپر والے حصے کو دھویا اور فرمایا اگر میں نے نبی علیہ کو پاؤں کا اوپر والا حصہ دھوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میری رائے بیتھی کہ پاؤں کا نجلا حصہ دھوئے وار نے جانے کا زیادہ حق دار ہے ( کیونکہ وہ زمین کے ساتھ زیادہ لگتاہے )

( ١٠٠٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَمَسَحَ ظُهُورَهُمَا [راحع: ٧٣٧]

(۱۰۱۵) گذشتہ حدیث اس دوسری سندہے بھی مروی ہے جس میں ہے کہ میں نے حضرت علی رٹائٹو کووضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یاؤں کے اوپر والے جھے پرمسح کیا۔

( ١٠١٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُقْبَةَ أَبُو كِبُرَانَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ

هي مُنلاً احَدُونَ بل يَسِيْمِ مَرْم ﴾ ﴿ وَهُمُ لَا مُعَلِّلُ اللَّهُ اللّ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَعْنِى هَذَا وُصُوءٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَضَّا ثَلَاثًا [راحع: ٢٧٦] (١٠١٧) حضرت على وَلَيْنَ سَامِ وَلَى مِي مَا لِيَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاءَ وَصَوَوَتَيْنَ ثَيْنِ مُرتبه وهويا \_ (١٠١٧)

( ١٠٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّى أَحَدًا بِأَبَوَيْهِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ الْحَدَّا بِأَبَوَيْهِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ أَحُدًا وَمُ سَعْدُ فِدَاكَ أَبْنِي وَأُمِّى [راجع: ٩٠٧]

(۱۰۱۷) حضرت علی و النظافر ماتے ہیں کہ میں نے نبی علیلیا کو بھی کسی کے لئے''سوائے حضرت سعد و النظافی ''اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا ،غز وہ اصد کے دن آپ تَلَ النظافِ حضرت سعد والنظافی نے فر مارے تھے کہ سعد! تیر پھیکو،تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔

( ١٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنُ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكَ بَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَطُبًا ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَآوُقَدُوا لَهُ نَارًا فَقَالَ أَلَمُ يَا أَمُو كُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى. قَالَ فَادُحُلُوهَا قَالَ أَلَمُ يَا لَكُهُ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى. قَالَ فَادُحُلُوهَا قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَزْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجُلِ النَّارِ فَكَانُوا كَذَلِكَ إِذَ بَعْضُ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَزْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجُلِ النَّارِ فَكَانُوا كَذَلِكَ إِذَ فَقَالَ لَوْ سَكَنَ غَضَبُهُ وَطَفِينَتُ النَّارُ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَوْ مَحْدُوهَا مَا طَاعَةً فِى الْمَعْرُوفِ [راحع: ٢٢٢]

(۱۰۱۸) حضرت علی رفتانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے ایک تشکر روانہ فرمایا ، اور ایک انصاری کوان کا امیر مقرر کر دیا ،
اورلوگوں کواس کی بات سننے اوراطا عت کرنے کا حکم دیا ، جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے میں اس انصاری کوکسی بات پر غصہ آگیا ، اس نے کہا کہ لکڑیاں اکھی کرو، اس کے بعد اس نے آگ منگوا کر لکڑیوں میں آگ لگا دی اور کہا کیا نبی علیہ انتہمیں میری بات سننے اوراطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، اس نے کہا پھر اس آگ میں داخل ہوجاؤ۔

لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور کہنے لگے کہ آگ ہی سے تو بھاگ کرہم نبی علیاً کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں بھوڑی دیر بعداس کا غصہ بھی مطرف دیکھنے اور آگ بجھ گئ، جب وہ لوگ واپس آئے تو نبی علیاً کوسارا واقعہ بتایا، نبی علیاً نے فرمایا کہ اگرتم اس میں ایک مرتبہ داخل ہوجاتے تو پھر بھی اس میں سے نکل نہ سکتے ، یا در کھو! اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کے کاموں سے ہے۔

( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ ٱبِى بُرُدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ٱجْعَلَ الْخَاتَمَ فِى هَذِهِ ٱوْ فِى هَذِهِ قَالَ

عُبْدُ الرَّزَّاقِ لِأُصْبُعَيُّهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُّسْطَى [راحع: ٥٨٦]

(۱۰۱۹) حضرت علی دلانٹیز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ گاٹیئے نے درمیان پاشہادت والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٢٠) حَلَّاثَنَا غُبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ أَبِى هَاشِمِ الْقَاسِمِ بَنِ كَثِيرٍ عَنُ قَيْسٍ الْخَارِفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَكَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ وَثَلَّتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا فَوْلَهُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا فِيْنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعُواضَعَ بَذَلِكَ إِقَالَ شَعِب: إسناده حسن [انظر: ١٢٥٩،١١٠]

(۱۰۲۰) حضرت علی ولائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناکینؤ اسب سے پہلے تشریف لے گئے ، دوسر نے نمبر پر حضرت صدیق اکبر ولائٹؤ چلے گئے اور تنیسر نے نمبر پر حضرت عمر فاروق ولائٹؤ چلے گئے ، اس کے بعد جمیں امتحانات نے گھیر لیا ، اللہ جسے چاہے گا اسے معاف فر ماوے گا۔

(۱۰۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُغْبَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهِيْل عَنْ حُجَيَّة بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَبِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْبُقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ الْقَرَنُ قَالَ لَا يَطُولُ فَالَ فَالْعَرُجَاءُ قَالَ إِذَا لَا يَعْدُنُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُونَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٢٣٢] بَلَغَتُ الْمُنْسَكَ قَالَ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٢٣٢] بَلَغَتُ الْمُنْسَكَ قَالَ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٢٣٢] (١٠٢١) ايك آ دى فرمايا كرات على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٢٩٠] ايك آ دى فرمايا كرات على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى وَالْعُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِلْ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْع

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَلَنَّكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٢٣٢]

(۱۰۲۲) گذشته جدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(۱۰۲۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدُرٍ غَيْرُ الْمِقْلَادِ وَلَقَدُ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتُ شَجَرَةٍ يُصَلِّى وَيَبْكِى حَتَّى أَصْبَحَ [صححه ابن حزيمة: (۹۹۸) قال شعيب: إسناده صحيح]

(۱۰۲۳) حضرت علی مٹالٹنے فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد مٹالٹنے کے علاوہ ہم میں گھڑ سوار کوئی نہ تھا، اور ہمارے درمیان ہرمخص سوجا تا تھا، سوائے نبی علیلا کے جوالیک درخت کے پنچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے

یباں تک کہ مج ہوگئی۔

( ١٠٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَسُنَّهُ [صححه البحاري (٢٧٧٨)، ومسلم (٢٧٧٨)] [انظر: ١٠٨٤]

(۱۰۲۳) حضرت علی ڈاٹٹٹ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بھی میں نے کوئی شرعی سزانا فذکی ہو، اس کے متعلق مجھے اپنے دل میں کوئی کھٹک محسوس نہیں ہوتی ،سوائے شراب کے ، کہا گراس کی سزااس کوڑے جاری کرنے کے بعد کوئی شخص مرجائے تو میں اس کی دیت اوا گرتا ہوں ، کیونکہ نبی علیکائے اس کی کوئی حدم تقرر نہیں فرمائی ( کہ جالیس کوڑے مارے جاکیں یااس)

( ١٠٢٥) حَلَّثَنَا عَبُّلُا ٱلرَّحُمَٰنِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا [راجع: ٩٧١]

(۱۰۲۵) حضرت علی طالفتاً ہے مروی ہے کہ نبی علیشائنے ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا۔

( ١.٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّحْمَنِ عَنُ زَائِدَةَ بُنِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ الْأَسَدِيِّ وَابْنُ أَبِي بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَصِينِ الْأَسَدِيِّ وَابْنُ أَبِي بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو حَصِينٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكَانَتُ تَحْتِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ تَوَضَّأُ وَاغْسِلُهُ [صحح البحارى (٢٦٩) وابن حريمة: (٨٠)] [انظر: ٢٠٧١]

(۱۰۲۱) حضرت علی ولائٹو فرماتے ہیں کہ جھے بکٹرت مذی آتی تھی، چونکہ نبی علیظ کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود پیمسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی، میں نے ایک آدی سے کہا کہ وہ نبی علیظ سے پیمسئلہ پوچھیں، چنا نبچہ انہوں نے پیمسئلہ پوچھاتو نبی علیظ نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنی شرمگاہ کو دھوکر ایا کرے۔

(١٠٢٧) جَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو الْوَرَكَانِيُّ أَنْبَانَا شَرِيكٌ عَنُ خَالِدِ بَنِ عَلْقَمَةً عَنُ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَاتَيْنَاهُ فَجَلَسُنَا إِلَيهِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأْتِيَ بِرَكُوَةٍ فِيهَا مَاءٌ وَطُسْتٍ قَالَ فَٱفْرَعُ الرَّكُوةَ عَلَى يَدِهِ الْمُنْفَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَتِمَصْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا بِكُفِّ كَفَّ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَفِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَإِمَاعُ ثَلَاثًا وَفِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ بَهَا وَأُسَةً بِكُفَيْهِ جَمِيعًا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ وِجُلَيْهِ ثَقَابًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمُوهُ [راجع: ٢٧٨]

(۱۰۲۷) عبد خیر مُعَلَّدَ کہتے ہیں کہ ایک مرحبہ ہم فجر کی نماز پڑھ کرحضرت علی ڈھاٹھئے کے پاس جا کر بیٹھ گئے ، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا چنا نچے ایک ڈول میں پانی اور ایک طشت لایا گیا ، پھرانہوں نے وائیں ہاتھ پر ڈول سے پانی بہایا اور اپنی تھیلی کو تین مرتبہ دھویا ، پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کرکلی کی اور تین ہی مرتبہ ناک میں پانی ڈالا ، پھر سامرت چیرہ دھویا ، تین تین مرتبه دونوں باز دوک کودھویا، پھر دایاں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور دونوں ہتھیلیوں سے ایک ہی مرتبه سر کامسح کرلیا، پھر تین تین مرتبه دونوں یا وک دھوئے اور فرمایا کہ ہیہ ہے نبی عالیہ کا وضو، اسے خوب سمجھلوں

( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ فَبِيَصَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْى فَتَوَضَّأَ وَاغْسِلُ ذَكْرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلُ فَذَكَوْتُهُ لِسُفْيَانَ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رُكَيْنِ [راجع: ٨٦٨]

(۱۰۲۸) حضرت علی رٹائٹی فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے خروج مذی بکثرت ہوتا تھا، میں نے نبی علیہ سے اس کا ذکر کیا تو فر مایا جب مذی دیجھوتو اپنی شرمگا ہ کو دھولیا کرواور نماز جیساوضو کرلیا کرو،اورا گرمنی خارج ہوتو عسل کرلیا کرو۔

( ١٠٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَابْنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِ ثَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَا فَضْخَ الْمَاءِ وَحَدَّثَنَا امْنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَقَالَ فَضْخَ أَيْضًا [راحع: ٨٦٨]

(۱۰۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٣٠) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّنِنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ عَطَاءٍ يَغْنِي ابُنَ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَرَخِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ خَيْرُهَا بَعْدَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ بَخُيرُ هَذِهِ الْأَمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ خَيْرُهَا بَعْدَ أَبِي بَكُرٍ عُمَرً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ يَجْعَلُ اللَّهُ الْخَيْرَ حَيْثُ أَحَبَ [راجع: ٨٣٣]

(۱۰۳۰) ایک مرتبه حضرت علی مُلْاَفُوْن فرمایا کیا میں تمہیں بینہ بتاؤں کہ اس امت میں نی طالیقا کے بعد سب سے بہترین مخض کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر مُلْاَفُوْمِیں، اور حضرت صدیق اکبر مُلَافِئا کے بعد اس امت میں سب سے بہترین مخص حضرت عمر فاروق مُلاَفِئا ہیں، اس کے بعد اللہ جہاں جا ہتا ہے اپنی محبت پیدا فرمادیتا ہے۔

(١٠٣١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو بَحُو عَبُدُ الْوَاحِدِ الْبَصْرِيُّ حُدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا فَرَعَ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ إِنَّ خَيْرَ هَلِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُو بَكُدٍ وَبَعُدَ أَبِى بَكُدٍ عُمَرُ وَأَحُدَثْنَا أَحُدَاثًا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ [راحع: ٣٣٨]

(۱۰۳۱) حضرت علی و النظام جب اہل بھرہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس امت میں نبی طابقے کے بعد سب سے بہترین مخض حضرت صدیق اکبر و النظام تصان کے بعد حضرت عمر فاروق والنظام تھے،اس کے بعد ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن میں اللہ جوجا ہے گاسوکرے گا۔

(١٠٣٢) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثِنِي وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ ٱلْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدٌ نَبِيَّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَّرُ وَإِنَّا قَدْ أَحْدَثْنَا بَعْدُ أَحْدَاثًا يَقُضِي اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ [راحم: ١٨٣٣]

(۱۰۳۴) حضرت علی ڈاٹنڈ فر ماتے ہیں کہ نبی ملیٹا نے جنگ کو' خیال' قرار دیا ہے۔

( ١٠٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِ شَامٍ أَخْبَرَنِى آبِى أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْمِقْدَادِ سَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ يَلْنُو مِنُ الْمَرُأَةِ فَيُمْذِى فَإِنِّى آسْتَحْيِى مِنْهُ لِأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ [راجع: انظر: ٩ . . ١]

(۱۰۳۵) حضرت علی بٹائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد بٹائٹوئے کہا کہ وہ نبی ملیکا سے یہ مسئلہ پوچھیں، کہا گرکوئی آ دمی اپنی بیوی کے قریب جائے اور اس سے مذی خارج ہوتو کیا تھم ہے؟ مجھے خود یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ ان کی صاحبز ادی میرے نکاح میں ہیں، چنانچے انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی ملیکا نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنی شرمگاہ کودھوکر وضوکر لیا کرے۔

( ١٠٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُأْعُمَشِ عَنِ أَبِى الصَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ عَنْ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَغَلُونَا يَوْمَ الْآَحْزَابِ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَاَ اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجُوافَهُمْ

(۱۰۳۷) حضرت علی رفانٹیؤ سے مروی ہے کہ غزوہ کندق کے دن مشرکین نے ہمیں نمازعصر پڑھنے کا موقع نہیں دیا حتی کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے وی بیمال تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ١٠٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عِنْدَنَا شَىٰءٌ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَلِيهِ إِلَى تَوْدٍ مَنْ أَحُدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ عَدُلُ وَلَا صَرُفٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعُنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

## هي مُنالِمَ أَعَيْنَ بَلِ مِينَةِ مَتُومَ كُولِ هِي ٢٦٢ كُولِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

آجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا [راجع: ٢١٥]

(۱۰۳۷) ایک مرتبہ سیدناعلی مرتضی و فائفؤنے ارشاد فرمایا ہمارے پاس کتاب الله اوراس صحیفے کے علاوہ کی فیٹیس ہے، اس صحیفے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب رسول الله مُنافِقِیّا نے ارشاد فرمایا ہمیر سے تو رتک مدینه منورہ حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو شھکا نہ دے، اس پر اللہ کی ، فرضتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نقلی عبادت قبول نہ کرے گا، اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے، جو شخص کسی مسلمان کی بناہ کوتو ڑئے اس پر اللہ کی، فرضتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوگا۔

اورغلام اپنے آتا کےعلاوہ کسی اور کواپنا آتا کہنا شروع کر دے ،اس پر بھی اللہ کی ،فرشتوں کی اورتمام لوگوں کی لعنت ہے ، قیامت کے دن اس کا بھی کوئی فرض یانفل قبول نہیں کیا جائے گا۔

( ١٠٣٨) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِى قُرَيْشٍ وَتَدَعْنَا أَنْ تَزَوَّجَ إِلَيْنَا قَالَ وَعِنْدَكَ شَىْءٌ قَالَ قُلْتُ ابْنَةُ حَمْزَةً قَالَ إِنَّهَا ابْنَةً أَسِى مِنْ الرَّضَاعَةِ [راجع: ٣٦٠٠]

( ١٠٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الْبَحْتَرِيِّ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحُمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْيَاهُ وَآهْدَاهُ وَآتُقَاهُ [راجع: ٥٨٥]

(۱۰۳۹) حضرت علی را انتخافر ماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیظا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگان کروجوراہ راست پر ہو، جو اس کے مناسب ہواور جو تقویل پر بنی ہو۔

( ١٠٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَشُغْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أَنْبَنُكُمْ بِنَى أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ أَلَا أَنْبَنُكُمْ بِنَى إِلَى عَلْدِهِ الْأَمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو ثُمَّ عُمَرُ [راحع: ٨٣٣]

( ۱۰۴۰) ایک مرتبہ حفرت علی ڈلٹٹٹا نے فر مایا کیا میں تمہیں بیٹہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی علیقا کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر مطابقۂ اور حضرت عمر فاروق مطابقۂ۔ ( ١٠٤١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ بُنُ زِيَادٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنُ عَبُدٍ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْذِرُ وَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ [إسناده ضعيف و في متنه نكارة]

(۱۰۴۱) حضرت علی و الفظائے مروی ہے کہ قرآن کریم میں یہ جوفر مایا گیا ہے'' کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہرقوم میں ایک ہادی آیا ہے'' نبی علیقانے اس آیت کے متعلق فر مایا ڈرانے والا اور رہنمائی کرنے والا بنوہاشم کا ایک آدی ہے۔ میں ایک ہادی آیا ہے' دورات کے اس آیت کے متعلق فر مایا ڈرانے والا اور رہنمائی کرنے والا بنوہاشم کا ایک آدی ہے۔

( ١٠٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا حَضَرَ الْبَأْسُ يَوْمَ بَدُرٍ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ مَا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنُ أَحَدُّ أَقُرَبَ إِلَى الْمُشُركِينَ مِنْهُ [راحع: ٢٥٤]

(۱۰۳۲) حضرت علی طائفۂ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو ہم لوگ نبی علیظ کی پناہ میں آ جاتے تھے، نبی علیظ ہماری نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے، اور اس دن نبی علیظ نے سب سے زیادہ سخت جنگ کی تھی۔

(١٠٤٧) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع وَحَلَّثَنَا إِسْحَاقُ يَغْنِى ابُنَ عِيسَى آخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنِ قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنِ قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ آبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ لَبُسِ الْقَشِّي وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتَّمُ اللَّهَبِ وَعَنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ [راحع: ٢١] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ لَبُسِ الْقَشِّي وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتَّمُ اللَّهَبِ وَعَنْ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ فِي الرَّكُوعِ [راحع: ٢٠٠] عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ لِلللهِ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عِنْ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُعَمْ وَاللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الللهِ الللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الل

( ١٠٤٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ فُكَانِ بُنِ حُنَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنُ الْقَسِّيِّ وَعَنُ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَعَنْ الْقِرَائَةِ فِي الرُّكُوعِ قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ أَنْ أَفَرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ قَالَ أَبُو خَيْنُمَةَ فِي حَدِيثِهِ حُدِّثُتُ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ رَجَعَ عَنْ جَدِّهِ حُنَيْنٍ [راحع: ٧١٠]

(۱۰۳۳) حضرت علی طالفیئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے مجھے سونے کی انگوشی ،رئیٹمی کباس یا عصفر سے رنگا ہوا کپڑا پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کہا ہے۔

(١٠٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ الْحَكَمِ بَنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيَّ آنَةُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعُتُهُمَا فَفَرَّقُتُ بَيْنَهُمَا فَلَاكُوتُ ذَلِكَ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدُرِ كُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبِعُهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَاحْدُ ١٠٢٥] للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدُرِ كُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبِعُهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَاحْدُ ١٠٤٥] للمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدُرِ كُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبْعُهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَاحْدُ ١٠٤٥] ومُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدُرِ كُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبِعُهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَاحْدُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدُرِ كُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبِعُهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَالْعُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدُرِ كُهُمَا فَارْتَجِعُهُمَا وَلَا تَبْعُهُمَا إِلَّا مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُهُمُ مَا عُلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلَا لَوْلَ لَهُ الْعُلْمُ وَلَا عُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا عُلَالَهُ وَلَا لَا عُلْقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

میں نے ان دونوں کو دوا لگ الگ آ دمیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا ، اور آ کر نبی علیظا کو اس کی اطلاع دی ، نبی علیظانے فر مایا واپس جا کران دونوں گوواپس لواورا کٹھاایک ہی آ دمی کے ہاتھ ان دونوں کوفروخت کرو( تا کہ دونوں کوایک دوسرے سے پچھ تو قرب اورانس رہے )

﴿(١٠٤٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ هِشَّامِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةً قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَخَذَ فَضُلَّ طَهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَخْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٩٧١]

(۱۰۳۲) ابوجیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، پہلے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوکر صاف کیا، پھر تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چبرہ دھویا، تین مرتبہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، سر کامسح کیا اور مختوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا یانی لے کر کھڑے کھڑے پی گئے اور فر مایا کہ میں تنہیں نبی طائِنیا کا طریقۂ وضود کھانا جا ہتا تھا۔

( ١٠٤٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ عَبْدُ خَيْرٍ غَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى حَيَّةَ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ أَخَذَ بِكُفَّيْهِ مِنْ فَضُلِ طَهُورِهِ فَشَوِبَ [راجع: ٢٧٨]

(١٠٢٧) گذشته صديث ال دوسرى سند سے بھى مروى ہے البت ال كَ آخر ميں وضوكا پائى دونوں ہا تھوں سے لينے كاذكر ہے۔ (١٠٤٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ الْآغُضِبِ هَلْ يُضَحَّى بِهِ فَآخُبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَى بُنِ كُلَيْبٍ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْعُضِبِ الْقَرْنَ وَالْأَذُنِ قَالَ قَتَادَةُ فَلَا كُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ الْعَضَبُ النِّصْفُ فَآكُتُرُ مِنْ فَلِكَ إِراحِع: ٣٣٣]

(۱۰ ۴۸) حضرت علی طافیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظیانے سینگ یا کان کئے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

( ١٠٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُرَائِيلَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ هُبَيْرَةَ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ التَّحَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنُ لُبُسِ الْقَسِّيِّ وَالْمَيَاثِوِ [راحع: ٧٢٧]

(۱۰۴۹) حفرت على الخانيئ سيم وى به كه بى عليكان في محصون كى الكُوشى، ركيثى لباس پينن اور مرخ زين پوش سيمنع فر مايا - ( ۱۰۴۹) حفرت كى الكُوشى، ويشى لباس پينن اور مرخ زين پوش سيمنع فر مايا - ( ۱۰۵۰) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوائِيلَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا إِسُوائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانًا إِسُوائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ فِي الرَّحَبَةِ وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ فَكَوْنًا وَمَصْمَصَ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَيَّةً قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ فِي الرَّحَبَةِ وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ فَكَوْنًا وَمَصْمَصَ

وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَامَ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُونِى فَعَلُتُ فَعَلُتُ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُونِى فَعَلُتُ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُونِى فَعَلُتُ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُونِى فَعَلُتُ فَعَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُونِى فَعَلُتُ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُونِى فَعَلُتُ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُ وَلِي فَعَلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِى رَأَيْتُمُ وَل

(۱۰۵۰) ابوحیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حصرت علی زائنٹو کوشن میں پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا، پھرانہوں نے پانی منگوایا اور پہلے انہوں نے اپنی دونوں ہاتھوں کو دھو کرصاف کیا، پھر تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چہرہ دھویا، تین مرتبہ کہتوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر تین مرتبہ کہنوں سمیت دونوں باتھ دھوئے، سرگامسے کیا اور مختوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر کھڑے کھڑے کی گئے اور فرمایا کہ میں نے نبی علیشا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے تم نے جھے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں تمہیں نبی علیشا کا طریقۂ وضود کھانا جا بتا تھا۔

(١٠٥١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو صَالِحِ الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثِنِي الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَغْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ ضَرَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ هَذَا الْمِنْبَرَ وَقَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتُنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذُكُرَ وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ كَنُهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَحُدَثْنَا بَعْدَهُمَا أَحْدَاثًا يَقْضِي اللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ أَحُدَثْنَا بَعْدَهُمَا أَحْدَاثًا يَقْضِي اللَّهُ فِيهَا [قال شعب: إسناده قوى]

(۱۰۵۱) حضرت علی و الله نظر نے ایک دن برسر منبر خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی ،اور جواللہ کو منظور ہوا، وہ کہا، پھر فر مایا کہاس امت میں نبی علینیا کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر وٹائٹیئی تھے ان کے بعد حضرت عمر فاروق وٹائٹیئی تھے، اس کے بعد ہم نے ایس چیزیں ایجاد کرلی ہیں جن میں اللہ جوچا ہے گاسوکر ہے گا۔

( ١٠٥٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنُ عَبْدٍ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا [راجع: ٨٣٣]

(۱۰۵۲) حضرت علی ڈلاٹنڈ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی علیمیا کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر ڈلاٹنڈ تھے ان کے بعد حضرت عمر فاروق ڈلاٹنڈ تھے۔

(١٠٥٣) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ حَلَّاثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَحْيَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَالْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَنْ عَلِي بِنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عُضْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ هُرُمُزَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ ضَخْمَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمَ الْكَوَّادِيسِ مُشْرَبًا وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ ضَخْمَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخْمَ الْكَوَّادِيسِ مُشْرَبًا وَحَمْهُ مُولَةً اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَنْمُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْرُاكِةِ إِلَا إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

هي مُنلاً احَدُن بَل يَهِ مِنْ مِن اللهِ اللهِ مِنْ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ أَبُو النَّصُوِ الْمَسُوبَةُ وَقَالَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ و قَالَ أَبُو قَطَنٍ الْمَسُوبَةُ وَقَالَ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ و قَالَ أَبُو قَطَنٍ الْمَسُوبَةُ و قَالَ يَزيدُ الْمَسُوبَةُ واحد ٤٤٧]

(۱۰۵۳) حضرت علی ڈائٹڈ ہے مروی ہے کہ نی طینا بہت زیادہ لیبے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ،سرمبارک بڑا اور داڑھی گھنی تھی ،ہتھیا یاں اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چرؤ مبارک میں سرخی کی آ میزش تھی ، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لمبی سے دھاری تھی ، بڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، چلتے وقت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسامحسوں ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی سے اتر رہے ہیں، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی نہ دریکھا مٹائٹیڈ کو

(١٠٥٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شِهَابٌ بُنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ دِينَاوٍ عَنُ حَصَيْنِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى جُحَيْفَةً قَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنَهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى لَمُ أَكُنُ أَرَى أَنَّ آحَدًا مِنُ الْمُسُلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُ بَلَى فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَفَلا أُخِيرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَفَلا أُخِيرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَفَلا أُخِيرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَفَلا أُخِيرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُو وَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَوْنَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو قُلْتُ بَلَى قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَالِيَّا كَ بِعَرَالِهِ فَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْنَ كَاللَّهُ عَلَيْهُ كَولَ مِن عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ كَعَرَامُ لَولُولَ عَنْ مَا لَا لَهُ عَنْهُ إِلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

بهترين تض كون ہے؟ ميں نے كها كول نهيں ، انهوں نے فرما ياوه حضرت عمرفاروق والنَّوْ اَلَّهُ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَرُوانُ الْفَزَادِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بَنُ سَلْعٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبِرِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَبْضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخُلِفَ أَبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ وَسَارَ بِسِيرَتِهِ فَيَضَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ وَسَارَ بِسِيرَتِهِ مَا حَتَّى قَبْضَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمُورُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَا وَسَارَ بِسِيرَتِهِ مَا حَتَّى قَبْضَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمُورُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَا وَسَارَ بِسِيرَتِهِ مَا حَتَّى قَبْضَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ إِعَالَ شعيبٍ إِسَاده حسن [راحع: ١٩٠٥]

نے فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹیؤ ہیں ، اور میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹیؤ کے بعدال امت میں سب سے

(۱۰۵۵) ایک مرتبہ حضرت علی طائفۂ منبر پر کھڑے ہوئے ، انہوں نے نبی علیظا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی علیظا کا انتقال ہوا تو حضرت صدیق اکبر طائفۂ کوخلیفہ مقرر کر دیا گیا، وہ نبی علیظا کے طریقے اوران کی سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں بھی اپنے پاس بلالیا، پھر حضرت عمر فاروق طائفۂ خلیفہ مقرر ہوئے اوروہ ان دونوں حضرات کے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں بھی اپنے پاس بلالیا، پھر حضرت عمر فاروق طائفۂ خلیفہ مقرر ہوئے اوروہ ان دونوں حضرات کے

## مناله اَمْرِينَ بل سِيدِ مِنْ اللهِ الرَّالله في ١٠١٧ ﴿ مِنْ اللهُ اللهُ

طریقے اور سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں بھی اپنے پاس بلالیا۔

(١٠٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُرَائِيلَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَلِيّ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ كُنْتُ رِدُفَ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ فَلَمّا وَمَا كُنّا لَهُ وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ فَلَمّا اسْتَوَى قَالَ الْحَمُدُ لِلّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقُولِينَ وَإِنّا إِلَى رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ حَمِدَ اللّهَ ثَلَاثًا وَاللّهُ أَكْبُرُ ثَلَاثًا وُمَا كُنّا لَهُ مُقُولِينَ وَإِنّا إِلَى رَبّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ حَمِدَ اللّهَ ثَلَاثًا وَاللّهُ أَكْبُرُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ وَكِيعٍ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي اللّهِ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ لَا لِللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ إِلّٰ اللّهُ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ كُنْتُ رِدُفًا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَفَعَلَ كَالّذِي رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ قَالَ اللّهُ مَا يُشْحِكُكَ قَالَ قَالَ اللّهُ مَا يَشْعِرُكُكَ قَالَ قَالَ اللّهُ مَا يُشْحِكُكَ قَالَ قَالَ اللّهُ مَا يُشْعِرُكُكَ قَالَ قَالَ اللّهُ مَا يُشْعِرُكُكُ وَتَعَالَى عَلَيْهُ وَاللّهُ مُا يُعْفِرُ اللّهُ مُا يُشْعِرُكُ وَاللّهُ مَا يُشْعِرُكُكُ وَمَعَالًى عَلْهُ اللّهُ مَا يُشْعِرُكُكُ وَاللّهُ مَا يُشْعِرُكُكُ وَاللّهُ اللّهُ مَا يُشْعِرُكُ وَلَا اللّهُ مُا يُعْفِرُ اللّهُ مَا يُشْعِرُكُ وَلَا قَالَ اللّهُ مَا يُصْعِلُكُ اللّهُ مَا يُشَامِلُ عَلَيْهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُعْفِلُ اللّهُ مَا يُشْعِلُ عَلْمُ اللّهُ مَا يُسْعِلُ عَلْمُ اللّهُ مَا يُسْعِلُكُ اللّهُ مَا يُسْعِلُكُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ مَا يُشْعُلُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مُنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۰۵۲) علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رُٹاٹھُؤ کا ردیف تھا، جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو در اسم اللہ'' کہا، جب اس پر بیٹے گئے تو یہ دعاء پڑھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارا تا لع فرمان بنا دیا، ہم تو اسے اپنے تا لع نہیں کر سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر تین مرتبہ' اللہ اکبر'' کہہ کر فرما یا اے اللہ! آپ پاک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہیں مجھے معاف فرما و بیجے ، پھر مسکرا دیئے۔

میں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین! اس موقع پر مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے نبی ملیناً کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں نے کیا اور نبی ملیناً بھی مسکرائے تھے اور میں نے بھی ان سے اس کی وجہ پوچھی تھی تو آ پ ملیناً المجھے معاف فرما دے تو پر وردگار کوخوشی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میر ابندہ جانتا ہے میر ابندہ جانتا ہے میر علاوہ اس کے گناہ کوئی معاف نہیں کرسکتا۔

(١٠٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اشْتَكَيْتُ فَاتَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدْ حَضَرَ فَأَرِخْنِى وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَأَتَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَاشْفِيهِ أَوْ عَافِي وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَّا اشْتَكَيْتُ وَجَعِى ذَاكَ بَعُدُ [راجع: ٢٣٧]

هي مُنالِمُ احْدِر صَبْل يَكِيدِ مَتْرِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا کہاں کے بعد مجھےوہ تکلف بھی نہیں ہوئی۔

( ١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ غَنُ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْجَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ [راحع: ٧٦٢]

(۱۰۵۸) حضرت علی ڈکاٹھڑ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاکاٹیٹیم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات حاگنے کے لئے اٹھایا کرتے تھے۔

( ١٠٥٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرٍ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مِنْ الْٱنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَام ثُمَّ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلَالِكَ [قال شعيب· إسناده حسن] [راجع· ١٠٥٥]

(۱۰۵۹) ایک مرتبه حضرت علی بالتیون نی علیها کا تذکره کرتے ہوئے فر مایا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ بہترین طریقے ے نبی علیظا کا انقال ہوا ہے، ان کے بعد حضرت صدیق اکبر رہائیں کوخلیفہ مقرر کر دیا گیا، وہ نبی علیظا کے طریقے اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے، پھر حضرت عمر فاروق ڈاٹنٹۂ خلیفہ مقرر ہوئے اور وہ ان دونو ں حضرات کے طریقے اور سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے۔

( ١٠٦٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا بْنُ يَحْيَى رَحْمَويْهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُجَاشِعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ خَيْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّى الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي إِسْحَاقَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّكَ تَقُولُ ٱفْصَلُ فِي الشَّرِّ فَقَالَ أَحَرُورِيٌّ [راجع: ٨٣٣]

(۱۰۲۰)عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی رہائٹۂ کو (دوران خطبہ بیہ) کہتے ہوئے سنا کہ اس امت میں نبی علیظا کے بعدسب سے بہترین مخص حضرت صدیق اکبر مٹالٹیڈا ورحضرت عمر فاروق مٹالٹیڈ ہیں اور اگر میں چا ہوں تو تیسرے آ دمی کا نام بھی بتاسکتا ہوں <u>۔</u>

( ١٠٦١ ) حَلَّانُنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُرَائِيلَ وَعَلِيٌّ بُنِ صَالِحٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحٍ بُنِ النَّعْمَانِ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَلَا نُضَحِّى بِشَرْقَاءَ وَلَا خَرْقًاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ [راحع: ٦٠٩]

(۱۰۶۱) حضرت علی رفائضہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ کا ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قربانی کے جانور کی ہے تکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں اورایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس کا کان آ کے باچکھے سے کٹا ہوا ہو، یااس میں سوراخ ہویا وہ پھٹ

گیا ہو، یاجسم کے دیگراعضاء کٹے ہوئے ہوں۔

( ١٠٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَنُ زِرِّ بَنِ حُبَيْشِ عَنُ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَهِدَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُوْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ [راحع ٢٤٢]

(۱۰۶۲) حضرت علی رٹاٹٹۂ فرہاتے ہیں کہ نبی علیظانے مجھ سے یہ بات ذکر فرمائی تھی کہتم سے بغض کوئی منافق ہی کرسکتا ہے اور تم سے محبت کوئی مؤمن ہی کرسکتا ہے۔

(١٠٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ أَنَّ قَوْمًا بِالْيَمَنِ حَفَرُوا زُبْيَةً لِأَسَدٍ فَوَقَعَ فِيهَا فَتَكَابٌ النَّاسُ عَلَيْهِ فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ثُمَّ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى كَانُوا فِيهَا أَرْبَعَةً فَتَنَازَعَ فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذَ السِّلَاحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَتَقْتُلُونَ مِانَتَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَلَكَنَازَعَ فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذَ السِّلَاحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَتَقْتُلُونَ مِانَتَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَلِكَنْ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ إِنْ رَضِيتُمُوهُ لِلْأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلِلثَّانِي ثَلُكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخُورَ وَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخُورَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخُورَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخِيرَ وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ وَلِيلًا لِيَّاتِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخُورَ الشَّعَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأَخِيرً

(۱۰ ۲۳) حنش کنانی مُیشند فرماتے ہیں کہ یمن میں ایک قوم نے شیر کوشکار کرنے کے لئے ایک گڑھا کھود کراہے ڈھانپ رکھا تھا، شیراس میں گر پڑاا جا تک ایک آ دمی بھی اس گڑھے میں گر پڑا،اس کے پیچھے دوسرا، تیسراحتی کہ چار آ دمی گر پڑے، (اس گڑھے میں موجود شیرنے ان سب کوزخی کردیا، بید کھے کرایک آ دمی نے جلدی سے نیزہ پکڑا اور شیر کودے مارا چنا نچے شیر ہلاک ہوگیا اوروہ چاروں آ دمی بھی اپنے اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا ہے چل بیے۔)

مقتولین کے اولیاء اسلحہ نکال کر جنگ کے لئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے ، اتنی دیر میں حضرت علی خلائنڈ آ پہنچ اور کہنے لگے کہ کیاتم چار آ دمیوں کے بدلے دوسو آدمیوں کو آل کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اگرتم اس پر راضی ہو گئے تو سمجھو کہ فیصلہ ہوگیا ، فیصلہ سے کہ جو شخص پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا ، اس کے ورثا ء کو چوتھائی دیت دے دو ، اور چوتھے کو کممل دیت دے دو ، دوسرے کو ایک تہائی اور تیسرے کو نصف دیت دے دو ، ان لوگوں نے یہ فیصلہ ستلیم کرنے سے انکار کر دیا (کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا)

چنانچیوه نبی علیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیکانے فرمایا میں تنہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ،اتنی درییں ایک آ دمی کہنے نگایار سول اللہ! حضرت علی خاتیجہ نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ فرمایا تھا ، نبی علیکانے اس کونا فذکر دیا۔

( ١٠٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ قَالَ قَالَ لِلهِ عَلِيٌّ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ عَلِيًّا زَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبِى الْهَيَّاجِ ٱبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشُوفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ [راجع: ٧٤١] (۱۰ ۱۳) حضرت علی ڈلائٹڈ کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق''ابوالھیاج'' کو مخاطب کر کے فر مایا میں تنہیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں'جس کام کے لئے نبی علیائیانے جھے بھیجا تھا، انہوں نے جھے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہربت کومٹاڈ النے کا تھم دیا تھا۔

( ١٠٠٥) حَلَّاثُنَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ [راحع: ٣٢٢]

(۱۰۲۵) حضرت علی منگافٹۂ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَنگافِیّئے نے ارشاد فر مایا اللّٰہ کی نا فر مانی میں کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

(١٠٦٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جُرَى بُنَ كُلَيْبٍ يُحَلِّثُ عَنْ عَلِيٍّ (١٠٦٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِيةً بُنَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضِبِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ فَسَأَلُتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ مَا الْعَضَبُ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ [راجع: ٣٣٣]

(١٠ ١١) حضرت على رفافيز سے مروى ہے كه نبي علينا أنے سينگ يا كان كئے ہوئے جانور كى قربانى سے منع فر مايا ہے۔

(١.٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا رَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَآتَانًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ يَنْكُتُ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ إِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ وَالنَّارِ إِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّقُوةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّقُوةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى الشَّقُوةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى الشَّقُوةِ فَاسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّقُوةِ فَإِنَّهُ يُكَتَّرُ لِعَمَلِ الشَّقُوةِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّقُوةِ فَإِنَّهُ يُيسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقُوةِ فَرَا فَأَمَّا مَنْ آغَلُ الشَّقُوةِ فَإِنَّهُ يُسَرَّ لِعَمَلِ الشَّقُوةِ فَرَا فَأَمَّا مَنْ آغُطَى وَاتَقَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُيسَرُهُ لِلْمُسْرَى وَاتَقَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنْيَسَرُهُ لِلَا لَعُمْدَ وَاللَّهُ مَنْ الْمُلَامِنَ وَرَاحِعَ لَاكًا عَلَى فَرَا فَامَا مَنْ آغُطَى وَاتَقَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنْيَسِرُهُ لِللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يُسَرِّ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ ثُمَّ قَرَا فَأَمَّا مَنْ آغُطَى وَاتَقَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِي الْعَمْلِ السَّعَادَةِ فَلَا لَهُ مُا السَّعَادَةِ فَرَا فَأَمَا مَنْ آغُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَا مَنْ آغُولُ اللَّهُ مَا مَلَى السَلَّعُولُ الْعَلَى الْمُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى ا

(۱۰۶۷) حضرت علی خلافت مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ کی جنازے کے ساتھ بقیع میں سے کہ بی علیقہ تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے، ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے، آپ سکا فیٹو کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ علیقہ زمین کو کر بدرہے سے بھوڑی در بعد سراٹھا کر فرمایاتم میں سے ہر مخف کا ٹھکانٹ فواہ جنت ہویا جہنم' اللہ کے علم میں موجود اور متعین ہے، اور یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ شق ہے یا سعید؟ صحابہ کرام پڑھ کھٹ نے بوچھا یارسول اللہ! پھر ہم اپنی کتاب پر بھروسہ کر کے عمل کوچھوڑ نہ دیں؟ کیونکہ جو اہل سعادت میں سے ہوگا وہ سعادت عاصل کر لے گا اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا وہ شقاوت پالے گا، نبی علیقہ نے فرمایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہرایک کے لئے وہی اعمال آسان کیے جا کیں گے جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہوگا، پھر

ے سے ساتھ کے قرآن کی بیآیت تلاوت فرمائی کہ جس مخص نے دیا ،تقویٰ اختیار کیا اور اچھی بات کی نصدیق کی سسباب پیدا کردیں گے۔

( ١٠٦٨) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْعَرُقَدِ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢٢١]

(۱۰۲۸) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٦٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو كُويُبِ الْهَمُدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ عَنُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنُ جَابِرٍ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِهِ [قال شعيب: حسن لغيره، اخرجه النزار: ٢٠٠]

(۱۰۲۹) حضرت علی ڈٹائٹؤ سے مروی کہے کہ جناب رسول اللّمثاَلْظِیَمْ خود بھی یومِ عاشوراء کاروز ہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا تر نیبی تھم دیتے تھے۔

( ١.٧٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَاه خَلَفُ بُنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحُمَّنِ عَنْ عَبِد اللَّهُ عَلْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى عَيْنَيْهِ كُلِّفَ يَوْمَ الرَّخَمَّنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى عَيْنَيْهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَقْدًا بَيْنَ طَرَفَى شَعِيرَةٍ [راجع: ٦٨]

(۱۰۷۰) حضرت علی ڈٹائٹئے سے مرفوعاً مروکی ہے کہ جو شخص جموٹا خواب بیان کرتا ہے،اسے قیامت کے دن بھو کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلّف بنایا جائے گا (تھم دیا جائے گا)

(۱۰۷۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَحْرٍ عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاتٍ الْبَصْرِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَمَدَ وَسُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ وَحَدَّثَنَا أَخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِي حَصِينٍ عُمُرَ وَسُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ وَحَدَّثَنَا أَخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِي حَصِينٍ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسَتَحْمَيْتُ أَنُ أَسْأَلُ وَسَلَمَ لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتُ عِنْدِى فَآمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوءُ [راحع: ٢٦] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتُ عِنْدِى فَآمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوءُ [راحع: ٢٠٤] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتُ عِنْدِى فَآمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوءُ [راحع: ٢٠٤] من الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْ أَنْ ابْنَتَهُ كَانَتُ عِنْدِى فَآمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِنْهُ الْوُضُوءُ [راحع: ٢٠٤] اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لِي حَيْدِي مِنْ الْمَثَلُهُ مَا لَهُ مُنْ مُعَمِّدُ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَ

( ١٠٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاجُ الصَّلَّةِ الْوُضُوءُ وَتَحْوِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسُلِيمُ [راحع: ٢٠٠٦] (۱۰۷۲) حضرت علی مٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَائِیَّا نے ارشاد فر مایا نماز کی تنجی طہارت ہے، نماز میں حلال چیز وں کوحرام کرنے والی چیز تکبیرتح بمدہےاورانہیں حلال کرنے والی چیز سلام پھیرنا ہے۔

(۱۰۷۳) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ وَهُٰبِ بْنِ الْأَجُدَعِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَغُدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ [راحع: ١٦] عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَغُدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ [راحع: ١٠٥٦] عَنْهُ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُصْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْعِ إِلَا الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا وَالْعَلَاقُ وَالْعُلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَى وَالْعُلُولُ وَالْعُلِي وَالْعُلُولُ وَالْعُلِي وَالْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِي وَالْعُلَالُولُهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُوالِقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَالْعَلَالَةُ عَلَيْكُوا وَالْعُلُولُولُوا وَالسَلَّهُ عَلَيْكُوا وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا وَا

(۱۰۷٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى رَحْمَوَيْهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الْأَصَمُّ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَوْلَى قُرَيْشِ قَالَ أَخْبَرَنِى السَّدِّيُّ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَوْلَى قُريْشِ قَالَ أَخْبَرَنِى السَّدِّيُّ وَقَالَ رَحْمَويْهِ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ السَّدِّيَّ عَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوفِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْحَ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبُ فَوَارِهِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ اذْهَبُ فَاكُ الشَّيْحَ قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبُ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا حَتَى تَأْتِينِى فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ آتَيْتُهُ فَقَالَ اذْهَبُ فَاعْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغْتَسِلُ وَلا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِى فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ آتَيْتُهُ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغْتَسِلُ وَلا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِى فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ آتَيْتُهُ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغْتَسِلُ وَلا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَى تَأْتِينِى فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ آتَيْتُهُ فَقَالَ اذْهَبُ فَاخِتِسِلُ وَلا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَى تَأْتِينِى فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ آتَيْتُهُ فَقَالَ ابْنُ بَكَارٍ فِى حَدِيثِهِ قَالَ الشَّذَى وَكَانَ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا غَسَلَ مَيْتًا اغْتَسَلَ [راحع ٤٠٨]

(۱۰۷ من ۱۰۵) حضرت علی مثانی سے مروی ہے کہ جب خواجہ ابوطالب کی وفات ہوگئ تو میں نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ آپ کا بوڑھا چھا مرگیا ہے، نبی علیق نے فر مایا جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو،اور میرے پاس آنے ہے پہلے کوئی دوسرا کام نہ کرنا، چنا نچہ جب میں انہیں کسی گڑھے میں اٹار کر نبی علیق کے پاس واپس آیا تو جھے نے رمایا کہ جا کر شسل کر و،اور میرے پاس آنے ہے پہلے کوئی دوسرا کام نہ کرنا، چنا نچہ میں شسل کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی علیق نے جھے اتنی دعا میں اس کے بعد حضرت علی ڈائٹو نے جب بھی دیں کہ اس کے بعد حضرت علی ڈائٹو نے جب بھی کسی میت کوشل دیا تو خود بھی عشل کرلیا۔

(١٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى بُنُ حَمَّادٍ التَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۵۷۵) حضرت علی بڑائٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تأکیلی نے ارشاد فر مایا جو محض جان بوجھ کرمیری طرف سی جھوٹی بات کی نسبت کرے،اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لینا جائے۔

( ١٠٧٦) قَالَ حَلَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ

### مُنالًا اَعَانُ مِنْ لِيَدِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّاللَّذِينَ اللّ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ سُفْيَانُ فَمَا أَذْرِي بِمَكَّةَ يَعْنِي أَوْ بِغَيْرِهَا [صححه ابن حزيمة: (٢٨٧) قال شعيب: إسناده صحح]

(۱۰۷۲) حضرت علی طافعۂ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَا اللهُ عَمَّانِ عَصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھوہاں!اگرسورج صاف تقراد کھائی دے رہا ہوتو جائز ہے۔

( ١٠٧٧) حَدَّثَنَاه وَكِيعٌ حَدَّثَنَاهُ مِسْعَرٌ عَنُ أَبِي عَوْن عَنُ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً أَوْ ثَوْبَ حَرِيرٍ قَالَ فَأَعُطَانِيهِ وَقَالَ شَقِّقُهُ خُمُرًا بَيْنَ النَّسُوَةِ [صححه مسلم (٢٠٧١)][انظر: ١١٧١]

(۷۷۷) حفرت علی رفی نظرت علی رفی ہے کہ دومۃ الجندل' جو شام اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے' کے بادشاہ'' اکیدر'' نے نبی علیشا کی خدمت میں ایک رکیشی جوڑ ابطور صدیہ کے بھیجا، نبی طلیفانے وہ مجھے عطاء کر کے فرمایا کہ اس کے دوپٹے بنا کر عورتوں میں تقسیم کر دو۔

( ١٠٧٨) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنَ سَالِم بُنِ آبِى الْحَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَبْعِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَتُخْضَبَنَ هَذِهِ مِنْ هَذَا فَمَا يَنْتَظِرُ بِى الْآشْقَى قَالُوا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبِرُنَا بِهِ نُبِيرُ عِتْرَتَهُ قَالَ إِذًا تَلَيْهِ تَقُولُ لَتُخْضَبَنَ هَذِهِ مِنْ هَذَا فَمَا يَنْتَظِرُ بِى الْآشُقَى قَالُوا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبِرُنَا بِهِ نُبِيرُ عِتْرَتَهُ قَالَ إِذَا لَلَهِ رَسُولُ اللَّهِ تَقُتُلُونَ بِى غَيْرَ قَاتِلِى قَالُوا فَاسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا قَالَ لَا وَلَكِنْ أَتُرُكُكُمْ إِلَى مَا تَرَكَكُمُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً إِذَا لَقِيتَهُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ تَرَكُتنِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً إِذَا لَقِيتَهُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ تَرَكُتنِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً إِذَا لَقِيتَهُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ تَرَكُتنِى فِيهِمْ هَإِنْ شِمْتَ أَصُلُحْتَهُمْ وَإِنْ شِمْتَ أَفْسَدُتَهُمْ إِنَ شَعْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْ وَلَا مُعِنْ شَعْتَ أَصُلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِيْعَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۰۷۸) عبداللہ بن سیج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حطرت علی ڈاٹٹو کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیدداڑھی اس سرے خون سے رنگین ہوکررہے گی ، وہ شق ''جو مجھے تل کرے گا'' نجانے کس چیز کا انتظار کر رہاہے؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین! ہمیں اس کا نام پنتہ بتا ہیئے ، ہم اس کی نسل تک مٹادیں گے ، فر مایا بخدا اس طرح تو تم میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کوتل کر دو گے ، لوگوں نے عرض کیا کہ پھر ہم پر اپنا نائب ہی مقرر کر و تیجئے ، فر مایا نہیں ، میں تنہیں اسی کیفیت پر چپھوڑ کر جاؤں گا جس پر نبی علیا تا

لوگوں نے عرض کیا کہ پھرآپ جب اپنے رب سے ملیں گے تواسے کیا جواب دیں گے (کرآپ نے کے خلیفہ مقرر کیا؟) فرمایا میں عرض کروں گا کہ اے اللہ! جب تک آپ کی مشیت ہوئی، آپ نے مجھے ان میں چھوڑے رکھا، پھرآپ نے مجھے اپنی بال بلالیا تب بھی آپ ان میں موجود تھے، اب اگر آپ چاہیں توان میں اصلاح رکھیں اور اگر آپ چاہیں توان میں بھوٹ ڈال دیں۔

### هي مُناهَا مَيْنَ فِينَ اللَّهُ الرَّاسُدِينَ مَرْمُ كُونِ فَي اللَّهُ الرَّاسُدِينَ فَي اللَّهُ الرَّاسُدِينَ فَي اللَّهُ الرَّاسُدِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ الرَّاسُدِينَ فَي اللَّهُ اللّ

طلب كرنے كي، نى علي ان فرمايا كو انبيس اجازت دے دو ،خوش آمديداس خص كوجو پاكيزه باور پاكيز كى كاحال ب-

( ١٠٨٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى عَنْ اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَظُنَّوا بِهِ الَّذِى هُوَ أَهْدَى وَالَّذِى هُوَ أَنْفِى إِلَا عَمْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَاحِع : ٩٨٥]

(۱۰۸۰) حضرت علی دخالفنڈ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علینٹا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تواس کے بارے وہ مگان کر د جوراہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جوتقو کی پرمنی ہو۔

( ١٠٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَوِيِّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْبَخْتَوِيِّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْبَخْتَوِيِّ عَنْ أَبِي عَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَةُ [راحع: ٩٨٥]

۵ (۱۰۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٠٨٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آيُّوبَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنُ آبِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا حُدِّثُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ آهْدَى وَالَّذِي هُوَ ٱتْفَى وَالَّذِي هُوَ آهْيًا [راحع: ٩٨٥]

(۱۰۸۲) حضرت علی و الفؤ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علیقی کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کروجوراہ راست پر ہو، جو اس کے مناسب ہواور جو تقویل پر منی ہو۔

( ١٠٨٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ صَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ صُعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَنْ صَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّعْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوا عَنْ يُقُولُ بَعَثِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبَا مَرْتَدِ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوا جَنَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاجٍ كَذَا قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ خَاجٍ وَقَالَ ابْنُ نُمُنْرٍ فِي حَدِيثِهِ رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا وَحَدَّثَنَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلْهُ قَالَ رَوْضَةً خَاجٍ وَقَالَ ابْنُ نُمُنْرٍ فِي حَدِيثِهِ رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا وَحَدَّثَنَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَنْ حُصَيْنِ مِثْلَهُ قَالَ رَوْضَةً خَاجٍ وَقَالَ ابْنُ نُمُنْرٍ فِي حَدِيثِهِ رَوْضَةً كَذَا وَكَذَا وَحَدَّثَنَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَةً خَاجٍ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ لَا عَنْ مُؤْمَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ الْمُنْ الْمَعْقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عُلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

(۱۰۸۳) حضرت حاطب بن ابی بلتعه رفائق کے خط ہے متعلق میروایت مختلف رواق سے مروی ہے جواس جگہ کا نام بھی روضة خاخ بتاتے ہیں ،بعض صرف خاخ بتاتے ہیں اوربعض''روضة كذاوكذا'' كہتے ہیں۔

( ١٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا

## مُنلُهُ اعْرُاضِ السِيْسِ فِي الْمُعَالِينِ اللهِ الْمُعَالِينِ اللهِ الْمُعَالِينِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي

كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَآجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَلَوْ مَاتَ وَذَيْتُهُ وَزَادَ سُفْيَانُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ [راجع: ٢٠٢٤]

(۱۰۸۴) حضرت علی و التی فی التی فی میں کہ جس شخص پر بھی میں نے کوئی شرعی سزانا فذکی ہو، اس کے متعلق جھے اپنے ول میں کوئی کھٹک محسوس نہیں ہوتی ، سوائے شرابی کے ، کہ اگر اس کی سزااس کوڑے جاری کرنے کے بعد کوئی شخص مرجائے تو میں اس کی و بت اداکر تا ہوں ، کیونکہ نبی علیشانے اس کی کوئی حدم تقرر نہیں فرمائی (کہ چالیس کوڑے مارے جا کیں مااس)

( ١٠٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ حِ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَلْتُ تَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ ٱليِّسَ قَدُ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ قَالَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ [راجع: ٢٧٧]

(۱۰۸۵) حضرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے ایک آ دئی کواپٹے مشرک والدین کے لئے دعاءِ منفرت کرتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کہ کیاتم اپنے مشرک والدین کے لئے وعاءِ منفرت کررہے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا حضرت ابراہیم علینیا اپنے مشرک باپ کے لئے دعاء منفرت نہیں کرتے تھے؟ میں نے یہ بات نبی علینا سے ذکر کی تو اس پر بیرآیت نازل ہوئی کہ پیغیمراوراہل ایمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لئے دعاء منفرت کریں۔

(١٠٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ سُويُدِ بُنِ غَفَلَةً قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنهُ إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنُ أَحِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنُ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَنْحُرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَسُفَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَنْحُرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَسُفَاهُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَقُولُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ لَا يُجَاوِزُ وَاللَّهُمْ حَنَاجِرَهُمْ مَا لَوْ مَنْ اللَّهُمْ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُهُمْ فَافَتُلُوهُمْ فَإِنَّ فَيَكُولُونَ مِنْ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَاقْتُلُهُمْ فَإِنَّ قَتَلَهُمْ أَجُرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَنَا اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَاقْتُلُهُمْ فَإِنَّ قَتَلَهُمْ أَجُرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ أَوْنَ فِنَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَاقْتُلُهُمْ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ أَوْنَ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَاقْتُلُهُمْ فَإِنَّ قَتْلُهُمْ أَلَا عَبُدُ الْعَرَامِ فَالْتُلُومُ الْقَيْلُهُمْ فَإِنَ قَتْلُهُمْ أَلَوْنَ فَالْ عَبْدُ الْوَيَامَةِ فَالْ عَبْدُ الْوَيْسَامُ فَالْعَامُهُ فَاقْتُلُهُمْ أَوْنَ فَالْتُلُهُمْ أَلُونَ فَالْتُولُولُ فَيْ الْمَلْولِي فَلَا عَبْدُ الرَّحْمَةِ فَا فَالْمُ الْوَلَامُ فَالْ الْمَالِمُ الْمَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مُنْ الْمُعْمُ فَاقُولُولُ الْمُعَلِقُ الْمَالِمُ فَالْفَالَامُ الْمَالِولَا الْقَالُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْقُولُولُ الْمَالِمُ ا

(۱۰۸۱) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی والفؤ نے ایک مرتبہ فرمایا جب میں تم سے ہی علیا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میرے نزدیک آسان سے گر جانا ان کی طرف جموثی نسبت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جب کسی اور کے حوالے سے کوئی بات کروں تو میں جنگجو آ دمی ہوں اور جنگ تونام ہی تدبیر اور چال کا ہے۔ مناه التيرين الخلفاء الزاشدين كلي المسند الخلفاء الزاشدين كي

میں نے نبی علیظ کویڈر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت کے قریب ایسی اقوام کلیں گی جن کی عمر تھوڑی ہوگی اور عقل کے اعتبار سے وہ بیوقو ف ہول گے، نبی علیظ کی باتیں کریں گے کہتین ایمان ان کے گلے سے آگے نہیں جائے گا،تم انہیں جہاں بھی پاؤفل کردو، کیونکہ ان کافل کرنا قیامت کے دن باعث ثواب ہوگا۔

( ١٠٨٧) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ قَالَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكَلِّمُ تُكُلِّهُ وَنَ قَالَ تَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا [راجع: ٢٧٧]

(۱۰۸۷) حضرت علی دلافٹۂ سے مروی ہے کہ نبی علیقیائے ارشا دفر مایا قر آن کریم میں یہ جوفر مایا گیا ہے کہتم نے اپنا حصہ یہ بنارکھا کہتم تکذیب کرتے رہو،اس کا مطلب یہ ہے کہتم یہ کہتے ہوفلاں فلاں ستارے کے طلوع وغروب سے بارش ہوئی ہے۔

(۱۰۸۸) حَدَّثَنَا عَبُداللَّهِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا فَبِيصَةً حَدَّثَنَا سُفِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (راجع: ١٠٨٥) عَنْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرُاهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (راجع: ١٠٨٨) عَنْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرُاهُ رَفَعَهُ مِواللَّهُ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلُّفَ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَاهُ رَفَعَهُ عَلْ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلُّفَ عَقْدَ شَعِيرَةٍ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ (راجع: ١٠٨٨) عَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرُاهُ رَفَعَهُ مَواللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

( ١٠٨٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُقُوءُ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي الرُّؤْيَا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّاْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ٥٦٨]

(١٠٨٩) حضرت علي طلقيَّ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو خص جان بوجھ کرجھوٹا خواب بیان کرتا ہے،اسے جہنم میں اپناٹھ کانہ بنالینا جا ہے۔

( ١٠٩٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثِنِي سَعُدُ بْنُ عُبِيْدَةَ غَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْقَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْقَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَبُلُعُوا رَوْضَةَ خَاخٍ كَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ آبِي بَلْتَعَةَ الْمَرْأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ آبِي بَلْتَعَة إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بَطُولِهِ [راجع: ٢٧٨]

(۱۰۹۰) حضرت حاطب بن انی باتعه رفاننز کے خط والی روایت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٠٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِلِلَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِى الْلُمِّ لِنَالُمٌ يَتُوارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ [راحع: ٩٥]

(۱۰۹۱) حضرت علی طالفیزے مروی ہے کہ نبی علیمانے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ میت کے قرض کی ادائیگی اجراءونفاذِ وصیت ہے پہلے ہو

# هي مُنلاً أَمَدُن بَل يَنْ مِنْ الْمُنافِينِ مِنْ مُن اللهُ الْمُن الْمُناف الرَّالله اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

گی، جبکہ قرآن میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے ہے اور یہ کہ اخیافی بھائی تو وارث ہوں گے لیکن علاقی بھائی وارث نہ ہول گے۔ فائدہ: مال شریک بھائی کواخیا فی اور ہاپ شریک کوعلاقی کہتے ہیں۔

( ١٠٩٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو خَيْنَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِى هُوَ أَهْيَا وَالَّذِى هُوَ آهْدَى وَالَّذِى هُوَ أَتْقَى [راجع: ٩٨٥]

(۱۰۹۲) حضرت علی طانعیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی علینیا کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ مگان کرو جوراہ راست پر ہو، جواس کے مناسب ہواور جوثقو کی پرمنی ہو۔

( ١٠٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بُنِ كُعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ السَّيْعَ الشَّيْعَ الطَّالَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ انْطَلِقُ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْعَ الطَّالَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ انْطَلِقُ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ دَعَا لِي بِلَكَوَاتٍ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَرُضَ مِنْ صَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَالْحَعْ ٢٥٩

(۱۰۹۳) حضرت علی ڈاٹھٹی فرماتے ہیں کہ جب خواجہ ابوطالب کا انقال ہو گیا تو میں نے بی علیظ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض
کیا کہ آپ کا بوڑھا اور گمراہ چچا مرگیا ہے، نبی علیٹ نے فرمایا جا کراہے کسی گڑھے میں چھپا دو، اور میرے پاس آنے ہے پہلے
کسی سے کوئی بات نہ کرنا، چنا نچے میں گیا اور اسے ایک گڑھے میں چھپا دیا، نبی علیٹ نے اس کے بعد مجھے عشل کرنے کا تھم دیا اور
مجھے اتنی دعا کمیں دیں کہ ان کے مقالبے میں کسی وسیج وعریض چیز کی میری نگا ہوں میں کوئی حیثیت نہیں۔

( ١٠٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُودٍ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَنَازَةِ فَقُمْنَا ثُمَّ جَلَسَ فَجَلَسْنَا [راجع: ٦٢٣]

(۱۰۹۴) حضرت علی ن النفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالِيَّةِ اللهِ جناز ہ دیکھ کر کھڑے ہوجاتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بعد میں آپ مَثَالِثِیْزَ ابیٹے رہنے لگے تو ہم بھی بیٹھنے لگے۔

( ١٠٩٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِئَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ زُبَيْدِ عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢٢٢]

(۱۰۹۵) حضرت علی ٹلٹنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹلٹیٹنے نے ارشاد فر مایا اللّٰد کی نا فر مانی میں سی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

( ١٠٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا

## هُ مُنْ الْمَا مَنْ مِنْ الْمِيدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّالْ اللَّهُ الل

أَدُلُّكَ عَلَى ٱلْجُمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرِيْشٍ قَالَ وَمَنْ هِيَ قُلْتُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَحِي مِنْ الرَّضَاعَةِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَبِ [راحع: ٩٨٤]

(۱۰۹۱) حضرت علی منافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیظ سے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کو قریش کی ایک خوبصورت ترین دوشیزہ کے بارے نہ بتاؤں؟ نبی علیظ نے بوچھا وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت حمزہ و ڈاٹھٹا کی صاحبزادی، فر مایا کیا جمہیں معلوم نہیں کہوہ میری رضاعی ججاور اللہ تعالی نے رضاعت کی وجہ ہے بھی وہ تمام رہتے حرام قرار دیے ہیں۔ قرار دیے ہیں جونسب کی وجہ سے حرام قرار دیے ہیں۔

( ١٠٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرُهَمًا دِرُهَمًا

[راحع: ٩٨٤]

(۱۰۹۷) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَکاٹُٹیٹم نے ارشا دفر مایا میں نے تم سے گھوڑ سے اور غلام کی ز کو ۃ چھوڑ دی ہے اس لئے جا ندی کی زکو ۃ بہر حال تہہیں ادا کرنا ہوگی ،جس کا نصاب بیر ہے کہ ہر جالیس پرایک درہم واجب ہوگا۔

( ١.٩٨) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ وَكِيعٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ حُنَيْنٍ وَقَالَ عُثْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنٍ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَقُولُ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّخَتُّمِ بِاللَّهَ عَلِيهِ [راحع: ٧١٠]

(۱۰۹۸) حضرت علی ڈاٹھنے مروی ہے کہ نبی علیکائے نے مجھے'' میں پینیں کہنا کہ مہیں''سونے کی انگوشی اور عصفر سے رنگا ہوا کیٹر ا

پَنِےْ سِے ُنِحَ کیا ہے۔ ( ۱.۹۹) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ آبی عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ عَلِیٍّ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِی أَرَاكَ تَنَوَّقُ فِی قُرَیْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ عِنْدَكَ شَیْءٌ قُلْتُ

ابُّنَّةُ حَمْزَةَ قَالَ هِي ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ [راجع: ٦٢٠]

(۱۰۹۹) حضرت علی ولائن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآ بسکاللی مرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہمیں چھوڑ کر قریش کے دوسرے خاندانوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا کر تمہارے پاس بھی چھے ہے؟ میں نے عرض کیا جی رسے خاندانوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا کر تمہارے پاس بھی چھے ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال اور حضرت امیر حمزہ والتھ آپ آپ جی بال اور حضرت امیر حمزہ والتھ آپ آپ میں رضاعی بھائی بھی تھے اور چھا بھینے بھی )

(۱۱۰۰) حضرت علی ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے جب اونٹ ذیج کیے تو مجھے حکم دیا کہ ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کردوں اور گوشت بھی تقسیم کردوں ۔

(١١٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ زَادَ سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لَا أَعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا عَلَى جِزَارَتِهَا شَيْئًا [راجع:٩٥]

(۱۰۱۱) حضرت علی رہا تھا تھا ہے کہ نبی علیظائے مجھے تھم دیا قصاب کوان میں سے کوئی چیز مزدوری کے طویر نہ دوں۔

(١١.٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُّو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُّو الْأَحُوَّصِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَلْ الْمَعْرَةِ وَعَنْ الْفَسِّى وَعَنْ الْجِعَةِ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَعَنْ الْجِعَةِ إِرَاحِعَ ٢٢٢]

(۱۱۰۲) حضرت علی طالعی سے مروی ہے کہ نبی علینا نے سونے کی انگوشی ،ریشم اور سرخ زین بوش اور جو کی نبیز سے منع فر مایا ہے۔

( ١١.٣ ) حَلَّثَنَا عَنْد اللَّهِ حَلَّثَنِى أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ أَيْفَظَ آهْلَهُ وَرَفَعَ الْمِنْزَرَ قِيلَ لِآبِي بَكُرٍ مَا رَفَعَ الْمِنْزَرَ قَالَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ [راجع: ٢٦٢]

(۱۱۰۳) حضرت علی ٹٹائٹیئے فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی ملیٹاا پنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور تہہ بند کس لیتے بھی نے راوی سے پوچھا کہ تہدندکس لینے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ از واج مطہرات سے جدار ہتے۔ دیدری کے آئز کا بڑکہ کا آئر کے آئز کے آئے گئے آئے گئی کا گڑئے کا انگریٹر کی کوئٹ کے ٹیسی کوئٹر کر کے ڈیسی کے ا

( ١١٠٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو خَيْفَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئِّ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ [راجع: ٧٦٢]

(۱۱۰۳) حفزت علی و النظافی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا النظافی الله مَا الله م

( ١١٠٥ ) حَنَّاثَنَا عَبْد اللَّهِ حَنَّاثَنِى يُوسُفُ الصَّفَّارُ مَوْلَى بَنِى أُمَيَّةَ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ قَالَا حَنَّاثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ هُبِيُرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ نِسَائَهُ قَالَ ابْنُ وَكِيعٍ رَفَعَ الْمِئْزَرَ [راحع: ٢٦٢]

(۱۱۰۵) حضرت علی ٹالٹٹو فر ماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی طائیں اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور تہہ بند کس لیتے تھے۔

( ١١.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِينِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعِ الْحَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنْ أَبِي

على مُنلِهُ المَّهُ عَنْ الْمُنافِينِينَ مِنْ الْمُنافِقِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ فَصَاعِدًا [قال شعيب: إسناده حسن]

(۱۱۰۱) حضرت علی ڈاٹھنے فرماتے ہیں کہ نبی علیظانے ہمیں حکم فر مایا کہ قربانی کے جانوروں کی آئکھاور کان اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ان میں کوئی عیب تونہیں ہے۔

- (۱۱.۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي هَاشِم بُنِ كَثِيرِ عَنْ قَيْسِ الْحَارِفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَبَقَ

  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُو وَثَلَّثَ عُمَرٌ ثُمَّ خَبَطَتُنَا فِتُنَةٌ فَهُوَ مَاشَاءَ اللَّهُ [راحع: ۲۰۱]

  را ۱۰۷) حضرت على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُو وَثَلَّتُ عُمَرٌ ثُمَّ خَبَطَتُنَا فِتُنَةٌ فَهُو مَاشَاءَ اللَّهُ إِراحع: ۲۰۱٥]

  من المحارث على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُو وَثَلِّمُ عُمْ وَكُو مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُو وَكُلُو وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُو وَلَكُو مُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكُو وَكُولُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَلُولُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِحَالَ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَ
- ( ١١.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِىَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ [راحع: ٣٣٨]
- (۱۱۰۸)حضرت علی والفنی سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ہمیں گھوڑوں پر گدھوں کو کدوانے سے (جفتی کروانے سے )منع فر مایا ہے۔
- ( ١١.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ نِسَائِهَا خَدِيجَةٌ وَخَيْرٌ نِسَائِهَا مَرْيَمٌ بِنْتُ عِمْرَانَ [راجع: ٢٤٠]
- (۱۱۰۹) حضرت علی خاتین سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا بہترین عورت حضرت حضرت خدیجہ خاتا ہیں اور بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران میٹا میں ۔

(١١١١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطْلَبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنْ غُلِبْتُمْ فَلَا تُعْلَبُوا عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي [قال شعيب: صحيح لغيرة]

(۱۱۱۱) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَناقِیْم نے ارشا دفر مایا شب قدر کورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو،اگر پورے عشرے میں نہ کرسکوتو آخری سات را توں میں اس کی تلاش سے مغلوب نہ ہو جانا (آخری سات را توں میں اسے ضرور تلاش کرنا)

( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُؤْمِنَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعِ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ بَعَنَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْبُكُونِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشُرِّهِ [انظر: ٥٥٨]

(۱۱۱۲) حضرت علی مخالفۂ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدمَّنَا فیکِم نے ارشاد فر مایا کو کی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک جار چیزوں پرایمان ندلے آئے ، الله ایمان لائے ، اور بیکهاس نے جھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پرایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔

( ١١١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّيِّ وَعَنُ الْمِيثَرَةِ [راحع: ٧٢٢]

(۱۱۱۳) حضرت علی رکاتی شاخ سے مروی ہے کہ نبی مالیکا نے سونے کی انگوشی ،ریشم اورسرخ زین پوش سے منع فر مایا ہے۔

( ١١١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حُدَّثَنِي أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ وَيَرُفَعُ الْمِنْزَرَ [راجع: ٧٦٢]

(۱۱۱۳) حضرت علی رفاطن فر ماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی ملینی اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے اور تہہ بند كس ليغ تقيه

( ١١١٥ ) حَلَّاثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتِيبَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَإِسْرَاثِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ

مَنْ الْمُ اَوْرُونَ بِلِي مِينِهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْرِقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جا گئے کے لئے اٹھایا کرتے تھے۔

\* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كَذَّنَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَدَعَا ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ عُثْمَانُ لَهُ ذُؤَابَةٌ [إسناده ضعيف]

ے میں ریم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی ڈاٹٹٹؤ کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا جس کا نام ''عثان''تھا،اس کے بالوں کی مینڈ ھیاں بنی ہوئی تھیں۔

اس موقع پر نبی علیقی نے یہ بھی فر مایا تھا کہ میں بیر جھنڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول ہے محبت کرتا ہوگا اور خود اللہ اور اس کے رسول کی نگا ہوں میں محبوب ہوگا ، وہ بھا گئے والا نہ ہوگا ،صحابۂ کرام رہے تھا تھا سے تھے اپنے آپ کو نمایاں کرنے لگے لیکن نبی علیقی نے وہ جھنڈ المجھے عنایت فرمادیا۔

الله الله عَدَّثَنَا عَبُد اللهِ حَدَّثِنِي أَبُو السَّرِيِّ هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ وَحَدَّثَنَا عَلِي بُنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ وَحَدَّثَنَا عَبُد اللهِ حَدَّثِيهِ أَمَا تَعَارُونَ أَنُ شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ فِي حَدِيثِهِ أَمَا تَعَارُونَ أَنْ يَشَاوُكُمْ وَقَالَ هَنَّادٌ فِي حَدِيثِهِ أَلَا تَسْتَخْيُونَ أَوْ تَعَارُونَ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَائِكُمْ يَخُرُجُنَ فِي يَخُرُجُنَ فِي اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ هَنَّادٌ فِي حَدِيثِهِ أَلَا تَسْتَخْيُونَ أَوْ تَعَارُونَ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَائِكُمْ يَخُرُجُنَ فِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

مناه المفرين بن يسيد مترم المناه المناس المناس المناه المناس المناه المناس الم

با ہر نکلیں ، مجھے پتہ چلاہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں نکل کرطاقتورلوگوں کے رش میں گھس جاتی ہیں ، (ان کا جسم مردول سے فکرا تا ہےاورانہیں کچھ خبرنہیں ہوتی کہان کے جسم کا کون سا'' حصہ''مرد کے جسم کے کون سے'' جھے''سے فکرا تا ہے؟)

( ١١١٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بَنَ مُخَيْمِرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ شُرَيْحِ بَنِ هَانِيءٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتُ سَلْ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَالَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ فَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيُلَةً قِيلَ لِمُحَمَّدٍ كَانَ يَرُفَعُهُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ مَوْفُوعٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَهَابُهُ [انظر: ٢٤٨]

(۱۱۱۹) شریح بن ہانی میں نیٹ کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرسیح کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ وٹافٹا سے ایک سوال پو چھاتو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی مٹافٹؤ سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی طالیقا کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنا نچہ میں نے حضرت علی مٹافٹؤ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیقا نے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تین دن اور تین رات موزوں پرسے کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

( ١١٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَعَنَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشَّمَةَ قَالَ ابْنُ عَوْنِ قُلْتُ إِلَّا مِنْ دَاءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ وَمُوكِلَهُ وَكَاتِهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَقَالَ نَعَمْ وَالْحَالَ وَالْمُتَوَشَّمَةَ قَالَ ابْنُ عَوْنِ قُلْتُ مِنْ حَدَّثَكَ قَالَ الْحَارِثُ الْأَعُورُ لَهُ يَقُلُ لَعَنَ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الْحَارِثُ الْأَعُورُ اللَّهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَقَالَ الْحَارِثُ الْأَعُورُ وَلَهُ يَقُلُ لَعَنَ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الْحَارِثُ الْأَعُورُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَانِعَ السَّادِهُ صَعِيفٍ

(۱۱۲۰) اما م ضعی میشد سے مروی ہے کہ نبی علیا نے دس شم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کصنے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکو ہ رو کئے والا، جسم گودنے والی اور جسم گودوانے والی پرلعنت فرمائی ہے اور نبی علیا تو حہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔

( ١١٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ عِمْرَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهَذَا لَفُظُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

﴿ (۱۲۱) حضرت علی اللَّفَات مروی ہے کہ میں نے نبی علیلا کو ریے فرماتے ہوئے سا ہے کہ جو شخص جنابت کی حالت میں عسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی چھوڑ دیے جہال پانی نہ پہنچا ہو، اللّد تعالی اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا معاملہ کریں گے، بس اس وقت سے میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی پال لی۔

( ١١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُرِيكٌ عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ شَرِيكٌ قُلْتُ لَهُ عَمَّنْ يَا أَبَا عُمَيْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ

هي مُنلهُ المَّهُ بن بن المُنافع بن المُنافع بن المُنافع بن المُنافع بن المُنافع الرّاشدين كي

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَخْمَ الْهَامَةِ مُشْرَبًا حُمُرَةً شُمُّنَ الْكُفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ صَخْمَ اللَّحْيَةِ طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ ضَخْمَ الْكُورَادِيسِ يَمُشِى فِى صَبَبٍ مُشْرَبًا حُمُرةً شُمُّنَ الْكُفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ صَخْمَ اللَّحْيَةِ طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ ضَخْمَ الْكُورَادِيسِ يَمُشِى فِى صَبَبٍ يَتَكُفّأُ فِى الْمِشْيَةِ لَا قَصِيرٌ وَلَا طَوِيلٌ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٤٤]

(۱۱۲۲) حضرت علی مثل شخط سے مروی ہے کہ نبی علیا کا سرمبارک بڑارنگ سرخی مائل سفیداور داڑھی گھنی تھی، ہڈیوں کے جوڑ بہت مضبوط تھے، ہتھیلیاں اور پاؤں بھر ہوئے تھے، سینے سے لے کرناف تک بالوں کی ایک لبی سے دھاری تھی، مرکے بال گھنے اور بلکے گھنگھریا لے تھے، چلتے وقت چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، ایسامحسوں ہوتا تھا گویا کہ کسی گھاٹی سے اثر رہے ہیں، بہت زیادہ چھوٹے قد کے، میں نے ان سے پہلے یاان کے بعدان جیسا کوئی نددیکھا ہنگا تی تھے۔

( ١١٢٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولِنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا [راجع: ٦٢٧]

(۱۱۲۳) حضرت علی طافشاہے مروی ہے کہ نبی طالیا ہمیں مستقل قرآن پڑھاتے رہتے تھے الا پیر کے جنبی ہوجاتے۔

(١١٢٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ آبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي فَجَاءَ عَلِيٌّ فَقَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا مُوسَى بِأُمُورٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ اللَّهَ الْهُدَى وَأَنْتَ تَعْنِي بِذَلِكَ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاسْأَلُ اللَّهَ السَّدَادَ وَأَنْتَ تَعْنِي بِذَلِكَ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاسْأَلُ اللَّهَ السَّدَادَ وَأَنْتَ تَعْنِي بِذَلِكَ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاسْأَلُ اللَّهُ السَّدَادَ وَأَنْتَ تَعْنِي بِذَلِكَ تَسُدِيدَكَ السَّهُمَ وَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آجُعلَ خَاتَمِى فِي السَّدَادَ وَأَنْتَ تَعْنِي بِذَلِكَ تَسُدِيدَكَ السَّهُمَ وَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى قَالَ فَكَانَ قَائِمًا فَمَا أَدْرِى فِي آيَتِهِمَا قَالَ وَنَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمِيثَرَةِ وَعَنُ الْقَسِّيَةِ قُلْنَا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَآتُي شَيْءٍ الْمِيثَرَةِ وَعَنُ الْقَسِّيَةِ قُلْنَا لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَآتُى شَيْءٍ الْمِيثَرَةُ قَالَ شَيْء الْمُؤْمِنِينَ وَآتُى شَيْء الْمِيثَرَةُ قَالَ شَيْء الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَسُولُ اللَّهُ مِنْ وَبَيلِ الشَّامِ مُصَلَّعَةٌ فِيهَا أَمُثَالُ الْأَثُورُ جَى السَّعَ عَلَى السَّامِ مُصَلَّعَةً فِيها أَمُثَالُ الْأَتُوبُ جُولِي لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي السَّامِ مُصَلِّعَةً فِيها أَمُثَالُ الْأَتُوبُ جَالِي السَّامِ مُصَلِي عَلَى السَّامِ مُصَالِع وَاللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى السَّامِ مُعْتَلِق فَيها أَمُعَلَى السَّه وَاللَهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى السَّه وَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۱۲۳) حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی ڈٹاٹٹؤ تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر ہمیں سلام کیا اور میرے والد صاحب کولوگوں کا کوئی معاملہ سپر دفر مایا اور فر مانے لگے کہ مجھ سے جناب رسول اللہ ماٹائٹیٹو کے ارشاد فر مایا تھا اللہ سے ہدایت کی دعاء مانگا کرواور ہدایت سے ہدایت الطریق مراد لے لیا کرواور اللہ سے در تھی اور سداد کی دعاء کیا کرواور آپ اس سے تیرکی در تھی مراد لے لیا کرو۔

نیز نبی علیظانے مجھے شہادت یا درمیان والی انگلی میں انگوشی پہننے سے منع فرمایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ کھڑے ہوئے تھے اس کئے انگلیوں کا اشارہ میں صحیح طور پر سمجھ نہ سکا، پھرانہوں نے فرمایا نبی علیظانے مجھے سرخ دھاری داراور ریشی کپڑوں سے منع فرمایا ہے، ہم نے پوچھاامیرالمؤمنین! دممیڑہ '' (پیلفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے) سے کیا مراد ہے؟ بیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا عورتیں اپنے شوہروں کی سواری کے کجاوے پررکھنے کے لئے ایک چیز بناتی تھیں (جسے زین پوش کہا جاتا ہے) اس سے وہ مراد ہے، پھر ہم نے پوچھا کہ''قسیہ'' سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا شام کے وہ کپڑے جن میں ''اترج''جیسے نقش ونگار ہے ہوتے تھے،ابو بردہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کتان کے بنے ہوئے کپڑے د کیھے تو میں سمجھ گیا کہ بیو ہی ہیں۔

- ( ١١٢٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِى وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ وَزَاذَانَ قَالَا شَرِبَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَشُرَبُ قَائِمًا فَقَدُ رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشُرَبُ جَالِسًا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ جَالِسًا [قال شعيب: حسن لغيره] [راجع: ٧٩٥]
- (۱۱۲۵) میسرہ ٹیٹائیٹا اور زاذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ٹٹاٹٹٹائے کھڑے ہوکر پانی بیا،اور فرمایا اگر میں نے کھڑے ہو کرپانی بیاہے تو نبی مالیٹلا کودیکھ کرکیا ہے،اورا کر بیٹھ کر بیا ہے توانہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
- ( ١١٢٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً [راحع: ٧٤٨]
- (۱۱۲۷) حضرت علی ٹٹائٹنے سے مروئی ہے نبی علی<sup>نیں</sup> نے مسافر کے لئے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات مسح کی احازت دی ہے۔
- ( ١١٢٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيْ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنُ أَقَعَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى قَالَ عَلِيْ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنُ أَقَعَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ وَلَكِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ
- (۱۱۲۷) ابو جیفہ مُنظِیّا کہتے ہیں کہ حضرت علی والنظائے ایک مرتبہ فرمایا جب میں تم سے نبی علیظا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کروں تو میرے نزدیک آسان سے گرجاناان کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جنگ تو نام ہی تدبیراور حال کا ہے۔
- ( ١١٢٨) حَدَّثُنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبِّرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ عَلِيْ بَنَ آبِي طَالِبٍ شَرِبَ قَائِمًا فَنَظَرَ النَّاسُ فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَنْظُرُونَ إِنْ أَشْرَبُ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ أَشُرَبُ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ أَشْرَبُ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشْرَبُ قَاعِدًا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوبُ قَاعِدًا وَرَاحِع: ١٩٥٥]

المنظمة المنطقة المن

(۱۱۲۸) زاذان کتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت علی ٹاٹٹؤنے کھڑے ہوکر پانی پیا،لوگ ان کی طرف تنجب سے دیکھنے گئے،انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ اگر میں نے کھڑے ہوکر پانی پیا ہے تو نبی علیظا کو دیکھ کر کیا ہے،اورا گربیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو حَفْضٍ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنِي وَرُقَاءُ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنِي وَرُقَاءُ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ إِنَّ مَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ إِنَّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ إِنَّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ إِنَّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجُونُهُ إِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَنِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَعَمِيلَةً عَنْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَعَمَ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجُولُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَى الْحَجَامَ الْحَرَامُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَالِمُ عُلِي اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ عَلَيْهِ وَالْوَالْوَالْمُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ الْعَلَمَ عَلَيْهِ الْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى

ر ۱۱۲۹) حضرت علی و الفیظ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیا انے اپنے جسم مبارک کی رگ سے زائدخون نکلوایا اور بیکام کرنے والے کو'' جسے حجام کہا جاتا تھا''اس کی مزدوری دے دی۔

( ١١٣٠) حَدَّثَنَا عَهٰد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي حَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرِنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ [راحع: ٦٩٢]

( ۱۱۳۰ ) حضرت علی طافتۂ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیظائے اپنے جسم مبارک کی رگ سے زائدخون نکلوایا اور مجھے تھم دیا کہ سے کام کرنے والے کو'' جسے تجام کہا جاتا تھا''اس کی مزدوری دے دوں۔

(١١٣١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُثْمَانَ عَنْ زَاذَانَ عَنْ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَتُ خَدِيجَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْنِ مَانَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكُرَاهِيَةَ فِي وَجُهِهَا قَالَ لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُشْوِكِينَ وَأَوْلَادَهُمُ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتُهُمُ فُرُيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّاتِهِمْ [إسناده ضعيف]

(۱۱۳۱) حضرت علی رفائن سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ فیائنا نے نبی علیظا سے اپنے ان دو بچوں کے متعلق پوچھا جو زمانتہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، نبی علیظانے فرمایا کہ وہ دونوں جہنم میں ہیں، پھر جب نبی علیظانے حضرت خدیجہ وفائلاک چہرے پراس کے ناخوشگوارا اثرات دیکھے تو فرمایا کہ اگرتم ان دونوں کا ٹھکا نہ دیکھ لیتیس تو تہمیں بھی ان سے نفرت ہو جاتی ۔

انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! پھر میرے ان بچوں کا کیا ہوگا جوآپ سے ہوئے ہیں؟ فرمایا وہ جنت میں ہیں، پھر فرمایا کہ مؤمنین اور ان کی اولا د جنت میں ہوگی اور مشرکین اور ان کی اولا دجنہم میں ہوگی، اس کے بعد نبی علینانے بیآیت تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جوابمان لائے اور اس ایمان لانے میں ان کی اولا دنے بھی ان کی پیروی کی، ہم انہیں ان کی اولا د

## هي مُناله اَفْرُرَ فَبِل مِينَةِ مَتْرُم كَالْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ المِلمُ الم

سے ملا ویں گئے۔

(١١٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِمٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ بُطُونَهُمْ وَبُيُّوتَهُمْ نَارًا [صححه مسلم (٢٢٧)] [انظر: ١٣٠٦]

(۱۱۳۲) حضرت علی رفانٹیئے سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی ملیئیا خندق کے کسی کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ سکاٹیٹیئل نے فرمایا اللّٰدان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

(۱۱۲۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ عَنُ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ خَيْرٍ قَالَ جَلُسَ عَلِيٌّ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَحْرَ فِى الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ ائْتِنِى بِطَهُورٍ فَآتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ قَالَ عَبُدُ خَيْرٍ وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيمِينِهِ الْإِنَاءَ فَأَكُفَاهُ عَلَىٰ يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ فَعَلَهُ ثَلَاتَ مِرَادٍ قَالَ عَبُدُ خَيْرٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدُجِلُ يَدَهُ فِى الْإِنَاءِ فَعَلَمُ فَعَلَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ فَعَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ كَذَهُ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ فَعَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ فَعَصْمَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيدِهِ الْيُسْرَى فَعَلَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُهَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْمُعْنَى فِى الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُهَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ عَمَى مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الْإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجُهَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْمُعَلِى الْمُولُوقِ ثُمَّ مَرَّاتٍ عَلَى فَلَهِ الْمُسْرَى ثُمَّ مَرَّاتٍ عُلَى الْمُولُوقِ ثُمَّ مَرَّاتٍ بِيهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَرَّاتِ عَلَى فَلَمُهُ الْمُعُودِ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَوالِ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمُنُ آخَتُ أَنْ يُنْظُرَ إِلَى طُهُورِ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُولُ الْمُعُودُ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَاعِلَ عَلَيْهُ الْ

(۱۱۳۳) عبد خیر مینانه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹائٹو فجر کی نماز پڑھ کر' رحبہ' کے پاس بیٹھ گئے ، پھراپنے غلام سے وضو
کاپانی لانے کے لئے فرمایا ، وہ ایک برتن لایا جس میں پانی تھا اور ایک طشت ، انہوں نے دائیں ہاتھ سے برتن پکڑا ، اور بائیں ہاتھ پر پانی انڈیلنے لگے ، پھر دونوں ہتھیایوں کو دھویا (پھر دائیں ہاتھ سے اسی طرح کیا ) تین مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد داہنا ہاتھ برتن میں داخل کر کے تین مرتبہ کہی ، ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی ، تین مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد داہنا ہتھ برتن میں داخل کر کے تین مرتبہ کہی سمیت دھویا ، پھر داہنا ہتھ برتن میں داخل کر کے تین مرتبہ کہی سمیت دھویا ، پھر داہنا ہتھ برتن میں اچھی طرح ڈبوکر باہر نکالا اور اس پرجو پانی لگ گیا تھا بائیں ہاتھ برٹل کر دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ مرکا

هي مُنالِهُ اخْرَانَ بِيَنِي مِتْكِم الْمُعَالِي مِنْ مِنْ الْمُعَالِي مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مسح کیا، پھردائیں ہاتھ سے دائیں پاؤل پر تین مرتبہ پانی بہایا اور بائیں ہاتھ سے اسے مل کر دھویا، پھر بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤل پر تین مرتبہ پانی بہایا اور بائیں ہاتھ سے اسے مل کر دھویا تین مرتبہ اسی طرح کیا، پھر دا ہنا ہاتھ برتن میں ڈال کرچلو بھر پانی نکالا اور اسے پی کرفر مایا ہیہ ہے نبی مُلیِّئِلا کا وضو، جو شخص نبی مَلِیِّلا کا طریقۂ وضود کیضا جا ہتا ہے تو وہ یہی ہے۔

( ١١٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجْ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ امْلَأُ بِيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ امْلَأُ بِيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ الشَّمُسُ [راحع: ٩١]

(۱۱۳۳) حضرت علی ٹٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی طلیقا نے فر مایا اللہ! ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے جمیس نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔

( ١١٣٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ جُعْتُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدُ جَمَعَتُ مَدَرًا فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ عُوعًا شَدِيدًا فَخَرَجْتُ أَطُلُبُ الْعَمَلَ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدُ جَمَعَتُ مَدَرًا فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ فَأَتَيْتُهَا فَقَاطُعْتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْرَةٍ فَمَدَدُتُ سِتَّةً عَشَرَ ذَنُوبًا حَتَّى مَجَلَتُ يَدَاى ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَاءَ فَأَتَنْتُهُا فَقَاطُعْتُهَا كُلُّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْرَةٍ فَمَدَدُتُ سِتَّةً عَشَرَ ذَنُوبًا حَتَى مَجَلَتُ يَدَاى ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَاءَ فَاصَبُتُ مِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُ لِى سِتَّةً عَشْرَ تَمْرَةً فَأَتَيْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُرَتُهُ فَأَكُلُ مَعِى مِنْهَا [راحع: ١٨٧]

(۱۱۳۵) حطرت علی و النظافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر میں اپنے گھر سے نکلا میں ایک ورت کے پاس گذرا جس نے بچھ گاراا کشا کررکھا تھا، میں بچھ گیا کہ بیا ہے پائی سے تر بتر کرنا چاہتی ہے، میں نے اس کے پاس آ کراس سے بیہ معاہدہ کیا کہ ایک و ول کھینچ یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے بیہ معاہدہ کیا کہ ایک ول کھینچ یہاں تک کہ میرے ہاتھ تھک گئے پھر میں نے پائی کے پاس آ کر پائی بیا، اس کے بعد اس فورت کے پاس آ کراپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اس نے گئی کرسولہ مجودیں میرے ہاتھ پر رکھ دیں میں وہ مجودیں لے کر نبی علیا کے پاس آ یا اور انہیں بیہ سارا واقعہ بتایا اور پچھ کھوریں میں نے بی علیا کو کھلا دیں اور پچھ خود کھالیں۔

( ١١٣٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ و حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِى جَنَابٍ عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ احْتَجَمَ وَكُولُ الْحَتَجَمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَوَعَ كُمْ خَرَاجُكَ قَالَ صَاعَانٍ فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَالْمَرْنِي فَاعْطَيْتُهُ صَاعًا وَاحْدِ: ٢٩٢]

(۱۳۷۱) حضرت علی والنی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی علیہ ان مجینے لکوائے ، فراغت کے بعد مجینے لگانے والے سے اس کی مزدوری پوچھی ، اس نے دوصاع بتائے ، نبی علیہ اس سے ایک صاع کم کردیا ، اور مجھے ایک صاع اس کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔

### مُناكًا أَمَّان شِلْ اللهُ الل

(١١٢٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى النَّعْلَيِّيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَرَتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَوَجَدُتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ وَهَذَا لَقُطُ حَدِيثٍ إِسْحَاقَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ [راجع: ٢٧٩]

(۱۱۳۷) حضرت علی طافنی سے مروی ہے کہ نبی علیہ کی ایک خادمہ سے بدکاری کا گناہ سرزد ہوگیا، نبی علیہ نے جھے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، میں نے دیکھا کہ اس کا تو خون ہی بند نہیں ہور ہا، میں نے آکر نبی علیہ سے بہ بات ذکر کی، تو نبی علیہ اس کے خرمایا جب اس کا خون بند ہوجائے تب اس پر حد جاری کردینا، یا در کھو! اپنے غلاموں اور باند یوں پر بھی حد جاری کیا کرو۔ نفر مایا جب اس کا خون بند ہوجائے تب اس پر حد جاری کردینا، یا در کھو! اپنے غلاموں اور باند یوں پر بھی حد جاری کیا کرو۔ نفر مایا جب اس کا خون بند ہوجائے تب اس پر حد جاری کردینا، یا در کھو! اپنے فلاموں اور باند یوں پر بھی حد جاری کیا کرو۔ اللہ کہ کہ نفر مایا جب کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ خون کر بن کی میں میں میں کہ بیاں کہ کو بیاں کہ بیاں کہ کو بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ کو بیاں کہ بیاں کی بیاں کہ بیاں کو بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کر بیاں کی بیاں کہ بیاں کی بیاں کی بیاں کے بیاں کیا کہ بیاں کو بیاں کو بیاں کی بیاں کو بیاں کی بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی بیاں کو بی

(۱۱۳۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٣٩) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَرُوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَآنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَائِي فَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَهَلَّ بِهِمَا فَقَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجِّ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَهَلَّ بِهِمَا فَقَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَهَلَّ بِهِمَا فَقَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَهَلَّ بِهِمَا فَقَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ أَهُلُ لَمْ أَكُنُ أَدَعُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُولِ آحَدٍ مِنْ النَّاسِ قَنْهُ وَالنَّهُ وَالْمَدِينَةِ وَالْمَدِينَةِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُولِ آحَدٍ مِنْ النَّاسِ [راحع: ٣٣٧]

(۱۳۹) مروان بن علم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ اور حضرت علی ڈاٹٹؤ کے ساتھ موجود تھا، حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ کچ تمتع لیعنی حج اور عمرہ کو ایک ہی سفر میں جمع کرنے سے منع فرماتے تھے، یہ دیکھ کر حضرت علی ڈاٹٹؤ نے دونوں کا احرام با ندھ لیا، حضرت عثان ڈاٹٹؤ نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے اس کی عمل میں نہیں ہے کہ میں نے اس کی ممانعت کا حکم جاری کر دیا ہے اور آپ پھر جھی اس طرح کررہے ہیں؟ فرمایا لیکن کسی کی بات کے میں نبی علیا ہی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔

( ١١٤٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى وَإِسَحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ و حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنِى سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ وَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثِنِى سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ وَأَنْتُ وَلِي اللَّهُ عَنْهُ شَوِبَ قَائِمًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ قَالَ إِنْ ٱشْرَبُ قَائِمًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ وَالْمَالُولَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ شَوِبَ قَائِمًا فَقَدُ رَأَيْتُ وَالْوَلَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشُرَبُ قَاعِدًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَإِنْ أَشُرَبُ قَاعِدًا فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَاعِدًا راجع: ٥٩٥]

(۱۱۴۰) میسرہ مُنِیکی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی ڈاٹٹٹ نے کھڑے ہوکر پانی پیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کھڑے ہوکر پانی پی رہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا اگر میں نے کھڑے ہوکر پانی پیا ہے تو نبی علیکا کودیکھ کرکیا ہے، اور اگر بیٹھ کر پیا ہے تو انہیں اس طرح بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

رَهُ اللّهُ عَنْهَا اشْتَكُتُ مَا تَلْقَى مِنْ أَثْرِ الرَّحَى فِي يَدِهَا وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيُ فَانْطَلَقَتُ فَلَمُ اللَّهُ عَنْهَا اشْتَكُتُ مَا تَلْقَى مِنْ أَثْرِ الرَّحَى فِي يَدِهَا وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيُ فَانْطَلَقَتُ فَلَمُ تَجِدُهُ وَلَقِيَتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ بَرِيهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذُنا مَضَاجِعَنَا فَلَهَبْنَا لِنَقُومَ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا إِلَيْهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذُنا مَضَاجِعَنَا فَلَهُبْنَا لِنَقُومَ بَمَجِيءِ فَاطِمَةً رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذُنا مَضَاجِعَنَا فَلَهُبْنَا لِنَقُومَ بَمَجِيءِ فَاطِمَة رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَا حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَ قَلَمَيْهِ عَلَى صَدُرِى فَقَالَ أَلَا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُعَرِينَ وَتُعَلِينَ وَتُعَرِينَ وَتُعَلِينَ وَتُعَرِينَ وَتُسَلِّعَ وَلَاثُونَ وَلَكُمْ مِنْ خَادِمٍ [راجع: ٢٠٤]

(۱۱۳۱) حضرت علی ڈاٹٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ڈٹٹٹا نے بیشکایت کی کہ آٹا پیس پیس کر ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں ،اس دوران نبی علیٹا کے پاس کہیں ہے بچھ قیدی آئے ،حضرت فاطمہ ڈٹٹٹٹا کو پنة چلاتو وہ نبی علیٹا کی خدمت میں ایک خادم کی درخواست لے کرحاضر ہوئیں کیکن نبی علیٹلانہ ملے،تو وہ حضرت عاکشہ ڈٹٹٹٹا کو بتا کرواپس آگئیں۔

جب نی علیظا واپس آئے تو حضرت عائشہ ڈاٹھانے انہیں حضرت فاطمہ ڈاٹھائے آنے کی اطلاع دی، چنانچہ رات کو جب ہم اپنے بستروں پرلیٹ چکے تھے تو نبی علیظا تشریف لائے ،ہم نے کھڑا ہونا چا ہالیکن آپ تکاٹھیڈانے فر مایا اپنی جگہ رہوں یہ کہہ کر نبی علیظا ہمارے پاس بیٹھ گئے ،جی کہ میں نے آپ تکاٹھیڈا کے قدموں کی ٹھنڈک محسوس کی، اور فر مایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تہمارے لئے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹا کروتو ۳۳ مرتبہ بسان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للداور ۳۲ مرتبہ اللہ اکبر کہ لہا کرو۔

( ١١٤٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنُ عَبُدِ الْآعُلَى الثَّعُلَبِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ فِي الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنْ عَبُدِ الْآعُلَى الثَّعُلَبِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ إِلَى أَمَةٍ لَهُ سَوُدَاءَ زَنَتُ لِآجُلِدَهَا الْحَدَّ قَالَ فَوَجَدُتُهَا فِي دِمَائِهَا فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُرْتُهُ إِلَى أَمَةٍ لَهُ سَوُدَاءَ زَنَتُ لِآجُلِدَهَا الْحَدَّ قَالَ فَوَجَدُتُهَا فِي دِمَائِهَا فَٱتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُرْتُ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُرُتُهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُرُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُرُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُرُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُولُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَى الْمَالِقُلُهُ فَقَالَ لِي إِذَا تَعَالَتُ مِنْ نُفَاسِهَا فَاجُلِدُهَا خَمْسِينَ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَآخُونُ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْحَدَّالُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## هي مُناهِ امَّهُ رَفِيلِ السِّنِيمِ عَلَيْهِ السَّنِيمِ الْعَلَيْمِ السَّنِيمِ الْعَلَيْمِ السَّنِيمِ الْعَلَيْمِ السَّنِيمِ الْعَلِيمِ السَّنِيمِ الْعَلَيْمِ السَّنِيمِ الْعَلِيمِ السَّنِيمِ الْعَلِيمِ السَّنِيمِ الْعَلَيْمِ السَّنِيمِ الْعَلِيمِ السَّنِيمِ السَّنِيمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا جَفَّتُ مِنْ دِمَائِهَا فَحُدَّهَا ثُمَّ قَالَ أَقِيمُوا الْحُدُودَ [راحع: ٢٧٩]

(١١٣٢) حفرت على طَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كا يك سياه فام خادمه سع بدكارى كا گناه مرزد بوگيا، ني عَلَيْهِ في محصاس پر حدجارى كرنے كامكم ديا، ميں نے ديكھا كه اس كا توخون بى بنذ بيں بور با، ميں نے آكر ني عليه سع ببات ذكرى، تو ني عليه في حدجارى كرديا، يا وركھو! اپنے غلامول اور باند يول پر بھى حدجارى كيا كروسى اغر ما ياجب اسكا خون بند بوجائے تب اس پر حدجارى كرديا، يا وركھو! اپنے غلامول اور باند يول پر بھى حدجارى كيا كروسا ور ما ياجب اللَّهِ حَدَّثَنَا قَبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَلِيًّ عَنْ جَدِّهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَسِيرُ حَتَّى إِذَا غَرَبَتُ الشَّمُسُ وَأَظُلَمَ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغُوبِ وَسَلَّم عَلَى الْجَعْمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَصَنَعُ [قال الألبانى: شحص الوداود: ٢٣٤٤). قال شعيب: اسناده حيد]
صححى (ابوداود: ٢٣٤٤). قال شعيب: اسناده حيد]

(۱۱۳۳) حضرت علی ڈٹاٹٹؤ (جبسفر پرروانہ ہوتے تو) چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو جا تا اوراند هیراحچھا جا تا تو وہ اتر کرمغرب کی نماز اس کے آخر وقت میں ادا کرتے اور اس کے فوراً بعد ہی عشاء کی نماز اس کے اوّل وقت میں ادا کر لیتے اور فریاتے کہ میں نے نبی علیٰ کا کوبھی ای طرح کرتے ہوئے ویکھا ہے۔

( ١١٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ آخْبَرَنَا الْحَكَّمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا شَكَّتُ إِلَى أَبِيهَا مَا تَلْقَى مِنْ يَدَيْهَا مِنْ الرَّحَى فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ رَاحِع: ٢٠٤]

(۱۱۳۴) حدیث نمبر (۱۸۱۱) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمُوهِ بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا بَعَشِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ تَبْعَشِي وَأَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا بَعَشِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ تَبْعَشِي وَنُ الْقَصَاءِ قَالَ فَضَرَبَ صَدْرِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمَعْنُ وَلَيْسَ لِي عِلْمٌ بِكِثِيرٍ مِنْ الْقَصَاءِ قَالَ فَصَرَبَ صَدْرِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمَا أَعْيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ [قال وَسَلَّمَ وَقَالَ فَمَا أَعْيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ [قال فَي مَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهُدِى قَلْبَكَ قَالَ فَمَا أَعْيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ [قال مُعَدِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهُدِى قَلْبَكَ قَالَ فَمَا أَعْيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ [قال شعيب: صحيح لغيره، احرحه الطيالسي: ٩٩]. [راجع: ٣٦٦].

(۱۱۳۵) حضرت علی ڈاٹٹٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی طائیلائے جب مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں اس وقت نوخیز تھا، ڈس نے نبی طائیلائے عرض کیا کہ میں نوعمر ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے؟ نبی طائیلائے میرے سینے پراپنا ہاتھ مار کرفر مایا اللہ تمہاری زبان کو تبحجے راستے پر چلائے گا اور تمہارے دل کومضبوط رکھے گا، حضرت علی ڈٹٹٹٹو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی بھی دوآ ومیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔

( ١١٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ الْمُتُعَةِ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَهُ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دَعْنَا مِنْكَ [صححه البخارى (١٥٦٩)؛ ومسلم (١٢٢٣)]. [راجع: ٢٠٤].

(۱۳۷) حضرت سعید بن میتب و عشان میں کہ ایک مرتبہ حضرت علی طالٹیڈ اور حضرت عثان غنی رفائٹیڈ مقام عسفان میں اس کتھے ہوگئے، حضرت عثان طالٹیڈ ج تمتع سے رو کتے تھے، حضرت علی طالٹیڈ نے ان سے پوچھا کہ نبی علیلائے جس کام کو کیا ہو، اس سے رو کئے میں آپ کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عثان رفائٹیڈ نے فرمایا بید مسئلہ رہنے ہی دیجئے۔ (کیونکہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا، صرف مشورہ کے طور پر بیربات کہی ہے)

( ١١٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّ يَوْمَ أُخُدٍ جَعَلَ يَقُولُ ارْمٍ فِذَاكَ آبِي وَأُمِّي[قال شعب: اسناده صحيح]. [راجع: ٧٠٩]

المعدد ا

( ١١٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسُطَى حَتَّى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ الشَّمْسُ مَلَاً اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ بُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ شَكَّ شُعْبَةُ فِى الْبُيُوتِ وَالْبُطُونِ [راحع: ٩٩]

(+۱۱۵) حضرت علی مثلاثنتُ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیٰ نے فرمایا اللہ ان (مشرکین ) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔

(١١٥١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاقِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاقِ الْوَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ فِي الْبَيُوتِ وَالْبُطُونِ فَأَمَّا الْقَبُورُ فَلَيْسَ فِيهِ السَّاسُ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُولَهُمْ نَارًا شَلْكَ فِي الْبَيُوتِ وَالْبُطُونِ فَأَمَّا الْقَبُورُ فَلَيْسَ فِيهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ الْعَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْ

(۱۱۵۱) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ غزوۂ خندق کے دن نبی علیقی نے فرمایا اللہ ان (مشرکین ) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے کہانہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ١١٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِوِهِ وَانْتَهَى وِتُرُهُ إِلَى آخِوهِ[راحع: ٥٨٠].

(۱۱۵۲) حضرت علی مخالفظے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاللفظ مرات کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر ھے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ کالفیظ مرات کے آخری ھے میں اس کی یابندی فرمانے لگے تھے۔

( ١١٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهُلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ[راحع: ٢٦٢].

(۱۱۵۳) حضرت علی طافیخ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالی مضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بھی رات جاگنے کے لئے اٹھایا کرتے تھے۔

( ١١٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهُدِيَتُ لَهُ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَ جُتُ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهُدِيَتُ لَهُ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَ جُتُ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ

### هي مُنلَّهُ احْدِينَ بِلِيَدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُتُ أَرْضَى لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِى قَالَ فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي خُمُرًّا بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَمَّيهِ وَسَلَّمَ لَسُتُ أَرْضَى لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِى قَالَ فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي خُمُرًّا بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَمَّيهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَائِي عُمُرًّا بَيْنَ فَاطِمَةً

(۱۱۵۳) حضرت علی طالعی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیتی کی خدمت میں کہیں سے ہدید کے طور پر ایک ریشی جوڑا آیا، نبی علیتی نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں اسے پہن کر ہا ہر نکلاتو نبی علیتی نے فرمایا جو چیز میں اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہوں ، تنہا رے لیے بھی اٹے پسند نہیں کرسکتا، چنانچہ نبی علیتی کے تھم پر میں نے اسے اپنی عورتوں لیٹی فاطمہ اور اس کی پھوپھی میں تقسیم کردیا۔

( ١٥٥٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُتَيْبَةٌ وَهُوَ الضَّرِيرُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَصْرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الصُّقَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَ دِينَارًا وَدِرْهَمًا فَقَالَ كَيَّتَانَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ [راحع: ٨٨٧]

(۱۱۵۵) حفرت علی ڈھاٹئوئے سے مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی شخص نے بار گا ورسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اانہوں نے ترکہ میں ایک دینار اور ایک درہم چھوڑے ہیں ، نبی علینا نے فر مایا یہ جہنم کے دوا نگارے ہیں جن سے داغا جائے گا، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خوور پڑھلو۔

( ١١٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنِي أَبُو خَيْفَمَةَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ فَلَا كُو مَثْلَهُ نَحْوَهُ [راحع: ١٨٥٨] (١١٥٦) گذشته حديث اس دوسري سند سے بھي مروي ہے۔

( ١١٥٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُرَىَّ بْنَ كُلَيْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضَبِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ قَالَ قَنَادَةٌ فَسَأَلُتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْتُ مَا عَضَبُ الْأُذُنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ النِّصْفَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ٦٣٣].

(۱۱۵۷) حضرَّت علی طافقا سے مروی ہے کہ نَبی علیٰلِا کَنے نصف یا اس سے زیادہ سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

( ١١٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَىِّ بُنِ كُلَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُن الْمُسَيَّبِ فَقَالَ نَعَمُ الْعَضَبُ النِّصْفُ آؤُ ٱكْتُورُ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ٦٣٣].

(۱۱۵۸) حضرت علی طالقی سے مروی ہے کہ نبی علیمیائے نصف یا اس سے زیادہ سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

(١١٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى آوُ نَهَانِي عَنْ الْمِيثَرَةِ وَالْقَسِّيِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ (١٣٨/١).[راحع: ٢٢٢].

(۱۱۵۹) حضرت علی ڈائٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیثا نے سونے کی انگوشی ،ریشم اورسرخ زین بوش سے منع فرمایا ہے۔ سیدیں میں دور دیں بیابی موجود کو بیدی کے دور میں میں موجود کا معرف کے انسان کو ساتھ کے انسان کو میں انسان کو ک

( ١١٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الطَّيِّبُ الْمُطَيَّبُ الْمُطَيَّبُ الْمُطَيِّبُ الْمُطَيِّبُ الْمُطَيِّبُ الْمُطَيِّبُ الْمُعَلِيْفِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الطَّيِّبُ الْمُطَيِّبُ الْمُطَيِّبُ الْمُعَلِيْفِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الطَّيِّبُ الْمُطَيِّبُ الْمُعَلِيْفِ وَاللَّهُ عَنْهُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ

(۱۱۷۰) حضرت علی والفیزے مروی ہے کہا کی مرتبہ میں نبی علیقیا کی خدمت میں حاضرتھا، اتنی در میں حضرت عمار والفیز آ کراجازت

طلب کرنے گئے، نبی علیظ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو،خوش آمدیداس شخص کوجو پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کا حامل ہے۔

( ١١٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ مُضَرِّبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ ( ١١٦١) حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ مُضَرِّبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدُرٍ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ

يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحً وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسُودِ[راحع: ٢٣]

(١١٦١) حضرت على وظافظ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے درمیان ہر محض سوجاتا تھا، سوائے

نبی علیظا کے جوایک درخت کے پنچ نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کرمنے ہوگئی ، اور غزوہ بدر کے دن حضرت مقداد بن اسود ڈاٹٹو کے علاوہ ہم میں کوئی گھر سوار نہ تھا۔

(١١٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِمِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ حَدِّثْنِي مَا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَانِي صُوحَانَ إِلَى عَلِمٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ نَهَانِي عَنْ الْحَوْدِيرِ وَالْقَسِّيِّ عَنْ الْحَنْتَمِ وَالدَّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْهِجِيةِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ الْحَوْدِيرِ وَالْقَسِّيِّ وَالْفَسِّيِّ وَالْفَسِّيِّ وَالْفَسِّيِّ وَالْفَسِّيِ وَالْفَسِّيِ وَالْفَسِّيِ وَالْفَسِيِّ وَالْفَسِيِّ وَالْمَعْوَلِ وَالْفَسِيِّ وَالْفَسِيِّ وَالْمَعْوَلُ فَلِكَ وَسَلَّمَ حُلَّةُ حَرِيرٍ فَكَسَانِيهَا فَخَرَجْتُ فِيهَا فَخَرَجْتُ فِيهَا فَخَرَجْتُ فِيهَا فَاعْطَاهَا فَاطِمَةَ أَوْ عَمَّتَهُ إِسْمَاعِيلُ يَقُولُ فَلِكَ [راحع: ٩٦٣]:

(۱۱۷۲) ما لک بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی اللّٰتُون کی خدمت میں زید بن صوحان آگئے ،اورسلام کر کے کہنے لگے امیر المؤمنین! نبی الیِّلا نے جن چیزوں ہے آپ لوگوں کورو کا تھا، ہمیں بھی ان سے رو کیے ،فر مایا نبی علیلا نے ہمیں کدو کی تو نبی ،سبر منکے ،لگ کے برتن بولوگوں کو استعال کرنے اور جو کی نبیز سے منع فر مایا (کیونکہ ان میں شراب کشید کی جاتی تھی ) نیزریشم ،مرخ زین بوش ،خالص ریشم اور سونے کے ملقوں سے منع فر مایا -

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی ٹائیلانے مجھے ایک ریشی جوڑا عنایت فر مایا ، میں وہ پہن کر باہر نکلا ، نبی ٹائیلان حضرت فاطمہ ڈٹائٹایاان کی چھو چھی کو مجھوادیا۔

( ١٧٦٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ ( ١٧٦٣) وَصَعَى اللَّهُ عَنْهُ راحِع: ٩٦٣].

(۱۱۲۳) گذشته مدیث ایک اورسند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٦٤) حَدَّثَنَا عَبُد الْلَهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّادٍ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ضِرَادٍ بْنِ مُرَّةَ عَنْ حُصَيْنِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقَطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ لَا أَسْتَحْيِيكُمْ مِمَّا لَا يَسْتَحْيِى مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْحَدَثُ أَنْ يَفْسُو آوْ يَضُرطَ

(۱۱۲۳) ایک مرتبه حضرت علی ڈلائٹٹ نے منبر پرلوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا لوگو! میں نے نبی علیقی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز''حدث'' کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ٹوٹتی اور میں تم سے اس چیز کو بیان کرنے میں شرم نہیں کروں گا جس سے نبی علیقیانے شرم محسوس نہیں فر مائی ،حدث کا مطلب میہ ہے کہ آ دمی کی ہوا نکل جائے۔

( ١١٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى قَطَنُ بُنُ نُسَيْرٍ أَبُو عَبَّادٍ الْذَّارِعُ حَدَّثَنَا حَعْفَرُ بُنُ سُلَيمَانَ حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ الطَّرِيرُ حَدَّثَنَا بُرَیْدُ بُنُ اَصْرَمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیًّا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ مَاتَ رَخُلٌ مِنْ آهُلِ الصُّفَّةِ وَتَوَكَ دِینَارًا وَدِرْهَمًا فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَكَ دِینَارًا وَدِرْهَمًا فَقَالَ كَیْتَانِ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ[راحع: ٧٨٨]

(۱۱۷۵) حضرت علی بڑائٹڑ سے مروی ہے کہ الل صفہ میں سے ایک صاحب کا انقال ہو گیا ،کسی شخص نے ہار گا ورسالت میں عرض کیا یا رسول اللّٰد! انہوں نے تر کہ میں ایک دیناراور ایک درہم چھوڑے، نبی علیّلا نے فر مایا یہ جہنم کے دوا نگارے ہیں جن سے داغا جائے گا،تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھاو۔

( ١١٦٦) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ آبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حُلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ يَعْنِى اَبْنَ آبِى الْحُسَامِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا مَشَى فِى خِرَافِ الْحَنَّةِ فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْفَعَ فِى الرَّحْمَةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ

(۱۱۷۷) حفرت علی رفتائن سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنافِین ارشاد فر مایا جو مخص کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتا ہے گویا وہ جنت کے باغات میں چاتا ہے، جب وہ بیار کے پاس بیٹھتا ہے تواللّہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے کھاتا ہے، اور جب وہاں سے واپس روانہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مُقرر کر دیئے جاتے ہیں جو اس دن اس کے لئے بخشش کی دعاء ما تکتے رہے ہیں۔

(١١٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُودَ بُنَ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ وَسَعُودَ بُنَ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُهُ قَعَدَ فَقَعَدُنَا وَرَأَيْتُهُ قَعَدَ فَقَعَدُنَا وَرَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي جَنَازَةٍ فَقُمْنَا وَرَأَيْتُهُ قَعَدَ فَقَعَدُنَا وَرَاحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي جَنَازَةٍ فَقُمْنَا وَرَأَيْتُهُ قَعَدَ فَقَعَدُنَا وَرَاحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي جَنَازَةٍ فَقُمْنَا وَرَأَيْتُهُ قَعَدُ فَقَعَدُنَا وَرَاحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي جَنَازَةٍ فَقُمْنَا وَرَأَيْتُهُ قَعَدُ فَقَعَدُنَا وَرَاحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي جَنَازَةٍ فَقُمْنَا وَرَأَيْتُهُ قَعَدُ فَقَعَدُنَا وَرَاحِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَامَ فِي جَنَازَةٍ فَقُمْنَا وَرَأَيْتُهُ قَعَدُ فَقَعَدُنَا وَاحْدِ

(١١٦٧) حضرت علی دفائظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ما الله علیم پہلے جناز ہ دیکھ کر کھڑے ہوجاتے ہے تو ہم بھی کھڑے ہو

جاتے تھے، پھر بعد میں آپ مُنافِیم خور بھی بیٹے رہے لگے تو ہم بھی بیٹے لگے۔

( ١١٦٨) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بُن كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَاذْكُرْ بِاللَّهُمَ قَالَ وَنَهَى أَوْ نَهَانِى عَنْ الْقَسِّى وَالْمِيثَرَةِ وَاذْكُرْ بِاللَّهُمَ قَالَ وَنَهَى أَوْ نَهَانِى عَنْ الْقَسِّى وَالْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْخَسَّى وَالْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْخَسَّى وَالْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْخَسَّى وَالْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْخَسَرِيدَةُ السَّهُمَ قَالَ وَنَهَى أَوْ نَهَانِى عَنْ الْقَسِّى وَالْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْخَسَرِيدَةُ السَّهُمَ قَالَ وَنَهَى أَوْ نَهَانِى عَنْ الْقَسِّى وَالْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْعَسَى وَالْمِيثَرَةِ وَعَنْ الْخَسَرِيدَةُ وَالْمُعْتَرِيدُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱۱۲۸) حضرت علی مظافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَثَافِیْنِ آنے فر مایا بیدهاء پڑھا کروا سے اللہ! میں تجھ سے''ہدایت''اور ''سداد'' کا سوال کرتا ہوں ،اور ہدایت کا لفظ ہولتے وقت راستے کی رہنمانی کو ذہن میں رکھا کرو،اور سداد کا لفظ ہولتے وقت تیر کی در تنگی کو ذہن میں رکھا کرو، نیز حضرت علی مُثَافِیْ نے فر مایا کہ نبی علیظ نے ریشم ،سرخ زین پوش اور سبابہ یا وسطی میں انگوشی پہننے سے منع فر مایا ہے۔

(۱۱۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ قَالَ عَلِيَّ ذَكَرْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةً أَخِى مِنُ الرَّضَاعَةِ قال شعيب اسناده صحيح]
(۱۱۲۹) حفرت على طَلْشُؤْفر ما تے بیں کہ میں نے نبی عَلَیْهِ کے سامنے حضرت حمزہ طَلَّیْوُ کی صاحبز ادی کا تذکرہ کیا تو نبی علیا اللہ فرمایا وہ میری رضاعی میں ہے۔

(١١٧٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو شِهَابٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ أَبِى الْمُورِّعِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ مَنْ يَأْتِى الْمَدِينَةَ فَلَا يَدَعُ قَبُرًا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَحَهَا وَلَا وَثَنَّا إِلَّا كَسَرَهُ قَالَ فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ آنَا ثُمَّ هَابَ آهُلَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَانْطَلَقُتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ مَنْ عَادَ فَصَنَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا الْمُولِيَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا عَلِيٌّ لَا تَكُونَنَّ فَتَانًا أَوْ قَالَ مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ الْخَيْرِ فَإِنَّ أُولِيكَ هُمُ الْمُسَوِّقُونَ فِي الْعَمَلِ [راحع: ٢٥٧].

الْمُسَوِّقُونَ فِي الْعَمَلِ إِلَا عَلِيُّ لَا تَكُونَنَّ فَتَانًا أَوْ قَالَ مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ الْخَيْرِ فَإِنَّ أُولِيكَ هُمُ الْمُسَوِّقُونَ فِي الْعَمَلِ إِلَا عَلِيْ لَا تَكُونَ فَقَالًا أَوْ قَالَ مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ الْخَيْرِ فَإِنَّ أُولِيكَ هُمُ الْمُسَوِّقُونَ فِي الْعَمَلِ إِلَى الْعَمَلِ إِلَى الْعَمَلِ إِلَا عَلَى مُحَمَّدٍ يَا عَلِي لَا تَكُونَ قَالًا أَوْ قَالَ مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَا الْعَمَلِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا عَلِي لَا يَكُونَ قَالًا أَوْ قَالَ مُخْتَالًا وَلَا عَاجِرًا إِلَّا تَاجِرًا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا عَلِي لَا تَعْرَفَى الْعَمَلُ وَلَا عَلَى مُعَالِلَهُ عَلَى مُنْ عَلَى الْعَمَلِ وَلَا عُلَيْلُ عَلَى مُعَالِقًا عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى الْعَمَلُ إِلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَمَلُ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَمَلُ إِلَى الْعَمَلِ إِلَى عَلَى الْعَمَلُ إِلَا عَلَيْ عَلَى الْعَمَلِ عَلَى عَلَى الْعَمَلُ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَمَلُ إِلَا عَلَى الْعَنَا عَلَى الْعَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَى الْعَلَ

(۱۱۷۰) حضرت علی رفالٹنٹ مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹیٹا کے ساتھ ہم لوگ ایک جنازے میں شریک تھے، اس موقع پر آپ کالٹیٹا نے مرایا کہ تم میں لیے کون محض مدینہ منورہ جائے گا کہ وہاں جا کرکوئی بت ایسانہ چھوڑے جسے اس نے توڑنہ دیا ہو، کوئی قبرالی نہ چھوڑے جسے برابر نہ کردے ، اور کوئی تصویرالی نہ ویکھے جس پرگار ااور کیچڑنہ ل دے؟ ایک محض نے کھڑے ہو کرخوض کیایا رسول اللہ! میں بیگا مروں گا، چنانچہ وہ آ دمی روانہ ہوگیا، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچا تو وہ اہل مدینہ سرعوب ہو کروائہ سالوٹ آیا۔

یدد کی کر حضرت علی ڈائٹیئے نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں جاتا ہوں، نبی علیظانے انہیں اجازت دے دی، چنا نچہ جب وہ
واپس آئے تو عرض کیایارسول اللہ! میں نے جہاں بھی کسی نوعیت کابت پایا اسے توڑ دیا، جوقبر بھی نظر آئی اسے برابر کر دیا، اور جو
تضویر بھی دکھائی دی اس پر کیچڑ ڈال دیا، اس کے بعد نبی علیظانے فرمایا اب جوشخص ان کاموں میں سے کوئی کام دوبارہ کرے گا
گویا وہ محمد مُنافِظ پر نازل کروہ وہ کی کا افکار کرتا ہے، نیزیہ بھی فرمایا کہ اسے ملی! تم لوگوں کوفتنہ میں ڈالنے والے یا پینی خور سے مت
بنا، صرف خیر ہی کے تا جربنا، کیونکہ بیوہی لوگ ہیں جن پر صرف عمل کے ذریعے ہی سبقت لے جانا ممکن ہے۔

(١١٧١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي عَوْنِ عَنْ آبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهُدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَبَعَتَ بِهَا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمُ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَعْوَرُجْتُ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَعْوِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَعْوِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُولُكُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

(۱۱۷۱) حضرت علی طافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ کے طور پر ایک رکیٹی جوڑا آیا، نبی علیظانے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں اسے پین کر باہر لکلا تو نبی علیظ غصہ میں آ گئے حتی کہ میں نے نبی علیظا کے روئے انور پر ناراضکی کے اثرات دکیھے پھر نبی علیظانے فرمایا میں نے تمہیں سے پہننے کے لئے نہیں دیا تھا، پھر مجھے تھم دیا تو میں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کردیا۔

( ١١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَلِيٍّ بْنِ مُدُرِكٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ بْنِ نُجَيًّ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَلِيٍّ بْنِ مُدُرِكٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ لَا تَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَالْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ لَا تَذْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبُ وَلَا كُلُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْمُلَائِكَةُ لَا تَذُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَةً وَلَا اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۱۱۷۲) حضرت علی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مالیا تیا ہے ارشا دفر مایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے واخل نہیں ہوتے جس میں کوئی جنبی ہو، یا تصویر یا کتا ہو۔

( ١١٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةَ أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ جَلَسَ فِى الرَّحَبَةِ فِى حَوَائِحِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتُ الْعَصْرُ أَتِى بِتَوْرٍ فَأَخَذَ حَفْنَةً مَا عِ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ جَلَسَ فِى الرَّحَبَةِ فِى حَوَائِحِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتُ الْعَصْرُ أَتِى بِتَوْرٍ فَأَخَذَ حَفْنَةً مَا عِ فَصَلَةُ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ أَنُ فَمَسَحَ يَدَيْهِ وَخِرَاعَيْهِ وَرَجْهَةُ وَرَأُسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ شَوِيَ فَضَلَةُ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ أَنُ يَشُوبُ وَمُدَا وَضُوءً مَنْ لَمُ يُخُدِثُ يَشُوبُوا وَهُمْ قِيَامٌ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمُ يُخْدِثُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمُ يُخُدِثُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمُ يُخُدِثُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمُ يُخُدِثُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمُ يَخُودُنُ

(۱۱۷۳) نزال بن مبرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے حضرت علی دلائٹونے ظہر کی نماز پڑھی ، پھرمبحد کے صحن میں بیٹھ گئے تا کہ لوگوں کے مسائل حل کریں ، جب نماز عصر کا وقت آیا تو انہوں نے چلو مجر کریا نی لیا اور اپنے ہاتھوں ، بازؤں ، چہرے ، سر هي مُنالًا اَحْدِرُ مِنْ لِيدِ مِسْوَى اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ لِيدِ مِسْوَى اللهِ ال

اور پاؤں پر پانی کا گیلا ہاتھ بھیرا، پھر کھڑے کھڑے وہ پانی پی لیا اور فر مایا کہ پچھلوگ کھڑے ہوکر پانی پینے کو نا پیند سجھتے ہیں حالانکہ نبی غلیظانے بھی اسی طرح کیا ہے جیسے میں نے کیا ہے اور جوآ دمی بے وضونہ ہو بلکہ پہلے سے اس کا وضوم وجود ہو، یہ اس شخص کا وضو ہے۔

( ١١٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّالَ بْنَ سَبْرَةً قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَتِى بِكُوزٍ [مكرر ماقبله].

(۱۱۷۴) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٧٥ ) حَلَّنَنَا آسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَّمُ أَخْبَرَنِي عَنْ آبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُسَوِّىَ الْقُبُورَ[راحع: ٢٥٧].

(۱۱۷۵) حضرت علی ڈلاٹٹوز ماتے ہیں کہ نبی علیظانے ایک مرتبہ انہیں مدینہ منورہ بھیجااور تمام قبریں برابر کرنے کا تھم دیا۔

( ١١٧٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى اَبْنَ سَلَمَةَ ٱنْبَأَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرُطَاةً عَنِ الْمُحَكِّمِ بِنِ عُتَيْبَةً عَنُ آبِى مُحَمَّدٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ أَنْ يُسَوِّى كُلَّ قَبْرٍ وَأَنْ يُلَطِّخَ كُلَّ صَنَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى الْحُرَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يُسَوِّى كُلَّ قَبْرٍ وَأَنْ يُلَطِّخَ كُلَّ صَنَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى الْحَرَهُ أَنْ أَدْخُلَ بُيُوتَ قُوْمِى قَالَ فَأَرْسَلَنِى فَلَمَّا جِنْتُ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تَكُونَنَّ فَتَانًا وَلَا مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ أَنْ الْمُعَلِ إِلَى الْحَمْلِ [راحع: ٢٥٧].

(۲ کا) حضرت علی نظافتۂ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنافِظ ایک انصاری آ دی کو بھیجااورا سے تھم دیا کہ ہر قبر برابر کروو اور ہر بت پر گارامل دو، اس نے کہایا رسول الله! میں اپٹی قوم کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہتا، پھر نبی علیاہ نے مجھے بھیجا، جب میں واپس آیا تو فرمایا کہتم لوگوں کوفتنہ میں ڈالنے والے یا شخی خورے مت بننا، صرف خبر ہی کے تا جر بننا، کیونکہ رہے وہ ی لوگ ہیں جن پرصرف عمل کے ذریعے ہی سبقت لے جانا ممکن ہے۔

( ١١٧٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يُكَنُّونَهُ أَبَّا مُوَرِّعٍ قَالَ وَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يُكَنُّونَهُ بِأَبِى مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَذَكَرَ نَخُوَ حَدِيثِ أَبِى دَاوُدَ عَنُ أَبِى شِهَابِ[راحع: ٢٥٧].

(۷۷۱) گذشته قدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١١٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرُفُطَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَتِى بِكُرْسِى فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتِى بِكُورٍ قَالَ حَجَّاجٌ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَعُسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَصْمَصَ ثَلَاثًا مَعَ الاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا قَالَ ۱۱ مناه اعلى فيل المناد الخالف التراه التراع التراه الترا

حَجَّاجٌ ثَلَاثًا ثَلَاثًا بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي التَّوْرِثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ قَالَ حَجَّاجٌ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمٍ رَأْسِهِ إِلَى مُؤَخَّرٍ رَأْسِهِ قَالَ حَجَّاجٌ فَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ لَا وَغَسِلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا قَالَ حَجَّاجٌ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ رَاحِع: ٨٧٦].

(۱۱۷۸) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈلائٹٹ کے پاس کرسی لائی گئی، میں نے انہیں اس پر بیٹھے ہوئے ویکھا، پھرایک برتن لا یا گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، پھر ایک ہی پانی سے تین مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چہرہ دھویا، دونوں ہازوؤں کو برتن میں ڈالا، اور دونوں ہتھیا یوں سے سرکا ایک مرتبہ آگے سے بیچھے کی طرف مسے کیا، اور محنوں سمیت دونوں پاؤں تین تین مرتبہ دھوئے، پھر فرمایا کہ نبی عالیتها اسی طرح وضو کیا کہا کہ نبی عالیتها اسی طرح وضو کیا کہا کہ جوخص نبی عالیتها کا طریقۂ وضود کی خاچا ہے تو وہ یہی ہے۔

(۱۱۷۹) ابوالوضی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی دخاتی اہل نہروان کے ساتھ جنگ میں مشغول میں وہاں موجود تھا، حضرت علی دخاتی نے نے فرمایا مفتولین کیا اسے لاشول میں تلاش کروجس کا ہاتھ ناقص اور ناکمل ہو، لوگوں نے اسے لاشول میں تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا اور لوگ کہنے لگے کے ہمیں نہیں مل رہا، حضرت علی دخاتی نے فرمایا دوبارہ جاکر تلاش کرو، بخدا! میں تم سے جھوٹ بول رہا ہول اور نہ جھوٹ بولاگیا۔

کئی مرتبہ اس طرح ہوااور حفرت علی ڈاٹنڈ ہر مرتبہ لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ جھیجے رہے اور ہر مرتبہ ہم کھا کریہ فرماتے رہے کہ نہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ، آخری مرتبہ جب لوگوں نے اسے تلاش کیا تو وہ انہیں مقتولین کی لاشوں کے نیچے ٹی میں پڑا ہوائل گیا ، انہوں نے اسے نکالا اور لاکر حضرت علی ڈاٹنڈ کی خدمت میں پش کردیا۔ ابوالوشی کہتے ہیں کہ مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے گویا میں اب بھی اسے اپنی نگا ہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں ، وہ ایک جبشی تھا جس کے ہاتھ پر عورت کی جھاتی جیسانشان بنا ہوا تھا اور اس چھاتی پراس طرح کے بال تھے جیسے کی جنگی چوہے کی دم پر ہوتے ہیں۔ هُ مُنلُهُ المَيْنِ مِنْ اللهِ الدِّينِ مَرْمُ اللهُ ا

( ١١٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُويَٰدٍ عَنُ عَلِيٍّ وَسُلَّمَ نَهَى عَنْ الدَّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ[راجع: ٦٣٤]

(۱۱۸۰) حضرت على الله عنه مروى به كه نبي عليه في الدوكاتو نبي اورلك سے بن ہوئے برتن كواستعال كرنے سے منع فرمايا به الله عنه بن بحقور حدّ ثنا شعبة عن سكية من سكية من سعيد بن عُبَيْدة عَنْ أبي عَبْد الرَّحْمَنِ السَّلَمِي عَنْ عَلِي الله عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنْ النَّارِ أَوْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتْكُلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنْ النَّارِ أَوْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتْكُلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مَا مَنْ مَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ مَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ الْحُسْرَى وَأَمَّا مَنْ مَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ مِنْ الْحُسْنَى فَسَنيسَرُهُ لِلْمُسُومَى وَأَمَّا مَنْ مَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّ بَى مِنْ اللهُ مُنْ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ اللهُ عَنْهُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ شَيْءً وَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ اللّهُ الْمُعْتَمِرِ فَلَى اللّهُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أَنْهُمْ أَنْكُورُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ مَنْ اللّهُ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمُعْتَمِ وَلَا مَا مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۱۸۱) حضرت علی منافظ سے آپ کہ ایک دن نبی علینا ایک جنازے کے انظار میں بیٹے سے (آپ منافظ اسے کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی ) جس سے آپ علینا زمین کو کر بدر ہے سے ، تھوڑی دیر بعد سراٹھا کرفر مایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ'' خواہ جنت ہویا جہنم' اللہ کے علم میں موجود اور متعین ہے ، صحابہ کرام بھی تا نبی کے جن ایس جم اسی پر بھروسہ نہ کرلیں ؟ فر مایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہرایک کے لئے وہی اعمال آسان کیے جائیں گے جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہوگا، پھر آپ منافی اور آپ کی تھی بات کی تصدیق کی تو

( ١٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُنْذِرِ الثَّوْرِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ عَلَى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَالِمَهَ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ فَاطَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ راحِمَ ١٠٦]. الْوُضُوءُ راحِمَ ٢٠٦].

(۱۱۸۲) حفرت علی ٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ مجھے بکثرت مذی آتی تھی ، چونکہ نبی علیظ کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں اس لئے مجھے خود بیرمسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی ، میں نے حضرت مقداد ٹاٹٹو سے کہا کہ وہ نبی علیظا سے بیرمسئلہ پوچھیں ، چنا نبچہ انہوں نے بیرمسئلہ پوچھا تو نبی علیظانے فرمایا کہ ایسا شخص وضوکر لیا کر ہے۔

( ١٨٣) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَرُجُمَ مَجْنُونَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيْ مَا لَكَ ذَٰلِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّامِ حَتَّى يَسُتَيْقِظَ وَعَنُ الطَّفُلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبُرَا أَوْ يَعْقِلَ فَأَدْرَا عَنْهَا عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِراحِع: ٩٤٠].

هي منالم اَحْرِينَ بل يَوْمِ مِنْ اللهُ ال

(۱۱۸۳) حسن میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈگاٹوئٹ نے ایک دیوانی عورت کورجم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی ڈگاٹوئٹ نے ان سے فرمایا کہ میں نے جناب رسول الله مُثالِین کے کو بیار شادفر ماتے ہوئے سناہے کہ تین طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں۔

- 🛈 سویا ہوامخص جب تک بیدارنہ ہوجائے۔
- 🕜 بچہ، جب تک بالغ نہ ہو جائے ، چنا نچہ حضرت عمر ڈٹاٹنڈ نے اس کی سز امعطل کر دی۔
  - 🕈 مجنون ، جب تك اس كي عقل لوث نه آئے۔

(١١٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنٍ قَالَ شُهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ بُنِ عُقْبَةَ عِنْدَ عُثْمَانَ أَنَّهُ شَوِبَ الْخَمْرَ فَكَلَّمَ عَلِيٌّ عُثْمَانَ فِيهِ فَقَالَ دُونكَ ابْنُ عَمِّكَ فَاجْلِدُهُ فَقَالَ قُمْ يَا حَسَنُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِهَذَا وَلِّ هَذَا غَيْرَكَ فَقَالَ بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ وَضَعُفْتَ قُمْ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جَعُفَمٍ فَجَلَدَهُ وَعَدَّ عَلِيًّ مَا لَكَ وَلِهَذَا وَلِّ هَذَا غَيْرَكَ فَقَالَ بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ وَضَعُفْتَ قُمْ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جَعُفَمٍ فَجَلَدَهُ وَعَدَّ عَلِيًّ وَلَا لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَعَيْقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَنُو بَعُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَاللَّهُ مَنْ فَعَالِ مَسْلَكُ أَوْ أَمُسِكُ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَالَّعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَكُلُّ سُنَّةً [راحع: ٢٢٤]

(۱۱۸۳) تصبین کہتے ہیں کہ کوفہ سے کچھ لوگ حضرت عثان غنی بڑاٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عثان بڑاٹی کو ولیدی شراب نوشی کے حوالے سے کچھ نجریں بتا کیں ،حضرت علی بڑاٹی کو ولیدی شراب نوشی کے حوالے سے گفتگو کی تو حضرت عثان بڑاٹی نے ان سے فر مایا کہ آپ کا چھازاد بھائی آپ کے حوالے سے ، آپ اس پر سزا جاری فر ماہے ، انہوں نے حضرت امام حسن بڑاٹی سے فر مایا کہ آپ کھڑے ہوکرا سے کوڑے مارو، اس نے کہا کہ آپ بیا کا مہیں کر سکتے ، کسی اور کو اس کا حمد اللہ بن جعفر! تم کھڑے ہوکراس پر سزا جاری کرو۔

چنا نچ حضرت عبداللد بن جعفر طالنی کوڑے مارتے جاتے تھے اور حضرت علی طالنی گئتے جاتے تھے، جب جالیس کوڑے ہوئے تو حضرت علی طالنی نے فرمایا بس کرو، نبی عالیہ نے شرابی کو چالیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر طالنی نے نبی علیہ کو چالیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر طالنی نے نبی کا کیس کوڑے مارے تھے، حضرت عمر طالنی نے اس مارے تھے اور دونوں ہی سنت ہیں۔

( ١١٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ شَرَاحَةَ الْهَمُدَانِيَّةَ أَتَتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَتْ إِنِّى زَنْبُتُ فَقَالَ لَعَلَّكِ غَيْرَى لَعَلَّكِ رَأَيْتِ فِى مَنَامِكِ لَعَلَّكِ اسْتُكُوهُتِ فَكُلُّ تَقُولُ لَا فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةٍ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةٍ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَهُ عَلَيْهِ مَنَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةٍ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنَا مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا عَلَيْهِ مَنَا إِلَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا إِلَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَنَا إِلَيْهُ مَنَا أَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ وَلَا عَلَيْهِ مَنَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَتُكُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَكُونُ الْعَلَيْدِ مَنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُونُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُولُونَا الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ الْعُلْمُ ا

(۱۱۸۵) اما معنی مین کتی بین که شراحه بهدانیه حضرت علی مثالین کی اور کینے لگی که مجھے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے اس لئے مجھے سزاو بیجے ، حضرت علی مثالین نے فرمایا ہوسکتا ہے تو نے خواب میں اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہو، شاید مجھے زبردتی اس کام پرمجود کیا گیا ہو؟ کیکن وہ ہربات کے جواب میں ' دنہیں'' کہتی رہی ، چنانچہ حضرت علی مثالین نے جعرات کے ون

اسے کوڑے مارے ،اور جعدے دن اس پر حدر جم جاری فرمائی اور فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ کی روشنی میں اسے کوڑے مارے بیں اور سنت رسول اللہ مُثَالِيَّةِ کِمَا کِ روشنی میں اسے رجم کیا ہے۔

( ١٨٨) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ ٱنْبَأَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاقَةِ آيَّامِ[راحع:٣٥].

(۱۱۸۲) حضرت علی رفافیز سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوتین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع فرماتے ہوئے ساہے۔

(١١٨٧) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّنِنِي أَبُو خَيُفَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَوْبٍ وَسُفْيَانُ بُنُ وَكِيعِ بُنِ الْجَرَّاحِ قَالَا حَلَّثَنَا جَوِيرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ نُعَيْمِ بُنِ دِجَاجَةً الْأَسَدِى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِى اللَّهُ عَنْهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ آبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ يَا فَرُّوحُ أَنْتَ الْقَائِلُ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِانَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ أَخُطَتُ اسْتُكَ الْحُفْرَةَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى اللَّامِ مَائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةً سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةً سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةً سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَأْتِى عَلَى النَّاسِ مِائَةً سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَأْتِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَأْتِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمَانَةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَةً الْمَالَةِ وَالْرَاضِ عَيْنٌ تَطُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَا لَالَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمَالِيْقِ الْمَالِيْقِ الْمَالِقَ الْمَالِقُ لَلْهَ الْمُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْمَالَةِ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِيْهِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ لَالِهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ ا

(۱۱۸۷) نعیم بن دجاجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو مسعود انصاری دلائظ، حضرت علی دلائظ کے ، حضرت علی دلائظ نے فر مایا کیا آپ ہی نے میہ بات فر مائی ہے کہ لوگوں پر سوسال نہیں گذریں کے کہ زمین پر کوئی آئے کھا ایسی باتی نہ بچے گی جس کی پلکیس جھپتی ہوں یعنی سب لوگ مرجا کیں گے؟ آپ سے اس میں خطا ہوئی ، نبی طابع نے جو بات فر مائی تھی ، وہ یہ ہے کہ آج جو لوگ زندہ ہیں سوسال گذرنے پر ان میں سے کسی کی آئے ہائیں نہر ہے گی جس کی پلکیں جھپتی ہوں ، یعنی قیامت مراد نہیں ہے ، بخدا! اس امت کوسوسال کے بعد تو سہولیات ملیں گی۔

(١١٨٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ مُرَّةً عَنْ أَبِى الْمُقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ مُرَّةً عَنْ أَبِى الْمُقَدِّمِيُّ الْمُفَادِعِ قَالَ الْتَهِسُوا الْمُخْدَجَ فِى الْقَتْلَى قَالُوا الْوَضِيءِ لَلْمُ نَجِدُهُ قَالَ الْمُنْوَ وَلَا كُذِبْتُ حَتَّى السَّنَخْرَجُوهُ مِنْ تَجْتِ الْقَتْلَى قَالَ أَبُو الْوَضِيءِ لَمُ نَجِدُهُ قَالَ الْمُرْاتِي عَلَيْهِ مِثْلُ قَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا شَعَرَاتٌ مِثْلُ ذَنَبِ الْيَرْبُوعُ إِرَاحِعِ: ١٧٩٥].

(۱۱۸۸) ابوالوضی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی زلانٹی اہل نہروان کے ساتھ جنگ میں مشغول تضوقو میں وہاں موجودتھا، حضرت علی تلافظ نے فرمایا مفتولین میں ایک ایسا آ دمی تلاش کروجس کا ہاتھ ناقص اور ناکمل ہو، لوگوں نے اسے لاشوں میں تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا اور لوگ کہنے لگے کہ میں نہیں مل رہا، حضرت علی ڈلاٹٹونے فرمایا ووبارہ جا کر تلاش کرو، بخدا! میں تم سے جھوٹ پول رہا ہوں اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا۔

آ خری مرتبہ جب لوگوں نے اسے تلاش کیا تو وہ انہیں مقولین کی لاشوں کے بیچے مٹی میں پڑا ہوامل گیا ، انہوں نے اسے نکالا اور لا کر حضرت علی رفائغۂ کی خدمت میں پیش کردیا۔

ابوالوضى كَتَمْ بَيْن كَدِ مَحْصَالِيا مُحَسَل بَوْتا هَمُ كُويا بِن الْكَاهُول كَمامَ دَكُور باهول ، وه المَد بَق جَل مَا اللهُ عَدْ اللّهِ عَدْ اللّهِ عَدْ اللّهِ عَدَّفَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَدْ اللّهِ عَدَّفَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّفَى اللّهُ اللّهُ عَدْ اللّهِ عَدَّفَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْكُولُونِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُرْدُومُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُرْدُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُرْدُومُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُرْدُومُ اللّهُ اللّ

(۱۱۸۹) ابوالوضی کہتے ہیں کہ ہم کوفہ کے اراد ہے حضرت علی رٹھٹنٹ کے ساتھ روافہ ہوئے ، جب ہم ''حروراء'' نامی جگہ سے دویا تین راتوں کے فاصلے کے برابر رہ گئے تو ہم سے بہت سار ہے لوگ جدا ہو کر چلے گئے ، حضرت علی رٹھٹنٹ ہم نے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہتم گھبراؤ مت ، عنقریب بیلوگ واپس لوٹ آ 'ئیں گے ، اس کے بعد راوی نے ممل حدیث ذکر کی اور آخر میں کہا کہ پھر حضرت علی رٹھٹنٹ نے اللہ کاشکر اواکیا اور فرمایا کہ میر نے لیل مٹھٹنٹے آنے جھے بتایا تھا کہ ان لوگوں کا قائد ایک ایسا آدی ہوگا جس کا ہاتھ ناکھل ہوگا اور اس کے ہاتھ پرعورت کی چھاتی جیسی گھنڈی بھی ہوگ جس براس طرح کے بال ہوں ایسا آدی ہوگا جو ہے کی دم ہوتی ہے ہم مقتولین میں اس کی لاش تلاش کرو۔

لوگوں نے اس کی طاش شروع کی لیکن شام سی، ہم نے آ کرعرض کر دیا کہ ہمیں تو اس کی لاش نہیں ال رہی، تین مرتبہ اس طرح ہوا، پھر حضرت علی طائش شود بنفس نفیس اے تلاش کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اسے بلٹو، اسے دیم کوفہ کا ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا کہ بدر ہا، حضرت علی طائش نے اسے دیم کھر'' اللہ اکبر'' کا نعرہ نگایا اور فرمایا تم میں سے کہ اس کا باپ کون ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ اس کا نام مالک ہے، اس کا نام مالک ہے، حضرت علی طائش نے بوجھا یہ کس کا بیٹے سے کہ اس کا بیٹے اس کا بیٹے سے کہ اس کا بیٹے بیا ہے۔ اس کا بیٹے بیٹے کہ اس کا بیٹے بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ اس کا بیٹے بیٹے کہ کہ اس کا بیٹے بیٹے کہ کہ بیٹے بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ کہ بیٹے بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ کہ بیٹے بیٹے کہ کہ کہ کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے بیٹے کہ کہ بیٹے بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کے کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کہ کہ بیٹے کا کہ بیٹے کہ بیٹ

( ١١٩٠) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱنْبَأَنَا سَلَمَةُ بُنُ كُهِّيلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِشَوَاحَةَ

### هي مُنلِهُ اَمْرُانِ فِيكِ مِنْ الْمُنافِقِينِ مِنْ الْمُنافِقِينِ الْمُنافِقِي الْمُنافِقِينِ الْمُنافِقِينِ الْمُنافِقِيلِ الْمُنافِقِينِ ا

لَعَلَّكِ اسْتُكُو هُتِ لَعَلَّ زَوْجَكِ أَتَاكِ لَعَلَّكِ لَعَلَّكِ قَالَتُ لَا قَالَ فَلَمَّا وَضَعَتُ مَا فِي بَطْنِهَا جَلَدَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا فَقِيلَ لَهُ جَلَدُتَهَا ثُمَّ رَجَمْتَهَا قَالَ جَلَدُتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١٦].

(۱۱۹۰) اما م فعی می الله کہتے ہیں کہ (شراحہ بمدانیہ حضرت علی ڈاٹٹو کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ مجھ سے بدکاری کاار تکاب ہو گیا
ہے اس لئے سزاد یجئے) حضرت علی ڈاٹٹو نے فرمایا ہو سکتا ہے تھے زہر دستی اس کام پر مجبور کیا گیا ہو؟ شاید وہ تمہارا شوہر ہی ہو،
لکین وہ ہر بات کے جواب میں 'دنہیں'' کہتی رہی ، چنا نچہ وضع حمل کے بعد حضرت علی ڈاٹٹو نے اسے کوڑے مارے ، اور اس پر حدر جم جاری فرمائی کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسے کوڑے بھی مارے اور رجم بھی کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے
صدر جم جاری فرمائی کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسے کوڑے بھی مارے اور رجم بھی کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے
کتاب اللہ کی روشنی میں اسے کوڑے مارے ہیں اور سنت رسول اللہ ماٹٹیو کی کی وشنی میں اسے رجم کیا ہے۔

(١١٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا أَوْرُ فَيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ رَجُل صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَاحِع: ٢٧٦].

(۱۱۹۱) حضرت علی مظافقاً ہے مروی ہے کہ ٹبی علیظا کے ساتھ سب سے ببلانماز پڑھنے والا آ دمی میں ہی ہوں۔

( ١١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وحجاج عَنْ شُغْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قال سمعت حَبَّة الْعُرَنِيِّ قال سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ مِنَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم [اسناده ضعيف]. [سقط من الميمنية].

(۱۱۹۲) حضرت علی والفنزے مروی ہے کہ نبی علیا کے ساتھ سب سے پہلانماز پڑھنے والا آ دی میں ہی ہوں۔

( ١١٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ فَصَلَّى قَبُلَ آنْ يَخُطُبَ بِلَا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدُ (راجع: ٤٣٥].

(۱۱۹۳) ابوعبید کہتے ہیں کہ عبدالفطر اور عبدالاضی دونوں موقعوں پر جھے حضرت علی ڈالٹھ کے ساتھ شریک ہونے کا موقع طاہب، انہوں نے خطبہ سے پہلے بغیراذان اورا قامت کے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو! نبی علیظ نے قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا ہے لہذا تین دن کے بعدا سے مت کھایا کرو۔

﴿ ١١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ وَهُبِ بُنِ الْأَجُدَعِ عَنْ عَلِيٍّ (١١٩٤) وَلَلَّامُ مَنْ مُورِعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُنْ تَفَعَقُوا وَالسَّمْسُ مُنْ تَفَعَقُوا وَالسَّمْسُ مُنْ تَفَعَقُوا وَالسَّمْسُ مُنْ تَفَعَقُوا وَالسَّمْسُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَقُوا وَالسَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِّمُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُولُوا وَاللْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْكُو

(۱۱۹۴) حضرت علی نظافتا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِّتُظِیم نے قرمایا عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھوہاں!اگرسورج '' صاف ستھراد کھائی دے رہا ہوتو جا تزہیے۔ ( ١١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا إِسُوَاثِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ مَنْ عَلْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُواصِلُ مِنُ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ

(۱۱۹۵) حفرت علی ٹٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹٹاٹیٹی سے سحری تک روزہ ملاتے تھے (غروب آ فآب کے وقت افطار نہ فرماتے تھے )

( ١٩٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ مُنْدِرِ التَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَاسٌ مِنْ النَّاسِ فَشَكُوا سُعَاةً عُثْمَانَ قَالَ فَقَالَ لِى آبِى اذْهَبْ بِهَذَا الْكِتَابِ إِلَى عُثْمَانَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَكُوا سُعَاتَكَ وَهَذَا آمُرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُرْهُمُ عُثْمَانَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَكُوا سُعَاتَكَ وَهَذَا آمُرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُرْهُمُ فَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُرْهُمُ فَلَا عُشْمَانَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ كُورُتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا عُشْمَانَ بِشَيْءٍ لَلْكَوَهُ يَوْمَئِذٍ يَعْنِى فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّعَادِي وَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ فَمُرْهُمُ فَلَا فَلُو كَانَ ذَاكِرًا عُشْمَانَ بِشَيْءٍ لَذَكُوهُ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي فَلَا فَلُو كَانَ ذَاكِرًا عُشْمَانَ بِشَيْءٍ لَلْهُ مَنْ إِلَى لَهُ قَالَ فَلُو كَانَ ذَاكِرًا عُشْمَانَ بِشَيْءٍ لَلْهُ مَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّامَ عَلْمُ اللَّهُ عُمَانَ فَالَ فَلَوْ عَلَى اللَّهُ مَا يَوْمَعُولِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ ال

(۱۱۹۲) محر بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچھ لوگ حضرت علی دلانٹیز کی خدمت میں حضرت عثمان دلانٹیز کے مقرر کردہ پچھ گورزوں کی شکایت لے کرآئے ، مجھ سے والدصاحب نے کہا کہ بیہ خط حضرت عثمان دلائٹیز کے پاس لے جاؤ اوران سے کہو کہ لوگ آپ کے گورزوں کو تھم گورزوں کی شکایت لے کرآئے ہیں، آپ اپنے گورزوں کو تھم گورزوں کی شکایت لے کرآئے ہیں، آپ اپنے گورزوں کو تھم جاری کرد جیجئے کہ لوگوں سے اس کے مطابق زکو ق وصول کریں، چنانچہ میں حضرت عثمان غنی دلائٹیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے ساری بات دہرادی، راوی کراؤ گئے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی حضرت عثمان غنی دلائٹیز کا غیر مناسب انداز میں تذکر ہ کرنا چاہتا تو اس دن کے حوالے سے کرتا۔

( ١١٩٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحِ أَنَّ أَبَا الْوَضِىءِ عَبَّادًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا عَامِدِينَ إِلَى الْكُوفَةِ مَعَ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَاكُرَ حَدِيثَ الْمُخْدَجِ قَالَ عَلِيٌّ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ ثَلَاثًا فَقَالَ عَلِيٌّ أَمَا إِنَّ خَلِيلِى أَخْبَرَنِى ثَلَاثَةَ إِخُوةٍ مِنْ الْجِنِّ هَذَا ٱكْبَرُهُمْ وَالثَّانِى لَهُ جَمْعٌ كَفِيرٌ وَالثَّالِثُ فِيهِ ضَعْفُ [راجع: ١١٨٩].

(۱۱۹۷) ابوالوشی کہتے ہیں کہ ہم کوفہ کے اراد ہے سے حضرت علی بڑالٹنا کے ساتھ روانہ ہوئے، پھر انہوں نے حدیث نمبر. (۱۱۸۹) ڈکر کی اوراس کے آخریش بیلمی کہا کہ حضرت علی ڈٹاٹنا نے فر مایایا در کھوامیر نے طلیل مُٹاٹٹنا نے جھے بتار کھا ہے کہ جنات میں تین بھائی ہیں، بیان میں سب سے بواہے، دوسرے کے پاس بھی جم غفیرہے اور تیسرا کمڑورہے۔

( ١١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا بُنُ يَحُيَى رَحُمَويُهِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ صَلَيْنَا الْغَدَاةَ فَجَلَسُنَا إِلَى عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ مَرَّتَيْنِ مِنْ كَفَّ وَاحِدٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ

هي مُنلاً امَّهُ وَفَيْل مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَيْل مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمُوا [راحع: ٧٦].

(۱۱۹۸) عبد خیر کہتے ہیں گدایک مرتبہ حضرت علی طالعتی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کرہم ان کے پاس ہی بیٹھ گئے انہوں نے وضو کا پانی مثلوایا تین مرتبہ چیرہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنیوں پانی مثلوایا تین مرتبہ چیرہ دھویا، دونوں بازوؤں کو کہنیوں سمیت تین تین مرتبہ دھوئے، اور فرمایا کہ نبی علیظ اسی طرح وضو کیا کرتے سمیت تین تین مرتبہ دھوئے، اور فرمایا کہ نبی علیظ اسی طرح وضو کیا کرتے ہے، اسے خوب سمجھ لو۔

( ١١٩٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ ٱتَيْنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ قَالَ آتَيْنَا عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِكُوزٍ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ اللَّذِى يَأْخُذُ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ النَّهِ السَّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هَذَا [راحع: ٢٧٦].

(۱۱۹۹) عبد خیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی تلافیز کے پاس آئے ، وہ فجر کی نماز پڑھ چکے تھے، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا ، پھرایک ہی کف سے تین مرتبہ کلی کی ، تین مرتبہ چبرہ دھویا ، دونوں باز ووُں کوکہنیوں سمیت تین تین مرتبہ دھویا ، اور فرمایا کہ جو مخص نمی علیظا کا طریقۂ وضومعلوم کرنا جا ہتا ہے تو وہ یہی ہے۔

( ١٢٠٠) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَغْمَرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَفْتَاكُمْ هَذَا فَقَالُوا أَبُو مُوسَى قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا نَاسٌ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أَفْتَاكُمْ هَذَا فَقَالُوا أَبُو مُوسَى قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَلَمَّا نَهِيَ انْتَهَى إِقال الألباني: صحيح رائنسائي: ٢/٤)، الطيالسي: ٢٦/١ مبدالرزاق: ٢ ٣٦، الحميدي: ٥٠].

(۱۲۰۰) ابومعمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی وٹائٹوئٹ کے ساتھ موجود تھے، وہاں سے ایک جنازہ گذرا، لوگ اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، حضرت علی ڈٹائٹوئٹ نے پوچھا کہتہمیں بید مسئلہ کس نے بتایا ہے؟ لوگوں نے حضرت ابوموی اشعری ڈٹائٹوئا کا نام لیا، حضرت علی دٹائٹوئٹ نے فرمایا کہ نبی علیظ نے اس طرح صرف ایک مرتبہ کیا تھا اور وہ بھی اس لئے کہ نبی علیظ اہل کتاب کی مشابہت اختیار فرماتے تھے، لیکن جب اس کی مما نعت کردی گئی تو آ ہے تا ٹیٹوئرک گئے۔

(١٢٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أَخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ وَسَلَّمَ فِي الْمُفْنَمِ يَوْمَ بَدُرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أَخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أَخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِلْهُ عَلَيْهِمَا إِذْ خِرًا لِلْبِيعَةُ وَمَعِي صَائِعٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ لِآلَسْتَعِينَ بِهِ بَاللَّهُ عَلَى وَلِيمَةٍ فَاطِمَةً وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ يَشُرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ فَقَالَ إِلِيهِمَا حَمُزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ

### 

أَسْنِهَ تَهُمَا وَبَقَرَ خُواصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنُ السَّنَامِ قَالَ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَلَا فَنَظُرْتُ إِلَى مَنْظُرِ أَفْظَعَنِى فَٱتَيْتُ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَلَخْبَرْتُهُ الْخَبَرُ قَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ قَانُطُقَ مَعَهُ فَذَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ فَأَخْبَرْتُهُ النَّحِرِيمِ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ قَانُطُقَ مَعَهُ فَذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهْقِرُ حَتَى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ تَجْرِيمِ الْخَمْرِ [صححه الحارى (٢٣٧٥)، ومسلم (١٩٧٩)، وابن حبان (٣٥٣٦)].

(۱۲۰۱) حضرت علی مظافرہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے مال غلیمت سے جھے ایک عمر رسیدہ اونٹنی حاصل ہوئی تھی اور ایک ایسی ہی اونٹنی جھے نبی علیظانے دی تھی ،ایک دن میں نے ان دونوں کوایک انصاری کے گھر کے دروازے پر پٹھایا، میر اارادہ تھا کہان پر اذخر نامی گھاس کولا دکر بازار لے جاؤں گا اور اسے نتج دوں گا، میرے ساتھ بنوقینقاع کا ایک سنار بھی تھا، جس سے میں حضرت فاطمہ بڑھیا کے ولیے میں کام لینا جا ہتا تھا۔

ادھراس انصاری کے گھریش حضرت جزہ ڈٹاٹنڈ شراب پی رہے تھے ( کیونکہ اس وقت تک شراب کی حرمت کا تھم نازل نہیں ہوا تھا)، اونٹنیوں کو د کیھ کروہ اپنی تلوار لے کران پر پل پڑے، ان کے کوہان کا ب ڈالے اور ان کی کوئیس بھاڑ ڈالیس اور جگر نکال لیے اور انہیں اندر لے گئے، میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا، میں نبی علیقیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت نبی علیقیا کے باس حضرت زید بن حار شہ دٹاٹنڈ بھی موجود تھے، میں نے نبی علیقیا کوساری بات بتائی، نبی علیقیا میرے ساتھ نکلے، حضرت زید بن حار شہ دٹاٹنڈ بھی ساتھ تھے، نبی علیقیا حضرت جزہ دٹاٹنڈ کے پاس پہنچا اور ان سے خوب ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت جزہ دٹاٹنڈ نے آئیوں اٹھا کرد یکھا اور فرمایا کہتم سب میرے باپ کے غلام بی تو ہو، یہ د کیوکر نبی علیقیا الٹے پاؤں واپس چلے آئے اور یہ واقعہ حرمت شراب کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔

( ١٢.٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ لِعَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَلَا تُحَدِّثُنَا بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَالتَّطُوعِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لَا تُطِيقُونَهَا فَقَالُوا لَهُ أَخِيرُنَا بِهَا نَأْخُذُ مِنْهَا مَا أَطَفْنَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ [راحع: ١٥٥].

(۱۲۰۲) حدیث فمبر ۹۵۰ یبال ای دوسری سند سے جمی مروی ہے۔

(١٢.٣) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ إِمْلَاءً عَلَىَّ مِنْ كِتَابِهِ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى إِسُحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى سِتَّ عَشُرَةَ رَكْعَةً قَالَ يُصَلِّى إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا كَصَلَاةٍ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا كَصَلَاةٍ (۱۲۰۳) عاصم بن ضم ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی شخص نے حضرت علی ڈلاٹیؤ سے پوچھا کہ بی علیبادن کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ بی علیبا کل سولہ رکعتیں پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کرتھوڑی دیرا تظار فرماتے، جب سورج مشرق سے اس مقدار میں نکل آتا جتنا عصر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ مگاٹی اُکھڑے کھڑے ہو کر دور کعت نماز پڑھتے، پھرتھوڑی دیرا نظار فرماتے اور جب سورج مشرق سے اتنی مقدار میں نکل آتا جتنا ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ مگاٹی اُکھڑا کھڑے ہو کر چار رکعت نماز پڑھتے۔

( ١٢.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبُدِ اللَّهِ ابْنَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْنَهُ عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّهُ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَبَلَغَهُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مُتُعَةِ النِّسُاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهِى عَنْهَا يَوْمَ النِّسُاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ نُحُوم الْمُحُمُو الْلَهُ لِيَّةٍ (الْحَع: ٢٥٥].

(۱۲۰ ۴) حضرت علی ڈلائٹؤنے حصّرت ابن عباس ڈلاٹٹؤ سے فر مایا کہ نبی علیّٹا نے غز وہ خیبر کے زمانے میں ہی نکارِ متعداور پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت فر ما دی تھی ،حضرت علی ڈلاٹٹؤ کو پیۃ چلاتھا کہ حضرت ابن عباس ڈلاٹٹؤ عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

( ١٢.٥) حَنَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُكَّ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُولِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا [راجع: ٩٧١].

(۱۲۰۵) ایک مرتبہ حضرت علی رہا تھی نے وضوکرتے ہوئے اعضاءِ وضوکو تین تین مرتبہ دھویا اور وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا ، پھر فر مایا کہ جو خض نبی علیظا کا طریقۂ وضود کھنا جا ہے وہ اسے دیکھ لے۔

( ١٣.٦) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَاْنَا سُفْيَانُ عَنْ شَيْحٍ لَهُمْ يَقَالُ لَهُ سَالِمٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَرَحِى اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِي النَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعَةَ عَشَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُمَا النظر: ٦٦٥].

(۱۲۰۱) عبداللہ بن ملیل مُسَلِیْت مروی ہے کہ میں نے حضرت علی نظافیٰ کو بیدارشا وفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جینے بھی انبیاء کرام عَلِیْلُ تشریف لائے ہیں،ان میں سے ہرایک کوسات نقباء،وزراء، نجباء دیئے گئے جب کہ نبی علینی کوخصوصیت کےساتھ چودہ وزراء، نقباء، نجباء دیئے گئے جن میں حضرات شیخین بھی ہیں۔ www.islamiurdubook.blogspot.com مُنالِهَ الْعَدُونِ بِنَ الْهِ الْعُرِيدِ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ أُلِ

(۱۲.۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَانَا مَعُمَرٌ عَنْ عَلِی بُنِ زَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَیْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ کُنّا مَعْ عَلِی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا شَهِدَ مَشْهَدًا أَوْ أَشُرَفَ عَلَى أَكُمَةٍ أَوْ هَبَطُ وَادِيًا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَعُنْ فَكُلُ بِنَ بِنِي يَشْكُرُ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَعُلْتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَنَا كَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدْتَ مَشْهَدًّا أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا أَوْ أَشْرَفْتَ عَلَى أَكُمَةٍ قُلْتَ فَانَطُلَقْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدْتَ مَشْهَدًّا أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا أَوْ أَشُرَفُتَ عَلَى أَكُمَةٍ قُلْتَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهَلُ عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ شَيْئًا فِى ذَلِكَ قَالَ قَاعُرَضَ عَنَّا وَالْمَوْمَنَ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى وَلَيْكَ شَيْئًا فِى ذَلِكَ قَالَ قَالَو وَاللَّهِ مَا عَهِدَ إِلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسَ وَلَكِنَّ النَّاسَ وَلَكِنَّ النَّاسَ وَلَكِنَ النَّاسَ وَلَكِنَ النَّاسَ وَلَكِنَ النَّاسَ وَلَكِنَ النَّاسَ وَلَكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَهِدَ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَتَلُوهُ فَكَانَ غَيْرِى فِيهِ آسُوا حَالًا وَفِعُلًا مِنِّى ثُمَّ إِلَى النَّاسِ وَلَكِنَ النَّاسَ وَلَكُنَ عَيْرِى فِيهِ آسُوا حَالًا وَفِعُلًا مِنِى ثُمَّ إِلَى النَّاسِ وَلَكِنَ النَّاسَ وَلَكُمُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَتَلُوهُ فَكَانَ غَيْرِى فِيهِ آسُوا حَالًا وَفِعُلًا مِنْ عُلَى اللَّهُ عَلْهُ فَكَانَ عَيْرِى فِيهِ آسُوا حَالًا وَلِعَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْآلِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَعْلَ عَلَى اللَّهُ الْمَلْ الْوَلَولُولُولُ اللَّهُ الْمَعْمُ وَا عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُهُ اللَّهُ الْمَلْ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَلْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱۲۰۷) قیس بن عباد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی والٹیؤ کے ساتھ تھے، وہ جب بھی لوگوں کے کمی مجمع کود کہتے، یا کمی ٹیلے پر پڑھتے ، یا کسی وادی پس اثر تے تو فر ماتے ' سبحان الله ، صدق الله ورسولہ ' جس نے بنویشکر کے ایک آ دمی ہے کہا کہ آؤ، ذرا امیر المؤمنین سے بیہ بات پوچھتے ہیں کہ ' صدق الله ورسولہ ' سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ چنا نچہ ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور عرض کیا امیر المؤمنین! ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی مجمع کو دیکھیں ، کسی وادی میں اثریں یا کسی فیلے پر چڑھیں تو آپ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہتے ہیں ، کیا نبی علیظ نے اس حوالے ہے آپ کو پچھ بتار کھا ہے؟

حضرت علی وظائفت نے ہمارا سوال سن کر اعراض فرمایا، کیکن ہم نے بہت اصرار کیا جب انہوں نے ہمارا اصرار دیکھا تو فرمایا کہ کہ کہ نہت اصرار کیا جب انہوں نے ہمارا اصرار دیکھا تو فرمایا کہ اگر نبی طلیفا نے جھے کوئی بات بتائی ہے تو وہ لوگوں کو بھی بتائی ہے، کیکن لوگ حضرت عثان غی وظائفت کے چھچے پڑ گئے یہاں تک کہ انہیں شہید کر کے بمی دم لیا، اب میرے علاوہ دوسرے لوگوں کا حال بھی چھ بہتر نہ تھا اور کا م بھی ، پھر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جھے خلافت کا حق بھی پہنچتا ہے اس لئے میں اس سواری پرسوار ہوگیا، اب اللہ جانتا ہے کہ ہم نے سیح کیا یا غلط؟

( ١٢.٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ وَأَبُو خَيْثَمَةً قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح قَالَ عَبُد اللَّهِ و حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَاثِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةً قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَطَوَّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَ [ راحع: ١٥٠]. عَشْرَةً رَكْعَةً تَطُوَّعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا [راحع: ١٥٠].

(۱۲۰۸) عاصم بن ضمر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی اللّٰہُ اُسے پوچھا کہ نی طایق دن کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے ہے؟ فر مایا پورے دن میں نی علیقا کے نوافل کی سولہ رکھتیں ہوتی تھیں لیکن ان پر دوام کرنے والے بہت کم ہیں۔ (۱۲۰۸م) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ قَالَ وَقَالَ آبِی قَالَ حَبِیبُ بُنُ آبِی ثَابِتٍ یَا اَبَا إِسْحَاقَ مَا أُحِبُّ آنَ لِی بِحَدِیفِكَ هَذَا مِلُ ءَ

مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا

(۱۲۰۸م) حبیب بن ابی ثابت نے گذشته حدیث بیان کر کے فرمایا اے ابواسحاق! مجھے یہ بات پندنییں ہے کہ آپ کی اس حدیث کے وض مجھے یہ مجدسونے سے مجرکردے دی جائے۔

(١٢.٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابُنِ أَبِي نُجِيحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ وَآنُ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا[راحع: ٩٣]

(۱۲۰۹) حضرت علی ٹاکٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے بچھے تھم دیا کہ قربانی کے موقع پرآپ کے ساتھ موجودر ہوں ،اوریہ کہان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کردوں۔

( ١٢٠) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنُ عَامِرٍ قَالَ حَمَلَتُ شُرَاحَةُ وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَانْطَلَقَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَعَلَّ زَوْجَكِ جَائَكِ أَوْ لَعَلَّ أَحَدًّا اسْتَكُرَهَكِ عَلَى نَفْسِكِ قَالَتُ لَا وَأَقَرَّتُ بِالزِّنَا فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَنَا شَاهِدُهُ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَفْسِكِ قَالَتُ لَا وَأَقَرَّتُ بِالزِّنَا فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَنَا شَاهِدُهُ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا إِنَّ الرَّجُمَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَ كَانَ شَاهِدُهُ فَالَمَ إِلَى السَّرَّةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَ كَانَ شَاهِدُهُ فَآمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى السَّرَّةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدَ كَانَ شَاهِدُهُ فَالَوْرَاتُ مِنْ اللَّهُ مَا وَآيًا مِنْ الْقُرْآنِ بِالْيَمَامَةِ [راحَع: ٢١٦].

(۱۲۱۰) اما صعمی میشد کتے بین که شراحه بهدانید نیچ کی امید سے ہوگی حالانکه اس کا شوہر موجود نہیں تھا، چنانچہ اس کا آقا سے حضرت علی دلائٹو کے پاس لے کرآیا، حضرت علی دلائٹو کے پاس لے کرآیا، حضرت علی دلائٹو کے پاس لے کرآیا، حضرت علی دلائٹو کے بارا شوہر بی ہو، شاید بچھے زبر دئی اس کام پرمجود کیا ہو؟ لیکن وہ ہر بات کے جواب میں '' کہتی رہی ، چنانچہ حضرت علی دلائٹو کے دن اس کے دور کے مارے ، اور جمعہ کے دن اس پر حدر ہم جاری فرمائی اور میں دونوں موقعوں پر موجود تھا، حضرت علی دلائٹو نے ناف تک اس کے لئے گڑھا کھود نے کا حکم دیا اور فرمایا کہ رجم سنت رسول اللہ منائٹو کی ہوا تھا، بعد میں بمامہ کے وہ لوگ جوآیت رجم اور قرآن کی دیگر آیات پڑھتے تھے، وہ ہلاک ہوگئے۔

( ١٢١١) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُكَانٍ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَوُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا يَقُولُ الْآخَوُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا يَقُولُ الْآخَوُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا يَقُولُ الْآخَوُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا يَقُولُ الْآخَوُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلِيْكَ رَجُكَانٍ فَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُكَانٍ فَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُلِيلُهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَالِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ

(۱۲۱۱) حضرت علی و النظافر مات میں کہ نبی علیظانے مجھے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کسی ایک کی بات من کر فیصلہ نہ کرنا بلکہ دونوں کی بات سننا ہم و کیھو گے کہتم کس طرح فیصلہ کرتے ہو، حضرت علی وٹائٹ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسلسل عہد ہ قضاء پر فائز رہا۔

( ١٢١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ جَعْفَوْ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ [راجع: ١٤٠].

- (۱۲۱۲) حضرت علی رفخانیئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیگا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران میٹنا ہیں اور بہترین عورت حضرت حضرت خدیجہ ڈاٹھا ہیں۔
- ( ١٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ يَعْنِى الصَّنُعَانِيَّ عَنُ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ إِسْحَاقَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لِسُحَاقَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لِسُحَاقَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عَمْرِهِ وَيُوسَعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُدُفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ إِقَالَ شعيبٍ إسناده قوى، احرجه البزار: ٢٩٣٦
- (۱۲۱۳) حضرت على رفائق سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كَالْيَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ عَاصِمِ ابْن ضَمُوةً عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُه
- (۱۲۱۴) حضرت علی رفائع سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّالَيْمَ نے ارشاد فرمایا اے اہل قرآن! وتر پڑھا کرو کیونکہ الله تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پیند کرتا ہے۔

أَهُلَ الْقُرْآن[راجع: ٢٥٢].

- ( ١٢١٥ ) حَلَّاثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيوِيُّ حَلَّاثِنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَلَّاثِنِي شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ ٱوْتَر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَٱوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَالنَّهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ[راحع: ٨٠٠].
- (۱۲۱۵) حفرت علی ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله مالی کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر جھے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ مالی کی اس کے آخری جھے میں اس کی یابندی فر مانے لگے تھے۔
- (١٢١٦) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحُرِّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عُتَيَبَةَ عَنْ رَجُلِ يَدُعَى حَنَسًا عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ فَقَرَأ يس أَوْ نَحُوهَا ثُمَّ مَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ فَقَرَأ يس أَوْ نَحُوهَا ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِنْ قَدْرِ الشُّورَةِ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ قَدْرَ الشُّورَةِ ثُمَّ وَلَكَ يَدُعُو وَيُكَبِّرُ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الشُّورَةِ ثُمَّ وَلَكَ آيْضًا حَتَّى رَكَعَ قَدْرَ فَلِكَ آيْضًا حَتَّى مَلَكَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي صَلَّى آرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي صَلَّى آرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي

مُنْ لِأَ الْمُرْضِ لِيَدِيمَ مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ الرَّكُعَةِ الْأُولَى ثُمَّ جَلَسَ يَدُعُو وَيَرْغَبُ حَتَّى انْكَشَفَتُ الشَّمْسُ ثُمَّ حَدَّتَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ فَعَلَ [اسناده ضعيف. صححه ابن حزيمة: (١٣٨٨ و ١٣٩٤)].

(۱۲۱۷) صنش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو حضرت علی ڈٹاٹیڈ نماز کسوف پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے، انہوں نے سورہ کیں بیاس جیسی کوئی سورت تلاوت فرمائی، پھر سورت کے بقدر رکوع کیا، پھر سراٹھا کر''سمع اللہ کن جمہ ہو' کہا اور سورت کی تلاوت کے بقدر کوئی سورت کی تلاوت کے بقدر کی تلاوت کے بقدر کی تلاوت کے بقدر کھڑے دے بھر بھر کہ کردوبارہ اتناہی طویل رکوع کیا جوسورت کی تلاوت کے بقدر کا تلاوت کے بقدر کی تلاوت کے بقدر کے تاور کوئی کی دیر کھڑے دے رہے، اس طرح انہوں نے چار رکوع کیے، پھر بجدہ کیا اور دوسری رکھت کے لئے کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کی طرح یہ دوسری رکھت بھی پڑھی، پھر بیٹھ کر دعاء کرتے رہے یہاں تک کہ سورج گرہن کمتم ہوگیا پھر فرمایا کہ نبی علیشانے بھی ایک مرتبہ ای طرح کیا تھا۔

( ١٢١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو خَيْمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمُورَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى صَلَاةً إِلَّا صَلَّى يَعْدَهَا رَكُعَتَيْنِ[قال شعيب: اسناده فوى]. [راجع: ٢٠١٢].

(۱۲۱۷) حفزت علی رفانتیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹیا (فجر اورعصر کے علاوہ ) ہر فرض نماز کے بعد دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

( ١٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ فِى أَوَّلِ اللَّيْلِ وَفِى أَوْسَطِهِ وَفِى آخِرِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوَتُرُ فِى آخِرِهِ [راحع: ٥٨٠].

(١٢١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ بَعُدَ الصَّلَاةِ صَلَّتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ بَعُدَ الصَّلَاةِ صَلَّتُ عَلَيْهِ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ازْحَمُهُ وَإِنْ جَلَسَ يَنْعَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمُلَائِكَةُ وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اخْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ازْحَمُهُ وَانْ جَلَسَ يَنْعَظِرُ الصَّلَاةُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمُلَائِكَةُ وَصَلَامُهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ازْحَمُهُ إِللَّهُمْ ازْحَمُهُ اللَّهُمَ ازْحَمُهُ وَإِنْ جَلَسَ يَنْعَظِرُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ازْحَمُهُ وَانْ جَلَسَ يَنْعَظِرُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ اللَّهُمَ ازْحَمُهُ وَانْ جَلَسَ يَنْعَظِرُ الصَّلَاقُ عَلَيْهِ الْمُلَائِكَةُ وَصَلَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَعْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ازْحَمُهُ وَانْ مَالِولَ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْدِي عَلَيْهِ اللَّهُمُ اللَّهُمَ الْعَلَامُ اللَّهُمَ الْعُلْمَ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْعَلَالُهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۲۱۹) حضرت علی النظیئے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّالِیْنِظِی ارشاد فر مایا جب کوئی محض نماز کے بعدا پی جائے نماز پر بیشار ہتا ہے تو فرشتے اس پر'صلو ہ'' پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی''صلو ہ'' پیدھاء ہے کداے اللہ! اے معاف فر مادے، اے اللہ! اس پررم فر مادے، ای طرح اگروہ بیٹھ کراگلی نماز کا انتظار کرتا رہے تو فرشتے اس پر بھی''صلو ہ'' پڑھتے ہیں اور ان کی صلو ہ بھی دعاء ہے کہا ہے اللہ! اے معاف فر مادے، اے اللہ! اس پررحم فر مادے۔

## هي مُناهَا مَرْبِينَ بِنَ مِنْ الْمُنافِينَ مِنْ مِنْ الْمُنافِينَ مِنْ الْمُنافِينِ الْمُنْ الْمُنافِينِ الْم

﴿ ١٢٢٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَالِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِع ٢٥٢]. عَلِيًّ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِع ٢٥٠]. عَلِيًّ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِع ٢٥٠]. (١٢٢٠) حضرت على وَلِيُّ فَرَا مَ تَعْ مِن كَرُورُ فَرَضَ نَمَا ذَكَ طَرِح قَرْ آن كريم عيم شوت نهيس ركع ليكن ان كا وجوب ني عليها كي منت سي ثابت ہے۔

(١٣٢١) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْبَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْبَعْ اللَّهُ عَنْهُمْ مَلاً اللَّهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى عَابَتُ الشَّمُسُ (احم: ٩١٥).

(۱۲۲۱) حضرت علی دلالٹنڈ سے مروی ہے کہ غزوۂ خندق کے دن نبی علینگا نے فرمایا اللہ ان (مشرکین ) کے گھروں اور قبروں کو آگ ہے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نمازعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ١٣٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبَآنَا وَكُوِيَّا عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُرَّلُونَ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاللَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ أَغْيَانَ بَنِى الْأُمِّ يَتُوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ آخَاهُ لِآبِيهِ وَأُمَّهِ دُونَ آخِيهِ لِآبِيهِ

(۱۲۲۲) حفرت علی طانوں ہے مروی ہے کہ نبی علیظانے یہ فیصلہ فر مایا کہ میت کے قرض کی ادائیگی اجراءونفا فہ وصیت سے پہلے ہو گی، جبکہ قرآن میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے ہے اور یہ کہ اخیا فی بھائی تو وارث ہوں گے کیکن علاقی بھائی وارث نہ ہول گے،انیان کا حقیقی بھائی تو اس کا وارث ہوگالیکن صرف باپ شریک بھائی وارث نہ ہوگا۔

فانده: مال شريك بهائي كواخيافي اورباب شريك كوعلاتي كيت مين -

(١٢٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبُرَةً قَالَ أَتِى عَلِيٌّ بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَقُوامًا يَكُرَهُونَ أَنْ يَشُرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمٌ وَهُو قَائِمٌ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمٌ وَهُلَ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ [راحع: ٥٨٣]. صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَتُ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ [راحع: ٥٨٩]. (١٢٢٣) زوال بن بره كَتِهِ بِي كرايك مرتبه غَازِظهر كي بعد حضرت على وَالْفَيْكَ بِاسَ ايك ورُحين يافِي لا يا عَيْهُ وَمُعِد كُونُ مِن مِن عَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعُلْ مَعْلَ عَلَيْهِ وَهُ مِعِد عَمْ مِن عَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ عَلَى مَعْلَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَمُعِد كُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ وَمُعِلّمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَولَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُم عَلَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُم عَلَى عَلَيْهُ وَلَيْكُم عَلَمْ عَلَى عَلَى اللّهُ وَمُو عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى

( ١٣٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأْنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِأَهْلِ النَّهْرَوَانِ مِنْهُمْ رَجُلٌ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُودَنُ الْيَدِ آوُ مُخُدَجُ الْيَدِ لَوْكَ أَنْ تَبْطَرُوا لَٱنْبَأْتُكُمْ مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ

وَ مُنْلُهُ اللَّهُ عَنِيدَةً فَقُلْتُ لِعَلِي مَنْ اللَّهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ اَعَنْ مَا الْكُوْمَ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ اَعَنْ مَا اللَّهُ عَنْهُ آنْتَ اللَّهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ اَعَنْ مَا اللَّهُ عَنْهُ آنْتَ اللَّهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ اَعَنْ مَا اللَّهُ عَنْهُ آنْتَ اللَّهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ اَعَنْ مَا اللَّهُ عَنْهُ آنْتُ اللَّهُ عَنْهُ آنْتُ سَمِعْتَهُ قَالَ اَعَنْ مَا اللَّهُ عَنْهُ آنْتُ اللَّهُ عَنْهُ آنَتُ اللَّهُ عَنْهُ آنَتُ اللَّهُ عَنْهُ آنَا اللَّهُ عَنْهُ آنَاتُ اللَّهُ عَنْهُ آنُتُ اللَّهُ عَنْهُ آنَاتُ اللّهُ عَنْهُ آنَاتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْ

قَتَلَهُمْ قَالَ عَبِيدَةُ فَقُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَخْلِفُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا [راجع: ٢٢٦].

(۱۲۲۳) حضرت علی طافظ کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ ان میں ایک آ دی ناقص الخلقت بھی ہوگا ،اگرتم حد سے آگے نہ بڑھ جاتے تو میں تم میں سے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیسا کی زبانی ان کے تل کرنے والوں سے فرمار کھا ہے ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کیا آپ نے واقعی نبی علیسا سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے تو انہوں نے تین مرتبہ فرمایا ہاں! رب کعبہ کی تم ۔

( ١٢٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَوِيزٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وِتُرُّ يُجِبُّ الْوَتُرَ فَٱوْتِرُوا يَا آهُلَ الْقُرْآن[راجع: ٢٥٢].

(۱۲۲۵) حضرت علی ٹٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹٹاٹٹٹٹ ارشاد فر مایا اے اہل قر آن! وٹر پڑھا کرو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پہند کرتا ہے۔

( ١٢٢٦) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى أَثَوِ كُلِّ صَلَّاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكُعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ [راحع: ١٠١٢].

(۱۲۲۷) حضرت علی شانفتا سے مردی ہے کہ بی علیکیا فجر اورعصر کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

( ١٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوَانَ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ أَبِى إِسُحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى صَلَاةً يُصَلَّى بَعْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا رَكُعَتَيْنِ[راجع: ١٠٠١].

(۱۲۲۷) حفرت علی طانتیا ہے مروی ہے کہ نبی مالیکا (فجراورعصر کے علاوہ) ہر فرض نماز کے بعد دورکعت نماز پڑھتے تھے۔

( ١٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وِثُو يُجِبُّ الْوَثْرَ فَالْوَتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرُآنِ[راحع: ٢٥٢].

(۱۲۲۸) حضرت علی طالعی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا استاد فرمایا اے اہل قر آن اوتر پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پیند کرتا ہے۔

( ١٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى

### هي سُنلها مَوْرَيْ شِل يَوْمِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ حَتَّى وَضَعَ قَدَمَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ فَاطِمَةً فَعَلَّمَنَا مَا نَقُولُ إِذَا أَحَذُنَا مَضَاجِعَنَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَخْمِيدَةً وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَخْبِيرَةً قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعُدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَثَلَاثِينَ تَخْبِيرَةً قَالَ عَلِيٌّ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعُدُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ قَالَ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ إِرَاجِعِ: ٤٠٤].

(۱۲۲۹) حضرت علی ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو جب ہم اپنے بستر وں پرلیٹ چکے تھے تو نبی طالیٹا تشریف لائے، اور میرے اور فاطمہ کے درمیان قدم مبارک رکھ کر ہمیں بستر پر لیٹنے کے بعد پیکلمات پڑھنے کے لئے سکھائے ۳۳ مرتبہ بیان اللہ،۳۳ مرتبہ الحمد للداور۳۳ مرتبہ اللہ اکبر، حضرت علی ڈٹاٹنڈ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کلمات کو بھی ترک نہیں کیا، کسی نے بوجھا صفین کی رات میں بھی نہیں؟ فرما ما ہاں!۔

(١٢٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ النَّانَاجِ عَنْ حُصَيْنِ بَنِ الْمُنْدِرِ بَنِ الْحَارِثِ بُنِ وَعُلَةَ أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ عُقْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصَّبُحَ آرْبَعًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ آزِيدُكُمْ فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجُلَدَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ قُهُ يَا حَسَنُ فَاجُلِدُهُ قَالَ وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ فَقَالَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمْرَ بِهِ أَنْ يُجُلَدَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ قُهُ يَا حَسَنُ فَاجُلِدُهُ قَالَ وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ فَقَالَ عَلِيٌّ بَلُ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ قُهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جَعْفَرٍ فَاجُلِدُهُ فَقَامَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا عَبُدُ اللَّهِ مُنْ جَعْفَرٍ فَاجُلِدُهُ فَقَامَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَلِي يَعِلَى وَعَلَى يَعُلِقُ فَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَضَرَبَ آبُو بَعِينَ وَضَرَبَ آبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ صَلُولًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَنَّالَهُا عُمَنُ وَكُلُّ شُنَّةً [راجع: ٢٢٤].

(۱۲۳۰) مسین میشته کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولید بن عقبہ نے لوگوں کو فیر کی نماز میں دو کی بجائے چار رکعتیں پڑھا دیں ، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ شاید میں نے نماز کی رکعتوں میں اضافہ کر دیا ہے؟ بید معاملہ حضرت عثان غی ڈٹاٹھ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے ولید پر شراب نوشی کی سزا جاری کرنے کا تھم دے دیا ، حضرت علی ڈٹاٹھ نے حضرت امام حسن ڈٹاٹھ سے فرمایا کہ حسن! کھڑے ہوکرا سے کوڑے ہو ایا اصل میں تم گمزور حسن! کھڑے ہو، اس لئے عبداللہ بن جعفر! تم کھڑے ہوکراس پر سزا جاری کرو۔

چنانچے حسرت عبداللہ بن جعفر رٹائٹی کوڑے مارتے جاتے تھے اور حضرت علی رٹائٹی گنتے جاتے تھے، جب چالیس کوڑے ہوئے تو حضرت علی رٹائٹی نے فرمایا بس کرو، نبی ملیکھائے شرائی کو چالیس کوڑے مارے تھے، حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹی نے بھی چالیس کوڑے مارے تھے کیکن حضرت تمر ڈٹائٹی نے اس مارے مارے تھے اور دونوں ہی سنت ہیں۔

( ١٣٣١) حَذَّنَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا سُفُيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَيِّ عَنْ آبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ آبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُفِسَتُ مِنُ الزِّنَا فَأَرْسَلِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَوَجَدُتُهَا فِي الدَّمِ لَمُ يَجِفَّ عَنْهَا فَرَجَعُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ لِي إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا فَاجْلِدُهَا الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ (۱۲۳۱) حضرت على طَالِنَهُ سے مروى ہے كہ نبى عَالِيَهِ كى ايك خادمہ سے بدكارى كا گناه مرزد ہوگيا، نبى عَالِيَهِ في عَلَيْهِ جَعَة اس پرحد جارى كرنے كا عَلَم ديا، مِن عَلَيْهِ سے ديہ بات ذكرى، تو نبى عَالِيْهِ جارى كرنے كا عَلَم ديا، مِن في است ذكرى، تو نبى عالِيْه بات فرمايا جب اس كا خون بند ہوجائے تب اس پرحد جارى كردينا، يا در كھو! اپنے غلاموں اور بانديوں پر بھى حد جارى كيا كرو۔ فرمايا جب اس كا خون بند ہوجائے تب اس پرحد جارى كردينا، يا در كھو! اپنے غلاموں اور بانديوں پر بھى حد جارى كيا كرو۔ (١٣٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدُ الْخُرَيْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَلَمُ مِنْ عَلَمْ بُنِ صَمْرةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الْوَتُورَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةً صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الْوَتُورَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةً صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الْوَتُورَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةً مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُرْ آن [راجع: ٢٥٦].

(۱۲۳۲) حضرت علی خلفتُهٔ فرماتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح قر آن کریم سے حتی ثبوت نہیں رکھتے لیکن ان کا وجوب نبی علیظا کی سنت سے ثابت ہے،اس لئے اہل قر آن!وتر پڑھا کرو۔

( ۱۲۳۲ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَتَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمُرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفُوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرُهُمَّا دِرُهَمًّا وَلَيْسَ فِي يَسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ [راحع: ٧١١].

(۱۲۳۳) حفزت علی مخانفات مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنگانیا آئے۔ ارشاد فر مایا میں نے تم ہے گھوڑے اور غلام کی زکو 8 چھوڑ دی ہے اس لئے جاندی کی زکو 8 بہر حال تہہیں اوا کرنا ہوگی ، جس کا نصاب یہ ہے کہ ہر چالیس پرایک درہم واجب ہوگا ، ایک سو نوے درہم تک کچھوا جب نہ ہوگا ، لیکن جب ان کی تعداد دوسو تک پہنچ جائے تو اس پر پانچ درہم واجب ہوں گے۔

( ١٢٣٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً قَالَ سُئِلَ عَلِيْ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى مِنْ اللَّهُ سِتَّ سُئِلَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى مِنْ اللَّهُ سِتَّ عَشُرَةً وَكُعَةً انظر: ٤١٪ ٢١١

(۱۲۳۳)عاصم بن شمر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی شخص نے حضرت علی ڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ بی علی<sup>اں م</sup>س طرح نوافل پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ پوری رات میں نبی علی<sup>اں</sup> کے نوافل کی سولہ رکعتیں ہوتی تھیں۔

( ١٢٣٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا إِسُرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ عَنْ ثُويْرِ بُنِ أَبِي فَاحِتَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبَ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَدَى فَيْضَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى فَيْضَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى فَيْضَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى فَيْضَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَالْمَدَى فَيْضَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَالْمُدَتُ الْمُلُولُ فَقَبِلَ مِنْهُ مِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَالْعَالَ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَقُلُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ

(۱۲۳۵) حضرت علی دلان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسری نے نبی علینا کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، آپ مَنَا لَیْنَا نے قبول فرمالیا، اسی طرح قیصرنے ہدیہ بھیجا تو وہ بھی قبول فرمالیا اور دیگر بادشا ہوں نے بھیجا تو وہ بھی قبول فرمالیا۔ www.islamiurdubook.blogspot.com ﴿ مُنالِهَا مَرْبِينَ بِلَ مِنِيدِ مِنْ الْعُلْمَاءِ الرَّاشِدِيْنَ لَهِ ﴾ مُنالِهَا مَرْبِينَ بِلِي الْمُنْ الْعُلْمَاءِ الرَّاشِدِيْنَ لَهِ ﴾ مُنالِهَا مَرْبِينَ لِي اللهِ اللهُ الل

(١٢٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَاتًا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنْ الْأَوْعِيةِ وَأَنْ تُخْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ إِلَّارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِلَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيةِ فَاشُرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُكُومِ الْآضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ إِنَالَ شَعِبَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَسَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۱۲۳۱) حضرت علی والتون ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالله کالتون ابتداء قبرستان جانے ہے بخصوص برتنوں کے استعال سے اور تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے ہے منع فرما دیا تھا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے پہلے تہمیں قبرستان جانے سے روکا تھا، اب اجازت دیتا ہوں اس لئے قبرستان جایا کروکونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، میں نے تہمیں مخصوص برتن استعال کرنے سے بھی روکا تھا، اب انہیں پینے کے لئے استعال کرلیا کروئیکن نشد آور چیزوں سے بچتے رہو، اور میں نے تہمیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے ہے بھی منع کیا تھا اب تہمیں اجازت ہے کہ جب تک چا ہورکھو۔

( ١٢٣٧) حَدَّثَنَاه عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ النَّابِغَةِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَبِيعَةَ بُنِ النَّابِغَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَذَكُو مَعْنَاهُ إِلَّ آنَّهُ قَالَ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ [مكرر ماقبله]. (١٢٣٧) كُذشته مديث إلى دومرى سند عن بحى مروى ہے۔

( ١٢٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا شَوِيكٌ عَنِ الرُّكُيْنِ بَنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بَنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْيَ فَقَالَ ذَلِكَ مَاءُ الْفَحْلِ وَلِكُلِّ فَحُلٍ مَاءٌ فَلْيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْشَيْهِ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُولَهُ لِلصَّلَاةِ [راحع: ٧٦٧].

(۱۲۳۸) حضرت علی طالع فرماتے ہیں کہ میرے جہم سے خروج ندی بکشرت ہوتا تھا، مجھے خود سے بیمسئلہ نبی علیا سے پوچھتے ہوئے شرم آئی تھی کہ ان کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں، چنا نچہ میں نے مقداد سے کہا، انہوں نے نبی علیا سے بیمسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ بیاتو مرد کا پانی ہے اور ہر طاقتور مرد کا پانی ہوتا ہے اس لئے جب ندی دیکھوتو اپنی شرمگاہ کو دھولیا کرو۔ اور نم ان خوبیا وضوکر لیا کرو۔

( ١٢٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا أَشْعَتُ بُنُ سَوَّارٍ عَنْ ابْنِ أَشُوَّعَ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ فَقَالَ أَبْعَثُكَ لِمَا بَعَتَنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا صَاحِبَ شُرُطَتِهِ فَقَالَ أَبْعَثُكَ لِمَا بَعَتَنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ قَبْرًا إِلَّا سَوَيْتَهُ وَلَا يَعْفُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ عَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ عَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَتْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ

لَى بَشِيْ رَبَاهُولَ بَسَكَامَ كَ لِحَ بَى الْمَيْلِانَ بِحَصَهُ بِعَالِمَا الْهُ وَلَدَّ وَمُورُنا وَالْمُولَ اللهِ وَلَمْ اللهِ عَنْ أَبِي إِللْهَ عَلَيْهَ وَلَكُ وَلَ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي إِللْهَ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي إِللْهَ عَنْ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيمَا سَقَتُ السّمَاءُ وَعَلِي وَصَلْمَ وَمَا سُقِي بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشُو قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ فَحَدَّثُتُ أَبِي بِحَدِيثِ فَفِيهِ الْعُشُو قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ فَحَدَّثُتُ أَبِي بِحَدِيثِ فَفِيهِ اللّهُ عَنْهُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَالِمٍ لِضَغْفِهِ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ إِقَال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ لِضَغْفِهِ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ إِقَال شَعِيبَ: صحيح، واسناد هذا مرفوعا ضعيف].

(۱۲۴۰) حضرت علی طُلِّنْفَیْ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَلَیْفِیْم نے ارشاد فر مایا جوز مین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو اس میںعشر واجب ہےاور جوز مین ڈول یا رہٹ سے سیراب ہوتی ہو،اس میں نصف عشر واجب ہے۔

( ١٣٤١) حَدَّثَنَا عَهٰد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنُو عَهٰدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَهٰدُ الرَّحِيمِ يَغْنِى الرَّازِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةً رَكُعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ [راجع: ١٢٣٤].

(۱۲۴۱) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیقل فرائض کے علاوہ رات کوسولہ رکعتیں پڑھتے تھے۔

( ١٢٤٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمْرَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنْ زَكَوِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةَ وَالْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ قَالُ أَتَيْنَا عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَلْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آلَا تُحَدِّثُنَا عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُوَّعَهُ فَقَالَ وَآيُكُمُ عَنْهُ فَقَالُ وَآيُكُمُ يَطِيقُهُ قَالُوا نَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَطَقُنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ النَّهَارِ سِتَّ عَشُرَةً يُطِيقُهُ قَالُوا نَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَطَقُنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنْ النَّهَارِ سِتَّ عَشُرَةً وَكُمْ سَوَى الْمَكْتُوبَةِ وَالحَدَ . ٦٥٠].

(۱۲۳۲) عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی رفائقٹ یو چھا کہ نبی علیظادن کے وقت کس طرح نو افل پڑھتے تھے؟ فرمایاتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ، ہم نے عرض کیا آپ بتا دیجئے ، ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدراس پڑمل کرنے کی کوشش کریں گے ، فرمایا کہ نبی علیظافر اکفن کے علاوہ ون کوسولہ رکھتیں پڑھتے تھے۔

( ١٣٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْبَأْنَا سُفْيَانُ وَضَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفُوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا رُبُعَ الْعُشُورِ[راحع: ٩٨٤].

(۱۲۲۳) حصرت على طَانْفُ مع مروى م كه جناب رسول الله كَانْفَيْم في ارشاد فرما يا ش في تم سے گھوڑے اور غلام كى زكو قاچھوڑ دى ہاں لئے چاندى كى زكو قابىر حال تنہيں اواكرنا ہوگى، جس كانساب يہ م كه ہر چاليس برا كيك ورہم واجب ہوگا۔ ( ١٢٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ هي مُنالًا آخَرُن بُل يَشِيدُ مَرْمُ كُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى وَأَكُرَّهُ لَكَ مَا أَكُرَهُ لِنَفْسِى لَا تَقُرَأُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ وَلَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ فَإِنَّهُ كِفُلُ الشَّيْطَانِ وَلَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَا تَعْبَثُ بِالْدَّهَبِ وَلَا تَفْتُوشُ ذِرَاعَيْكَ وَلَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا تَتَخَتَّمُ بِالدَّهَبِ وَلَا تَلْبَسُ الْقَسِّى وَلَا تَفْتُوشُ ذِرَاعَيْكَ وَلَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا تَتَخَتَّمُ بِالدَّهَبِ وَلَا تَلْبَسُ الْقَسِّى وَلَا تَدُرَّ مَنْ الْمَيَاثِورِ وَاحِع: ١٩٩٩].

(۱۲۳۴) حضرت علی دلافظ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیکا نے مجھ سے ارشاد فرمایا علی! میں تمہارے لیے وہی پیند کرتا ہوں جو اپنے لیے پند کرتا ہوں ، رکوع یا سجد ہے کی حالت میں اپنے لیے ناپند کرتا ہوں ، رکوع یا سجد ہے کی حالت میں قرآن کریم کی علاوت نہ کیا کرو، بالوں کی مینڈھیاں بنا کرنماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، دو سجدوں کے درمیان اپنی سرین پرمت بیٹھو، کنگریوں کے ساتھ دورانِ نمازمت کھیلو، سجدے میں اپنے بازوز مین پرمت بچھاؤ، امام کولقہ مت دو، سونے کی انگوشی مت بہنو، رئیشی لباس مت بہنو، اور سرخ زین پوش برمت سوار ہوا کرو۔

( ١٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِءٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا آسْالُهَا عَنْ الْخُفَيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ آبِى طَالِبٍ فَاسُالُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ [راحع: ٧٤٨].

(۱۲۴۵) شرح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرمسے کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ فی سے ایک سوال پو چھاتو انہوں نے فر مایا کہ بیسوال تم حضرت علی ڈاٹٹو سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی علیا کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے، چنانچہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹو سے پوچھاتو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا ہے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تین ون اور تین رات موزوں پرمسے کرنے کی اجازت ہے اور تھم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

(١٣٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ أَبِي الضَّحَى عَنُ شُتَيْرِ بُنِ شَكُلِ الْعَبْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَخْزَابِ صَلَّيْنَا الْعَصْرَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَلُونَا عَنُ الصَّلَاقِ الْوُسُطِي صَلَاقِ الْعَصْرِ مَلاَ اللَّهُ قَبُورَهُمُ وَأَجُوافَهُمُ نَارًا (احع: ١٢٥٦). صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَلُونَا عَنُ الصَّلَاقِ الْوُسُطِي صَلَاقِ الْعَصْرِ مَلاَ اللَّهُ قَبُورَهُمُ وَأَجُوافَهُمُ نَارًا (احع: ١٢٥٦). (١٢٣٦) حضرت على اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْروى بِ كَرَخْرُوهَ خَنْرَقَ كُونَ بَم نَعْمَ لَيْ الْمَعْرِبِ الْوَعَمْرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَلُونَا عَنُ الصَّلَاقِ الْوَقِيمِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ الْعَلْمَ الْمَعْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَ

( ١٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَّارِثِ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ ذَكُوَانَ عَنُ عَمْوِو بُنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ هي مُنالِم اَصَّرُن بَل يَكُ مِنْ مُن اللهِ اللهِ مِنْ مَن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِى جِبُويِلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدُخُلَ قَالَ إِنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا بَوْلُ [انظر: ١٢٧٠،١٢٤٨].

(۱۲۴۷) حضرت علی رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا جبریل میرے پاس آئے لیکن گھر میں واخل نہیں ہوئے ، نبی علیظ نے ان سے فر مایا کہ اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس گھر میں واخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر ہویا پیٹاب ہو۔

( ۱۲٤٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَاه شَيْبَانُ مَرَّةً أُخُوَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ حُسَيْنِ بُنِ ذَكُوَانَ عَنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ عَنُ حَبَّةَ بُنِ أَبِى حَبَّةَ عَنُ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِى جِبُويلُ عَلَيْهِ السَّلَام يُسَلِّمُ عَلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ نَحُوهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحُمَنِ وَكَانَ أَبِى لَا يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ يَعْنِى كَانَ حَدِيثُهُ لَا يَسُوى عِنْدَهُ شَيْنًا [راحع: ١٢٤٧]

(۱۲۳۸) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثِنِي يَزِيدُ أَبُو حَالِدٍ الْبَيْسَرِيُّ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَبُهُ اللَّهُ عَبُهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُرِزُ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ قَالَ الإلباني: إضعيف حداً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُرِزُ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ قَالَ الإلباني: إضعيف حداً (ابوداود: ٤٠ ٢٥ و ٢ ١ ٤٠) ابن ماحة: ٢٠ ٢ ٤ )، قال ابوداود: فيه نكارة قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۲۳۹) حضرت علی مٹائٹٹ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِیّنِ آنے مجھ سے ارشا دفر مایاعلی! اپنی ران کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو،اورکسی زند دیامر ڈو شخص کی ران پرنگاہ مت ڈالو۔

( ١٢٥٠) حَدَّنَنَا أَسُودُ بَنُ عَامِرٍ وَجُسَيْنٌ وَأَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةً بَنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةً لَوْ أَتَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتِيهِ خَادِمًا فَقَدُ أَجُهَدَكِ الطَّحْنُ وَالْعَمَلُ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ قَالَتُ فَانْطَلِقُ مَعِي قَالَ فَانْطَلِقُ مَعَهَا فَسَأَلُنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنُ مَعِي قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهَا فَسَأَلُنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنُ فَلِكَ إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَاهُ أَرْبُعًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَاهُ أَرْبُعًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَاهُ أَرْبُعًا وَثَلَاثِينَ وَكُو لَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ وَلَا لَيْلُهُ مِنْ النَّيِي وَالْمَعْ فَى الْمَانِ وَأَلُونَ فَقَالَ عَلِي كَالِمَةً عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَا لَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ وَلَا لَيْلَةَ صِقِينَ قَالَ وَلَا لَيْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَا لَيْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ وَلَا لَيْلُهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ وَلَا لَيْلُهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْلُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا لَلْلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُوا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوا لَا لَكُوالُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَل

(۱۲۵۰) حضرت علی طافعۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت فاطمہ فافعا سے کہا کہ آٹا پیس پیس کر تبہارے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، اگر تم نبی طابیا کے باس جا کران سے ایک خادم کی درخواست کرتیں (تو شاید کچھ بہتر ہوجاتا) انہوں نے کہا هي مُنايًا آمُن في المين من المنافع التراشدين في همتن الخلفاء التراشدين في همتن الخلفاء التراشدين في همتن الخلفاء التراشدين في المستداخلة التراشدين في المستداخلة التراشدين في المستداخلة التراشدين في المستداخلة التراسدين المنافعة التراسدين المنافعة التراسدين المنافعة التراسدين المنافعة التراسدين المنافعة التراسدين المنافعة التراسدين التراسدين المنافعة التراسدين ال

کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں ، چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا گیا اور ہم نے نبی علیدا کے سامنے درخواست پیش کردی۔

کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لئے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹا کروتو ساس مرتبہ سجان اللہ، سس مرتبہ الحمد للہ اور ۲۳ مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، کہنے کوتو بیسو ہوں گے لیکن میزان عمل میں ایک ہزار کے برابر ہوں گے، چنا نچہ اس دن کے بعد سے میں نے انہیں بھی ترک نہیں گیا، ایک سائل نے پوچھا کہ جنگ صفین کی رات بھی نہیں؟ فرمایا ہاں! جنگ صفین کی رات بھی نہیں۔ صفین کی رات بھی نہیں۔

(١٢٥١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِى عَبْدِ الرَّحُمَنِ السَّلَمِيِّ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ فَقُلْتُ لَوْ قُمْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَانَ أَوْطاً لَكَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ سَمِعْتُ حَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الل

(۱۲۵۱) حضرت علی نگاٹیؤ ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَالَیْئِ نے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹے اس بیٹار ہتا ہے تو فرشتے اس پر'صلو ہ'' پڑھتے ہیں اور ان کی اسلا اس پرحم فر مادے ، اس طرح آگروہ بیٹے کراگلی نماز کا انتظار کرتار ہے تو فرشتے اس پربھی''صلو ہ'' پڑھتے ہیں اور ان کی صلو ہ یہی دعاء ہے کہ اے اللہ! اس معاف فر مادے ، اے اللہ! اس پرحم فر مادے۔

( ١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَى حِينَ كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ الْمَشْرِقِ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ صَلَاةَ الْعَصُولِ العِنَ

(۱۲۵۲) حضرت علی رہائے فیر ماتے ہیں کہ نبی علیظ چاشت کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سور کی مشرق سے اتنا نکل آتا جتنا عصر کے وقت مغرب سے قریب ہوتا۔

( ١٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي سَمِينَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسُنُ بُنُ ذَكُوَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنَى اسْتَكُثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ قَالُوا مَا ظَهْرُ غِنَى قَالَ عَشَاءُ لَيْلَةِ اسناده ضعيف حداً

(۱۲۵۳) حضرت علی ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹیٹیٹے نے ارشاد فر مایا جو شخص'' ظہر عنی'' کی موجود گی میں کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ اپنے پہیٹ میں جہنم کے انگاروں کی تعداد بڑھا تا ہے، لوگوں نے یو چھا کہ'' ظہر عنی''سے کیا مراد ہے؟ تو فر مایا

رات کا کھانا۔

( ١٢٥٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى عَنْ عَبُدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ ذَكُوَانَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِي عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى مَخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ وَعَنْ مَهْرِ الْمَعْتَةِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ وَعَنْ مَهْرِ الْمَعْتَةِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ الْأَرْجُوانِ [اسناده ضعيف حداً].

(۱۲۵۳) حضرت على رفائن سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كَافَيْ الله على الله ورندے كو كھانے ہے منع فرما يا ہے جو كھا والے وائتوں ہے شكار كرتا ہوا ور ہروہ پرندہ جواپن بنجوں سے شكار كرتا ہو، نيز مردار كى قيمت كھانے ہے، پالتو كدھوں كے كوشت ہے، فاحشر عورت كى كما كى ہے، مما نڈكو جفتى پروے كراس سے حاصل ہونے والى كما كى سے اور سرخ زين پوشوں سے منع فرما يا ہے۔ ( ١٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسُو ائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ طَارِقِ بَنِ زِيَادٍ قَالَ سَارَ عَلِيَّ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيجِيءُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيجِيءُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيجِيءُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُ وَنَ بِكُلِ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيجِيءُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُ وَنَ بِكُلِمَةِ الْسَعَةِ عِنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ أَوْ فِيهِمُ وَكُلُّ السُودُ الْسَعَةِ عِنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ أَوْ فِيهِمُ وَقَلْ الْمُسُودُ وَالْ سَارَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ أَوْ فِيهِمُ وَقَلْ الْسُودُ الْمُ الْمُحْدِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ أَوْ فِيهِمُ وَقَلْ الْمُسُودُ عَنْ الْمَالِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ أَوْ فِيهِمُ وَقَلْ الْمُودُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ أَوْ فِيهِمُ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُونُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ أَوْ فِيهِمُ وَقَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْودُ وَالْ فَحَرُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۲۵۵) طارق بن زیاد کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ڈالٹوئئے کے ساتھ خوارج سے جنگ کے لئے لکے،حضرت علی ڈالٹوئئے ان سے قال کیا،اور فر مایا دیکھو! نبی طائیٹانے ارشا دفر مایا ہے عنقریب ایک ایسی قوم کا خروج ہوگا جو بات توضیح کرے گی لیکن وہ ان کے علق سے آگے نہیں بڑھے گی، وہ لوگ حق سے اس طرح نکل جا تیں گے جسے تیر شکار سے نکل جا تا ہے، ان کی علامت یہ ہوگ کہ ان میں ایک شخص کا ہاتھ نا تمام ہوگا، اس کے ہاتھ (ہمسلی) میں کالے بال ہوں گے، اب اگر ایسانی ہوتو تم نے ایک برترین آ دی کو قبل کرویا، یہن کرہم رونے لگے، برترین آ دی کے وجود سے دنیا کو پاک کر دیا اور اگر ایسانہ ہوا تو تم نے ایک بہترین آ دی کو قبل کرویا، یہن کرہم رونے لگے، حضرت علی ڈالٹوئٹے نے فر مایا اسے تلاش کرو، چنا نچہ ہم نے اسے تلاش کیا تو ہمیں ناقص ہاتھ والا ایک آ دی مل گیا، جسے دیکھ کرہم سجد سے میں گریڑ ہے، حضرت علی ڈالٹوئٹے نے فر مایا اسے تلاش کرو، چنا نچہ ہم نے اسے تلاش کیا تو ہمیں ناقص ہاتھ والا ایک آ دی مل گیا، جسے دیکھ کرہم سجد سے میں گریڑ ہے، حضرت علی ڈالٹوئٹے بھی جارے ساتھ ہی سراجھ و ہوگئے۔

( ١٢٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَسُودِ بَنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ سُفَيَانَ قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ يَوُمُ الْبَصْرَةِ
حِينَ ظَهَرَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ هَذَا الْخَطِيبُ الشَّحْشَحُ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَصَلَّى أَبُو بَكُو وَثَلَّتَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطَتُنَا فِتُنَةٌ بَعْدَهُمْ يَضْنَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ [حسن لغيره وهذا اسناد صعيف]
وصَلَّى أَبُو بَكُو وَثَلَّتَ عُمُو ثُمَّ خَبَطَتُنَا فِتُنَةٌ بَعْدَهُمْ يَضْنَعُ اللَّهُ فِيهَا مَا شَاءَ [حسن لغيره وهذا اسناد صعيف]
(١٢٥١) حضرت على وللنَّوْ عِلَى عَمْر يرحضرت عرفاروق وللنَّوْ عِلَى عَنْ الله عَلَيْهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

- (١٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَوٌّ عَنْ أَبِى عَوْنِ عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قِيلَ لِعَلِيٍّ وَلِأَبِى بَكُو يَوْمَ بَدُرٍ مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ وَمَعَ الْآخَرِ مِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ أَوْ قَالَ يَشْهَدُ الصَّفَّ [قال شعيب: اسناده صحيح].
- (۱۲۵۷) حضرت علی طالعتا سے مروی ہے کہ مجھے اور حضرت صدیق اکبر طالعیٰ کوغزوہ بدر کے موقع پر بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ حضرت جریل علیظا اور دوسرے کے ساتھ میکائیل علیظا ہیں اور اسرافیل علیظا بھی''جوایک عظیم فرشتہ ہیں'' میدان کارزار میں موجود ہیں۔
- ( ١٢٥٨) حَلَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُورِ[راجع: ٦٥٠].
  - (۱۲۵۸) حضرت علی ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیمیانے ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھی ہیں۔
- ( ١٢٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنَ الْقَاسِمِ بُنِ كَثِيرٍ أَبِى هَاشِمٍ بِتَاعِ السَّابِرِيِّ عَنُ قَيْسِ الْخَارِ فِيِّ قال يسَمِعْتُ عَلِيًا يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ سَبَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ وَتَلَّتَ عُمَرُ ثُمَّ خَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ أَوْ أَصَابَتُنَا فِتْنَةٌ فَكَانَ مَا شَاءَ اللهُ [راجع: ٢٠٢٠].
- (۱۲۵۹) حضرت علی ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹِنِیْم سب سے پہلے تشریف لے گئے، دوسرے نمبر پر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹنے چلے گئے اور تیسر نے نمبر پر حضرت عمر فاروق ڈاٹٹنے چلے گئے،اس کے بعد ہمیں امتحانات نے گھیرلیا،اب اللہ جو حل ہے کا سوکر ہے گا۔
- ( ١٢٦٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدُويُهِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسُحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدُ أَوْتَرَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِوِ اللَّيْلِ رَاحِع: ١٧٠].
- (١٢٦١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِينَ عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ أَبُو مَغْمَرٍ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَوْزُوقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنُ التَّطُوَّعِ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ وَبِالنَّهَارِ ثِنْتَىٰ عَشُرَةً رَكُعَةً [راجع: ١٥٠].
- (١٢٦١) حضرت على خالفي سيم روك ب كه جناب رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّا مُصْلَا مِنْ حِيثَ تَصَاور دن ميں باره ركعتين بريشت تقيد

### مناله اكثر بن المنافعة الراشدين في مناله اكثر بن المنافعة الراشدين في مناله اكتراب المنافعة الراشدين في

( ١٢٦٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَنْدَلٍ وَسُوَيُدُ بُنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا فَى سَنَّةِ سِتِّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْوَةً السَّلُولِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَلَا إِنَّ الْمُوَتِّقُ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا إِنَّ الْمُوتُولِيَةُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ أَوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ أَوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُرْآنِ أَلْفُلُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَنْدَلٍ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدُ (راحع: ٢٥٢] أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ بُنِ صَنْدَلٍ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدُ (راحع: ٢٥٢]

(۱۲۷۲) حضرت علی طاقتهٔ ہے روایت ہے کہ وتر فرض نماز کی طرح یقینی نہیں ہیں ( قرآن سے اس کا ثبوت نہیں ) البتہ نبی علیظا

نے چونکہ وتر پڑھے ہیں اس لیےا ہے اہل قرآن!تم بھی وتر پڑھا کرو، کیونکہ اللہ بھی وتر ہے اور طاق عدد ہی کو پینڈ کرتا ہے۔

( ١٢٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَافِعِ النَّوَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُلَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ عَبِلِيًّا وَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ قَبْلِى نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أُغْطِى سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نَجَبَاءَ وُزَرَاءَ وَإِنِّى أُغُطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَمْزَةً وَجَعْفَرٌ وَعَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَالْمِقْدَادُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرِّ وَحُذَيْفَةً وَسَلْمَانُ وَعَمَّارٌ وَبِلَالٌ [راحع: ٦٦٥]

( ١٣٦٤) طَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَلَّثَنَا يُونُسُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعُلَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِى فَعَلْتُ لَرَّأَيْتُ أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ هُوَ آحَقُ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا [داحع: ٧٣٧].

(۱۲۷۴)عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی والفئے کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے تعلین برمسے کیا ، اور فرایا اگر میں نے نبی علیشا کو پاؤں کا اوپر والاحصہ دھوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میری رائے بیتھی کہ پاؤں کا نجلاحصہ دھوئے جانے کا زیادہ تن دار ہے (کیونکدوہ زمین کے ساتھ زیادہ لگتاہے)

( ١٢٦٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمْ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْجَوْلُ إِنَال شعيب: صحيح

(۱۲۷۵) حضرت علی ڈٹاٹٹے فرماتے ہیں کہانسان کے مال پراس وقت تک زکو ۃ واجب نہیں ہوتی جب تک اس پر پورا سال ند گذر جائے۔

( ١٢٦٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمُرَةً قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ إِنَّ الشِّيعَةَ يَزُعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَزُوجِعُ قَالَ كَذَبَ أُولَئِكَ الْكَذَّابُونَ لَوُ

### هي مُنلاً احَيْنَ بْل بِيَوْمِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ مِنْ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِينِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا المُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

عَلِمْنَا ذَاكَ مَا تَزَوَّج نِسَاؤُهُ وَلَا قَسَمْنَا مِيزَاثَهُ وَال شعيب: حسن لغيره].

- (۱۲۷۲) عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن ڈلاٹٹؤ سے عرض کیا کہ شیعوں کا بیرخیال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدو دبارہ والیس آئیں گے؟ فرمایا بیر کذاب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہوتا تو ان کی ہویاں دوسرے شو ہرول سے نکاح ندکرتیں اور ہم ان کی میراث تقسیم ندکرتے۔
- ( ١٢٦٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا آخِمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَا صَدَقَةَ فِيهِمَا (راحع: ٢١١).
- (۱۲۷۷) حضرت علی طالنفا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ظَالَیْفِیم نے ارشاد فر مایا میں نے تم سے گھوڑ ہے اور غلام کی زکو ۃ چھوڑ دی ہے اس لئے ان میں زکو ۃ نہیں ہے۔
- ( ١٢٦٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا حَفُصٌ أَبُو عُمَرَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرُآنَ فَاسْتَظُهَرَهُ شُفِّعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَبَتُ لَهُمْ النَّارُ إِقَالَ الترمذي: عريب وليس له اسناد صحيح قال الألباني: ضعيف الاسناد (اس ماجة: ٢١٦، الترمذي: ٢٩٠٥]. [انظر: ٢٢٧٨].
- (۱۲۶۸) حضرت علی و الله علی ال
- ( ١٣٦٩) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِشُكَابٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى عُبَيْدَةَ حَلَّثِنِى آبِى عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ أَبِى إِشْحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفَوْتُ عَنْ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ فِى الصَّدَقَةِ [راجع: ٧١١].
- (۱۲۲۹) حضرت علی مخالفئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِظ علی ارشاد فرمایا میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکو 5 چھوڑ وی ہے۔
- ( ١٢٧٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمٍ خَلِيلُ مِنْ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلْلِهِ عَنْ حَبِيلِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَذُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كُلْبٌ وَكَانَ الْكُلْبُ لِلْحَسَنِ فِي الْبَيْتِ [راحع: ١٢٤٧].

( • ١٢٧ ) حضرت على بناتش ہے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیظا نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اس گھر

### هي مُنالِمَ أَمَرُ مِنْ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ بِلِي مِنْ اللَّهِ الرَّاسُدِينَ ﴾ منالم أمر من الخاوالر الله وي ١٠٥ كي منالم أمر من الخاوالر الله وي ١٠٥ كي منالم أمر من المنالم الله والمنالم الله والله والمنالم الله والمنالم والمنالم الله والمنالم والمن

میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر یا کتا ہو،اس وقت گھر میں حضرت حسن مُثَاثِثَةً کا ایک جھوٹا سا کتا تھا۔

(١٢٧١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِينَ إِسُمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ عُبَاهٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ أَرَأَيْتَ مَسِيرِكَ هَذَا عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ رَأَى رَأَيْتُهُ قَالَ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا قُلْتُ دِينَنَا قِالَ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى رَأَيْتُهُ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى كَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى كَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ رَأَى وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنُ وَأَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءًا وَلَكِنُ وَأَيْ

(۱۲۷۱) قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹٹٹ ایک سفر کے دوران پوچھا کہ بیتو بتا ہیے ، کیا نبی عَلَیْلا نے آپ کو اس سفر کی وصیت کی تھی یا بیر آپ کی رائے پر بنی ہے؟ حضرت علی ڈاٹٹٹٹ نے پوچھا کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ صرف دین ، فرمایا نبی علیٰلا نے مجھے اس کی کوئی وصیت نہیں کی تھی ، بیتو ایک رائے ہے۔

( ١٢٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ رُمْحٌ فَكُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ خَرَجَ بِهِ مَعَهُ لِلْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ رُمْحٌ فَكُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنَّ فَيَرْكُرُهُ فَيَمُو لَنَهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنَّ فَيَكُو لَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ فَيَكُو لَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخْبِرَنَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ فَيَكُومُ مُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخْبِرَلَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ فَيَكُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخْبِرَلَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ فَيَكُومُ لَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَخْبِرَلَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ فَيَعْمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّالُ مَعِينَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْمُ عَلِيلًا إِللَّالَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَ

(۱۲۷۲) حفرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹو کے پاس ایک نیزہ تھا، ہم جب بھی نی ٹاٹیا کے ساتھ کی غزوے کے لئے نکلتے تو وہ اس نیزے کو بھی اپنے ساتھ لے کرجاتے تھے، وہ اسے گاڑ دیتے ، لوگ وہاں سے گذرتے تو آئیس اٹھا کر بکڑا ویتے ، بیس نے یہ دیکھر اپنے ول میں سوچا کہ نی ٹائیلا کے پاس پہنچ کر آپ کو یہ ساری صورت حال ضرور بتاؤں گا، (چنانچہ جب میس نے ذکر کیا تق ) نی ٹائیلا نے فرمایا اگرتم ایسا کرنے لگے تو کوئی گمشدہ چیز اس کے مالک تک پہنچا نے کے لیے نہیں اٹھائی جائے گا۔

فرمایا کہ میں نے نبی ملیک کواسی طرح کرتے ہوئے و یکھا ہے۔

( ١٢٧٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثِنَا سُفُيَانُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى حَفَصَةً قَالَ بَلَفَنِى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُلَيْلٍ فَعَدُوْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدُتُهُمْ فِى جَنَازَةٍ فَحَدَّثِنِى رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُلَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أُعْطِى كُلُّ نَبِى سَبْعَةَ نُجَبَاءَ وَأُعْطِى نَبِيُّكُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَجِيبًا مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ منالاً المرابي المنال ا

مَسْعُودٍ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ [راجع: ٦٦٥].

(۱۲۷۳) حضرت علی ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظَائِّلُؤ کے ارشا وفر مایا مجھ سے پہلے ہرنی کوسات رفقاء، نجباء، وزراء دیئے گئے ہیں جبکہ مجھے چودہ دیئے گئے ہیں۔ جن میں صدیق اکبر ڈاٹٹؤ، عمر فاروق ڈاٹٹؤ، عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ، اور عمار ڈاٹٹؤ، بھی شامل ہیں۔

( ١٢٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَنْبَانَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحٍ بُنِ النَّعْمَانِ قَالَ وَكَانَ رَجُلَ صِدُقِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُونَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَأَنْ لَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْوَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُونَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَأَنْ لَا نُضَعِّى بِعَوْرًاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدُوقًاءَ وَلَا شَوْقًاءَ وَلَا خَرُقَاءَ قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لِأَبِى إِسْحَاقَ أَذَكُو عَضْبَاءَ قَالَ لَا قُلْتُ مَا الْمُقَابَلَةِ وَلَا مُقَابِلَةٍ وَلَا شَوْقًاءَ وَلَا خَرُقَاءَ قَالَ أَنْهَا اللَّهُ مَا الْمُقَابِلَةُ قَالَ هِى اللِّي يُقْطَعُ طُونُ أَذُنِهَا قُلْتُ فَالْمُدَابَرَةً قَالَ اليِّي يُقْطَعُ مُؤَخَّرُ الْأُذُنِ قُلْتُ مَا الشَّرُقَاءُ قَالَ اليِّي يُشَقَّ أُذُنُهَا قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ الِّي تَخْوِقُ أَذُنَهَا السَّمَةُ [راجع: ٢٠٩].

(۱۲۷۵) حضرت علی ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَاثِیَّا نے ہمیں عَلَم ویا تھا کہ قربانی کے جانور کے کان اور آ کھا چھی طرح دیکھ لیں ، کانے جانور کی قربانی نہ کریں ، مقابلہ ، مداہرہ ، شرقاء یا خرقاء کی قربانی نہ کریں ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے بع چھا حضرت علی ڈاٹنٹونے ' دعضباء'' کا ذکر بھی کیا تھا یانہیں ؟ انہوں نے کہانہیں!

پھر میں نے بوچھا کہ''مقابلہ' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جانور جس کے کان کا ایک کنارہ کٹا ہوا ہو، میں نے بوچھا کہ ''مدابرہ'' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جانور جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، میں نے''شرقاء'' کامعنی بوچھا تو فرمایا جس کا کان چیرا ہوا ہو، میں نے'' خرقاء'' کامعنی بوچھا تو انہوں نے بتایا وہ جانور جس کا کان پھٹ گیا ہو۔

( ١٢٧٦) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْبِسُوا لُحُومَ الْأَصَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ [راجع: ٣٥].

(١٢٧٢) حَلَّنَا يَزِيدُ أَنْبَانَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخْمِيرَةً عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِيءٍ قَالَ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخْمِيرَةً عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِيءٍ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتُ سَلْ عَلِيًّا فَهُو أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِي هُوَ كَانَ يُسَافِوُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْالِيهِنَّ [راحع ٤١٨].

'(۱۲۷۷) شریح بن ہانی میشند کہتے ہیں کہ میں نے موزوں پرسے کے جوالے سے حضرت عائشصدیقہ دلائفا سے ایک سوال پو جھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسوال تم حضرت علی دلائٹا سے پوچھوانہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی علیقا کے ساتھ سفر میں بھی

# هي مُنالِهُ آخرُ رَضَال مِن مَنْ مِن اللهِ اللهُ مِن اللهُ المُن الخالفاء الرّاشدين في

رہتے تھے، چنانچہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹو سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی طلیقانے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تین دن اور تین راح موزوں پرسم کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

(١٢٧٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي أَبَا عُمَرً الْقَارِءَ عَنُ كَثِيرِ نُنِ زَاذَانَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمُوةَ عَنُ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُوْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ وَحَفِظَهُ آدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَقَعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهُلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدُ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ إِرَاحِعَ ١٢٦٨.

(۱۲۷۸) حضرت علی جلائیڈے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگالیڈیٹر نے ارشاد فر مایا جس شخص نے قرآن پڑھااور وہ اس پر غالب آگیا تو قیامت کے دن اس کے اہل خانہ میں سے دس ایسے افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لئے جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔

(۱۲۷۹) حَدَّثَنَا عَدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُّو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْهَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَوِيكُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَسَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قِالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَفْعَلَهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ فِي حَدِيثِهِ ضَحَّى عَنْهُ بِكُبْشَيْنِ أَضَا أَحِبُ أَنْ أَفْعَلَهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ فِي حَدِيثِهِ ضَحَّى عَنْهُ بِكُبْشَيْنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَوُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَمْرَنِي فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا وَاحِدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَوُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَمْرَنِي فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا وَاحِع اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَوُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَمْرَنِي فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا وَاحِدٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَوُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَمْرَنِي فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا وَاحِدْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَوُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَمْرَنِي فَلَا أَدُعُهُ أَبِدًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَو عَنْهُ فَقِيلً لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَمْرَنِي فَلَا أَدُعُهُ أَبِدًا وَالْعَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُو عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ لَهُ وَلَا لَا لَكُولُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ لَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ لَا عَلَقُوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُوا لَهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا أَوْلُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا أَلَا أَوْعَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أ

(۱۲۷۹) حضرت علی ڈھٹٹو قرماتے ہیں کہ بی علیا نے ایک مرتبہ مجھے اپنی طرف سے دومینڈھوں کی قربانی کرنے کا حکم دیا، چنانچیر میں آخر دم تک ان کی طرف سے قربانی کرتار ہوں گا۔

( ١٢٨٠) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنِي مُحْرِزُ بُنُ عَوْنِ بُنِ أَبِي عَوْنِ حَلَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَاضِيًّا فَقَالَ إِذَا جَائكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ عَلَى أَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَبِينُ لَكَ الْقَضَاءُ[راحع ٢٩٠]

(۱۲۸۰) حضرت علی بخالیخ فرماتے ہیں کہ بی علیگانے مجھے قاضی بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کسی ایک کی بات من کر فیصلہ نہ کرنا بلکہ دونوں کی بات سننا ہتم دیکھوگے کہتم کس طرح فیصلہ کرتے ہوئے

(١٣٨١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ وَحَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ جَعُفَوِ الْوَرَكَانِيُّ وَحَدَّثَنَا وَالْوَرَكَانِيُّ وَحَدَّثَنَا وَالْوَدُ اللَّهِ بُنُ عَاهِرِ بُنِ زُرَارَةَ الْحَصُومِيُّ وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ الْوَرَكَانِيُّ وَحَدَّثَنَا رَكِوَ الْعَبْقِي وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَاهِرٍ بُنِ زُرَارَةَ الْحَصُومِيُّ وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمُوهِ الصَّبِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا صَوِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَنْشِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُعْنِ قَاضِياً فَقُلْتُ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ وَأَنَا حَدَثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَسَدَّدَكَ إِذَا جَائِكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَى تَسْمَعَ مِنُ الْآخِو فَإِنَّهُ عَلَى صَدُرِى فَقَالَ ثَبَتَكَ اللَّهُ وَسَدَّدَكَ إِذَا جَائِكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَى تَسْمَعَ مِنُ الْآخِو فَإِنَّهُ عَلَى صَدُرِى فَقَالَ ثَبَتَكَ اللَّهُ وَسَدَّدَكَ إِذَا جَائِكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَى تَسْمَعَ مِنُ الْآخِو فَإِنَّهُ

### الله المنازين المستداك الفاء الراشدين في مستداك الفاء الراشدين في مناه المنازين المستداك الفاء الراشدين في

(۱۲۸۹) حضرت علی طالعت مروی ہے کہ بی علیات و رقتم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کھنے والا، سودی معاملات کھنے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکوۃ رو کئے والا، جسم گودنے والی اور جسم گودوانے والی پرلعنت فرمائی ہے اور نبی علیات و حکرنے ہے منع فرماتے تھے۔

( ١٢٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ نُجَعِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ لِى سَاعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ يَنْفَعْنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعْنِى بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا يَنْفَعنِى بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا كُنْبُ وَلَا كُنُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمُلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا كُنْبُ وَلَا كُنْبُ وَلَا كُنْبُ وَلَا كُنُونَ فَا فَالَ فَنَظُونُ تُ فَإِذَا جِرُو لِلْحَسَنِ مِنْ عَلِى تَحْتَ السَّرِيرِ فَآخُونُ جُتُهُ إِنْطَنِ ١٠٤٠

(۱۲۹۰) حضرت علی مٹائٹونٹر ماتے ہیں کہ میں رات کوالکہ مخصوص وقت میں نبی طایقا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جس سے اللہ مجھے خوب فائدہ پہنچا تا تھا، ایک مرشبہ نبی طایقا نے فر مایا کہ اس گھر میں فرشتے واخل نہیں ہوئے جہاں کوئی کتا، کوئی جنبی یا کوئی تضویرا ورمورتی ہو، میں نے اسے باہر نکال دیا۔ تضویرا ورمورتی ہو، میں نے اسے باہر نکال دیا۔

( ١٢٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي الْوُسُطَى انظر ٢٨٦ ].

(۱۲۹۱) حضرت علی مخاتند کے مروی ہے کہ نبی ٹائیٹا نے مجھے درمیان والی انگلی میں انگوشی سیننے ہے منع فر مایا ہے۔

(۱۲۹۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِیّ بُنِ حِرَاشِ آنَهُ سَمِعَ عَلِیًّا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَخْطُبُ

یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تَکُذِبُوا عَلَیْ فَإِنَّهُ مَنْ یَکُذِبُ عَلَیْ یَلِجُ النَّارَ (راحع: ۱۲۹۱)

عضرت علی بِنْ فِن عَروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ فَالِیْ فِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا تَکُذِبُوا عَلَیْ فَارْتُوا مِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا تَکُدِبُوا عَلَیْ فَارْتُوا مِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا تَکُدُبُوا عَلَیْ فَاللّهُ مِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا تَکُدُبُوا عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا تَکُدُبُوا عَلَیْ فَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهُ وَسُلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِيْنَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

كونكه جوفض ميرى طرف كسي بات كي جهو في نسبت كرے گا وه جہنم ميں داخل ہوگا۔

( ١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِ ثُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ٱنَّهُ سَمِعَ جُرَگَ بُنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ ٱنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأَذُن [راحع: ٦٣٣]

(۱۲۹۳) حضرت علی برانفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے سینگ یا کان کئے ہوئے جانور کی قربانی مے منع فرمایا ہے۔

( ١٢٩٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلِيْمَانَ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ جُرَى بُنِ كُلَيُّ التَّهُدِى عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرُنِ وَالْأَذُن رَرَاحِع: ٦٣٣].

(۱۲۹۴) حضرت علی الله است مروی ہے کہ نبی علیتا نے سینگ یا کان کئے ہوئے جانور کی قربانی ہے منع فر مایا ہے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

# 

رہتے تھے، چنانچہ میں نے حضرت علی رفائٹو سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیشانے ارشاد فرمایا مسافر کے لئے تین دن اور تین راحے موز دن پرمسح کرنے کی اجازت ہےاور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات ۔

(١٢٧٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ سُلَيْمَانَ يَغْنِى أَبَا عُمَرَ الْقَارِءَ عَنُ كَثِيرٍ بُنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظُهَرَهُ وَحَفِظَهُ أَدُخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِى عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدُ وَجَبَتْ لَهُمْ النَّارُ إِراحِعَ ١٢٦٨.

(۱۲۷۸) حضرت علی ہٹائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کَالْتُنِیَّائِے ارشاد فر مایا جس شخص نے قر آن پڑھااور وہ اس پر غالب آ گیا تو قیامت کے ون اس کے اہل خانہ میں سے دس ایسے افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لئے جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔

( ١٣٧٩) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُينِدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ آبِي الْمُحَمَّدُ بْنُ عُينِدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنْشِ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَفْعَلَهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ فِى حَدِيثِهِ صَحَّى عَنْهُ بِكُنْشَيْنِ أَضَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَمْرَنِى فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا [راحع: ١٤٣]

ر میں میں سببی مسی معلی میں کہ نبی طلیقانے ایک مرتبہ مجھے اپنی طرف سے دومینڈھوں کی قربانی کرنے کا حکم دیا، چنانچہ میں آخردم تک ان کی طرف سے قربانی کرتار ہوں گا۔

( ١٢٨٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحُوزُ بُنُ عَوْن بُنِ أَبِي عَوْنِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِياً فَقَالَ إِذَا جَائَكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقُضِ عَلَى أَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنُ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَبِينُ لَكَ الْقَضَاءُ[راجع ٢٩٠]

(۱۲۸۰) حضرت علی ظافظ فرماتے ہیں کہ نبی طالی نے مجھے قاضی بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کسی آیک کی بات من کر فیصلہ نہ کرنا بلکہ دونوں کی بات سننا ہتم دیکھو گے کہتم کس طرح فیصلہ کرتے ہو۔

(١٢٨١) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنِى أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ وَحَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ وَحَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُرِ
الْوَرَكَانِيُّ وَحَلَّثَنَا رَكُرِيَّا بُنُ يَخْيَى رَحْمَوَيْهِ وَحَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ الْحَصْوَمِيُّ وَحَلَّثَنَا هَاوُدُّ
الْوَرَكَانِيُّ وَحَلَّثَنَا رَكُرِيَّا بُنُ يَخْيَى رَحْمَوَيْهِ وَحَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ الْوَبِّيُّ الْمُحَفِّرِيَّ بُنُ يَحْيَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثِنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ تَبْعَثِنِى إِلَى قَوْمٍ وَأَنَا حَدَثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِى بِالْقَصَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ تَبْعَثِنِى إِلَى قَوْمٍ وَأَنَا حَدَثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِى بِالْقَصَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ تَبْعَثِنِى إِلَى قَوْمٍ وَأَنَا حَدَثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِى بِالْقَصَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ تَبْعَثِنِى إِلَى الْيَحْضُمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَى تَسْمَعَ مِنُ الْآخِو فَإِنَّهُ عَلَى صَدْرِى فَقَالَ ثَبَتَكَ اللَّهُ وَسَلَّدُكَ إِذَا جَائِكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَى تَسْمَعَ مِنُ الْآخِو فَإِنَّهُ

# هي مُنله اَعَيْن فِيل يَنِيدِ مَرْمُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَجُدَرُ أَنْ يَبِينَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًّا وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ دَاوُدَ بُنِ عَمْرٍو الضَّبِّيِّ وَبَعْضُهُمُ أَتَمُّ كَلَامًا مِنْ بَغْضِ [راجع: ٦٩٠].

(۱۲۸۱) حضرت علی ڈائٹینڈ فرماتے ہیں کہ نبی علیمیانے جب مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں اس وقت نوخیز تھا، میں نے نبی علیمیات عرض کیا کہ میں نوعمر ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے؟ نبی علیمیات میرے سینے پر اپنا ہاتھ مار کرفر مایا اللہ تمہاری ذبان کو بھی داستے پر چلائے گا اور تمہارے دل کو مضبوط رکھے گا، جب تمہارے پاس دوفریت آئیں تو دوسرے فریق کی بات سے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرنا ، اس طرح تنہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسلسل قاضی بنتار ہا۔

( ١٢٨٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ حَنَشٍ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَفِنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًّا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ بِعَضَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًّا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُثَمِّثٌ قَلْبُكَ وَهَادٍ فُوَادَكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٢٩٠].

(۱۲۸۲) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٢٨٣) قَالَ لُوَيْنٌ وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ [راحع: ٩٠].

(۱۲۸۳) گذشته صدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٢٨٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرُ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا السَّكَنُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ سَوَّادٍ عَنِ ابْنِ أَشُوعَ عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ بَعَثَ عَامِلَ شُرْطَتِهِ فَقَالَ لَهُ أَتَدُرِى عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْحِتَ كُلَّ يَعْنِى صُورَةً وَأَنْ أَسُولًى كُلَّ قَبْرِ رَاحِع: ١٢٣٩].

(۱۲۸۳) حضرت علی ٹالٹنز کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے رفیق' 'حیان' کو مخاطب کر کے فر مایا کیاتم جانتے ہو میں تنہیں اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں' جس کام کے لئے نبی ملیکھانے جھے بھیجا تھا؟ انہوں نے جھے ہر قبر کو برابر کرنے اور ہر بت کومناؤ النے کا تھم دیا تھا۔

( ١٢٨٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَالِدَةً عَنُ سِمَاكٍ عَنُ حَنَشٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَفْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ فَإِنَّكَ سَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى [راحع: ٦٩٠].

(۱۲۸۵) حضرت علی مطافظة فرماتے ہیں کہ نبی علیا ہے مجھ سے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس دوفریق آئیں تو صرف کسی ایک

# کی بات من کرفیصلدند کرنا بلکدونوں کی بات سننا بتم دیکھو گے کہ تم مس طرح فیصلہ کرتے ہو۔

( ١٢٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَحِّى عَنْهُ [راحع: ١٤٣].

(۱۲۸۷) حنش کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کودومینڈ ھے ذخ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیلانے ایک مرتبہ مجھے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا تھم دیا، (چنانچہ میں آخر دم تک ان کی طرف سے قربانی کرتار ہوں گا۔)

( ١٢٨٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ حَمَّادٍ عَنُ آسُبَاطِ بُنِ نَصُوٍ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ حَنَشٍ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ بِبَرَائَةٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لَسْتُ بِاللَّسِنِ وَلَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثُهُ بِبَرَائَةٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لَسْتُ بِاللَّسِنِ وَلَا بِالْحَطِيبِ قَالَ مَا بُدُّ أَنْ أَذْهَبَ بِهَا أَنَا أَوْ تَذْهَبَ بِهَا أَنْتَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَسَاتُذُهَبُ أَنَا قَالَ فَانْطُلِقٍ فَإِنَّ اللَّهُ يُضِيدٍ قَالَ مَا بُدُّ أَنْ أَذْهَبَ بِهَا أَنَا أَوْ تَذْهَبَ بِهَا أَنْتَ قَالَ فَي فَيهِ إِلَى اللَّهُ يَكُونُ وَلَا بُدُّ فَسَاذُهُ مِنْ اللَّهُ يَنْ اللَّهُ يَشِيدُ لِللَّهُ يَعْلَى فَيهِ إِلَى اللَّهُ يَعْلَى فَيهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى فَيهِ إِلَى اللَّهُ يَقَالَ لَكُ اللَّهُ عَلَى فَيهِ إِلَيْ اللَّهُ يَعْلَى فَيهِ إِلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۲۸۷) حضرت علی دلانی فرات بین که جب نبی علیشان انہیں مشرکین سے اعلان براءت کے لئے حضرت صدیق اکبر دلانی کئی سے بیچھے بھیجا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو کوئی فصیح و بلیغ آ دمی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی خطیب ہوں؟ نبی علیشانے فرمایا اس کے علاوہ کوئی چارہ کا رنہیں ہے کہ یاتم چلے جاؤیا میں چلا جاؤں، حضرت علی دلانی نے عرض کیا کہ اگر یہی ضروری ہوتو کچر میں ہی چلا جا تا ہوں، فرمایا تم جاؤ، اللہ تعالی تمہاری زبان کو جمادے گا اور تمہارے ول کوسیح راہ پررکھے گا، پھر نبی علیشانے اپنا ہول کے مند بررکھا۔

(١٢٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ عَاصِمَ بُنَ بَهْدَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ زِرًّا يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ شَعَلُونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ شَعَلُونَا عَنْ صَلَاقِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَبُطُونَهُمْ نَارًا [صححه ابن عزيمة: (١٣٣٦). قال الألباني: حسن صحيح النبرة].

(ابن ماحة: ١٨٤). قال شعيب: صحيح لغيرة].

(۱۲۸۸) حضرت علی ڈالٹنز سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی علیکا نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ ہے بجر دے کہ انہوں نے جمیس نماز عصر نہیں پڑھنے دی بیماں تک کہ مورج غروب ہوگیا۔

( ١٢٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْمَحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَنَهَى عَنْ النَّوْحِ العِع: ١٣٥٠].

### 

(۱۲۸۹) حضرت علی طافعتا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے دل فتم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات لکھنے والا، سودی معاملات کھنے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکو ہ رو کئے والا، جسم گودنے والی اور جسم گودنے والی اور جسم گودنے والی معاملات تھے۔

( ١٢٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نُجَعِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ لِى سَاعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ يَنْفَعْنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعْنِى بِهَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا يَنْفَعْنِى بِهَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا كُلْبٌ وَلَا كُنْفَوْرَتُ فَإِذَا جِرُو لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ تَحْتَ السَّرِيرِ فَأَخُرَجُتُهُ إِنظرٍ ١٠٨٠

(۱۲۹۰) حضرت علی بڑائٹی فرمائے میں کہ میں رائے کواکیہ مخصوص وقت میں نبی طایقہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جس سے اللہ مجھے خوب فائدہ پہنچا تا تھا، ایک مرتبہ نبی علیقہ نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوئے جہاں کوئی کتا، کوئی جنبی یا کوئی تضویرا ورمورتی ہو، میں نے دیکھا تو جاریائی کے نیچے کتے کا ایک پلی نظر آیا جوشن کا تھا، میں نے اسے باہرزکال دیا۔

( ١٢٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي الْوُسُطَى انظر: ١٥٨٦)

(۱۲۹۱) حضرت علی شالفتہ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے مجھے درمیان والی انگلی میں انگوشی بیننے ہے منع فر مایا ہے۔

(۱۲۹۲) حضرت علی رٹائنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کا نیٹے نے ارشاد قرمایا میری طرف جھولی بات کی نسبت شاکرو کیونکہ جوشخص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرےگا' وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

( ١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَىَّ بُنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُن [راجع: ٣٣٠]

(۱۲۹۳) حضرت علی طانعتی سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے سینگ یا کان کئے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔

( ١٢٩٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي ٱبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَى بُنِ كُلَيْبٍ النَّهُدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرُّنِ وَالْأَذُنْ (راجع: ٦٣٣).

(۱۲۹۴) حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے مع فرمایا ہے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

( ١٢٩٥) حَلَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عَمْرٍو الْفَزَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرٍ وِتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُونَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُخْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ [راحع: ١٥٩٧]

(۱۴۹۵) حضرت علی مٹائٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹائٹٹٹاوٹر کے آخر میں یوں فرماتے تھے کہ آب اللہ! میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگنا ہوں، تیری درگذر کے ذریعے تیری سزاسے اور تیری ذات کے ذریعے تھے سے پناہ مانگنا ہوں، میں تیری تعریف کا احاط نہیں کرسکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تونے اپنی تعریف خود کی ہے۔

( ۱۲۹۱) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِى نَصُرُ بُنُ عَلِمَّ الْأَزُدِيُّ أَخْتَرَنِى أَبِى عَنْ أَبِى سَلَّامٍ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ ظُيْكِانَ عَنْ حُكْمِم بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِمًّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَوًا قَالَ اللَّهُمْ بِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَسِيرُ الحَامِ ١٦٩١

(۱۲۹۲) حفرت علی جانفذے مروی ہے کہ نبی علیا او بہ کسی سفر پر روا نہ ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعاء پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! میں آپ ہی کے نام کی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے نام کی برکت سے حرکت کرتا ہوں اور آپ ہی کے نام کی برکت سے چاتا ہوں۔ کے نام کی برکت سے چاتا ہوں۔

(١٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُويُنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِهٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَنَشِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ عَشُرُ آيَاتٍ مِنْ مَرَائَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَعَنْهُ بِهَا لِيَقُرَأَهَا عَلَى أَهُلِ مَكَّةَ ثُمَّ دَعَانِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَحَيْثُمَا لَحِقْتَهُ فَخُذُ الْكِتَابَ مِنْهُ فَاذُهُبُ بِهِ إِلَى أَهُلِ مَكَّةَ فَاقْرَأُهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَقَالَ لِى آذُولِكُ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى آذُولِكُ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَحَيْثُمَا لَحِقْتَهُ فَخُذُ الْكِتَابَ مِنْهُ فَاذُهُبُ بِهِ إِلَى أَهُلِ مَكَّةَ فَاقْرَأُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لِى آذُولِكُ أَبَا بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ فَلَحِقْتُهُ فِلْحَدُقُتُهُ فِالْكُونَ جِبُولِيلَ جَانِي فَقَالَ لَنْ يُؤَدِّى عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلُ وَلَكِنَ جِبُولِيلَ جَانِينَ فَقَالَ لَنْ يُؤَدِّى عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلُ وَلَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكَ وَاسِناده صعيفًا

(۱۲۹۷) حضرت علی مطالبنا ہے مروی ہے کہ جب سورہ براء ۃ کی ابتدائی دس آیات نازل ہو کمیں تو نبی علینا نے حضرت صدیق اکبر طالبنا کو بلایا اور انہیں الل مکہ کی طرف بھیجا تا کہ وہ انہیں یہ پڑھ کر سنادیں ،ان کے جائے کے بعد نبی علینا نے مجھے بلایا اور فرمایا حضرت ابو بکر طالبنا کے بیچھے جاؤ، وہ تہہیں جہاں بھی ملیں ،ان سے وہ خط لے کرتم اہل مکہ کے پاس جاؤاور انہیں وہ خط پڑھ کر سناؤ، چنانچہ میں نے مقام جھہ میں انہیں جالیا،اوران سے وہ خط وصول کر لیا۔

حضرت صدیق اکبر خالفی جب نبی علیه کے پاس واپس پنچاتو عرض کیا یارسول الله! کیا میرے بارے کوئی جکم نازل ہوا

### من المائن في الميونية Of Report Approx المسلم المائن المنظمة المسلم المنظمة المسلم المنظمة المسلم المنظمة الم

ے؟ فرماینہیں، اصل بات سے کہ میرے پاس جریل آئے تھا درانہوں نے بیکہاتھا کہ یہ پیغام آپ خود پہنچا کیں یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد، (اس لئے مجوراً مجھے حضرت علی ٹاٹٹؤ کواس خدمت پر مامور کرنا پڑا۔)

(١٢٩٨) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَادِثِ بُنِ سُويُدٍ قَالَ قِيلَ لِعَلِيِّ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ وَسُولُكُمْ كَانَ يَخُصُّكُمْ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً قَالَ مَا خَصَنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِسَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا بِشَيْءٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِسَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا بِشَيْءٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ اللَّهِ وَالْمَانِيلِ وَفِيهَا أَنَّ الْمُدِينَةَ حَرَّمٌ مِنْ بَيْنِ نَوْرٍ إِلَى عَائِهٍ مَنْ أَخْدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَسُنَانِ الْإِبِلِ وَفِيهَا أَنَّ الْمُدِينَةَ حَرَّمٌ مِنْ بَيْنِ نَوْرٍ إِلَى عَائِهٍ مَنْ أَخْدَتَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدُلُ وَفِي الْمَلَامِينَ وَاحِدَةً وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدُلُ وَالْمَالِكِةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدُلُ وَالْمَلَامِ عَنْهُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا قَالَ شَعِب: إسناده صحح ]
عَذُلُّ [قال شعب: إسناده صحح]

(۱۲۹۸) حارث بن سوید مُحَيَّظُ کَتِ بَیْ کدایک مرتبه کی شخص نے حضرت علی الْاَفْوْ سے بوچھا کہ کیا نبی علیا نے عام اوگوں کو چھوڑ کر حصوصیت کے ساتھ آپ سے کوئی بات بیان فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا نے دوسر نے لوگوں کو چھوڑ کر خصوصیت سے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی ،البتہ میری تکوار کے اس نیام میں جو پھھ ہے وہی ہے، پھرانہوں نے اس میں سے ایک صحیفہ نکالا جس میں اونٹوں کی عمریں درج تھیں اور انکھا تھا کہ جناب رسول اللّه مَافِی نے ارشا وفر مایا عمر سے تو رتک مدینہ منورہ جرم ہے، جو محض اس میں کوئی بدعت ایجاو کر ہے یا کسی بدعتی کو ٹھکا نہ دے، اس پر اللّه کی ،فرشتوں کی آور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قامت کے دن الله اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہ کرے گا۔

اورجوغلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اورکوا پنا آقا کہنا شروع کردے، اس پرجسی اللہ کی، فرشتوں کی اورتمام لوگوں کی لعنت ہے، آیا میں اللہ کی فرض یا نقل قبول نہیں کرے گا اورتمام سلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے، ایک عام آدمی بھی اگر کسی کوامان وے دی تو اس کا لحاظ کیا جائے گا، جوشخص کسی مسلمان کی ذمہ داری کو پامال کرتا ہے، اس پراللہ کی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور قیامت کے دن اس کا بھی کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوگا۔

(۱۲۹۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ قَالَ يَوْمَ الْآَخْزَابِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ قَالَ يَوْمَ الْآَخْزَابِ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوَسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَى غَرَبَتْ النَّهُ مُسَلَّمَ اللَّهُ قَبُورَهُمْ وَبُعُونَهُمْ وَبُعُونَهُمْ وَبُعُونَهُمْ وَبُعُونَهُمْ فَارًا لَا أَدْرِى آفِى الْحَدِيثِ هُو أَمْ لَيْسَ فِى الْحَدِيثِ أَشُكُ فِيهِ [راحع: ٢١٧] وَبُيُونَهُمْ أَوْ فَيُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

دے کدانہوں نے ہمیں تما زعصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔

( ١٣٠٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَازِن آنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْعَثُ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفْهُ لَنَا فَعَالَ كَانَ لَيْسَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفْهُ إِذَا جَاءَ مَعَ الْقُوْمِ عَمَرَهُمْ أَبْيَصَ شَدِيلَةَ الْوَصَّيِحِ مَسَّحُمَّ الْهَامَةِ فَقَالَ كَانَ لَيْسَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ مَعَ الْقُوْمِ عَمَرَهُمْ أَبْيَصَ شَدِيلَةَ الْوَصَّحَ مَسَّحُمَّ الْهَامَةِ أَعَلَى كَانَ لَيْسَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَرَقَ فِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ لَكُهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ بِإِلِي وَالْقَدَمُيْنِ إِذَا مَشَى يَتَقَلَّعُ كَانَّمَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَّبٍ كَأَنَّ الْعَرَقَ فِي

(۱۳۰۰) یوسف بن مازن کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت علی الافؤے ورخواست کی کہ امیر المؤمنین اہمارے سامنے ہی عایشا کا حلیہ مبارک بیان بیجئے ، فرمایا نبی علیشا بہت زیادہ لیے قد کے نہ تھے ، درمیائے قد سے تھوڑے او نچے تھے ، کین جب لوگوں کے ساتھ آ رہے ہوتے تو سب سے او نچے محسوں ہوتے ، سفید کھلٹا ہوارنگ تھا، سرمبارک بڑا تھا، روش کشادہ پیشانی تھی ، پیکوں کے بال لیے تھے ، ہتھیلیاں اور پاؤں مبارک بھرے ہوئے تھے ، جب چلتے تو پاؤں اٹھا کر چلتے ، ایسامحسوں ہوتا تھا چیسے کسی گھاٹی میں از رہے ہوں ، پسینہ کے قطرات روئے الور پرموتیوں کی مائند محسوں ہوتے تھے ، میں نے ان جیسانہ ان سے پہلے و یکھا اور شان کے بعد ، میرے ماں باب ان پرقربان ہوں بنگافیؤنم

(١٣٠١) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَازِنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ انْعَتْ لَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ لَيْسَ بِالدَّاهِبِ طُولًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً [راجع: ١٣٠٠]

(۱۳۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣.٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاوُدَ عَنْ نَعَيْمٍ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي مَرْيَهَ عَنْ عَلِيٍّ وَرَاحِيً عَنْ عَلِيٍّ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِلَيْهَا فَلَمْ أَسْتَطِعُ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِلَيْهَا فَلَمْ أَسْتَطِعُ فَخَمَلَنِي فَجَعَلْتُ أَقْطَعُهَا وَلَوْ شِنْتُ لَنِلْتُ السَّمَاءَ [راحع: 31]

(۱۳۰۲) حفرت علی مطافظ سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ پر بہت ہے بت پڑے تنے، نبی ملیکھانے مجھ سے بیٹینے کے لئے فر مایا اور خود میرے کندھوں پر چڑھ گئے ، میں نے کھڑا ہونا چا ہالیکن نہ ہوسکا، نبی علیکھ مجھے لے کر کھڑے ہوگئے اور میں بتوں کوتو ڑنے لگا اس وقت جھے ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ اگر میں چا ہوں تو آفق کوچھولوں۔

( ١٣.٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى آبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ سَوَّارِ حَدَّثِنِى نَعُيْمُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثِنِى آبُو مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قُوْمًا يَمُوُّقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ بْنُ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قُوْمًا يَمُوُّقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُوُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ عَلَامَتُهُمْ رَجُلَّ مُخُدَّةُ الْيَدِ إقال شعيب: حسن لغيره. وهذا إسناده ضعيف، احرحه الطيالسي ١٦٥، وابو يعلى: ٢٥٨]
(١٣٠٣) حفرت على والنفي المحترب على والله الله والله والله الله والله والمواله والمواله والله والله والله والمواله والله والمواله والله والمواله والله والمواله والله والله والله والمواله والله والمواله والله والمواله والله والمواله والمواله والما والله والمواله والموال

(۱۳۰۴) حضرت علی فرانش ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ولید بن عقبہ کی بیوی نبی طلیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیایا
رسول اللہ اولید مجھے مارتا ہے، نبی علیقہ نے اس سے فر مایا اس سے جا کر کہنا کہ نبی علیقہ نے مجھے پناہ دی ہے، کچھ ہی عرصے بعدوہ
دوبارہ آگئ اور کہنے گئی کہ اب تو اس نے مجھے اور زیادہ مارنا پیٹینا شروع کر دیا ہے، نبی علیقہ نے کپڑے کا ایک کونہ پکڑ کرا سے دیا
اور فر مایا اسے جا کر کہنا کہ مجھے رسول اللہ منگا فیڈ آئے نیاہ دی ہے لیکن تھوڑ ہے ہی عرصے بعدوہ پھرواپس آگئی ، اور کہنے گئی کہ یا
رسول اللہ اس نے مجھے اور زیادہ مارنا شروع کر دیا ہے، اس پر نبی علیقہ نے اپنے دونوں ہا تھا تھا ہے اور فر مایا اللی ! ولید سے سمجھے
لے، اس نے دومر تبہ میری نا فر مانی کی ہے۔

( ١٣.٥) حَدَّثَنَا عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو يَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى أَنْبَآنَا نُعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بُنِ عُقْبَةَ جَائَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِى الْوَلِيدَ أَنَّهُ يَضُرِبُهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٣٠٤]

(۱۳۰۵) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مرونی ہے۔

### 

نے فر مایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ١٣.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ آبِى بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِى الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ لَمْ يَعْمَ بِهِ النَّاسَ كَاقَةً إِلَّا مَا كَانَ فِى قِرَابِ سَيْفِى هَذَا قَالَ فَأَخُورَجَ صَحِيفَةً فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىءٍ لَكُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

(۱۳۰۷) ابوالطفیل کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت علی وٹائٹی سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتا ہے جو ٹبی علیا ہو، خصوصیت کے ساتھ آپ سے کی ہو؟ فر مایا نبی علیا ہے جھے ایسی کوئی خصوصی بات نہیں کی جود وسر بے لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میری تلوار کے نیام میں جو پچھ ہے وہ ہے، یہ کہ کرانہوں نے ایک صحیفہ نکالا جس میں لکھا تھا کہ اس شخص پراللہ کی لعنت ہوجو غیر اللہ کے نام پرسی جانور کوذئ کرے، اس شخص پراللہ کی لعنت ہوجو اپنے والدین پرلعت کرے، اور اس شخص پراللہ کی لعنت ہوجو زمین کے جے بدل دے۔

( ١٣.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعُرَجِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ اللَّهُمَّ امْلَأُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتُ الشَّمْسُ [راحع: ٩١،٥]

(۱۳۰۸) حضرت علی نظافیئا سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی علیظا نے فرمایا اے اللہ! ان (مشرکین) کے گھروں اور قبرول کوآگ سے بھردے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی پہال تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

( ١٣.٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بُنَ عَدِى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ عَدِى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ وَسَأَلَهُ عَنْ الْأَعْرَجِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَتُ الْمَنْسَكَ وَسُئِلَ عَنْ الْقَوْرِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ وَقَالَ عَلِيٌّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ [راحع: ٧٣٢]

(۱۳۰۹) ایک آدی نے حضرت علی ڈٹاٹٹ ہے گائے کی قربانی کے حوالے سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ ایک گائے سات آدمیوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، اس نے پوچھا کہ اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتو؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، اس نے کہا کہ اگر وہ کنگڑی ہو؟ فرمایا اگر قربان گاہ تک خود چل کر جاسکے تواسے ذرج کرلو، نبی علیشانے ہمیں تھم دیا ہے کہ جانور کے آگھا ور کان اچھی طرح دیکھ لیں۔ ( ١٣١٠) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً آخُبَرَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَنْشِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بِالْيَمْنِ فَاحْتَفَرُوا رَبِيَةً لِلْلَسَدِ فَجَاءَ حَتَّى وَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ وَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ مَاتَ فِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرِجَ فَمَاتَ وَلَكَ مَتَى اللَّهُ مَنْ مَاتَ فِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرِجَ فَمَاتَ قَالَ فَتَنَازَعُوا فِى ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا السِّلَاحَ قَالَ قَالَاهُمْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَيُلَكُمْ تَقْتُلُونَ مِالْتَى اللَّهُ إِنْ مَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَيُلَكُمْ تَقْتُلُونَ مِالْتَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَيُلَكُمْ تَقْتُلُونَ مِالْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فِي مَالِى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَى إِنْ الْمَعْدُ وَيَةٍ وَلِلثَّالِيقِ وَاللَّالِيعِ اللَّيْقِ كَامِلَةً قَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مُ وَكِرة بَعُضُهُمْ وَجَعَلَ اللَّذِينَ ازْدَحَمُوا قَالَ فَارْتَفِعُوا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ قَالَ بَهُزُّ قَالَ حَمَّادٌ أَخْسَبُهُ قَالَ كَانَ مُتَّكِنًا قَالَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَا مَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا مَا مَنْ مَا فَعْ لَى مَا لَا مَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا لَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَالْمَى اللَّهُ عَنْهُ الْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّ

(۱۳۱۰) حنش کنانی میشینفر مائے ہیں کہ یمن میں ایک قوم نے شیر کوشکار کرنے کے لئے ایک گڑھا کھود کراہے ڈھانپ رکھا تھا، شیراس میں گر پڑاا چا تک ایک آ دمی بھی اس گڑھے میں گر پڑا، اس کے چیچے دوسرا، تیسرائتی کہ چارآ دمی گر پڑے، (اس گڑھے میں موجود شیرنے ان سب کوزخی کردیا، بیدد مکھ کرایک آ دمی نے جلدی سے نیزہ پکڑا اور شیر کودے مارا چنانچہ شیر ہلاک ہوگیا اوروہ چاروں آ دمی بھی اینے اینے زخوں کی تاب نہلاتے ہوئے دنیا سے چل بیے۔)

مقولین کے اولیاء اسلی فکال کر جنگ کے لئے ایک دوسرے کے آسے سامنے آگئے ، اتنی دیریش حضرت علی مخالی آئی آپنچے
اور کہنے لگے کہ کیاتم چار آ دمیوں کے بدلے دوسو آ دمیوں کو آل کرنا چاہتے ہو؟ میں تبہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اگرتم اس پر
راضی ہو گئے توسمجھو کہ فیصلہ ہوگیا ، فیصلہ یہ ہے کہ چوشم پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا ، اس کے ورثاء کو چوتھائی
دیت دے دو ، اور چوشھے کو کھمل دیت دے دو ، دولرے کوایک تہائی اور تیسرے کو نصف دیت دے دو ، ان لوگوں نے یہ فیصلہ
دسلیم کرنے سے انکار کردیا (کیونکہ ان کی مجھ میں ہی نہیں آیا)

چنانچیوہ نی قلیمیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی قلیمانے فر مایا میں تنہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اتنی دیر میں ایک آ دمی کہنے لگایار سول اللہ! حضرت علی ڈٹاٹٹؤنے ہمارے درمیان پی فیصلہ فر مایا تھا ، نبی قلیمانے اس کونا فذکر دیا۔

( ١٣١١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي حَجَّاحُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثِنِي نُعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ حَدَّثِنِي أَبُو مَرْيَمَ وَرَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ قَالَ فَزَادَ النَّاسُ بَعُدُ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

(۱۳۱۱) حضرت علی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے غدریم کے موقع پرییفر مایا تھا کہ جس کامیں مولی ہوں ،علی بھی اس کے مولی ہیں ، بعد میں لوگوں نے اس پرییاضا فہ کرلیا کہ اے اللہ! جس کا بیدوست ہوتو اس کا دوست بن جا ، اور جس کا بیدثمن ہوتو اس کا

وشمن بن جا۔

(۱۳۱۲) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَنْبَأَنَا سَلَمَةً بُنُ كُهَيْلٍ عَنْ خُجَيَّةَ بُنِ عَدِيٍّ أَنْ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ الْبَعْرَةِ فَقَالَ عَنْ الْعَرَجِ فَقَالَ مَا جَنْهُ سُئِلَ عَنْ الْعَرَجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَسُئِلَ عَنْ الْعَرَجِ فَقَالَ مَا بَلَعْتُ مُنَا لَكُونَ مَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأَذُنَيْنِ [راحع: ٢٧٦] بَلَعَتْ الْمُنْسَكَ ثُمَّ قَالَ أَمَوْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأَذُنَيْنِ [راحع: ٢٧٦] بَلَعْتُ الْمُنْسَكَ ثُمَّ قَالَ أَمَوْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأَذُنَيْنِ [راحع: ٢٧٦] المَدَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأَذُنَيْنِ [راحع: ٢٧٦] الكي آدى نے مغرب على اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَرْبُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَرْبُ اللَّهِ مَلْكُونَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْلُ عَلَى الْعَرْبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولَ عَلَى الْعَرْبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْعَرْبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرْبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَرْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِ اللَّهُ الْعَلَى الْعُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِ الْعَلَا اللَّهُ الْع

(۱۳۱۳) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيُرِيُّ عَنُ أَبِي الْمُورْدِ عَنِ ابْنِ أَعْبُدُ هَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا ابْنَ أَعْبُدُ هَلُ تَدُرِى مَا حَقُّ الطَّعَامِ قَلْلُ قُلْتُ وَمَا حَقَّهُ يَا ابْنَ أَعْبُدُ هَالَ تَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ عَنْهُ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقَتَنَا قَالَ وَتَدُرِى مَا شُكُرُهُ وَالَ تَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَقَانَا ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ عَنِّى وَعَنُ وَعَنُ وَعَنَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مِنُ ٱكْرَمِ آهُلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَتُ وَوَعَنَى اللَّهُ عَنْهَا كَانَتُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مِنُ الْحُرَمِ آهُلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَتُ رَوْحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ الْمُعْرَتُ بِيلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ الْمُعْرَبُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ الْمُعْرَبُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيِ الْوَلِيقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْي أَوْ خَدَمٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا الْعَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَتُ عِنْدُهُ خَدَمً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْي إِلَّ وَخَدَمِ قَالَ فَقُلْتُ لَى مَا أَيْعِلِي عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلَكُونَ وَلُولُ الْمُعْرَفِقُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِي الللَّهُ وَلَالِي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِ الْمُولِيقِي أَلُولُ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۱۳۱۳) این اعبد کہتے ہیں کدایک مرتبہ حصرت علی والٹوئے جھے فرمایا این اعبد اقتہیں معلوم ہے کہ کھانے کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا آپ ہی بتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کھانے کا حق بیہ ہے کہ اس کے آغاز میں یوں کہوہ سُم اللّه اللّهُ اللّهُ مَّا اِنْ فِيمَا دَرَ فَاتُنَا کہ اللّه کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اے الله الوق فیمیں جوعطاء فرمار کھا ہے اس میں برکت پیدا فرما۔ پھر جھے سے فرمایا کہ کھانے سے فراغت کے بعد اس کا شکر کیا ہے، تہمیں معلوم ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہی بتا ہے

### كَ نَالَاكُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّ

كەاس كاشكركيا ہے؟ فرماياتم يول كهوالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمْنَا وَسَقَانًا اس الله كاشكرجس نے جميس كھلايا اور پلايا، پھر فرمايا كەكيامين تىمهيں اپنى اور حضرت فاطمە بۈن ئاكى ايك بات نەبتاؤں؟

حضرت فاطمہ فی الیکا کی صاحبز ادی بھی تھیں، نبی علیکا کی نگاہوں میں تمام بچوں سے زیادہ قابل عزت بھی تھیں، اورمیری رفیقہ حیات بھی تھیں، انہوں نے اتن چکی چلائی کدان کے ہاتھوں میں اس کے نشان پڑگئے اورا تے مشکیز سے ڈھوئے کہ ان کی گردن پر اس کے نشان پڑگئے، گھر کو اتنا سنوارا کہ اپنے کیڑے غبار آلود ہو گئے، ہانڈی کے نیچے اتنی آگ جلائی کہ کہارہ و گئے جس سے انہیں جسمانی طور پرشدیداذیت ہوئی۔

ا نفا قا انبی دنوں نبی علیظائے پاس کچھ قیدی یا خادم آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ جا کرنبی علیظائے خادم کی درخواست کروتا کہ اس گری سے تو نج جاؤ، چنانچہوہ نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیظائے کی درخواست پیش نہ کرسکیں اور واپس آ گئیں۔

اس کے بعدراوی نے بوری حدیث ذکر کی اور آخر میں نبی علیفا کا پیفر مان ذکر کیا کہ کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتا دُں؟ جب تم اپنے بستر پرلیٹوتو ۳۳ مرتبہ بیجان اللہ،۳۳ مرتبہ الحمد للداور۳۴ مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو،اس پرانہوں نے چادر سے اپناسر نکال کرکہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، پھر راوی نے کھمل حدیث ذکر کی۔

( ١٣١٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبِيدَةً قَالَ كُنَّا نَرَى أَنَّ صَلَاةً الْوُسُطَى صَلَاةً السُّسُحِ قَالَ فَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ يَوْمَ الْأَخْزَابِ اقْتَتَلُوا وَحَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّةِ الْعُصْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّةِ الْوُسُطَى قَالَ صَلَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ امْلَأُ قُبُورَهُمْ نَارًا أَوُ امْلَأُ بُطُونَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى قَالَ فَعَرَفْنَا يَوْمَئِذٍ أَنَّ صَلَاةً الْوُسُطَى صَلَاةً الْعُصْرِ [راجع: ٩١]

(۱۳۱۴) عبیدہ مُنِیْنَة کہتے ہیں کہ ہم صلوٰ قوصطی فجر کی نماز کوسیجھتے تھے، پھرایک دن حضرت علی رفائقۂ نے بیرحدیث بیان کی کہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر جنگ شروع کی تو مشرکین نے ہمیں نماز عصر پڑھنے سے روگ دیا، اس موقع پر نبی علینا انہوں نے فرمایا اے اللہ ان کے بیٹیوں اور قبروں کو آگ سے بھروے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا، اس دن ہمیں پڑھنے وی یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا، اس دن ہمیں پتہ چلا کہ صلوٰ قوسطی سے مرادنما زعصر ہے۔

( ١٣١٥) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ أَخْبَرَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيْهِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسَهَا وَخَرَجَ عَلَى الْقُوْمِ فَعَرَفَ الْعَضَبَ فِي وَجُهِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيْهِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسَهَا وَخَرَجَ عَلَى الْقُوْمِ فَعَرَفَ الْعَضَبَ فِي وَجُهِهِ فَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ إِلَيْهِ مُلَةً مُن مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْرَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَالِمٌ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع

(۱۳۱۵) حضرت علی طانشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا آئے ایک رکیٹی جوڑا میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے زیب تن کر لیا الیکن جب نبی علیا اسکے روئے انور پر ناراضگی کے اثرات دیکھے تو میں نے نبی علیا اسے تھم پراسے اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔

## هي مُنلِاً اَمَيْنِ بَنِيلِ بِيدِ مَرْمُ فِي هِمَا الرَّاسِدِينِ فِي هَا الرَّاسِدِينِ فِي هَا الرَّاسِدِينِ فِي

(١٣٦٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بُنَ سَبُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتُ الْعَصُرُ أُتِى بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَآخَدَ مِنْهُ كَفَّا فَمَسَحَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجُلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ فَضُلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ هَذَا وَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَهَذَا وُضُوءً مَنْ لَمْ يُحْدِثُ [راحع: ٦٨٣]

(۱۳۱۱) نزال بن سرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے حضرت علی ڈاٹھٹانے ظہر کی نماز پڑھی ، پھر مجد کے حتی میں بیٹھ گئے تاکہ لوگوں کے مسائل حل کریں ، جب نماز عصر کا وقت آیا تو ان کے پاس پانی کا ایک برتن لا یا گیا، انہوں نے چلو بھر کر پانی لیا اور اسپنے ہاتھوں ، بازؤں ، چہرے ، سراور پاؤں پر پانی کا گیلا ہاتھ پھیرا ، پھر کھڑے وہ پانی پی لیا اور فرمایا کہ بچھلوگ کھڑے ہوکر پانی چینے کونا پہند سجھتے ہیں حالانکہ نبی علیا تا تبھی اسی طرح کیا ہے جیسے میں نے کیا ہے اور جو آ دی بے وضونہ ہو بلکہ پہلے سے اس کا وضوم وجود ہو، یہ اس خص کا وضوبے۔

( ١٣١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِشَرَاحَةَ لَعَلَّكِ اسْتُكُوهُتِ لَعَلَّ زَوْجَكِ أَتَاكِ لَعَلَّكِ قَالَتُ لَا فَلَمَّا وَضَعَتْ جَلَدَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا فَقِيلَ لَهُ لِمَ جَلَدُتَهَا ثُمَّ رَجَمُتَهَا قَالَ جَلَدُتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٦ ٧١].

(۱۳۱۷) اما م تعمی مُرِینَدُ کہتے ہیں کہ شراحہ ہمدانیہ سے حضرت علی ڈالٹوئٹ فرمایا ہوسکتا ہے تجھے زبردی اس کام پرمجبور کیا گیا ہو شاید وہ تمہارا شو ہر ہی ہو؟ لیکن وہ ہر بات کے جواب میں''نہیں'' کہتی رہی ، چنا نچہ حضرت علی دٹالٹوئٹ نے وضع حمل کے بعدا سے
کوڑے مارے ،اور پھراس پر حدرجم جاری فرمائی کسی نے بوچھا کہ آپ نے اسے دونوں سزائیں کیوں دیں؟ تو انہوں نے
فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ کی روشنی میں اسے کوڑے مارے ہیں اور سنت رسول اللہ میں گیائی کروشنی میں اسے رجم کیا ہے۔

٢٩٠٩)، قال شعيب: حسن لغير وهذا استاده ضعيف].

(۱۳۱۸) حضرت علی دلاتھیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگاتیا کے ارشاد فر مایاتم میں سب ہے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔

( ١٣١٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ عَنُ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكْمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ أَتَى عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ

# الله المراق الله الله المراق المراق المراق الله المراق المرا

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ ذَنَانِيرَ لَآدًاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْكَ فَالْ اللَّهُ عَنْكَ فَالْ اللَّهُ عَنْكَ فَاللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَمَّنُ سِوَالْدَاتِ الترمذي: حسن غريب، قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٥ ٢٣). قال شعيب: اسناده ضعيف].

(۱۳۱۹) ابودائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی ڈٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین! میں بدلِ
کتابت اداکر نے سے عاجز آگیا ہوں، آپ میری مدد فرمائے، انہوں نے فرمایا کیا میں تنہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو
نی علیا ان مجھے سکھائے تھے؟ اگر تم پر' جبل میر'' کے برابر بھی دینار قرض ہوگا تو اللہ اسے اداکروا دے گا، اس نے کہا کیوں
نہیں، فرمایا یہ دعاء پڑھے رہا کرو۔

"اللَّهُمَّ الْحَفِنَى بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَصْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ"
"اسالله! آپائ سے مجھا سے میری کفایت فرمائے اور اپی مہر بانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے خال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرمائے اور اپی مہر بانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز فرماد یجئے۔"

(١٣٢٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ وَرَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقَدِّئُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَمَر الْقَوَارِيرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ الْمُقْرِئُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّاحِدِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّغُمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّغُمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا [قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: مَدَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا [قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٣٢٨].

(۱۳۲۰) حضرت علی تلافیز ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلافیز نے دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! میری امت کے منح کے اوقات میں برکت عطاء فرما۔

(١٣٢١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَاصِمِ بَنِ كُلَيْبٍ حَدَّثِنِي أَبُو بُرُدَةَ بُنُ آبِي مُوسَى قَالَوْ بُرُدَة بُنُ آبِي مُوسَى قَالَمَ بُلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَامَ عَلَى أَبِي مُوسَى قَامَرَهُ بِآمُرِ مِنْ أَمُرِ النَّاسِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمُ الْمَدِنِي وَسَدِّدُنِي وَاذْكُرُ بِالْهُدَى هِدَايِتَكَ الطَّرِيقَ وَاذْكُرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ اللَّهُمُ الْمَدِنِي وَسَدِّدُنِي وَاذْكُرُ بِالْهُدَى هِدَايِتَكَ الطَّرِيقَ وَاذْكُرُ بِالسَّدَادِ تَسُدِيدَ السَّهُمِ وَلَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَأَهْوَى أَبُو بُرُدَةَ إِلَى السَّبَابَةِ آوُ الْوُسُطَى قَالَ بِالسَّدَادِ تَسُدِيدَ السَّهُمِ وَلَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَأَهْوَى أَبُو بُرُدَةَ إِلَى السَّبَابَةِ آوُ الْوُسُطَى قَالَ عَلَى السَّبَابَةِ قَالَ اللَّهُ مُعَلَى السَّبَابَةِ قَالَ اللَّهُ مُنْ الْمُعْرَةِ وَالْقَسِّيَّةِ قَالَ أَبُو بُولَهُ مِنَا الْمُعْرَةُ مُنَا اللَّهُ عَلَى إِنْ الْمُعْرِيقِ وَالْقَسِّيَّةِ قَالَ أَبُو بُولَهُ مَنْ الْمُعْرَةُ وَمَا الْقَسِّيَةُ قَالَ أَلَهُ مُنَا الْمُعْرَةُ مُنَا اللَّهُ مُعَلِي وَعَلَيْهُ النِّسَاءُ لِبُعُولِيْهِ مَا الْقَلْسَةُ عَلَى السَّامِ أَوْ الْيَمَنِ شَكَ عَاصِمٌ فِيهَا خَرِيرٌ فِيهَا أَمُعُلُولَهُ كَاللَّهُ مُ قَالَ أَبُو بُرُدُةً فَلَمَّا اللَّهُ مُ قَالَ أَبُو بُرُدُةً فَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ وَاللَّهُ السَّيْنَى عَرَفْتُ أَنَّهُ هَى [الحَع، ١٨٥].

### هي مُنالِمَ المَدْرُضِ لِيَيْدِ مَرَّمَ الْمُحَالِينِ مَرَّمَ الْمُحَالِقُ الرَّاسُدِينَ لَيْهُ مُنالِمًا المُدْرُضِ لِي المُنالِقِينَ المُعَالِمُ المُنالِقِينَ المُنالِقِينِ المُنالِقِينَ المُنالِي

(۱۳۲۱) حفرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹیا ہوا تھا کہ حفرت علی ڈگاٹئڈ تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر ہمیں سلام کیا اور میرے والد صاحب کولوگوں کا کوئی معاملہ سپر دفر مایا اور فرمانے لگے کہ مجھ سے جناب رسول اللّٰہ مَا گُلُٹِیْم نے ارشا دفر مایا تھا اللہ سے ہدایت کی دعاء ما نگا کرواور ہدایت سے ہدایت الطریق مرادلیا کرواور اللّٰہ سے درسکی اور سداد کی دعاء کیا کرواور اس سے تیرکی درسکی مرادلیا کرو۔

نیز نبی طایشانے مجھے شہادت یا درمیان والی انگل میں انگوشی پہننے سے منع فر مایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی تنگاشا کھڑے ہوئے تتے اس لئے انگلیوں کا اشارہ میں صبح طور پر سجھ ندسکا، پھرانہوں نے فر مایا نبی طایشانے مجھے سرخ دھاری داراور رئیشی کپڑوں سے منع فر مایا ہے، ہم نے بوچھا امیرالمؤمنین! ''میٹر ہ'' (پیلفظ حدیث میں استعال ہوا ہے) سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فر مایا عورتیں اپنے شوہروں کی سواری کے کجاوے پر رکھنے کے لئے ایک چیز بناتی تھیں (جھے زین بوش کہا جاتا ہے) اس سے وہ مراد ہے، پھر ہم نے بوچھا کہ''قسیہ' سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فر مایا شام کے وہ کپڑے جن میں ''اترج'' جیسے فشش ونگار ہے ہوتے تھے، ابو بردہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کتان کے بینے ہوئے کپڑے دیکھے تو میں سجھ گیا کہ

( ١٣٢٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ آخُو حَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَّنِ بَنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ وَجُلَّ لِعَلِيٍّ يَّا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آئَ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي آنُ أَصُومَ بَعْدَ رَجُلٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَمُطَانَ فَقَالَ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا سَأَلَ عَنْ هَذَا بَعْدَ رَجُلٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمْ الْمُحَرَّمَ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَفِيهِ يَوْمٌ تَابَ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ [اسناده ضعيف. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: قَالَ الألباني: ضعيف (الترمذي: ١٣٢٥)، والدارمي: ١٧٦٧، والدارمي: ١٧٦٧، والدارمي: ١٧٦٧، والدارمي: ١٧٦٣، والبرار: ٢٦٩، و ابويعلي: ٢٦٧]. [انظر: ١٣٣٥].

(۱۳۲۲) نعمان بن سعد کہتے ہیں کرایک آ دمی نے حضرت علی ڈاٹھؤے پوچھا امیر المومنین! رمضان کے بعد آپ جھے کس مہینے کے روزے رکھنے کی تاکید کرتے ہیں؟ فر مایا کہ میں نے صرف ایک آ دمی کو نبی طابِطا سے ایسا سوال کرتے ہوئے سنا تھا، اس کے بعد کی بعد کی واحد آ دمی ہے جس سے میں بیسوال من رہا ہوں، اس کے جواب میں نبی علیظانے فر مایا تھا کہ اگرتم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہوتو ماوغرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک ون ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی تو بہ قبول کرے گا۔

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ و حَدَّثَنِى عَمُرُّو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُهُ مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيُلٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِي بُكُورِهَا [راحع: ١٣٢٠]. من الما اعران الله المراق الله المراق الله المراق ا

بدکاری کی ہے،اس وقت بیا ہے ہوش میں نہ ہواور دیوانی ہو،حضرت عمر الطفظ نے فرمایا کہ بھٹی اجھے تو نہیں پتہ،انہوں نے کہا کہ پھر مجھے بھی نہیں پتہ، تا ہم حضرت عمر والفظ نے پھراس پر حدرجم جاری نہیں فرمائی۔

( ١٣٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي آبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ و حَدَّثَنِي رَوْحُ بُنُ عَبُدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا [راجع: ١٣٢٠].

(۱۳۲۹) حضرت علی والفیزے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

( ١٣٣٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِ ثُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ النَّعُمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ إِسْحَاقَ عَنْ النَّعُمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يَشْعَجَابَ لَكُمُ إِقَالَ يَقُرَأُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذَا اللَّهُ وَإِذَا سَجَدُنَهُمْ فَادْعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ إِقَالَ يَقُرَأُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِذَا اللهُ وَإِذَا سَجَدُنَهُمْ فَادْعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ إِقَالَ مِنْ اللّهُ وَإِذَا سَجَدُنّهُمْ فَادْعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ إِقَالَ اللّهُ وَإِذَا سَجَدُنّهُمْ فَادْعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ إِقَالَ اللّهُ وَإِذَا سَجَدُنّهُمْ فَادْعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ إِقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ إِذَا وَكُفْتُمْ فَعَظْمُوا اللّهُ وَإِذَا سَجَدُنّهُمْ فَادْعُوا فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ إِنّا لَهُ مُنْ أَنْ يُسَعَدِهُ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَالَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۳۳۰) حضرت علی بڑا ہے مرفوعاً مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا ہی انداز کوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا ہے اور فر مایا ہے کہ جب تم رکوع میں جاؤتو الله کی عظمت بیان کیا کرواور جب بحدہ میں جاؤتو اس سے دعاء کیا کرو، امید ہے کہ تمہاری دعاء قبول ہوگی۔

( ١٣٣١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا [راجع: ١٣٢٠].

(۱۳۳۱) حضرت علی ڈلٹھؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَالِثَیْج آنے دعاءکرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! میری امت کے تج کے اوقات میں برکت عطاء فر ما۔

(١٣٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبِيدَةُ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَكَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُو لَهُمُ عَنْ لِسَانِ فَحَلَفَ لَنَا عَبِيدَةُ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَحَلَفَ لَهُ عَلِيٌّ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَّأَتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُو لَهُمْ عَنْ لِسَانِ فَحَلَفَ لَنَا عَبِيدَةً فَلَاثَ مِرَارٍ وَحَلَفَ لَهُ عَلِيٍّ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبَّأَتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُو لَهُمْ عَنْ لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ آنتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ إِى وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَمَنْ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ أَخْسَبُهُ قَالَ أَوْ مُؤدَنُ الْيَدِ إِنْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْتَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ رَجُلٌ مُنْهُ لَلْ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۱۳۳۲) حضرت علی طافش کے سامنے ایک مرتبہ خوارج کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ ان میں ایک آدمی ناقص الخلقت بھی ہوگا،اگرتم صد ے آگے نہ بردھ جاتے تو میں تم ہے وہ وعدہ بیان کرتا جواللہ نے نبی علیقا کی زبانی ان کے تل کرنے والوں سے فرمار کھا ہے ، منالاً اَعَنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے واقعی نبی الیا اسے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے؟ تو انہوں نے تین مرتبہ فرمایا ہاں!رب کعبہ کی فتم۔

(١٣٢٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآَيَةَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآَيَةَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا عَلَى أَرْجُلِهِمُ يُحْشَرُونَ وَلَا يُحْشَرُ الْوَفْدُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَلَكِنُ عَلَى نُوقٍ لَمْ تَرَ الْخَلَاثِقُ مِثْلُهَا عَلَيْهَا رَحَائِلُ مِنْ ذَهِبٍ فَيَوْكَبُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَضُوبُوا أَبُوابَ الْجَنَّةِ

(۱۳۳۳) نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی اللّٰؤیّے پاس بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں ہم متقبول کورحمان کی بارگاہ میں ایک وفد کی صورت میں جمع کریں گے، اور فر مایا کہ بخدا! انہیں پا وُل کے بل چلا کر جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ایسی اونٹیوں پر سوار کیا جائے گا جن کی مثل اس سے قبل مخلوق نے نہ ویکھی ہوگی، ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے اور وہ اس پر سوار ہوں گے یہاں تک کہ جنت کے درواز رے کھی کھٹا کیں گے۔ ویکھی ہوگی، ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے اور وہ اس پر سوار ہوں گے یہاں تک کہ جنت کے درواز رے کھی کھٹا کیں گے۔ ( ۱۳۳٤) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّفِنِی آبَانُ بُنُ صَّالِحِ عَنْ عِکْمِ مَةَ قَالَ وَقَفْتُ مَعَ الْحُمْرَةَ فَقُلْتُ یَا آبًا عَبُدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْإِهْ اَوْلُ قَالَ سَمِعْتُ الْحُمْرَةِ فَقُلْتُ یَا آبًا عَبُدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْإِهْ اَوْلُ قَالَ سَمِعْتُ الْحُمْرَة فَقُلْتُ یَا آبًا عَبُدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْإِهْ اَوْلُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَمْرَة فَقُلْتُ یَا آبًا عَبُدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْإِهْ اَلَ قَالَ سَمِعْتُ اللّٰحَمْرَة فَقُلْتُ یَا آبًا عَبُدِ اللّٰهِ مَا هَذَا الْإِهْ اَلَ فَالَ سَمِعْتُ اللّٰحُورَة اللّٰهُ مَا وَالْ الْسَمِعْتُ اللّٰحَمْرَة وَاللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰمَ عَلْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَاءُ اللّٰهُ مَا هَذَا الْإِهْ اللّٰمَاءُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمِ اللّٰمَاءُ اللّٰمِ اللّٰمَاءُ اللّٰمَا

الحسَينِ فَلَمْ أَزَلَ أَسْمَعُهُ يَقُولَ لَبَيْكَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْإِهْلَالُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّةً بُنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُهِلُّ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ وَحَدَّثِيى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَ [راحع: ٩١٥].

(۱۳۳۲) عکرمہ بھالڈ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین رفائٹ کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے انہیں مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا تا آ نکہ انہوں نے جمرہ عقبہ کی رمی کرلی، میں نے ان سے اس حوالے سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تھا تو میں نے انہیں بھی جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ بڑھتے ہوئے سنا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نبی علیا کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے بی علیا کو جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نبی علیا کے ساتھ مزدلفہ سے واپس ہوا تو میں نے نبی علیا کو جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ برجھتے ہوئے سنا۔

( ١٣٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَبُو حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ

بُنِ سَعُدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخَبِرُنِي

بِشَهْرٍ أَصُومُهُ بَعُدَ وَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعُدَ رَمَضَانَ فَصُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعُدَ رَمَضَانَ فَصُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعُدَ وَمَضَانَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعُدَ وَمَضَانَ فَصُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى آخَرِينَ [رَاحِع: ١٣٢٢].

(۱۳۳۵) حضرت علی مثالث صمروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاؤ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ ارمضان کے علاوہ مجھے کوئی ایسا مہینہ بتا ہے جس کے میں روز سے رکھ سکوں؟ نبی علیا اسے فرمایا کہ اگرتم رمضان کے بعد کسی مبینے کے روز نے رکھنا

هي مُنالِم اَحْدُن شِن الخالفاء الوّاشدين كه من منالم احداث الخالفاء الوّاشدين كه

چاہتے ہوتو ما ویحرم کے روز ہے رکھو، کیونکہ بیاللہ کامہینہ ہے،اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اورایک قوم کی تو یہ قبول کرے گا۔

( ١٣٣٦) حَدَّثَنَا ٱللَّهِ دُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شَوِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبُعِتٌ عَنْ عَلِيٍّ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا جِيرَانُكَ وَحُلَفَاؤُكَ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ عَبِيدِنَا قَدُ أَتُوكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي الدِّينِ وَلَا رَغْبَةٌ فِي الْفِقْهِ إِنَّمَا فَرُّوا مِنْ ضِيَاعِنَا وَأَمْوَالِنَا فَارْدُدُهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ لِأَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَقُولُ قَالَ صَدَقُوا إِنَّهُمْ جِيرَانُكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا تَقُولُ قَالَ صَدَقُوا إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ وَحُلَفَاؤُكَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسناده

ضعيف قال الألباني ضعيف الاسناد نحوه (ابوداود ٢٧٠٠ الترمذي ٣٧١٥)

(۱۳۳۱) حفرت علی شافز ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے پچھلوگ نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے بڑوی اور اور آپ کے حلیف ہیں ، ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس آگئے ہیں ، انہیں دین سے رغبت ہے اور نہ ہی اس کی سمجھ بوجھ سے کوئی دلچیں ہے،اصل میں وہ ہماری جائداداور مال ودولت اپنے قبضہ میں کر کے فرار ہو گئے ہیں،اس لئے آپ انہیں ہمارے خوالے کر دیں ، نبی علیظانے حضرت صدیق اکبر ڈلٹٹنٹ یو چھا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا گدان کی بدبات توسیح ہے کدیدآ پ کے پڑوی ہیں ،اس پر نبی علیظ کے رخ انور کا رنگ بدل گیا ، پھر حضرت عمر جالفنات آن کی رائے پوچھی توانہوں نے بھی یہی کہا کہ بیآ ہے کے بڑوی اور حلیف تو واقعۃ ہیں ،اس پر نبی علیفائے چہرے کارنگ تبدیل ہو گیا۔ (کیونکہ فی الجملہ اس ہے مشرکین کی بات کی تائید ہوتی تھی )

( ١٣٣٧ ) حَدَّثْنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ سَنَةَ سِتٌّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ آقُرَأُ فِي الرُّكُوع وَالشُّجُودِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَفْرَأَ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظَّمُوا اللَّهَ وَإِذَا سَجَدُتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَمِنَّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ [راحع: ١٣٣٠].

(۱۳۳۷) نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ ایک محض نے حصرت علی ٹائٹڈ سے بوچھا کہ کیا میں رکوع اور مجدہ میں قراءت کرسکتا ہوں؟ جبتم رکوع کروتوالله کی عظمت بیان کرو،اور جب مجده کروتو خوب توجہ سے دعاء ما گلو،امید ہے کہ تمہاری دعاء قبول ہوگ ۔ ( ١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بُنُ يَغْقُوبَ الْأَسَدِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّغْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّة لَغُرَفًا يُرَى بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا فَقَالَ ٱعْرَائِتٌى يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِمَنْ

مُنالِمُ الْعَدِّرِ فَيْلِ رَبِيدِ مِنْمُ كُولِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَطَابُ الْكَلَامُ وَأَطْعَمُ الطَّعَامُ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ صححه ابن حزيمة: (٢١٣٦). قال الترمذي: غريب. قال الألباني: حسن (الترمذي: ١٩٨٤ و ٢٥٢٧). قال شعيب حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف ا

(۱۳۳۸) حضرت علی مخافظہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه ظافیۃ نے ارشاد فر مایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے ، ایک دیہاتی نے پوچھایارسول اللہ! یہ س کے لئے بیں؟ فرمایا اس شخص کے لئے جواچھی بات کرے ،ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کوسور ہے ہوں تو صرف رضاء الٰہی کے لئے نماز تبجدا داکرے۔

(۱۳۲۹) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى رَوْحُ بْنُ عَنْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقُوءُ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوَاحِدِ نُنُ ذِيَادٍ و حَدَّثَنِى عَبَادُ بْنُ يَعْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيًّ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيً وَمَدَّ مَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمْتِى فِى بُكُودِهَا إِحَى ١٣٢٠ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمْتِى فِى بُكُودِهَا إِحْدِ ١٣٢٠ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمْتِى فِى بُكُودِهَا إِحْدِ ١٣٣٩ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

( ١٣٤٠) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَبُعِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَتُخْطَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ قَالَ قَالَ النَّاسُ فَأَعْلِمُنَا مَنْ هُوَ وَاللَّهِ لَنَبِيرَنَّ عِنْرَتَهُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ غَيْرُ قَاتِلِي قَالُوا إِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ اسْتَخْلِفُ مَنْ هُو وَاللَّهِ لَنَبِيرَنَّ عِنْرَتَهُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ غَيْرُ قَاتِلِي قَالُوا إِنْ كُنْتَ قَدْ عَلِمْتَ ذَلِكَ اسْتَخْلِفُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِعَ ١٠٧٨ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِعَ ١٠٧٨

(۱۳۳۰) عبداللہ بن مج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹٹڈ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قتم جودانے کو پھاڑتی اور جا ندار کو پیدا کرتی ہے بیدداڑھی اس سرکے خون سے رنگین ہو کررہے گی، لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین! ہمیں اس کا نام پھ بتا ہے ،ہم اس کی نسل تک مٹادیں گے، فرمایا ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ ویتا ہوں کہیں میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کوتل نہ کر دینا، لوگوں نے عرض کیا کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہے تو پھر ہم پر اپنانا ئب ہی مقرر کردیجئے ،فرمایا نہیں ، میں تمہیں اس کیفیت پر چھوڑ کر جاؤں گا جس پر نبی علینا نے چھوڑ اتھا۔

(١٣٤١) حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَنْكَانَا وَالِمَدَةُ عَنِ السُّلَّةِ عَنْ سَغُدِ بَنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمَقِ السَّلَمِيِّ قَالَ عَنْ السَّلَمِيِّ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحُدُودَ مَنْ أَحْصِنَ مِنْهُمُ وَمَنُ لَمُ يُحْصَنُ فَإِنَّ مَا عَلِيْهُ وَمَنْ لَمُ يَحْصَنُ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَتُ فَأَمَونِى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقِيمَ عَلَيْهَا فَإِنَّ أَمَةً لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَنَتُ فَأَمَونِى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَنَتُ فَأَمَونِى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقِيمَ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاذَكُونُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُ ثُولِكَ لَهُ فَقَالَ أَحْسَنْ وَصَحِم مسلم (١٧٠٥) والطيالسَى ١١١٠ والويعلى ١٣٢١ والإيعلى ١٣٢٦ والمَعلَى ١٣٢٦ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُونُ ثُو ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتُ وصَحِم مسلم (١٧٠٥) والطيالسَى ١١١٢ وأبويعلى ١٣٢٦

هي مناه افرين سيد مترم المحال المسكن الخالفاء الراشدين الم

(۱۳۳۱) ابوعبدالرحن سلمی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹٹؤنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو! اپنے غلاموں باندیوں پر بھی حدود جاری کیا کرو، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یاغیر شادی شدہ، کیونکہ ایک مرتبہ نبی طلیقا کی ایک باندی سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا تھا، نبی طلیقا نے بمجھے اس پر سزا جاری کرنے کا تھم دیا، جب میں اس پر حد جاری کرنے لگا تو پیتہ چلا کہ ابھی اس کا نفاس کا ذات نازہ ہے، جمھے اندیشہ ہوا کہ کہیں کوڑے لگنے سے میر ہی نہ جائے، چنا نچہ میں نبی طلیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ ذکر کر دیا، نبی طلیقانے فرمایا تم نے اچھا کیا۔

( ١٣٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ إِنَّكَ تَبْعَثُنِى إِلَى قُوْمٍ وَهُمُ أَسَنُّ مِنِّى لِأَقْضِى بَيْنَهُمْ فَقَالَ اذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِى قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ [راحع: ٦٦٦].

(۱۳۳۲) حضرت علی والنو فرماتے ہیں کہ بی علیہ نے جب مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے بی علیہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے ایک ایسی قوم کی طرف فیصلہ کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں جو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں فرمایا اللہ تنہاری زبان کو سیجے راستے پر چلائے گااور تنہارے دل کومضبوط رکھے گا۔

( ١٣٤٣) حَدَّقَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعُمَان بُنِ سَعُدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوقًا مَا النَّعُمَان بُنِ سَعُدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيها لَهَ جُمُعًا فِيها بَيْعٌ وَلَا شِواءٌ إِلَّا الصَّورَ مِنْ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيها وَإِنَّ فِيها لَمَجُمُعًا لِللَّهُ وَلَا شِواءً وَلَا السَّمَاءِ وَالرِّجَالِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيها وَإِنَّ فِيها لَمَجُمُعًا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّاضِيَاتُ فَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۳۴۴) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٤٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِي مُحَمَّدُ بُنُ آبَانَ الْبَلِّحِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ آبِي حَيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ شَرِبَ فَضُلَ وَصُونِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا [راحع: ٩٧١].

(۱۳۳۵) ایک مرتبه حضرت علی دلانون فی وضوکرتے ہوئے اعضاء وضوکوتین تین مرتبه دھویا ،سر کامسح کیا اور وضویے بچاہوا پانی پی لیا ، پھر فر مایا کہ جو شخص نبی علیظا کا طریقیۂ وضود کھنا جا ہتا ہے تو وہ بیدد کھے لے۔

(۱۳٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقُونُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقُونُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمْ يَمُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّمِيَّةِ قِتَالُهُمْ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ [قال شعب: صحبح لغيره] يَمُونُ فَونَ مِنْ الْإِسْلَامِ حَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ قِتَالُهُمْ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ [قال شعب: صحبح لغيره] (١٣٣٦) حضرت على طَلِّي عَلَى عُلَي جُواسلام ساليے فَو الله على طَلِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَي عَلَى عَلَى اللهِ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَى عَلَى مُولِلُ اللهُ عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَيْهُمُ عَلَى عَ

( ١٣٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ الْمُضَرِّبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ (ح) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو النَّضُرِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِى الْقَوْمُ الْقَوْمَ الثَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَكُونُ مِنَّا آحَدٌ أَذْنَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْهُ [راحع: ٢٥٤].

(۱۳۳۷) حضرت علی طانط فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی علیا کی بناہ میں آجاتے تھے، اس دن نبی علیا کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی دشمن کے اتنا قریب نہ تھا۔

(١٣٤٨) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ بُنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ يَضُوبُونَ الْبِيلَ يَمِينًا وَشِمَالًا لَا يَلْيَفِتُ وَعَرَفَةً كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ أَرْدَفَ أَسَامَةً فَجَعَلَ يُغْنِى عَلَى فَاتِهِ وَالنَّاسُ يَضُوبُونَ الْبِيلَ يَمِينًا وَشِمَالًا لَا يَلْيَفِتُ السَّمِينَة أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِينَ عَابَتُ الشَّمْسُ فَأَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهَا الصَّلَاتِيْنِ يَعْنِى إِلَيْهِمُ وَيَقُولُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِينَ عَابَتُ الشَّمْسُ فَأَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهَا الصَّلَاتِيْنِ يَعْنِى اللَّهُمُ وَيَقُولُ السَّكِينَة أَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِينَ عَابَتُ الشَّمْسُ فَأَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهَا الصَّلَاتِيْنِ يَعْنِى الْمُعْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ بَاتَ بِهَا فَلَمَّ الصَّبَحَ وَقَفَى عَلَى قُرْحَ فَقَالَ هَذَا قَلَ اللَّهُ مَلِي الْمَعْمُولُ وَهُ وَالْمَوْقِفُ وَجَمْعًا فَصَلَّى الْمَعْمُولُ وَاللَّهُ مَالَى السَّكِمُ وَقَفْلُ وَمُنَا أَتَى الْمُنْعَرُ وَعِنَى اللَّهُ الْمُنَاقِ وَمُعَالِ الْمَنْعُولُ وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحُرٌ ثُمَّ اللَّهُ الْمُواقَ هُولَ عَلَا الْمَنْحَرُ وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ ثُمَّ الْيَعْمُولَ الْمَالَة مِنْ حَنْعَمَ وَمِنْ اللَّهُ الْمُواقُ شَابَةً مِنْ حَنْعَمَ اللَّهُ مُولَة فَوْلُ هَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرُ ثُمَّ اللَّهُ الْمُواقُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْعُولُ وَمِنَا عَلَى الْمُعْرِينَ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُهَا مَنْحُرُونَ الْمُعْلِى اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْ مَا مُؤَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ ا

فَقَالَتُ إِنَّ آبِى شَيْخٌ قَدُ ٱفْنَدَ وَقَدُ ٱذُرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِى الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِءُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ فَأَدَّى عَنْ أَبِيكِ قَالَ وَلَوَى عُنْقَ الْهَوْلَ الْهَاهِ فِى الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِءُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعْمُ فَأَدَّى عَنْ أَبِيكِ قَالَ وَلَوَى عُنْقَ الْهَوْمَا لَفَصْلِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ لَوَيْتُ عُنْقَ الْهَنِ عَمْكَ قَالَ رَأَيْتُ شَابًا وَشَابًا عَلَيْهِمَا قَالَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ قَالَ فَاحْلِقُ أَوْ قَصِّرُ وَلَا حَرَجَ . وَشَابَةً فَخِفْتُ الشَّيْطُ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِمَا قَالَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ قَالَ فَاحْلِقُ أَوْ قَصِّرُ وَلَا حَرَجَ . قَالَ وَأَتَى زَمْزَمَ فَقَالَ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سِقَايَتَكُمْ لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ [راحع ٢٠٦]

(۱۳۲۸) حفرت علی بڑائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹالٹیٹؤ نے ججۃ الوداع کے موقع پرمیدانِ عرفات میں وقوف کیا اور فر مایا کہ یہ وقوف کی جگہ ہے اور بوراع فہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھر غروب مٹس کے بعد آپ ٹالٹیا روانہ ہوئے 'آپ چیچے حضرت اسامہ کو بٹھالیا اورا پی سواری کی رفتار تیز کر دی ،لوگ دائیں بائیں بھاگئے لگے، نبی ٹالٹیاان کی طرف متوجہ ہو کرفر مانے لگے لوگوا سکون اوراطمینان اختیار کرو۔

پھرآپ مزدلفہ پنچی تو مغرب اورعشاء کی نمازیں اسمعی پڑھیں، اور رات بھر دیمیں رہے، مبح ہوئی تو آپ علیا جبل قُز ح پرتشریف لائے، وہاں وقوف کیا اور فرمایا کہ بیدوقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے، پھرآپ ٹائیٹر کے ہونے وادی محسر پنچے، وہاں ایک لمحے کے لئے رہے پھراپی اوٹمٹی کوسر پٹ دوڑا دیا تا آ نکداس وادی سے نکل گئے (کیونکہ بیہ عذاب کی جگھی)

پھرسواری روک کراپنے پیچھے حضرت فضل بڑائٹۂ کو بٹھا لیا، اور چلتے چلتے منی پہنچ کر جمرۂ عقبہ آئے اوراسے کنگریاں ماریں، پھر قربان گاہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بیقربان گاہ ہے اور مٹی پورا ہی قربان گاہ ہے، اتنی دیر میں بنوشعم کی ایک نو جوان عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے نبی ملائٹا کے پاس آئی، اور کہنے لگی کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں لیکن ان پر جج بھی فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟ نبی ملائٹا نے فرمایا ہاں! تم اپنے والد کی طرف سے جج کر سکتی ہو، یہ کہتے ہوئے نبی ملائٹا نے حضرت فضل ڈٹاٹنڈ کی گردن موڑ دی (کیونکہ وہ اس عورت کود کیھنے لگے تھے)

حضرت عباس ڈاٹٹوئے یہ دیکھ کر پوچھایا رسول اللہ! آپ نے اس کی گردن کس حکمت کی بناء پر موڑی؟ نبی عالیہ اللہ فر مایا میں نے دیکھ کر دونوں ڈاٹٹوئے یہ دیکھ کر پوچھایا رسول اللہ! آپ نے اس کی گردن کس حکمت کی بناء پر موڑی؟ نبی عالیہ فر مایا بھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یارسول اللہ! میں نے قربانی کرنے سے پہلے بال کو اللیم اللہ کیا کروں؟ فر مایا اب قربانی کراو، کوئی حرج نہیں ، ایک اور شخص نے آ کرعرض کیا یارسول اللہ! میں نے حلق سے پہلے طواف زیارت کر لیا، فرمایا کوئی بات نہیں ، اب حلق یا قصر کراو۔

اس کے بعد نبی علی الله طواف زیارت کے لئے حرم شریف پنچے، طواف کیا، زمزم پیا اور قرمایا بنوعبد المطلب! حاجیوں کو پانی پلانے کی زمدداری پوری کرتے رہو، اگرلوگ تم پرغالب نہ آجائے تو میں بھی اس میں سے ڈول مینی تھینے کرنکالتا۔ س ( ۱۲۶۹ ) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدٍ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ یَعْنِی ابْنَ الْبُورِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِیِّ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ أَخَذَ بِيَّدِى عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَانْطَلَقْنَا نَمُشِى حَتَّى جَلَسُنَا عَلَى شَطَّ الْفُرَاتِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفُسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا قَلْ سَبَقَ لَهَا مِنْ اللَّهِ شَقَاءٌ أَوْ سَعَادَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ إِذًا نَعْمَلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى[راحع: ٦٢١]

(۱۳۳۹) ابوعبدالرحمٰن سلمی مُینِینی کہا ہے ، ہن کہ ایک دن حضرت علی بڑائیئے نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم چہل قدی کرتے ہوئے کے رہے ہوئے جا کر میٹھ گئے ، ہو جضرت علی بڑائیئے نے فرمایا کہ ایک دن نبی علینا نے فرمایا تم میں سے ہر مخص کا شق یا سعید ہونا اللہ کے علم میں موجود اور متعین ہے ، صحابہ کرام اٹھ ٹھٹھ نے پوچھایا رسول اللہ اپھر ہم عمل کیوں کریں ؟ فرمایا عمل کرتے موکو کہ ہرا گیا ہوگا ، پھر آپ ٹا ٹھٹھ نے قرآن کی سے رہو کیونکہ ہرا یک کے لئے وہی اعمال آسان کیے جا ئیں گے جن کے لئے اسے بیدا کیا گیا ہوگا ، پھر آپ ٹا ٹھٹھ نے قرآن کی سے آبت تا اور جو محض بخل اختیار کیا اور اچھی بات کی تقد بی کی تو ہم اس کے لئے آسانی کے اسب بیدا کردیں گے اور جو محض بخل اختیار کیا اور اچھی بات کی تقد بی تکذیب کرے تو ہم اس کے لئے تگی گئے اسب بیدا کردیں گے اور جو محض بخل اختیار کیا ہوگا ہر کرے اور اچھی بات کی تکذیب کرے تو ہم اس کے لئے تگی کے اسباب بیدا کردیں گے۔

( ١٣٥٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَالَ فِي الرَّحَبَة ثُمَّ دُعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ فِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُكَّ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُكَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ [راحع: ٩٧١].

(۱۳۵۰) ابوجیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی رفاقیۃ کوشن میں پیشاب کرتے ہوئے ویکھا، پھرانہوں نے پانی منگوایا اور پہلے انہوں نے اپنی دائیں مرتبہ چہرہ دھویا، اور پہلے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کرصاف کیا، پھرتین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چہرہ دھویا، تین مرتبہ کہنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر کین مرتبہ کہنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر کھڑے کہتے ہوئے دیکھا ہے جیسے تم نے جھے کرتے ہوئے دیکھا سے جیسے تم نے جھے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں تمہیں نبی علیظا کا طریقۂ وضود کھانا چا ہتا تھا۔

( ١٣٥١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِينِي زُهَيْرٌ أَبُو خَيْتُمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةً . عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِراحِينِ ٩٧١].

(۱۳۵۱) حضرت علی تُلْفَقِدُ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے وضوکر نے ہوئے اعضاءِ وضوکو تین تین مرتبہ دھویا۔

( ١٣٥٢) حَلَّنَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّنَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقٌ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّا فَٱنْقَى كَفَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيُهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ

منالاً احدَّن بن منطال المعدد في الله منتوا الله الله منتوا الله الله منتوا الله م

قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِلْبَ فَضُلَ وَضُولِّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أُرِيكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٩٧١].

(۱۳۵۲) ابوحیہ میں کہ میں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی میافٹو کو وضوکرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کوصاف کیا، پھرتین مرتبہ چبرہ اور تین مرتبہ دونوں بازودھوئے ،سر کامسح کیا، پھر مخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوکروضوئے بچاہوا پانی بی لیا اور فرمایا میں تہہیں نبی مالیا کا طریقۂ وضود کھانا چاہتا تھا۔

( ١٣٥٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرُوانُ الْفَزَارِيُّ عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ نَافِعِ حَدَّثَنِي أَبُو مَطَرٍ الْبَصُرِيُّ وَكَانَ قَدُ أَدُرَكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْبًا بِفَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبِسَّهُ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنْ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ [احرحه عد بن حميد ٢٩٠ و ابو يعلى: ٢٩٥] [انظر: ١٣٥٥]

(۱۳۵۳) ابومطر بھری''جنہوں نے حضرت علی ڈٹاٹنڈ کو پایا تھا'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے تین درہم کا ایک کپڑ اخریدا، جب اسے بہنا تو یہ دعاء پڑھی کہ اس اللّٰد کاشکر ہے جس نے جھے پیلباس عطاء فر مایا جس سے میں لوگوں میں خوبصورت لگتا ہوں اورا نیاستر چھیا تا ہوں، پھرفر مایا کہ میں نے نبی علینیا کوبھی بید دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ آبِى حَيَّةَ الْهَمُدَانِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ آبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَيَّ قَالَ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوثِهِ [راحع: ٩٧١]

(۱۳۵۳) ایک مرتبہ حضرت علی طالفتائے فرمایا کہ جو شخص نبی علیظا کا وضود کھنا جا بتنا ہے وہ میری طرف دیکھے، پھرانہوں نے وضوکرتے ہوئے اعضاءِ وضوکوتین نین مرتبہ دھویا ،سرکاشیج کیااور وضو سے بچاہوا پانی بی لیا۔

( ١٣٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُخْتَارُ بُنُ نَافِعِ التَّمَّارُ عَنُ أَبِي مَطُو أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا أَتَى غُلَامًا حَدَثًا فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَلَبِسَهُ إِلَى مَا بَيْنَ الرُّسُغَيْنِ إِلَى الْكَغْبَيْنِ يَقُولُ وَلَبِسَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى رَزَقِنِي مِنْ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوارِى بِهِ عَوْرَتِي فَقِيلَ هَذَا شَيْءٌ تَوْوِيهِ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ عَنْ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ عِنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ عِنْدَ الْكُسُوةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى رَزَقِنِي مِنْ الرِّيَاشِ مَا أَتَحَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوارِى بِهِ عَوْرَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ عِنْدَ الْكُسُوةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ عِنْدَ الْكُسُوةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى رَزَقِنِي مِنْ الرِّيَاشِ مَا أَتَحَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوارِى بِهِ عَوْرَتِي [راحع: ١٣٥٣].

(۱۳۵۵) ابومطر بصری دوجنہوں نے حضرت علی طافی کو پایا تھا، سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی طافی نے تین درہم کا ایک کپڑا خریدا، جب اسے پہنا تو یہ دعاء پڑھی کہ اس اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے یہ لباس عطاء فرمایا جس سے میں لوگوں میں خوبصورت لگتا ہوں اور ابناستر چھیا تا ہوں ، پھر فرمایا کہ میں نے نبی علیہ اس کھی یہ دعاء پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ۱۷۷۷۷۰.131aTTTal adbook.blogspot.com

( ١٣٥٦) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّنَنا مُخْتَارٌ عَنَ أَبِى مَطَوِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ آمِيرِ الْمُؤُمِنِينَ عَلِيٍّ فِي الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ فِي الْمَوْمِنِينَ عَلِيٍّ فِي الْمَوْمِنِينَ عَلِيٍّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عِنْدَ الْمَسْجِدِ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ آرِنِي وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَتَمَضَمَضَ ثَلَاثًا فَادُحَلَ بَعْضَ الرَّوالِ فَدَعَا قَنْبُوا فَقَالَ الْمَتْ فَالَاثًا وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ فَلَاثًا وَمَسَعَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً فَقَالَ دَاحِلُهُمَا مِنْ الْوَجْهِ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَعَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً فَقَالَ دَاحِلُهُمَا مِنْ الْوَجْهِ وَسَنَعْ وَالْمَدُوهِ وَمَعْمَا مِنْ الرَّأْسِ وَرِجُلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا وَلِحْيَنَهُ تَهُطِلُ عَلَى صَدُرِهِ ثُمَّ حَسَا حَسُوةً بَعْدَ الْوُضُوءِ وَحَارِجُهُمَا مِنْ الرَّأْسِ وَرِجُلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا وَلِحْيَنَهُ تَهُطِلُ عَلَى صَدُرِهِ ثُمَّ حَسَا حَسُوةً بَعْدَ الْوُصُوءِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا كَانَ وُضُوءٌ نَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا كَانَ وُضُوءٌ نَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَوْعَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

(۱۳۵۲) ابو مطرکہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امیر المومنین حضرت علی ڈاٹنڈ کے ساتھ ذوال کے وقت مجد میں باب الرحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے نی مائیلہ جیسا وضوکر کے دکھا ہے ، حضرت علی ڈاٹنڈ نے اپنے غلام قنبر کو بلاکر فرمایا ایک کٹورے میں پانی لے کرآؤ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں اور چبرے کوئین مرتبہ دھویا ، ۳ مرتبہ کل کی اور اپنی ایک انگی مند پس ڈالی ، ناک میں تین مرتبہ پانی ڈالا ، تین مرتبہ بازوؤں کو دھویا ، ایک مرتبہ سرکا سے کیا ، چبرہ کی طرف سے اندر کے جھے کا اور سرکی طرف سے باہر کے جھے کا اور تین مرتبہ بازوؤں سمیت پاؤں دھوئے ، اس وقت ان کی ڈاڑھی سینے پرلٹک رہی تھی ، پھر انہوں نے وضو کے بعد ایک گھونٹ پانی بیا اور فر مایا کہ نبی تالیلہ کے وضو کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ نبی تالیلہ اس طرح وضوفر مائے تھے۔

( ١٣٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَبُّو نُعُنِّمٍ قَالَا حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ ١٣٥٧) حَدَّثَنَا مُضَعَّدُ بَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَبُويُهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَبُويُهِ لِأَحَدٍ إِرَاحِع: ٩٠٧].

(۱۳۵۷) حضرت علی ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیٹا کو بھی کسی کے لئے'' سوائے حضرت سعد ڈٹاٹنڈ کے 'اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا،غزوہ احد کے دن آپ حضرت سعد ڈٹاٹنڈ سے فرمار ہے تھے کہ سعد! تیر پھینکو،تم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں۔

( ١٣٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَزَوَّجُ إِلَيْنَا قَالَ وَعِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ نَعْمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ تِلْكَ ابْنَةُ أَحِي مِنُ الرَّضَاعِةِ [راجع: ٦٢٠].

(۱۳۵۸) حفرت علی طافین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگا ورسالت ما ب منطقین میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہمیں جھوڑ کر قریش کے دوسرے خاندانوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ نبی علینا نے فرمایا کہتمہارے پاس بھی پچھ ہے؟ میں نے عرض کیا ۱۱۷۷۷۷ : Startful Gabook : 510gspot : 6011 منطقا المنظمة المنطقة المن

جی ہاں! حضرت حزہ ڈاٹنڈ کی صاحبزادی! فرمایا کہ وہ تو میری رضاعی بھیتجی ہے ( دراصل نبی علیلیا اور حضرت امیر حزہ ڈاٹنڈ آپس میں رضاعی بھائی بھی تھے اور چیا بھیتے بھی )

( ١٣٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ رُزِيْرٍ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَتُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَوْ اتَّحَذُنَا مِثْلَ هَذَا قَالَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تُنزُوا الْحَمِيرَ عَلَى الْحَيْلِ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِراحِهِ وَهُ ١٨٥]

(۱۳۵۹) حضرت علی و النفؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینا کی خدمت میں بطور مدید کے ایک فچر پیش کیا گیا، نبی علینا اس پر سوار ہوئے ،کسی صحابی و النفؤنے نے بوچھا اگر ہم بھی آیہ جانور حاصل کرنا چا ہیں؟ نبی علینا نے فر مایا کیا تم گھوڑوں پر گدھوں کو کدوانا چاہتے سو؟ یہ وہ اوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوں۔

رَ ١٣٦٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ بُكُيْرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بَنُ هِلَالِ الرَّقِّقُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ لَنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بَنِ أَبِي أَنِي أَنِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أُرِيكُمُ لَنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بَنِ أَبِي أَنِي أَنِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ قَالَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أُرِيكُمُ كَيْفُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَتُونِي بِطَسْتٍ وَتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ كَيْفُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَعَسَلَ يَكَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ ثَلَاثًا وَعَسَلَ رَحُلِهُ اللهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَحُلَيْهِ فَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَالْعَلْ وَالْعَلْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمُولُولَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمُولُولُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُولُولُهُ اللّهُ الْمِلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُولُولُولَ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ وَعَسَلَ يَكَيْهُ إِلَى الْمُولُولُولُولُ اللّهُ الْقَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللللهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الل

(۱۳۷۰) ابو حید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حصرت علی طافق نے فرمایا کیا ہیں تہمین نبی علیقا کی طرح وضوکر کے نہ دکھاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا پھرمیر ہے یاش ایک طشت اور پانی کا ایک برتن لے کرآؤ، چنانچہ پہلے انہوں نے اپنے دوٹوں ہاتھوں کو دھویا، تین مرتبہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے ، سرکامسے کیا اور تین مرتبہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے ، سرکامسے کیا اور تین مرتبہ گھنوں سمیت دوٹوں یاؤں دھوئے۔

( ١٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى ظُبْيَانَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعُمْرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفْعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَشْقُلُ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَشْقُلُ وَعَنْ الْمُنْتَلَقِ حَتَّى يَشْقُلُ وَعَنْ الْمُنْتَلَقِ حَتَّى يَشْقُلُ وَعَنْ الْمُنْتَلَقِ حَتَّى يَشْقُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ الْمُنْتَلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِي وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

(۱۳ ۱۱) حضرت علی مطالعة نے آیک مرتبہ حضرت عمر نگاتند سے عرض کیا اے امیر المؤمنین! کیا آپ نے نہیں سنا کہ جناب رسول اللّٰه مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنِي طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں؟

🛈 سويا ہوا مخص جب تک بيدارنه ہوجائے۔

🛡 بچه، جب تک بالغ نه موجائے۔

مناه اکثرون بل منظم اکثرون بل منظم اکترون بل منظم

🛡 مجنون ، جب تك اس كى عقل لوث ندآئ ـ كـ ـ

( ١٣٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ أَبِي الْحُسَامِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِي بَنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَخْمَدَ وَجُعِلَ التَّرَابُ لِي طُهُورًا وَجُعِلَتُ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمْمِ [راحع: ٧٦٣].

(۱۳ ۱۲) حضرت علی وفائظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگانی آنے ارشاد فرمایا مجھے چار چیزیں ایسی دی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں، مجھے زمین کے خزانے ویئے گئے ہیں، میرانام" احمد" رکھا گیا ہے، مٹی کومیرے لیے پانی کی طرح پاک کرنے والاقرار دیا گیا ہے اور میری امت کو بہترین امت کا خطاب دیا گیا ہے۔

( ١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ عَلَى أَنَّهُ مَغُفُورٌ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[قال شعيب: حسن لغيره، احرجه البزار: ٢٢٧، والنسائي في عمل اليوم والليلة: ٦٣٧].

(۱۳۲۳) حضرت علی مطافظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیلانے مجھ سے فر مایا کہ کیا میں تنہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں زبان سے ادا کر لوثو تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں حالا تکہ تمہارے گناہ معاف ہو بچے، یہ کلمات کہ لیا کر وجن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ علیم وکریم ہے، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو یالنے والا ہے۔

( ١٣٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَنَهَى عَنْ النَّوْحِ [راجع: ٦٣٥].

(۱۳۲۳) حضرت علی مخاطئے سے مروی ہے کہ نبی علیمانے دی فتم کے لوگوں پرلعنت فرمائی ہے، سودخور، سود کھلانے والا، سودی معاملات کھنے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکو قدرو کئے والا، جسم کودنے والی اورجسم گودوانے والی پرلعنت فرمائی ہے اور نبی علیمانو حہرنے سے منع فرماتے تھے۔

( ١٣٦٥) حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذْنَبَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ مُنالِهُ المَّرِينَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ ا

عَفَا عَنْهُ [راجع: ٥٧٧].

(۱۳۷۵) حضرت علی مٹانٹئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَانْتُیّئے نے ارشاد فر مایا جو شخص دنیا میں کسی گناہ کاار تکاب کر بیٹھے اور اسے اس کی سزابھی مل جائے تو اللہ تعالی اس سے بہت عادل ہے کہ اپنے بندے کو دوبارہ سزاد ہے، اور جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللہ اس کی پر دہ پوشی کرتے ہوئے اسے معاف فر مادے تو اللہ تعالی اس سے بہت کریم ہے کہ جس چیز کو وہ معاف کر چکا ہواس کا معاملہ دوبارہ کھولے۔

( ١٣٦٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو حَيُثَمَةً وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبُدِ الْمُمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبُرَةً قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الظَّهْرَ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ لَهُ يَجُلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ فَقَعْدَ وَقَعَدُنَا حَوْلَهُ ثُمَّ حَضَرَتُ الْعَصْرُ فَأْتِي بِإِنَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ كُفًّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ يَجُلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ فَقَعْدَ وَقَعَدُنَا حَوْلَهُ ثُمَّ حَضَرَتُ الْعَصْرُ فَأْتِي بِإِنَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ كُفًّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضُلَ إِنَائِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِي حُدِّثُتُ أَنَّ وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضُلَ إِنَائِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِي حُدِّثُتُ أَنَّ وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضُلَ إِنَائِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِي حُدِّثُتُ أَنَّ يَشُرَبَ ٱحَدُّهُمْ وَهُو قَائِمٌ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا وَالْحَالَ إِلَا عَلِيهُ وَسَلَمَ وَعُو قَائِمٌ إِنِّي وَلَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلَ كَمَا فَعَلَ كَمَا فَعَلَ كَمَا وَعُولَ عَائِهُ وَعُولَ قَائِمٌ إِنَّهُ وَلَاللَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلَ كَمَا وَعُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدَ إِلَا عُقَالًا عَمْ الْمُعَلِي وَالْمَقَالُ وَالْمَعَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ وَلِهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّه

(۱۳ ۱۲) نزال بن سبرہ کہنے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی ڈاٹنؤ کے ساتھ ظہری نماز پڑھی، پھروہ اپنی نشست پرتشریف
لے گئے جہال وہ باب الرحبہ کے قریب بیٹھتے تھے، وہ بیٹھے تو ہم بھی ان کے اردگر دبیٹھ گئے، جب عصری نماز کا وقت آیا تو ان
کے پاس ایک برتن لایا گیا، انہوں نے اس سے ایک چلو بھرا، کلی کی ، ناک میں پانی ڈالا، چہر سے اور ہاتھوں پر پھیرا، سراور پاؤں
پر پھیرا، اور کھڑے ہو کر بچا ہوا پانی نی لیا اور فر مایا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ بچھ لوگ کھڑے ہوکر پانی چینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، میں
نے نبی علیت کوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے کیا ہے۔

( ١٣٦٧) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بَنِ كُلَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُنِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى لَآذَبُطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِى مِنُ الْجُوعِ وَإِنَّ صَدَقَتِى الْيَوْمَ لَآزُبَعُونَ ٱلْفًا [انظر: ١٣٦٨].

(۱۳۷۷) حضرت علی و النظافر ماتے ہیں کہ فہی علیظا کے ساتھ مجھ پر ایسا وقت بھی گذرا ہے کہ بھوک کی شدت سے میں اپنے پیٹ پر پھر بائد صتاتھا ، اور آج میرے مال کی صرف زکو قاج کیس ہزار دینار بنتی ہے۔

( ١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بِنِ كُلَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَإِنَّ صَدَقَةَ مَالِي لَتَبُلُغُ أَرْبُعِينَ ٱلْفَ دِينَارِ [اسناده ضعيف].

(۱۳۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

﴿ مُنلَا اَحَٰرُنُ بَلِ مُعَنِي مَرْمَ ﴿ وَهِ مَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْبِعُ النَّظُرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْبِعُ النَّظُرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْبِعُ النَّظُرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُعْبِعُ النَّظُرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُعْبِعُ النّظُرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُعْبِعُ النّظُرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلّٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

۲۷۱۲]. [النظر: ۱۳۷۳]

(۱۳۷۹) حفرت علی را النظار میں ہے کہ جناب رسول الله مالی الله علی الله علی الله الله نظر کسی نامحرم پر پڑنے کے بعداس پر دوسری نظر نہ ڈالنا کیونکہ پہلی نظر تو تنہیں معاف ہوگی ، دوسری نہیں ہوگی۔

( ١٣٧٠) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيًّ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلَيْ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَلِيٍّ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ بِعَمْدِ جَعْفَو قَالَ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَنُ سَمَّاهُ بِعَمْدِ جَعْفُو قَالَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أُغَيِّرَ السُمَ هَذَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أُغَيِّرَ السُمَ هَذَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اسْناده حسن، احرجه النزار: ٢٥٧، وابويعلى: ٢٩٨٤].

(۱۳۷۰) حصرت علی ڈاٹٹو فرمائے ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام حزہ رکھا گیا اور جب حسین کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام حزہ رکھا گیا اور جب حسین کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام ان کے چچا کے نام پر جعفررکھا گیا ، بعد بین بی علیظانے بھے بلایا اور فرمایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ ان دونوں کے نام بدل دوں ، میں میں میں نے عرض کیا کہ اللہ تیب حسن اور حسین رکھ دیا۔
میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں ، چنانچہ نبی علیظانے ان کا نام علی التر تیب حسن اور حسین رکھ دیا۔

(١٣٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِي صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِذٍ عَنْ عَلِيًّ رَضِيً اللَّهُ عَنَهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فِيهِمُ رَهُطٌ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ وَيَشُرَبُ الْفَرَقَ قَالَ فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ فَآكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا الْمُطَّلِبِ فِيهِمْ رَهُطٌ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ وَيَشُرَبُ الْفَرَقَ قَالَ فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ فَآكلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ وَبَقِى الطَّعَامُ كَمَا هُو كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ ثُمَّ ذَعَا بِغُمْ وَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِى الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ أَوْ لَمُ يُشَوِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِى الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ أَوْ لَمُ يُكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا لَمُ يُكُمْ خَاصَةً وَإِلَى النَّاسِ بِعَامَّةٍ وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَأَيْتُمْ مُنَا يَعْنِى عَلَى أَنْ يَكُونَ آخِى وَصَاحِبِى قَالَ فَلَمْ يَقُمُ إِلَيْهِ أَحَدٌ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَكُنْتُ أَصُعُورَ الْتَعْ ضَرَبَ عَلَى النَّالِيَةِ صَرَبَ الْقُومُ قَالَ فَقَالَ الْجَلِسُ قَالَ أَكُومُ اللّهِ فَيَقُولُ لِى الْجَلِسُ حَتَّى كَانَ فِى الثَّالِيَةِ صَرَبَ بَيْدِهِ عَلَى يَذِى كَالَةً مُ عَلَى يَذِى كَا فَقَالَ الْجَلِسُ قَالَ فَقَالَ الْجَلِسُ قَالَ فَقَالَ الْجَلِسُ قَالَ فَلَا لَهُ مُ يَقُولُ لِي الْجَلِسُ عَتَى كَانَ فِى الثَّالِيَةِ صَرَبَ بَيْدِهِ عَلَى يَذِي كَانَ فِى الثَّالِيَةِ صَرَبَ

(۱۳۷۱) حضرت علی ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیشائے بنوعبدالمطلب کودعوت پرجمع فرمایا ، ان میں سے بچھلوگ تواہیے سے کہ لورا پورا پورا بورا بکری کا بچہ کھا جاتے اور سولہ رطل کے برابر پانی پی جاتے ، نبی علیشائے ان سب کی دعوت میں صرف ایک مدر آسمانی کے لئے ایک کلوفرض کرلیں ) کھانا تیار کروایا ، ان لوگوں نے کھانا شروع کیا تواسے کھانے میں وہ سب لوگ سیر ہوگئے اور کھانا ویسے ہی بچار ہا ، محسوس ہوتا تھا کہ اسے کسی نے چھوا تک نہیں ہے ، پھر نبی علیشائے تھوڑا سایانی منگوایا ، وہ ان سب نے سیراب ہوکر بیالیکن بانی اس طرح بچار ہا اور ایبا محسوس ہوتا تھا کہ اسے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔

ان تمام مراحل سے فراغت یا کرنبی علیا ان سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے بنوعبد المطلب! مجھے خصوصیت کے ساتھ تمہاری طرف اور عمومیت کے ساتھ پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور تم نے کھانے کا پیم مجز واتو دیکھ ہی لیا ہے، اب تم میں سے کون مجھ سے اس بات پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے ؟اس پرکوئی بھی کھڑا نہ ہوا، بید کچھ کر'' کہ اگر چەمىں سب سے چھوٹا ہوں'' میں گھڑا ہو گیا ، نبی علیناً نے مجھے بیٹھ جانے کا حکم دیا اور تین مرتبداینی بات کو دہرایا اور نتیوں مرتبدای طرح ہوا کہ میں کھڑا ہوجاتا اور نبی علیظا مجھے بیٹھنے کا تکم دے دیتے ، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ نبی علیظانے اپنا ہاتھ میرا باتھ پر مارا (بیعت فر مالیا)

( ١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَوِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٥٨٣]

(۱۳۷۲) نزال بن سبرہ کہتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت علی ڈائٹٹڑنے وضو کا بچا ہوا یا نی کھڑے ہوکرییا اور فر مایا کہ میں نے نبی علیظا کوای طرح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٣٧٣ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْن أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيٌّ إِنَّ لَكَ كَنْزًا مِنْ الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَكَا تُتُبِعُ النَّظُرَةَ النَّظُرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتُ لَكَ الْآخِرَةُ إِراحِعِ ١٣٦٩] (۱۳۷۳) حضرت علی ٹٹاٹٹؤسے مروی ہے گدا یک مرتبہ نبی علیا انے ان سے فرمایا اے علی! جنت میں تمہارے لیے ایک خزاندرکھا گیا ہےاورتم اس کے دوسینگوں والے ہو (مکمل مالک ہو)اس لئے اگر کسی نامحرم پرنظر پڑجائے تو دوبارہ اس پرنظرمت ڈالو کیونکہ پہلی نظرتو تمہیں معاف ہوجائے گی لیکن دوسری معاف نہیں ہوگی۔

( ١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَحَوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثِينَ وَأَمَرَنِي فَنَحَرُتُ سَائِرَهَا وَقَالَ اقْسِمُ لُحُومَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا تُعْطِيَنَّ جَازِرًا مَنُهَا شَيْئًا [راجع: ٥٩٣]

(۱۳۷۴) حضرت علی ر الفئوسے مروی ہے کہ جب نبی علیلانے قربانی شروع کی تواپنے وست مبارک سے تبیں اوٹٹ ذرج کیے اور مجھے علم دیا تو باقی کے اونٹ میں نے ذرج کیے اور نبی ٹائیٹانے فرمایا ان اونٹوں کی کھالیں اور جھولیں بھی تقسیم کر دوں اور گوشت بھی تقسیم کردوں ،اور بیا کہ قصاب کوان میں ہے کوئی چیز مز دوری کے طور پر نہ دوں ۔

( ١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ قُلْنَا مَنُ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَتُ الشَّمُسُ مِنْ هَاهُنَا عَهْمَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظَّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّى قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبَعًا وَيُعْدَهَا رَكُعَتَيْنِ وَالتَّسُلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُعْرِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمَالُمِينَ وَالْمَالُمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُنْتُولِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالُمِينَ وَالْمَعُمُ مِنْ الْمُؤْمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمُ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُلْمُ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُس

(۱۳۷۵) عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت علی والفوظ ہے بوچھا کہ بی طایقا اون کے وقت کس طرح نوافل پڑھتے تھے؟ فرمایا تم اس طرح پڑھنے کی طاقت اوراستطاعت کے پڑھتے تھے؟ فرمایا تم اس طرح پڑھنے کی طاقت اوراستطاعت کے بھر اس پھل کرنے کی کوشش کریں گے، فرمایا کہ بی طایقا فجر کی نماز پڑھ کرتھوڑی دیرا تظار فرماتے، جب سورج مشرق سے اس مقدار میں نکل آتا جناعصر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ شائلیا کھڑے ہوکر دور کعت نماز پڑھتے۔

پھرتھوڑی دیرانظارفر ماتے اور جب سورج مشرق ہے اتی مقدار میں نکل آتا جتنا ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو آپ آپ آگا گھڑے ہوکر چار رکعت نماز پڑھتے ، پھر سورج ڈھلنے کے بعد چار رکعتیں ظہر سے پہلے ، دور کعتیں ظہر کے بعد اور چار رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھتے تھے اور ہر دور کعتوں میں ملائکہ مقربین ، انبیاء کرام پیم اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مؤمنین کے لئے سلام کے کلمات کہتے (تشہد بڑھتے )۔

(١٣٧٦) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى سُرِيْحُ بُنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ
الْمَلِكِ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ عَنْ أَبِى صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى أَبُغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى نَهَتُوا أُمَّهُ وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى أَبُغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى نَهَتُوا أُمَّهُ وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى أَبُغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى نَهَتُوا أُمَّهُ وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَ مَثَلًا فِي رَجُلَانِ مُحِبِّ مُفُوطٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِي وَمُبُغِضْ يَحْمِلُهُ
الْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الْتِي لَيْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ يَهُلِكُ فِيَّ رَجُلَانٍ مُحِبِّ مُفُرِطٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِي وَمُبُغِضْ يَحْمِلُهُ
شَنَانِى عَلَى أَنْ يَبْهَتِنِى [اسناده ضعيف، احرحه البزار! ٥٩، و ابويعلى ٣٤٠]. [انظر: ١٣٧٧].

(۱۳۷۱) حضرت علی ٹٹاٹٹئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے معاملہ میں وہی ہوگا جیسا حضرت عیسیٰ علیشا کے ساتھ ہوا، یہودیوں نے ان سے بغض کیا یہاں تک کہ ان کی والدہ پر گناہ کا بہتان بائدھا، اور عیسائیوں نے ان سے اتنی حبت کی کہ انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جو ان کامقام ومرتبہ نہ تھا۔

پھر حضرت علی مخافظ نے فرمایا کہ میرے متعلق دوشم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک و محبت میں صدیے آگے بڑھ جانے والے جو محصال مقام پر فائز کر دیں گے جو میرامقام نہیں ہے، اور دوسرے وہ بغض رکھنے والے جومیری عدادت میں آ کر مجھ پرایسے بہتان باندھیں گے جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

( ١٣٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ بْنِ مَلِيحٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا

أَبُو غَيْلُانَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَادِ فَيَ مَلِيَّ الْمَلِكِ عَنِ الْحَادِ فَيْ مَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فِيكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فِيكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فِيكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فِيكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَسُلَّةٍ فَيَةٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَحَوْلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَحَقَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَحَقَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَحَقَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَحَقَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَحَقَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَحَقَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ فَحَقَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَحَقَى عَلَيْهُ وَسُلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ فَمَا أَمَرُ لَكُمُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهُ فَحَقَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا عَلِيهِ وَسَلَّمَ مَا الْسَلَامُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْتَى الْمُعْتِعِي فِيمَا أَحْبَدُهُ مَا الْمُعْتِي الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السَعْطَعِي فَمَا أَمُولَكُمُ مُ الْمُعْتِى الْمُعْتِى فَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْعَلِي فَمَا أَمُولُوا الْمُعْتِى الْعَلَامُ الْمُعْتِى الْمُعْتِعِ الْمَالِمُ الْمُعْتِعِي فَمَا أَمُولُكُمُ مِنْ الْمُعْتِعِي فَا الْمَالِمُ الْمُعْتِعِي فَا عَلَيْهُ الْمُؤْتِعِ الْمُؤْتِي فَا عَلَيْهُ الْمُؤْتِعُ الْمُؤْتِعُ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِي الْمُعْتِعِي الْمُؤْتِعِي فَا الْمُؤْتِعِ الْمُؤْتِعُ الْمُؤْتِعُ الْمُعْتِعُ الْمُعْتِعُ الْمُؤْتِعُ الْمُؤْتِعُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْتِعُ

(۱۳۷۷) حضرت علی بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان فیجھے بلا کرفر مایا کہ تمہارے معاملہ میں وہی ہوگا جیسا حضرت عیسیٰ علیہ اس تحدید اور عیسا تیوں نے ان عیسیٰ علیہ اس تحدید اور عیسا تیوں نے ان سے اتن محبت کی کہ انہیں اس مقام پر پہنچادیا جوان کا مقام ومرتبہ ندتھا۔

پھر حضرت علی مٹائٹڈنے فرمایا کہ میرے متعلق دوشم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک و محبت میں صدیے آ گے ہڑھ جانے والے جو مجھے اس مقام پر فائز کر دیں جو میرامقام نہیں ہے، اور دوسرے وہ بغض رکھنے والے جو میری عداوت میں آ کر مجھ پر ایسے بہتان باندھیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

( ١٣٧٨) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو حَيْشَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُليْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي ذَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ كَيْفَ أَنْتَ وَقَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قُلْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَعْلَمُ قَالَ قَوْمٌ يَخُرُجُونَ مِنْ الْمَشُوقِ يَقْرَئُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَرْبُونَ مِنْ الْمَشُوقِ يَقْرَئُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۱۳۷۸) کلیب کہتے ہیں کہ ایک مرحبہ میں حضرت علی دلائٹو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرحبہ میں جی علیکا کی خدمت میں جا ایک ایک مرحبہ میں جی علیکا گئو کے جی علیکا کے بی علیکا کے بی علیکا نے محمد بکھ کر فرمایا اے ابن ابی طالب! تمہارااس وقت کیا حال ہوگا جب ایسی ایسی قوم سے تمہارا پالا پڑے گا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے ہیں، فرمایا ایک قوم ہوگی جو مشرق سے نکلے گی، وہ لوگ قرآن قو پڑھتے ہوں کے لیکن وہ ان کے حلق سے تیرشکار سے سے نکل جاتا ہے، ان میں ایک آدی حلق سے آگے نہ جاسکے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے سے نکل جاتا ہے، ان میں ایک آدی

منالاً اَعَنَانِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاَمِ اللهِ اللهِ

ایسا بھی ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہوگا ،اوراس کے ہاتھ ایک حبثی عورت کی چھاتی کی طرح محسوس ہوں گے۔

(١٣٧٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا عَامِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَوِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَوِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى عَلَيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ إِذْ تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَهُو يُكَلِّمُ النَّاسَ فَشُعِلَ عَنْهُ فَقَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ وَقُوْمَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهَ فَقَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ وَقُوْمَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ثُمَّ عَادَ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ وَقُوْمَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُنَا لَقُومٌ يَخُورُجُونَ مِنْ قَبْلِ الْمَشُوقِ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمُ فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُنَ الرَّهِمَةِ فِيهِمْ رَجُلٌ مُحْدَجُ الْيَدِ كَأَنَّ يَلَهُ ثَدُى حَبَشِيَةٍ أَنْشُدُكُمْ أَنَ فِيهِمْ فَذَكَرَ الْحَدِيتَ بِطُولِهِ [مكر ما قبله].

اوران سے اوران کے میں موری کی مرس سول ہوں کے مرس سول ہوں کے سال کے بعدا ہوں کے سی صدیت و رہی۔

( ۱۲۸۰) حَدَّثَنَا عَبْد اللّهِ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعِ بُنِ الْجَوَّاحِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَدَّ أَبِي الْوَادِعِیِّ عَنْ عَمْرِو ذِی مُرِّ قَالَ أَبْصَرْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوضَّا فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ قَالَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَأَنْ اَشُكُّ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ ثَلَاثًا ذَكَرَهَا أَمْ لَا وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّا أَمْ لَا وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثُلَاثًا وَيَدَيْهِ فَلَ وَحُولِهِ ثُمَّ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَجُورُ مُسْلَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَجِرُ مُسْلَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَجُورُ مُسْلَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَجُورُ مُسْلَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوضَا أَوْرَاحِ يَعْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوضَا بَعْ وَمُولِي وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعْمُ وَلَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ وَلَاءَ عَلَى مُولِ إِلَاءَ وَلِي يَا وَسَعِيلِ مِي عَلَيْهُ مَا كَمُ مِنْ وَلَاءَ وَلَاءَ وَلَولَ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ وَلَى اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُولِلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَاءَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا

اوراے بی گئے اور فر مایا کہ نبی علیظائی طرح وضوکیا کرتے تھے۔

مناله المناب المنظمة المنبشرة من مناله المنطقة المنبشرة المنابض ال

#### بِسْمِ اللَّهِ الزَّمْزِ لِلرَّحِيمِ إِ

#### مسند العشرة المبشرين بالجنة

# مُسْنَدُ أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَالِيَّهِ رَالِيَّهِ رَالِيَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

( ١٣٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ وَعَمْدُ الْحَثَارِ بْنُ وَرُدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبُو عَبْدِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَمُّ عَبْدِ اللَّهِ إِسَناد ضعيف خرج جيعلى ١٦٤٠.

(۱۳۸۱) حضرت طلحہ بن عبیداللہ و اللہ و اللہ علیہ اللہ و اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ و الل

( ١٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَرُ الْجَبَّارِ بُنُ الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ بُنُ الْعَاصِ عُبَيْدِ اللَّهِ لَا أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا أَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صَالِحِى قُرِيشٍ قَالَ وَزَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ وَرْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ طَلْحَةً قَالَ نِعْمَ رَضِى اللَّهُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَمَّ عَبْدِ اللَّهِ إقالَ الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٥ ٣٨٤)].

(۱۳۸۲) حضرت طلحہ بن عبیداللہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی علیا کے حوالے سے احادیث بیان کرنا میری عادت نہیں ہے البتہ میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے ضرور ساہے کہ عمرو بن العاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں اورعبداللہ ، ابوعبداللہ اور ام عبداللہ کیا خوب گھرانے والے ہیں۔

( ١٣٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ عَنُ مُعَاذِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُثْمَانَ النَّدِيمِيِّ عَنُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ حُرُمٌ عُومً عُثْمَانَ النَّدِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةً بُنِ عُيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَلَمْ يَأْكُلُ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَقَقَ مَنْ أَكُلَهُ فَلَمْ يَأْكُلُ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَقَقَ مَنْ أَكُلَهُ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ أَكُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصحت مسلم (١٩٧٧)، وابن حزيمة (٢٦٣٨)، والحاكم وقَالَ أَكُلنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصحت مسلم (١٩٧٧)، وابن حزيمة (٢٦٣٨)، والحاكم (١٠٥٠). [انظن ١٣٩٢].

(۱۳۸۳) عبدالرحمٰن بن عثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت طلحہ بن عبیداللہ ڈاٹٹٹے کے ساتھ تھے، ہم لوگوں نے احرام باندھ

هي مُنالِمَ احَرُن بَل يَكِيم مَرَّم كَلِي هِم اللهُ اللهُ

حضرت عمر ڈلٹٹؤنے فرمایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں،حضرت ابوطلحہ ڈلٹٹؤنے یو چھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا وہی کلمہ جو نبی علیشائے اپنے چچا کے سامنے بیش کیا تھا لیتن ''لا الہ الا اللہ'' حضرت طلحہ ڈلٹٹؤ فرمانے لگے کہ آپ نے پیج فرمایا بخداوہی ایسا کلمہ ہوسکتا ہے۔

نی ملیا نے بھی نہیں بتایا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔)

( ١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ [صححه البحاري: (٣٧٢٤)، وابن حبان (٦٩٨١)].

(۱۳۸۵) قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ خاتین کے اس ہاتھ کا دیدار کیا ہے جوشل ہو گیا تھا، یہ وہی مبارک ہاتھ تھا جس کے ذریعے انہوں نے غروۂ احد کے موقع پر نبی ملیلا کی حفاظت میں اپنے ہاتھ پرمشر کین کے تیررو کے تھے۔

( ١٣٨٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّغْبِىِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَآهُ كَثِيبًا فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَثِيبًا لَعَلَّهُ سَائَتُكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ يَعْنِى أَبَا بَكُرٍ قَالَ لَا وَأَثْنَى عَلَى أَبِى بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هي مُنالاً المَرْنُ بل يَنِيدُ مَرَى اللهُ اللهُ

كَلِمَةٌ لَا يَقُولُهَا عَبُدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَأَشُرَقَ لَوْنُهُ فَمَا مَنَعَنِى أَنْ أَسُالَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا خَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى لَآعُلَمُهَا فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَمَا هِى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنِّى لَآعُلَمُهَا فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَمَا هِى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَلْ تَعْلَمُ كُلِمَةً هِى آعُظَمَ مِنْ كَلِمَةٍ أَمَرَ بِهَا عَمَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ طَلْحَةُ هِى وَاللَّهِ هِى إِراحِع: 1784].

(۱۳۸۱) یکی بن طلحہ میکھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق راٹھٹا نے حضرت طلحہ ڈاٹٹٹا کو پراگندہ حال دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، نبی طلیقا کے وصال مبارک کے بعد سے آپ پراگندہ حال اور غبار آلودر ہے گئے بیں؟ کیا آپ کواپنے چپازاد بھائی یعنی میری خلافت اچھی نہیں گئی؟ انہوں نے فرمایا بات بین ہے، اصل بات سے ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگرکوئی شخص نزع کی حالت میں وہ کلمہ کہہ لے تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے باعث نور ہواور اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے (مجھے افسوس ہے کہ میں نبی علیقا سے اس کلمے کے بارے پوچھ نہیں سکا، اور خود نبی علیقا نے بارے بوچھ نہیں سکا، اور خود نبی علیقا نے بارے بوچھ نہیں سکا، اور خود نبی علیقا نے بارے بوچھ نہیں سکا، اور خود نبی علیقا نے بارے بوچھ نہیں سکا، اور خود نبی علیقا نہوں۔)

حضرت عمر نُگاتَفُ نے فر مایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں، جضرت ابوطلحہ نُگاتُفُ نے پوچھا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ فر مایا وہی کلمہ جو نبی علیظانے اپنے چچا کے سامنے بیش کیا تھا یعنی''لا الہ الا اللہ'' حضرت طلحہ رُگاتُونُ مانے لگے کہ آپ نے کچ فر مایا بخدا وہی ایسا کلمہ ہوسکتا ہے۔

(١٣٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ الْفِفَارِيُّ آخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ مَرَّ هُوَ وَرَجُلٌ يُقَالُ لَهُ آبُو يُوسُفَ مِنْ بَنِي تَيْمٍ عَلَى رَبِيعَةً بْنِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ آبُو يُوسُفَ مِنْ الْحَدِيثِ مَا لَا نَجِدُهُ عِنْدَكَ فَقَالَ آمَا إِنَّ عِنْدى حَدِيثًا كَثِيرًا وَلَكِنَّ رَبِيعَة بُنَ الْهُدَيْرِ قَالَ وَكَانَ يَلْزَمُ طَلْحَةً بْنَ عُبِيدٍ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعُ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّفِ وَاقِمٍ قَالَ قَالَ لِي طَلْحَةً بُنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُو قَالَ قَالَ لِي طَلْحَةً وَسَلَّمَ حَرِيثًا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آشُرَفُنَا عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمٍ قَالَ فَلاَ وَمُا هُو قَالَ قَالَ لِي طَلْحَةً بَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُو قَالَ قَالَ لِي طَلْحَةً بَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُو قَالَ قَالَ لِي طَلْحَةً بَنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آشُرُفْنَا عَلَى حَرَّةٍ وَاقِمٍ قَالَ فَلَا فَإِنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى آشُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُولُ إِنْحُوانِنَا وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِهِ فَهُورُ إِنْحُوانِنَا وَلَا اللَّالِي صَعْرَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِهِ فَهُورُ إِنْحُوانِنَا إِنَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِهِ فَهُورُ إِنْحُوانِنَا وَلَا اللَّهِ مَلْودَودَ ٢٠٤٦ وَلَيَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا عَلَى وَلَودَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُوهُ أَلْو وَالْودَاوِدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۳۸۷) داؤ دبن خالد بن دینار کہتے ہیں کہ ان کا اور بنوتیم کے ایک شخص کا''جس کا نام ابو یوسف تھا'' رہیعہ بن ابی عبدالرحمٰن کے پاس سے گذر ہوا، ابو یوسف نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کے علاوہ دیگر حضرات کے پاس ایسی احادیث مل جاتی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ملتیں؟ انہوں نے فرمایا کہ احادیث تو میرے پاس بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے رہیعہ بن حدیر گؤ''جوکہ هي مُنلِهُ المُرْبِينِ لِيَدِيدِ مِنْ الْمُشِرَةِ فِي الْمُنْسِرَةِ الْمُنْسِرِقِ الْمُنْسِرِقِ الْمُنْسِرِقِ الْمُنْسِرِقِ الْمُنْسِرِقِ الْمُنْسِرِقِ الْمُنْسِرِي الْمُنْسِرِقِ الْمُنْسِرِ

حضرت طلحہ ڈاٹٹو کے ساتھ چیٹے رہتے تھے'' یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے ٹبی ملیٹا کے حوالے سے حضرت طلحہ ڈاٹٹو کو سوائے ایک حدیث کون می ہے؟ تو بقول ایک حدیث کون می ہے؟ تو بقول رہیعہ کے حضرت طلحہ ڈاٹٹو نے فر مایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے ساتھ نکلے، جب ہم''حرہ واقم'' نامی جگہ پر (جو کہ مدینہ منورہ میں ایک ٹیلہ ہے) پنچے اور اس کے قریب ہوتے تو ہمیں کمان کی طرح خدار پھے قبریں دکھائی ویں، ہم نے بوچھا کہ یا رسول اللہ! ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں، پھر ہم وہاں سے نگل کر جب شہراء کی قبروں پر ہنچے تو نبی مالیا ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں، پھر ہم وہاں سے نگل کر جب شہراء کی قبروں پر ہنچے تو نبی ملیٹا ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں۔

( ١٣٨٨) حَلَّثُنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكُونَ بَيْنَ يَدَى أَحَدِكُمْ ثُمَّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَحَمَ مَسَلَم ( ١٩٩٤)، وابن لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ مَرَّةً بَيْنَ يَدَيْهِ [صححه مسلم ( ٩٩٤)، وابن عزيمة ( ١٨٥٠ و ١٨٤ م ١٣٩٤)، وابن حريمة ( ١٣٨٠). [انظر: ١٣٩٤، ١٣٩٤].

(۱۳۸۸) مویٰ بن طلحدای والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو جانور ہمارے سامنے سے گذرتے رہتے تھے،ہم نے یہ بات نبی ملیٹا سے ذکر کی تو نبی ملیٹا نے فر مایا کدا گرتمہارے سامنے کجاوے کے بچھلے جھے کی طرح کوئی چیز ہو (جولطورستر ہ کے گاڑ کی گئی ہو) تو پھر جومرضی چیز گذرتی رہے،تمہاری نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔

' ( ١٩٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَ نَزَلَ رَجُلَانِ مِنْ آهْلِ الْيَمَنِ عَلَى طَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقُتِلَ آحَدُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَكَتَ الْآخِرُ بَغْدَهُ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ فَأُرِى طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ الَّذِى مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَمَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَامَ رَمَضَانَ [قال شِعيب: حسن لغيره ]. [انظر: ١٤٠٣/١٤٠١]

(۱۳۸۹) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یمن کے دوا وی حضرت طلحہ ڈاٹٹو کے یہاں مہمان ہے ، ان میں ہے ایک صاحب تو نی طائع کی ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے اور دوسرے صاحب ان کے بعد ایک ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے اور دوسرے صاحب ان کے بعد ایک سال خرید زندہ ہے اور بالآ خرطبعی موت سے کافی سے رخصت ہوگئے ، حضرت طلحہ ڈاٹٹو نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اپنی طبعی موت مرنے والا اپنے دوسرے ساتھی سے کافی عرصة بل ہی جنت میں داخل ہوگیا ہے ، حضرت طلحہ ڈاٹٹو نے بیخواب نبی طبیقا سے ذکر کیا ، نبی طبیقا نے ان سے بوچھا کہ یہ دوسرا آ دمی اپنے پہلے ساتھی کے بعد کتنا عرصہ تک زمین پر زندہ رہا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک سال تک ، نبی طبیقا نے فرمایا کہ اس نے برار آ ٹھ سونمازیں برطعیں اور ماہ درمضان کے دوزے الگ رکھے۔ (آخران کا ثواب بھی تو ہوگا )

هي مُنلِهُ اَخْرَاقِ بَلِ يَتِ مِنْ المُشرَةِ المُبشرَة ﴾ ﴿ ١٥ ﴿ ٢٥ ﴿ مِنْ المُشرَةِ المُبشرَة ﴾ ﴿

( ١٣٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمَّنِ بُنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بُنَ عُبَدِاللَّهِ يَقُولُ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيُلَةٍ قَالَ هَلُ عَلَيْ وَسُلَّمَ فَقَالَ مِيامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ وَذَكْرَ الزَّكَاةَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ مِيامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ وَذَكُرَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ وَذَكُرَ الزَّكَاة قَالَ هَلْ عَلَيْهِ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَلْ أَوْيِدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَى وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَى وَاللَّهُ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا أَنْ وَاللَّهُ مِعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا أَذِيدُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ لَا أَوْلِهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَلَا مَا أَلُولُ وَاللَّهُ لَا أَلْ مَلْ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَوْلَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَوْكُولُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۳۹۰) حضرت طلحہ بڑائنڈ فرماتے ہیں کہ ایک دیمہاتی نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ!اسلام کیا ہے؟ فرمایا دن رات میں پانچے نمازیں،اس نے پوچھا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ فرمایا نہیں، پھراس نے روزہ کی بابت پوچھا تو نبی علیک نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں،اس نے پوچھا کیااس کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی روزے فرض ہیں؟ فرمایا نہیں، پھرز کو ہ کا تذکرہ ہوااوراس نے پھریہی پوچھا کیااس کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی چیز فرض ہے؟ فرمایا نہیں۔

اس پراس نے کہااللہ کی قتم! میں ان چیزوں میں کسی قتم کی کمی بیشی نہ کروں گا، نبی ملینشانے فر ماہا کہ اگریہ ہے کہدر ہاہے ادراس نے اس بات کو پچ کردکھایا تو یہ کامیاب ہوگیا۔

( ١٣٩١) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ أَعَلِمُتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ لِيَا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ لَنَا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ لَنَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا نَعْمُ [راجع: ١٧٢].

(۱۳۹۱) ایک مرتبه حفرت فاروق اعظم و النفظ نے حضرت عبدالرجن بن عوف والنفظ ، حضرت طلحہ والنفظ ، حضرت زبیر والنفظ اور حضرت معد والنفظ میں میں اس اللہ کی قسم اور واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے زبین و آسان قائم ہیں ، کیا آپ کے علم میں میں بات ہے کہ جناب رسول الله والنفظ النفظ ا

(۱۲۹۲) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَكُلُهُ وَقَالَ أَكُلُنَاهُ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اراحع: ١٣٨٢] تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْفَظَ طَلْحَةُ وَقَقَ مَنْ أَكُلُهُ وَقَالَ أَكُلُنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اراحع: ١٣٨٢] تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْفَظَ طَلْحَةُ وَقَقَ مَنْ أَكُلَهُ وَقَالَ أَكُلُنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اراحع: ١٣٩٢) عبدالرحل بنعال الله والله والله

## مُنالًا اَعَٰن شِل اِسِيمَ مَنْ المُسْرَة المُسْرَة المُسْرَة المُسْرَة المُسْرَة المُسْرَة المُسْرَة المُسْرَة

فرمائى جنهول نے اسے كھالياتھا اور فرمايا كه ہم نے بھى حالت احرام ميں دوسرے كا شكار نبى الينا كى موجود كى ميں كھاليا تھا۔ ( ١٣٩٣) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَسُتُرُ الْمُصَلِّى قَالَ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحٰلِ [راحع: ١٣٨٨].

(۱۳۹۳) حضرت طلحہ ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا سے بیسوال پوچھا گیا کہ نمازی کس چیز کوستر ہ بنائے؟ تو نبی علیا ا نے فر مایا کجاوے کے پچھلے جھے کی مانند کسی بھی چیز کو بنالے۔

( ١٣٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُرَائِيلَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ١٣٨٨]

(۱۳۹۴) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٣٩٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ فِي رُنُوسِ النَّخُلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قَالُوا يُلَقِّحُونَهُ يَحْعَلُونَ الدَّكَرَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّى إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا فَلَا تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنُ إِذَا آخَبَرُ تُكُمْ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّى إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا فَلَا تُوازِي بِالظَّنِّ وَلَكِنُ إِذَا آخَبَرُ تُكُمْ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّى إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا فَلَا تُوازِي بِالظَّنِّ وَلَكِنُ إِذَا آخَبَرُ تُكُمْ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّى إِنَّا لَكُهِ شَيْئً وصحه مسلم (٢٣٦١). [انظر: ١٣٩٥ عَلَى اللَّه شَيْئًا وصحه مسلم (٢٣٦١)]. [انظر: ١٣٩٥ عَلَى اللَّه شَيْئًا وصحه مسلم (٢٣٦٦)]. [انظر: ١٣٩٥ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

(۱۳۹۵) حفرت طلحہ ڈائٹو سے نمروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیا کا گذر کچھلوگوں کے پاس سے ہوا جو مجوروں کے باغات میں سے ، ٹی علیا نے فرمایا کہ سے ، ٹی علیا نے فرمایا کہ میرا خیال نہیں ہے کہ ایک کررہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیز مجبور کو مادہ مجبور میں ملار ہے ہیں، نبی علیا نے فرمایا کہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہو، ان لوگوں کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سال بیمل نہیں کیا، نبی علیا کو بیغیر معلوم ہوئی تو فرمایا کہ اگر انہیں اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہوتو انہیں بیکام کر لیٹا چاہئے ، میں نے تو صرف ایک گمان اور خیال ظاہر کیا ہے اس لئے میرے گمان پر عمل کرنا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے ، ہاں! البتہ جب میں تمہیں اللہ کے حوالے سے کوئی بات بتاؤں تو تم اس پر عمل کرد کے دوئے میں اللہ پر کسی صورت جھوٹ نہیں یا ندھ سکتا۔

(١٣٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَخْيَى الْآنُصَارِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مَوْهَ عِنَ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنَ أَبِيهِ قَالَ قُلُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتُ عَلَى إَبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا وَمَلَى عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُنَا اللهُ مُعَلِيلًا وَمَ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُنَا اللهُ مُن اللهُ وَمَا لَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا لَعَ عِلَى مُولًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمُولًا اللهُ اللهُ عَمْلُكُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا لَعُ عِلَى مُولًا اللهُ اللهُ وَمَا لَا عَلَى مُولًا اللهُ وَمَا لَعُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

# هي مُنالِهَ اَمْرُرَيْ بِلِ مِنْ مِنْ المُعْرِينِ مِنْ المُعْرِينِ مِنْ المُعْرِقِ المُبشرة في منال العشرة المُبشرة في

بیشک تو قابل تعریف اور بزرگ والا ہے،اور محم مَثَاثَیْنِا وآل محمر مَثَاثِیْنِا مراس طرح برکتوں کا نزول فر ماجیسے ابراہیم مَلیْنا پر کیا ، بیشک تو قابل تعریف اور بزرگ والا ہے۔

(١٣٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُفُيَانَ الْمَدَايِنِيُّ حَدَّثِنِي بِلَالُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلَحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمُنِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَاللَّاسُلَامَةِ وَالْإِسْلَامَةِ وَالْإِسْلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ وَصححه الحاكم (٢٨٥/٤). قال الترمذي: حسن غريب وحسنه ابن حجر في ((نتائج الأفكان)). قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٤٥١). قال شعيب: حسن لشواهده].

(۱۳۹۷) حضرت طلحہ بڑگائیئے نے مروی ہے کہ نبی علیگا جب نجھی نیا جا ندد مکھتے تو یہ دعاء پڑھتے اے اللہ!اس جا ندکوہم پر برکت اور ایمان ،سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فر ما ،اے جا ند! میرااور تیرار ب اللہ ہے۔

( ١٣٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْعَلُ أَخَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ يُصَلِّى[راحع: ١٣٨٨]

(۱۳۹۸) حضرت طلحہ ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا آن فر مایا انسان کجاوے کے پچھلے مرصے کی ما تند کسی بھی چیز کوستر ہ بنا لے پھر نماز پڑھے۔

(١٣٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بُنَ طُلُحَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخُلِ الْمَدِينَةِ فَرَأَى أَقُوامًا فِي رُئُوسِ النَّخُلِ يُلُقِّحُونَ النَّخُلَ فَقَالَ مَا يَصُنَعُ هَوُلَاءٍ قَالَ يَأْخُذُونَ مِنْ الذَّكِرِ فَيَحُطُّونَ فِي الْأَنْثَى يُلَقِّحُونَ بِهِ فَقَالَ مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِى شَيْئًا فَبَلَعَهُمْ فَقَالَ مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِى شَيْئًا فَبَلَعَهُمْ فَقَالَ مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يَغْنِى شَيْئًا فَبَلَعَهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ ظُنَّ فَعَرَكُوهُ وَنَزَلُوا عَنْهَا فَلَمْ تَحْمِلُ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ ظُنَّ فَعَلَ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمُ وَالظَّنُّ يُخُطِءُ وَيُصِيبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمُ وَالظَّنُ يُخُطِءُ وَيُصِيبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَجَلَّ فَلَنْ أَكُذِبَ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَتَوسُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحَلَى اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ وَرَحَى اللَّهُ وَالْعَلْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْولَالُولُ الْمُعْمِلَا اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ السَّامُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَ

(۱۳۹۹) حصرت طلحہ ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا کا گذر کچھاوگوں کے پاس سے ہوا جو مجوروں کے باغات میں سے، نبی علیا نے بوچھا کہ بدلوگ کیا کررہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیز مجبور کو مادہ مجبور میں ملارہے ہیں، نبی علیا نہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے پچھ فائدہ ہوتا ہو، ان لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سال بیمل نہیں کیا، نبی علیا کو بینجر معلوم ہوئی تو فرمایا کہ اگر انہیں اس سے پچھافائدہ ہوتا ہوتو انہیں بیکام کر لینا چاہئے، میں نے تو صرف ایک گمان اور خیال فلا ہرکیا ہے اس لئے میرے گمان پڑمل کر ناتبہارے لئے ضروری نہیں ہے، ہاں! البتہ جب میں تہمیں اللہ کے حوالے سے کوئی بات بتاؤں تو تم اس بڑمل کر و کیونکہ میں اللہ برکس صورت جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔

( ١٤٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو التَّضُرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً فَذَكَرَهُ [راحع: ١٣٩٥].

مُنلِكًا اَمْرُن ضِل يَسْدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ الْمُعَلِينَ مِنْ الْمُعْرَةِ الْمُبعثمرةِ

(۱۴۰۰) گذشتهٔ حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٤٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عُذُرَةَ ثَلَاثَةً أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكُفِنِيهِمْ قَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ فَكَانُوا عِنْدَ طَلْحَةَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْثًا فَخَرَجَ أَحَدُهُمُ فَاسْتُشْهِدَ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ بَغْنًا فَخَوَجَ فِيهِمْ آخَرُ فَاسْتُشْهِدَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ طُلْحَةً فَرَأَيْتُ هَوُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدِى فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمُ وَرَأَيْتُ الَّذِي اسْتُشْهِدَ أَخِيرًا يَلِيهِ وَرَأَيْتُ الَّذِي اسْتُشْهِدَ أَوَّلَهُمْ آخِرَهُمْ قَالَ فَلَـٰخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَنْكُرْتَ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ إقال شعيب: حسن لغيره، احرحه عبد بن حميد: ١٠٤، والنزار ٩٥٤] [راجع: ١٣٨٩]

(۱۴۰۱) حضرت عبدالله بن شداد را النفؤ ہے مروی ہے کہ بنوعذرہ کے نتین آ دمیوں کی ایک جماعت نے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا، نبی ملیّا نے صحابہ کرام ﷺ نے فرمایا کہ ان کی کفالت کون کرے گا؟ حضرت طلحہ ڈاٹنٹا نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ، چنانچہ بیاوگ حضرت طلحہ ڈاٹٹؤ کے پاس رہتے رہے ،اس دوران نبی علیشانے ایک لشکر روانہ فرمایا تو ان میں ہے بھی ایک آ دمی اس میں شریک ہو گیا اور دیمیں پر جام شہادت نوش کرلیا۔

کیچھ عرصہ کے بعد نبی علیظانے ایک اور شکر روانہ فر مایا تو دوسرا آ دمی بھی شریک ہو گیا اور اس دوران وہ بھی شہیر ہو گیا، جَبَه تيسرے شخص کا انقال طبعی موت ہے ہو گيا ،حضرت طلحہ طائق کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان متیوں کو'' جومیرے پاس رہتے تھے'' جنت میں دیکھا، ان میں سے جس کی موت طبعی ہوئی تھی وہ ان دونوں سے آ گے تھا، بعد میں شہید ہونے والا دوسرے درجے پرتھااورسب سے پہلے شہید ہونے والاسب سے آخر میں تھا، مجھے اس پر بردا تعجب ہوا، میں نے نبی علیا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی علیا نے فرمایا کہ تمہیں اس پر تعجب کیونکر ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں اس مؤمن سے افضل کوئی نہیں ہے جے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو،اس کی شبیج و تکبیر اور تبلیل کی وجہ ہے۔

( ١٤٠٢) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَلَّتُنَا الْحَارِثُ بُنُ عَبِيدَةَ حَلَّاتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَرٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ قَالَ طَلْحَةُ نَعَمُ قَالَ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُسَلَّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلَا تَرُدُّونَ قَالَ قَذْ رَدَدْتُ قَالَ مَا هَكَذَا الرَّدُّ أُسُمِعُكَ وَلَا تُسْمِعُنِي يَا طَلْحَةُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ آسَمِعُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ أَنْ يَكُفُرَ بَعُدَ إِيمَانِهِ أَوْ يَزُنِي بَعْدَ إِحْصَانِهِ

المُنظم المُراصِّل المُنظم الم

أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ فَكَبَّرَ عُثْمَانُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَنْكُرْتُ اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَقَدُ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكُرُّهًا وَفِي الْإِسْلَامِ تَعَفَّفًا وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي[قال شعيب: حسن لغيره].

(۱۴۰۲) ایک مرتبه حضرت عثمان غنی دلات نیا است بالا خانے سے ان لوگوں کوجھا تک کردیکھا جنہوں نے ان کا محاصرہ کررکھا تھا اور انہیں سلام کیا ہمیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا ، پھر حضرت عثمان دلات نے بوچھا کہ کیا اس گروہ میں حضرت طلحہ دلاتھ موجود ہوں ، حضرت علمی دلاتھ نے نیا اللہ ''کہا اور فرمایا میں ایسے گروہ کوسلام کررہا ہوں جس میں آپ بھی موجود ہیں بھر بھی سلام کا جواب نہیں دیتے ، حضرت طلحہ دلاتھ نے نے فرمایا میں نے جواب دیا ہے ، حضرت عثمان دلاتھ نے نے فرمایا میں نے جواب دیا ہے ، حضرت عثمان دلاتھ نے فرمایا کیا اس طرح جواب دیا جا تا ہے کہ میری آواز قرآب تک پہنچ رہی ہے لیکن آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔

طلح ا میں تہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں ، کیاتم نے نبی طینا کو پیٹر ماتے ہوئے ساتھا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا ''ان تین وجوہات کے علاوہ'' کسی وجہ ہے بھی جائز نہیں ، یا تو وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجائے ، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بد کاری کا ارتکاب کرے ، یا کسی گوتل کرے اور بدلے میں اسے قل کر دیا جائے ؟ حضرت طلحہ ڈاٹنڈ نے ان کی تصدیق کی جس پر حضرت عثمان ڈاٹنڈ نے '' اللہ اکبر'' کہہ کر فرما یا بخدا! میں نے اللہ کو جب سے پیچانا ہے بھی اس کا انکار نہیں کیا ، اسی طرح میں نے زمانہ جاہلیت یا سلام میں بھی بدکاری نہیں گی ، میں نے اس کا م کو جاہلیت میں طبعی نا پند کی وجہ سے چھوڑ رکھا تھا ، اور اسلام میں اپنی عفت کی حفاظت کے لئے اس سے اپنا وامن بچائے رکھا ، نیز میں نے کسی انسان کو بھی قبل نہیں کیا جس کے بدلے میں مجھے قبل کرنا حلال ہو۔

(١٤.٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَعَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ إِسْلاَمُهُمَا الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْيُدِ اللّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ إِسْلاَمُهُمَا أَمْ تُوقِي قَالَ طَلْحَةً فَرَ آيْتُ فِيمَا يَوَى النَّائِمُ كَأَنِّى عِنْدَ بَابِ الْجَنّةِ إِذَا أَنَا بِهِمَا وَقَلْ خَرَجَ خَارِجٌ مِنْ الْجَنّةِ فَرَا لِلّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَا لِى الْجِعْ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْنِ لَكَ مَنْ الْجَنّةِ فَقَالَا لِى الْجِعْ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْنِ لَكَ مَنْ الْجَنّةِ فَقَالَا لِى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مِنْ لَكَ مَعْجَبُوا لِلْلِكَ فَبَلَغَ فَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مِنْ الْجَنّةَ أَنْ اللّهُ مَلْكَ وَسُلُم فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مِنْ الْجَنّةَ فَقَالَ أَلْهُ مَكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مِنْ الْمَعْدَةُ فَقَالَ أَلْهُ وَكَوْ لَكُنَ النّهُ مَلْكَ وَلَكَ رَسُولَ اللّهِ مَلْكَى وَالْمَالِ اللّهُ مَلْكَا وَكُذَا وَكُوا اللّهُ الْأَلْوَا بُلَى وَاللّهُ الْمُعْتَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وصَدِح (ابن ماحَة فَلَمَا بَيْنَهُ مُا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وصَحَح (ابن ماحَة فَلَمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّه

(سام۱۳۰) حضرت طلحہ طاقتیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوآ دمی نبی ملیّا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان دونوں نے اسمطے ہی

اسلام قبول کیا،ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی کے مقابلے میں بہت محنت کرتا تھا، یڈخض' فجو بہت محنت کرتا تھا'' ایک غزوہ میں شریک ہوکر شہید ہوگیا، دوسرا شخص اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہا، پھرطبعی وفات ہے انقال کر گیا۔

حضرت طلحہ ڈٹائٹڑ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں جنت کے دروازے کے قریب ہوں، اچا تک وہ دونوں جھے دکھائی ویتے ہیں، جنت سے ایک آ دمی باہر نکاتا ہے اور بعد میں فوت ہونے والے کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے دیتا ہے، تھوڑی دیر بعد باہر آ کروہ شہید ہونے والے کو بھی اجازت دے دیتا ہے، پھروہ دونوں میرے پاس آتے ہیں اور مجھسے کہتے ہیں کہ آپ انہیں آگے۔ ایک ایک آپ کا ''دوت''نہیں آیا۔

جب ضج ہوئی اور حفزت طلحہ ڈٹاٹٹوٹے لوگوں کے سامنے یہ خواب ذکر کیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا، نبی علیا ہو معلوم ہوا تو آ پ مُناٹٹینٹ نے فر مایا کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہور ہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایہ شخص زیادہ محنت کرتا تھا، پھر راہ خدا میں شہید بھی ہوا، اس کے باوجود دوسرا آ دمی جنت میں پہلے داخل ہوگیا، نبی علیا نے فر مایا کیاوہ اس کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں رہا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، پھر فر مایا کیا اس نے رمضان کا مہینہ پاکراس کے روز نے نہیں رکھے تھے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اس پر فر مایا کہ اسی وجہ سے تو ان کیوں نہیں، اس پر فر مایا کہ اسی وجہ سے تو ان دونوں کے درمیان زمین آسان کا فاصلہ ہے۔

الله عَدَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَالُ الله عَلَيْهِ وَسَدَّةً وَاللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

المُناكُم المَرْنُ اللهُ المُرْنَ اللهُ المُراكُ المُراكِ المُناكِ المُناكِم اللهُ ا

يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى قَدُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكِتَابَ آخِرُ حَدِيثِ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ [قال الألباني: ضعيف الاسناد معتصراً (ابو داود: ٣٤٤١. والبزار: ٣٥٦، وابو يعلى: ٣٤٣، قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۴۰۳) ابوالنظر کہتے ہیں کہ جاج بن یوسف کے زمانے میں بھرہ کی ایک معجد میں بنوتمیم کے ایک بزرگ میرے پائ آکر بیٹے گئے ، ان کے ہاتھ میں ایک صحیفہ بھی تھا، وہ مجھ سے کہنے گئے کہ اے بندہ خدا! تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ خط اس بادشاہ کے سامنے مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کہ یہ خط کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ کا فرمان ہے جو آپ تا اللہ است خط سے نے ہمارے لیے کھوایا تھا کہ زکو ہ کی وصولی میں ہم پرزیادتی نہ کی جائے ، میں نے کہا کہ بخدا! مجھے تو نہیں لگتا کہ اس خط سے آپ کوکوئی فائدہ ہو سکے گا ( کیونکہ جاج بہت ظالم ہے ) البتہ یہ بتاہے کہ اس خط کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں اپ واللہ کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا ہوا تھا، اس وقت میں نوجوان تھا، ہم لوگ اپنا ایک اونٹ فروخت کرنا چا ہے تھے، میرے والد حضرت طلحہ بن عبید ڈاٹوئے کے دوست تھے، اس لئے ہم انہی کے یہاں جا کھہرے۔

میرے والدصاحب نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ چل کر اس اونٹ کو بیچنے میں میری مدد سیجئے، انہوں نے کہا کہ جناب رسول الله منظفی نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیباتی کے لئے خرید وفر وخت کرے، البتہ میں آپ کے ساتھ جائی گا، آپ ابنا اونٹ لوگوں کے سامنے پیش کریں، جس شخص کے متعلق مجھے میا طمینان موگا کہ میہ قیمت اداکر دے گا اور سیا ثابت ہوگا، میں آپ کواس کے ہاتھ فروخت کرنے کا کہدوں گا۔

چنانچہ ہم نکل کر بازار میں پنچے، اور ایک جگہ پہنچ کر رک گئے ، حضرت طلحہ ڈٹائٹٹ قریب ہی بیٹھ گئے ، کی لوگوں نے آکر بھاؤ تاؤ کیا جتی کہ ایک آدمی آدمی کے بیٹے ہے اور ایک جاری مند مانگی قیت دیئے کے لئے تیارتھا، میرے والدصاحب نے ان سے بوچھا کہ اس کے ساتھ معاملہ کرلوں؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا، اور فرمایا کہ جھے اطمینان ہے کہ یہ تمہاری قیت بوری بوری اواکر دیا گا، اس لئے تم یہ اونٹ اس کے ہاتھ فروخت کردو، چنانچے ہم نے اس کے ہاتھ وہ اونٹ فروخت کردویا۔

جب ہمارے قبضے میں پیے آگے اور ہماری ضرورت پوری ہوگئ تو میرے والدصاحب نے حضرت طلحہ ڈاٹنڈ سے کہا کہ نی طالبہ سے اس مضمون کا ایک خط کصوا کر ہمیں وے دیں کہ زکو ہ کی وصولی میں ہم پرزیادتی نہ کی جائے ،اس پر انہوں نے فر مایا کہ رہتمہارے لیے بھی ہے اور ہر مسلمان کے لئے بھی ہے ، راوی کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے چاہتا تھا کہ نی طیلا کا کوئی خط میرے یاس ہوتا چاہے۔

بہر حال! حضرت طلحہ خاتفہ ہمارے ساتھ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ! بیصاحب''جن کا تعلق ایک دیہات سے ہے' ہمارے دوست ہیں ، ان کی خواہش ہے کہ آپ انہیں اس نوعیت کا ایک مضمون کھوا دیں کہ ذکو ۃ کی وصولی میں ان پرزیادتی نہ کی جائے ، فر مایا بیان کے لئے بھی ہے اور ہر مسلمان کے لئے بھی ، میرے والد نے عرض کیایا رسول اللہ! میری خواہش ہے گہ آپ کا کوئی خطاس مضمون پر شمتل میرے پاس ہو، اس پر نبی علیہ اسے جمیں بید خطاکھوا کردیا تھا۔

# مُسنَدُ الزَّبَيْر بنُ العَوام رَّلَّتُهُ مُ مَسنَدُ الزَّبِير بنَ العَوام رَّلَتُهُ مُ كَامِروبات حضرت زبير بن العوام رَّلْتُهُ كُلُ مروبات

( ١٤٠٥) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنِ اللَّهِ مَعَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ مَعَ خُصُومَتِنَا فِي الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ وَلَمَّا نَزَلَتُ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ نَعِيمٍ خُصُومَتِنَا فِي الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ وَلَمَّا نَزَلَتُ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ نَعِيمٍ فَي الدَّنْيَا قَالَ نَعَمْ وَلَمَّا نَزَلَتُ ثُمَّ لَتُسُأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ نَعِيمٍ فَالَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَإِنَّمَا يَعْمَ وَلَمَّا اللَّهُ وَالْمَاءُ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونَ إِقَالَ الترمذي في حديثُ لُسُلُلُ عَنْهُ وَإِنَّمَا يَعْنِي هُمَا اللَّهُ وَالْمَاءُ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ سَيكُونَ إِقالَ الترمذي في حديث لُسُالُ عَنْهُ وَإِنَّمَا يَعْنِي هُمَا اللَّهُ وَالْمَاءُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا يَعْنِي هُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

(۱۳۰۵) حضرت زبیر و النفظ سے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ پھر قیامت کے دن تم اپنے رہ کے پاس جھڑا کرو کے ، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اس جھڑ نے سے دنیا میں اپنے مدمقا بل لوگوں سے جھڑنا مراد ہے؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں، پھر جب بیآیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن تم سے نعتوں کے بارے سوال ضرور ہوگا تو حضرت زبیر و النفظ نے پوچھا یا رسول اللہ! ہم سے کن نعتوں کے بارے سوال ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو صرف کھجوراور پانی ہے، نبی علیا نے فرمایا خبردار! بیہ نعتوں کا زمانہ بھی عنقریب آنے والا ہے۔

(١٤.٦) حَلَّاثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ عَمْرٍ وَ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ مَالِكِ بُنِ آوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَدُتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً الَّذِى
بِإِذْنِهِ تَقُومُ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالَ قَالُوا اللَّهُمَّ
نَعُمْ الحَمِ ٢٧٢].

(۱۳۰۱) ایک مرتب حضرت فاروق اعظم و گانتائے خضرت عبدالرحن بن عوف والتا ، حضرت طلحہ والتنا ، حضرت زبیر والتنا اور حضرت معد والتنا ، حضرت فاروق اعظم میں اس اللہ کی قسم اور واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے زبین و آسان قائم ہیں ، کیا آپ کے علم میں سید والت ہیں دو است ہے کہ جناب رسول الله مَنا الله عَنا ہے ہمارے مال میں ورا شت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو پچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

( ١٤.٧ ) حَلَّتُنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

· وَسَلَّمَ لَكَنْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ حَبُلًا فَيَحْتَطِبَ بِهِ ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ إَصححه البخاري (١٤٧١). [انظر: ٢٩٤١].

(۱۳۰۷) حضرت زبیر بن العوام ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالیق نے ارشاد فرمایا انسان کے لئے بیزیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی رسی اٹھائے ،اس سے لکڑیاں بائد ھے، بازار میں لا کرانہیں رکھے اور انہیں نیچ کراس سے غناء بھی حاصل کرے اور اینے او برخرج بھی کورے، بہنست اس کے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے خواہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔

( ١٤.٨) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدِرِقال الألباني صحيح (ابن ماجة ٧٢٣) ] [انظر ٢٩٠١].

(۱۳۰۸) حضرت زبیر چھنٹوفر ماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی علیلانے میرے لیےا پنے والدین کو جمع فر مایا ( یعنی مجھ سے یوں فر مایا کہ میرے ماں باپتم پرقربان ہوں )

١٤.٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً أَنْنَانَا هِشَاهٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةً فِي الْأَطْمِ الَّذِي فِيهِ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُطْمِ حَسَّانَ فَكَانَ يَرُفَعُنِي وَأَرْفَعُهُ فَإِذَا رَفَعَنِي عَرَفُتُ أَبِي حِينَ يَمُرُّ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً وَكَانَ يُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةً فَيُقَاتِلَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ حِينَ رَجَعَ يَا أَبَتِ تَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحْمَعُ لِي الْمَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحْمَعُ لِي أَبُونَ تَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحْمَعُ لِي أَبُونَ تَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحْمَعُ لِي أَبُونَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَحْمَعُ لِي أَبُونَ وَاسَ حَانَ ذَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَحْمَعُ لِي أَبُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيَحْمَعُ لِي أَبُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَحْمَعُ لِي أَبُونَ وَسَلَمَ لَيَحْمَعُ لِي أَبُونَ وَسُلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحْمَعُ لِي أَبُونَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢٤١٦)، وابن حان جَمِيعًا يُقَلِّنُ فِي الْفَرَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم (٢٤١٤)، وابن حان (٢٩٨٤). [انظر: ٢٤٠٤]. [انظر: ٢٩٠٤]. [انظر: ٢٤٠٤]. إنظر: ٢٤٠٤]. إنها مَا اللَّهُ الْهُولُ

(۱۴۰۹) حضرت عبداللہ بن ڈبیر ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں اور عمر بن ابی سلمہ' اطم حسان' نامی اس میلے پر سے جس میں نبی ملینہ کی از واج مطہرات موجود تھیں، بھی وہ مجھا تھا کراونچا کرتے اور بھی میں انہیں اٹھا کراونچا کرتا، جب وہ مجھا تھا کراونچا کرتے تو میں اپنے والدصاحب کو پہچان لیا کرتا تھا جب وہ بنوقر یظہ کے پاس سے گذرتے تھے، وہ نبی ملینہ کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر جہاد میں شریک تھے، اور نبی ملینہ فر مارہے تھے کہ بنوقر یظہ کے پاس بھنج کران سے کون قال کرے گا؟

واللي يريس في المن والدصاحب عرض كيا كما با جان! بخدا يس في ال وقت آپ كو يج إن ليا تها جب آپ بنوقريظ كي طرف جارب شخف انهول في فر مايا كم بيني انبي عليها الله موقع برمير سے ليے اپنو والدين كو جمع كر كے يوں فرما رہے تھے كم مير سے مال باپ تم پر قربان مول ۔

( ١٤١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى التَّيْمِيَّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَقَامِ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا عَمْرَةُ أَوْ غَمْرَاءُ وَقَالَ فَوَجَدَ فَرَسًا أَوْ مُهُرًّا يُبَاعُ فَنُسِبَتُ إِلَى

تِلْكَ الْفَرَسِ فَنْهِي عَنْهَا قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٢٣٩٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۴۱۰) حضرت زبیر بن العوام ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ انہوں نے کبی آ دمی کو فی سبیل اللہ ایک گھوڑ ہے پرسوار کرایا لیعنی اس کا مالک بنا دیا جس کا نام غمر ہ یا غمر اءتھا، کچھ عرصے بعد وہی گھوڑ ایا اس کا کوئی بچیفروخت ہوتا ہوا ملا، چونکہ اس کی نسبت اس گھوڑ ہے کی طرف تھی جسے انہوں نے صدقہ کردیا تھا اس لئے اسے دوبارہ خرید نے سے انہیں منع کردیا گیا۔

(١٤١١) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ الزَّبَيْوِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَوِفُ فَنَبْتَدِرُ الْآجَامَ فَلَا نَجِدُ إِلَّا قَدْرَ مَوْضِعِ ٱلْقَدَامِنَا فَلَا يَجِدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَوفُ فَنَبْتَدِرُ الْآجَامَ فَلَا نَجِدُ إِلَّا قَدْرَ مَوْضِعِ ٱلْقَدَامِنَا قَالَ يَزِيدُ الْآجَامُ هِيَ الْآطَامُ [صححه ابن عزيمة (٧٧١)، والحاكم (٢٩١/١)] [انظر: ٢٣٦]

(۱۳۱۱) حضرت زبیر ڈاٹٹونفر ماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی ملیلا کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور واپس آ کرٹیلوں میں جج بھیرنے لگ جاتے تھے،اس موقع پرہمیں سوائے اپنے قدموں کی جگہ کے کہیں سامیے نہ ملتا تھا۔

(۱٤۱٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الزَّبْيُرِ بْنِ الْفَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ ذَاءُ الْأَمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ ذَاءُ الْأَمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ ذَاءُ الْأَمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلْكُمْ ذَاءُ الْأَمَمِ قَبْلُكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَفَلَا أَنْبَنْكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَدِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَفَلَا أُنْبَنُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْمُ اللَّهِ مَالَمُ اللَّهُ اللَّيْسُ الْمُ اللَّهُ اللَّيْنَ لَكُ اللَّهُ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُسَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ السَّلُومُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُولُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الللَّهُ الْمُؤْلُمُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْم

(۱۳۱۲) حضرت زبیر رہائی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا پیٹے نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے جوامتیں گذر پھی ہیں ان ک پیاریاں بیٹی حسد اور بخض تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہیں اور بغض تو مونڈ دینے والی چیز ہے، بالوں کونہیں بلکہ دین کومونڈ دیتی ہے، شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کا پیٹے کی جان ہے تم اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جسے اگر تم اختیار کر لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کوروائ دو۔

(١٤١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَامِعِ بَنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الزَّبَيُّرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ فَلْتُ لِلزَّبَيُّرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا لِى لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ فَلْتُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ أَمَا إِنِّى لَمْ أَفَارِقُهُ مُنْدُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا مَسْعُودٍ وَفُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ أَمَا إِنِّى لَمْ أَفَارِقُهُ مُنْدُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلَانَا وَالْمَا إِنِّى لَمْ أَفَارِقُهُ مُنْدُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَالَا مَا إِنِّى لَمْ أَفَارِقُهُ مُنْدُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ [صححه البحارى (١٠٧)، وابن حبان (١٩٨٢)]. [انظر: ١٤٢٨].

(١٣١٣) حضرت عبدالله بن زبير الله عن كبت بي كه يل في اليان الما الله عضرت زبير الله عند الله بن أبير الله عند الله

هِ مُنالِهُ اَمُرْنَ فِيلَ بِيدِ مِنْ الْمُشِرَةِ الْمُشِرَةِ الْمُشِرَةِ الْمُشِرَةِ الْمُشِرَةِ الْمُشِرَةِ

مسعود و التخذاور دیگر حضرات کومیں حدیث بیان کرتا ہواسنتا ہوں ، آپ کوئییں سنتا ، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ، نبی علیا سے بھی جدافہیں ہوالیکن میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض جان ہو جھ کرمیری طرف طجو ٹی بات کی نسبت کرے، اسے اپنا مھاکنہ جہنم میں بنالینا جا ہے۔ (اس لئے میں ڈرتا ہوں)

( ١٤١٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَلَّثَنَا شَدَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَوِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قُلْنَا لِلزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكُمْ ضَيَّعْتُمُ الْحَلِيفَةَ حَتَى قُتِلَ ثُمَّ جِئْتُمُ تَطُلُبُونَ بِدَمِهِ قَالَ الزُّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا قَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ الزُّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَاتَقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهُلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَا مَ عَيْدُ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَاتَقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهُلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَا مَ حَيْثُ وَقَعَتْ إِنَا لَهُ مُعَلِّمُ وَاتَقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهُلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَا مَ حَيْثُ وَقَعَتْ إِنَالَ شَعِيبَ اسناده حيد، احرجه النوار: ٩٧٦] [انظر: ٣٦٨]

(۱۲۱۳) مطرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت زبیر طائفت کہا کہ اے ابوعبد اللہ ا آپ لوگ کس مقصد کی خاطر آئے ہیں، آپ لوگوں نے ایک خلیفہ کوضائع کر دیا یہاں تک کہ وہ شہید ہوگئے، اب آپ ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ حضرت زبیر طائفت نے فرمایا کہ ہم نبی علیظا، حضرت صدیق اکبر طائفا، فاروق اعظم طائفتا اور حضرت عثان غنی طائفت نے زمانے میں قرآن کریم کی ہیآ یت پڑھتے تھے کہ اس آزمائش سے بچوجو خاص طور پرصرف ان لوگوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا (بلکہ عمومی ہوگی) لیکن ہم پنہیں ہجھتے تھے کہ اس کا اطلاق ہم پر ہی ہوگا، یہاں تک کہ ہم پر بی آزمائش آگئی۔

( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ [قال الدانى: صحيح (النسائى: ١٨٣٧/٨) و ابويعلى: ٦٨١ }.

(۱۳۱۵) حضرت زبیر بڑاٹی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تَاکُیْتُیْ نے ارشاد فر مایاتم اپنے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کر سکتے ہو لیکن یہودیوں کی مشابہت اس موقع پر بھی اختیار کرنے سے بچو۔

( ١٤١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَخْزُومِیٌّ حَدَّثِنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إِنْسَانَ قَالَ وَأَثْنَی عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَیْرِ عَنِ الزَّبَیْرِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَیْلَةٍ حَتَّی إِذَا کُنَّا عِنْدُ السَّدُرَةِ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ فِی طَرَفِ الْقَرُنِ اللَّسُودِ وَسَلَّمَ مِنْ لَیْلَةٍ حَتَّی إِذَا کُنَّا عِنْدُ السِّدُرَةِ وَقَفَ حَتَّی اتّفَقَ النَّاسُ کُلَّهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَیْدَ وَجِ وَعِضَاهَهُ حُرَمٌ مَنْ لِلَهِ وَذَلِكَ قَبُلَ نَزُولِهِ الطَّائِف وَحِصَارِهِ ثَقِیفَ [والحدیث سکت عنده ابوداود و کذا عبد الحق وتعقب مما نقل عن البحاری انه لم یصح، و کذا قال الأزدی، وذکر الذهبی ان الشافعی صححه، واشار لضعفه ابن حان، وضعف اسناده النووی واحمد ضعفه. قال الألبانی: ضعیف (ابوداود: ٢٠٣٢)].

هُ مُنلُهُ المُؤْرِينَ بِل بِيدِ مِنْمُ كُولِ المُبشرة في المُعلق المُبشرة في المُبشرة في

(۱۳۱۲) حضرت زبیر منافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی طیا کے ساتھ ہم لوگ' لیہ' نامی جگہ ہے آرہے تھے، جب ہم لوگ بیری کے درخت کے قریب پہنچ تو نبی طیان ' قرن اسود' نامی بہاڑی ایک جانب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وادی نخب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پچھ دیر کھڑے رہے، لوگ بھی سب کے سب ویہیں رک گئے، اس کے بعد نبی طیان فے فرمایا کہ '' وق '' جو کہ طائف کی ایک وادی کا نام ہے ، کا شکار اور ہر کا نئے دار درخت حرم میں داخل ہے اور اسے شکار کرنایا کا ٹنا اللہ کے مسکم کی تعمل کے لئے حرام ہے، یہ بات نبی طیان نے طائف تی نیخے اور بنو ثقیف کا محاصرہ کرنے سے پہلے فرمائی۔

(١٤١٧) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ عُبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ يَعْنِي حِينَ بَرَكَ لَهُ طَلْحَةُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ طَلْحَةُ حِينَ صَنَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ يَعْنِي حِينَ بَرَكَ لَهُ طَلْحَةُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ يَعْنِي حِينَ بَرَكَ لَهُ طَلْحَةُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ يَعْنِي حِينَ بَرَكَ لَهُ طَلْحَةُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِهِ [صححه ابن حان (١٩٧٩)، والحاكم (٣٧٣/٣) وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن اسحاق قال الألباني: حسن (الترمذي ١٦٩٢)]

(۱۴۱۷) حضرت زبیر ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ ٹیں نے اس دن' جبکہ حضرت طلحہ ڈاٹھئانے ٹبی ملیٹھا کی وہ خدمت کی جوانہوں نے کی ، لینی نبی ملیٹھا کے سامنے جھک کر بیٹھ گئے اور نبی ملیٹھاان کی تمریر سوار ہو گئے'' نبی ملیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے اپنے لیے جنت کوواجب کرلیا۔

(١٤١٨) حَلَّتُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ هَشَامٍ عَنْ عُرُوةً قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي الزَّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ٱقْبَلَتُ امْرَأَةً الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ قَالَ الزَّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تَرَاهُمُ فَقَالَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ قَالَ الزَّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرَاهُمُ فَقَالَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ قَالَ الزَّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ صَفِيقَةُ قَالَ فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا فَأَدْرَكُتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِى إِلَى الْقَتْلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ صَدْرِي وَكَانَتُ امْرَأَةً قَالَتُ إِلِيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ عَلَيْكِ قَالَ فَوَجَدُنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكُمِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةً فِيزَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلَّ مِنْ الْأَنْصَارِقَ قَتِيلٌ قَدْ فَعِلَ بِهِ كَمَا فَكَنُوهُ فِيهِمَا قَالَ فَوجَدُنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكُمِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةً فِي أَوْبَانِ جِنْتُ وَالْأَنْصَارِقَ قَتِيلٌ قَدْ فَعِلَ بِهِ كَمَا فَكَانُ الْعَرْمَةُ فَي اللَّهُ عِنْ الْأَنْصَارِقَ قَتِيلٌ قَدْ فَعَلَ لِعَمْرَةً فِي النَّوْلِ اللَّهُ عِنَا يَيْنَهُمَا فَكُونَ لَهُ فَقُلْلَ لِحَمْرَةً فِي الثَوْلِ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَرْمُ وَالْمُ الْعَيْلُ الْعُمْرَةً الْمَالِقُولُ اللْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَدِي مِنْهُمَا الْمُعَلِى الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ عَلَى النَّوْلِ الْمُعَلِى السَادَة حسن الحرجه البزار: ١٨٥، وابويعلى: ١٨٦٤].

(۱۳۱۸) حضرت زیر طانق سے مردی ہے کہ غزوہ احدے دن اختیام پرایک عورت سامنے سے بوی تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی، قریب تھا کہ وہ شہداء کی لاشیں دیکھ لیتی ، نبی طابقان چیز کواچھانہیں جھتے تھے کہ وہ خاتون انہیں دیکھ سکے، اس لئے

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

هي مُنالاً المَيْنِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ

فرمایا کہ اس عورت کو روکو، اس عورت کو روکو، حضرت زبیر طاقت فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بید میری والدہ حضرت صفیہ طاق ہیں، چنانچہ میں ان کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور شہداء کی لاشوں تک ان کے پہنچنے سے قبل ہی میں نے انہیں جالیا۔

سید رہا ہیں، پی پہیں، اور کہ دورہ اور بیار ہو ہوں ور است کے ان اور ایک مضبوط خاتون تھیں اور کہنے لگیں کہ انہوں نے جمھے دیکھیے کو دھیل دیا، وہ ایک مضبوط خاتون تھیں اور کہنے لگیں کہ پرے ہو، میں تم سے نہیں بولتی، میں نے عرض کیا کہ نبی طیا نے آپ کوشم دلائی ہے کہ ان لاشوں کومت دیکھیں، یہ سنتے ہی وہ رک گئیں اور اپنے پاس موجود دو کپڑے نکال کرفر مایا ہے دو کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی حمزہ کے لئے لائی ہوں، کیونکہ مجھے ان کی شہادت کی خبر مل چی ہے ہم انہیں ان کپڑوں میں گفن دے دینا۔

جب ہم حضرت حمزہ ڈٹاٹیٹ کو ان دو کپڑوں میں گفن دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک انصاری شہید ہوئے کہ جب ہیں ، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا تھا جو حضرت حمزہ ڈٹاٹیٹ کے ساتھ کیا گیا تھا، ہمیں اس بات پرشرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ ڈٹاٹیٹ کو دو کپڑوں میں گفن دے دیں اور اس انصاری کوگفن کا ایک کپڑا بھی میسر نہ ہو، اس لئے ہم نے بیہ طے کیا کہ ایک کپڑے میں حضرت حمزہ ڈٹاٹیٹ کو اور دوسرے میں اس انصاری صحافی ڈٹاٹیٹ کو گفن دیں گے، اندازہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک زیادہ لیے قد کا تھا، ہم نے قرعہ اندازی کی اور جس کے نام جو کپڑانگل آیا اسے اس کپڑے میں گفن دے دیا۔

( ١٤١٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعُيْبٌ عَنِ الزُّهُوِى قَالَ أَخْبَرَنِى عُرُوَةُ بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اسْقِ ثُمَّ أَرُسِلُ إِلَى جَارِكَ يَسْتَقِيَانِ بِهَا كِلَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اسْقِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ وَلِكَ أَضَارِى وَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ وَلَكَ أَشَارَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُو وَرَمِّكَ لَا وَرَبِّكَ لَا وَرَبِّكَ لَا وَرَبِّكَ لَا وَرَبِّكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى الْ

(۱۲۱۹) حضرت زبیر طاقط بیان فر مایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک انصاری صحابی طاقط سے ''جوغز وہ بدر کے شرکاء میں سے تھے'' نبی علیظا کی موجود گی میں پانی کی اس نالی میں اختلاف رائے ہو گیا جس سے وہ دونوں اپنے اپنے کھیت کوسراب کرتے تھے، نبی علیظانے بات کوختم کرتے ہوئے فرمایا زبیر! تم اپنے کھیت کوسیراب کر کے اپنے پڑوی کے لئے پانی چھوڑ دو، انصاری کو هي مُنلاً امَرُن بن بينية سَرْم كَرُو ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اس پرناگواری ہوئی اور وہ کہنے گئے کہ یارسول اللہ! ہے آ ب کے چوچی زاد ہیں ناں اس لئے آپ یہ فیصلہ فر مارہے ہیں؟ اس پر نی طلیقا کے روئے انور کا رنگ بدل گیا اور آپ منگی آئے خضرت زبیر رفائق سے فر مایا کہ اب تم اپنے کھیت کوسیر اب کرو، اور جب تک پانی منڈ برتک نہ پہنچ جائے اس وقت تک پانی روئے رکھو، گویا اب نی طلیقائے حضرت زبیر رفائق کوان کا پوراحق دلوا دیا ، جبکہ اس سے پہلے نبی علیقائے خضرت زبیر رفائق کوا کے ایسا مشورہ دیا تھا جس میں ان کے لئے اور انصاری کے لئے گئجائش اور وسعت کا پہلوتھا، لیکن جب انصاری نے نبی علیقائے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو نبی علیقائے صریح تھم کے ساتھ حضرت زبیر رفائق کوان کا پوراحق دلوایا۔

حضرت زبیر ٹاٹنڈ فرماتے ہیں بخدا! میں یہ بھتا ہوں کہ مندرجہ ذیل آیت اس واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے کہ آپ کے رب کی قتم! بیاس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلا فات میں آپ کوٹالٹ مقرر نہ کرلیں ، پھر اس فیصلے کے متعلق اپنے دل میں کسی قتم کی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے کمل طور پرتشلیم نہ کریں۔

( ١٤٢٠) حَلِّقْنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ عَمْرٍ و الْقُرَشِيُّ حَدَّثِنِي أَبُو سَمْدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي يَخْيَى مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَشِي النَّابَعُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِلَادُ بِلادُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَأَقِمْ [اسناده ضعيف].

(۱۳۲۰) حضرت زبیر ٹلٹنڈے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّالِیُّنِم نے ارشاد فر مایا شہر بھی اللہ کے ہیں اور بندے بھی اللہ کے ہیں،اس لئے جہاں تہمیں خیر دکھائی دے، ویہیں پرقیام پذیر ہوجاؤ۔

( ١٤٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِى جُبَيْرُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِى سَعْدِ الْأَنْصَارِى عَنْ أَبِى يَحْيَى مَوْلَى آلِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِعَرَفَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْعَرْيِزُ الْعَرِينَ الْعَلْمِ وَالْمَلَائِكَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

(۱۳۲۱) حضرت ذیر رفی است مروی ہے کہ میں نے نی علیا کومیدان عرفات میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ساکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، اور فرشتے اور اہل علم بھی انساف کو قائم رکھتے ہوئے اس بات پر گواہ ہیں ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ فالب عکست والا ہے ، نی علیا فرمار ہے تھے کہ پروردگار ایس بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ اس کے حکمت والا ہے ، نی علیا فرمار ہے تھے کہ پروردگار ایس بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ ( ۱٤۲۲ ) حکد ثنا یک فقو ب حکد ثنا آبی عن محمد پر استحاق حدد تن الله بن عطاء بن إبر اهیم مؤلی الزَّبَیْو عَن الله بن عطاء بن إبر اهیم مؤلی الزَّبَیْو بن العقام و حسنی الله عنه حسن آتا ما علی بعلیہ له الله علیہ و سکم قد نہی الله عنه حسن آن یا گالوا مِن لُحُوم بین الله علیہ فرق فلا ہے قال ما الله علیہ بابی الله عکی منا الله علیہ و سکم قد نہی المسلم مین آن یا گالوا مِن لُحُوم مُن فَق فَق فَلَا الله عَالَ الله عَلَى الله عَلَیٰ مَن الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ الله عَلَیْ الله عَ

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

## مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِيلِ الْمُؤْرِي

به.[اسناده ضعيف].

(۱۳۲۲) ام عطاء وغیرہ کہتی ہیں کہ بخدا! ہمیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ گویا ہم اب بھی حضرت زبیر رفائق کود کھی رہے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس ایپ ایک سفید خچر پر سوار ہوکر آئے تھے اور فر مایا تھا کہ اے ام عطاء! نبی علیہ نے مسلمانوں کوال بات سے منع فر مایا ہے کہ وہ اپنی قربانی کے گوشت کوتین دن سے زیادہ کھائیں، میں نے کہا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں، اگر ہمیں ہدیہ کے طور پر جو چیز آجائے اس میں ہدیہ کے طور پر جو چیز آجائے اس میں ختم ہیں اختدارے۔

(۱٤٢٢) حَدَّثُنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ آبِى سَلَمَةَ مَعَ النِّسَاءِ فَنَظُرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِى قُرَيْظَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ يَا أَمَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ وَهَلْ بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِى قُرَيْظَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَلَمَّا رَجَعَ قُلْتُ يَا أَمَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ وَهَلْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَأْتِي بَنِى قُرَيْظَةَ فَبَأْتِينِى رَأِيقِ عَلَى يَا بُنَى قَالَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَأْتِي بَنِى قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِى بِخَبَرِهِمْ فَانْطَلَقْتُ فَلَكَ الْمَا رَجَعْتُ جَمَعَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويُهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي بِخَمَعِهُ وَسَلَّمَ أَبُويُهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويُهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي

(۱۳۲۳) حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں اور عمر بن ابی سلمہ''اظم حسان' نامی اس شیلے پر تھے جس میں نبی ملیقا کی از واج مطہرات موجود تھیں ، (مجھی وہ مجھے اٹھا کر اونچا کرتے اور کبھی میں انہیں اٹھا کراونچا کرتا ، جب وہ مجھے اٹھا کراونچا کرتے ) تو میں اپنے والدصا حب کو پہچان لیا کرتا تھا جب وہ بنوقر یظہ کے پاس سے گذرتے تھے۔

والیسی پر میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ ابا جان! بخدا! میں نے اس وقت آپ کو پیچان لیا تھا جب آپ گھوم رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے! کیا واقعی تم نے جھے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا ٹی ہاں! انہوں نے کہا نی الیٹا نے فرمایا تھا بنوقر بیظہ کے پاس جاکران کی خبر میرے پاس کون لائے گا؟ میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو نبی الیٹا اس موقع پر میرے لیے آپے والدین کو جمع کر کے بیوں فرمار ہے تھے کہ میرے ماں باپتم پر قربان ہوں۔

( ١٤٦٤) حَدَّثَنَا عَنَّابٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُفَّبَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي جُرِدَةَ يَقُولُ شَمِعْتُ سُفَيَانَ بْنَ وَهُبِ الْحَوُلَانِيَّ بْنُ الْمُعِيرَةِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ يَقُولُ شَمِعْتُ سُفَيَانَ بْنَ وَهُبِ الْحَوُلَانِيَّ يَوْدُلُ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ الْحَوْلَانِيَّ وَهُبِ الْحَوْلَانِيَّ وَهُبِ الْحَوْلَانِيَّ وَهُبِ الْحَوْلَانِيَّ وَهُبِ الْحَوْلَانِيَّ وَهُبِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَتَقْدِيمَنَّهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ وَاللَّهِ لَا أَنْسِمُهَا خَتَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَتَقْدِيمَنَّهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُهَا حَتَّى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى عُمْرُ وَ وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُهَا حَتَّى الْكَهُ عَلَيْهِ إِلَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى عُمْرُ أَنْ إِنْ الْعَلَمُ وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُهَا حَتَّى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى عُمْرُ أَنْ أَوْرَهَا حَتَى يَغُزُو مِنْهَا حَبَلُ الْحَبَلَةِ [اسناده ضعيف].

هي مُنلاً اخْرَانُ بل يَبِي مِنْمُ كَلِي هِ مُعَلِي مِنْ مُنظاً الْمُبْشِرَة الْمُبْشِرَة لَيْ عُمْد

(۱۳۲۴) سفیان بن وہب خولانی میں کہ جب ہم نے ملک معرکو ہزور شمشیر فتح کرلیا تو حضرت زبیر رہ النوائی نے حضرت عمرو بن العاص اسے تقسیم کر دیجئے ، انہوں عمرو بن العاص اسے تقسیم کر دیجئے ، انہوں نے کہا کہ میں تواہے ابھی تقسیم کہ دیجئے ، انہوں نے کہا کہ میں تواہے ابھی تقسیم کہ بین کروں گا ، حضرت زبیر رہ النوائی نے تعم کھا کرفر مایا کہ آپ کو یہ اسی طرح تقسیم کرنا پڑے گا جیسے نی ملیکی نے نہوں نے کہا کہ امیر المومنین سے خط و کتابت کرنے سے قبل میں اسے تقسیم نہیں کرسکتا ، چنا نچہ انہوں نے حضرت عمر مثانی کی خدمت میں اس نوعیت کا ایک عریضہ کھی جھیا ، وہاں سے جواب آیا کہ ابھی اسے برقر اررکھو (جوں کا توں ہی رہے دو) یہاں تک کہ اگلی نسل جنگ میں شرک ہوجائے۔

( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُنْدِرِ بَنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الزَّبَيْرَ سَهُمًّا وَأُمَّةُ سَهُمًّا وَفَرَسَهُ سَهُمَّيْنِ إِقَالَ الإلباني عَسَنَ الاسناد (النسائي ٢٢٨/٦) قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف إ

(۱۳۲۵) حضرت زبیر رفانٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَنَا لِلْمَنَا لِلْمَانِّ لِلْمَانِ رَمِّ اللّٰمِينِ مِلْمُ اللّٰهِ مَانِ مِلْمُ اللّٰهِ مِلْمُ اللّٰهِ مِلْمُ اللّٰهِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ الللّٰمِينِ اللّٰمِينِ الللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ الللّٰمِينِ اللّٰمِينِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِينِ السَامِينِ اللّٰمِينِينِينِ اللّٰمِينِينِ الللّٰمِينِينِ اللّٰمِينِينِ اللّٰمِينِينِ اللْمُعَلِّينِ اللّٰمِينِ الللّٰمِينِينِ الللّٰمِينِينِ الللّٰمِينِينِينِ الللّٰمِينِينِ الللّٰمِينِينِ الللللّٰمِينِينِينِ الللّٰمِينِينِينِينِينِ الللّٰمِينِينِينِينِينَ الللّٰمِينِينِينِينِينَ اللّٰمِينِينِ الللّٰمِينِينِينِينَّ الللّٰمِينِينِينَ الللّٰمِينِي

(١٤٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَقَالَ أَفْتُلُ لَكَ عَلِيًّا قَالَ لَا وَكُيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ قَالَ ٱلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ الْمُعْتُ الْمُعْتُ وَمُنَّ إَقَالَ شعيب: صحيح، احرجه عبدالرزاق: ٩٦٧٦، وابن ابي شيبة: ١٢٣/١٥]. الظيمان قَيْدُ الْفُتْكِ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ [قال شعيب: صحيح، احرجه عبدالرزاق: ٩٦٧٦، وابن ابي شيبة: ١٢٣/١٥].

(۱۳۲۷) خواجہ حسن بھری پُرِی ہے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت زبیر رہا تھ کی خدمت میں آیا، اور کہنے لگا کہ کیا میں علی کا کام تمام نہ کردوں؟ فرمایا ہر گرنہیں! اور ویسے بھی ان کے ساتھ اتنا ہو الشکر ہے کہتم انہیں قبل کر ہی نہیں سکتے ؟ اس نے کہا کہ پھر آپ ان کے پاس جا کر خلافت کے معاملے میں جھکڑا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ جناب رسول اللہ مَا اللہ مِن اللہ مَا اللہ م

( ١٤٢٧) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُبَارِكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثُنَا الْحَسَنُ قَالَ أَتَى رَجُلُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فَقَالَ أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا قَالَ وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ قَتْلَهُ وَمَعَهُ النَّاسُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وانظر: ١٤٣٣، ١٤٣٧]

(۱۴۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هي مُنلها مَيْن لينيوستري ليه المُنتري المنظمة المُبشرة لي

مَا فَارَقْتُهُ مُنْذُ آسُلَمْتُ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار[راجع: ١٤١٣].

(۱۳۲۸) حفرت عبداللہ بن زبیر و النظائے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت زبیر و النظائے ہے بوچھا کہ آپ نبی علیقا کی احادیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، نبی علیقا سے بھی جدانہیں ہوالیکن میں نے نبی علیقا کو میہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کرمیری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہئے۔ (اس لئے میں ڈرتا ہوں)

( ١٤٢٩) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَخْبَلُهُ فَيَأْتِى الْجَبَلُ فَيَجِىءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَخْبِلَهُ فَيَأْتِى الْجَبَلُ فَيَجِىءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَسْتَغْنِى بِقَمِنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُألَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنعُوهُ [راحع: ١٤٠٧] حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَسْتَغْنِى بِقَمِنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُألَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنعُوهُ وَ [راحع: ١٤٠٧] حَطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَسْتَغْنِى بِقَمْنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُألَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنعُوهُ وَ [راحع: ١٤٠٧] و (١٣٢٩) حَرْتَ زِيرِ بَنِ العوام وَالْفَرْ عِنْ مِروى عَروى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَرْفِي مِنْ الْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّ

مناله احزاق بل يهيد مرق المنال المنظمة المنظم

(۱۳۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤٣٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَوٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ مَوْلَى لِآلِ الزَّبَيْرِ أَنَّ الزَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَبَّ إِلَيْكُمْ فَذَكُرَهُ إِسناده ضعيفًا. [راجع: ٢٤١٢].

(۱۴۳۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٤٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلزُّبَيْرِ أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا قَالَ كَيْفَ تَقْتُلُهُ قَالَ أَفْتِكُ بِهِ قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ [راحع: ٢٦].

(۱۳۳۳) خواجہ سن بھری مُنطقہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت زبیر ڈاٹٹو کی خدمت میں آیا، اور کہنے لگا کہ کیا میں علی کا کام تمام نہ کر دوں؟ فرمایا تم انہیں کس طرح قتل کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر آپ ان کے پاس جا کرخلافت کے معاملے میں جھڑا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیبھی نہیں ہوسکتا کیونکہ جناب رسول اللّٰہ ٹاکٹیٹی نے ارشاد فرمایا ہے ایمان نے جھڑے ہے پاؤں میں بیڑی ڈال دی ہے، اس لئے مومن جھڑنے نے والانہیں ہوتا۔

( ١٤٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍ و عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّابِيْرِ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَاللَّهُ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ قَالَ الزَّبَيْرُ أَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مَتَخْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُكُونَ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَى كُلِّ ذِى أَيْكُوبُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَى كُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّ اللَّهُ إِنَّ الْمُولَ لَشَدِيدً [راجع: ٥٠٤].

(۱۳۳۳) حضرت أربير طَانُوَ سِم وى سِه كرجب بِهِ آيت نازل مولَى كر پُير قيامت كون تم اپنے رب كے پاس جَمَّلُوا كرو كے، تو انہوں نے بِهِ چِها يار سول الله! گنا مول كے ماتھ ماتھ دنيا بي اپنے مدمقا بل لوگوں سے جَمَّلُونا مراد ہے؟ ني مَلِيْهَا نے فرما يا ہاں، كي جَمَّلُوا وہ بوگا يہاں تك كرحقدار كواس كاحق مل جائے ، اس پرحضرت زبير طَانُون نے كہا بخدا يہ قو بہت خت بات ہے۔ (١٤٢٥) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّبَيْرِ نَفَرًا مِنُ الْبِحِنِّ فَعَرُ مَا وَإِذْ صَرَفُنَا إِلَيْكَ وَقُوءَ عَلَى سُفْيَانَ عَنِ الزَّبَيْرِ نَفَرًا مِنُ الْبِحِنِّ يَسُعُونَ الْقُولُ اَنَ قَالَ بِنَحْلَةَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى الْجَفَلَة وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى الْجِشَلَة الْاَحِرَة كَادُوا بَكُونُونَ الْحَرْقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى الْجَشَلَة الْاَحِرَة كَادُوا بَكُونُونَ

عَلَيْهِ لِبَدًا قَالَ سُفْيَانُ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَاللَّبْدِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ [قال شعب: حسن لغيره].

(۱۳۳۵) حفرت زبیر ڈاٹٹ سے مردی ہے کہ جنات کے قرآن کریم سننے کا جو تذکرہ قرآن شریف مین آیا ہے، وہ وادی نخلہ سے متعلق ہے جبکہ بی ملینا نمازعشاء پڑھ رہے تھے، اور آیت قرآنی "کادوا یکونون علیه لبدا" کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے سفیان کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر چڑھے چلے آرہے تھے (لینی نبی ملینا کوعبادت میں مصروف د کھے کرمشرکین بھیڑلگا کراس

طرح المصيح بوجائے تھے كەاب ملەكيا اوراب ملدكيا ،اييامحسوس بوتاتھا)

( ١٤٣٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى ذِنْبِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ جُنْدُبٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى مَنْ سَمِعَ الزَّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نُبَادِرُ فَمَا نَجِدُ مِنْ الظَّلِّ إِنَّا مَوْضِعَ ٱقْدَامِنَا أَوْ قَالَ فَلَا نَجِدُ مِنْ الظِّلِّ مَوْضِعَ ٱقْدَامِنَا [راحع: ١٥١١].

(۱۳۳۱) حضرت زبیر ڈٹائڈ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی ملیا کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے (اور واپس آ کرٹیلوں میں بہج تجھیرنے لگ جاتے تھے)اس موقع پرہمیں سوائے اپنے قدموں کی جگہہ کے کہیں سایہ نہ ماتا تھا۔

( ١٤٣٧) حَدَّقَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلِمَةَ أَوْ مَسْلَمَةَ قَالَ كَثِيرٌ وَحِفُظِى سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَوْ عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ حَتَّى سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَوْ عَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ حَتَّى نَعْدُونَ فَلْ فَي وَجُهِهِ وَكَانَّةُ نَلِيرٌ قَوْمٍ يُصَبِّحُهُمُ الْأَمْنُ عُدُونًا وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ لَمْ يَتَبَسَّمُ ضَاحِكًا حَتَّى يَرُتَفِعَ عَنْهُ إِقَال شعيب اسناده حسن، احرجه ابويعلى ٢٧٧٠].

(۱۳۳۷) حضرت علی بڑا تھ اور اندیر بڑا تھ اسلام مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکا تا تھے اور اللہ کے تھے اور اللہ کے تعلق اس کے اثر ات آپ تکی تھا ہے کہ جناب رسول اللہ تکا تا تھے اور ایسامحسوں ہوتا تھا کہ آپ اس قوم عذاب سے ڈراتے تھے اور ایسامحسوں ہوتا تھا کہ آپ اس قوم کو ڈرار ہے ہیں جن کا معاملہ صبح جسج ہی طے ہوجائے گا اور جب حضرت جبر میل ملینا سے عنقریب ملاقات ہوئی ہوتی تو نبی علینا اس وقت تک نہ ہنتے تھے جب تک وحی کی کیفیت کے اثر ات ختم نہ ہوجائے۔

( ١٤٣٨) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً فَيَجْعَلْنَا نَقُولُ مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ وَمَا نَشْعُرُ أَنَّهَا تَقَعُ حَيْثُ وَقَعَتْ آخِرُ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَا لَهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَالَهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَالَهُ مَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَالَهُ مَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلْمَانِ الْعَوَّامِ رَضِي اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ إِنَّالُهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ إِنَّالَ شَعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْولَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى ال

(۱۳۳۸) حفرت زبیر ڈٹائٹئے موی ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو نبی طالط کے ساتھ ہم لوگوں کی اچھی خاصی تعدادتھی کہ اس آ زمائش سے بچوجو خاص طور پرصرف ان لوگوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا (بلکہ عمومی ہوگی) تو ہم کہنے کے کہ کیکون کی آ زمائش ہوگی ؟ لیکن ہم پہنیں بچھتے تھے کہ اس کا اطلاق ہم پر ہی ہوگا، یہاں تک کہ ہم پر بیہ آزمائش آگئی۔



# مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَالِيَّةُ وَاللَّامِ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ الللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

(١٤٣٩) حَلَّتُنَا عَفَّالُ حَلَّتُنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي نَجِيحٍ قَالَ سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِ حَصَيَاتٍ فَقَالَ لِيُطْعِمُ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ قَالَ فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا فَسَأَلْتُهُ وَذَكُرْتُ لَهُ قَوْلَ طَاوُسٍ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي حَجَينا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَمَا بَلَغَهُ قَوْلُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَمَيْنَا الْجِمَارَ أَوْ الْجَمْرَةَ فِي حَجَينا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسُنَا نَتَذَاكُو فَمِنَّا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسِتُّ وَمِنَّا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسِعُ وَمِنَّا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِسِعُ فَلَمْ يَرَوْا بِلَلِكَ بَأُسَّا إِقَالَ الطحاوى في ((احكام القرآن)) حديث رَمِيْتُ بِشَمَانٍ وَمِنَّا مَنْ قَالَ رَمَيْتُ بِتِسْعٍ فَلَمْ يَرَوْا بِلَلِكَ بَأُسًا إِقالَ الطحاوى في ((احكام القرآن)) حديث منقطع لا يثبت اهل الاسناد مثله. قال الألباني صحيح الاسناد (النسائي: ٥/٥٧٥). قال شعيب: اسناده ضعيف] [انظر: ٢٠٥٥]

(۱۴۳۹) ابن الی نجی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے طاؤس سے پوچھا کہ اگر کوئی آ دی جمرات کی رقی کرتے ہوئے کسی جمرہ کو سات کی بجائے چھ کنگریاں مارد ہے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک شی کے برابر گذم صدقہ کردے، اس کے بعد میں مجاہد سے ملاقوان سے بھی بہی سوال کیا اور طاؤس کا جواب بھی ذکر کردیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ان پررم کرے، کیا انہیں حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹو کی بیصوری نہیں کہنی کہ نبی علیہ کے ساتھ ہم نے جو جج کیا تھا، اس میں جمرات کی رقی کرنے کے بعد جب ہم لوگ بیٹھے اور آپس میں بات چیت ہونے گی تو کسی نے کہا کہ میں نے چھ کنگریاں ماری ہیں، کسی نے سات کہا، کسی نے آٹھ اور کسی نے نوکہا، کیکن انہوں نے اس میں کوئی حرج محسون نہیں کیا۔

( ١٤٤٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ الْحَمْيَرِيِّ عَنْ الْحَمْيَرِيِّ عَنْ الْحَمْيَرِيُّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَوْيَ شَوْرِيلٌ وَهُو بَمُحَةً وَلَا يَعُودُهُ وَهُو مَوْوَ مَوْيِكُ وَهُو بَمَكَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَشِيتُ أَنْ آمُوتَ بِالْآرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابْنُ حَوْلَةَ فَاهُ عُ اللَّهُ أَنْ يَشْفِينِي قَالَ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُ مَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

هي مُنالًا اَمَرُن بَل يَنْ مَرَى كُول الْمُبشرة وَ هُم هُم مُنالِكًا المَرْن بِل يَنْ مَرَى المُبشرة في المُبشرة في

عِيَالِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْسٍ أَوُ قَالَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعُهُمْ يَتَكَفَّهُونَ النَّاسَ[صححه مسلم (١٦٢٨)، وابن حزيمة (٢٣٥٥)]. [انظر: ٢٤٨٤، ١٤٧٩، ١٤٨٨، ١٤٨٨،

(۱۳۳۰) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکہ مکر مہ میں بیار ہو گئے ، نبی نالیکا ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں اس سرزمین میں ہی نہ مرجاؤں جہاں سے میں ہجرت کرکے جاچکا تھا اور جیسے سعد بن خولہ کے ساتھ ہوا تھا ،اس لئے آپ اللہ سے میری صحت کے لئے دعاء سیجے ، نبی نالیکا نے تین مرتبہ فر مایا اے اللہ! سعد کوشفاء عطاء فر ما۔

پھر حضرت سعد ڈاٹھؤنے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے، میری دارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے سارے مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، انہوں نے دو تہائی مال کی وصیت کے بارے پوچھا، نبی علیا نے پھر منع فرما دیا، انہوں نے نصف کے متعلق پوچھا تب بھی منع فرما دیا، پھر جب ایک تہائی مال کے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور بیا ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا در کھو! تم اپنا مال جوا ہے اور پر کرتے ہو، یہ مصدقہ ہے، اپنی یوی پر جوخر چ کرتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے، اپنی یوی پر جوخر چ کرتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے، اپنی یوی پر جوخر چ کرتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے، اپنی یوی پر جوخر چ کرتے ہو، یہ مصدقہ ہے، اپنی یوی پر جوخر چ کرتے ہو، یہ مصدقہ ہے، نیز یہ کہتم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کے دو اور کے سامنے ہاتھ بھیلا نے پر مجبور ہو جاکہ میں۔

(١٤٤١) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو الْحَنفِيُّ عَبُدُ الْكَبِيرِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا بَكَيْرُ بُنُ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِ بَنِ سَفْدٍ آنَ آخَاهُ عُمَرَ انْطَلَقَ إِلَى سَغْدٍ فِى غَنَمٍ لَهُ خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا رَآهُ سَغْدٌ قَالَ آعُوذٌ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ عُمَرَ انْطَلَقَ إِلَى سَغْدٍ فِى غَنَمٍ لَهُ خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا رَآهُ سَغْدٌ قَالَ آعَهُ قَالَ يَا آبَتِ آرَضِيتَ أَنْ تَكُونَ آغُرَابِيًّا فِي غَنَمِكَ وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِينَةِ فَضَرَبَ فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ يَا آبَتِ آرَضِيتَ أَنْ تَكُونَ آغُرابِيًّا فِي غَنَمِكَ وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي الْمُلْكِ بِالْمَدِينَةِ فَضَرَبَ سَغُدٌ صَدُرَ عُمَرَ وَقَالَ اسْكُتُ إِنِّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَنِيَّ الْعَنِيَّ الْمُحْفِيَ [صححه مسلم (٢٩٦٥) و ابو يعلى: ٧٣٧]. [انظر: ٢٩٥٩].

(۱۳۲۱) عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی عمر مدینہ منورہ سے باہر حضرت سعد رہا تھئے کے پاس ان کے بھر یوں کے فارم میں چلے گئے ، جب حضرت سعد رہا تھئے نے آئیں دیکھا (تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے ، کوئی آجھی خبر لے کرآ یا ہو) اور کہنے گئے کہ اس سوار کے پاس اگر کوئی بری خبر ہے تو میں اس سے اللہ کی پناہ ما نگٹا ہوں ، جب وہ ان کے قریب پہنچ تو کہنے گئے ابا جان! لوگ مدیدہ منورہ میں حکومت کے بارے جھڑر ہے ہیں اور آپ ویہا تیوں کی طرح اپنی بکریوں میں مگن ہیں؟ حضرت سعد رہا تھ نور ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو سند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو پہند فرماتے ہیں جو تھی ہو، بے نیاز ہواور اپنے آپ کوئی رکھنے والا ہو۔

الم مناوا المؤرض بل يحيد متوال المناوا المؤرض بل يحد المناوا المؤرض بل يحد المناوا المؤرض المناوا المناوا المؤرض المناوا المن

(١٤٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰقِ يَعْنِى ابْنَ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَ عَامِرُ بَنُ شَعْدًا عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَكُلُّ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجُوةٍ مِنْ بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُمُسِى قَالَ فُلَيْحٌ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجُوةٍ مِنْ بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَضُرَّهُ يُومَهُ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُمُسِى قَالَ فُلَيْحٌ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَإِنْ أَكُلَّهُ عَنْ بَيْنَ لَابَتَى الْمُدِينَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَضُوهُ شَيْءٌ حَتَى يُصُبِحَ فَقَالَ عُمَرُ انْظُرْ يَا عَامِرُ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ مَا كَذَبُتُ عَلَى سَعْدٍ وَمَا كَذَبَ سَعْدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ مَا كَذَبُتُ عَلَى سَعْدٍ وَمَا كَذَبَ سَعْدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ مَا كَذَبُتُ عَلَى سَعْدٍ وَمَا كَذَبَ سَعْدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صحه السحارى (٤٤٥)، ومسلم (٢٠٤٧)] [انظر: ٢٥٥/ ١٥ ٢ ٢٠١].

(۱۳۲۲) ابن معمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عامر بن سعد نے حصرت عمر بن عبدالعزیز مُینٹیٹ کو' جبکہ وہ گور زمدینہ تھے' اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹنٹی کے حوالے سے بیر صدیث سنائی کہ جناب رسول الله ڈاٹنٹیٹ نے ارشاوفر مایا جو شخص صبح نبار منہ مدینہ منورہ کے دونوں اطراف میں کہیں سے بھی بجوہ محبور کے سات دانے لے کر کھائے تواس دن شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، دونوں اطراف میں کہیں سے کہ انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ اگر شام کو کھالے توصیح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، حضرت عمر بن عبدالعزیز میں کہنے نے فرمایا عامر! اچھی طرح سوج لوگہ تم نبی علیا کے حوالے سے کیا حدیث بیان کر دہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس عبدالعزیز میں بھی کے دعفرت سعد ڈاٹنٹی جھوٹ نہیں با ندھا۔

(١٤٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَرَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ غُلَامًا يَخْبِطُ شَجَرًا أَوْ يَقْطَعُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَائَهُ آهُلُ الْغُلَامِ وَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ غُلَامًا يَخْبِطُ شَجَرًا أَوْ يَقْطَعُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَائَهُ آهُلُ الْغُلَامِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَنِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلُهُمُ وَالْعَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَنِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْى أَنْ يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَنِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْى أَنْ يَرُدُ وَ عَلَيْهِمُ وَصِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ مَا أَخُلُومُ وَاللَّهُ مَا أَنْ يَرُدُ وَ عَلَيْهِ مَا إِلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُلُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَعُ مَا أَنْ يَرُدُ وَ عَلَيْهِمُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَقَالَ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَقَالَ مَعْادُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ الْعُلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُوا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۳۳۳) عامر بن سعد نگافٹا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص نگافٹا پی سواری پر سوار ہوکر واوی عقیق میں اپنے محل کی طرف جارہ ہے۔ محل کی طرف جارہ ہے تھے، وہاں پہنچے تو ایک غلام کو درخت کائے ہوئے دیکھا، انہوں نے اس سے وہ ساری لکڑیاں وغیرہ چھین کیں (جواس نے کائی تھیں) جب حضرت سعد نگافٹا واپس آئے تو غلام کے مالکان ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ انہوں نے غلام سے جو پچھلیا ہے وہ واپس کر دیں ، انہوں نے کہا کہ نبی علیا نے جو چیز مجھے عطاء فر مائی ہے ، میں اسے واپس لوٹا ووں ؟ خداکی پناہ ، اور پر کہدکر انہوں نے وہ چیزیں واپس لوٹا نے سے انکار کر دیا۔

فائدة: اس كى وضاحت عفريب مديث نمبر ١٣٦٠ مين أربى بـ

( ١٤٤٤) حَدَّثَنَا رَوُحٌ أَمُلَاهُ عَلَيْنَا بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي خُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَغُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اللَّهِ وَمِنْ شِقُوةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ السِّيخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ شِقُوةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ السِّيخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ

شِقُوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَصَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِقال الترمذي: غريب، صححه الحاكم (ق/١٥٥). قال الألباني ضعيف (الترمذي: ٢١٥٢)].

(۱۳۳۳) حضرت سعد بن الی وقاص و گانگئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگانگیز کے ارشاد فرمایا ابن آ دم کی سعادت ہے کہ وہ ہرمعاطع میں اللہ سے استخارہ کرے،اوراس کے فیصلے پر راضی رہے اور ابن آ دم کی بدنھیبی ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرنا حجھوڑ دے اور اکلہ کے فیصلے پرنا گواری کا اظہار کرے۔

( ١٤٤٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شِقُوةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكُنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكُبُ الصَّالِحُ وَمِنْ شِقُوةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السَّوءُ وَالْمَسْكُنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكُبُ الصَّالِحُ وَمِنْ شِقُوةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السَّوءُ وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ وَالْمَرْكُبُ السَّوءَ وَالْمَرْكُبُ السَّوءُ وَالْمَرْكُبُ السَّومُ السَّالِ اللَّهُ وَالْمَرْكُبُ السَّومُ السَادِ ضعيف إلَيْمَ السَّالِةُ وَمِنْ شِقُوتُ السَّامِ وَالْمَالُ مُ السَّادِ ضعيف إلَيْ السَادِ ضعيف إلَيْ السَّامُ السَّامُ السَّامُ الْسَادِ ضعيف إلَيْ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامُ السَّامُ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامُ السَامِ السَام

(۱۳۲۷) حضرت سعد بن ابی وقاص ر گانتئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ تَالَیْنَا نے ارشا دفر مایا عنقریب فتنوں کا دور آئے گا، اس دور میں بیٹھنے دالا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور شاید ریجی فرمایا کہ لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا۔

( ١٤٤٧) حَدِّقَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدِّقَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِسَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لِبَنِى نَاجِيَةَ أَنَا مِنْهُمُ وَهُمْ مِنِّى [اسناده ضعيف، اعرجه الطبالسي: ٢٢٢]. [انظر: ١٤٤٨]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لِبَنِى نَاجِيَةَ أَنَا مِنْهُمُ وَهُمْ مِنِّى [اسناده ضعيف، اعرجه الطبالسي: ٢٢٢]. [انظر: ١٤٤٨]. (١٢٢٥) حضرت سعد طالفًا الله مَا الله م

مناله المؤرض المناسبة المناسب

( ١٤٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّةٍ فِيهِ فَقَالَ ابْنُ أَخِى سَعُدِ بْنِ مَالِكِ قَدُ ذَكَرُوا بَنِي نَاجِيَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ حَتَى مِنِّى وَلَمْ يُذُكُرُ فِيهِ سَعُدٌ [اسناده ضعيف][راجع ١٤٤٧] عِنْدَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ حَتَى مِنِّى وَلَمْ يُذُكُرُ فِيهِ سَعُدٌ [اسناده ضعيف][راجع ١٤٤٧] عِنْدَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ حَتَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ حَتَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَقَالَ هُمْ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَعْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْدَ إِلْهُ عَلَيْهِ وَسَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدَى اللهُ عَلَيْهُ وَكُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه

(١٤٤٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِي عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخُرَفَتُ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا سِوَارُهُ لَطَمَسَ ضَوْنَهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا سِوَارُهُ لَطَمَسَ ضَوْنَهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَدُوا فِي الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا سِوَارُهُ لَطَمَسَ ضَوْنُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّجُومِ [قال الترمذي: عريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٣٨، والبزار: ٩ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ صَوْءَ النَّجُومِ [قال الترمذي: غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٣٨، والبزار: ٩ كَمَا تَطْمِسُ الشَّرَاتِ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ الْتَعْرَاقِ فَيْ الْتَعْرَاقِ فَيْهِ الْعَلَيْدُ وَمِ إِنَالِ الترمذي: عريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٥٣٨، والبزار: ٩ كَمَا تَطْمِسُ الشَّرَاقِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْمُ الْعُلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمَالِمُ الْعَلَيْمِ السَّمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُعْلِقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ اللْمُعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ اللْمُعْلِقِ الْعَلَيْمِ السَّمِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُل

(۱۳۳۹) حضرت سعد ڈاٹٹونے مروی ہے کہ نبی علی<sup>ندا</sup> نے ارشاد فر مایا اگر جنت کی ٹاخن سے بھی کم کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زیمن وآ سان کی چاروں سمتیں مزین ہو جا ئیں ،اورا گر کوئی جنتی مردونیا میں جھا تک کرد کیھے لےاوراس کا کنگن نمایاں ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کواس طرح مات کرد ہے جیسے سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کو مات کردیتی ہے۔

( ١٤٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ غُنْ السَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ غُنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه سَعْدٍ قَالَ الْحَدُوا لِي لَحُدًا وَانْصِبُوا عَلَى اللَّهِ نَصْبًا كَمَا صُنعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٩٦٦) وابن ماحه: ٥٥١، والنوار ١٠٠١] [انظر: ١٦٠٢،١٦١،١١٩]

( ۱۳۵۰) حضرت سعد بن ابی و قاص رفی نیخ نے اپنی آخری وصیت میں فر مایا تھا کہ میری قبر کولحد کی صورت میں بنا نا اور اس پر پکی اینٹیں نصب کرنا جیسے نبی علیکا کے ساتھ کیا گیا تھا۔

( ١٤٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَوَافَقَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ كَمَا قَالَ الْخُزَاعِيُّ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٤٥٠)] [راجع ١٤٥٠] . ( ١٣٥١) گذشته حديث اس دوسري سندست بهي مروى به جويها ل ذكر بوئي \_

( ١٤٥٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ٱخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ لَا بَأْسَ بِلَدِلِكَ [قال الأَباني: صحيح الاسناد (النسائي: صحيح الاسناد (النسائي: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ لَا بَأْسَ بِلَدِلِكَ [قال الأَباني: صحيح الاسناد (النسائي: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ لَا بَأْسَ بِلَدِلِكَ [قال الأَباني: صحيح الاسناد (النسائي:

المناه ا

ہے کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٤٥٣) حَلَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَلَّثَنِى مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ أَنَسَ عَنُ سَالِم أَبِى النَّضُرِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَيٍّ مِنْ النَّاسِ يَمُشِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَيِّ مِنْ النَّاسِ يَمُشِى إِنَّهُ فِى الْحَلَّةِ إِلَّا لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ[صححه البحارى (٣٨١٢)، ومسلم (٣٤٨٣)، وابن حبان (٣١٦٣)]. وانظر: ٣٣٣).

(۱۳۵۳) حضرت سعد بن انی وقاص بڑاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کو کسی زندہ انسان کے حق میں بیفر ماتے ہوئے نہیں شاکہ بیز مین پر چلتا پھر تا جنتی ہے ،سوائے حضرت عبد اللہ بن سلام بڑاٹھ کے۔

( ١٤٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكُرَةً قَالَ فَقُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ آبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ آبِيهِ وَهُوَ يَعُلُمُ أَنَّهُ غَيْرٌ آبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكُرَةً وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسُلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ال

(۱۲۵۳) ابوعثان کہتے ہیں کہ جب زیاد کی نبست کا مسلہ بہت بڑھا تو ایک دن میری ملا قات حضرت ابو بکرہ ڈاٹنڈ سے ہوئی، میں نے ان سے بوچھا کہ بیآ پلوگوں نے کیا کیا؟ میں نے حضرت سعد ڈاٹنڈ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی ہلیگا سے یہ بات میر سے ان کا ٹول نے من ہے کہ جو شخص حالت اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا باپ قر اردیتا ہے حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے، حضرت ابو بکرہ ڈاٹنڈ نے فر مایا کہ میں نے بھی نبی ملیگا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٤٥٥) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ عَنْ وَهَیْبِ عَنْ آبِی وَاقِدِ اللَّیْشِیِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِیهِ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْیَدُ فِی قَمَنِ الْمِجَنِّ [قال الألبانی: ضعیف( ابن ماحة: ٢٥٨٦ والبزار: ١١٢٨، وابن - ابی شیبة: ٢٩/٩). قال شعیب: صحیح لغیره. وهذا اسناد ضعیف].

(۱۲۵۵) حضرت سعد نگاٹئ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَثَاثِیْتِ نے ارشا دفر مایا ایک ڈھال کی قیت کے برابر کوئی چیز چوری کرنے برچور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

( ١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِىَ أَيَّامَ مِنَى إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ فَلَا صَوْمَ فِيهَا يَعْنِى أَيَّامَ التَّشُرِيقِ [قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [النظر: ، ، ٥٠].

(١٣٥١) حفرت سعد طانو فرماتے میں كمايك مرتبدايام في مين في اليان في جھے بيمنادى كرنے كا حكم ديا كدايام تشريق كھانے

هي مُنلاً احَيْن في سِيدِ مَتْرَم كُول المُبشرة كُول المُبشرة المُبشرة كُول المُبشرة كُول المُبشرة المُبشرة المُبشرة

پینے کے دن ہیں اس لئے ان میں روز ہمیں ہے۔

( ١٤٥٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ حَرَامٌ قَدْ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ الْبُرَكَةَ فِيهَا بَرَكَتَيْنِ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمُ إِقَالَ شَعِب: صحيح، وهذا اسناده حسن]. [انظر: ١٦٠٦،١٥٩٣،١٥٧٣].

(۱۲۵۷) حضرت سعد ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہرم ہے، نبی ملیکانے اسے حرم قرار دیا ہے جیسے حضرت ابراہیم ملیکانے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا،اے اللہ!اہل مدینہ کو دوگئی برکتیں عطاء فر مااوران کے صاع اور مد میں برکت عطاء فرما۔

( ١٤٥٨) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةً عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِقَصْعَةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَفَضَلَتُ فَضُلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ رَجُلٌ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيءُ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَحِّ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ قَالَ سَعْدٌ وَكُنْتُ تَرَكُتُ آبِي عُمَيْرًا يَتَوَضَّأُ قَالَ فَقُلْتُ هُو مِنْ هَذَا الْفَحِ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ قَالَ سَعْدٌ وَكُنْتُ تَرَكُتُ آبِي عُمَيْرًا يَتَوَضَّأُ قَالَ فَقُلْتُ هُو عَمْيُرً قَالَ فَقُلْتُ هُو عَمْيُرٌ قَالَ فَعَلَى اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ فَأَكُلُهَ [صححه ابن حبان (٢١٦٤)، والحاكم (٢١٦/٣). وعبد بن حميد: عَمْيُرٌ قَالَ شَعِيت: اسناده حسن [انظر: ١٥٩١، ١٥٩١].

(۱۲۵۸) حضرت سعد رفاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیک کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا، نبی ملیک نے اس میں موجود کھانا تناول فر مایا، اس میں سے پچھن گیا تو نبی ملیک فی فیران اس راہداری ہے ابھی ایک جنتی آ دمی آئے گا جویہ بچا ہوا کھائے گا، حضرت سعد رفائین کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عمیر کو وضوکرتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہاں سے عمیر بی آئے گا، لیکن و ہال سے حضرت عبداللہ بن سلام رفائیز آئے اور انہوں نے وہ کھانا کھایا۔

( ١٤٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ سَمِغْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ عَلَى الْخُفَّيْنِ آنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ[راحع: ٢٥٥٢].

(۱۳۵۹) حفرت سعد بن الی وقاص ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالیٹؤ کے موزوں پرنسے کرنے کے حوالے سے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٤٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بُنَ آبِى وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِى حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِى حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْئًا

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

مُنالًا المَرْرُينِ لِيهِ مِنْ المُناسِرَةِ المُبشرة في مُنالًا المُرْرِينِ لِيهِ مِنْ المُناسِرة المُبشرة في

قَلَهُ سَلَبُهُ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعُمَةً أَطُعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِنْ شِنْتُمْ أَعُطَيْتُكُمْ ثَمَنَهُ أَعُطَيْتُكُمْ إقال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: حسن (ابوداود: ٢٠٣٧) قال شعب صحيح].

(۱۴۷۰) سلیمان بن ابی عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سعد ڈاٹھ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک آ دمی کو پکڑر کھا ہے جوح م مدینہ میں شکار کر رہا تھا ، انہوں نے اس سے اس کے پٹر سے چھین لیے ، تھوڑی دیر بعداس کے مالکان آ گئے اور ان سے کپڑوں کا مطالبہ کرنے گئے ، حضرت سعد ڈاٹھ نے نے فرمایا کہ اس شہر مدینہ کو جناب رسول انٹھ ٹاٹھ ٹیٹے نے حرم قرار دیا ہے ، اور فرمایا ہے کہ جس شخص کوتم یہاں شکار کرتے ہوئے دیکھو ، اس سے اس کا سامان چھین لو ، اس لئے اب میں تمہیں وہ لقمہ واپس نہیں کر سکتا جو نبی ملیلا نے مجھے کھلایا ہے ، البتہ اگرتم جا ہوتو میں تمہیں اس کی قیمت و سے سکتا ہوں ۔

(١٤٦١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ اَبُنِ إِسْحَاقَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضَاءَ الْآخِرةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ أَتُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَيَقُولُ نَعَمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ إقال شعيس: حسن لغيره].

(۱۳۷۱) حضرت سعد بن ابی و قاص بڑائنڈ سے مروی ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے اور ایک رکعت و تر پڑھ کراس پڑکوئی اضا فہ نہ کرتے تھے ،کسی نے ان سے پوچھا کہ اے آبواسحاق! آپ ایک رکعت و تر پڑھنے کے بعد کوئی اضا فہ نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی ملیٹا کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ جوشض و تر پڑھے بغیر نہ سوئے ، وہ تقلمند ہے۔

(١٤٦٢) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّتَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ مَرَرُتُ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَمَلَا عَيْنَيْهِ مِنِي ثُمَّ لَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَاتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ حَدَثَ فِي مِنِي ثُمَّ لَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَاتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ حَدَثَ فِي الْمُسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامِ شَيْءٌ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَّا أَنِّي مَرَرُتُ بِعُثْمَانَ آنِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لَا تَكُونَ فَمَلَا عَيْنَيْهِ مِنِّى ثُمَّ لَمْ يَرُدُ عَلَى السَّلَامَ قَالَ عُلْمَانُ مَا فَعَلْتُ قَالَ شَعْدٌ قُلْتُ بَلَى قَالْ مَعْمَانَ فَدَعَاهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لا تَكُونَ وَمُلَا عَيْنَيْهِ مِنِي مُ يَعْلَى أَجِيكَ السَّلَامَ قَالَ عُثْمَانُ مَا فَعَلْتُ قَالَ شَعْدٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَدُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللَّهِ مَا فَعَلْ إِلَا لَيْ وَاللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُولَ لَنَا أَوْلَ دَعُونَ إِنْ مُرْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى الْهُ عَلَيْهِ صَرَبْتُ بِقَدَمِى الْأَرْضَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَامِي فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ إِلَى مَنْزِلِهِ صَرَبْتُ بِقَدَمِى الْأَرْضَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْبُولِهِ عَرَامِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَامٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

مُنلِهُ المَّيْنِ العَشْرَةُ المُبشْرَةُ وَ المُعْرِينِ العَشْرَةُ المُبشْرَةُ لَيْ مُنلِهُ المُبشْرَةُ لَيْ

فَالْتَفَتَ إِلَىّٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَهُ قَالَ قُلْتُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ إِلَّا أَنْكَ ذَكُرْتَ لَنَا أَوَّلَ دَعُوةٍ ثُمَّ جَاءَ هَذَا الْأَعُرَابِيُّ فَشَغَلَكَ قَالَ نَعَمْ دَعُوةٌ ذِى النَّونِ إِذْ هُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدُعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبَّهُ النَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱۳۷۲) حضرت سعد دخانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مبجد نبوی میں میرا گذر حضرت عثان غنی زخانی کے پاس سے ہوا، میں نے انہیں سلام کیا ، انہوں نے نگا ہیں بھر کر مجھے دیکھالیکن سلام کا جواب نہیں دیا ، میں حضرت عمر فاروق ڈاٹنؤ کے پاس آیا اوران سے دومرتبہ کہا کہ امیر المؤمنین! کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہوگئ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں ' خیرتو ہے ، میں نے کہا کہ میں ابھی حضرت عثمان ڈاٹنؤ کے پاس سے مجد میں گذرا تھا ، میں نے انہیں سلام کیا ، انہوں نے نگا ہیں بھر کر مجھے دیکھالیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔

"لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ"

کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھا ہے پروردگار سے دعاءکر ہے، وہ دعاءضرور قبول ہوگی۔

### مَن المَّا مَرْرُينَ بل مِن مِن المُعَالِمُ مِن المُعَالِمُ مِن المُعَالِمُ مِن المُعَالِمُ المُعَمِّدَةِ المُ

(١٤٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَعَلِيٌّ يَبْكِى يَقُولُ بِنُتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَعَلِيٌّ يَبْكِى يَقُولُ تَخْطَفُنِى مَعَ الْخَوَالِفِ فَقَالَ أَوْمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النَّبُوَّةَ [قال شعيب: تُخَلِّفُنِى مَعَ الْخَوالِفِ فَقَالَ أَوْمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النَّبُوَّةَ [قال شعيب: النظر: ١٦٠٨،١٦٠،١٥٤٧،١٥٣٢،١٥٩، ١٤٩٠].

(۱۳۹۳) حفرت سعد رئان سعد رئان

(۱۳۲۳) حضرت سعد ر التفائل ان کا حماب کتاب رسول الله مُثَالِقَائِمَ نے ارشاد فر مایا مجھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کے پاس اتنی عاجز نہیں ہوگ کہ الله تعالی ان کا حماب کتاب نصف دن تک مؤخر کر دے ،کسی نے حضرت سعد ڈاٹھؤ سے او جھا کہ '' نصف دن' سے کیا مراد ہے؟ فر مایا یا نجے سوسال۔

( ١٤٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنُ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يَعْجِزَ أُمَّتِى عِنْدَ رَبِّى أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ فَقِيلَ لِسَعْدٍ وَكُمْ نِصْفُ يَوْمٍ فَقِيلَ لِسَعْدٍ وَكُمْ نِصْفُ يَوْمٍ فَقِيلَ لِسَعْدٍ وَكُمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ [مكرر ماقىله].

(۱۳۷۵) حفرت سعد رفی تنظیر مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فر مایا مجھے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کے پاس اتنی عاجز نہیں ہوگی کہ اللّه تعالی ان کا حساب کتاب نصف دن تک مؤخر کر دے ،کسی نے حفزت سعد مُثَاثِمُ سے پوچھا کہ ''نصف دن' سے کیام او ہے؟ فر مایا یا پچے سوسال۔

( ١٤٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبُعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْدِ أَنْ يَبُعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْدِ أَنْ يَبُعَثُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأُويلُهَا بَعُدُ إِقَالَ الْاللاني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٢٦ - ٣٠)].

(١٣٦١) حفرت سعد والنواس مروى ہے كه ني اليا سے اس آيت كا مطلب بوچھا كيا كداللداس بات پر قادر ہے كہ تم پر

(۱۳۷۷) حضرت سعد طالتی سیمروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فر مایا آگر جنت کی ناخن ہے بھی کم کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہوجائے تو زمین وآسان کی جاروں سمتیں مزین ہوجائیں ،اورا گر کوئی جنتی مردونیا میں جھانک کردیکھ لے اور اس کا کنگن نمایاں ہوجائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مات کردہ جیسے سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کو مات کردیتی ہے۔

(١٤٦٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَلْ أَبُونَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلْ يَعْدُونِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدُ آبِيهِ عَنْ آبِي آبِي آبِي وَقَالِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ آبِيهِ عَلْ أَبِيهِ عَلَيْهِ عَلْ أَبِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(۱۳۷۸) خفرت سعد رہائی فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن نبی ملیٹا کے دائیں بائیں دوآ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کیڑے پہن رکھے تھے اوروہ بڑی سخت جنگ گزرہے تھے، میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں۔

نمازند پڑھی جائے ،نماز فخر، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہوجائے اور نمازعصر، جب تک سورج غروب نہ ہوجائے۔

( ١٤٧٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي تَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مُعَاذٌ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِراجِي: ١٤٧٦].

(۱۴۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٤٧١) حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا آبِي عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَعُدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدُ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يَسَارِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدٌ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ رَاحِع: ١٤٦٨. (۱۳۷۱) حضرت سعد رہ النے فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن نبی علیا کے دائیں بائیں دوآ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تتے اور وہ بڑی سخت جنگ لڑرہے تتے، میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں۔

(۱۶۷۲) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ اللهِ صَلَّى مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَلْ اللهِ صَلَّى وَقَاصِ قَالَ السَّأَذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِى فَدَحَلَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجِبْتُ مِنْ يَضُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجِبْتُ مِنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَجْبُتُ مِنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مُمَرُ فَانَتَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَعْمُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى فَعْمُ الْمَولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى فَيْ الْمَالِ عَمْولُ مَا أَوْصِى مَا سَمِعْتُهُ وَلَا يَعْفُونُ مَا الْقَرْدُ الْمَالِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ [صححه المحارى (٢٩٤٣)، ومسلم (٢٣٩٦)]. [انظر: ١٦٢٤/١٥٨]. [انظر: ١٦٢٤/١٥٨].

یموں الا ۱۳۷۲) حضرت سعد بن ابی وقاص رفائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رفائنڈ نے نبی علیا سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی ،اس وقت نبی علیا کے پاس قریش کی بھے ورتیس (از واج مطہرات رفائنڈ) بیٹھی ہوئی با تیں کر رہی تھیں ، وہ نبی علیا سے اضافہ کا مطالبہ کر رہی تھیں اوران کی آ وازیں او نجی ہورہی تھیں ،لیکن جب حضرت عمر رفائنڈ نے اندرآ نے کی اجازت ما گئی تو ان سب نے جلدی جلدی اپنے دو پے سنجال لیے ، نبی علیا آن اندرآ نے کی اجازت دے دی ، جب وہ اندر آ نے تو نبی علیا مسکرار ہے تھے ،حضرت عمر رفائنڈ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ آپ کواسی طرح ہنتا مسکرا تا ہوار کھے۔

نی مالیگانے فرمایا مجھے تو تعجب ان عورتوں پر ہے جو پہلے میرے پاس بیٹی ہوئیں تھیں، کیکن جیسے بی انہوں نے تمہاری آواز سنی، جلدی سے پردہ کرلیا، حضرت عمر ڈاٹھڑ نے عرض کیا یار سول اللہ! آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ بیآپ سے ڈریں، پھر حضرت عمر بڑاٹھڑ نے فرمایا اے اپنی جان کی دشمن عورتو! تم مجھ سے ڈرقی ہواور نبی مالیگا سے نہیں ڈروتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کیونکہ تم نبی مالیگا سے زیادہ سخت اور ترش ہو، نبی مالیگا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبصہ قدرت میں میری جان

ہے، شیطان جب شہیں کسی رائے سے گذرتا ہواد کھے لیتا ہے، تواس رائے کوچھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔

( ١٤٧٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعُدٌ قَالًا حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سُفُيَانَ بْنِ جَارِيّةَ أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكِمِ أَبَا الْحَجَّاجِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُوِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ [صححه الحاكم (٤/٤). قال شعيب، حديث حسن].

[انظر: ۲۱ ۱۰۲۱، ۸۵ ۱۰۸۷،۱۰۸۱].

(۱۳۷۳) حضرت سعد بن ابی وقاص بھاتھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو محض قریش کو ذلیل کرنا جا ہے،اللّٰداسے ذلیل کر دےگا۔

(۱۲۷٤) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ أُوسِ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ قَالَتُ قَالَ سَعْدٌ اشْتَكَيْتُ شَكُوك لِى بِمَكَّة فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَلْ تَكُوك لِى بِمَكَّة فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَلْ تَرَكُتُ مَالًا وَلَيْسَ لِى إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ أَفَاوُصِى بِالنَّشْفِي مَالِى وَٱتُوكُ لَهَا النَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّالُ وَلَيْسَ لِى إِلَّا ابْنَهُ وَاحِدَةً أَفَاوُصِى بِالنَّلُثِ وَٱتُوكُ لَهَا النَّلُثُ وَالنَّالُثُ وَالنَّالُثُ وَالنَّالُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالُ وَلَيْسَ لِى إِلَّا ابْنَهُ وَاحِدَةً أَفَاوُصِى بِالنَّلُثُ مَا النَّلُثُ وَالنَّالُ النَّلُثُ وَالنَّالُ وَالنَّهُ وَالنَّالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ مَا وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

(۱۳۷۳) حضرت سعد بن انی وقاص ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مکہ کرمہ میں بیار ہوگیا، نبی ملیا میری عیادت کے لئے تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپ وو تہا ئی مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں نے نصف کے متعلق پوچھا تب بھی منع فرما دیا، پھر جب ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور یہائی بھی بہت زیادہ ہے، ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور یہائی بھی بہت زیادہ ہے، ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور یہائی بھی بہت زیادہ ہے، ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور یہائی بھی بہت زیادہ ہے، ورئین مرتبہ فرمایا) پھر اپنا ہاتھ بیشائی پر رکھ کر میر نے چر ہے، سینے اور بیٹ پر پھیرا اور بید دعاء کی کہ اے اللہ! سعد کوشفاء وے، اور اس کی بجرت کوتا م فرما، مجھے آج تک نبی ملیا کہ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس ہوتی ہے۔

( ١٤٧٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ سَعْدًا سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ فَقَالَ إِنَّهُ لَذُو الْمَعَارِجِ وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَقُولُ ذَلِكَ[اسناده ضعيف].

(۱۳۷۵) ایک مرتبه حفرت سعد رفانفان ایک آ دی کوید کتبے ہوئے سنا "لبیك ذا المعادج" تو فرمایا که (جس کی پکار برتم لبیک کہدرہے ہو)وہ بلندیوں والا ہوگالیکن ہم نے نبی علیظا کی موجودگی میں کبھی پیلفظ نہیں کہا۔

( ١٤٧٦) حَلَقْنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ وَكِيعٌ يَغْنِي يَشْتَغْنِي بِهِ[صححه الحاكم ( ١٩/١ ٥). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر ٢ ١٥٤٩،١٥١].

(۱۳۷۸) حضرت سعد ٹالٹوے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا ارشاوفر مایا و قبخص ہم میں ہے نہیں جوقر آن کریم کوعدہ آواز کے ساتھ شد پڑھے، وکتے نے اس کامعنی پیربیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوش آوازی سے نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔

- (١٤٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ سَعُدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيْرُ اللَّهُ كُو الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرَّزُقِ مَا يَكُفِى [صححه ابن حبان (٩٠٨). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر، ١٤٧٨) ١٥ ٥ ١ ، ١٥٦٠ ].
- (۱۳۷۷) حضرت سعد ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکانٹی کے ارشاد فر مایا بہترین ذکروہ ہے جوخفی ہواور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرسکے۔
- ( ١٤٧٨) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ إِسُحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ آخِبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ آنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَبِيبَةَ آخْبَرَهُ قَالَ آبِى و قَالَ يَحْيَى يَعْنِى الْقَطَّانَ ابْنَ آبِى لَبِيبَةَ آيُضًا إِلَّا آنَّهُ قَالَ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ [راحع: ٤٧٧].
  - (۱۳۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے جو یہاں مذکور ہوئی۔
- ( ١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَوِيضٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالشَّطُوِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ[قال شعيب: صحيح لغيره]. [راجع: ٤٤٠].
- (۱۴۷۹) حضرت سعد ر النفوافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بیار ہو گئے تو نبی ملیکا ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں اپنے سارے مال کی راہ خدامیں وصیت نہ کردوں؟ نبی ملیکا نے فر مایانہیں ،عرض کیا کہ نصف مال کی وصیت کردوں؟ فر مایا ہاں! ایک تہائی کی وصیت کردو، اور ایک تہائی کی وصیت کردوں؟ فر مایا ہاں! ایک تہائی کی وصیت کردو، اور ایک تہائی کی میت ہے۔
- ( ١٤٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَغِدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَغْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ مَهُمَا أَنْفَقُتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا حَتَّى اللَّقُمَةَ تَرُفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ انظر: ١٨٤٨،١٤٨٢ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا حَتَّى اللَّقُمَةَ تَرُفَعُهَا إِلَى فِي
- (۱۳۸۰) حضرت سعد ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کالٹیوّائے ارشاوفر مایا کہتم اپنے اہل خانہ پر جو پھے بھی خرج کرو کے بتہمیں اس پرتواب ملے کا جی کہ وہ لقمہ جوتم اپنی ہوی کے مندمیں ڈالو گے بتہمیں اس پربھی ثواب ملے گا۔
- (١٤٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ آبِي النَّجُودِ عَنُ مُصُعَبِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَى النَّاسِ الشَّدُ بَلَاءٌ قَالَ الْمَنْيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْمُثُلُ فَالْمَثُلُ مِنُ النَّاسِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ اللَّهِ آتَى النَّاسِ يَبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ اللَّهِ آتَى النَّاسِ يَبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةٌ خُفَّفَ عَنْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبُدِ حَتَّى دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ وَلَيْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبُدِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى ظَهُو الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيمَةٌ [صححه الحاكم (١/١٤) قال الترمذي:حسن صحيح. قال الألباني:

حسن صحیح (ابن ماجة ٢٠٠١، الترمذی ٢٣٩٨) قال شعیب: اسناده حسن انظر: ٩٤، ١٥٥٥، ٢٠١٥].

(١٢٨١) حفرت سعد بن ابی وقاص د الفرنس مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول الله! سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آئی ہے؟ فرمایا انہیاء کرام میں انہی پر بھرصالحین پر ، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر ، انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبارے آئی ہے، اگراس کے دین میں پھنگی ہوتو اس کے مصابب میں مزیداضا فہ کر دیا جاتا ہے اور اگراس کے دین میں کروری ہوتو اس کے مصابب میں مزیداضا فہ کر دیا جاتا ہے اور اگراس کے دین میں کروری ہوتو اس کے مصابب میں تخفیف کردی جاتی ہے، اور انسان پر مسلسل مصابب آئے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چاتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

( ١٤٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعُوْ وَسُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَامِو بُنِ سَعْدٍ وَقَالَ مِسْعَوْ عَنْ بَعْدِ مَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُو مَوِيضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لَا قُلْتُ فَبِالثَّلْثِ قَالَ النَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ وَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لَا قُلْتُ فَبِالثَّلْثِ قَالَ النَّلُثُ وَالثَّلُثُ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ يَوْمَنِدٍ إِلَّا ابْنَةٌ فَذَكُو سَعْدُ الْهِجُورَةَ وَلَا عَلَمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَيُطُولُ اللَّهُ يَوْفَعُلُ حَتَّى يَنْتَفَعَ بِكَ قَوْمٌ وَيُطُولُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ وَيُصُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَا عَلَى وَلَمْ وَيُطُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى وَلَمْ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۳۸۲) حضرت سعد بن الى وقاص بالنفؤے مروى ہے كدا يك مرتبدوه مكه مكرمدين بيار ہوگئے، في عليه ان كى عيادت كے لئے تشريف لائے۔

یں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں اپ سارے مال کوراہ خدا میں دیے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں نے نصف کے متعلق پو چھا تو بی علیہ نے فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کی متعلق پو چھا تو نبی علیہ نے فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور بیدا لیک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا در کھو! کہتم اپ اہل خانہ کو اچھی ھالت میں چھوڈ کر جاؤ، بیاس سے بہتر ہے کہتم انہیں اس حال میں چھوڈ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نے پر مجبور ہوجا کیں، تم اپنا مال جواپ او پر جوٹر چھکی کرتے ہوئے بھی خرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جوٹر چھکی کرتے ہوئے بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جوٹر چھکی کرتے ہوئے بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جوٹر چھکی کرتے ہوئے بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر جوٹر چھکی سے قائد کر کے اس مقالہ کو مائے ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تمہیں اتنی بلندی عطاء کرے کہا یک قوم کو تم سے قائدہ ہو اور دوسروں کونقصان ہو۔

( ١٤٨٣) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبَايَةَ عَنْ مَوْلَى لِسَعْدِ آنَّ سَعْدًا سَمِعَ ابْنَا لَهُ يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَإِسْتَبْرَقَهَا وَنَحُوا مِنْ هَذَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَٱغُلَالِهَا فَقَالَ لَقَدْ سَٱلْتَ اللَّهَ خَيْرًا كَثِيرًا وَتَعَوَّذُت بِاللَّهِ مِنْ شَوِّ كَثِيرٍ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ قُوْمٌ يَعْتَدُونَ فِى الدُّعَاءِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَإِنَّ حَسْبَكَ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ [انظر: ١٥٨٤].

(۱۳۸۳) ایک مرتبہ حفرت سعد ر ڈاٹھ نے اپنے ایک بیٹے کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں تھے سے جنت ، اس کی نفتوں اور اس کے رہیمی کپڑوں اور فلاں فلاں چیز کی دعاء کرتا ہوں ، اور جہنم کی آگ ، اس کی زنجیروں اور بیڑیوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، تو انہوں نے فر مایا کہ تم نے اللہ سے بڑی خیر مانگی اور بڑے تر سے اللہ کی پناہ چاہی ، میں نے نبی ملیا ہم کو یہ فر ماتے ہوئے سئا ہے کو عظر یب ایک الی قوم آئے گی جود عاء میں صدسے آگے بڑھ جائے گی ، اور بیآ یت تلاوت فر مائی کہ تم ان کہ تم اور بیا تا بی ایک ایک اور ہوئے سے پکارا کرو ، بیشک وہ حدسے تجاوز کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا ، تمہارے لیے اتنا ہی کہنا کا فی ہے کہا ہے اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و کمل کا سوال کرتا ہوں اور جہنے کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٤٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسِيدٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ [صححه مسلم (٨٢ه))، وابن حزيمة (٣٢٧و ٧٢٧و ١٧١٧)]. [انظر:

(۱۲۸۳) حضرت سعد بن ابی وقاص و النفظ المنظم المنظم المنظم النفظ ال

حفرت سعد اللفظ نے عرض كيايارسول الله! ميرے ياس بہت سامال ہے، ميرى وارث صرف ايك بيلى ہے، كياميں

ا پے سارے مال کوراہ خدامیں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فر مایانہیں، انہوں نے نصف کے متعلق پوچھا تب بھی منع فر مادیا، چر جب ایک تہائی مال کے متعلق پوچھا تو نبی ملیٹانے فر مایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔

( ١٤٨٦) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَتَادَةُ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ و قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ كَثِيْرٌ يَغْنِي وَالنَّلُثُ [راحع: ١٤٨٥].

(۱۲۸۷) گذشته حدیث ای دوسری سندسی بھی مروی ہے۔

( ١٤٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ الْمَعْنَى قَالَا أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُمْرَ بُنِ سَعُدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ عُمْرَ بُنِ سَعُدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَصَبَرَ الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَى فِي اللَّهُ مَا إِلَى فِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مَا إِلَى فِي الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ أَصَابَتُهُ مُصِيبًا اللَّهُ مَا إِلَيْكُ مَا لِلَهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْوَالِمَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا إِلَى فِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مَالِي فِي الْمُولَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا إِلَى فِي الْمُؤْمِنَا إِلَى فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا إِلَى فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُومِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ ال

السرائی ہو ماہ اللہ کی بھی ہو ہو ہواں سعیت استادہ عسن اولیں السرائی المام ۱۹۸۰، ۱۹۸۰ اور البحد ۱۹۸۰) حضرت سعد واللہ کی تقدیراور فیصلے پر جھے تجب ہوتا ہے کہ اگراسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کاشکرا داکرتا ہے، اورا گرکوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ اس پر بھی '' المحدللہ'' کہہ کرصبر کرتا ہے، (اور صبر وشکر دونوں اللہ کو پہند ہیں) مؤمن کوتو ہر چیز کے بدلے تو اب ماتا ہے تی کہ اس لیے جھی جو وہ اٹھے پر بھی جو وہ اٹھا کراپنی بیوی کے مشہیں دیتا ہے۔

(۱۶۸۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سَعْدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَانَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدَ ابْنَ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِى بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالْ فَالنَّصُفُ قَالَ لَا قَالَ فَالنَّصُفُ قَالَ لَا قَالَ النَّلُثُ قَالَ النَّلُثُ قَالَ النَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُ كُورَةً فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَالنَّصُفُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهُمَا أَنْفَقُتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهُمَا أَنْفَقُت مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهُمَا أَنْفَقُت مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ وَرَثَيْكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهُمَا أَنْفَقُت مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةً مَتَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَقُونَ النَّاسَ فِي أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَلَعَلَ اللَّهُ مَا يَعْرَفُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا ا

حضرت سعد الله عن عرض كيايارسول الله! كياميس اپنے سارے مال كوراہ خداميس دينے كى وصيت كرسكتا ہوں؟ فرمايا الله المنظم منع فرماديا، پھر جب ايك تنهائي مال كے متعلق يو چھا تو نبي مايشانے فرمايا بال!

ا کے تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، تم اپنے اہل خائد کواچھی حالت میں چھوڑ کرجاؤ ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ کرجاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوجائیں ، اور تم جو پچھ بھی خرج کروگے اس پر تہمیں صدقہ کا ثواب ملے گا جی کہ اس لقے پر بھی جوتم اٹھا کراپنی ہیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تہمیں رفعتیں عطاء فرمائے اور تہمارے ذریعے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچائے اور بہت سے لوگوں (کا فروں) کو نفصان ۔ اللہ تہمیں رفعتیں عظاء فرمائے اور تہمارے ذریعے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچائے اور بہت سے لوگوں (کا فروں) کو نفصان ۔ ( ۱۶۸۹ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ جَعْفَةٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ الْحَدُوا لِی لَکُولُوں کَا وَاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آراجع: ۱۵۱ ].

(۱۴۸۹) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹنڈ نے ایکی آخری وصیت میں فرمایا تھا کہ میری قبر کولحد کی صورت میں بنانا اور اس پر پکی اینٹیں نصب کرنا جیسے نبی ملیکٹا کے ساتھ کیا گیا تھا۔

رَ ١٤٩٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَنْبَأْنَا عَلِيَّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْتُ لِسَعُدِ بْنِ مَالِكِ إِنِّى أُرِيدُ أَنُ أَسُأَلُكَ عَنْ حَدِيثٍ وَأَنَا أَهَابُكَ أَنُ أَسُأَلُكَ عَنْهُ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ يَا ابْنَ أَخِى إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدِى عِلْمًا فَسَلْنِي عَنْهُ وَلَا تَهَبْنِي قَالَ فَقُلْتُ قُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ حِينَ خَلَّفَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ فَقَالَ سَعُدٌ خَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ فَقَالَ سَعُدٌ خَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فِي غَزُوقٍ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّ بِمُنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ أَتُحَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمُنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَآذَبَرَ عَلِيًّ مُسُوعًا كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى غُبَارٍ قَدَمَيْهِ يَسُطِعُ وَقَدُ قَالَ حَمَّادُ فَوَلَ مَنْ عَلِي مُنْ مُسْرِعًا وَقَدُ قَالَ حَمَّادُ اللَّهُ مُنْ مَ مُسْرِعًا وَقَدُ قَالَ مَا تُوسَى قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَآذَبُو عَلِي مُنْ مُ الْمَا تُوسَى قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَآذَبُولَ عَلَى مَالَى اللَّهُ الْمَالِعُ وَقَدُ قَالَ حَمَّادُ فَوَالَ مَا تُوسَى قَالَ بَلَى عَلَى مُ الْمَالِعُلُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مُسْرِعًا وَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ الْعَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

(۱۳۹۰) حفرت سعید بن میں بیشانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤے عرض کیا کہ ہیں آپ سے ایک حدیث اللہ علی میں ایک میں ایک میں ایک حدیث کے متعلق سوال کرنا جا ہتا ہوں لیکن مجھے آپ سے بوچھتے ہوئے ڈرلگتا ہے، انہوں نے فرمایا جیتیج! ایسا نہ کرو، جب ہم سے جب تنہیں بیتہ ہے کہ مجھے ایک بات کاعلم ہے تو ہم مجھے بہت کافف ہو کر سوال کرواور مت ڈرو، میں نے بوچھا کہ جب نبی ملیکا نے خود کہ موقع پراپنے نائب کے طور پرمدینہ منورہ ہیں حضرت علی اٹٹائؤ کوچھوڑ اتھا توان سے کیا فرمایا تھا؟

حضرت سعد ڈاٹنؤ نے فر مایا کہ جب نبی طایقا نے حضرت علی ڈاٹنؤ کوغز وہ تبوک کے موقع پر مدیدہ منورہ میں اپنانا تب مقرر کرے وہاں چھوڑ دیا تو وہ کہنے گئے یارسول اللہ اکیا آپ جھے بچوں اور تورتوں کے پاس چھوڑ جا کیں گے؟ نبی طایقا نے فر مایا کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تہمیں مجھ سے وہی نسبت ہو'' سوائے نبوت کے''جو حضرت ہارون عالیا کو حضرت موکی عایقا سے تھی ، انہوں نے کہا کیوں نہیں ، یارسول اللہ ایہ کہ کر حضرت علی ڈاٹنؤ تیزی سے واپس چلے گئے ، مجھے آج بھی ان کے قدموں سے اڑنے والا غبارا بنی آ تکھوں کے سامنے محسوس ہوتا ہے۔

( ١٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثِنِي عِكُرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ ذُكِرَ

# المُناكَ اللهُ الل

الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رِجْزٌ أُصِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ فَلَا تَذُخُرُ جُوا مِنْهَا [قال شعيب: صحيح، احرحه الطيالسي: ٢٠٣، و ابويعلي: تَدْخُلُوهَا وَإِذًا كَانَ بِهَا وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُ جُوا مِنْهَا [قال شعيب: صحيح، احرحه الطيالسي: ٢٠٣، و ابويعلي: 19.7]. [انظر: ١٥٢٧،١٥٨].

( ١٤٩٢) حَلَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَفْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرُ فِي اللَّقُمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرُ فِي اللَّقُمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرُ فِي اللَّقُمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرُ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ وَسَبَرَ

(۱۳۹۲) حضرت سعد دلائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگالی نے ارشا وفر مایا بندہ مؤمن کے معلق الله کی نقر براور فیطے پر جھے تجب ہوتا ہے کہ اگر اے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کاشکرا داکر تا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی ''الحمد لله'' کہہ کرصبر کرتا ہے، (اور صبر وشکر دونوں الله کو پہند ہیں) مؤمن کوتو ہر چیز کے بدلے تو اب ماتا ہے جتی کہ اس لقے پر بھی جووہ اٹھا کراپی بیوی کے مند میں دیتا ہے۔

( ١٤٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقُوْمِ أَيَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ غَيْرِهِ سَوَاءً قَالَ ثَكِلَتُكَ أُمَّلُكَ يَا ابْنَ أُمَّ سَعْدٍ وَهَلُ تُرُزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضَعَفَاتِكُمْ

(۱۴۹۳) حفرت سعد و الله الله الله على كدا يك مرتبه مين نے بارگاہ رسالت ميں عرض كيايا رسول الله! ايك آ دى جوا پنی قوم ميں كم حيثيت شار ہوتا ہو، كيااس كا اور دوسرے آ دى كا حصد برابر ہوسكتا ہے؟ نبی مليا اللہ نے فرمايا تم پر افسوں ہے، كيا كمز وروں كے علاوہ بھى كى اور كے ذريعے تہيں رزق ماتا اور تمہارى مدوہ تى ہے؟

( ١٤٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم بُنِ بَهْدَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بُنَ سَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى النَّاسِ آشَدُّ بَلاءً فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْعَلُ فَالْآمْعَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى النَّاسِ آشَدُّ بَلاءً فَقَالَ الْأَنْبِياءُ ثُمَّ الْأَمْعَلُ فَالْآمْعَلُ فَالْآمْعَلُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى النَّاسِ آشَدُ بَلاءً فَقَالَ الْأَنْبِياءُ ثُمَّ اللَّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

## هي مُنالِم المَّيْنِ فَيْلِ بِيَدِي مِنْ المُبْشِرَة كُولِ المُبِشِرَة كُولِ المُبْشِرَة كُولِ المُبْشِرَة كُولُ

ے زیادہ بخت مصیبت کن لوگوں پرآتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام ﷺ پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر، انسان پرآ زمائش اس کے دین کے اعتبارے آتی ہے، اگراس کے دین میں پختگی ہوتو اس کے مصائب میں مزیدا ضافہ کر دیا جاتا ہے اورا گراس کے دین میں کمز ور ہوتو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انسان پر سلسل مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چاتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

( ١٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ [صححه البحاري (٣٧٢٥)، ومسلم (٢٤١٢)]. [انظر: ٢٥٦].

(۱۳۹۵) حضرت زبیر طانع فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی ملیلانے میرے لیے اپنے والدین کوجمع فرمایا ( یعنی مجھ سے یوں فرمایا کہ میرے ماں باہے تم پر قربان ہوں )

( ١٤٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ حَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى حُهَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي الْيَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكُتّبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَتُمْحَى عَنْهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَالْمَحَى عَنْهُ أَلْفُ سَيْعَةٍ إِلَاكَ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةً تَسْبِيحَةٍ فَيْكُتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَتُمْحَى عَنْهُ أَلْفُ سَيَّةٍ [صححه مسلم (٢٦٩٨) والترمذي: ٣٤ ٢٣، والحميدي: ٨٠]. [انظر: ٢٦٩١، ١٦١٢، ١٦١٢ ]

(١٤٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبَا بَكُرَةَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي نَاسٍ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ اذَّعَى إِلَى آبٍ غَيْرِ آبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنْ اذَّعَى إِلَى آبٍ غَيْرِ آبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَّامٌ وصححه المحارى (٣٣٦٦) ومسلَم (٣٤) [راحع ٤٥٤ ١] [انظر: ١٤٩٩ ١٤٥ ٤ ١٥٥،

(۱۳۹۷) ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد دلاللہ ''جوراہ خدا میں سب سے پہلا تیر چینکنے والے تھے'' اور حضرت ابو بکرہ ڈلائٹو'' جوقلعۂ طاکف کی شہر پناہ پر چڑھنے والے تھے'' دونوں سے بیسنا ہے کہ ہم نے تبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جوشخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ خض اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت

حرام ہے۔

( ١٤٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بُنَ آبِي حَازِمٍ قَالَ فَإِلَ سَعْلًا لَقَدُ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الْحُبُلَةِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ ثُمَّ ٱصْبَحَتْ بَنُو آسَدٍ يُعَزِّرُونِي عَلَى الْإِسُلَامِ لَقَدُ خَسِرُتُ إِذًا وَصَلَّ سَعْيى[صححه البحاري (٤١٢ه)، وسلم (٢٩٦٦)، وابن حيان (٦٩٨٩)]. [انظر: ٢٦٥١، ١٦٥]

(۱۳۹۸) حضرت سعد دلافی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ملیا کے ساتھ اپنے آپ کوسات میں کا ساتواں آدمی پایا ہے (جس نے اسلام قبول کیا ہو) اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لئے سوائے انگور کی شاخوں اور پتوں کے کوئی دوسری چیز نہ ہوتی تھی ،اور ہم میں سے ہرا یک اس طرح مینگئی کرتا تھا جیسے بکری مینگئی کرتی ہے،اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملتی تھی ،اور آج بنوا سد کے لوگ مجھ بی کومیرے اسلام پر ملامت کرتے ہیں ، تب تو میں بڑے خسارے میں رہا اور میری ساری محنت بر با دہوگئی۔

(۱٤٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكٍ بَقَهُ لُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ [راحع ١٤٩٧] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِراحِي ١٤٩٧] (١٤٩٩) حضرت سعد طَالِيَة عمروى ہے كہ نى طَيْئِا مَنْ فرما يا جَوْضَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٥٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي حُمَيْدٍ آخُبَرَٰنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعُدُ قُمْ فَاذَنْ بِمِنَّى إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبِ وَلَا صَوْمَ فِيهَا [راجع: ٢٥٦].

(۱۵۰۰) حضرت سعد ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایام منی میں نبی ملیٹانے مجھے بیمنا دی کرنے کا حکم دیا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں اس لئے ان میں روز ونہیں ہے۔

(١٥٠١) حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ سَعْدٌ فِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلُثُ آتَانِي يَعُو دُنِي قَالَ فَقَالَ لِي أَوْصَيْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ جَعَلْتُ فَي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلُثُ آتَانِي يَعُو دُنِي قَالَ فَقَالَ لِي أَوْصَيْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ جَعَلْتُ مَا لَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّلُثُ وَالنَّيْ وَالْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّلُثُ وَالنَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّلُونِ وَالْمَلْوَ وَالْمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْوَ وَالْمَلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلَاقِ وَالْمُلَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

(۱۵۰۱) حضرت سعد و التي فرمات بين كه وصيت بين ايك تهائى كى مقدار نبى اليك في حرب حوالے سے مقرر فرمائى تقى ، آب التي التي المين ميرے پاس عيادت كے لئے تشريف لائے تھے، آپ التي الله محصص يو جھاكد كيا تم نے وصيت كردى؟ بيس نے هي مُنالًا اَمَيْرَيْ بَلِ يَهِوْمِنْ المُنْبِسُرَة كُولِ المُنظِينَةِ مِنْ المُنظِينَةِ المُنظِينَةِ المُنظِينَةِ المُنظِينِ اللهِ المُنظِينِ اللهُ المُنظِينِ اللهُ المُنظِينِ اللهُ المُنظِينِ اللهُ المُنظِينِ اللهُ اللهُ المُنظِينِ اللهُ اللهُ اللهُ المُنظِينِ اللهُ اللهُ

کہا جی! میں نے اپنا سارا مال فقراء، مساکین اور مسافروں کے نام وقف کرنے کی وصیت کر دی ہے، فر مایا ایسانہ کرو، میں نے عرض کیا کہ میرے ورثا عنی ہیں، بہر حال! میں دوتہائی کی وصیت کر دیتا ہوں؟ فر مایا نہیں، میں نے نصف کا ذکر کیا، فر مایا نہیں، میں نے تہائی کا ذکر فر مایا بال ایک تہائی صحیح ہے اور رہی بھی زیادہ ہے۔

( ١٥.٢ ) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بُنِ لَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَامَةَ وَلَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ إِنْ يَكُنْ فَفِى الْمَرْأَةِ وَالدَّابَةِ وَالدَّارِ [انظر: ٤٥٥٤].

(۱۵۰۲) حضرت سعد بن ابی وقاص و النظامی النظامی

(۱۵.۳) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ (ح) و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آنَّةُ حَدَّثَةُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَاصٍ وَالصَّحَّاكُ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ وَهُمَا يَذُكُرَانِ التَّمَثُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الصَّحَّاكُ وَالصَّحَاكُ بَنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَة بُنُ أَبِى سُفْيَانَ وَهُمَا يَذُكُرَانِ التَّمَثُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الصَّحَاكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الصَّحَاكُ فَإِنَّ عُمْرَ بْنَ لَا يَصُنعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللّهِ فَقَالَ سَعْدٌ بِيْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي فَقَالَ الصَّحَاكُ فَإِنَّ عُمْرَ بْنَ الْمُنَا فَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنعُناهَا مَعَهُ [صححه الْمَاني عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنعُناهَا مَعَهُ وصحيح قال الألباني: ضعيف الإسناد (الترمذي: ٢٥٨، النسائي: ١٥٠٥). ابن حبان (٣٩٣٩). وقال الترمذي: صحيح قال الألباني: ضعيف الإسناد (الترمذي: ٣٩٣م، النسائي: ٥/١٥٠). قال شعيب: اسناده حسن آ.

(۱۵۰۳) محد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹیا جی کے لئے تشریف لے گئے ،اس سال انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹیا اورضاک بن قیس کو جی تہتا کا دکر کرتے ہوئے سنا، ضحاک کہنے لگے کہ جی تہتا تو وہی آ دمی کرسکتا ہے جواللہ کے تکم سے ناواقف اور جاہل ہو، اس پر حضرت سعد ڈٹاٹیٹا نے فرمایا بھیتے ! تم نے یہ بہت بری بات کہی، ضحاک کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق ڈٹاٹیٹا نے تو اس سے منع کیا ہے؟ فرمایا نبی علیا ان بھی اس طرح جی کیا ہے کہ ایک ہی سفر میں جی اور عمرہ کو جس کے کہ لیک ہی سفر میں جی اور عمرہ کو جس کرلیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ ایسا کیا ہے۔

( ١٥.٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْٱخُولُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ قَالَ قَالَ سَعُدُّ وَقَالَ مَرَّةً سَعِمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ ادَّعَى أَبَا غَيْرَ أَبِيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ ادَّعَى أَبَا غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ وَلَمَاهُ قَالَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرَةً فَحَدَّثَتُهُ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتُهُ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ٣٥٥]، [راجع: ٩٧].

هي مُنالًا اَعَٰهُ رَضَىٰ لِيَتَ مِرْمُ كُوْ ﴿ الْمُعْرِقِ الْمُنْ الْمُعْرَةِ الْمُبشرة ﴾ ﴿ ٢٠٩ ﴿ مُنَالًا العشرة المُبشرة ﴾ ﴿

(۱۵۰۴) حضرت سعد ر النفوز سے مروی ہے کہ نبی علیا سے میہ بات میرے ان کا نوں نے شنی ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے کہ جو محص حالت اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کوا پناباپ قرار دیتا ہے حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ وہ محض اس کا باپ نمیں ہے تواس پر جنت حرام ہے، حضرت ابو بکرہ ڈاٹھئانے فر مایا کہ نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنامیر ہے بھی کا نول نے سناہے اور دل نے اسے محفوظ کیا ہے۔

( ١٥٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعُدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٌّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى[صححه النخاري (٤٣٢٦)، ومسلم (٦٣) والطيالسي: ٢٠٥]. [راجع: ١٤٩٠]

(۱۵۰۵) حضرت سعد رفاقت مروی ہے کہ حضرت علی رفاقتنا سے نبی علیا نے فرمایا کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تہمیں مجھ سے و ہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیا ہے کو حضرت موسی علیا سے حاصل تھی ،صرف نبوت کا فرق ہے۔

( ١٥٠٦ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعُدٍ عَنِ سَعْدٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِيءَ جَوْفٌ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ [صححه مسلم (٢٢٥٨)]. [انظر: ١٥٦٩،١٥٣٥].

بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔

( ١٥.٧ ) حَدَّثْنَا حَسَنٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ سَفْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَغْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا [قال شعيب:

(۷۵۰۷) حضرت سعد طائن ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالياتی ارشاد فرماياتم ميں سے کسی کا پنيٹ تی سے بھر جانا اس بأت كى نسبت زياده بهتر ہے كه وه شعرے بحر جائے۔

(١٥٠٨) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الطَّاعُونِ إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلَا تَذُخُلُوهَا وَإِذَا كُنتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ قَالَ شُعْبَهُ وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ أَبُو بَكُمِ أَنَّهُ عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ[راحع: ١٤٩١].

(۱۵۰۸) حضرت سعد بن الى وقاص بالتو سعروي ہے كدا يك مرجبه ني عليكانے طاعون كے متعلق فرما يا كه جس علاقے ميں سير وبالچیلی ہوئی ہوئتم وہاں مت جاؤ،اوراگرتم کسی علاقے میں ہواور وہاں دبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

( ١٥،٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْتُ لِسَعْدِ

هِي مُنالًا اَعَٰذِينَ لِي مِنْ الْمُشْرَةِ الْمُبْشِرَةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ المُبْشِرَةِ ﴾ ﴿ مَنْنَا العشرة المُبشرة ﴾ ﴿ مَنْنَا العشرة المُبشرة ﴾

بُنِ مَالِكِ إِنَّكَ إِنْسَانٌ فِيكَ حِدَّةٌ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكَ قَالَ مَا هُوَ قَالَ قُلْتُ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ أَمَا تَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى قَالَ رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ بَلَى بَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ أَمَا تَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى قَالَ رَضِيتُ ثُمَّ قَالَ

(۱۵۰۹) حضرت سعید بن میتب بیستا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص دلائٹوئے سے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک حدیث کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے آپ سے پوچھتے ہوئے ڈرلگتا ہے کیونکہ آپ کے مزاح میں حدت ہے، انہوں نے فرمایا کون سی حدیث؟ میں نے پوچھا کہ جب نبی طیشا نے غزوہ تبوک کے موقع پراپنے نائب کے طور پر مدینہ منورہ میں حضرت علی جلائؤ کوچھوڑ اتھا تو ان سے کیا فرمایا تھا؟

حصرت سعد المُنْ فَعَدُ فَرْ مَا يَا كُ بِي الْمُنْ فَرْ مَا يَا كَمْ مَا يَكَا تَم الله بِات پرخوش نهيل بوكتهيل محصب و بي نسبت بو' سوائ نبوت كَ 'جوحفرت بارون الله كول نبيل وحضرت موئ الله سيقى ، انهول في كباميل خوش بول ، فيمرد ومرتبه كها كيول نبيل و روي من الله عَمَدُ مُن حَعْفَو حَدَّثُنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي عَوْن عَنْ جَابِو بُنِ سَمُوة وَبَهُو وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَة أَعْن الله عَوْن عَنْ جَابِو بُنِ سَمُوة قَالَ عَمَو لَا سَعْف وَعَفَّان قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَة أَن الله عَوْن عَنْ جَابِو بُنِ سَمُوة قَالَ عَمَو لِسَعْدِ شَكَاكَ النّاسُ فِي كُلِّ شَيْء وَسَد وَلَا الله عَوْن قَالَ الله عَنْ الله عَمَو لا الله عَم والمَا الله عَمَو الله عَم والمَا الله عَم والمَا الله عَدَي الله عَم والمَا الله عَم والمَا الله عَم والمَا الله عَم والمَا الله عَدَي الله عَم والمَا الله المَا الله عَم والمَا الله عَمَال المَا المَا الله عَمَ والمَا الله المَا الله عَمَال عَمَو المَا المَا الله المَا الله المَا الله عَمْ الله المَا المَا الله المَا الله المَا الله المَا المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا المَا الله المَا الله المَا الله المَا المَا الله المَا المَا المَا المَا المَا الله المَا الله المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُن المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُع المَا الم

(۱۵۱۰) حضرت جابر بن سمرہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق وٹائٹونے خضرت سعد ٹٹاٹٹو ہے کہا کہ لوگون کو آپ ہے ہر چیز حتیٰ کہ نماز کے معاملے میں بھی شکایات ہیں، انہوں نے فر مایا کہ میں تو کیبلی دور کعتیں نسبتاً کہی کرتا ہوں اور دوسری دور کعتیں مختصر کر دیتا ہوں، اور میں نے نبی علیا ہی افتداء میں جونمازیل پڑھی ہیں، ان کی پیروی کرنے میں میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا، حضرت عمر ٹٹائٹونے فر مایا کہ مجھے آپ سے بہی امیاتھی۔

(١٥١١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوِيكٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّقَيْمِ الْكِنَانِيِّ قَالَ خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ بِهَا فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبُوابِ الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ بِهَا فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْأَبُوابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوْكِ بَابٍ عَلِيًّ إِقَالَ شعيب اسناده ضعيف. واحرجه اس الحوزي في ((الموضوعات))

(۱۵۱۱) عبداللہ بن رقیم کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے زمانے میں ہم لوگ مدینہ منورہ پنچے، وہاں ہماری ملا قات حضرت سعد بن الی وقاص جائٹۂ سے ہوئی ، تو انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیئے اور حضرت علی جائٹۂ کا درواز ہ کھلار کھنے کا تھم دیا تھا۔

( ١٥١٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا لَيْثٌ وَأَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ ثُمَّ التَّيْمِيُّ عَنُ

مُنالًا أَفْرُانُ لِي مِنْ العَشْرَةِ الدُّبِسُرَةِ ﴾ ﴿ اللَّ اللَّهُ الدُّبِسُرَةِ ﴾ مستن العشرة الدُبشرة ﴾

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ[راحع: ٧٦]

(۱۵۱۲) حفزت سعد ٹٹائٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ٹٹائٹائٹی ارشا دفر ہایا وہ مخص ہم میں سے نہیں جوقر آن کریم کوعمدہ آواز کے ساتھ ندیڑ ھے۔

(۱۵۱۲) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَطُونُ قَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ صَلَاقِ الْعِشَاءِ إِقَالَ شَعِيبَ حَسَنَ لَغِيره وَهذَا اسناهُ ضَعِيفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَطُونُ قَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ صَلَاقِ الْعِشَاءِ إِقَالَ شَعِيبَ حَسَنَ لَغِيره وَهذَا اسناهُ صَعِيفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يَطُونُ قَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ صَلَاقًا الْعِشَاءِ إِقَالَ شَعِيبَ حَسَنَ لَغِيره وَهذَا اسناهُ صَعِيفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ وَلَيْكُومُ عَثَاء كَى ثَمَا زَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهُ وَلَيْكُومُ عَثَاء كَى ثَمَا زَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ وَلَهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ وَلَيْكُومُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَامِ وَقَاصَ ثَلَالًا مَا مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعِلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُ

( ١٥١٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْمَانَا لَيْتٌ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعُدَ بْنَ أَبِي وَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ وَلَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ لَا يُحَتَّضَيْنَا (صححه المحارى (٧٤ ، ٥٠) ومسلم (١٤٠٢)، وإبن حيان (٤٠٢٨) [النظر: ٥١٥٨،١٥٢٥]

(۱۵۱۵) حضرت سعد رفائق مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے بی علیظا سے پوچھا کیا تر کھجور کوخٹک کھجور کے بدلے بیچنا جائز ہے؟ نبی علیظانے فرمایا کیا ایسانہیں ہے کہ تر کھجور خشک ہونے کے بعد کم رہ جاتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے، اس پر نبی علیظا نے اسے ناپیندیدہ قرار دیا۔

( ١٥١٦) حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَامِوُ بُنُ سَعْدِ بُنِ آبِى وَقَاصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَرَوْنَا عَلَى مَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيةَ فَدَحَلَ فَصَلَّى رَكُعَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَنَاجَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَرَوْنَا عَلَى مَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيةَ فَدَحَلَ فَصَلَّى رَكُعَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَنَاجَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا سَالُتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْعَرَقِ فَأَعُطَانِيهَا وَسَالُتُهُ أَنْ لَا يَهُلِكَ أُمَّتِى بِالْعَرَقِ فَأَعُطَانِيهَا وَسَالُتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا [صححه مسلم (٢٨٩٠) وابن ابى يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعُطَانِيهَا وَسَالُتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا [صححه مسلم (٢٨٩٠) وابن ابى

الله المرابع ا

شيبة: ١٠/١٠، وابويعلى: ٧٣٤]. [انظر: ١٥٧٤].

(۱۵۱۱) حفرت سعد بن ابی وقاص دان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ منی علیا کے ساتھ کہیں جارہے تھے، راستے میں ہمارا گذر بنومعاویہ کی مجد پر ہوا، نبی علیا نے اس مجد میں واخل ہوکر دور کعت نماز پڑھی، ہم نے بھی نبی علیا کے ساتھ سے نماز پڑھی، اس کے بعد نبی علیا نے طویل وعاء فر مائی اور فراغت کے بعد فر مایا میں نے اپنے پروردگار سے تین چیزوں کی درخواست کی تھی، ایک درخواست تو میں نے یہ کی میری امت کو سمندر میں غرق کرکے ہلاک نہ کرے، اللہ نے میری یہ درخواست تبی قبول کرلی، دوسری درخواست بھی قبول کرلی، دوسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت کو قبط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرے، اللہ نے میری یہ درخواست بھی قبول کرلی، اور تیسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت آپی میں نہائے سے میکن اللہ نے یہ دعاء قبول نہیں فرمائی۔

(١٥١٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنِى رَجُلٌ كُنْتُ أُسَمِّيهِ فَنَسِيتُ اسْمَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أَبِيهِ كَا كَانَ لِعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أَبِيهِ حَاجَةٌ فَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى حَاجَةٍ كَلَامًا مِمَّا يُحَدِّثُ النَّاسُ يُوصِلُونَ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُهُ فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ يَا بُنَى قَدُ فَرَعُ لَا كُنْتَ مِنْ حَاجَتِهِ كَلَامًا مَنْ كَانَ عَمْ قَالَ مَا كُنْتَ مِنْ حَاجَتِكَ أَبْعَدَ وَلَا كُنْتُ فِيكَ أَزْهَدَ مِنِّى مُنْذُ سَمِعْتُ كَلَامَكَ فَرَعُ مِنْ كَلَامِكَ وَلَا كُنْتَ مِنْ حَاجَتِكَ أَبْعَدَ وَلَا كُنْتُ فِيكَ أَزْهَدَ مِنِّى مُنْذُ سَمِعْتُ كَلَامَكَ هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنَّتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنَّتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنَّتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنَّتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَعِهُ مَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُونَ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَامُ الْمَعْتِ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ مَا لَوْلَا مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَالَالُهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَعُولُ سَكُونُ فَوْمُ مَا تَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ فَيْكُونُ فَلُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْتُ الْمَاعِلُونَ الْمُلُولُ ال

(۱۵۱۷) عمر بن سعد کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے اپنے والد حضرت سعد رٹاٹھ سے کوئی کام پڑگیا، انہوں نے اپنا مقصد بیان کرنے سے پہلے ایک لمبی چوڑی تمہید با ندھی جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے، جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد رٹاٹھ نے فر مایا بیٹا! آپ اپنی بات پوری کر چکے؟ عرض کیا جی ہاں! فر مایا تم اپنی ضرورت سے بہت زیادہ دور نہیں ہو (ہیں تمہاری ضرورت پیلا! آپ اپنی بات بی بات سی ہے، مجھے تم میں کوئی ولچپی نہیں رہی، میں نے تم سے میہ بات سی ہے، مجھے تم میں کوئی ولچپی نہیں رہی، میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے عنقریب ایک الیی قوم آئے گی جواپنی زبان (چرب لسانی) کے بل ہوتے پر کھائے گی جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھائی ہے۔

( ١٥١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعُدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى قَالَ فَسَالَلُهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالَ إِنِّى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالُ اللَّهُ عَمْرُ فَقَالًا إِنْ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ فَقَالُوا لَا يَصَعْمُ اللَّهُ عَمْرَ فَقَالُ اللَّهُ عَمْرُ فَقَالًا إِنْ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ فَقَالُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ فَقَالُوا لَا يَعْمُ اللَّهُ عَمْرَ فَقَالُ اللَّهُ عَمْرُ فَقَالًا إِنْ عَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَمْرَ وَاللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرًا اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ الللله

(۱۵۱۸) حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل کوفیہ نے حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ سے حضرت سعد ڈاٹٹؤ کی شکایت کی کہوہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے ،حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے ان سے بوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلی دور کھنیں نسبتا کمبی کرتا ہوں

هي مُنالِم اَمُرُونِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل اور دوسری دور کعتیں مختصر کر دیتا ہوں ،اور میں نے نبی علیا کی اقتداء میں جونمازیں پڑھی ہیں ،ان کی پیروی کرنے میں میں کوئی

کوتا ہی نہیں کرتا ،حضرت عمر دلائٹائے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔

( ١٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفُرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثُكُرِّتُةِ أَيَّامِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٢١/٧). قال شعيب: استاده حسن]،

(١٥١٩) خفرت سعد التَّنَيْزِ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَمَّ الْفِيْزِ نِے ارشاد فر ما یا مسلمان سے قبال کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینافسق ہےاور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہوہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی ہے قطع کلای کرے۔

( ١٥٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ ٱكْبَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ حُرْمًا رَجُلًا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ حَتَّى أُنْزِلَ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ تَحْرِيمٌ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ [صححه النخاري (٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨)، وبان حبان (۱۱۰)]. [انظر: ٥٤٥٥].

(۱۵۲۰) حضرت سعد رفی این سے کہ جناب رسول الله مَثَالَیْنَ ان الله مَثَالِیْنَ ان الله مَثَالِیْنَ ان میں سب سے برواجرم اس شخص کا ہے جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا اور نا گوار گذرنے والے امور کومعلوم کرنے کی کوشش کی ، یہاں تک کہ اس کے سوال کے نتیج میں اس چیز کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔

( ١٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُهِنْ قُرَيْشًا يُهِنَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ قال شعيب: اسناده حسن].

(١٥٢١) حفرت سعد بن ابي وقاص بالتلائية مروى ب كه مين في اليلا كوية فرمات بوع سنا ب كد جوفض قريش كوذ ليل كرتاجاب، الشائة ليل كردكار

( ١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالًا وَلَمْ يُغُطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ سَعْدٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ٱغْطَيْتَ فَكَرْنًا وَفُكَرنًا وَلَهُ تُعْطِ فُكُونًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلَاثًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأُعْطِى رِجَالًا وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُمْ فَكَلْ أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةً أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ [صححه البحاري (٢٧)، ومسلم (١٥٠)، وابن حيان (٢٦٣) والحميدي: ٦٨، والطيالسي: ٩٨، وعبد بن حميد: ﴿ ١٤]. [انظر: ١٩٩]،

(۱۵۲۲) حضرت سعد نگافتانے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقانے کچھاوگوں کو مال ودولت عطاء فر مایا ، کیکن ان ہی میں سے ایک

الم المفرين العشرة المبشرة المبسرة ال

آ دمی کو کچھ بھی نہیں دیا، حضرت سعد دلائٹیڈ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! آپ نے فلاں فلاں کوتو دے دیا، کیکن فلال شخص کو کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ بچا مؤمن بھی ہے، نبی علیہ ان فرمایا مسلمان نہیں؟ میسوال جواب تین مرتبہ ہوئے، پھر نبی علیہ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو مجھے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور انہیں کچھ نہیں دیتا، اس خوف اور اندیشے کی بناء پر کہ کہیں انہیں ان کے چروں کے ہل تھسیٹ کرجہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔

( ١٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا [صححة مسلم (٢٢٣٨)، وابن حيان (٦٣٥٥)].

(۱۵۲۳) حضرت سعد طِلْقَدُّ ہے مروَی ہے کہ نبی طِلِقائی نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا ہے اور آپ مُلْقَدِّم نے اس کا نام' 'فویسن'' رکھا ہے (جو کہ فاسن کی تصغیر ہے )

( ١٥٢٤) حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرٍ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمَرِضُتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَا لَا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَهٌ لِى أَفَاوُصِى بِعُلُقُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَا لَا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَهٌ لِى أَفَاوُصِى بِعُلُقُى مَالِى قَالَ لَا قُلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَالِى قَالَ لَا قُلْتُ عَلَيْهُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَهُ لِى أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ وَرُقَتَكَ الْمُؤْلِقُ لَقُولُولُ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصُحَابِي وَرَقَتَكَ الْمَوْلُ اللَّهِ أَخْلَفُ مَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدُتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ مَنَّ يَعْدَ أَصُحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَتَخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدُتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ مَتَى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَنْوَامًا وَيَصُرُّ بِكَ آخُولِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةً وَاحِدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةً وَاحِدَ الْكَالِكُ الْكَالِكُ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةً وَاحِدًا وَاحْدَ الْكَالُولُ الْمَالِكُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِكُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ مَلْكُولُ الْمَالِقُ مَلْكُولُ الْمَالِقُ مِلْكُولُ الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامُ وَيُعَلِّقُ وَلَعَا فَلَا لَكُولُ الْمَالِقُ عَلَيْهُ وَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَقُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَعَلَقُ وَلَعَلَقُ وَلَعَلَقُ وَاللَّهُ وَلَكُولُ الْمَالِقُولُ عَلَيْهُ وَلَا مَوْلُولُكُولُ الْمَالِكُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِلَهُ وَلَ

(۱۵۲۳) حضرت سعد بن انی وقاص را گانتا سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر میں نبی علیظا کے ہمراہ تھا، میں مکہ مکرمہ میں ایسا بمار ہوگیا کہ موت کے قریب جا پہنچا، نبی علیظا میری عیاوت کے لئے تشریف لائے۔

میں نے عرض کیایارسول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے، میری وارث صرف ایک بٹی ہے، کیا میں اپنے دو تہائی مال کوراہ خدا میں وینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، انہوں نے نصف کے متعلق بوچھا تب بھی منع فرما دیا، پھر جب ایک تہائی مال کے وضیت کر سکتے ہو، اور بدایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یاد رکھو! تم اپنا مال جوابی او پرخرج کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنے اہل عیال پر جوخرچ کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی یہوی پر جوخرچ کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اپنا اللی خانہ کواچھی حالت میں چھوڈ کر جاؤ، بداس سے بہت بہتر ہے کہتم انہیں جوخرچ کرتے ہوئی عارف اللہ! کیا میں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا میں اپنے اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا میں اپنے

المُنالُهُ الْمُدُرِّينَ بِلِيدِ مَرَّمُ الْمُبْشِرَةِ الْمُبْسِمِ اللَّهُ الْمُبْسِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُبْسِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِي الللللللِّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي

ساتھیوں سے پیچھےرہ جاؤں گا؟ نبی ملیا نے فر مایا ایسا ہر گزنہیں ہوگا بتم جوعمل بھی رضاءِ البی کے لئے کرو گے بتہارے درج اور بلندی میں اس کی برکت سے اضافہ ہوگا ،اور ہوسکتا ہے کہ تہمیں زیا دہ عمر ملے اور اللہ تمہارے ذریعے ایک قوم (مسلمانوں کو نفع پہنچائے اور دوسرے لوگوں ( کافروں ) کونقصان پہنچائے ،اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت کو کممل فرما،انہیں ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا ، افسوس! سعد بن خولہ پر ، مید مکر مدیس ہی فوت ہو گئے تھے جس پر نبی طینا افسوس کا اظہار فر ماڑ ہے تھے۔

( ١٥٢٥ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّاثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ شَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ لَقَدُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ النَّبَتُّلَ وَلَوْ أَحَلَّهُ لَاخْتَصَيْنَا [راجع: ١٥١٤].

(۱۵۲۵) حضرت سعد بن ابی وقاص رہا تھئا ہے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رہا تھئا نے گوشد شینی اختیار کرنا جا ہی کیکن نبی ملیلانے انہیں اس کی اجازت نہ دی ،اگر نبی ملیلا انہیں اس چیز کی اجازت دیتے تو ہم بھی کم از کم اپنے آپ کوخسی کر لیتے۔ ( ١٥٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَصَفَ الدَّجَّالَ لِأُمَّتِهِ وَلَآصِفَتَهُ صِفَةً لَمْ يَصِفُهَا أَخَدٌ كَانَ قَبْلِي إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعُورَ إِنَّال شعيب: صحيح لغيره، احرجه ابن ابي شيبة: ١ / ١٢٨ ، والبزار ١١٠٨ ، وابويعلى: ٧٢٥]. [انظر: ١٥٧٨].

(۱۵۲۷) حضرت سعد بالليظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ملائظ الله عنا ارشاد فرمایا ہرنبی نے اپنی است کے سامنے دجال کے اوصاف ضرور ذکر کیے ہیں الیکن میں تنہارے سامنے اس کا ایک ایسا وصف بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیا ، یا در کھو! د جال کا نا ہوگا (اور ربوبیت کا دعویٰ کرے گا ) جبکہ اللہ کا نانہیں ہے۔

( ١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ الطَّاعُونَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ رِجْزٌ أُصِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدُخُلُوهَا وَإِذَا كُنتُمْ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا راجع: ١٤٩١] (۱۵۲۷) حضرت سعدین ابی و قاص نگاتیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا کی موجود گی میں'' طاعون' کا ذکر چیڑ گیا، نبی علیقا نے فرمایا کہ بیالک عذاب ہے جوتم سے پہلی امتوں پڑآیا تھا،اس لیے جس علاقے میں بیرو با پھیلی ہوئی ہوء تم وہاں مت جاؤ، اورا کرتم کسی علاقے میں ہواوروہاں وہا چیل جائے تو وہاں سے ناکلو۔

(١٥٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّتَ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عُمَرً بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ آمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّ سَعْدًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجُوَةٍ مَا بَيْنَ لَابَتِّي الْمَدِينَةِ حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُمُسِنَى قَالَ فُكُيْثٌ وَٱطْنَّهُ قَدْ قَالَ وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَامِرُ انْظُرْ مَا

الم المنظمة ا

تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَامِرٌ وَاللَّهِ مَا كَذَبُتُ عَلَى سَعُدٍ وَمَا كَذَبَ سَعُدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٤٤٢].

(۱۵۲۹) عمر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی عامر مدینہ منورہ سے باہر حضرت سعد مثالث کے پاس ان کے بحریوں کے فارم میں چلے گئے ، حضرت سعد رٹالٹ نے ان سے فرمایا بیٹا! کیاتم مجھے شورش کے کاموں کاسر غنہ بننے کے لئے کہتے ہو؟ بخدا! ایسا نہیں ہوسکتا کہ میرے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی جائے اور میں اس سے کسی مؤمن کوئل کر دوں تو وہ اس کی خبر اڑا دے اور اگر کسی کافر کوئل کر دوں تو وہ اس کی خبر اڑا دے اور اگر کسی کافر کوئل کر دوں تو وہ بھی اس پر بل پڑے، میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو بیند فرماتے ہیں جوشتی ہو، بے نیاز ہواورا ہے آپ کو فیل رکھے والا ہو۔

(۱۵۳۰) حفرت سعد ولا فَوْ فرمات بين كه من فروه احد كون في اليها كواكين باكين دوآ دميون كود يجعاجنهول ف سفيد كبر بهن ركھ تضاوروه برى تخت جنگ لار ہے تنے، بين في انهيں اس سے پہلے ديكا تفااور ند بعد ميں -(۱۵۴۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَو حُدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَادِ عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَجِبْتُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَصَابَهُ حَيْرٌ حَمِدَ اللَّهُ وَشَكَرَ وَإِذَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةً احْتَسَبَ وَصَبَرَ الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّقَمَةِ يَرُفَعُهَا إِلَى فِيهِ [راحع: ۱٤٨٧]. هي مُنالًا اَعَيْنُ بَلَيْ اِلمُشْرَةِ المُبشَرَةِ كَلَى هُمُ كَالا يَعْمُ المُبشَرَة المُبشَرَة المُبشَرَة

(۱۵۳۱) حضرت سعد نگائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنگائی آن ارشا دفر مایا بندہ مؤمن کے متعلق اللہ کی تقدیراور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کاشکرادا کرتا ہے ،اورا گرکوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ اس پر بھی ثواب کی نبیت سے مبر کرتا ہے ، (اور مبروشکر دونوں اللہ کو پہند ہیں) مؤمن کوتو ہرچیز کے بدلے ثواب ماتا ہے حتی کہ اس لقبے پر بھی جودہ اٹھا کرانی بیوی کے منہ میں دیتا ہے۔

( ١٥٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَأَنَا مَعُمَرٌّ عَنْ قَتَادَةً وَعَلِیِّ بْنِ زَیْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُسَیَّبِ حَدَّثِنِی ابْنُ الْمُسَیَّبِ حَدَّثِنِی ابْنُ الْمُسَیَّبِ حَدَّثِنِی ابْنُ السَّعْدِ بْنِ مَالِكٍ حَدِیثًا عَنْ آبِیهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی سَعْدٍ فَقُلْتُ حَدِیثًا حُدِّثُتُهُ عَنْكَ جِینَ اسْتَخُلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِینَ خَرَجَ فِی غَزْوَةٍ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ حَدَّثِیهِ فَیَغُصَبَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلِیَّا عَلَیْه اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِینَ خَرَجَ فِی غَزْوَةٍ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ حَدَّثِیهِ فَیَغُصَبَ عَلَیْه ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ خَرَجَ فِی غَزْوَةٍ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ حَدَّثِیهِ فَیَغُصَبَ عَلَیْه ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ خَرَجَ فِی غَزُوةٍ تَبُوكَ اسْتَخْلَفَ عَلَیْ الْمَدِینَةِ فَقَالَ عَلِیْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا کُنْتُ أُحِبُّ أَنْ تَخُرُجَ وَجُهًا إِلَّا وَأَنَا مَعَكَ فَقَالَ أَوْمَا تَرُضَی فَلِیَ الْمُدِینَةِ فَقَالَ عَلِیْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا کُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَخُوبَ عَرْجَ وَجُهًا إِلَّا وَأَنَا مَعَكَ فَقَالَ أَوْمَا تَرُضَی اللَّهُ عَلَی الْمُدِینَةِ فَقَالَ اَوْمَا تَرُضَی الْمُدِینَةِ فَقَالَ اَوْمَا تَرُضَی اللَّهُ عَلَیْ الْمُدِینَةِ فَقَالَ اَوْمَا تَرُضَی اللَّهُ عَلَیْ الْمُدِینَةِ فَقَالَ اَوْمَا تَرُضَی اللَّه مَا کُنْتُ الْمُولِيَةُ عَلَى الْمُدِینَةِ فَقَالَ الْوَمَا مَنْ مُوسَی غَیْرَ اللَّهُ مَا تُولِيَ الْمُولِيَةُ الْمُولَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُدِینَ مِنْ مُوسَی غَیْرَ الْکَهُ لَا لَیْکَ اللَّهُ الْمُنْ لِلَهُ مُنْ مُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْمَالِي الْمُولَ الْمُولِقُولُ الْمُولُولُ الْمُلْمُ الْمُنْ لِلْهُ الْمُعَلِّ الْمُولِلَةُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُسَالِقُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُلْلَلَةُ الْمُعْتَى الْمُولَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولَى الْمُعَلَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولَى الْمُولَى الْمُعْلَى

(۱۵۳۲) حفرت سعید بن میں بیٹ ویونی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت سعد بن ابی وقاص وقات کا یک بیٹے نے مجھانے والد کے حوالے سے ایک صدیث سنائی، میں حضرت سعد وقات کی اور ان سے عض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے جس کے مطابق بی علیا نے اپنے پہلے مدینہ منورہ پر حفرت علی وقات کو خلیفہ مقرر کیا تھا؟ وہ بین کر غصے میں آگئو اور فرمایا کہتم سے بیر صدیث کس نے بیان کی ہے؟ میں نے ان کے بیٹے کا نام لینا مناسب نہ سجھا بجر حصرت سعد وقات میں آپ کے اور فرمایا کہتم سے بیر صدیث کس نے بیان کی ہے؟ میں مدینہ منورہ پر اپنا نائب مقرد کر کے وہاں چھوڑ دیا تو وہ کہنے لگے اور سول اللہ! میری خواہش تو بہی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، میں آپ کے ہمراہ ہوں، نی علیا نے فرمایا کیا تم اس بات پر عارسول اللہ! میری خواہش تو بہی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، میں آپ کے ہمراہ ہوں، نی علیا نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہوگہ تمہیں محمدے وہی نسبت ہو 'سوائے نبوت کے' جو حضرت ہارون علیا کو حضرت مولی علیا سے تھی۔

( ١٥٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيشَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَغْنِى ابْنَ آنَسِ حَدَّثَنَا ٱبُو النَّضُرِ عَنُ عَامِرِ بْنِ سَعُدٍ قَالَ سَمِعُتُ أَبِى يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَيٍّ يَمْشِى إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامُ [راحع: ١٤٥٣].

(۱۵۳۳) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈلٹنز سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکھ کوکسی زندہ فض کے حق میں بیفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ بیز مین پر چلتا پھر تا جنتی ہے ،سوائے حضرت عبد اللہ بن سلام ڈلٹنڈ کے۔

( ١٥٣٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مَعْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كَانَ رَجُلَانِ أَحَوَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آحَدُهُمَا أَفْظَلَ

مُنزلًا اَحَدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ المُعْدِدُ مِنْ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدُدُ المُعْدِدُ المُعْدُدُ الْ

مِنُ الْآخِرِ فَتُوُقِّى الَّذِى هُوَ أَفْضَلُهُمَا ثُمَّ عُمِّرَ الْآخِرُ بَعْدَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تُوُقِّيَ فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ الْآوَلِ عَلَى الْآجِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ فَقَالَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ اللَّهِ فَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ مَا يُدُرِيكُمْ مَاذَا بَلَغَتُ بِهِ صَلَاتُهُ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ بِبَابٍ رَجُلٍ غَمْرٍ عَذْبٍ يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا تُرُونَ يُنْقِى ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ [انساده توى]

(۱۵۳۴) حضرت سعد بڑا تھ اور دیگر صحابہ کرام پڑھ تھا۔ مروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں دو بھائی ہے ،ان میں سے ایک دوسر سے بے افضل تھا، اس افضل تحق کا پہلے انتقال ہو گیا اور دوسرا بھائی اس کے بعد چالیس دن تک مزید زندہ رہا پھروہ بھی فوت ہو گیا، نبی علیہ کے سامنے جب ان کا تذکرہ ہوا تو لوگوں نے پہلے کے افضل ہونے کا ذکر کیا، نبی علیہ نے فرمایا کیا یہ دوسرا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں 'لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی علیہ نے فرمایا تہمیں کیا خبر کہ اس کی نمازوں نے اسے کہاں تک پہنچا دیا؟ پھر فرمایا کہ نماز کی مثال اس جاری نہر کی ہے جس کا پانی میں اور دوہ اس میں روز انہ پانچ مرتبہ خوطہ لگا تا ہو، تمہارا کیا خیال ہے ، کیا اس کے جسم پر گھر کے درواز سے پر بہدری ہو، اور دہ اس میں روز انہ پانچ مرتبہ خوطہ لگا تا ہو، تمہارا کیا خیال ہے ، کیا اس کے جسم پر کھر بھی میں پیل باتی رہے گا؟

( ١٥٣٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَمُعَلِيهِ أَنَّ رَمُعَلِيءَ جَوُفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا وَدَمًّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْعَلِيءَ جَوُفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا وَدَمًّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْعَلِيءَ شِعْرًا (راجع: ١٥٠٦)

(۱۵۳۵) حضرت سعد ٹالٹنڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹالٹیکٹی نے ارشا دفر مایاتم میں ہے کسی کا پیٹ قی سے بھر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ دہ شعر سے بھر جائے۔

بات فا بست ریاده ، اس منه الله المحدد الله المحدد الله الله على المحدد المحدد

مت، ملى نے ابرائيم سے پوچھاكيا آپ نے حضرت اسامہ ولائن سے بيروايت خودى ہے؟ انہوں نے اثبات ملى جواب ديا۔ (١٥٢٧) حَدَّنَنَا عَلِيَّ بُنُ بِهُ حَدَّنَنَا عَلِيْ بُنُ بِهُ بِنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفُو وَسِبَابُهُ فِسُقَ إِقَالَ شعيب: اسناده صحيح الله عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِتَالُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلْمُ وَسِبَابُهُ فِسُقَ إِقَالَ شعب: اسناده صحيح الله الله عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا عِلَامِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۱۵۳۸) حضرت سعد فالتوان ایک مرتبه بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول الله فالتولیا الله نے آج مجھے مشرکین سے بچالیا ہے، اس لئے آپ بیتلوار مجھے دے دیجے، نبی علیہ نے فرمایا کہ بیتلوار تمہاری ہے اور نہ میری، اس لئے اسے بہیں رکھ دو، چنا نچہ میں وہ تلوار رکھ کرواپس چلا گیا، اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ شاید نبی علیہ بیتلوار کسی ایسے مخص کوعطاء فرما دیں جسے میری طرح کی آ زمائش نہ آئی ہو، آئی دیر میں مجھے بیچھے سے ایک آ دی کی آ واز آئی جو مجھے بلار ہاتھا، میں نے سوچا کہ شاید میرے بارے کوئی تھم نازل ہوا ہے؟

میں وہاں پہنچا تو نبی طینا نے فرمایاتم نے مجھ سے میتلوار ما نگی تھی ، واقعی میتلوار میری نہتھی لیکن اب مجھے بطور ہبہ کے مل گئی ہاں لئے میں تمہیں دیتا ہوں ، اس کے بعد میہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب مُثَالِّظُمُّا! میلوگ آپ سے مال غنیمت کا سوال کرتے ہیں ، آپ فرماد ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔

(١٥٣٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُتَعَالِ بُنُ عَبْدِ الْمُوعَى قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّهِ عَبْد الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ الْمُدِينَةَ الْمُحَدِينَةُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُوا قَالَ لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ وَلَا نَكُونُ مِائَةً وَأَمْرَنَا أَنْ بُعِيرَ عَلَى حَتِي مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَى جَنْنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ وَلَا نَكُونُ مِائَةً وَأَمْرَنَا أَنْ بُعِيرَ عَلَى حَتِي مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَى جَنْنِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ وَلَا نَكُونُ مِائَةً وَأَمْرَنَا أَنْ بُعِيرَ عَلَى حَتِي مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ وَلَا نَكُونُ مِائَةً وَأَمْرَنَا أَنْ بُعِيرَ عَلَى حَتِي مِنْ بَنِي كِنَانَة إِلَى جَنْنَا إِلَى جُهَيْنَة فَمَنَعُونَا وَقَالُوا لِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهُ لِ الْحَرَامِ فِي الشَّهُ لِ الْحَرَامِ فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضٍ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضَنَا إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ آخُرَجَنَا مِنْ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهُ لِ الْحَرَامِ فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْضٍ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضُنَا إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ أَنْ أَنْ الْمِيرَا مِنْ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهُ لِ الْحَرَامِ فَقَالَ بَعْضَنَا لِيَعْضَ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ بَعْضَانَا وَقَالُوا لِمَ الْعَرَامُ مَلَى السَّهُ وَالْمَا لَا الْعُولَ الْمَالِي اللَّهُ مِلْ الْمَالِي الْمَالِقُولَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمَالَ الْمَالِقُولُ الْمُولِ الْمَالِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَى الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَا الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَ

هي مُنايًا اَمَرُانِ اللهُ مِنْ اللهُ الله

نَأْتِي نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخْبِرُهُ وَقَالَ قَوْمٌ لَا بَلْ نُقِيمُ هَاهُنَا وَقُلْتُ أَنَا فِي أَنَاسٍ مَعِي لَا بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشٍ فَنَقْتَطِعُهَا فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُو لَهُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْعِيرِ وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُو لَهُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبُرُوهُ الْخَبَرَ فَقَامَ غَصْبَانًا مُحْمَرٌ الْوَجْهِ فَقَالَ أَذَهَبُتُمْ وَانْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبُرُوهُ الْخَبَرَ فَقَامَ غَصْبَانًا مُحْمَرٌ الْوَجْهِ فَقَالَ أَذَهَبُتُمْ وَانْطَلَقَى أَنْ عَنْدِى جَمِيعًا وَجِئْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْفُوْقَةُ لَآبُعَثَنَ عَلَيْكُمْ وَجُلًا لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ وَمُ اللّهِ بُنَ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّ فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أَمِّرَ فِي الْمُسَادِي اللّهِ بُنَ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّ فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أَمِّرَ فِي الْإِسْلَامِ [اسناده صعيف].

(۱۵۳۹) حفرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹھؤ ہے مروی ہے کہ جب نبی طائیں مدینہ منورہ تشر کیف لائے تو آپ کے پاس قبیلہ جہینہ کے لوگ آئے ،اور کہنے گئے کہ آپ لوگ ہمارے درمیان آ کر قیام پذیر ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں کوئی وثیقہ کلھ دیجئے تا کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ پرہمیں اطمینان ہو، نبی طائیں نے انہیں وثیقہ تکھوا دیا، بعد میں وہ لوگ مسلمان ہوگئے۔

پہلویں بنوکنانہ کا ایک قبیلہ آبادہ ہیں نی بالیہ نے ہمیں روانہ فر مایا ، ہماری تعداد سوبھی نہیں ہوگی ، اور ہمیں تھم دیا کہ قبیلہ جہینہ کے پہلویں بنوکنانہ کا ایک قبیلہ آبادہ ہوں پر حملہ کریں ، ہم نے ان پر شب خون مارائیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ، چٹا نچہ ہم نے تان پر شب خون مارائیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ، چٹا نچہ ہم نے قبیلہ جہینہ میں پناہ کی کہ میں قبال کیوں کررہ ہوئی ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم ان لوگوں سے قبال کررہے ہیں جنہوں نے ہمیں بلدحرام سے شہرحرام میں نکال کران کی حرمت کو تم کیا تھا۔

پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے گئے کہ اب کیا کیا جائے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ ہم نبی ملیٹا کے پاس چل کر انہیں ساری صورت حال سے مطلع کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کہانہیں، ہم یہیں گھہریں گے، چندلوگوں کے ساتھ میری رائے پتھی کہ ہم لوگ قریش کے قافلے کی طرف چلتے ہیں اوران پرحملہ کرتے ہیں، چنانچہلوگ قافلہ کی طرف روانہ ہوگئے۔

اس وفت مال فلیمت کا یہ اصول تھا کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگ گئی، وہ اس کی ہوگئی، ہم میں سے پھولوگوں نے جاکر بی مالیہ کہ بھی اس کی خرکر دی ، نبی مالیہ فصے میں آ کر کھڑ ہے ہو گئے اور آپ مالیگی گئے کے دوئے انور کارنگ سرخ ہوگیا، اور فر ما یا کہ تم لوگ میرے پاس سے اکتھے ہوکر گئے تھے، اور اب جدا جدا ہو کر آرہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کواسی تفرقہ نے بی ہلاک کیا تھا، میں تم پرایک ایسے آ دمی کوامیر مقرد کر کے بھیجوں گا جواگر چرتم سے زیادہ بہتر نہیں ہوگائیکن بھوک اور بیاس کی برواشت میں تم سے میں تم پرایک ایسے آ دمی کوامیر مقرد کر کے بھیجوں گا جواگر چرتم سے زیادہ بہتر نہیں ہوگائیکن بھوک اور بیاس کی برواشت میں تم سے پہلے امیر تھے۔ زیادہ مضبوط ہوگا، چنا نچر نی مالیہ نے خصرت عبد اللہ بن عُمنی و عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّدُنَا ذَائِدَةٌ حَدُّدُنَا ذَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّدُنَا ذَائِدَةٌ حَدُّدُنَا ذَائِدَةً عَنْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّدُنَا ذَائِدَةٌ حَدَّدُنَا ذَائِدَةً وَمَنْ مَافِع بْنِ عُمْدُ قَاتِمُ وَقَاصٍ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَاتِلُونَ خَرِيرَةً الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ لَکُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ لَکُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرَّومَ فَيفَتَحُهَا اللَّهُ لَکُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ فَارِسَ فَيفَتَحُهَا اللَّهُ لَکُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرَّومَ فَيفَتَحُهَا اللَّهُ لَکُمْ ثُمَّ الْقُونَ الرَّومَ فَيفَتَحُهَا اللَّهُ لَكُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرَّومَ فَيفَتَحُهَا اللَّهُ لَکُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرَّومَ فَيفَتَحُهُ اللَّهُ لَکُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرَّومَ فَيفَتُ مُنَافِعَ اللَّهُ الْمَدُونَ الرَّومَ الْمَائِلُونَ الرَّومَ الْمَدُونَ الرَّومَ الْمَدُونَ الرَّومَ الْمَدُونَ الْمُونَ الْمَدُونَ الرَّومَ الْمُدَائِقَاتُ مَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدُونَ الرَّومَ الْمَائِلُونَ الرَّومَ اللَّهُ الْمَدَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المنظم ا

اللَّهُ لَكُمْ ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ فَقَالَ جَابِرٌ لَا يَخُرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يُفْتَتَحَ الرُّومُ [صححه مسلم (۲۹۰۰]. [انظر: ۱۹۱۸]

(۱۵۴۰) حضرت نافع بن عتب بن ابی و قاص رفی التحقیق مروی ہے کہ جناب رسول الله منافی ارشاد فرمایاتم لوگ جزیرہ عرب و الوں سے قبال کرو گے اور الله تمہیں ان پر بھی فتح عطاء فرمائے گا، پھرتم اہل فارس سے جنگ کرو گے اور الله تمہیں ان پر بھی فتح عطاء فرمائے گا، پھرتم دوجال سے جنگ کرو گے، اور عطاء فرمائے گا اور پھرتم دوجال سے جنگ کرو گے، اور الله تمہیں ان پر بھی فتح عطاء فرمائے گا اور پھرتم دوجال سے جنگ کرو گے، اور الله تمہیں اس پر بھی فتح نصیب فرمائے گا حضرت جابر رفائظ فرمائے ہیں اس کا مطلب سے ہے کہ فتح روم سے پہلے دوجال کا خروج نہیں ہوگا۔

( ١٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتُمَةَ بْنِ آبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَتَغْزُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ لَكُمْ وَتَغْزُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ لَكُمْ وَتَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَكُمْ إِنظر: ١٩١٨١،١٥٥.

(۱۵۳۱) حضرت نافع بن عتبہ بن انی وقاص دلی تا عمروی ہے کہ جناب رسول الله طَلَیْمَ الله عَلَی آمِن ارشاد فر مایا تم لوگ جزیرہ عرب والوں سے قبال کرو گے اور الله تمہیں ان پر بھی فتح عطاء فر مائے گا، پھرتم اہل فارس سے جنگ کرو گے اور الله تمہیں ان پر بھی فتح عطاء فر مائے گا، پھرتم رومیوں سے جنگ کرو گے، اور عطاء فر مائے گا اور پھرتم د جال سے جنگ کرو گے، اور الله تمہیں ان پر بھی فتح عطاء فر مائے گا اور پھرتم د جال سے جنگ کرو گے، اور الله تمہیں اس پر بھی فتح عطاء فر مائے گا وروم سے پہلے د جال کا خروج خریں اس کا مطلب ہیں ہے کہ فتح روم سے پہلے د جال کا خروج خبیں ہوگا۔

(١٥٤٢) حَلَّاثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عِكْرِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُكُرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرُوعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبُتِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُكُرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرُوعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ فَسَلَّمَ كَانُوا يَكُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرُوعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُّوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُّوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُّوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُّوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ أَنْ يَكُرُوا بِلِللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكُرُوا بِلَلْكَ وَقَالَ أَكْرُوا بِاللَّهُمِ وَالْفِضَّةِ [صححه ابن حبان (٢٠١٥). قال الألباني، حسن (ابَوداود: ١٩قَلَى السَائِي: ٢/١٤). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٥ صَلَى اللهُ شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٠ مَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّه

(۱۵۴۲) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی نالیکی کے دور باسعادت میں کھیتوں کے ما کان اپنے کھیت کرائے پردے دیا کرتے تقے اور اس کاعوض میہ طے کرلیا کرتے تھے کہ نالیوں کے اوپر جو پیدا وار ہواور جسے پائی خود بخو دینج جائے وہ ہم لیں گے ، بیرمعاملہ نبی علیک کی بنجیا اور بعض لوگوں کا اس میں جھکڑ ابھی ہوا تو نبی علیک نے اس طرح کرائے پرزمین لینے دینے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ سونے جا ندی کے بدلے زمین کوکرائے پر لیادیا کرو۔

### هي مُنلهامُهُ رَضِل يَدِيدُ مِرْمُ الْ يَدِيدُ مِرْمُ الْ يَدِيدُ مِرْمُ الْ يَدِيدُ مِرْمُ الْ يَدِيدُ مِرْمُ

( ١٥٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَيَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَغَيِّبُ نُحَامَتَهُ أَنْ تُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِن آوْ تُوْبَهُ فَتُوْذِيهُ إِصححه ابن حزيمة (١٣١١) قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۵۳۳) معرت سعد ٹاٹنؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم میں سے کوئی شخص مسجد میں تھوک دے تواسے جاہئے کہ وہ اسے چھپا دے تا کہ وہ کسی مسلمان کے جسم یا کپڑوں کولگ کراس کی افریت کا سبب نہ بن جائے۔ (۱۵۶٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ سُنِلَ سَعْدٌ عَنْ

الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَكُرِهَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنَ الرُّطِبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ يَنْقُصُ

إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا إِذًا [راحع: ١٥١٥]

( ۱۵ ۴۴) حفرت سعد ڈاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کیا تر کھجور کوخٹک کھجور کے بدلے بیچنا جائز ہے؟ انہوں نے اس کو ٹاپسندیدہ سمجھا اور فرمایا ایک مرتبہ نبی ملیٹا ہے بھی کسی شخص نے یہی سوال پوچھا تھا تو میں نے نبی ملیٹا کو سیہ فرماتے ہوئے ساتھا، کیا ایسانہیں ہے تر کھجور خٹک ہونے کے بعد کم رہ جاتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے، اس پر نبی ملیٹا نے فرمایا پھرنہیں۔

( ١٥٤٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنُ أَبِيهِ بَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمُ الْمُسُلِمِينَ فِي الْمُسُلِمِينَ جُرُمًا مَنُ سَأَلَ عَنْ آمْرٍ لَمْ يُحَرَّمُ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ آجُلِ مَسْأَلَتِهِ [راحِجَ: ٢٥٢]

(۱۵۴۵) حضرت سعد را النواس مروى ب كه جناب رسول الله منافيظم في ارشا دفر ما يامسلما نون مين سب سے براجرم الشخف كا

ہے جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہ تھی لیکن اس کے سوال کے متیج میں اس چیز کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔

(١٥٤٦) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا شَدِيدًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَاتَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِى إِلَّا ابْنَتِى أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلْثَىٰ مَالِى وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَتَصَدَّقُ بِمَالِى قَالَ لَا قَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثَىٰ مَالِى وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَتَصَدَّقُ بِمَالِى قَالَ لَا قَالَ فَآتَصَدَّقُ بِثُلْثَى مَالِى وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَتَصَدَّقُ بِمَالِى قَالَ لَا قَالَ فَآتَصَدَّقُ بِثُلْثَى مَالِى وَقَالَ النَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتُرُكُهُمْ عَلَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَا أُحِرْتَ فِيهَا حَتَى اللَّقُمَة تَرُفَعُهَا إِلَى فِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتُرُكُهُمْ عَلَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَا أُحِرْتَ فِيهَا حَتَى اللَّقُمَة تَرُفَعُهَا إِلَى فِي الْمَرْأَئِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَلَقُ عَنْ هَجُرَتِى قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُخَلِّفَ بَعُدِى فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجُهَ اللَّهِ الْمُرَاتِكَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَلَقُ عَنْ هَجُرَتِى قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُخَلِّفَ بَعُدِى فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُويدُ بِهِ وَجُهَ اللَّهِ إِنَّ الْمَالِقُ اللَّهُ مَا وَلَعَلَقَ مَنْ اللَّهُمُ وَلَى اللَّهُ مُ وَلَا تَرُدُونَ اللَّهُمُ وَلَا تَرُدُونَ اللَّهُمُ وَلَا تَرُدُونَ اللَّهُمُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنُ الْبَائِسُ سَعُدُ ابْنُ خُولُةَ يَرُثِى لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّهُ وَلَا عَرُونَ اللَّهُمُ عَلَى الْعُواهُ عَلَى الْكُونُ الْبَائِسُ سَعُدُ ابْنُ خُولُة يَرُثِى لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكُّهُ وَالَاحِي اللَّهُ الْكُونُ الْتَالِقُ مَا اللَّهُ مَا تَا يَمُونَ اللَّهُمُ عَلَى الْمُنْ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُ

هي مُنالًا أَخْرُن بَلِيدِ مَرْمُ كُولُولُ المُبشرة في المُعالِمُ المُنظرة المُبشرة في

(۱۵۳۱) حضرت سعد بن ابی وقاص دلاتنوی سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر میں نبی ملیا کے ہمراہ تھا، میں مکہ مرسد میں ایسا بیار ہو گیا کہ موت کے قریب جا بہنجا، نبی ملیکا میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔

میں نے وض کیا یارسول اللہ! میرے پاس بہت سامال ہے، میری وارٹ صرف ایک بٹی ہے، کیا ہیں اپنے دو تہائی مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فرمایا ہاں! ایک تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور بدا یک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا تہائی مال کے وصیت کرسکتے ہو، اور بدا یک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا تہائی مال کے وصیت کرسکتے ہو، اور بدا یک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور بدا یک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا تہائی مال کی وصیت کرسکتے ہو، اور بدا یک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا تہائی مال جونر چ کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، نیزید کہ تم اپنی صدقہ ہے، اپنی المان عیال پر جونر چ کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، نیزید کہ تم اپنی المان خانہ کواچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ، بداس ہے بہت بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا نے پر مجبور ہوجا کیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں اپنی سامنے ماتھ بھیلا نے پر مجبور ہوجا کیں، میں رضاء اللہ کے کئے کرو گے تہمارے در بے سامنے اور بلندی میں اس کی برکت سے اضافہ ہوگا، اور ہوسکتا ہے کہ تہمیں زیادہ عمر ملے اور اللہ تم ہارے ذر لیا ایک تو میں ان کی ایڑیوں انفوں اسعد بن خولہ بیں، کو فقصان پہنچائے، اے اللہ! میر صحابہ کی ہجرت کو کمل فرما، انہیں ان کی ایڑیوں کے بلن خولہ بر، یہ مکر مہ میں بی فوت ہو گئے تھے جس بر نبی علیکیا افسوس کا ظہار فرمار ہے تھے۔ کے بل خولون اسعد بن خولہ بر، یہ مکر مہ میں بی فوت ہو گئے تھے جس بر نبی علیکیا افسوس کا ظہار فرمار ہے تھے۔

(١٥٤٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

قَالَ لِعَلِيٌّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى قِيلَ لِسُفْيَانَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِى قَالَ قَالَ نَعَمْ [راجع: ٩٠].

(۱۵۲۷) حفرت سعد و النفرا كُتِنَة مين كه ايك مرتبه نبي عليا في حضرت على والنفرائي عن ما ياتمهين مجھ سے و بي نسبت ہے "سوائے نبوت كے" جو مفرت ہارون عليا كو حضرت موى عليا سے تھى ۔

( ١٥٤٨) حَلَّثْنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى قَالَ آلْآعَارِيبُ وَاللَّهِ مَا آلُو بِهِمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ آزْكُدُ فِي الْأُولِيَيْنِ وَأَخْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَسَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِشْحَاقَ (راجع: ١٥١٠).

(۱۵۴۸) حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ الل کوف نے حضرت عمر فاروق والنظ سے حضرت سعد مٹالٹظ کی شکایت کی کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے ،حضرت عمر ٹلٹٹؤ نے ان سے بوچھا، انہوں نے فر مایا کہ میں تو پہلی دور کعتیں نسبتاً کمبی کرتا ہوں اور دوسری دور کعتیں مختصر کر دیتا ہوں ،اور میں نے نبی علیٰ کی اقتداء میں جونمازیں پڑھی ہیں، ان کی پیروی کرنے میں میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا، حضرت عمر ڈلٹٹؤ نے فر مایا کہ مجھے آیے ہے یہی امیر تھی۔

( ١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَغُدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآن [راجع: ١٤٧٦].

(۱۵۳۹) حضرت سعد رفائقا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثاثِینا نے ارشا دفر مایا و چھف ہم میں سے نہیں جوقر آن کریم کوعمدہ آواز کے ساتھ نہ پیڑھے۔

- ( ١٥٥٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَطَلُحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَدُتُكُمُ اللَّهَ الَّذِى تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ مَرَّةً الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ أَعَلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعُمُ (راحع: ١٧٢].
- (۱۵۵۰) ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم طانون نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طانون حضرت طلحہ طانون ، حضرت زبیر طانون اور ا حضرت سعد طانون نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم اور واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین وآسان قائم ہیں ، کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جناب رسول اللہ طانونی نے فرمایا ہے ہمارے مال میں ورا ثبت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔
- (١٥٥١) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ قِرُواشٍ عَنْ سَعْدٍ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ يَحْتَدِرُهُ يَعْنِي رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةَ [صححه الحاكم (٢١/٤)، وقال الذهبي: ما ابعده من الصحة وانكره. قال شعيب: اسناده ضعيف].
- (۱۵۵۱) حضرت سعد ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاٹِیْم نے ارشاد فر مایا پہاڑیا چٹان کے گڑھے کی برائی اور نقصان سے ہے کہ قبیلہ بجیلہ کا آ دی بھی بلندی ہے پہتی میں جاہڑتا ہے۔
- (١٥٥٢) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِى عَيَّاشٍ قَالَ سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ بَيْعِ سُلْتٍ بِشَعِيرٍ أَوْ شَنْءَ مِنْ هَذَا فَقَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمُو بِرُطِبٍ فَقَالَ تَنْقُصُ الرَّطْبَةُ إِذَا يَبِسَتْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا إِذًا [راجع، ١٥١٥].
- (۱۵۵۲) حفرت سعد رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے ان سے پوچھا کیا بغیر تھلکے کے بھو کو عام بھو کے بدلے بیچنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ نبی ملیا سے بھی کسی شخص نے تر تھجور کوخشک تھجور کے بدلے بیچنے کا سوال پوچھا تھا تو میں نے بیٹیا کو بیفرماتے ہوئے سے اتھا، کیا ایسانہیں ہے تر تھجور خشک ہونے کے بعد کم رہ جاتی ہے؟ کوگوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے، اس پر نبی ملیا ہے فرمایا پھرنہیں۔
- ( ١٥٥٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآَخُولُ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِى قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعَتُ اُذُنَاى وَوَعَى قَلْبِى مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ آبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرُةً فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتُ أُذُنَاىَ وَوَعَى قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَاحِم: ١٤٩٧].

(۱۵۵۳) حفرت سعد نظافیا ہے مروی ہے کہ نبی طلیقا ہے یہ بات میر سے ان کا نوں نے سی ہے اور میر سے دل نے اسے محفوظ کیا ہے کہ جو شخص اس کا کیا ہے کہ جو شخص حالت اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے ، حضرت ابو بکرہ ڈائٹوئٹ نے فر مایا کہ نبی علیقا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا میر ہے بھی کا نوں نے سنا ہے اور دل نے اسے محفوظ کیا ہے۔

( 1001) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبُرَنَا هِسَّامٌ الدَّسُتُوانِيُّ عَنْ يَخْيَى بَنِ أَبِي كَيْسٍ عَنْ الْحَضْرَمِيِّ بَنِ لَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَتَّبِ قَالَ سَالُتُ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصِ عَنْ الطَّيَرَةِ فَانَتَهَرَنِي وَقَالَ مَنْ حَدَّفَكَ فَكِرِهُتُ أَنْ أَحَدَّقُهُ مَنْ حَدَّتَنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلا طِيرَةَ وَلاَ هَامَ إِنْ تَكُنِ الطَّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَيْ الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَإِذَا سَمِعْتُم بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَأَنْتُم بِهَا فَلا تَفَرُوا فَيْ الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَإِذَا سَمِعْتُم بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَأَنْتُم بِهَا فَلا تَفَوْوا فَيْ الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَإِذَا سَمِعْتُم بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُم بِهَا فَلا تَفَوْوا فَي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَإِذَا سَمِعْتُم بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُم بِهَا فَلا تَفَوْوا فَي مِنْ الْعَلَيْدُ فِي الْفَرَى الْعَلِيمِ وَالْمَرَالِ الْاللَانِي صَحِيحِ (الوداود ١٩٠٥ ) قال شعب اساده حيدا ، (انظر ١٥٥١ إلَ المَالِي أَنْ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَرْفِي عَلَى اللَّوْلِ فَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَ

( ١٥٥٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْآمُثَلُ حَتَّى يُثْتَلَى الْعَبُدُ عَلَى قَدْرِ فَالَ وَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْآمُثَلُ حَتَّى يُثْتَلَى الْعَبُدُ عَلَى قَدْرِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً أَشَدُّ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ الْبَتْلِي عَلَى دِينِهِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً أَشَدُّ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ الْبَتْلِي عَلَى فَدْرِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً أَشَدُ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ الْبَتْلِي عَلَى قَدْرِ ذَاكَ وَقَالَ مَرَّةً أَشَدُ بَلَاءً وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ وَقَالَ مَرَّةً عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَرَّةً عَلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلِيهِ وَعَلَا إِنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ خَطِيئَةٍ قَالَ أَبْنِي وَقَالَ مَرَّةً عَنْ اللّهُ إِنْ كَانَ فِى الْأَرْضِ يَغْنِي وَمَا إِنْ عَلَى عَلَى اللّهُ إِنْ كَانَ مُلْكُولُ اللّهُ إِنْ كَانَ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ خَطِيئَةٍ قَالَ أَبِى وَقَالَ مَرَّةً عَنْ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهُ إِرَاحِمَ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللْهُ الللّهُ اللللهُ اللللْهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللّهُ الللللللهُ اللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللللللّ

(۱۵۵۵) حضرت سعد بن ابی وقاص رفاض موی ہے کہ ایک مرجبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! سب نے نادہ ہخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام میں پہنے پر درجبہ بدرجہ عام لوگوں پر ، انسان پر آز ماکش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پہنگی ہوتو اس کے مصابب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کے دین میں کمزور ہوتو اس کے مصابب میں مخرور ہوتو اس کے مصابب میں مخرور ہوتو اس کے مصابب میں مخفیف کر دی جاتی ہے، اور انسان پر مسلسل مصابب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ

مُنْ الْمَا اَمْرُونَ لِيَدِهِ مَرْمُ كُولِ الْمُبْشِرَةِ الْمُبْشِرَةِ الْمُبْشِرَةِ الْمُبْشِرَةِ الْمُبْشِرة

زمین پر چلنا ہے تواس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

( ١٥٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيِّ عَنْ سَعُدِ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرِ قُبِلَ أَخِي عُمَيْرٌ وَقَتَلُتُ شَعِيدَ بَنَ الْعَاصِ وَأَخَذُتُ سَيْفَهُ وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرِ قُبِلَ أَخِي عُمَيْرٌ وَقَتَلُتُ شَعِيدَ بَنَ الْعَاصِ وَأَخَذُتُ سَيْفَهُ وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ فَاللَّهُ مَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذْهَبُ فَاطُرَحُهُ فِي الْقَبَضِ قَالَ فَرَجَعْتُ وَبِي مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَخِي وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْهَا جَاوَزُتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَخُذْ سَيْفَكَ قَال شعيد: حسن لغيره، احرحه ابن ابي شيه: ٢ ١/٣٧٠].

( ١٥٥٨) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ نُبَيْهٍ حَدَّثِنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ آذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ[صححه مسلم (١٣٨٧)].

### الله المناه المن مشنك العشرة المكشرة

وہ ہے جو کفایت کر سکے۔

( ١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ أَخْبَرَهُ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٤٧٧].

(۱۵۲۰) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند سیم بھی مروی ہے۔

( ١٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَّمْنِي كَلَامًا ٱقُولُهُ قَالَ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ ٱكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ خَمْسًا قَالَ هَؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي [صححه مسلم (٢٦٩٦)] [انظر١٦١١] (۱۵ ۲۱) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک دیباتی آ دمی نبی ملیلیں کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ مجھے کوئی دعاء سکھا دیجئے جومیں پڑھلیا کروں؟ نبی علیہ نے فر مایاتم یوں کہا کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودنہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، گناہ سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی طاقت اللہ ہی سے اس سکتی ہے جو غالب حکمت والا ہے، یہ کلمات یا کچ مرتنه كهدلها كروبه

اس دیہاتی نے عرض کیا کہ ان سب کلمات کاتعلق تو میرے رب سے ہے،میرے لیے کیا ہے؟ فرمایاتم یوں کہہ لیا کرو كداےالله! مجھےمعاف فرما، مجھ پررخم فرما، مجھے رزق عطاء فرما، مجھے ہدایت عطاء فرمااور مجھے عافیت نصیب فرما۔

( ١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولِهِ يَوْمَ أُحُدِ [راجع: ١٤٩٥].

(۱۵۶۲) حضرت سعد ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن نبی علیلانے میرے لیےا پنے والدین کوجمع فربایا (لیعنی مجھے یول فرمایا کمیرے ماں بائے تم پر قربان ہوں)

( ١٥٦٢ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنْ مُوسَى يَفْنِي الْجُهَنِيَّ حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بْنُ سَفْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَّنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُّنَا ٱلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُخَطَّ عَنْهُ ٱلْفُ خَطِيئَةٍ قَالَ أَبِي و قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَيْضًا أَوْ يُحَطَّ وَيَعْلَى أَيْضًا أَوْ يُحَطَّ [راجع: ٩٦].

(۱۵۷۳) حفرت سعد رفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا نے صحابہ والفات سے خاطب ہو کرفر مایا کیاتم میں سے کو کی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ دن میں ایک ہزار نیکیال کمالے محاب کرام ایکھیں نے عرض کیایارسول اللہ!اس کی طاقت کس میں ہے؟

هُ مُنزَا المُرْبِينَ بِي مِنْ المُبِيدِ المُبْرِي المِنْ المُبِيدِ المُبْرِقِ المُبِيدِ مِنْ المُبِيدِ مِنْ المُبِيدِ مِنْ المُبِيدِ مِنْ المُبِيدِ مِنْ المُبِيدِ المُنْ المُبِيدِ المُبْرِي المِنْ المُبِيدِ مِنْ المُبْرِينِ المُنْ المِنْ المُنْ المُبِيدِ مِنْ المُبِيدِ المُنْ المُبِيدِ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُ

نبی اینائے فرمایا سومرتبہ'' سجان اللہ'' کہدلیا کرے، اس کے نامہ اعمال میں ایک ہزار نیکیاں لکھ دی جا کیں گی اورایک ہزار گناہ مٹادیئے جا کیں گے۔

( ١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنِى مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ عَامِرٍ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ [راحع: ١٤٨٤].

(١٥٦٣) حفرت سعد بن الى وقاص الله المنظرة على المروى المروى الله الله الله الله المنظرة المروى الله المنظرة المرود المروى الله المنظرة المرود المر

(۱۵ ۲۵) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلٹٹیٹؤ نے ارشاد فر مایا جو محض مؤذن کی اذان سنتے وقت یہ کلمات کیے کہ میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد کالٹیٹیٹر اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کور اضی اور مطمئن ہوں تو اس کے سارے رسول ہیں، میں اللہ کور اضی اور مطمئن ہوں تو اس کے سارے گناہ معاف ہوجا کمس کے۔

( ١٥٦٥م ) وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ عَنِ لَيْثٍ عَنِ الْحُكَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ [صححه مسلم (٣٨٦)، وابن حبان (١٦٩٣)، وابن حبان (١٦٩٣)، والحاكم (٢٨٦)]. [مكرر ما قبله].

(۱۵۷۵م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٥٦٦) حُدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنِّى لَآوَّلُ الْعَرَبِ
رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدُ أَتَيْنَا نَغُزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقَ
الْحُبُلَةِ وَهَذَا السَّمُرَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلُطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتُ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِى عَلَى
الْدُين لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي [راحع: ١٤٩٨].

(۱۵۷۷) حفرت سعد دلائو فرماتے ہیں کہ میں عرب کا وہ سب سے پہلا آ دمی ہوں جس نے راہ خدامیں سب سے پہلا تیر پھینکا تھا، ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم نبی ملیا کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لئے سوائے انگور کی شاخوں اور بیول کے کوئی دوسری چیز نہ ہوتی تھی، اور ہم میں سے ہرایک اس طرح مینگنی کرتا تھا جیسے بکری مینگنی کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہلی تھی ، اور آج بنواسد کے لوگ مجھ ہی کومیرے اسلام پر ملامت کرتے ہیں ، تب تو میں بڑے خسارے میں رہااورمیری ساری محنت برباد ہوگئی۔

(١٥٦٧) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَلَّتَنِى سِمَاكُ بُنُ حَرْبِ عَنْ مُصْعَبِ بَنِ سَعْدٍ قَالَ أَنْزِلَتْ فِى آبِى آرْبَعُ آَيَاتٍ قَالَ قَالَ آبِى أَصَبْتُ سَيْقًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ نَقْلَيْهِ قَالَ صَعْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ نَقْلَيْهِ قَالَ صَعْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ نَقْلَيْهِ أَجُعَلَ كَمَنَ لَا غَنَاءَ لَهُ قَالَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ آخَذُتَهُ فَنزَلَتْ يَسْأَلُونَكَ الْأَنْفَالَ قَالَ وَقَالَتْ أَمِّى النّهِ اللّهُ يَأْمُوكَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَاللّهِ لَا آكُلُ طَعَامًا وَلا آشُوبُ شَوَابًا الْأَنْفَالُ وَقَالَتْ أَمِّى النّهُ اللّهُ يَأْمُوكَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَاللّهِ لا آكُلُ طَعَامًا وَلا آشُوبُ شَوَابًا وَالْمَنْفُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَقَلْهِ الشَّوَابَ قَالَ شُعْبَةً وَأَرُاهُ قَالَ مَتَى تَكُفُو بِمُحَمَّدٍ فَكَانَتُ لا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَأَنْ اللّهُ عَلَى وَهُنَ وَقَلْ اللّهِ أَوْصِى بِمَالِى كُلّهِ فَتَهَانِى قُلْتُ وَالطّعَامَ فَالْنُ اللّهُ عَلَى وَهُنَ وَقَرْا حَتَى بَلَعَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَحَنَى اللّهُ عَلَى وَهُنَ وَقَرْا حَتَى بَلَعَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَهِ حَمَلَتُهُ أَمّٰهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَقَرْا حَتَى بَلَعَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالْمَلُونَ وَسَلَى عَلَى اللّهُ أُومِى لَهُ النّاسُ فِي وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنْ النَّنْصَارُ الْآنْصَارُ الْآنْصَارُ الْآنْصَارُ الْآنُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ الْمُهُ وَلَ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّه

(۱۵۶۷) مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ بمرے والدصاحب کے بارے قرآن کریم کی چارآیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، میرے والد کہتے ہیں کہ ایک توار ملی ، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ جھے عطاء فر مادیں ، فر مایا اسے رکھ دو، میں نے پھرعوص کیایا رسول اللہ! یہ جھے عطاء فر مادیت کئی مایا میں اس خفس کی طرح سمجھا جاؤں گا جے کوئی ضرورت ہی نہ ہو؟ نبی مالیا اے پھرعوص کیایا رسول اللہ! یہ جھے عطاء فر مادیت کئی مالیا میں اس جھا جاؤں گا جہاں سے لیا ہے و میہیں رکھ دو، اس پر سورہ انفال کی ابتدائی آیت نازل ہوئی۔

پھرایک مرتبہ نبی الیا میری بیار بری کے لئے تشریف لائے، میں نے پوچھایا رسول اللہ! کیا میں اپنے کل مال کی وصیت کردول؟ نبی الیا نے منع فر مایا، نصف کے متعلق سوال پر بھی منع کردیالیکن ایک تہائی کے سوال پر آپ تانا لیا تا وصیت کردول؟ بھی اس کے بعدلوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کردیا۔

پھرحرمت شراب کا تھم نازل ہونے سے قبل ایک انصاری نے دعوت کا اہتمام کیا، مدعویٰ نے خوب کھایا پیا اورشراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا، انصار کہنے گئے کہ انصار بہتر ہیں اور مہاجرین اپنے آپ کو بہتر قرار دینے گئے، اسی دوران ایک آ دمی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور ایک آ دمی کی ناک زخمی کردی، جن صاحب کی ناک زخمی ہوئی وہ حضرت سعد ڈاٹھ تھے، اس پرسورہ ما کدہ کی آ بہت تجریم خمرنا زل ہوگئی۔

( ١٥٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ٱنْبَأْنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى التَّيْمِيَّ حَدَّثِنِى غُنَيْمٌ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنُ الْمُتُعَةِ قَالَ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا كَافِرٌ بِالْعُرُشِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ[صححه مسلم(٢٢٥)].

(۱۵۲۸) فَنَيْمَ كَبَةِ بِين كَهِ مِنْ فَ حَفَرَتَ سَعِد بَن الْ وَقَاصَّ الْمَاتِّوْتِ فَي تَشَعْ كَمْ مَعْلَقَ سِوال كيا توانهوں نے جواب ديا كه ہم في اس وقت مج تشع كي تشع كي من اسلام قبول نهيں كيا تھا۔ في اس وقت مج تشع كي نقاجب انہوں نے يعن حضرت امير معاويد اللّهُ في اللّه عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَآنُ يَمُعَيْلِيءَ جَوْفُ الرّجُلِ قَيْحًا خَيْرٌ عِنْ أَنْ يَمُمَيْلِيءَ شِعُوا [راحع: ١٥٠٦].

(۱۵۷۹) حضرت سعد ڈاٹٹؤے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّالِيَّةُ آنے ارشاد فر ما یا کسی شخص کا پیٹ تی سے بھر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔

( ١٥٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ سَعْدٍ فَقُلْتُ بِيكَى هَكَذَا وَوَصَفَ يَحْيَى التَّطْبِيقَ فَضَرَبَ بِيكَى وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَأُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ[صححه المحارى( ٩٩٠)، ومسلم (٩٣٥)، وابن حزيمة (٩٩٦). [انظر: ١٩٧٦].

(۱۵۷۰)مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والدصاحب کے ساتھ نماز پڑھی تو رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے پچ میں کر لیے، انہوں نے میرے ہاتھوں پر ایک ضرب لگائی اور فر مایا کہ ابتداء میں ہم لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، بعد میں ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔

(١٥٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمْ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَوَاتٍ مِنْ عَجُوةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلَا سِحْرٌ [صححه البحارى (٥٤٤٥)، ومسلم (٢٠٤٧)]. [انظر: ٢٧٥٢].

(۱۵۷۱) حضرت سعد ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کاللّٰہ ارشاد فر مایا جو شخص صبح نہار منہ بجو ہ تھجور کے سات دانے کھالے،اسے اس دن کوئی زہر یا جاد ونقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

(١٥٧٢) حَدَّثَنَا مَكِّيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ عَنُ عَامِرٍ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ [راجع: ١٥٧١] (١٥٧٢) كذشة حديث ال دوسرى سندسے بھى مروى ہے۔

( ١٥٧٢م ) حَدَّثَنَاه أَبُو بَدُرٍ عَنْ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ [راجع: ١٥٧١].

(۱۵۷۲م) گذشته حدیث اس دوسر ٹی سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٥٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَغْنِى ابْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ أَنْ يُقُطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ أَنْ يُقُطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتِلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَخُرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثُبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَا اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثُبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَا اللهُ فِيهَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثُبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَا اللهُ فِيهَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثُبُتُ أَحَدٌ عَلَى اللهُ فَيها مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثُبُتُ أَحَدًى اللهُ فَيها مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثُبُتُ أَحَدٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَجَهْدِهَا إِلّا كُنْتُ لَهُ شَهِداً أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (١٣٦٣)]. [انظر: ١٦٠٦].

(۳۵۷۳) تحقرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللّٰمُٹَاٹِیْزِ نے ارشاد فرمایا میں مدینہ منورہ کے دو کناروں کے درمیان کی جگہ کوحرم قرار دیتا ہوں، اس لئے یہاں کا کوئی درخت نہ کاٹا جائے اور نہ بی یہاں کا جانور شکار کیا جائے ، اور فر مایا کہ لوگوں کے لئے مدینہ بی سب سے بہتر ہے کاش! کہ انہیں اس پریفین بھی ہو، یہاں سے کوئی شخص بھی اگر بے رغبتی کی وجہ سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر شخص کو وہاں آ با دفر ما دیں گے اور جوشخص بھی یہاں کی تکالیف اور محنت و مشقت پر ٹابت قدم رہتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے تی میں سفارش کروں گا۔

( ١٥٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمُنِهِ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ آخُبَرَنِى عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْعَالِيةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيّةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَلَّمَ ٱقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْعَالِيةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيّةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَلَّمَ أَنُ لَا يُهْلِلُ أَنَّى اللَّهُ مَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْعَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَالَتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ وَسَالِتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَالِكُ أُمِّتِي بِالْهُوقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ وَلَا لَا لَا لَهُ لَا يَهْلِكُ أُمَّتِى بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِى بِالْهُوقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ فَيْ فَعَلَالِهُ فَالْ فَالْ سَالُتُهُ أَنْ لَا يُهْرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْرَفِ فَاعْطَانِيها وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ فَيْنَهُمْ فَيْنِهُمْ لَعُنَالِهُ فَاعْطَانِهُمْ وَلَا اللّهُ فَيْنَا لَا لَا لَا لَكُولُولُ فَا فَعْلَالِهُ فَالْ فَصَلَى اللّهُ فَالْمُ لَا لَا لَهُ لَا لِلْهُ وَلَالِهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُولُ لَا لَا لَا لَا لَعُطُوانِيها وَسَالَتُهُ أَنْ لَا يَعْطَلُ بَأَنْهُمُ مُنْ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَكُولُولُ فَلَا لَا لَلْهُ لَا لَا لَا لَا لَلْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ فَالْمُولُولُ فَالْعُلُولُولُولُولُ اللّهُ مُعْلِيلُولُ فَالْمُولُولُ اللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَلْكُولُولُولُ وَلَاللّهُ فَالْعُولُ لِلْهُ لَا لَلْهُ لَا لَلْهُ لَا لَلْكُولُولُولُ اللّهُ لَا لَلْهُ لَا لَلْهُ لَا لَلْهُ لَا لَا لَا لَا لَكُولُولُ لَا لَكُولُ لَا لَلْكُولُولُولُ لَا لَلْهُ لَا لَا لَا لَلْكُولُولُولُولُ لَا لَاللّهُ ل

(۱۵۷۳) حفرت سعد بن ابی وقاص طائع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ گذر نی مالیہ '' سے آرہ ہے، راستے میں بنومعاویہ کی مجد پر گذر ہوا، نی مالیہ نے اس مبحد میں داخل ہوکر دور کعت نماز پڑھی، ہم نے بھی نی مالیہ کے ساتھ یہ نماز پڑھی، اس کے بعد نبی مالیہ نے طویل دعاء فر مائی اور فراغت کے بعد فر مایا میں نے اپنے پروردگار سے تین چیزوں کی درخواست کھی، اس کے بعد نبی مالیہ نے بول کر لیں اور ایک قبول نہیں کی، ایک درخواست تو میں نے یہ کی تھی کہ میری امت کو قبط سالی کی وجہ کے ہلاک نہ کرے، اللہ نے میری اید درخواست بھی ورخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت کو قبط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرے، اللہ نے میری بید درخواست بھی قبول کر لی، دومری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت آپیں میں نے بلاک نہ کرے، اللہ نے میری بید درخواست بھی قبول کر لی، اور تیسری درخواست میں نے یہ کی تھی کہ میری امت آپیں میں نے لیکن اللہ نے یہ دعاء قبول کر نے سے افکار کر دیا۔

( ١٥٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَادِ بُنِ حُرَيْتٍ الْعَبُدِيِّ عَنْ عُمُوَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتُهُ

( ١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدَى بَيْنَ وُكُبَتَى قَالَ فَرَآنِي آبِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَنَهَانِي وَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ [راحع: ١٥٧٠].

(۱۵۷۱)مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والدصاحب کے ساتھ نماز پڑھی تو رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹٹوں کے پچ میں کر لیے ،انہوں نے مجھے اس ہے منع کیا اور فر مایا کہ ابتداء میں ہم لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، بعد میں ہمیں اس ہے منع کر دیا گیا تھا۔

( ١٥٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيَّعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ وَخُزَيْمَةً بُنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجُزٌ أَوْ بَقِيَّةٌ مِنْ . عَذَابٍ عُذَبِ عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ قَبْلَكُمْ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَذُخُلُوا عَلَيْهِ [صححه البحاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨)]. [انظر: ٢٢٢٠٤].

(۱۵۷۷) حطیت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹو ، نتر بہہ بن ثابت ڈاٹٹو اور اسامہ بن زید ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جی ملیکانے فرمایا کہ بیرطاعون ایک عذاب ہے جوتم سے پہلی امتوں پر آیا تھا ، اس لئے جس علاقے میں بیرو با بھیلی ہوئی ہوئتم وہال مت جاؤ ، اورا گرتم کسی علاقے میں ہواور وہاں بیرو با بھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

( ١٥٧٨) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ ذَاوُدَ بُنِ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصِفَنَّ الدَّجَّالَ صِفَةً نَمْ يَصِفُهَا مَنْ كَانَ قَبْلِى إِنَّهُ ٱعْوَرُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعُورَ الرَّعِ : ٢٩٢٦]. لَيْسَ بِأَعُورَ [راجع: ٢٦ ٢].

(١٥٧٨) حَرَّتَ مِعَدَ اللَّهُ اللَّهُ

وَرَدَّ عَلَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الثَّالِثَةِ وَاللَّهِ إِنِّى لَأُعْطِى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ لَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ خَوْفًا أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِى النَّارِ [راحع: ٢١ ٥١].

(۱۵۷۹) حضرت سعد رفی تنظیہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیہ نے بچھ لوگوں کو مال و دولت عطاء فر مایا، کیکن ان ہی میں سے ایک آ دمی کو بچھ بھی نہیں دیا، حضرت سعد رفی تنظیہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ایک قلاں فلاں کوتو دے دیا، لیکن فلال شخص کو کہتے بھی نہیں دیا، حالا نکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیکا مؤمن بھی ہے، نبی نالیہ نے فر مایا مسلمان نہیں؟ بیسوال جواب تین مرتبہ ہوئے، بھر نبی نالیہ نہیں دیا، حالا نکہ میں بچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو جھے زیادہ مجوب ہوتے ہیں، اور انہیں کرجہنم میں ند ڈال دیا جائے۔

مجھی دیا، اس خوف اور اندیشے کی بناء پر کہیں انہیں ان کے چہروں کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ند ڈال دیا جائے۔

( ١٥٨٠ ) قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ لَقِيتُ سُفْيَانَ بِمَكَّةَ فَأُوَّلُ مَنْ سَأَلَنِي عَنْهُ قَالَ كَيْفَ شُجَاعٌ يَغْنِي أَبَا بَدُرٍ

(۱۵۸۰) ابونغیم کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میری ملاقات سفیان سے ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے جھے کے پوچھا کہ شجاع لینی ابوبدر کیسے ہیں؟

(١٥٨١) حَلَّنَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ (ح) وَهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ قَالَ هَاشِمٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثِنِى صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْحَمِيدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ دَخَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ عَلَى مَوْتَ عُمَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَدُوَّاتِ انْفُسِهِنَّ تَهَبْنَنِي وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَدُوَّاتِ انْفُسِهِنَ تَهَبْنَنِي وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَدُوَّاتِ انْفُسِهِنَّ تَهَبْنَنِي وَلَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ يَا عُمْرُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّاكَ الْقَلْقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ يَا عُمْرُ مَا لِلَهُ وَالْعَلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عُمْرُ مَا لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عُمْرُ مَا لِللَّهُ عَلَى الشَّيْطُانُ سَالِكًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عَمْرُ اللَّهُ يَعْمُونَ وَاللَّهُ عَلَى الشَّيْطُولُ الشَّيْطُانُ سَالِكًا فَجًا إِلَّا سَلَكَ فَجَّا عَيْرَ فَجِكَ [راحع: ٢٧٦].

(۱۵۸۱) حضرت سعدین ابی وقاص والفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر والفی نے بی علیا سے گھر میں واخل ہونے کی اجازت طلب کی ،اس وقت نبی علیا کے پاس قریش کی بچھ عورتیں بیٹھی ہوئی باتیں کررہی تھیں ، نبی علیا سے اضافہ کا مطالبہ کررہی تھیں اور ان کی آوازیں او نجی ہورہی تھیں ،لیکن جب حضرت عمر والفی نے اندر آنے کی اجازت یا نگی تو ان سب نے جلدی جلدی جلدی احدی جدی اور خاموش ہوگئیں ، نبی علیا اسکارانے گئے۔

حضرت عمر خلائظ نے فرمایا اے اپنی جان کی دشن عورتو اہم مجھ سے ڈرتی ہواور ٹبی علیہ سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کیونکہ تم نبی علیہ سے زیادہ سخت اورترش ہو، نبی علیہ نے فرمایا عمرا شیطان جب تہمیں کسی راستے گذرتا ہواد کھے لیتا ہے، تو اس راستے کوچھوڑ کر دومراراستہ اختیار کر لیتا ہے۔

( ١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عِكْرِمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا الْكُوى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَبِمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ رَحْصَ بِأَنْ نُكُويَهَا بِاللَّهَبِ وَالْوَرِقِ [راحع: ٢٥٥١]. رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ رَحْصَ بِأَنْ نُكُويَهَا بِاللَّهَبِ وَالْوَرِقِ [راحع: ٢٥٥١]. (١٥٨٢) حفرت سعد بن ابي وقاص وُلِي السَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَالْمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ بُولُ وَقِ تَبُولُهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ تُحَقِّرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ تُحَقِّرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ خَلَقَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي بُنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزُوةِ تَبُولُهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزُوةِ تَبُولُهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ تَخَلِّفُ وَقَاصٍ قَالَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيانِ قَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي مِمْنِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى [صححه النسَاءِ وَالصَّبِيانِ قَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ عِي عَنْ وَقِ تَبُولُهُ فَقَالَ يَا وَسُلَمَ اللَّهُ يَعْ يَعْدِى وصحه النسَاءِ وَالصَّبِيانِ قَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ عِي مِمْولُهُ إِنَّهُ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِى وصحه المَالِمِ وَيَعْ مَا أَولُولُ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَبِي وَالْمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مَا يَعْدُى وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى اللَّهُ مُعْتَى الْمُعْمَى اللَّهُ مُعْرَفِقَ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمَعْمَى الْمُعْمَى الْ

(۱۵۸۳) حضرت سعد طَالَّتُ عَم وَلَ هِ كَدَجب فِي طَيْنَا فَ حَضرت عَلَى طَالَّتُ كُوفْرُ وَهُ تَبُوك بَسِ مَدِيهُ مَوْرَ وَلِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(۱۵۸۳) ایک مرتبہ حضرت سعد ڈٹاٹٹانے اپنے ایک بیٹے کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں تجھ سے جنت، اس کی نعتوں اور اس کے رکیثمی کپڑوں اور فلاں فلاں چیز کی دعاء کرتا ہوں ، اور جہنم کی آگ، اس کی زنچیروں اور بیڑیوں اور فلاں فلاں چیز سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، توانہوں نے فرمایا کہتم نے اللہ بڑی خیر مانگی اور بڑے شرسے اللہ کی بناہ چاہ نے فرمایا ہے کہ عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو دعاء میں حدسے آگے بڑھ جائے گی ، اور بیا آیت تلاوت فرمانی کہتم اپ رب کوعا جزی کے ساتھ اور چیکے سے پکارا کرو ، بیٹک وہ حدسے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہمہارے لیے اتناہی کہنا کافی ہے کہ اے اللہ! میں آپ سے جنت کا اور اس کے قریب کرنے والے قول وعمل کا سوال کرتا ہوں اور چہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول وعمل سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٥٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُ لَاءِ الْحَمْسِ وَيُخْبِرُ بِهِنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّذُنَيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [صححه الدحارى (٦٣٦٥)، وامن حمان (١٠٠٤)] [انظر: ١٦٢١]

(۱۵۸۵) مصعب کہتے ہیں کہ حضرت سعد رہ النظان پانچ کلمات کی تاکید فرماتے تھے اور انہیں نبی علیا کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اے اللہ! بیں بخل اور کنجوی سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، میں بزدلی سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، میں گھٹیا عمر کی طرف لوٹائے جانے سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں، دنیا کی آزمائش سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں اور عذا بی قبر سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں اور عذا بی قبر سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ آبِي الْحَجَّاجِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللّهُ عَزَّ وَجُلَّ إِقَالَ شَعِيبَ حَسَنِ الْحَرِجَهِ ابن الى شيه: اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللّهُ عَزَّ وَجُلَّ إِقَالَ شَعِيبَ حَسَنِ الْحَرَجَهِ ابن الى شيه: اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللّهُ عَزَّ وَجُلّ إِقَالَ شَعِيبَ حَسَنِ الْحَرَجَةِ ابن الى شيه:

(۱۵۸۷) حضرت سعدین ابی وقاص طائل سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جو مخص قریش کوذلیل کرنا جاہے ، اللہ اسے ذلیل کردے گا۔ ذلیل کردے گا۔

( ١٥٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ مَرَّةً أُخُرَى حَدَّثِنِي صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ آهَانَهُ اللَّهُ إِمَالَ الأَلْبَانِي: صحيح (الترمذي: ٥٠ ٣٩)].

(۱۵۸۷) حضرت سعد بن ابی وقاص ر گانتا سے مروی ہے کہ میں نے عبی ملیقا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشف قریش کوؤلیل کرنا جاہے ، اللّٰداسے ذلیل کردے گا۔

( ١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ

أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَا خُتَصَيْنًا [راحم: ١٥١٤].

(۱۵۸۹) حضرت سعد ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کَاٹُٹِیْ نے ارشا دفر مایا کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع کلامی کرے۔

( ١٥٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ أَصْحَابِى قَدُ قُلْتَ هُحُرًا فَأَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا وَإِنِّى حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْفُتُ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْفُتُ عَنُ يَسَادِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ وَلَا تَعُدُ وصححه ابن حبان (٤٣٦٤). قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٧٩٧، النسائي: يَسَادِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ وَلَا تَعُدُ وصححه ابن حبان (٤٣٦٤). قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٧٩٧، النسائي: ٧/٧ و٨). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٦٢٢].

(۱۵۹۰) حضرت سعد و النظافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے لات اور عولی کی قتم کھالی ، میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے بیہودہ بات کہی ، میں نے نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں نے ابھی نیانیا اسلام قبول کیا ہے ، میری زبان سے لات اور عوری کے نام کی قتم نکل گئی ہے؟ نبی علیا نے فرمایا تین مرتبہ سے کہدلو" لا الله و حدہ" اور با کیں جانب تین مرتبہ تفتکا ردو، اور اعو فہ باللہ پڑھاو، اور آئندہ ایسے مت کہنا۔

(١٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُوَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَقَّانُ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُصُعَبِ

بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبِي بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَأَكُلَ فَفَصَلَ مِنْهُ فَصِلَةٌ فَقَالَ يَدُخُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ قَالَ سَعُدٌ وَقَدْ كُنْتُ تَرَكْتُ آخِي عُمَيْرَ بُنَ آبِي مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ قَالَ سَعُدٌ وَقَدْ كُنْتُ تَرَكْتُ آخِي عُمَيْرَ بُنَ آبِي مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ قَالَ سَعُدٌ وَقَدْ كُنْتُ تَرَكْتُ آخِي عُمَيْرَ بُنَ آبِي وَقَامِ يَتَهَيَّأُ لِأَنْ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَمِعْتُ أَنْ يَكُونَ هُوَ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلامٍ فَاكُلَهَ اللهِ بُنُ يَكُونَ هُوَ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ فَاكُلَهَ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَمِعْتُ أَنْ يَكُونَ هُوَ فَجَاءَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ سَلَامٍ فَاكُلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَمِعْتُ أَنْ يَكُونَ هُوَ فَجَاءَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ سَلَامٍ فَاكُلُهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَيْعِتُ أَنْ يَكُونَ هُوَ فَجَاءَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ سَلَامٍ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَيْمُونَ أَنْ يَكُونَ هُو فَجَاءً عَبْدُ اللّهِ بُنُ سَلَامٍ المَعْدَى اللّهُ عَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْفَصَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْكُولُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْفَصَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَالِهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلِيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ ا

(۱۵۹۱) حضرت سعد و المقطاع مروى ہے كدا كي مرتبہ نبي عليظ كى خدمت يل شريد كا ايك پيالد لايا كيا، نبي عليظ في اس يل موجود كھانا تناول فرمايا، اس ميں سے بچھ في كيا تو نبي عليظ نے فرمايا اس راہدارى سے ابھى ايك جنتى آ دى آئے گاجوبيہ بچا ہوا كھانا كھائے گا، حضرت سعد و الله كہتے ہيں كديس اپنے بھائى عمير كووضو كرتا ہوا چھوڑ كرآيا تھا، ميں نے اپنے دل ميں سوچا كہ

# ﴿ مُنْ الْمَافَةُ وَمَنْ لِيَوْمِ مُنْ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْ الْ

يبال عيميري آئے گا بيكن وہاں سے حضرت عبدالله بن سلام رفائظ آئے اور انہوں نے وہ كھانا كھايا۔

(١٥٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَمَرَرُتُ بِعُويْمِرِ بْنِ مَالِكِ [راحع: ١٥٩١] (١٥٩٢) كَذشته عديث ال دوسرى سند سے بھى مردى ہے۔

( ١٥٩٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْقَرَّاظُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمَّ بَارِكُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَدِينَتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ وَيَ مَدِينَتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي مَدِينَتِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي مَدِّهِمُ اللّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبُدُكَ وَحَلِيلُكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبُدُكَ وَحَلِيلُكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبُدُكَ وَخَلِيلُكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَالِكَ اللّهُ مَا فَي مَدْتُهُ مَعْهُ إِنَّ الْمُدِينَةِ كَمَا سَأَلَكَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةِ مُشَكَّةً سَأَلُكَ لِلْهُلِ الْمَدِينَةِ كَمَا سَأَلَكَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِنَّ الْمَدِينَةِ مُشَكَةً سَأَلُكَ لِللّهُ مَلْكَانِ يَحُرُسَانِهَا لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ مَنُ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ [صححه مسلم (١٣٨٧)] [انظر، ٥٥٥٨]

(۱۵۹۳) حفزت سعد تلافقا اور حفزت الوجريره ثلاثات مروى ہے كہ نبي عليا نے ایک مرتبه دعاء كرتے ہوئے فرمایا اساللہ! اہل مدینہ کے لئے ان كامدینه مبارک فرما، اور ان کے صاع اور مدیس برکت عطاء فرما، اے اللہ! ابراہیم آپ کے بندے اور خلیل تھے، اور میں آپ كابندہ اور رسول ہوں، ابراہیم نے آپ سے اہل مكہ كے لئے دعاء ما نگی تھی، میں آپ ہے اہل مدینہ کے لئے دعاء ما نگ رہا ہوں۔

پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ ملا تکہ کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ہرسوراخ پر دوفر شنے اس کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں، یہاں طاعون اور د جال داخل نہیں ہو سکتے ، جواس کے ساتھ کوئی ٹاپاک ارادہ کرے گا،اللہ اے اس طرح پھھلا دے گا جیسے ٹمک یانی میں پکھل جاتا ہے۔

( ١٥٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ أَبِيهِ سَعُدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضُرِبُ بِإِحْدَى يَدَيُهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ أُصْبُعَهُ فِي الثَّالِفَةِ [صححه مسلم (٢٨٦]]. [انظر: ٥٩٥، ٢٥٥].

(۱۵۹۳) حفرت سعد دخاتظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا ہمارے پاس تشریف لائے ،اس وقت آپ مُنافیقِ اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارتے جارہے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ مہینہ بعض اوقات اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آپ کُلگائِی اُن اپنے ہاتھوں کی دس انگیوں میں سے ایک انگلی کو بند کرلیا۔

( ١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمُرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُرُ هَكُذَا وَهَكَذَا عَشُرٌ وَعَشْرٌ وَتِسْعٌ مَرَّةً [راحع: ٤ ٥٥ ١].

(۱۵۹۵) حضرت سعد رکانٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے فر مایا مہینہ بعض اوقات اتنااورا تنابھی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ

# 

آ پِ مَا لَيْنَا لِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كو بند كرايا (مراد ٢٩ كام بينه مونا ب)

- ( ١٥٩٦) حَدَّثَنَا الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ هَكَّذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ [راجع: ١٥٩٤].
- (۱۵۹۱) حضرت سعد دلائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکانے فر مایا کہ مہینہ بعض اوقات اتنا اور اتنا بھی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آ پِمَلَائِیْؤُ نے اپنے ہاتھوں کی دس انگلیوں میں سے ایک انگلی کو بند کرلیا (مراوق کام ہینہ ہوتا ہے)۔
- ( ١٥٩٧) حَلَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرُدِىَّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِٱلْسِنَتِهِمُ كَمَا يَأْكُلُ الْكَفَرُ بِٱلْسِنَتِهَا قَال شعب حسن لغيره ]
- (۱۵۹۷) حضرت سعد بن ابی و قاص ٹٹائٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹٹیٹا نے ارشاد فر مایا عنقریب ایک الیم قوم آئے گی جواپئی زبان (چرب لسانی) کے بل ہوتے پر کھائے گی جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتی ہے۔
- ( ١٥٩٨) حَلَّاتُنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّاتُنَا حَسَنَّ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنُ أَبِى بَكُرٍ يَغْنِى ابْنَ حَفْصٍ فَلَدَكَرَ قِصَّةً قَالَ سَغُدٌ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ الْمِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ اسناده صعیف
- (۱۵۹۸) حضرت سعد ڈاٹنڈ سے روایت ہے کہ میں نے نبی طالیقا کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ بہترین موت بیہ ہے کہ انسان حق کی خاطر مرجائے۔
- ( ١٥٩٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَمِّهِ جَرِيرٍ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَّاصِ عَنْ آبِيهِ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أُوصِى بِمَالِى كُلّهِ قَالَ لَا قُلْتُ قَنِصْفَهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّلُتَ قَالَ الثَّلُثَ وَالنَّلُثُ كَبِيرٌ آحَدُكُمْ يَدَعُ آهْلَهُ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَدَعَهُمْ عَالَةً عَلَى أَيْدِى النَّاسِ[راحع: ١٤٨٠]
- (۱۵۹۹) حضرت سعد بن ابی و قاص را الله عمر وی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول الله! (منگالیة) کیا میں اپنے سازے مال کوراہ خدا میں دینے کی وصیت کرسکتا ہوں؟ فر مایانہیں، انہوں نے دو تہائی مال کی وصیت کے بازے پوچھا، نبی ملیله نے پھر منع فر ما دیا، پھر جب ایک تہائی مال کے متعلق بوچھا تو نبی ملیله نے فر ما دیا، پھر جب ایک تہائی مال کے متعلق بوچھا تو نبی ملیله نے فر ما دیا، پھر جب ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور بیا یک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، یا در کھو! کہتم اپنے اہل خانہ کواچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ ، بیاس سے بہت بہتر ہے کہتم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو حاکم انہیں۔

## المُناكِ المُناكِ اللهُ المُناكِ اللهُ المُناكِ اللهُ المُناكِ اللهُ الل

( ١٦٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ حَمُزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعُدٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ تَبُوكَ خَلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ أَتُخَلِّفُنِى قَالَ لَهُ أَمَا تَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِى [قال شعيب: صحيح لغيره]

(١٦٠١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا قَالَ فِي مَرَضِهِ إِذَا أَنَا مُثُّ قَالُحَدُوا لِي لَحُدًّا وَاصْنَعُوا مِثْلَ مَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِهِ ١٥٥٠]
وَسَلَّمَ رَاحِهِ ٥٥٠١]

(۱۲۰۱) حضرت سعدین ابی وقاص بڑاٹنؤ نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا کہ جب میں مرجاؤں تو میری قبر کولحد کی صورت میں بنا نااوراسی طرح کرنا جیسے نبی ملیٹا کے ساتھ کیا گیا تھا۔

( ١٦.٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ طُفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنْ طَافَ سَبْعًا وَمِنَّا مَنْ طَافَ ٱكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَجَ [اسناده ضعيف]

(۱۲۰۳) حفرت سعد ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم طواف میں نبی علیا کے ساتھ شریک تھے، ہم میں ہے بعض نے طواف میں سات چکرلگائے، بعض نے آٹھ اور بعض نے اس ہے بھی زیادہ، لیکن نبی علیا نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔

( ١٦٠٤) حَذَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَغُرُوفٍ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى آبُو صَخُوٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى آبُو صَخُوٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ بُن وَهُو يَقُولُ ابْن لِسَعْد بْنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَا فَطُوبَى يَوُمَئِذٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَا فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ لِسَعْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ دُكُمَا بَدَا فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ لِللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ دُكُمَا بَدَا فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ لِللَّهُ مَا يَا لَوْ يَعْفِي اللَّهُ مَا يَعْفِيلُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لِيَأْرِزَنَّ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كُمَا تَأْرِزُ لَلْ الْعَمْنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا إِلَى الْقَاسِمِ بِيدِهِ لِيَارِزَنَّ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كُمَا تَأْرِزُ

## مُنْ أَنَّ أَمْرُنَ فِي مِنْ الْمُنْ الْمُنْلِيلِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ لِل

(۱۲۰۴) حضرت سعد بن انی وقاص بھاٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان کا آغاز بھی اس حال میں ہواتھا کہ وہ اجنبی تھا، اور عنقریب بیاسی حال پرلوٹ جائے گا جیسے اس کا آغاز ہواتھا، اس موقع پر'' جب لوگوں میں فساد پھیل جائے گا' غرباء کے لئے خوشخری ہوگی، اس ذات کی تتم! جس کے دست قدرت میں ابوالقاسم کی جان ہے ایمان ان دومسجد وں کے درمیان اس طرح سٹ آئے گا جیسے سانے اپنے بل میں سٹ آتا ہے۔

( ١٦.٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ[قال شعيب: صحيح لغيره، احرجه ابويعلى ٧٧٤]

(۱۷۰۵) حضرت سعد دلافئ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی الیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ سوائے مسجد حرام کے دوسری مسجد وں کی نسبت میری اس مسجد میں ایک ٹماز پڑھنے کا تو اب ایک ہزار ٹمازوں سے بڑھ کر ہے۔

( ١٦.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ أَنْبَأَنَا عُفْمَانُ بِنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِى عَامِرُ بِنُ سَفْدٍ عَنَ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَى الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ حَرَمَهُ لَا يُقْطَعُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَى الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ حَرَمَهُ لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُفْتِلُ صَيْدُهَا وَلَا يَخُرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلُهَا اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَا يُرِيدُهُمْ أَحَدٌ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ ذَوْبَ الرَّصَاصِ فِي النَّارِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي النَّارِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ [راحع: ١٥٧٣].

(۱۲۰۷) حضرت سعد بن ابی وقاص و الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام میں پر میر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر ، انسان پر آن زمائش اس کے

دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہوتو اس کے مصائب میں مزیدا ضافہ کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کے دین میں کمزور ہوتو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

(١٦.٨) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنُ بُكُيْرِ بُنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ فَقَالَ عَلِيٌّ أَتَحُلَّفُنِى مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَالَ يَا عَلِيٌّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوّةَ بَعْدِى وَسَمِعْتُهُ وَالصِّبْيَانِ قَالَ يَا عَلِيٌّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوّةَ بَعْدِى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يُومَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَتَطَاولُنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُوا لِي يَعْلِي فَلَيْ وَلَيْ فَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ نَدْعُ آبُنَافَنَا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ نَدْعُ آبُنَافَنَا وَالْمَافِلُ وَلَيْ وَلَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ نَدْعُ آبُنَافَنَا وَأَبْنَافَكُمْ ذَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَوُلًا وَالْتُورِ وَلَالَهُ وَلَيْلُولُكُمْ ذَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَقَالَ اللَّهُمَ هَوْلًا فَقَالَ اللَّهُمَ هَوْلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَنًا وَخُرَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَالَ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُولُ الْعُلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُولُهُ لَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۲۰۸) حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا نے کسی غزوہ میں حضرت علی ڈٹاٹٹا کو اپنے چیجے اپنا نائب بنا کرچھوڑ دیا، حضرت علی ٹٹاٹٹا کہنے گئے کہ آپ جھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ ہے جارہے ہیں؟ نبی علیٹا فر مایا علی! کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تہمیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیٹا کو حضرت موکی علیٹا کے ساتھ تھی؟ البت اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔

نیز میں نے غزوہ نجیر کے موقع پر نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا تھا کہ کل میں بیر جھنڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خود اللہ اوراس کے رسول کو محبوب ہوگا، ہم نے اس سعادت کے لئے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ، کیکن لسان نبوت سے ارشاد ہواعلی کو میرے پاس بلا کر لاؤ، جب انہیں بلا کر لایا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چیشم کا عارضہ لاحق ہے، نبی علیہ نے ان کی آئھوں میں اپنالعاب دہن لگا دیا اور جھنڈ اان کے حوالے کر دیا، اللہ نے ان کے ہاتھ یر مسلمانوں کو فتح عطاء فر مائی۔

اور جب بیرآیت نازل ہوئی کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو نبی علیا نے حضرت علی رٹائٹؤ، حضرت فاطمہ نظافا، حضرت حسن مٹائٹؤاور حضرت حسین رٹائٹؤ کو بلایا اور فرمایا اے اللہ اپیریرے اہل خاند ہیں۔

( ١٦٠٩) حَذَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَيَّاشِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكُيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُسُو بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانُ الشَّهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِنْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي قَالَ أَفَرَأَيْتَ سَتَكُونُ فِنْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي قَالَ أَفَرَأَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى السَّاعِي قَالَ أَفَرَأَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ ذَخَلَ عَلَى بَيْتِي فَيَسَطَ يَدَهُ إِلَى لِيَقْتَلَنِي قَالَ كُنْ كَابُنِ آدَمَ [قال شعيب: اسناده صحيح].

هي مُنالِهَ المَوْرِيْ لِي المُعَالِيَةِ مِنْ المُعَالِينِ المُعَلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِي المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِي المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِي ا

(۱۲۰۹) حضرت سعد بن ابی و قاص ر الله فی خوات عمان غنی را الله استان میں فرمایا میں گوائی دیتا ہوں کہ جناب رسول الله منظافیتی نے ارشاد فرمایا عنقریب فتنوں کا دورآئے گا،اس دور میں بیٹھنے والا کھڑے ہوئے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والد دوڑنے والد دوڑنے والے سے بہتر ہوگا رادی نے بوچھا کہ اگر کوئی شخص میرے کھر میں گھس آئے اور جھنے والد دوڑنے والے سے بہتر ہوگا رادی نے بوچھا کہ اگر کوئی شخص میرے کھر میں گھس آئے اور جھنے قال رہے ہوئیا ہا تھ بردھائے تو کیا کروں؟ فرمایا ابن آدم (ہابیل) کی طرح ہوجانا۔

( ١٦١٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثِينِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَدَّثِنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ هَذَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَجُودُ قُرَيْشٍ كَفًّا وَأَوْصَلُهَا [فال شعيب: اسناده حسن].

(۱۲۱۰) حضرت سعد بن انی وقاص ڈکاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے حضرت عہاں ڈکاٹیؤ کے متعلق فر مایا بیرعہاس بن عبدالمطلب ہیں جوقریش میں ہاتھ کے سب سے تخی اور سب سے زیادہ جوڑ بیدا کرنے والے ہیں۔

(١٦١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِى الْجُهَنِىَّ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمْنِى كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمْنِى كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَوْيِكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبُو كَبِيرًا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ كَفِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ لِللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمِ لَكُولُهُ وَالْمَعْ اللَّهُ الْعَلِيمِ لَلْهُ وَالْمَعْنَى وَالْمُؤْلِيمِ وَالْمُؤْلِيمِ وَالْمُؤْلِيمِ قَالَ اللَّهُ مَا لِي قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى قَالَ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيمِينَ وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى قَالَ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ الْمُؤْلِيمِ قَالَ هُولَا مُولِي قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَاهُدِنِى وَارُولُولُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ ا

(۱۷۱۱) حفرت سعد بن ابی وقاص ڈائٹوئے مردی ہے کہ ایک دیہاتی نبی طلیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جھے کوئی دعا ہوں اور کہنے لگا کہ جھے کوئی دعا ہوں کہ جھے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی دعا وہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بواج، تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں، اللہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے جو کہ تمام جہائوں کو پالنے والا ہے، گناہ سے نبیخ اور نیکی کے کام کرنے کی طاقت اللہ بی سے مل سکتی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔

' اس دیہاتی نے عرض کیا کہ ان سب کلمات کا تعلق تو میرے رب سے ہے،میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تم یوں کہہ لیا کرو کہاے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھے پررتم فرما، مجھے رزق عطاء فرما، مجھے ہدایت عطاء فرما۔

(١٦١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ مُضَعَبِ بُنِ سَعُلٍ حَدَّثِنِي آبِي قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَعْجِزُ آحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ ٱلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ فَسَالَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ بَا صَلَّى اللَّهِ كَيْفَ يَكُسِبُ أَحَدُنَا ٱلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسُبِيحَةٍ فَيَكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطَّ عَنْهُ ٱلْفُ خَسَنَةٍ أَنْ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسُبِيحَةٍ فَيَكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطَّ عَنْهُ ٱلْفُ خَطيفَةِ [راحع: ١٦٤٦].

(١٧١٢) حضرت سعد ظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے سحابہ الشہائے سے اطب موکر فرمایا کیاتم میں سے کوئی شخص اس

هي مُنلكا اَمُرْنُ بِلِي المُشرَة المُبشرة ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ المُبشرة ﴾ منكل العشرة المُبشرة ﴿ ﴿

بات سے عاجز ہے کہ دن میں ایک ہزار نیکیاں کمالے ، صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیایا رسول اللہ! اس کی طاقت کس میں ہے؟ نبی ﷺ نے فرمانیا سوم تبہ' سبحان اللہ'' کہدلیا کرے، اس کے نامہُ اعمال میں ایک ہزار نیکیاں لکھ دی جا کیں گی اور ایک ہزار گناہ مناویئے جا کیں گے۔

(١٦١٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ مُضْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ الْفَ حَسَنَةٍ فَسُالَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِاثَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ [راحع: ١٤٩٦].

(۱۲۱۳) حضرت سعد نظافیئا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نلیکا نے صحابہ اٹھٹائے مخاطب ہو کرفر مایا کیاتم میں ہے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ دن میں ایک ہزار نیکیاں کمالے ، صحابہ کرام اٹھٹائی نے عرض کیایا رسول اللہ! اس کی طاقت کس میں ہے؟ نبی نلیکا نے فر مایا سومرتبہ''سجان اللہ'' کہ لیا کرے ، اس کے نامہ اعمال میں ایک ہزار نیکیاں لکھ دی جا کیں گی اور ایک ہزار گناہ مٹادیئے جا کیں گے۔

( ١٦١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعُدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْزِلَتُ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ يَوْمَ بَدُرٍ أَصَبْتُ سَيْفًا فَأَتَى النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَقْلَنِيهِ فَقَالَ صَعْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَقْلَنِيهِ أَجْعَلُ كَمَنُ لَا غَنَاءَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ فَنزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلُ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ قَالَ وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارُ وَقُورُيشٌ فَقَالَتُ وَمَنْ الْأَنْصَارُ وَقُورُيشٌ فَقَالَتُ الْفَصَلُ مِنْكُمُ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارُ وَقُورُيشٌ فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ لَحْنَ أَفْضَلُ مِنْكُمُ وَقَالَتُ قُرَيْشٌ نَحْنُ أَفْصَلُ مِنْكُمُ فَآخَذَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارُ وَقُرَيْشٌ فَقَالَتُ الْفَصَلُ مِنْكُمُ فَآخَذَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارُ وَقُرَيْشٌ فَقَالَتُ الْفَصَلُ مِنْكُمُ فَآخَذَ وَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارُ وَقُرَيْشٌ وَقَالَتُ قُرَيْشٌ لَحْنُ أَفْصَلُ مِنْكُمُ فَآخَذَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ لَحْيَى جَزُودٍ فَصَرَب اللَّنْ صَاعُدِ فَفَوْرَهُ قَالَ فَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْورُوا قَالَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيْهُ اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُر وَاللَّهُ مَا مُؤْمِلُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا أَوْلَ فَكَامُ الْحَمْ مُعَامًا وَلَا أَشُرَابُ صَتَّى الْمُومُ مَالِيهُ وَالْلَهُ مَا أَوْلُ فَيَرَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَوَطَيْنَا الْإِنْسَانُ بِوَالِمَهُ مَا أَنْ الْمُعْمُ وَاللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَالَ فَسَكَتَ وَرَاحِعَ مَا عُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ فَسَكَتَ الْمَاحِمُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَمُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَا اللَهُ اللَّهُ عَلَهُ ا

(۱۲۱۳) مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب کے بارے قرآن کریم کی جارآ یات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، میرے والد کہتے ہیں کہ ایک غزوہ میں مجھے ایک تلوار ملی، میں نے عرض کیایا رسول اللہ ایہ جھے عطاء فرمادیں، فرمایا اے رکھ دو، میں نے

هي مُنالِهَ مَنْ إِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ النَّهِ مِنْ النَّهِ النَّهُ النَّ

پھرعرض کیا یا رسول اللہ! یہ مجھےعطاء فر مادیجئے ، کیا میں اس مخف کی طرح سمجھا جاؤں گا جھےکو کی ضرورت ہی نہ ہو؟ نبی ملیا نے پھر فر مایا اسے جہاں سے لیا ہے دیمبیں ر کھ دو، اس پر سور ہ انفال کی ابتدائی آیت ناز ل ہوئی۔

پھرحرمت شراب کا حکم نازل ہونے سے قبل ایک انصاری نے دعوت کا اہتمام کیا، مدعوین نے خوب کھایا پیا اور شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا، انصار کہنے گئے کہ انصار بہتر ہیں اور مہاجرین اپنے آپ کو بہتر قرار دینے گئے، اسی دوران ایک آ دمی نے اونٹ کے جڑے کی ہڈی اٹھائی اورا یک آ دمی کی ناک زخمی کردی، جن صاحب کی ناک زخمی ہوئی وہ حضرت سعد ڈٹاٹھ تھے، اس پرسورۂ مائدہ کی آ بہتے تحریم ٹمرنازل ہوگئی۔

پھر جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کیا اللہ نے تہمیں صلہ رحی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم نہیں دیا؟ بخدا! میں اس وقت تک پچھ کھا وُں گی اور نہ پیوں گی جب تک تم محمر مَا اللهٰ عَلَیْمُ کا افکار نہ کردو گے، چنا نچے ایسا بی موا، انہوں نے کھا نا پینا چھوڑ دیا حتیٰ کہ لوگ زبردتی ان کے منہ میں لکڑی ڈال کراسے کھو لئے اور اس میں کوئی چینے کی چیز انڈیل دیے ،س پر بید آیت نازل ہوئی کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے ۔ لیکن اگر وہ تہمیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو۔

پھر ایک مرتبہ نی طایقا میری بیار پرس کے لئے تشریف لائے ، میں نے بوچھا یا رسول اللہ! کیا میں اپنے کل مال کی وصیت کردوں؟ نبی طایقا نے مجھے اس سے منع فر مایا ، نصف کے متعلق سوال پر بھی منع کردیا لیکن ایک تہائی کے سوال پر آپ شکا تیکی اُلیا کی مختصف کے متعلق سوال پر بھی منع کردیا ہے۔ خاموش رہے اور اس کے بعدلوگوں نے اس پرعمل کرنا شروع کردیا۔

( ١٦١٥) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بُنِ لَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمُ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ [راحع: ٤٥٥٥].

(۱۲۱۵) حضرت سعد بن اُبی وقاص رُلِّالَّهُ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَّلِیَّا اِنْهُ اِرْشَاد فرمایا جب تم کسی علاقے میں طاعون کی وباء پھوٹ پڑے تو وہاں سے راہ فرار کی وباء پھوٹ پڑے تو وہاں سے راہ فرار مت اختیار کرو۔

(١٦١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنُ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ سَعُدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمُ أُحُدٍ ارْمِهُ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّى[راحع: ٥ ٩ ٤ ].

(۱۲۱۲) حضرت سعد ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# هُ مُنلُهُ اَمَدُنْ فِيلُ اِنْ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ آقال شعيب، حسن، اخرجه ابن ابني شيبة: ١٧٧/، وابويعلى: ٧٢٦] [راجع: ١٤٥٢].

(۱۲۱۷) کی بن عبید کہتے ہیں کدمجر بن سعدایک دن ہمارے سامنے بیت الخلاء سے نظے، اور وضو کرنے گئے، وضو کے دوران انہوں نے موزوں پرمسے کیا، ہمیں اس پر تعجب ہوا اور ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والدصاحب نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(١٦١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّى لَآوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلَّا وَرَقَ الْحُبُلَةِ وَهَذَا السَّمُرَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلُطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتُ نَنُو آسَدٍ يُعَزِّرُونِى عَلَى النَّاهُ مَالَهُ خِلُطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتُ نَنُو آسَدٍ يُعَزِّرُونِى عَلَى النَّاهُ مَالَهُ خِلُطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتُ نَنُو آسَدٍ يُعَزِّرُونِى عَلَى النَّامِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِى [راحع: ١٤٩٨]

(۱۲۱۸) حضرت سعد نگائٹ فرماتے ہیں کہ میں عرب کا وہ سب سے پہلا آ دمی ہوں جس نے راہِ خدا میں سب سے پہلا تیر پھینکا تھا، ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم ٹی علینا کے ساتھ ٹل کر جہاد کرتے تھے، اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لئے سوائے انگور کی شاخوں اور بیول کے کوئی دوسری چیز نہ ہوتی تھی، اور ہم میں سے ہرا کیا اس طرح مینگلی کرتا تھا جیسے بکری مینگلی کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملتی تھی، اور آج بنواسد کے لوگ مجھ ہی کو میرے اسلام پر ملامت کرتے ہیں، جب تو میں بڑے خمارے میں رہا اور میر می ساری محنت بریاد ہوگئی۔

(١٦١٩) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [راحع: ١٤٨٤].

(١٦١٩) حفرت سعد بن ابی وقاص بڑالٹ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله طُلِیَّةُ کو داکیں اور باکیں جانب سلام پھیرتے ہوئے دیکھاہے۔

(مَعَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسِبُهُ قَالَ حَتَّى بَكَتُ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ الْآسُودِ عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَرَجُلَّ يَتَرَّسُ جَعَلَ يَقُولُ بِالتَّرْسِ هَكَذَا فَوَضَعَهُ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا يُسَقِّلُهُ بَعُدُ قَالَ فَا فَوَضَعْتُهُ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَلَمَّا قَالَ هَكَذَا يُسَقِّلُ التَّرْسَ فَلَمَّا فَلَ وَسَقَطُ فَقَالَ بِرِجُلِهِ فَصَحَدَ بَيْ اللَّهُ صَلَّى وَمَيْتُ فَمَا نَسِيتُ وَقَعَ الْقِدْحِ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ التَّرْسِ قَالَ وَسَقَطَ فَقَالَ بِرِجُلِهِ فَصَحِكَ بَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسِبُهُ قَالَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِفِعْلِ الرَّجُلِ السَادِه ضَعِيف، احرجه النه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْسِبُهُ قَالَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِفِعْلِ الرَّجُلِ السَادِه ضَعِيف، احرجه النه مذى الشمائل: ٢٣٤، والبزار: ١٦١٦).

(١٦٢٠) حضرت سعد والتلاسيم وي م كفزوه خندق ك دن مين في ايك آ دى كود يصابحود هال ساب آپ آپ كوبچار با

مُنالِمَ المُنْ الم

تھا، بھی وہ اپنی ڈھال کو اپنی ناک کے اوپر کھ لیتا ، بھی اس سے بنچ کر لیتا، میں نے بیدد کھ کراپنے ترکش کی طرف توجدگی ، اس میں سے ایک خون آلود تیر نکالا ، اور اسے کمان میں جوڑا، جب اس نے ڈھال کو بنچ کیا تو میں نے اسے تاک کر تیر دے مارا، اس سے پہلے میں تیر کی لکڑی لگانا نہ بھولاتھا، تیر لگتے ہی وہ بنچ گر پڑا اور اس کی ٹائکیس اوپر کواٹھ گئیں، جے و کھے کرنجی ایسا است بنے کہ آپ تالی فیلے کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے ، میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا اس آدمی کی اس حرکت کی وجہ سے۔

(۱۲۲۲) حضرت سعد و النيخ فرمات بين كداك مرتبديل في لات اورعولى كي فتم كهالى ، مير ب ساتفيول في مجمع بها كه تم في بيهوده بات كهى ، مين في بي عليه كي خدمت مين حاضر جوكرعرض كيا كدمين في ابهى نيا نيا اسلام قبول كيا به ميرى زبان سه لات اورعزى كي نام كي فتم نكل كئ بي عليه في فرمايا تين مرتبديه كهدلو "لا الله الا الله وحده" اور باكين جانب تين مرتبه تفتكاردو، اوراعو في بالله يزهدا ورآكنده السيمت كهنا-

( ١٦٢٣) حَدَّثَنَا عُفَمَانُ بُنُ عُمَرً حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ أَنَّ سَعْدَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الدِّكُو الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزُقِ مَا يَكُفِى [راحع: ٢٧٧].

(۱۷۲۳) جعزت سعد دلائی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ملائی کا ارشاد فر مایا بہترین ذکروہ ہے جو نفی ہواور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرسکے۔

( ١٦٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ

الْحَمِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَوَارٍ قَدْ عَلَيْ أَصُواتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَآذِنَ لَهُ فَبَادَزُنَ فَذَعَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَوَارٍ قَدْ عَلَيْ أَصُواتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَآذِنَ لَهُ فَبَادَزُنَ فَذَعَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وَعِنْدَهُ جَوَّادٍ قَدْ عَلَتْ أَصُواتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَآذِنَ لَهُ فَبَادَرُنَ فَذَهَبْنَ فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى قَالَ قَدْ عَجِبْتُ لِجَوَادٍ كُنَّ عِنْدِى فَلَمَّا سَمِعْنَ حِسَّكَ بَادَرُنَ فَذَهَبْنَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ أَى عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ وَاللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَّ أَحَقَ أَنْ تَهَبُنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَّ أَحَقَ أَنْ تَهَبُنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَّ أَحَقَ أَنْ تَهَبُنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَّ أَحَقَ أَنْ تَهَبُنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُنَ أَحَقَ أَنْ تَهَبُنَ مِنِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ عَنْكَ يَا عُمَرُ فَتَالًا إِنْ لَقِيكَ الشَّيْطُانُ بِفَتِح قَطُّ إِلَّا أَخَذَ فَيَّا غَيْرَ فَجُكَ آخِرُ حَدِيثِ سَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَا أَنِ اللَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ إِنْ لَقِيكَ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّهُ عَلَى السَّالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۲۲۳) حضرت سعد بن ابی وقاص وظافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر طافظ نے نبی ملیٹا سے گھر میں واخل ہونے کی اجازت طلب کی ،اس وقت نبی ملیٹا کے پاس قریش کی پھے ورتیں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں ،اوران کی آوازیں اونچی ہور ہی تھیں ،کین جب حضرت عمر طافظ کو اندر آنے کی اجازت طی تو ان سب نے جلدی جلدی اپنے وو پے سنجال لیے ، جب وہ اندر آئے تو نبی ملیٹا مسکرار ہے تھے ،حضرت عمر طافظ نے عرض کیا یا رسول اللہ!اللہ آپ کواسی طرح ہنتا مسکراتا ہوار کھے ،میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔

نی علی<sup>س</sup> نے فرمایا مجھے تو تعجب ان عورتوں پر ہے جو پہلے میرے پاس بیٹھی ہوئیں تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے تمہاری آوازش ، جلدی سے پردہ کرلیا، حضرت عمر دلاتھ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اپنی جان کی دشمن عورتو ابخدا نبی علیہ مجھ سے زیادہ اس بات کے حقد ار بیں کہتم ان سے ڈرو، نبی علیہ نے فرمایا عمر! انہیں چھوڑ دو کیونکہ خدا کی تشم! شیطان جب تمہیں کسی راستے گذرتا ہواد کی لیتا ہے، تو اس راستے کوچھوڑ کر دوسر اراستہ اختیار کر لیتا ہے۔

# هي مُنافِا اَمَيْنِ فِيل مِينِهِ مَرْمُ كُول المُبشرة كُول المُبشرة كُول المُبشرة كُول المُبشرة كُول المُبشرة

# مُسُنَد سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفْيْلِ رُكَاتُمُّ حضرت سعيد بن زيد بن عمر و بن فيل رُكاتِمَهُ كي مرويات

( ١٦٢٥) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْتٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْدِو بُنِ نُفُيُلٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمَّأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[صححه البحارى عَمْرِو بُنِ نُفُيُلٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمَّأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[صححه البحارى (٤٤٧٨)، ومسلم (٤٤٧٩)]. [انظر: ١٦٣٦، ١٦٣٤، ١٣٥، ١٦٣٦]

(۱۹۲۵) حضرت سعید بن زید ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ طَالِیْؤ کمنے ارشا دفر مایا کھنٹی بھی''من'' سے تعلق رکھتی ہے حدیث سیار میں اور میں بریں ذیر کئی سے ایس دیوں ایس کا میں ایس دیوں کا میں میں میں ایس کا میں میں ایس کا میں می

(جوبنی اسرائیل پرنازل ہواتھا) اوراس کا پانی آئمھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٢٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[صححه البحاري (٤٧٨) وَمسلم (٢٠٤٩)].

(۱۲۲۷) حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مثالی کی ارشاد فر مایا کھنبی بھی"من" سے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) اور اس کا یانی آئم کھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمْأَةُ مِنْ السَّلُوَى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعِيْنِ [قال شعيب: صحيح].

(۱۲۲۷) حَضرت سعید بن زید بر الله علی است مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّا لَیْکِیَّم نے ارشاد فر مایا کھنٹی بھی"من "سے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل پرنازل ہواتھا) اور اس کا پانی آئکھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

(۱۹۲۸) حضرت سعید بن زید ظاهر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِیدِ کم نے ارشاد فرمایا جو فحض اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہے اور جو شخص ایک بالشت بھرز مین پرنا جائز قبضہ کرتا ہے ، قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ ساتوں زمینوں

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

المُناكِمُ اللهُ ا سےاس کے گلے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔

( ١٦٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ صَدَقَّةَ بُنِ الْمُثَنَّى حَدَّثِنِي جَدِّى رِيَاحُ بُنُ الْحَارِثِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فَجَائَهُ رَجُلٌ يُدْعَى سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فَحَيَّاهُ

الْمُغِيرَةُ وَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رِجُلَيْهِ عَلَى السَّرِيرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَاسْتَقْبَلَ الْمُغِيرَةَ فَسَبَّ وَسَبَّ فَقَالَ مَنْ يَسُبُّ هَذَا يَا مُغِيرَةً قَالَ يَسُبُّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ يَا مُغِيرَ بْنَ شُعْبَ يَا مُغِيرَ بْنَ شُعْبَ ثَلَاثًا أَلَا

أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ وَلَا تُغَيِّرُ فَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا سَمِعَتُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي لَمُ أَكُنُ أَرْوِى عَنْهُ كَذِبًا يَسُٱلُنِي عَنْهُ إِذَا لَقِيتُهُ أَنَّهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُلَقٌ فِي الْجَنَّةِ

وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ

وَتَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَّهُ لَسَمَّيْتُهُ قَالَ فَضَجَّ آهْلُ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ يَا صَاحِبَ

رَسُولِ اللَّهِ مَنُ التَّاسِعُ قَالَ نَاشَدْتُمُونِي بِاللَّهِ وَاللَّهِ الْعَظِيمِ أَنَا تَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْعَاشِرُ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ يَمِينًا قَالَ وَاللَّهِ لَمَشْهَدٌ شَهِدَهُ رَجُلٌ يُغَبِّرُ فِيهِ وَجْهَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْضَلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُّرَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَاللهَ الألباني: صحيح ابوداود: ٢٦٥٠،

ابن ماجة: ١٣٣) وابن ابي شيبة: ٢/١٢، قال شعيب: اسناده صحيح].

(١٧٢٩) ايک مرتبه حضرت مغيره بن شعبه را النظ كوفه كي جامع مسجد ميں بيٹھے ہوئے تھے، ان كے دائيں بائيں اہل كوفه بيٹھے ہوئے تھے، اتن دیر میں حضرت سعید بن زید رہائی آ گئے ، حضرت مغیرہ رہائی نے انہیں خوش آ مدید کہا اور جاریا کی کی پائنتی کے یاس انہیں بٹھا لیا، پچھ دیر کے بعد ایک کوفی حضرت مغیرہ ٹاٹنڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کسی کوگا لیاں دینے لگا، انہوں نے پوچھا مغیرہ! یہ کسے برا بھلا کہدر ہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کو، انہوں نے تین مرتبہ حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹؤ کوان کا نام لے کر پکارااور فرمایا آپ کی موجود گی میں نبی علیا کے صحابہ کو برا بھلا کہا جارہا ہے اور آپ لوگوں کومنع نہیں کر دہے اور نداپی مجلس کو تبدیل کر رہے ہیں؟ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے کا نول نے نبی مالیا سے سیسنا ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے اور میں ان ہے کوئی جھوٹی بات روایت نہیں کرتا ، کہ نبی علیا نے فر مایا ابو بکر جنت میں ہوں گے ، عمر ، علی ، عثان ، طلحہ، زبیر ، عبد الرحمٰن بن

عوف اورسعد بن ما لك ﷺ ورايك نوال مسلمان بهي جنت مين بيوگا، جس كانام اگر مين بتانا جا بتا تو بتاسكتا موں \_

الل مسجد نے بآواز بلند انہیں فتم دے کر بوجھا کہ اے صحابی رسول اوہ نوان آ دمی کون ہے؟ فرمایاتم مجھے اللہ کی فتم دے رہے ہو،اللہ کا نام بہت بڑا ہے،وہ نوال آ دمی میں ہی ہول اور دسویں خود نبی ملیلا تھے،اس کے بعدوہ داکیں طرف چلے گئے اور فرمایا کہ بخدا اوہ ایک غزوہ جس میں کو کی شخص نبی علیا کے ساتھ شریک ہوااور اس میں اس کا چیرہ غبار آلود ہوا، وہ تہار نے ہرمل

# المُنظِمُ المُنظِمُ اللهُ المُنظِمُ اللهُ اللهُ

ہےافضک ہا گرچہ مہیں عمرنوح ہی مل جائے۔

( ١٦٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ حُصَيْنٍ وَمَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بَنِ يِسَافٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً قَالَ مَنْصُورٍ عَنْ هَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ اسْكُنْ حِرَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي آوُ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ قَالَ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ بَكُو وَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْمَ وَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَرُوعَ وَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ وَعَلِي وَطَلْحَةً وَالزَّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَسَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيدُ بُنُ وَيُلِو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيدُ بُنُ وَيُهُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَسَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ الْعَنْ وَالْعَلَمُ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُو

(۱۶۳۰) حضرت سعید بن زید ڈاٹٹئئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقائے جبل حراء سے خاطب ہو کرفر مایا اے حراء! تظہر جا، کہ تجھ پر کسی نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں، اس وقت جبل حراء پر نبی علیقائے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ڈٹٹٹئ عمر ڈٹٹٹئ ع عثان ،علی، طلحہ، زبیر، سعدعبدالرحمٰن بن عوف اور سعید بن زید ڈٹکٹٹر تھے۔

(۱۹۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْسَ قَالَ حَطَبْنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ وَيْدٍ فَقَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ يَعُو فِي الْجَنَّةِ وَعُمَوُ فِي الْجَنَّةِ وَعُمُو فِي الْجَنَّةِ وَعُمُو فِي الْجَنَّةِ وَعُمُو فِي الْجَنَّةِ وَعُمُو فِي الْجَنَّةِ وَعُلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيْ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْمَ فَي الْجَنَّةِ وَعَلِيْ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْمُ أَلُو الْمُحَمِّنِ بُنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيْ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيْ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَ شِئْتُ أَنْ أَسَمَّى الْجَنَّةِ وَالْوَرْمُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيْ فِي الْجَنَّةِ وَعَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَالْمُولِ الْمُعْلِلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ الْمُعْلِلُهُ وَالْمُولُ الْمُعْلِلُهُ وَلِي الْمُثَلِقُ وَالْمُ الْمُولِ الْمُعْلِلُهُ وَالْمُولُ الْمُعْلِلُهُ وَالْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِلُهُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُعْلِمُ وَسُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ

( ١٦٣٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكَمُأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[راحع: ١٦٢٥].

(۱۶۳۲) حضرت سعید بن زید رفانفؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله نظافیو کے ارشا وفر مایا تھنٹی بھی ''من'' سے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل پرنازل ہواتھا) اور اس کا یانی آئیکھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

(١٦٣٣) حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنْ هِشَامِ وَابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍوْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلُمًّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلُمًّا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إصححه البحارى (١٦٨) ومسلم (١٦١٠)].

هِ مُنْلِمُ الْمُرْنَّ بِلَ يُنْفِينَ مِنْ الْمُسْرَةِ الْمُبَسِّرَةِ الْمُنْسِرَةِ الْمُنْسِرَةِ الْمُنْسِرة

(۱۷۳۳) حضرت سعد بن زید رفانق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُفاقع کے ارشاد فرمایا جوشن اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہے اور جوشنص ایک بالشت بھرز مین پرنا جائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں ہے اس کے کلے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔

( ١٦٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ غُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ كُمَّاةٌ فَقَالَ تَدُرُونَ مَا هَٰذَا هَذَا مِنُ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ[راجع: ١٦٢٥].

(۱۲۳۳) حفرت سعید بن زید دانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله مُقَافِظُ اہمارے پاس تشریف لائے تو دست مبارک میں کھنی تھی ، آ پ مُقَافِظُ نے فرمایا جانے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کھنی ہے اور کھنی بھی '' هن'' ہے تعلق رکھتی ہے (جو بی اسرائیل پرنازل ہواتھا) اور اس کا یا نی آ تکھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيّْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكُمْآةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ [راجع: ٦٢٥].

(۱۹۳۵) کھنرت سعید بن زید ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّد ٹٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فر مایا کھنمی بھی"من" سے تعلق رکھتی ہے (جو بنی اسرائیل پرنازل ہواتھا) اور اس کا پانی آئکھوں کے لئے باعث شفاء ہے۔

( ١٦٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغَبَهُ أَخْبَرَنِي الْحَكُمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثِنِي بِهِ الْحَكُمُ لَمْ أَنْكِرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ [راحع: ١٦٢٥].

(۱۹۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٦٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنِ الْحُرِّ بُنِ صَيَّاحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَخْنَسِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ حَطَبَ فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَقَامَ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ فَقَالَ آشَهِدُ أَثِّي الْأَخْنَسِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةً حَطَبَ فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَقَامَ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ فَقَالَ آشَهِدُ أَثِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَرِ فِي الْجَنَّةِ وَعُمْمَ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ وَالزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَالرَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَالرَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَالرَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَالرَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَحَجُوا وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَالْوَبَيْرُ وَلِي الْمَنْتُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَالْوَبَيْرُ وَلَى الْمُعَدُّ وَلَى الْمَعْدُولُ وَسَعْدُ وَسَعْدُ وَالْمَعْدُ وَلَى الْمُعَلِّقُولُ وَالْمَعِيْدُ وَالْوَالِمُقَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَسَعْدُ وَالْمُعَدُولُ وَلَى الْمُعَلِّ وَلَى الْمَالَمِنْ وَلَى الْمُعَالَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدُ وَالْمُعُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْرِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

(۱۲۳۷) ایک مرتبه حضرت مغیرہ بن شعبہ ناتی خطبہ و کے رہے تھے، ایک شخص حضرت علی بڑائی کو برا بھلا کہنے لگا جس پر حضرت سعید بن زید رہائی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بیں نے نبی مالیا کو بیفرماتے ہوئے ستاہے کہ نبی علیا جنت میں ہوں گے، ابو بر

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

هُ مُنْ الْمَا مُنْ فَيْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

جنت میں ہوں گے،عمر،علی،عثان،طلحہ،زبیر،عبدالرحمٰن بنعوف اور سعد بن ما لک ﷺ بنت میں ہوں گے، پھر فر مایا کہ دسویں آ دمی کا نام اگر میں بنانا جا ہوں تو بنا سکتا ہوں۔

(۱۶۳۸) عبداللہ بن ظالم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹؤ خطبہ دے رہے تھے کہ کی شخص نے حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کی شان میں گتا فی کی سان میں گتا ہے ہوں ہور ہاجو حضرت کی شان میں گتا فی کی شان میں گتا فی کی سان میں گتا ہے ہور ہاجو حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کو برا بھلا کہدر ہاہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جبل حراء یا احد پر تھے کہ نبی علیہ انے جبل حراء سے مخاطب ہوکر فر مایا اے حراء! مخر جا، کہ بچھ پر کسی نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں، پھر نبی علیہ نے دس آ دمیوں کے نام لیے جن میں حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹؤ، عثمان علی مطلحہ، زبیر، سعد، عبدالرحمٰن بن عوف اور سعید بن زید جھالتہ تھے۔

( ١٦٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئِ عَنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ
سَهُلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَقَ مِنْ الْأَرْضِ
شِبْرًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِى عَنِ الزُّهْرِتِّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ زَادَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ قُتِلَ
شُبْرًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِى عَنِ الزُّهْرِتِي وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ زَادَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ قُتِلَ
دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ [صححه البحارى (٢٤٥٦)، وابن حبان (٣١٩٥)].

(۱۲۳۹) حضرت سعد بن زید را الشخاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگی آنے ارشاد فر مایا جو شخص ایک بالشت بھرزمین پر ناجائز قبضه کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کرڈالا جائے گا، دوسری سندسے اس میں بیہ اضافہ بھی مروی ہے کہ جو تص اپنے مال کی تفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔

( ١٦٤٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَآنَا ابْنُ آبِي ذِنْبِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ اذْهَبُوا فَآصُلِحُوا بَيْنَ هَذَيْنِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَٱرْوَى فَقَالَ سَعِيدٌ أَتُرَوْنِي أَخَذْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا ٱشْهَدُ أَنِّي الْخَذْتُ مِنْ الْقَوْلِ مَنْ أَخَذَ مِنُ الْأَرْضِ شِبُوا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنُ الْأَرْضِ شِبُوا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ وَمَنْ الْآدُضِ شِبُوا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ الْقَتَطَعَ مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ الْقَتَطَعَ مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ

فِيهَا [قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ١٦٤٩].

(۱۲۴۰) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ جاکران دونوں یعنی حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹؤاوراروی کے درمیان صلح کرا دو، حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹؤاوراروی کے درمیان صلح کرا دو، حضرت سعید ڈٹاٹٹؤنے فرمایا کیاتم ہے بچھتے ہو کہ میں نے اس عورت کا بچھتی مارا ہوگا؟ بیں اس بات کا چشم ویدگواہ ہوں، میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جوشخص ناحق کسی زمین پرایک بالشت بھر قبضہ کرتا ہے، اس کے گلے بیں زمین کا وہ مکل اسابقوں زمینوں سے لے کرطوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور جوشخص کسی قوم کی اجازت کے بغیران سے موالات کی نسبت مختل اس کی نسبت اختیار کرتا ہے، اس پراللہ کی لعنت ہے، اور جوشخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لیتا ہے اللہ اس میں بھی برکت نہیں دیتا۔

( ١٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شِئْرًا فَإِنَّهُ يُطُوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ[راحع: ١٦٣٩].

(۱۹۴۱) حضرت سعد بن زید رہا تھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنَالِّيْنِ آنے ارشاد فرما یا جو شخص ایک بالشت بھرز مین پرنا جائز قبضد کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔

(١٦٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ ٱتَّيْنِي ٱرُوى بِنْتُ أُويُسٍ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ فَقَالَتُ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ انْتَقَصَ مِنْ أَرْضِي إِلَى ٱرْضِهِ مِا لَيْسَ لَهُ وَقَدْ ٱحْبَبْتُ ٱنْ تَأْتُوهُ فَتُكَلِّمُوهُ قَالَ فَرَكِبْنَا إِلَيْهِ وَهُو بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلَمَّا أَرْضِي إِلَى ٱرْضِهِ مِا لَيْسَ لَهُ وَقَدْ ٱحْبَبْتُ أَنْ تَأْتُوهُ فَتُكلِّمُوهُ قَالَ فَرَكِبْنَا إِلَيْهِ وَهُو بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلَمَّا رَآنَا قَالَ قَدْ عَرَفْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ رَآنَا قَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي جَاءَ بِكُمْ وَسَأَحَدَّتُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قُبِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو كَنَ اللَّهُ مِنْ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قُبِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قُبِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ [راجع: ١٦٢٨ ].

(۱۲۳۲) طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میرے پاس اروی بنت اولیں نامی خاتون قریش کی ایک جماعت کے ساتھ آئی، جن میں عبدالرحمٰن بن عمر و بن سہیل بھی ہتے، اور کہنے گئی کہ حضرت سعید بن زید تفاقف نے میری زمین کا بچھ حصد اپنی زمین میں شامل کرلیا ہے حالا نکہ وہ ان کا نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے پاس جا کران سے اس سلط میں بات چیت کریں۔

ہم لوگ اپنی سواری پر سوار ہو کر ان کی طرف روانہ ہوئے ، اس وقت وہ وادی عقیق میں اپنی زمینوں میں تھے، انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو فرمایا میں ہجھ گیا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں ایک حدیث ساتا ہوں جو میں نے خود نی مالیا سے نے جب ہمیں دیکھا تو فرمایا میں ہمیں ساتوں زمینوں تک سی ہے کہ جو محف زمین کا کوئی حصد اپنے قبضے میں کرلے حالا نکہ وہ اسکا مالک نہ ہوتو وہ اس کے گلے میں ساتوں زمینوں تک سی ہے کہ دو خوص زمین کا کوئی حصد اپنے قبضے میں کرلے حالا نکہ وہ اسکا مالک نہ ہوتو وہ اس کے گلے میں ساتوں زمینوں تک قیامت کے دن طوق بنا کرڈ الا جائے گا ، اور جو خص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔

( ١٦٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِي الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطُوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ [راحع: ٢٦٣٩].

(۱۶۳۳) حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّدَثَاثِیْزُم نے ارشاد فر مایا جو شخص ایک بالشت بھرز مین پر نا جائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتوں زمینوں سے اس کے گلے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔

( ١٦٤٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حُصَيْنٌ آخُبَرَنَا عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ظَالِمِ الْمَازِيِّيِّ قَالَ لَمَّا لَكُوفَةِ اسْتَعْمَلَ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ قَالَ فَأَقَامَ خُطَبَاءَ يَقَعُونَ فِي عَلِيٍّ قَالَ وَأَنَا إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ قَالَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَآخَذَ بِيدِى فَتَبِعْتُهُ فَقَالَ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الظَّالِمِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ قَالَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَآخَذَ بِيدِى فَتَبِعْتُهُ فَقَالَ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الظَّالِمِ لِللَّهُ عَلَى النَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدُتُ عَلَى الْعَاشِمِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدُتُ عَلَى الْعَاشِمِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمَلُ إِلَّا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمَلُ أَوْ لَكُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمَانُ وَعَلِيٌّ وَالْرَبَيْرُ وَطُلْحَةً وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَسَعُدُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ قَالَ قُلْتُ وَمَنُ الْعَاشِمُ قَالَ وَاللَّولَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمْمَانُ وَعَلِيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمْولُ وَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكُو وَعُمْرُ وَعُمُو وَسَعْدُ بُنُ مَالِكِ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ قَالَ قُلْتُ وَمَنُ الْعَاشِمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمْولُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَالْوَلُولُ قَالَ الْعَاشِمُ وَالْمَالِمُ الْعَاشِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَتُعْمَلُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ وَمُنْ الْعُاشِمُ وَاللَّهُ الْمَلْولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّوْمُ الْمُولِولُولُ اللْمُ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۲۳۳) عبداللہ بن ظالم کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو کوفہ سے روانہ ہوئے تو وہاں کا گورز حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹو کو بنا دیا، (پچھلوگوں نے ان سے تقریر کرنے کی اجازت ما تھی) انہوں نے اجازت دے دی، وہ لوگ کھڑے ہوکر حضرت علی ڈاٹٹو کو بنا دیا، (پچھلوگوں نے ان سے تقریر کیے، میں حضرت سعید بن زید ڈاٹٹو کے پہلو میں بیٹھا تھا، وہ غصے میں آ کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور فر مایا آپ کی موجودگی میں ایک جنتی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو منع نہیں کر رہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ نوآ دی جنت میں ہوں کے اور اگر دسویں کے تعلق گواہی دوں تو گنہگا رئیس ہوں گا، میں نے ان سے اس کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ نبی طابق نے فر مایا اے حراء! مشہر جا کہ تجھ پر سوائے نبی، صدیق اور شہید کے کوئی نہیں ہے، میں نے ان کے نام پوچھے تو انہوں نے فر مایا خود نبی علیا ا، ابو بحر، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن مالک بھی کھر خاموش ہوگے، میں نے دسویں آ دی کا نام پوچھا تو فر مایا وہ میں، بی ہوں۔

( ١٦٤٥) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمُوو حَلَّثَنَا زَائِدَةُ حَلَّثَنَا خُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ ظَالِمِ التَّيْمِيِّ عَنْ الْمَافِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ وَ بُنِ نَفَيْلِ قَالَ آشُهَدُ أَنَّ عَلِيًّا مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ هُوَ فَي النِّسْعَةِ وَلَوْ شِنْتُ أَنْ أُسَمِّى الْعَاشِرَ سَمَّيْتُهُ قَالَ اهْتَزَّ حِرَاءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْبُتُ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو الْبُتُ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي أَوْ صِلَّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو

مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ

وَعُمَّرُ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعُدٌ وَأَنَّا يَعْنِي سَغِيدٌ نَفْسَهُ [عَالَ شَعَيب: اسناده حسن]. [راجع: ۱۹۳۰].

(۱۶۴۵) حضرت سعید بن زید ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی ڈٹاٹٹؤامل جنت میں سے ہیں ، راوی نے پوچھاوہ کیسے؟ تو فرمایا کہوہ نوافراد میں شامل ہیں اور میں دسویں آ دمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں ، ایک مرتبہ حراء یہا ژلرز نے لگا تو نبی ملیٹا نے فر مایا اے حراء! تظہر جا کہ تجھ پر نبی ،صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں ،خود نبی ملیٹا، ابو بکر،عمر،علی ،عثان ،طلحہ، زبیر، عبدالرحن بنعوف اورسعد بن ما لک ﷺ ورمیں ۔

( ١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَوْ أَبُو أُويُسِ قَالَ قَالَ الزَّهْرِيُّ آخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطُوَّقُهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ [راحع:١٦٣٩]

(۱۷۳۷) حضرت سعد بن زید ڈکاٹئؤ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰہ مَآ کَلِیّٰئِ نے ارشا دفر مایا جو شخص ایک بالشت بھرز مین پر نا جائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ساتق ن زمینوں سے اس کے <u>گلے میں طوق بنا کرڈ</u> الا جائے گا۔

( ١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ٱخْبَرَنِي مِسْعَرُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ بِسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتَنَّا كَقِطع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ أَرَاهُ قَالَ قَدْ يَنْهَبُ فِيهَا النَّاسُ آسُرَعَ ذَهَابٍ قَالَ فَقِيلَ أَكُلُّهُمْ هَالِكٌ أَمْ بَعْضُهُمْ قَالَ حَسْبُهُمْ أَوْ بِحَسْبِهِمْ الْقَتْلُ [قال

(١٦٣٧) حضرت سعيد بن زيد و الثقاسة مروى ہے كه ايك مرتبه نبي عليكانے ان فتنوں كا ذكر فرمايا جواند هيري رات كے تكروں كي طرح چھاجا ئیں گے،اورلوگ اس میں بڑی تیزی ہے دنیا ہے جانے لگیں گے،کسی نے یو تھا کہ کیا بیسٹ ہلاک ہوں گے یا بعض؟ فرمایاً قتل کے اعتبار سے ان کامعاملہ ہوگا۔

( ١٦٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ نُفَيْلِ بُنِ هِشَامِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّمَة هُوَ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَمَرَّ بِهِمَا زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَى سُفَرَةٍ لَهُمَا فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ قَالَ فَمَا رُئِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ أَكُلَ شَيْئًا مِمَّا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِي كَانَ كَمَا قَدُ رَآيُتَ وَبَلَغَكَ وَلَوْ ٱذُرَكَكَ لَآمَنَ بِكَ وَاتَّبَعَكَ فَاشْتَغْفِرْ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَآشَتَغْفِرُ لَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَ احِدُةً اسناده ضعيف ٢.

(۱۶۲۸) حضرت سعید بن زید دلافتات مروی ہے کہ ایک مرتبہ 'جب نبی علیظا مکہ حرمہ میں تصاوران کے ساتھ حضرت زید بن

حار شرق تختی سے 'زیدین عمرو بن نفیل کا ان دونوں کے پاس سے گذر ہوا ، ان دونوں نے زید کو گھانے کی دعوت دی کیونکہ وہ اس وقت دستر خوان پر بلیٹھے ہوئے تھے ، زید کہنے لگے کہ بھتیج! بتوں کے سامنے لے جا کر ذرج کیے جانے والے جانوروں کا گوشت میں نہیں کھا تا (بیقبل از بعثت کا واقعہ ہے ) اس کے بعد نبی علیہ کو بھی اس قتم کا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

حضرت سعید ڈٹاٹٹ کہتے ہیں میں نے ایک دن بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول اللہ! میرے والدصاحب کوآپ نے خود بھی دیکھا ہے اور آپ کوان کے حوالے سے معلوم بھی ہے، اگر وہ آپ کا زمانۂ نبوت پالیتے تو آپ پرائیان لاکر آپ کی پیروی ضرور کرتے، آپ ان کے لئے استعفار کیجئے، نبی علیہ آنے فر مایا ہاں! میں ان کے لئے استعفار کروں گا کیونکہ قیامت کے دن انہیں تنہا ایک امت کے برابرا ٹھایا جائے گا۔

( ١٦٤٩) حَلَّتُنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا مَرُوَانُ انْطَلِقُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَلَيْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَٱزْوَى بِنْتِ أُويْسٍ فَٱتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ ٱتُرُونَ ٱنِّي قَدُ الْطَلِقُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هَلَيْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَٱزْوَى بِنْتِ أُويْسٍ فَٱتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ ٱتُرُونَ ٱنِّي قَدُ السَّنَقَصْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا آشُهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ شِبْرًا مِنْ الْتَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ شِبْرًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ لَعْنَدُ اللَّهُ وَمَنْ الْتَعَطَعَ مَالَ آخِيهِ الْآرُضِ بِغَيْرِ وَقَلْ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ [راجع: ١٦٤٠].

(۱۶۴۹) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ جاکران دونوں بعنی حضرت سعید بن زید ہٹاٹیڈا وراروی کے درمیان صلح کرا دو، ہم حضرت سعید بڑاٹیڈ کے پاس پنچے تو حضرت سعید ہٹاٹیڈ نے فر مایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس عورت کا پچھوتی مارا ہوگا؟ میں اس بات کا چیش دید گواہ ہوں ، میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص ناحق کسی زمین پر ایک بالشت بھر بقضہ کرتا ہے ، س کے گلے میں زمین کا وہ مکڑا ساتوں زمینوں سے لے کرطوف بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور جَوشخص کسی قوم کی اجازت کے بغیران سے موالات کی نسبت اختیار کرتا ہے ، اس پر اللہ کی لعنت ہے ، اور جوشخص تسم کھا کر کسی مسلمان کا مال نا جائز طور پر حاصل کر لیتا ہے اللہ اس میں بھی برکت نہیں دیتا۔

( ١٦٥٠ ) حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُدَيْثٍ، قال: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقَاسَمْتُ أَخِى، فَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ زَيْدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ اَرْضٍ وَلَا دَارٍ لَا يُجْعَلُ فِي اَرْضٍ وَلَا دَارٍ.

(۱۷۵۰) عمر و بن حریث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مدینہ منورہ حاضری کے موقع پراپنے بھائی سے حصر تقسیم کروالیا، اس پر حضرت سعید بن زید ٹاٹٹؤ نے فرمایا کہ جناب رسول الله تنگیر آکا ارشاد ہے اس زمین یا مکان کی قیمت میں برکت نہیں ہوتی جو زمین یا مکان ہی میں نہ لگا دی جائے۔

( ١٦٥١ ) حَدَّثَتَا اَبُو الْيَمَانِ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ، قال: بَلَغَنِي أَنَّ لُقُمَانَ كَانَ

مُنالِمُ المَرْرِينِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ المُعْرِقِ الْمُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة

يَقُولُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِي بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ تُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَتُرَائِي بِهِ فِي الْمَجَالِسِ. فَلَكَرَهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا نُوْفَلُ بُنُ مُسَاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ، قال: مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الإ سُتِطَالَةً فِي عِرْضِ مُسُلِمٍ بِغَيْرِ حَقّ، وَإِنْ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ. [قول لقمان منقطع والمرفوع منه اسناده صحيح].

(١٦٥١) عبدالله بن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كه مجھے حضرت لقمان علیلا كابي قول معلوم ہوا ہے كہانہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے! علم اس لئے حاصل نہ کرو کہاس کے ذریعے علاء پرفخر کرواور جہلاءاور بیوتو فوں سے جھگڑتے پھرو،اورمحفلوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے لگو، پھرانہوں نے حضرت سعید بن زید ٹاٹھا کی بیرحدیث سنائی کہ جناب رسول الله مُنَاٹِیْمَ نے ارشا دفر مایا سب سے بواسودیہ ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی عزت پر دست درازی کی جائے ، رحم ( قرابت داری) رحمٰن کی شاخ ہے ، جو شخص قرابت داری فتم کرے گا ،اللہ اس پر جنت کوٹرام کر دے گا۔

( ١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قال: قال رَسُّولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِينًا ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدًا ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدًا ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. [راجع: ١٦٢٨].

(١٦٥٢) حضرت سعيد بن زيد را التي سے مروى ہے كہ نبي عليكانے ارشاد فرما يا جو شخص اپنے مال كى حفاظت كرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہیدہ، جو خض اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہوجائے ، جو مخض اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، وہ بھی شہید ہے اور جو مخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، وہ بھی شہید ہے۔

( ١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٦٢٨].

(۱۲۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٥٤) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيْلُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرًو بْنَ خُدَيْثٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، اَحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي رَفَعَ عَنْكُمُ الْعُشُورَ. [اسناده ضعيف، اخرجه ابن ابي شيبة:٩٧/٣، ١، وابويعلي: ٩٦٤].

(١٧٥٣) حضرت سعيد بن زيد رفانت سے مروی ہے كہ جناب رسول الله مَنافِيْقِ نے ارشاد فر مايا اے گروہ عرب! الله كاشكر اداكيا كروكداس فيتم سے فيلس اٹھاديئے۔

# حِدْيَتْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ الرَّهُو يُ رُلِّنَّهُ

(١٦٥٥) حَدَّثَنَا بِشَرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهُرِى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قال: شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي، وَأَنَا غُلَامٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِى حُمْرَ النَّعَم، وَأَنَّى أَنْكُنُهُ. قال الزَّهُويُّ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؛ لَمْ يُصِبِ الاسْكَرُمُ حِلْفًا إِلَّا زَادَهُ شِدَّةً، وَلاَ حِلْفَ فِي الاِسْكَرْم، وَقَدْ الَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؛ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ. [قال شعيب: اسناده صحيح، احرجه ابويعلى: ٤٤٨، والنحارى في الأدب المفرد: ٢٥٧٥] [انظر: ٢٧٦].

(۱۲۵۵) حفرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈگاٹیؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُکاٹیئیؤ کے ارشاد فر مایا میں اپنے بیچاؤں کے ساتھ
'' جبکہ ابھی میں نوعمر تھا'' حلف المطبین '' جسے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے'' میں شریک ہوا تھا، مجھے یہ بیند نہیں کہ میں اس
معاہدے کو تو ڑ ڈالوں اگر چہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اورٹ بھی دیئے جا کیں ،امام زہری میں تھے فرماتے ہیں کہ نی الیسیانے
یہ بھی فرمایا کہ اسلام نے جو بھی معاہدہ کیا اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوا ہے ،اور اسلام اس کا قائل نہیں ہے ،البتہ نی الیسیانے
تریش اور انصار کے درمیان موافحات قائم فرمادی تھی۔

قریش اور انصار کے درمیان موافحات قائم فرمادی تھی۔

(١٦٥٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا غُلَامُ، هَلُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَكِيهِ مَاذَا يَصْنَعُ إِقَالَ: فَيَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: فِيمَ أَنْتُمَاا فَقَالَ عَمُدُ الرَّجُلُ فِي صَكِيهِ مَاذَا يَصْنَعُ إِقَالَ : فَيَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: فِيمَ أَنْتُمَاا فَقَالَ عَمُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، اَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ عُمُرُ: سَأَلْتُ هَذَا الْفُلَامَ : هَلُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، اَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَابِهِ مَاذَا يَصْنَعُ القَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، يَقُولُ: إِذَا لَمُ يَدُو أَوْاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدُو ثِنَيْنِ صَلَّى أَمْ ثِنَيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَدُو أَثَلَاثًا صَلَى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدُو مُنْ صَلَا يَهُ مَنْ صَلَا يَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا ثُمَّ عَلَى إِلَا لُهُ مَا مُنْ مَنْ صَلَا يَهُ فَيَتُمْ فَلَا ثُلَاقًا ثُلَاثًا ثُمَّ مَنْ صَلَا يَهُ عَلَيْهُ وَالْ لَمْ يَذُو مِنْ صَلَا يَهُ فَالَمْ يَنْ مَنْ صَلَا يَهُ مَلَا مُ مَا لَا لَهُ مَا مَلْ مُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى مِنْ صَلَا يَهُ مَنْ صَلَا يَهِ مُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِعُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا مِنْ صَلَا يَهُ مَلْ مَالَا لُكُوا لُكُوا لَلْمُ مَا مُوعَ مِنْ صَلَا يَعْمَلُ وَالْمُ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلِي اللهُ مَا عَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعْ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعْتَعُولُ الْمُعَالَى اللهُ الْمُعَلِّى ا

وَهُوَ جَالِس، قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمُ سَجْدَتَيْنِ. [قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ١٢٠٩، الترمذي: ٣٩٨).

(۱۲۵۲) حضرت ابن عباس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھٹانے ان سے بوچھا کہ اے لڑے ! کیا تم نے نبی علیہ اسے یا کی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آ دمی کونما زمیں شک ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ ابھی یہ بات ہوہی رہی تھی کہ سامنے سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھٹا آتے ہوئے دکھائی دیئے، انہوں نے بوچھا کہ کیا با تیں ہورہی ہیں؟ حضرت عمر داٹھٹا نے فر مایا میں اس لڑے سے یہ بوچور ہا تھا کہ کیا تم نے نبی علیہ سے یا کس صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آ دمی کونما زمیں شک ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹھٹا نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کونما زمیں شک ہوجائے اور اسے یا د نہ رہے کہ اس نے ایک رکعت بڑھی ہے یا دو؟ تو اسے چاہئے کہ وہ اسے ایک رکعت شار کرے، اگر دواور تین میں شک ہوجائے اور اسے یا د نہ رہے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہو جائے تو انہیں تین شار کرے، اس کے بعد رکعت شار کرے، اگر دواور تین میں شک ہوتو انہیں تین شار کرے، اس کے بعد کما نے سے آبی کرسلام پھیر نے سے قبل سہو کے دو تجد رکے لے۔

( ١٦٥٧) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ عَمْرِهِ، سَمِعَ بَجَالَةً يَقُولُ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْء بْنِ مُعَاوِيَةً عَمِّ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَاتَانَا كَتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِر ( وَرُبُّمَا قال سُفْيَانُ: وَسَاحِرَةٍ) رَبُّ وَفَرُقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَم مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهُوهُ هُمْ عَنُ الزَّمْزَمَةِ، فَقَتَلُنَا ثَلَاثَة سَوَاحِرَ، وَجَعَلْنَا نَفَرَّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ حَرِيْمَتِهِ مَحْرَم مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهُوهُ هُمْ عَنُ الزَّمْزَمَةِ، فَقَتَلُنَا ثَلَاثَة سَوَاحِرَ، وَجَعَلْنَا نَفَرَّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ حَرِيْمَتِهِ فِي كِتَابِ اللّهِ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا ، وَعَرُضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِلُهِ، وَدَعَا الْمَجُوسِ، فَأَلْقُوا وِقُرَبَعُلِ، وَعَرْضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِلُهِ، وَدَعَا الْمَجُوسَ ، فَأَلُقُوا وِقُرَبَعُلِ، وَسَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا ، وَعَرُضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِلُهِ، وَدَعَا الْمَجُوسَ ، فَأَلُقُوا وِقُرَبَعُلِ، وَسَلَّمَ الْعَلَيْ مِنْ وَرِقِ، وَاكَلُوا مِنْ غَيْرٍ زَمُزَمَةٍ، وَلَمْ يَكُنُ عُمَو يُ اللهِ صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اتَحَلَقا مِنْ مَجُوسِ الْمُجُوسِ، حَتَى شَهِدَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اتَحَلَقا مِنْ مَجُوسِ هَجَوَرَقال: سُفْيَانُ حَجَّ بَجَالَةُ مَعَ مُضْعَبٍ سَنَة سَبْعِينَ. [صححٰه النحارى (٣٥ ٥ ٣). وقال الترمذى: حسن صحيح]. [انظر: ٥ ١٦٥]

(۱۲۵۷) بجالہ کہتے ہیں کہ میں احف بن قیس کے چپا جزء بن معاویہ کا تب تھا، ہمارے پاس حضرت عمر ڈاٹٹو کا ان کی وفات سے ایک سال پہلے خطآ یا، جس میں لکھاتھا کہ ہر جادوگر قبل کر دو، مجوس میں جن لوگوں نے اپنے محرم رشتہ داروں سے شادیاں کر رکھی ہیں، ان میں تفریق لی کرا دو، اور انہیں زمز مہ (کھانا کھاتے وفت مجوس ہلکی آ واز سے پچھ پڑھتے تھے) سے روک دو، چنا نچہ ہم نے تین جادوگر تل کیے، اور کتاب اللہ کی روثنی میں مر داور اس کی محرم بیوی کے درمیان تفریق کا عمل شروع کر دیا۔ چار جزء نے ایک مرتبہ بڑی مقدار میں کھانا تیار کروایا، اپنی ران پر تلوار رکھی اور مجوسیوں کو کھانے کے لئے بلایا، انہوں کھر جزء نے ایک مرتبہ بڑی مقدار میں کھانا تیار کردی اور بغیر ذمزے کے کھانا کھالیا، نیز پہلے حضرت عمر رہا تھا بھوسیوں سے جزیہ بہیں لیتے تھے لیکن جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہا تھا تھا ہا۔ تے اس بات کی گواہی دی کہ نبی علیا نے بھرنا می علاقے کے سے جزیہ بہیں لیتے تھے لیکن جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہا تھا تھا ہے۔ اس بات کی گواہی دی کہ نبی علیا نے بھرنا می علاقے کے سے جزیہ بہیں لیتے تھے لیکن جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہا تھیں اس بات کی گواہی دی کہ نبی علیا ہے نہ جرنا می علاقے کے سے جزیہ بہیں لیتے تھے لیکن جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہا تھا تھا تھا ہے۔ اس بات کی گواہی دی کہ نبی علیا ہوں کے اس بات کی گواہی دی کہ نبی علیا ہے۔

مجوسیوں سے جزیدلیا تھا تو انہوں نے بھی مجوسیوں سے جزید لینا شروع کر دیا۔

سفیان کہتے ہیں کہ بجالد نے مصعب کے ساتھ و مے میں فج کیا تھا۔

(١٦٥٨) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمُو وَ عَنْ الزَّهُوِيِ عَنْ مَالِكِ بَنِ أُوسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِعَبُدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةً
وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدِ نَشَدُتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالَّارُضُ وَقَالَ مَرَّةً الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَقَالَ مَرَّةً الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعُمُ [راجع: ١٧٢]
أَعِلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعُمُ [راجع: ١٧٦]
أَعِلِمْتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال إِنَّا لاَ نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعُمُ [راجع: ١٧٦]
(١٦٥٨) ايك مرتبه حضرت فاروق اعظم ظَالِيْ فَي حضرت عبد الرحل بن عوف ظَالِيْ مَن مَن وَا عان قائم بين الله كُتم اورواسطود يتا بول جس كَظم سے زمين وآسان قائم بين الله كي تم الله على من وراثت جارئ بين بوتى ، ہم جو پھے چوڑ جاتے بين وہ سي صدق ہوتا ہے؟ انہول نے اثبات ميں جواب ديا۔

سي صدق ہوتا ہے؟ انہول نے اثبات ميں جواب ديا۔

( ١٦٥٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرُنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَصَلَعْكَ رَحِمٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال قال اللَّهُ عَزَّوجَلَّ أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِى فَمَنْ يَصِلْهَا أَصِلْهُ وَمَنْ يَقُطَعُهَا أَفْطَعُهُ فَأَبْتَهُ أَوْ قال مَنْ يَبَّهَا أَبْتَهُ إِنَال شعيب، صحيح لغيره].[انظر: ١٦٨٧].

(۱۲۵۹) عبداللہ بن قارظ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھٹا کی عیادت کے لئے ان کے یہاں گئے، وہ بیار ہو گئے تھے، حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹھٹانے ان سے فرمایا کہ تہمیں قرابت داری نے جوڑا ہے، نبی ملیٹا کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو ہیدا کیا ہے، اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے گامیں اسے جوڑوں گا اور جواسے توڑے گا، میں اسے توڑ کریاش یاش کردوں گا۔

(١٦٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ شَيْبَانَ قَال لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةً بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْتُ حَدَّثَنِى عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَال نَعُمْ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قَال إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَال نَعُمْ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قَال إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ صِيَامَ مَنْ وَسَلَمُ قَال إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ صِيَامَ وَمَضَانَ وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ وَقَامَهُ وَإِيمَانًا } اخْتِسَابًا خَوَجَ مِنَ اللَّذُوبِ كَيُومٍ وَلَكَتُهُ أَمَّةُ واسناده ضياد محده ابن حزيمة (٢٢٠١).قال الألباني: الشطر الثاني صحيح (ابن ماحة: ١٣٢٨) النسائي: ١٩٨٤)].

(۱۷۲۰) نضر بن ثیبان کہتے ہیں گرا کی مرتبہ میری ملاقات ابوسلمہ بن عبدالرحن سے ہوئی ، میں نے ان سے کہا کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے کوئی حدیث سنا ہے جوانہوں نے نبی علیا سے خودسنی ہواور وہ بھی ماورمضان کے بارے میں ، انہوں هي مُنلاً اَخْذِينَ بِل يَسِيدِ مَرْمُ الْمُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة المُبشرة

نے کہاا چھا، میرے والدصاحب نے نبی علیہ کی بیر حدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام سنت قرار دیا ہے، جوشخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور تر اوس کا ادا کرے، وہ گنا ہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے وہ بچہ جسے اس کی ماں نے آج ہی جنم و یا ہو۔

(١٦٦١) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى جَعْفَرِ أَنَّ ابْنَ قَارِظِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتُ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتُ شَهْرَهَا الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتُ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتُ شَهْرَهَا وَحَفِظتُ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِى الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِمْتِ إِمَالَ شعب: حسن لغيره]. وحَفِظتُ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِى الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِمْتِ إِمَالَ شعب: حسن لغيره]. (١٩٢١) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ المُن اللهُ الل

(١٦٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَمُوو بُنِ آبِي عَصْرِو عَنْ آبِي الْحُويَدِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبُعْتُهُ حَتَّى ذَحَلَ نَحْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السَّجُودَ حَتَّى خِفْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَلْ تَوَقَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَبُعْتُهُ حَتَّى ذَحَلَ نَحْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السَّجُودَ حَتَّى خِفْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَلْ تَوَقَّهُ أَوْ فَكُونَ اللَّهُ قَلْ تَوَقَّالَ إِنَّ جَبُولِلَ السَّجُودَ مَتَى خَفْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ قَلَ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ إِلللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَعْلَ إِلَاهُ شَعِيهِ عَلَيْهُ وَمِنْ إِلَاللَهُ عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۲۹۲) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رفاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیک اہم نظے، میں بھی پیچے بیچے چا'نی ملیک ایک باغ میں داخل ہوگئے، وہاں آپ مکافین نے نماز شروع کر دی اور اتنا طویل ہجدہ کیا کہ جھے اندیشہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں ہوگئ، میں ویکھنے کے لئے آگے بڑھا تو آپ مکافین کے سراٹھا کرفر مایا عبدالرحمٰن! کیا ہوا؟ میں نے اپنا اندیشہ ذکر کر دیا، اس پر نبی ملیک نے فرمایا جریل نے جھ سے کہا ہے کہ کیا میں آپ کوخوشجری نہ سناؤں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا، میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلام پڑھوں گا بینی اسے سلامتی دوں گا۔

(١٦٦٣) حَدَّثُنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آبِي الْحُوَيْرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آبِي الْحُويْرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الْحُويْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ فَاتَبَعْتُهُ فَلَذَكُرَ الْحَدِيثَ [مَال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ١٦٦٣].

(۱۲۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# هِ مُنْ الْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ الْمُسْرَةِ الْمُبْشِرَةِ فِي مِنْ الْمُنْسِرَةِ الْمُبْشِرَةِ فِي مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

( ١٦٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ أَبِى عَمْرٍو عَنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّهُ وَسَلَّمَ فَتَوَجَّةَ نَحْوَ صَدَقَيهِ فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السَّجُودَ حَتَّى ظُنَنْتُ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ فَبَصَ نَفْسَهُ فِيهَا فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا شَأَنْكَ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ فَبَصَ نَفْسَكَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ جِبُرِيلَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَجَدُتَ سَجْدَةً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَبَصَ نَفْسَكَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهُ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ فَسَجَدُنْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكُوا لِصححه الحاكم (١/٥٥) وعبد بن حميد: ١٥٥. قال شعيب:

حسن لغيره]

(۱۲۹۳) حضرت عبدالرحمان بن عوف المالة على مروى ہے كه ايك مرتبہ في عليها بابر نظي، ( ميں بھى پيچيد پيچيد پيلي بال من مروى ہے كه ايك مرتبہ في عليها بابر نظي، ( ميں بھى پيچيد پيچيد پيلي كا دوح تو قبل ميں دواخل ہوگئى، ميں ديكھنے كے لئے آ كے بوصا تو آپ مالين الحال مراجا كو رايا كون ہے؟ ميں نے عرض كيا عبدالرحمان ہوں، في عليها نے فر مايا عبدالرحمان الميابوا؟ ميں نے اپنااند يشد ذكر كرويا، اس پر في عليها نے فر مايا جر بل ميرے پاس آ ئے اور انہوں نے محصفو خو برى مائي ہے كہ الله تعالى فرمات ہيں كہ جو خوش آپ پر درود و جيج كا، ميں اس پرائي مرتب نازل كروں كا اور جو خوش آپ پر سلام پر حيى كا ميں اس پر سلام پر حيى كا ميں اس پر سلام پر حوں گا يعنى اس پر ميں نے بار كا و خداوندى ميں مجدة شكرا داكيا ہے۔ آلك الله مين مين خور جة قال آبو عبد الرّحمين يعنى عبد اللّه و سَمِعتُهُ أَنَّ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن عَبْدِ اللّهِ مُن عَارِ جَة قالَ آبو عبد اللّه مين عبد اللّه و سَمِعتُهُ أَنَّ مِن اللّهِ مَن عَبْدِ اللّهِ مَن عَبْدِ اللّهِ مُن عَارِ جَة قالَ اللّهُ عَلْم وَسَلّم اللّهُ عَلْم وَسَلّم مَن مَن اللّه عَلْم وَسَلّم مَن اللّه عَلْم وَسَلّم مَن اللّه عَلْم وَسَلّم مَن مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه عَلْم وَسَلّم مَن اللّه عَلْم وَسَلّم مَن اللّه عَلْم وَسَلّم مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه عَلْم وَسَلّم مَن اللّه مَن اللّ

(١٦٦٥) حضرت عبد الرحمٰن بن عوف والتي سفر مين بي عليه كهمراه تقره بي عليه قضاء حاجت كے كئے تشريف لے گئے ، اور مين نماز كاوفت موكيا، لوگوں نے نماز كوئى كردى اور حضرت عبد الرحمٰن والتي نے بر حكر امامت فرمانى ، فيجے نبي عليه بھى آ گئے ، اور آپ فالتی نم نے اور کوئ کے ساتھ ان كى افتراء ميں ایک ركعت اواكى ، اور سلام پھير كرفر ما ياتم نے اچھا كيا۔ بي عليه بھى آگئے ، اور آپ فالتی نم نم نگر نم اور الله عن ابن عباس قال الدو من عبد الله عن ابن عباس قال سم عن عبد الله عن ابن عباس قال سم عن عبد الله عن ابن عباس قال سم عن عبد الله عن ابن عباس قال الدو من عبد الله عن ابن عباس قال سم عن عبد الله عن ابن عباس قال الله مندى مندى الله عملي الله عمليه وسكم يقول إذا كان الوكاء الذون وكست بها فكا تذخر عبد الله عبد الله

المُناوا المُنافِينِ مِنْ المُنافِينِ مِنْ المُنافِينِ مِنْ المُنافِينِ مِنْ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِي المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِقِينِ المُنافِينِي المُنافِينِي المُنافِقِينِ المُنافِينِي المُنافِقِي

(۱۷۲۱) حضرت عبدالرحمنُ بن عوف ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیے کو پیفر ماتے ہوئے سناہے کہ جس علاقے میں بیوباً پھیلی ہوئی ہوئتم وہاں مت جاؤ ،اوراً گرتم کسی علاقے میں ہواور وہاں وہا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

(١٦٦٧) حَلَّتُنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُواللَّهِ بُنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي صَلَّمة بَنِ عَبُو الْوَحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْعَرَبُ وَا يَوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفُو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا الْهَمْ مَا لَكُمْ وَجَعَتُمُ قَالُوا الْصَابِنَا وَبَاءُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا الْمَعْدِينَةِ فَقَالُوا الْمَالِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ فَقَالُ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَمَا اللَّهُ عَنَى وَحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللَّهُ اللَّهُ عَنَى وَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ فَقَالُ اللَّهُ عَنْ وَقَالَ اللَّهُ عَنْ وَحَلَى اللَّهُ عَنَى وَاللَّهُ أَنْ كَسَهُمْ اللَّهُمُ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ فَقَالُوا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَحَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى وَحَلَى اللَّهُ عَنَى وَحَلَى اللَّهُ عَنَى وَحَلَى اللَّهُ عَنَى وَحَلَى اللَّهُ عَنَ وَحَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَى وَحَلَى اللَّهُ عَنَى وَحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

اس پر صحابہ کرام الٹھ تھائیں دوگروہ ہو گئے ، بعض نے انہیں منافق قرار دیا اور بعض کہنے لگے کہ بید منافق نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ہیں ، اس پر اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی کہ تنہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے دوگر وہوں میں بٹ گئے، حالا تکہ اللہ نے انہیں ان کی ترکتوں کی وجہ سے اس مصیبت میں جتلا کیا۔

(۱۹۲۸) حَبَّنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّنَا شَرِيكٌ عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَوْتَ ابْنِ الْمُفْتِرِفِ أَوْ ابْنِ الْفَرِفِ الْحَادِى فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَنَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَى مَكَّةَ فَالْوَضَعَ عُمْرُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى دَحَلَ مَعَ الْقَوْمِ فَإِذَا هُوَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُرُ قَالَ عُمَرُ هَا لَهُ فَلَ طَلَعَ الْفَجُرُ الْدُكُرُوا اللَّهَ قَالَ ثُمَّ أَبْصَرَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ خُقَيْنِ قَالَ وَحُقَانِ فَقَالَ هَى مَكَّةَ فَالْوَضَعَ عُمْرُ وَاحِلَتَهُ الْفَجُرُ الْدُكُرُوا اللَّهَ قَالَ ثُمَّ أَبْصَرَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ خُقَيْنِ قَالَ وَحُقَانِ فَقَالَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ عَوْمَ عَنْ هُوَ حَيْرٍ مِنْكَ أَوْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ عَوْمَتُ عَلَيْكَ إِلَّا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلُ عَرَّمُونَ عَلَيْكَ إِلَّا فَقَالَ عُمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلُ عَلَيْكَ إِلَا عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلُ عَرَّمُ مَنْ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلُ عَلَيْكُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَلُ عَلَيْكُ إِلَّا اللهُ عَلَيْكُ إِلَّونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَكُونَ عِلْلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَولَ عَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَمْولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

# هي مُنالِي اَحْدِينَ بِلِ يَنْ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

پھر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹو کی نگاہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹو کے موزوں پر پڑی تو فر مایا کہ آپ نے موزے پہن رکھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیتو میں نے اس بستی کی موجود گی میں بھی پہنے ہیں جو آپ سے بہتر تھی، حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے فر مایا میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ ان موزوں کو اتارد بیجئے ، اس لئے کہ جھے خطرہ ہے کہ اگر لوگوں نے آپ کود کیولیا تو وہ آپ کی بیروی کرنے لگیس گے۔

( ١٦٦٩) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ لَبِسْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مكرر ما قبله]

(۱۲۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسیے بھی مروی ہے۔

( ١٦٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ قَالَ أَفْطَعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا فَلَهَبَ الزَّبُيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَيَعْمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُطَعَهُ وَعُمَر بُنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا وَإِنِّى اشْتَرَيْتُ نَصِيبَ آلِ عُمَرَ فَقَالَ عُثْمَانُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ [قال شعب: رحاله ثقات إلا أن في سماع عروة من عبد الرحمَ بن عوف وقفة].

(۱۲۷۰) حفرت عبدالرحمٰن بن عوف والني كہتے ہیں كہ نبی علیہ فی اور حضرت عمر والنی كوز مین كا فلاں فلاں فلال علا اعتابیت كیا تھا، حضرت زبیر والنی نے آل عمر كے پاس جاكران سے ان كا حصه فريد ليا، اور حضرت عثمان والنی كے كہ عبدالرحمٰن كابيہ خيال ہے كہ نبی علیہ اور حضرت عمر والنی كوز مین كا فلال فلزاعنا بيت فرما يا تھا اور میں نے آل عمر كا حصه خريد ليا ہے، حضرت عثمان والنی نے فرما يا كہ عبدالرحمٰن كی شہادت قابل اعتبار ہے۔

(١٦٧١) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ زُرُعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ يَرُدُّهُ إِلَى مَالِكِ بُنِ يَخَامِرَ عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجُرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يُقَاتَلُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهِجُرَةُ وَعَلْمَا لَا يَعْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهِجُرَةُ وَكُلْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مَا اللَّهُ مَلْ الْمَغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتُ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مَا اللَّهُ مِلْ الْمَغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتُ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مِنَ الْمُغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتُ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مِنَ الْمُغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتُ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مِنَ الْمُغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتُ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مِنَ الْمُغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتُ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مِمَا فِيهِ وَكُفِى النَّاسُ الْعَمَلَ [قال شعب: إسناده حسن].

(١٩٤١) ابن سعدی کہتے ہیں کہ نبی ملی نے ارشاد فر مایا ہے جرت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک ویمن قال نہ کرے، حضرت امیر معاویہ والتی مصرت عبد الرحل بن عوف ولائلی اور حضرت عبد الله بن عمر و ولائلی فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله مالیکی

کے مندلا) اُکھڑی خبر میں میں میں میں ایک تو گناہوں سے ہجرت ہے اور دوسری اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے، نے ارشاد فرمایا ہجرت کی دوشمیں ہیں، ایک تو گناہوں سے ہجرت ہے اور دوسری اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے، اور ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تو بہ قبول ہوتی رہے گی اور تو بہ اس وقت تک قبول ہوتی رہے گی جب تک سورج

اور ہجرت اس وقت تک حتم نہیں ہو کی جب تک تو بہ قبول ہوئی رہے کی اور تو بہائں وقت تک قبول ہوئی رہے کی جب تک سورخ مغرب سے طلوع نہ ہوجائے ،اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ہر دل پرمبر لگا دی جائے گی اور عمل سے لوگوں کی کفایت کر کی جائے گی ( یعنی اس وقت کو کی عمل کام زیس کر گلان زیاس کی ضرور ہیں۔ یہ سرگ )

کر لی جائے گی ( یعنی اس وقت کوئی عمل کام نیر آئے گااور نیراس کی ضرورت رہے گی ) سرور میں بھی جو میں جو بھیس ہے ہوئے ہوئے وہ میر پیرانی اور میں اور کا میں میں میں اور کا دور کو میں میں میں می

( ١٦٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ الْمَجُوسِيُّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَٱلْتُهُ فَأَخْبَرَنِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْجِزْيَةِ وَالْقَتْلِ فَاخْتَارَ الْجِزْيَةَ [إسناده ضعيف].

(۱۶۷۲) حضرت عبدالرحمٰن بن عُوف رہ النظافر مائے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجوی آ دی نبی علیظا کی مجلس سے نکلا، میں نے اس سے اس مجلس کی تفصیلات معلوم کیس ، تو اس نے مجھے بتایا کہ نبی علیظا نے اسے ٹیکس اور قبل میں سے کوئی ایک صورت قبول کر لینے کا اختیار دیا تھا جس میں سے اس نے ٹیکس والی صورت کواختیار کرلیا۔

آبيد عَنْ جَدِّهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ آنَّهُ قَالَ إِنِّى لَوَاقِفٌ يَوْمَ بَدُرٍ فِى الصَّفِّ نَظُرْتُ عَنْ يَمِينِى وَعَنْ شِمَالِى آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ آنَّهُ قَالَ إِنِّى لَوَاقِفٌ يَوْمَ بَدُرٍ فِى الصَّفِّ نَظُرْتُ عَنْ يَمِينِى وَعَنْ شِمَالِى فَإِذَا أَنَا بَيْنَ خُلاَمَيْنِ مِنْ الْكَنْصَارِ حَدِيقَةٍ آسُنَانُهُمَا تَمَنَّتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ آضَلَعَ مِنْهُمَا فَعَمَزَنِى آحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلُ تَعْرِفُ آبَا جَهُلٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ وَمَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ آخِى قَالَ بَلْغَيْى النَّهُ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ رَآيَتُهُ لَمْ يُقَارِقُ سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْلَعْجَلُ مِنَّا قَالَ فَغَمَزَنِى الْلَاحُولُ فَقَالَ لِى مِثْلَهَا قَالَ فَعَمَزَنِى النَّاسِ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَعُلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَعْفَى وَسَلَّمَ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَالُوهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلَهُ وَقَصَى مَسَحْتُمُ اسَيْفَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلَهُ وَقَصَى مَسَحْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُلِ اللَّهِ عَلْمُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَلَا عَلَى عَلْمُ وَالْمَالِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالَعَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمَا عُلُولُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلِي وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۱۱۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والقطّ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جس مجاہدین کی صف میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دائیں بائیں و یکھا تو دونو عمرنو جوان میرے دائیں بائیں کھڑے تھے، میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں دو بہا درآ دمیوں کے درمیان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا؟ اتنی در میں ان میں سے ایک نے مجھے چنگی بحری اور کہنے لگا بچا جان! کیا آپ ابوجہل کو پہچانے ہیں؟ میں نے کہا ہاں! لیکن بھتے اجتہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے پنہ چلا ہے کہ دہ نی علیظا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ ک

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

## المُن الله المؤان بن المنظمة المناسرة ا

قتم ااگر میں نے اسے دیکے لیا تو میں اس وقت تک اس سے جدانہیں ہوں گا جب تک کہ ہم میں سے کسی کوموت نہ آجائے۔ مجھے اس کی بات پر تعجب ہوا، اور ابھی میں اس پر تعجب کر ہی رہا تھا کہ دوسر سے نے مجھے چنگی بھری اور اس نے بھی مجھ سے یہی بات کہی ، تھوڑی ویر بعد مجھے ابوجہل لوگوں میں گھومتا ہوا نظر آگیا، میں نے ان دونوں سے کہا یہی ہے وہ آ دمی جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، یہ سنتے ہی وہ دونوں اس پر اپنی تلواریں لے کرٹوٹ پڑے یہاں تک کہ اسے قل کر کے ہی وم لیا، اور واپس آ کر نبی بلیلی کواس کی خبر دی۔

نبی طالیہ نے پوچھا کہ تم میں ہے کس نے اسے قل کیا ہے؟ دونوں میں سے ہرا یک نے کہا کہ میں نے اسے قل کیا ہے، نبی عالیہ نے فرمایا کیا تم نے اپنی تکواریں صاف کرلی ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، نبی ملیہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قبل کیا ہے، اور اس کے ساز وسامان کا فیصلہ معاذبن عمروبن المجموح کے حق میں کردیا، ان دونوں بچوں کے نام معاذبن عمرو بن المجموح اور معاذبن عفراء تھے۔

( ١٦٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَر بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاصُّ أَهُلِ فِلَسْطِينَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحُمَنِ بُنَ عَوْفٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَ لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَتَعِيى بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ اللَّهِ إِلَّا وَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْلَلَةٍ إِلَّا وَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْلَلَةٍ إِلَّا وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ [قال شعيب: حسن لغيره].

الاسمان المسلم المسلم

## هي مُنالِمُ اَمَرُن بَل يَنْهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُ حَلَى هُمَ ١١٧ ﴾ مَنالاً العَثرة المُبشرة ﴿ وَهُ مَنالاً العَثرة المُبشرة ﴾

( ١٦٧٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدُتُ عُلَامًا مَعَ عُمُّومَتِي حِلْفَ الْمُطَيِّينَ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِى حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّى أَنْكُنْهُ [راجع: ١٦٥٥].

(١٦٤٦) حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رُقَافُوْ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَّافِیْقِ نے ارشاد فرمایا میں اپنے چھاؤں کے ساتھ '' جبکہ ابھی میں نوعمر تھا'' حلف المطبیین '' جے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے'' میں شریک ہوا تھا، مجھے یہ پیندنہیں کہ میں اس معاہدے کوتو ڑڈ الوں اگر چہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیتے جا کیں۔

(١٦٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مَكْحُولٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَشَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَإِنْ شَكَّ فِي النَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهُمُ فِي النِّيَادَةِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهُمُ فِي النَّيَادِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهُمُ فِي النِّيَادَةِ وَالنَّيْلُ وَالنَّيْلُ مَلْعُ فَي النِّيَادَةِ وَاللَّهِ مَلَ اللَّهِ هَلَ اللَّهِ هَلَ اللَّهِ هَلَ اللَّهِ هَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(۱۹۷۷) کمول کی از کہ جناب رسول الشکا ایک ارشاد فر مایا اگرتم میں ہے کی کونماز میں شک ہوجائے اورا سے یا د ندر ہے کداس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو؟ تواسے چا ہے کہ وہ اسے ایک رکعت شار کرے، اگر دواور تین میں شک ہوتو آئیں دوسمجے، تین اور چار میں شک ہوجائے تو آئیں تین شار کرے، اس کے بعد نماز سے فراغت پا کر سلام پھیر نے سے قبل ہو کے دو سجد کر لے، پھر حسین بن عبداللہ نے اس تھم کواپئی سند سے بیان کرتے ہوئے کہا حضرت ابن عباس ڈائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق وٹائٹو نے ان سے پوچھا کہ اے لڑک اکیا تم نے نبی علیا سے یا کسی صحافی ہے یہ مئلہ بنا ہے کہ اگر کسی آدی کوئماز میں شک ہوجائے تو وہ کیا کر ہے؟ ایکی ہے بات ہوئی رہی تھی کہ سامنے سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف آتے ہوئے دکھائی دیے ، انہوں نے پوچھ کہ کیا با تیں ہور ہی ہیں؟ حضرت عمر وٹائٹو نے فرمایا میں اس لاک سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے نبی علیا سے یا کسی صحافی سے یہ وہور ہا تھا کہ کیا تم نے نبی علیا سے یا کسی صحافی سے یہ مسئلہ منا ہے کہ اگر کسی آدی کوئماز میں شک ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ١٦٧٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ وَيَزِيدُ الْمَعْنَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَ عُمَرَ بْنَ الْمُحَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ الشَّامِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

## هي مُنالاً اَمَيْنَ بن لِيَوْمِنْ المُنْسِرة المُنشرة المُنسرة الم

( ١٦٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ الشَّامَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ الشَّامَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ غَائِبًا فَجَاءَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ غَائِبًا فَجَاءَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ [صححه النحارى (٧٣٠٠) ومسلم (٢٢١٩)] [راحع: ٢٦٦١].

(۱۲۷۹) حضرت ابن عہاس والت مروی ہے کہ حضرت عمر والتی شام جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف والت موجود نہ تھے، وہ آئے تو کہنے لگے کہ میرے پاس اس کا سیح علم ہے، میں نے نبی طلیقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں بیوبا چھیلی ہوئی ہوئتم وہاں مت جاؤ، اور اگرتم کسی علاقے میں ہواور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

( ١٦٨٠) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَانَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا الرَّدَّادِ اللَّيْفَى الْمُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنِي عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا المنذرى: الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنُ اسْمِى اسْمًا فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنُ قَطَعَهَا بَتَنَّهُ [قال المنذرى: الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنُ اسْمِى اسْمًا فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنُ قَطَعَهَا بَتَنَّهُ [قال المنذرى: وقي تصحيحه نظر. قال الألباني: صحيح (أبوداود: ١٦٩٤ و ١٦٩٥ الترمذي: ١٩٠٧) قال شعيب: صحيح لغيره] [انظر: ١٩٠١ / ١٦٨٦ / ١٩٠١].

(۱۲۸۰) حضرت عبدالرحل بڑاٹیئ سے مروی ہے کہ نبی طائی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اور اے اپنے نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے کا میں اسے جوڑوں گا اور جواسے توڑے گا، میں اسے تو ڈکر پاش باش کر دوں گا۔

( ١٦٨١) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ آبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنِي آبِي عَنِ الزَّهُوِيِّ حَدَّثِنِي آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّ آبَا الرَّدَّادِ اللَّيْشِيَّ آخُبَرَهُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آنَا الرَّحْمَنُ وَآنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا مُنالًا اَعَذِينَ لِي يَنْ مِنْ مِنْ المُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ المُعْرِقِ ال

بَنْتُهُ [راجع: ١٩٨٠].

(۱۲۸۱) حضرت عبدالرحل و التخصص مروی ہے ہی ملیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رحمان ہوں ، ہیں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے گامیں اسے جوڑوں گا اور جواسے تو ڑے گا، میں اسے تو ژکر پاش پاش کردوں گا۔

( ١٦٨٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنِى مَالِكُ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَطَّابِ خَرَجَ إِلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرُ عَ لَقِيهُ أَمْرَاءُ الْآجُنَادِ أَبُّو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَآخُبُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَذَ وَقَعَ الشَّامِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ إِنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَعَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ بِالشَّامِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَعَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ بِالشَّامِ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَعَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى مِنْ فَالسَامِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَهَلَا تَخَرُّجُوا فِرَّارًا مِنْهُ مَا يُعْرَبُ اللَّهُ عَمْرُ ثُمَّ الْصَوَقَ [راحع: ٢٦٦ ١].

 مُنْ الْمَا اَوْرُونَ الْمُسْرَةِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرِقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرِقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرِقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ الْمُسْرَقِ

عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِآرُضٍ وَلَسُتُمْ بِهَا فَلَا تَذْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهَا [قال شعب: إسناده حسن].

(۱۲۸۳) مضرت عبد الرحمٰن بن عوف والتنظيظ مروى ہے كد ميں نے نبى عليك كويد فرماتے ہوئے سنا ہے جس علاقے ميں بيدوبا پھيلى ہوئى ہوئى موئتم وہاں مت جاؤ، اور اگر تم كسى علاقے ميں ہواور وہاں وبا پھيل جائے تو وہاں سے ندنكلو-

( ١٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمُرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ لَمْ يُرِدُ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ [راحع: ١٦٥٧].

(۱۲۸۵) بجالہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت عمر وہ کھی مجوسیوں سے جزیہ بیں لیتے تھے لیکن جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وہ کا کھیئے نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی علیات نے جزیہ لیکنا شروع کے مجوسیوں سے جزیہ لیکنا شروع کر دیا۔

( ١٦٨٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ اشْتَكَى آبُو الرَّذَادِ فَعَادَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فَقَالَ آبُو الرَّذَادِ فَعَادَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فَقَالَ آبُو مَحَمَّدٍ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آنَا اللَّهُ وَآنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنُ اسْمِى فَمَنُ وَصَلَقًا وَصَلَتُهُ وَصَلَقًا وَصَلَتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ [راحع: ١٦٨٠]

(۱۲۸۲) ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابور دّاو بیار ہوگئے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اللّٰیُ ان کی عیادت کے لئے ان کے بہاں گئے ، ابور داد نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق ان میں سب سے بہتر اور صلہ رحمی کرنے والے ابوحمہ ہیں، حضرت عبدالرحمٰن اللّٰی نے ان سے فرمایا کہ میں نے نبی ملی کو پیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں میں رحمان ہوں ، میں نے رحم کو بیدا کیا ہے ، اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے ، جواسے جوڑے کا میں اسے تو رُوں گا اور جواسے تو رُدے گا میں اسے تو رُد کی اسے تو رُد کی گاری کردوں گا۔
کریاش یاش کردوں گا۔

(١٦٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ذَخَلَ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ أَنَّ النَّبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَبُدُ الرَّحْمَنِ وَصَلَتُكَ رَحِمٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الرَّحْمَنُ وَخَلَقُتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنُ اسْمِى فَمَنْ يَصِلْهَا أَصِلْهُ وَمَنْ يَقُطَعُهَا أَقْطَعُهُ أَوْ قَالَ مَنْ يَبُتَّهَا أَبْتُنَهُ [راحع: ١٦٥٩].

(۱۷۵۷) عبداللہ بن قارظ ایک مرتبہ صفرت عبدالرحمٰن بن عوف والنظائ کی عیادت کے لئے ان کے یہاں گئے، وہ بیار ہو گئے تھے، حضرت عبدالرحمٰن والنظائے ان سے فرمایا کہ مہیں قرابت داری نے جوڑا، نبی علیہ کاارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، اور اسے اپ نام سے نکالا ہے، جواسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جواسے توڑے گا، میں اسے توڑ کریاش یاش کردوں گا۔

( ١٦٨٨) حَدَّنَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ نَصْوِ بُنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنِ النَّضُو بُنِ شَيْبَانَ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ الْحُدَّانِيِّ عَنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَقْبَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَقْبَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَقْبَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامَهُ وَإِنِّى سَنَعْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ اللَّانُوبِ الْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ اللَّانُوبِ كَيَوْمُ وَلَكَتُهُ أَمُّهُ [راحع: ١٦٦٠].

(۱۲۸۸) نظر بن شیبان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے ہوئی، میں نے ان ہے کہا کہ اپنے والد صاحب کے حوالے ہے کوئی حدیث سنا ہے جو انہوں نے نبی ملینیا ہے خود منی ہواور وہ بھی ما و رمضان کے بارے میں، انہوں نے کہاا چھا، میرے والد صاحب نے نبی ملینیا کی بیر حدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام سنت قرار دیا ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور تر اور کا اوا کہ اس کے قیام سنت قرار دیا ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور تر اور کا ادا کرے، وہ گنا ہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے وہ بچہ جے اس کی مال نے آج بی جنم دیا ہو۔

( ١٦٨٩) وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُذَاكِرُ عُمَرَ شَأْنَ الصَّلَاةِ فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ عَبْدُ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّمُكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ فَلْ عَنْ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُولُ فَى النَّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ فَلْ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُولُ فِي النَّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكُ فِي الزِّيَادَةِ آخِرُ آخَادِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٦٥٦ ١].

(۱۲۸۹) حضرت ابن عباس الله التحقیق مروی ہے کہ ایک مرحبہ وہ حضرت عمر فاروق الله فار کے ساتھ نماز کے سلی میں ندا کرہ کررہے تھے، ابھی میہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سامنے سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف آتے ہوئے دکھائی دیئے، انہوں نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو نبی طابع کی ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے خود نبی طابع سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، چنانچہ انہوں نے سرحدیث سنائی کہ) جس شخص کونماز کی رکعتوں میں کی کا شک ہوجائے تو وہ نماز پڑھتا رہے بہاں تک کہ بیشتی میں شک ہوجائے تو وہ نماز پڑھتا رہے بہاں تک کہ بیشتی میں شک ہو۔

www.islamiurdubook.blogspot.com ﴿ مَسْنَكُوالعَشْرَةُ الْمُرْتَعِينَ الْمُعْرِقِ الْمُرْتِينِ الْمُعْرِقِ الْمُرْتِقِينِ الْمُعْرِقِ الْمُرْتِقِينِ الْمُعْرِقِ الْمُرْتِقِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِي وَلِي مِنْ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِي الْمُرْتِينِ الْمِي مِنْ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي

# حدیث أبِی عُبَیْدُةَ بُنِ الْجَرَّاحِ رَّلَّتُنَّ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رَّلَتُنَّ كَيْ مرويات

( ١٦٩٠ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُو خِدَاشٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ مِنْ شَكُوًى أَصَابَهُ وَامْرَأَتُهُ تُحَيْفَةُ قَاعِدَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ قُلْتُ كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدْ بَاتَ بِأَجْرٍ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَا بِتُتُ بِأَجْرٍ وَكَانَ مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ عَلَى الْحَاثِطِ فَٱقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونَنِي عَمَّا قُلْتُ قَالُوا مَا أَعُجَبَنَا مَا قُلْتَ فَنَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعٍ مِائَةٍ وَمَنْ ٱنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَٱهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا ٱوْ مَازَ أَذًى فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ ٱمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخُرِقُهَا وَمَنْ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ [قال شعيب: إسناده حسن]. [انظر: ١٧٠١،١٧٠] (۱۲۹۰)عیاض بن غطیف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈاٹٹڈ بیار ہو گئے ،ہم ان کی عیادت کے لئے گئے تو ان کی اہلیہ 'جن کا نام تحیفہ تھا''ان کے سرکے قریب بیٹھی ہوئی تھیں ، ہم نے ان سے بوچھا کدان کی رات کیسی گذری ؟ انہوں نے کہا بخدا! انہوں نے ساری رات اجروثواب کے ساتھ گذاری ہے، حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹڑ کہنے لگے کہ میں نے ساری رات اجر کے ساتھ نہیں گذاری، پہلے ان کے چیرے کا رخ دیوار کی طرف تھا، اب انہوں نے اپنا چیرہ لوگوں کی طرف کرلیا اور فرمایا کہ میں نے جو بات کہی ہے بتم اس کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کرتے ؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کوآپ کی بات پر تعجب ہوتا تو آپ ہے سوال کرتے ،انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْهِ آبُو بي فرماتے ہوئے سناہے کہ جو شخص الله کی راہ میں اپنی زائد چیزخرچ کردے اس کا ثواب سات سوگنا ہوگا، جوانی ذات اوراپیے اٹل خانہ پرخرچ کرے بھی بیار کی عمیاؤت کرہے یا مسی تکلیف دہ چیز کورائے سے ہٹاد ہوتو ہرنیکی کابدلہ دس نیکیاں ہوں گی اور روزہ ڈھال ہے بشرطیکہ اسے انسان پھاڑنہ دے، اور جس شخص کواللہ جسمانی طور برکسی آ ز مائش میں مبتلا کرے، وہ اس کے لئے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ ( ١٦٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً قَالَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ

جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَّائِهِمْ مَسَاجِدَ [قال شعيب: إسناده صحيح]. [انظر: ١٦٩٤، ١٦٩٩]

(۱۲۹۱) حضرت ابوعبیده بن الجراح و الفقط سے مروی ہے کہ نبی علیلا کا سب سے آخری کلام بیرتھا کہ جاز میں جو یہودی آباد ہیں اور جزیرہ عرب میں جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا اور جزیرہ عرب میں جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔

(١٦٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُواقَةً عَنْ أَبِي عُبَدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُواقَةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُو الدَّجَّالَ فَحَلَّاهُ بِحِلْيَةٍ لَا أَخْفَظُهَا قَالُوا يَا عُبَيْدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُو الدَّجَّالَ فَحَدَّلَاهُ بِحِلْيَةٍ لَا أَخْفَظُهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ فَلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ كَالْيَوْمِ فَقَالَ أَوْ خَيْرٌ [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٢٧٥٦، الترمذي: ٢٣٣٤)]. [انظر: ١٦٩٣].

(۱۲۹۲) حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیّائے وجال کا تذکرہ فر مایا اور اس کی الیمی صفات بیان فرمائیں جو مجھے اب یا زئیس میں ، البتہ اتنی بات یا د ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللّٰہ مُکَاٹِیُٹِرُا اس وقت آج کی نسبت ہمارے ولوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ آج سے بہتر ہوگی۔

( ١٦٩٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سُرَاقَةَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمُ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدُ ٱنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّى أَنْذِرُكُمُوهُ قَالَ فُوصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَعِى كَلَامِى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِدٍ آمِئُلُهَا وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِدٍ آمِئُلُهَا وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِدٍ آمِئُلُهَا الْيَوْمَ قَالَ وَلَعَلَّهُ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِدٍ آمِئُلُهَا الْيَوْمَ قَالَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِدٍ آمِئُلُهَا الْيَوْمَ قَالَ اللّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِدٍ آمِنُلُهَا الْيَوْمَ قَالَ اللّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَ فَلَ اللّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِدٍ آمِنُكُهُا الْيُومُ قَالَ اللّهِ خَيْلًا اللّهِ كَانُولَ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۲۹۳) حضرت الوعبيده وَ النَّيْ الصِهِ وَ النَّالِ المَّهِ مِن النَّهِ الْمَدِينَ النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَي

(١٢٩٨) حضرت ابوعبيده بن الجراح بطالفت مروى ہے كه نبي عليه كاسب سے آخرى كلام بيقاكه جاز ميں جويبودى آباد بين

اور جزیر هٔ عرب میں جواہل نجران آباد ہیں انہیں نکال دو،اور جان لو کہ بدترین لوگ دہ ہیں جوابیے انبیاء کی قبروں کو تجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔

( ١٦٩٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أَمُامَةَ قَالَ أَجَارَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا وَعَلَى الْجَيْشِ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْمَسْلِمِينَ رَجُلًا وَعَلَى الْجَيْشِ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَوْاحِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْمَامِينَ أَجَارَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَجَارُ مَعْتُ وَسَلَمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يُجِيرُهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يُحْبِرُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَجْيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ [قال شعيب: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف].

(۱۷۹۵) حضرت ابوامامہ ڈلائٹیئے ہے مروی ہے کہ ایک مسلمان نے کسی شخص کو پناہ دے دی، اس وقت امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ ڈلائٹیئے تھے، حضرت خالد بن ولید ڈلائٹیئا ورحضرت عمر و بن العاص ڈلٹیئ کی رائے بیٹھی کہاہے پناہ نہ دی جائے ،کیکن حضرت ابو عبیدہ ڈلٹیئٹ نے فرمایا کہ ہم اسے پناہ دیں گے، کیونکہ میں نے نبی طیف کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو مسلمانوں پریناہ دیرسکتا ہے۔

(١٦٩٦) حَلَّنَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَلَّفَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍ وَحَلَّنَا أَبُو حِسْبَةَ مُسْلِمُ بُنُ أَكَيْسٍ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَعْ عَنُ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ قَالَ ذَكْرَ مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يَبْكِى فَقَالَ مَا يُبْكِيكُ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ نَبْكِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمًا مَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُفِيءُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ ذَكْرَ يَوْمًا مَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُفِيءُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَكرَ الشَّامَ فَقَالَ إِنْ يُنْسَأُ فِى أَجَلِكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةً فَحَسْبُكَ مِنْ الْخَدَمِ ثَلَاثَةٌ خَادِمٌ يَخُدُمُ لَكُ وَخَادِمٌ يُسَافِرُ مَعَكَ الشَّامَ فَقَالَ إِنْ يُنْسَأُ فِى أَجَلِكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةً فَحَسْبُكَ مِنْ الْخَدَمِ ثَلَاثَةٌ ذَابِهُ وَكُومُ يَخُدُمُ أَهُلُكَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَحَسْبُكَ مِنْ الدَّوابِّ ثَلَاثَةٌ ذَابَةٌ لِرَحْلِكَ وَدَابَّةٌ لِغَلَامُ وَدَابَّةٌ لِغُلَامِكَ وَدَابَةً لِغُلَامِكَ وَخَادِمٌ يَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَثْلُهُ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْعُلُ وَلَيْكُمُ إِلَى مُثْلِ الْحَالِ الَّذِى فَارَقَنِى عَلَيْهَا [إسناده ضعيف].

مَنْ لَقِينِي عَلَى مِثْلِ الْحَالِ الَّذِى فَارَقَنِى عَلَيْهَا [إسناده ضعيف].

(۱۲۹۲) ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو سے ملئے کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں، انہوں نے ان سے رونے کی وجہ بوچھی تو حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹو نے فرمایا گر میں اس لئے رور ہا ہوں کہ ایک دن نبی علیلا نے مسلمانوں کو ملئے والی فتوحات اور حاصل ہونے والے مال غنیمت کا تذکرہ کیا، اس دوران شام کا تذکرہ بھی ہوا، تو نبی علیلانے بھے نے فرمایا ابوعبیدہ! اگر شہیں زندگی مل جائے تو صرف تین خادموں کو اپنے لئے کافی سمجھنا، ایک اپنے لئے، ایک اپنے ساتھ سفر کرنے کے لئے اور ایک اپنے اہل خانہ کے لئے جوان کی خدمت کرے اوران کی ضروریات مہیا کرے، اور تین سواریوں کو اپنے لئے کافی سمجھنا، ایک جانورتو اپنی سواری کے لئے ، ایک اپنے سامان اور بار برداری کے لئے ، اور ایک اپنے غلام کے لئے۔ لئے کافی سمجھنا، ایک جانورتو اپنی سواری کے لئے ، ایک اپنے سامان اور بار برداری کے لئے ، اور ایک اپنے غلام کے لئے۔ لئے کافی سمجھنا کی خرف نگاہ لئی نہ اپنے اس اپنے گھر برنظر ڈ الٹا ہوں تو یہ جھے غلاموں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، میں اپنے اصطبل کی طرف نگاہ

دوڑا تا ہوں تو وہ مجھے سوار یوں اور گھوڑوں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس صورت میں میں نبی ملیٹا کا سامنا کس منہ سے کروں گا؟ جبکہ نبی ملیٹا نے ہمیں بیدوصیت فر مائی تھی کہ میری نگا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ مجبوب اور میرے قریب ترین وہ شخص ہو گا جو مجھ سے اس حال میں آ کر ملاقات کرے جس کیفیت یروہ مجھ سے جدا ہوا تھا۔

( ١٦٩٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِى أَبَانُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَابِّهِ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ كَانَ خَلَفَ عَلَى أُمَّهِ بَعْدَ أَبِيهِ كَانَ شَهِدَ طَاعُونَ عَمُّواسَ قَالَ لَمَّا الشَّعَلَ الْوَجَعُ قَامَ أَبُو عَبْيُدَةً بُنُ الْجَوَّاحِ فِى النَّاسِ حَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَوَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً يَسُلُلُ اللَّهَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ قَالَ فَطُعِنَ فَمَاتَ رَحِمَةُ اللَّهُ وَاسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَاثَى مُعَلِي اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَاثِنَ فَعَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ فَقَامَ اللَّهَ آلَى اللَّهَ آلَى يَشُولُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمُو وَ بُنُ الْعَامِ الْعَدُ الرَّحْمَنِ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ فَلْكُمْ وَإِنَّ لَمُعَلِي اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمُو وَ بُنُ الْعَامِ فَقَامَ فِينَا خَطِيبً بُنُ مُعَاذٍ فَمَاتَ ثُمَّ قَامَ فَدَعَا رَبَّهُ لِيَفْسِهِ فَطُعِنَ فِى رَاحَتِهِ فَلْقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُو إِلَيْهَا لُمَّ يَقْبَلُ طَهْرَ كُقَةٍ بُهَ يَعْولُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَمُو وَ بُنُ الْعَامِ فَقَامَ فِينَا خَطِيبً أَنِي إِلَيْهِ النَّاسُ فَعَلَى النَّاسُ فَتَعَوْلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْتُهُ مِنَا عَلَى فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَابِ مِنْ رَأَى عَمُوو فَواللَّهِ مَا كَرِهَهُ قَالَ أَبُو عَبُدُ الرَّحْمَى عَبُد اللَّهِ بُن أَحْمَى عَبُد اللَّهُ بُن أَحْمَد وَاللَّهِ مَا أَرُدُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَابِ مِنْ رَأَى عَمُوو فَواللَّهِ مَا كَرِهَهُ قَالَ أَبُو عَبُدُ الرَّحْمَى عَبُد اللَّهُ بُن أَحْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۲۹۷) طاعون عمواس کے واقعے کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ جب حضرت ابوعبیدہ بن الجراح را النیو کی تکلیف شدت اختیار کرگئی تو وہ لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، اور فر مایا لوگو! بیر تکلیف تمہارے رب کی رحمت ، تمہارے نبی کی دعوت اور تم سے پہلے صالحین کی موت رہ چک ہے ، اور ابوعبیدہ اللہ سے دعاء کرتا ہے کہ اسے ایس میں سے اس کا حصہ عطاء کیا جائے ، چنا نجے اس طاعون کی وہاء میں وہ شہید ہوگئے ۔ مینیا۔

ان کے بعد حضرت معاذبی جبل والفائے ان کی نیابت سنجالی اور خطبہ دیے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوا یہ تکلیف تمہارے رب کی رحمت ، تمہارے نبی کی وعوت اور تم سے پہلے صالحین کی موت رہ چکی ہے اور معاذ اللہ سے دعاء کرتا ہے گه آل معاذ کو بھی اس میں سے حصدعطاء کیا جائے ، چنا نچان کے صاحبر اور عبد الرحمٰن اس مرض میں مبتلا ہو کرشہید ہوگئے ، اور حصرت معاذ والله سے دوبارہ کھڑے ہوکرا پنے لئے دعاء کی چنانچان کی جھی طاعون کی گلٹی تکل آئی۔

میں نے انہیں دیکھاہے کہ وہ طاعون کی اس گلٹی کودیکھتے تھے اور اپنی تھیلی کو چوہتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ

﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تیرے عوض مجھے پوری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوثی نہ ہوگی، بہر حال! وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے بعد حضرت عمر و بن العاص ڈٹاٹٹان کے نائب مقرر ہوئے ، انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے فر مایا لوگو! یہ نکلیف جب آ جاتی ہے تو آگ طرح بھڑ کنا شروع ہوجاتی ہے ، اس لئے تم اس سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے پہاڑوں میں چلے جاؤ۔

یات کرابو واثلہ ہذلی کہنے گئے کہ آپ نبی علیظ کے صحابی ہونے کے باوجود بھی بات نہیں کہدرہے، بخدا! آپ میرے اس گدھے ہے بھی زیادہ برے ہیں، انہوں نے فر مایا کہ میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا، کین بخدا! ہم اس حالت پر نہیں رہیں گے، چنا نچہوہ اس علاقے سے نکل گئے اور لوگ بھی نگل کر منتشر ہو گئے، اس طرح اللہ نے ان سے اس بیاری کوٹالا، حضرت عمر و ڈٹاٹیڈ کو بات بتائی تو انہوں نے اس پر حضرت عمر و ڈٹاٹیڈ کو بات بتائی تو انہوں نے اس پر کسی فتم کی ناگواری کا اظہار نہ کیا۔

( ١٦٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِىًّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ بَعَثْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَاسْتَعْمَلُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَاسْتَعْمَلُ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ عَلَى الْأَعْرَابِ فَقَالَ لَهُمَا تَطَاوَعَا قَالَ وَكَانُوا يُوْمَرُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَى بَكْرٍ فَانْطَلَقَ عَمْرُو فَآغَارَ عَلَى قُضَاعَةَ لِأَنَّ بَكُرًا أَخُوالُهُ فَانْطَلَقَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَكَ عَلَيْنَا وَإِنَّ ابْنَ فُكُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَكَ عَلَيْنَا وَإِنَّ ابْنَ فُكُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونًا أَنُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا فَعَلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونًا أَنُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ عَصَاهُ عَمْرٌ و [اسناده صعيف].

(۱۲۹۸) اما م تعلى رئيطة كتيم بين كه بي عليها نے جب جيش ذات السلاس كوروان فرمايا تو حضرت ابوعبيده ثانة كومها جرين پراور حضرت عمر و بن العاص رئيلة كود يها تيول پرامير مقرر فرمايا ، اوردونول سے فرمايا كه ايك دوسر كى بات مانا ، راوى كہتے بيل كه أبيس بنو بكر پر حمله كا حكم ديا كيا تھا كيكن حضرت عمر و دُن الله ان بنوقضا عهر برحمله كرديا كيونكه بنو بكر سے ان كى رشته دارى بھى تھى ، يه د كي كر حضرت مغيره بن شعبه الله ان خصرت ابوعبيده و الله ان كه كها كه بى عليها نے آپ كو جم پرامير مقرر كر كے بسجا ہے جبكه فلال كا بينا لوگول كے معاملات پر غالب آگيا ہے اور محسول ايسا ہوتا ہے كه آپ كا حكم نبيل چارا ؟ حضرت ابوعبيده و الله الله عن الله عليه الله عليه في بيروى كرتار بهوں كا ، خواه عمرونه كريں - كه نهي عليها كے حكم كى بيروى كرتار بهوں كا ، خواه عمرونه كريں - كه نهي عليها كے حكم كى بيروى كرتار بهوں كا ، خواه عمرونه كريں - كه نهي عليها كے حكم كى بيروى كرتار بهوں كا ، خواه عمرونه كي اليه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن الله عكنه و سكم قال أخور جو ايھو د أهل المحتجاز و آهل نخوان مِن جَوْرِيرة الْعَرَبِ النظر : ١٩٩١).

(۱۲۹۹) حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بناٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیقا کا سب سے آخری کلام بیتھا کہ ججاز میں جو یہودی آباد ہیں اور جزیر ہ عرب میں جواہل نجران آباد ہیں انہیں نکال دو۔ (۱۷۰۱) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَانَا هِشَامٌ عَنُ وَاصِلِ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ غُطَيْفٍ قَالَ وَخَدُنَا عَلَى أَبِى عُبِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَدُ فَاضِلَةً وَمَنَ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيطًا أَوْ مَازَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَهِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِسَبْعِ مِائَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيطًا أَوْ مَازَ أَذًى عَنْ طَرِيقٍ فَهِي فَي حَسَدِهِ فَهُو لَهُ حِطَّةٌ [صححه ابن حسنة بيعشُرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَهُ يَخُوفُهَا وَمَنْ ابْتَكَاهُ اللَّهُ بَلَاءً فِي جَسَدِهِ فَهُو لَهُ حِطَّةٌ [صححه ابن حسنة بيعشُرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَهُ يَخُوفُهَا وَمَنْ ابْتَكَاهُ اللَّهُ بَلَاءً فِي جَسَدِهِ فَهُو لَهُ حِطَّةٌ [صححه ابن حسنة بيعشُرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَهُ يَخُوفُهَا وَمَنْ ابْتَكَاهُ اللَّهُ بَلَاءً فِي جَسَدِهِ فَهُو لَهُ حِطَّةٌ [صححه ابن حزيمة (۱۹۹۲) عالى الألباني: ضعيف محتصوا (النسائي: ۱۹۷۶) عال شعيب: إسناده حسن]. [راجع ۱۹۹۰] الله و المُن بين مُن الجراح والته عليه الله الألباني: ضعيف محتصوا الإسلام بين الجراح والته عليه من الله كاراه عن الكام الألباني عاد من المحتمل الله والمنان عالم الله والمن الله على الله عنه الله كاره عن المحتور على عادت كرب ياكس تعليه على المحتور على الموروزه والله عالى المعبان عالى الله والله عنه الله على الله عنه الله عنه الله عن الله عنه المان عاد المن عنه والله عنه الله عنه المن عنه الله عنه المن عنور المن عنه الله عنه المن عنه المن عنه المن عنه والله عنه الله عنه المن عنه الله عنه المن عنه المنه عنه المن المنا المنا المنا المنا المنا المن عنه المن عنه المن عنه ال

( ١٧٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَلَّثَنَا بَشَّارُ بُنُ أَبِي سَيْفٍ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ غُطَيْفٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٦٩٠].

(۱۰۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

المثنان المارَةُ إِن اللهِ العَثْرَةُ اللهُ اللهُ

#### بسنواللوالة فنسالة حيثو

### مسند توابع العشر

# حدیث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِی بَکُو ﷺ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ کی مرویات

(١٧.٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ عَنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاللَّهُ عَنْدُ النَّبِيِّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا أَوْ أَضْيَافِكَ مُنْدُ اللَّيْلَةِ قَالَ أَمَا عَشَيْتِهِمْ قَالَتُ لَا قَالَتُ قَدُ عَرَضْتُ ذَاكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبُواْ أَوْ فَأَبَى قَالَ فَعَضِبَ أَبُو بَكُو وَحَلَفَ أَنْ لَا يَطْعَمَهُ وَحَلَفَ الشَّيْفَ أَوْ الْمَنْ يَعْنَى الشَّيْطِانِ قَالَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ عَرْضَتُ أَنْ لَا يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُو إِنْ كَانَتُ هَذِهِ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ الْمُنْ الثَّيْطُونَ لَقُمَةً إِلَّا رَبَتُ مِنْ أَسُفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا فَقَالَ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَ فَتَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ وَأَكُلُ وَاكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْ لَا كُثُورً مِنْهَا فَقَالَ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَ فَتَعَا بِالطَّعَامِ فَاكُلُ فَقَالَتُ قُرَّةٌ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَآكُثُورُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأَكُلُ قَالَ فَآكُولُ وَبَعْتَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوا أَنَّهُ أَكُلُ مِنْهَا وَسَعْرَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا فَاكُولُ وَالَعُلَى عَنْهُ إِلَى النَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُو أَنَّهُ أَكُلُ مِنْهَا وَصَعْمَا إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَ فَاكُولُ وَالَ فَاكُولُ وَالْعَامِ وَالْعَلَى مِنْهَا وَلَوْلَ عَلَى مَنْهُ الْمُعْرَالُ وَالَعْقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمُ وَالَعُلُوا وَالَعَالَ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا وَالَعُولُ وَالَوْلَ وَالْمُوالُولُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ وَالَعُولُ وَالَالَاهُ وَالَعُولُ وَالَعُولُ وَالَالَاهُ وَالْعُلُوا وَالَوْلُولُولُ وَالْمُعْرَالُولُولُ وَالْعُلُولُ وَلُولُ وَالَعُلُوا وَالَوْلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

فَذَكُرُ أَنَهُ أَكُلُ مِنهَا [صححه الدحاری (٦١٤١)، ومسلم (٢٠٥٧)]. [انظر: ٢٠١٢، ١٧١٢ منها وصححه الدحاری (٦١٤١)، ومسلم (٢٠٥٧)]. [انظر: ٢٠٥٤) حفر عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹنڈ کچھ مہمانوں کو لے کرآئے ،خود انہوں نے شام کا وقت نبی علیقا کے پاس گذارا، رات کو جب وہ واپس آئے تو والدہ نے ان سے کہا کہ آج رات آپ اپنے مہمانوں کو کبول کر کہاں رہے؟ انہوں نے فر مایا کیا تم نے انہیں رات کا کھا نانہیں کھلایا، انہوں نے کہا نہیں! میں نے تو ان کے سامنے کھا نال کر پیش کر دیا تھا لیکن انہوں نے ہی کھانے سے انکار کر دیا، اس پر وہ نا راض ہو گئے اور قسم کھائی کہ وہ کھا نانہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر رفائڈ نہیں کھائیں گے، جب کے مہمانوں نے بھی قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر رفائڈ نہیں کھائیں گے، جب

نوبت يہاں تک پہنچ گئي تو حضرت ابو بكر ظائفانے فرمایا كديہ تو شيطان كی طرف ہے ہوگيا ہے۔

پھرانہوں نے کھانا منگوایا اورخود بھی کھایا اورمہمانوں نے بھی کھایا، یہلوگ جولقمہ بھی اٹھاتے تھے،اس میں نیچے سے مزیداضافہ ہوجاتا تھا،حضرت ابو بکر ٹھاٹھ نے اپنی اہلیہ کو نکا طب کر کے فرمایا اے بنوفراس کی بہن! یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اے میری آئکھوں کی ٹھنڈک! یہ تو اصل مقدار سے بھی زیادہ ہوگیا ہے، چنانچہان سب نے یہ کھانا کھایا اور نبی مالیہ کو بھی جھوایا اور داوی نے ذکر کیا کہ نبی مالیہ نے بھی اس کھانے کو تناول فرمایا۔ المناز مناز المناز مناز المناز مناز المناز المناز

(۱۷.۳) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلْيَمَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُو آنَّهُ قَالَ كُنَا مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعْ رَجُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعْ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ أَوْ نَحُوهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشُوكٌ مُشْعَانٌ طُويلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى مَعْ رَجُلُ صَلَّى مَعْ رَجُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هَدِيَّةً قَالَ لَا بَلُ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتُ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هَدِيَّةً قَالَ لَا بَلُ بَلُ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتُ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطُنِ أَنْ يُشُوى قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنُ الثَّلَاثِينَ وَالْمِائِةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزَةً مِنْ سَوَادِ بَطُنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَا لَهُ قَالَ وَجَعَلَ مِنْهَا وَقَصَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ [صححه قَصْعَتَيْنِ قَالَ فَاكُولُوا وَرَبُولَ وَشَيْعُنَا وَفَصَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَجَعَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ [صححه الدحارى (۲۲۱7)، ومسلم (٢٥٠ ٢)] [انظر ٢٧١١]

(۱۷۰۳) حفرت عبدالرحمٰن بن انی بکر ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی ملیا کے ساتھ ہم ایک سوئیں آ دمی تھے، نبی ملیا نے فر مایا کیا تم میں سے کسی کے پاس بھی کھیا تا ہے؟ ایک آ دمی کے پاس سے ایک صاع آٹا فکا ، اسے گوندھا گیا ، اتنی در میں ایک موٹا تازہ لمباتر نگامشرک ایک بکری ہا نکتا ہوالایا ، نبی ملیا نے اس سے بعرچھا کہ یہ بینچے کے لئے لاتے ہو یا ہدیہ کے طور پر لاتے ہو؟ اس سے وہ بکری خرید لی اور اسے بھی تیار کیا جانے لگا۔

نبی طینا نے اس موقع پر رہے تم بھی دیا کہ اس کی کلجی بھون لی جائے ، بخدا! ہم ایک سوتیں آ دمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جسے نبی طینا نے کلجی کی بوٹی کاٹ کر نہ دی ہو، جوموجود تھے انہیں اس وقت اور جوموجود نہیں تھے ان کے لئے بچا کرر کھ لی ، پھر دو بڑے پیالوں میں کھانا نکالا ، ہم سب نے کھایا اور خوب سیر ہوکر کھایا لیکن پیالوں میں پھر بھی کچھ نے گیا ، ہم نے اسے اپنے اونٹ پرلا دلیا۔

( ١٧.٤) حَدَّثَنَا عَارِمٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثُهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَّ اللَّهُ فَقَرَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَقَالَ عَفَّانُ بِثَلَاثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ سَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْشَرَةٍ وَأَنُّو بَكُو بِثَلَاثَةٍ قَالَ عَقَّانُ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْشَرَةٍ وَأَنُّو بَكُو بِثَلَاثَةٍ قَالَ عَقَّانُ بِسَادِسِ أَواحِي ٤٠٧٠٢.

(۱۷۰۳) حضرت عبدالرحمٰن التفوّن سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ تنگدست لوگ تھے، ایک مرتبہ نبی علیق نے فرمایا جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہووہ اپنے ساتھ تیسرے کو لے جائے، جس کے پاس چار کا کھانا ہووہ پانچویں چھنے کو لیے جائے، حضرت صدیق اکبر رٹائٹیوا پنے ساتھ تین آ دمیوں کو لے گئے اور نبی علیقادس افراد کوا پنے ساتھ لے گئے۔ سے بہر و دیر و دو وردسے بردیر دیں دیں دیں دیں ہوں برویر دور دوروں میں بین و بودسے بردوں پر

( ١٧.٥ ) حَذَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنِى عَبْدُ إِلرَّحْمَنِ

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

بُنُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْمِرَهَا [صححه البحاري (١٧٨٤)، ومسلم (٢١٢)].

(۵۰۵) حضرت عبدالرحمٰن ٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے مجھے حکم دیا کہ عائشہ کواپنے بیچھے بٹھا کر تعلیم لے جاؤں اور انہیں عمر ہ کرالاؤں۔

(۱۷۰۷) حضرت عبدالرحلن بن ابی بکر ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میر ہے دب نے میری امت میں سے مجھے سر ہزارا لیے افراد عطاء کیے ہیں جو جنت میں بلاحساب کتاب داخل ہوں گے، حضرت عمر ڈاٹھؤنے عرض کیایا رسول اللہ! آپ نے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی؟ فر مایا میں نے درخواست کی تھی جس پراللہ نے مجھے ان میں سے ہرا کی کے ساتھ مزید سر ہزار عطاء فر ما دیے ، حضرت عمر ڈاٹھؤنے نے پھرعوض کیایا رسول اللہ! آپ نے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی؟ فر مایا میں نے درخواست کی تھی جس پراللہ نے مجھے استے اور افراد عطاء فر مائے ، یہ کہ کر آپ ماٹھ ٹی جس پراللہ نے ہتھے بھیلا دیے ، جس کی وضاحت کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں کہ اتن بڑی تعداد جے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانیا۔

( ١٧.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى عَنُ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنُ قَيْسٍ بْنِ زَيْدٍ عَنُ قَاضِى الْمِصْرَيْنِ وَهُوَ شُرَيْحٌ وَالْمِصُرَانِ الْبَصْرَةُ وَالْكُوفَةُ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْعُو بِصَاحِبِ اللَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقِيمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيقُولُ أَيْ عَبْدِى فِيمَ أَذْهَبْتُ مَا لَا النَّاسِ فَيقُولُ أَيْ عَبْدِى فِيمَ أَذْهَبْتُ مَالَ النَّاسِ فَيقُولُ أَيْ رَبِّ قَدُ عَلِمْتَ أَنِي لَمْ أَفْسِدُهُ إِنَّمَا ذَهَبَ فِي غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ وَضِيعَةٍ فَيَدُعُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ فَيَصَعُهُ فِي مِيزَانِهِ فَتَرْجَحُحُ خَسَنَاتُهُ [إسناده ضعيف، آخر حد الطيالسي: ٢٣٢٦،

(۷-۷) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر واثنی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله تعالی قیامت کے دن مقروض کو بلا کرا ہے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچیس کے کہ بندے! تونے لوگوں کا مال کہاں اڑا یا؟ وہ عرض کرے گا پرور دگار! آپ تو جانے ہیں کہ بین نے اسے یونہی ہر با ذہیں کیا، بلکہ وہ تو سمندر میں ڈوب کر، جل کر، چوری ہوکر یا ٹیکسوں کی ادائیگی میں ضائع ہوگیا، یہ سن کراللہ تعالی کوئی چیز منگوا کراس کے میزان عمل میں رکھ دیں گے جس سے اس کی نیکیوں کا بلزوا بھاری ہوکر جھک جائے گا۔

(١٧.٨) حدثنًا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ قَاضِي الْمِصُريُنِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْعُو اللَّهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ فِيمَ أَحَذُتَ هَذَا الدَّيْنَ وَفِيمَ ضَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ يَوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ فِيمَ أَحَذُتَ هَذَا الدَّيْنَ وَفِيمَ ضَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ فَيقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى لَكَيْهِ فَيُقُولُ يَا وَلَمْ أَشُرَبُ وَلَمْ أَلْبَسُ وَلَمْ أُضَيِّعُ وَلَكِنُ أَتَى عَلَى يَدَى إِنَّا صَرَقٌ وَإِمَّا سَرَقٌ وَإِمَّا سَرَقٌ وَإِمَّا سَرَقٌ وَإِمَّا سَرَقٌ وَإِمَّا وَلَهُ أَنْ أَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِى أَنَا أَحَقُّ مَنْ قَضَى عَنْكَ الْيَوْمَ فَيَدُعُو اللَّهُ بِشَى عِ فَيَصَعُهُ فِي كِفَّةٍ وَضِيعَةٌ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِى أَنَا أَحَقُّ مَنْ قَضَى عَنْكَ الْيَوْمَ فَيَدُعُو اللَّهُ بِشَى عِ فَيَصَعُهُ فِي كِفَةٍ وَرَاحِع ما قبلها.

(۱۷۰۸) حضرت عبدالرحمٰن بن انی بکر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه تَالِیْقِ نے ارشاد فر مایا الله تعالیٰ قیامت کے دن مقروض کو بلا کراپئے سامنے کھڑا کریں گے اوراس سے بچھیں گے کہ بندے! تو نے لوگوں سے قرض لے کران کا مال کہاں اڑایا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار! آپ تو چائے ہیں کہ میں نے اسے لیا تھالیکن میں اسے کھاسکا اور نہ پی سکا، میں اسے بہن بھی بنیں سکا اور یونہی ہر باونہیں کیا، بلکہ وہ تو سمندر میں ڈوب کر، جل کر، چوری ہوکر یا نیکسوں کی اوا کیگی میں ضائع ہوگیا، یہ من کر الله تعالیٰ فرماً کی میں کے کہ میرے بندے نے بھی کہا، میں اس بات کا زیادہ حقد ار بوں کہ آج تہاری طرف سے تبہارا قرض اوا الله تعالیٰ فرماً کیس کے کہ میرے بندے نے بھی کہا، میں اس بات کا زیادہ حقد ار بوں کہ آج تہاری طرف سے تبہارا قرض اوا کروں، پھراللہ تعالیٰ کوئی چیز منگوا کراس کے میز ان عمل میں رکھ دیں گے جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوکر جھک جائے گا، اوروہ الله کے فضل سے جنت میں داخل ہوجائے گا۔

(۱۷۰۹) حضرت عبدالرحلٰ بن ابی بکر ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی طائیلائے ان سے فر مایا کہ اس اونٹنی پرسوار ہو، پیچھے اپنی بہن کو بٹھاؤ، جب علیم کے ٹیلے سے اتر وتو تلبیہ واحرام کر کے واپس آجاؤ لینی عمر ہ کر الاو ءیہ موقع لیلیۃ الصدر کا تھا۔

( ١٧١٠) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاعُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي الْعَطَّارَ عَنِ ابْنِ خُتَيْم عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَة ابْنِي خُتَيْم عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَة ابْنَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ لِعَبْدِ الرَّعْمِرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالُمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْلُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُونُ اللَّهُ ا

## هي مُنالًا اَحْرُرُ مِنْ لِيَدِهُ مَرْمُ الْحَدِينَ لِيَدِهُ مَرْمُ الْحَدِينَ لِيَا الْعَشِيرَةُ عَيْدَالِينَ اللهِ الْعَشِيرَةُ عَيْدَالِينَ اللهِ اللهِ الْعَشِيرَةُ عَيْدَالِينَ اللهِ الْعَشِيرَةُ عَيْدَالِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۷۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی الیٹانے ان سے فر مایا کہ اس اونٹنی پرسوار ہو، پیچھے اپنی بہن کو بٹھاؤ، جب تعلیم کے ٹیلے سے اتر وتو تلبیدواحرام کر کے واپس آ جاؤیعنی عمرہ کرالاؤ، کہ بیمقبول عمرہ ہوگا۔

(۱۷۱۱) عَدَّنَنَا عَارِهٌ حَدَّنَنَا مُعْتَمِو بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُو أَنَّهُ قَالَ كُنَا مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عَنْ مُ فَكُومُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشُوكٌ مُشُعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٌ أَوْ نَحُوهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشُوكٌ مُشُعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلُ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتُ وَأَمَر نَبِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلُ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصَلِيعِي وَالْمَانَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَةً مِنْ سَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوى قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنْ النَّلَاثِينَ وَالْمِانَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَةً مِنْ سَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوى قَالَ وَايْمُ اللَّهِ عَلَى مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَةً مِنْ سَوَادِ الْمُعْنِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَالِهُ عَلَى مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمَعْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْولِ وَلَا عَلَى الْمُعْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَصَلَ فِى الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى بَعِيرٍ أَوْ كَمَا قَالَ [راحع ٣٠٠١] قَطَعَتَيْنِ قَالَ فَاكُوا الْمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

نی مالیتانے اس موقع پر رہے تم بھی دیا کہ اس کی کلیجی بھون کی جائے ، بخدا! ہم ایک سوتیں آ دمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جے نبی مالیتائے کلیجی کی بوٹی کاٹ کرنہ دگی ہو، جو موجود تھے انہیں اسی وفت اور جو موجود نہیں تھے ان کے لئے بچا کرر کھ لی ، پھر دو بڑے بیالوں میں کھانا نکالا ، ہم سب نے کھایا اور خوب سیر ہوکر کھایا کیکن پیالوں میں پھر بھی کچھ نے گیا ، ہم نے اسے اینے اونٹ برلا دلیا۔

(١٧١٢) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَلَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَبِي بَكُو أَنَّ أَصْحَابَ الصَّقَةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الْبَعْةَ فَلَيْذُهَبُ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو جَاءَ اثْنُنِ فَلْيَذُهَبُ بِثَالِثِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبُ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكُو جَاءَ بِثَلَاثَةٍ قَالَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأَمِّى وَلَا أَدْرِى هَلَ بَعْلَمُ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ وَأَبُو بَكُو بِثَلَاثَةٍ قَالَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأَمِّى وَلَا أَدْرِى هَلَ بَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعْشَرَةٍ وَأَبُو بَكُو بِثَلَاثَةٍ قَالَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأَمِّى وَلَا أَدْرِى هَلَ بَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاءَ بَعُدَمَا مُضَى لَلِي مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضِيافِكَ أَنُ قَالَتُ مَا عَلَيْهِ مُ فَعَلَيْهِ مُ فَعَلَيْهِ مُ قَالَ فَذَهَبُتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ قَالَ لَا يَا عُنَثُو أَوْ لَا يَا عُنْشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ قَالَتُ أَلَى الْقَالَ عَلَيْهُ فَالَ يَا عُنْشُولُ فَيَقُولُوا عَلَيْهِ مُ فَعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ فَعَلَيْهُ مَا خَبَسَكَ عَنْ أَنْ فَاخْتَبَأْتُ قَالَ يَا عُنْشُولُ أَوْ يَا عَنْشُولُ فَا مَنْ اللَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَى وَلَا لَهُ وَعَلَى أَنَا لَا فَالْ مَا شَاءً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَالَ عَلَى اللَّهُ وَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْ فَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

وَقَالَ كُلُوا لاَ هَنِيًّا وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَحَلَفَ الطَّيفُ أَنُ لاَ يَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ أَبُو بَكُو قَالَ أَلُو بَكُو هَلُوا لاَ هَنِيًّا وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَحَلَفَ الطَّيفُ أَنُ لاَ يَطْعَمَهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ أَبُو بَكُو قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُو هَنُ الشَّيْطَانِ قَالَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ قَالَ فَايُمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْحُدُ مِنُ الشَّيْطَانِ قَالَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ قَالَ فَايُمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْحُدُ مِنُ الشَّيْطَانِ قَالَ وَمَارَتُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتُ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظُرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكُو فَإِذَا هِى كَمَا أَسُفَلِهَا أَكُثَرَ مِنْهَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِى فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتُ لَا وَقُرَّةٍ عَيْنِى لَهِى الْآنَ أَكُثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِى لَهِى الْآنَ أَكُثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِشَلَاثِ مِرَادٍ فَأَكُلَ مِنْهُ أَبُو بَكُو وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِى يَمِينَهُ ثُمَّ أَكُلَ لُقُمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى بَشَلَاثِ مِرَادٍ فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكُو وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِى يَمِينَهُ ثُمَّ أَكُلُ لَقُمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآصُبَحَتُ عِنْدَهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقَدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَعَرَقُنَا وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى وَكُل مَالًا اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمُ فَأَكُلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ وَالْقَالُ مَا مُعَلِّى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَيْرَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمُعُونَ الشَّيْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُوا مِنْهَا الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَلْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَيْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعُلُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

آؤ مکما قال [راجع: ۱۷۰۲] (۱۷۱۲) حفزت عبدالرحمٰن ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ تنگدست لوگ تھے، ایک مرتبہ نبی علیظانے فر مایا جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہو وہ اپنے ساتھ تیسر سے کو لے جائے، جس کے پاس چار کا کھانا ہوّ وہ پانچویں چھٹے کو لے جائے، حضرت صدیق اکبر ڈلٹٹڈا پنے ساتھ تین آ دمیوں کولے گئے اور نبی علیظادس افراد کواپنے ساتھ لے گئے۔

عبدالرحمان رفائق کہتے ہیں کہ گھر میں میرے علاوہ والدین، (غالبًا بیوی کا بھی ذکر کیا) اور ایک خادم رہتا تھا جو ہمارے در میان مشترک تھا، اس دن حضرت صدیق اکبر رفائق نے شام کا وقت نبی علیق کے پاس گذارا، رات کو جب وہ واپس آئے تو والدہ نے ان سے کہا کہ آج رات آپ اپنے مہمانوں کو بھول کر کہاں رہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے انہیں رات کا کھانا نہیں جاکر کھلایا، انہوں نے کہا نہیں! میں نے تو ان کے سامنے کھانا لاکر پیش کر دیا تھا نیکن انہوں نے ہی کھانے سے انکار کر دیا، میں جاکر ایک جگہ چھپ گیا، حضرت مدیق اکبر رفائق نے بھے تن سنت کہتے ہوئے آوازیں دیں، پھر مہمانوں سے فرمایا کھاؤ، تم نے انہیں کیا، اور تسم کھائی کہ وہ کھانا نہیں کھا کیں گے، مہمانوں نے بھی تسم کھائی کہ وہ اس وقت تک نہیں کھا کیں گے جب تک حضرت ابو بکر رفائق نہیں کھا کیں گے، جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر رفائق نے فرمایا کہ بیتو شیطان کی طرف سے ہو گیا ہے۔

پھرانہوں نے کھانامنگوایا اورخودہمی کھایا اورمہمانوں نے بھی کھایا، یہ لوگ جولقمہ بھی اٹھاتے تھے، اس میں نیچ سے مزید اضافہ ہوجا تا تھا ہی کہ وہ سب سیراب ہو گئے، اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ فی رہا حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے اپنی اہلیہ کو فاظب کے فیا سے بھی زیادہ فی رہا تھا ہی کہ دہ اس کی بہن! یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اے میری آئکھوں کی ٹھنڈک! یہ تو اصل مقدار سے بھی تین گنا زیادہ ہو گیا ہے، چنا نچہان سب نے یہ کھانا کھایا اور نبی مالیا کہ بھی بھوایا اور راوی نے ذکر کیا کہ ہمارے اور ایک قوم کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اس کی مدت ختم ہوگئ، ہم نے بارہ آ دمیوں کو چو ہدری مقرر کیا جن میں سے ہرا کہ کے ساتھ کچھ آ دمی تھے، جن کی تحداد اللہ بی کومعلوم ہے، البتہ یہ واضح ہے کہ دہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور ان سب نے بھی اس کھانے کو کھایا۔

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

# مُنالًا اَمَانُ مِنْ لِيَدِ مِنْ اللهِ المُعْرَاقِ لِيَدِ مِنْ اللهِ المُعْرَاقِ لِيَدِ مِنْ اللهِ المعشِرَة لِيُسْلِينَ فِي اللهِ المعشِرة لِيُسْلِينَ فِي اللهِ المعشِرة لِيُسْلِينَ فِي اللهِ اللهِ

( ١٧١٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى بَكُو أَنَّ أَلِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ وَيُذَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ وَيَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذُهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ وَبُنْ بَيْنَ فَلْيَذُهُ وَانْطَلَقَ نَبِيًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُو وَأَنَّا وَأَبِى وَأَمِّى وَلَا أَدُدِى هَلُ أَبُا بَكُو جَاءَ بِفَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِيًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُو وَأَنَّا وَأَبِى وَأَمِّى وَلَا أَدُدِى هَلُ قَالَ امْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [واحع: ١٧٠٢].

(۱۷۱۳) حضرت عبدالرحل رہ النظامے مروی ہے کہ اصحاب صفہ تنگدست لوگ تھے، ایک مرتبہ نبی علیق نے فرمایا جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہووہ اپنے ساتھ تیسر ہے کو لے جائے، جس کے پاس چار کا کھانا ہووہ پانچویں چھٹے کو لے جائے، حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹڈا پے ساتھ تین آ دمیوں کو لے گئے اور نبی علیقادس افراد کواپنے ساتھ لے گئے۔

عبدالرحلٰ بْنَاتِيْ كہتے ہیں كہ گھر میں میرے علاوہ والدین ، (غالبًا بیوی كابھی ذكر كیا) اور ایک خادم رہتا تھا جو ہمارے درمیان مشترک تھا۔

## حَدِيثُ زَيْدِ بُنِ خَارِ جَهَ رَالِيُّهُ حضرت زبد بن خارجه رَالِیْهُ کی حدیث

( ١٧١٤) حَلَّثَنَا عَلِىُّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ سَلَمَةَ أَنْ عَبُدَ الْحَصِيدِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ دَعَا مُوسَى بُنَ طَلُحَةَ حِينَ عَرَّسَ عَلَى ابْنِهِ فَقَالَ يَا أَبَا عِيسَى كَيْفَ بَلَغَكَ فِى الْصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَبُدُ إِنِّى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِى فَقُلْتُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُولُ وَابُعَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُلُ كَنُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْلُ كَيْفَ الصَّلَامَ بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمْدِدٌ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللَّهُ عَلَى إِنْهَا عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ اللْعَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۷۱۳) خالد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الحمید بن عبد الرحمٰن نے موئی بن طلح کواپنے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں بلایا ، اور ان سے پوچھا کہ اب ابوں نے کہا کہ میں نے ایک سے پوچھا کہ اب ابوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت زید بن خارجہ ڈاٹٹنے نے بالیٹھا پر درود کے متعلق سوال کیا تھا ، انہوں نے جھے بتایا کہ میں نے خود بھی بیسوال نبی علیہ مرتبہ حضرت زید بن خارجہ ڈاٹٹنے سے بوچھا تھا ، نبی علیہ نے اس کا جواب بید ویا تھا کہ خوب احتیاط کے ساتھ نماز پڑھ کریوں کہوا ہے اللہ! محمد مُناٹٹی اور آل محمد شائٹی کے اس کا جواب بید ویا تھا کہ خوب احتیاط کے ساتھ نماز پڑھ کریوں کہوا ہے اللہ! محمد مُناٹٹی کے اس کا جواب بید ویا تھا کہ خوب احتیاط کے ساتھ نماز پڑھ کریوں کہوا ہے اللہ! محمد مُناٹٹی کے اس کا جواب بید ویا تھا ، بیشک تو قابل تعریف ، بزرگی والا ہے۔

# حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ خَرْمَةَ مَالَّالَيُّ حضرت حارث بن خزمه مِثْلَالِيَّةُ كَي حديث

( ١٧١٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنُ يَحُيى بُنِ عَبَّادٍ عَنُ أَبِيهِ عَبَّادٍ بُنِ عَبُّادٍ عَنُ أَبِيهِ عَبَّادٍ بُنِ عَبُّادٍ عَنُ أَبِيهِ عَبَّادٍ بَنِ اللَّهِ بُنِ النَّابَيْرِ قَالَ أَتَى الْحَارِثُ بُنُ حَزَمَةَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتُيْنِ مِنْ آخِرِ بَرَائَةَ لَقَدْ جَائِكُمْ رَسُولٌ مِنُ أَنْفُسِكُمْ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا قَالَ لَا أَدْرِى وَاللَّهِ إِلَّا أَنِّى أَشُهَدُ لَسَمِعُتُهَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَيْتُهَا وَحَفِظْتُهَا فَقَالَ عُمْرُ وَأَنَا أَشُهَدُ لَسَمِعُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَيْتُهَا وَحَفِظْتُهَا فَقَالَ عُمْرُ وَأَنَا أَشُهَدُ لَسَمِعُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَيْتُهَا وَحَفِظْتُهَا فَقَالَ عُمْرُ وَأَنَا أَشُهِدُ لَسَمِعُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَيْتُهَا وَحَفِظْتُهَا شُورَةً عَلَى حِدَةٍ فَانْظُرُوا سُورَةً مِنْ الْقُورُ آنِ فَضَعُوهَا فَقَالَ عُمْرُ وَأَنَا أَشُهِدُ لَسَمِعُتُهَا فِي آخِرِ بَرَائَةَ [إسناده ضعيف].

(۱۷۱۵) حضرت عباد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت حارث بن خزمہ بڑاٹھ ،سیدنا فاروق اعظم بڑاٹھ کے پاس سورہ براء ہ کی آخری دوآ بیتی ' لقد جاء کم رسول من انفسکم ہے آخرتک' لے کر آئے ،حضرت عمر بڑاٹھ نے فر مایا اس پر آپ کے ساتھ کون گواہ ہے؟ انہوں نے فر مایا بخدا! مجھے اس کا تو پہنیں ،البتہ ہیں اس بات کی شہادت و بتا ہوں کہ ان آیات کو میں نے بی عالیہ سے اور یاد کر کے محفوظ کیا ہے ، حضرت عمر فاروق بڑاٹھ نے فر مایا میں بھی اس بات کی شہادت و بتا ہوں کہ میں نے بھی نبی عالیہ سے اس سات کی شہادت و بتا ہوں کہ میں نے بھی نبی عالیہ سے اس سات کی شہادت و بتا ہوں کہ میں نے بھی نبی عالیہ سورت کے طور پر شار کر لیتا ، اب قر آن کر یم کی کسی سورت کو طور پر شار کر لیتا ، اب قر آن کر یم کی کسی سورت کو کھر کراس میں پہر آئیتیں رکھ دو، چنا نچہ میں نے انہیں سورہ براء ہے کہ آخر میں رکھ دیا۔

# حدیث سَعْدِ مَوْلَی أَبِی بَكْرِ رُالِیُهُا حضرت سعدمولی الی بکر رُالِیُهُا کی حدیث

( ١٧١٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ يَعْنِى أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْخَزَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَي أَبِي بَكُرِ قَالَ قَدَّمْتُ بَيْنَ يَكَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُّرًا فَجَعَلُوا يَقُرُنُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُّرًا فَجَعَلُوا يَقُرُنُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُرُنُونَ [قال البوصيري: هذا إسناد صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٣٣٣٢) قال شعيب حسن لغيره].

(۱۷۱۷) حضرت سعد ڈاٹٹو ''جوسیدنا صدیق اکبر ڈاٹٹو کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیسا خدمت میں پچھ مجبوریں پیش کیس،لوگ ایک ساتھ دو دو تین تین محبوریں اٹھااٹھا کرکھانے لگے، نبی ملیسانے فرمایا اس طرح ملاکر نہ کھاؤ، (بلکہ ایک کرکے کھاؤ)

( ١٧١٧ ) حَذَّتُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِى بَكُرٍ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرٍ آعْتِقُ سَعْدًا فَقَالَ يَا وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرٍ آعْتِقُ سَعْدًا فَقَالَ يَا وَسَلَّمَ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُ سَعْدًا أَتَتُكَ الرِّجَالُ قَالَ آبُو وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعْتِقُ سَعْدًا أَتَتُكَ الرِّجَالُ قَالَ آبُو وَسُلَّمَ آعْتِقُ سَعْدًا أَتَتُكَ الرِّجَالُ قَالَ آبُو وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعْتِقُ سَعْدًا أَتَتُكَ الرِّجَالُ قَالَ آبُو وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعْتِقُ سَعْدًا أَتَتُكَ الرِّجَالُ قَالَ آبُو وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعُتِقُ سَعْدًا أَتَتُكَ الرِّجَالُ قَالَ آبُو

(۱۷۱۷) حفرت سعد رفات کہتے ہیں گہوہ نی علیہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور نبی علیها ان کی خدمت ہے بہت خوش ہوتے تھے، اس لئے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رفات سے فر مایا ابو بکر اسعد کو آزاد کر دو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اہمارے پاس گھر کے کام کاح کرنے والا کوئی اور نہیں ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا تم سعد کو آزاد کر دو، عفریت تمہارے پاس قیدی آیا جا ہے ہیں۔

www.islamiurdubook.blogspot.com مُسْنَدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

دِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ أ

### مسند آل ابي طالب

# حدیث الْحَسَنِ بُنِ عَلِی بُنِ آبِی طَالِبٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَامِرُوبِات مَسْنِ اللَّهُ كَلَّمُ وَيات مَسْنِ اللَّهُ كَلَّمُ وَيات

(۱۷۱۸) حضرت امام حن ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی علیا نے مجھے ایسے کلمات سکھا دیتے ہیں جو میں وتروں کی دعاء قنوت میں پڑھتا ہوں،اور وہ یہ ہیں،اے اللہ!اپ ہدایت یا فتہ بندوں میں مجھے بھی ہدایت عطاء فرما، اپنی ہارگاہ سے عافیت ملنے والوں میں مجھے بھی عافیت عطاء فرما، جن لوگوں کی تو سر پرتی فرما تا ہے ان ہی میں میری بھی سر پرتی فرما، اور اپنی عطاء کر دہ نعتوں کو میرے لیے مبارک فرما، اپنے فیصلوں کے شرسے میری حفاظت فرما، کیونکہ تو فیصلہ کرسکتا ہے تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا، جس کا تو دوست ہوجائے اسے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا، تو بڑا ہا برکت ہے اے ہمارے رب! اور بڑا برتر ہے۔

( ١٧١٩) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شَرِيكٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةٌ خَطَبَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ قَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْآمُسِ لَمْ يَسْبِقْهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ وَلَا يُدُرِكُهُ الْآخِرُونَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَدُهُ بِالرَّايَةِ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ [قال شعيب: حسن وهذا

(۱۷۱۹) صبیرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن راتھی نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ علم میں ان پر سبقت نہ لے جاسکے اور بعد والے ان کی گر دبھی نہ پاسکیں گے، نبی علیشا مُنالِهُ الْمَانِينِ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي

جھنڈا دے کر بھیجا کرتے تھے، جبریل ان کی دائیں جانب اور میکا ئیل ان کی بائیں جانب ہوتے تھے اور وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہ آتے تھے۔

( ١٧٢٠ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُبْشِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ مَا سَبَقَهُ الْأَوْلُونَ بِعِلْمٍ وَلَا أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَبْعَنُهُ وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا سَبْعَ مِائَةٍ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَرْصُدُهَا لِخَادِمٍ لِأَهْلِهِ [قال شعيب: حسن].

(۱۷۲۰) همیر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ڈٹاٹٹونے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کل تم سے ایک ایسا مختص جدا ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ علم میں ان پر سبقت نہ لے جاسکے اور بعد والے ان کی گرد بھی نہ پاسکیں گے، نبی طائی انہیں اپنا جسند ادے کر بھیجا کرتے تھے، اور وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہ آتے تھے، اور انہوں نے اپنے ترکے میں کوئی سونا جاندی نہیں چھوڑا، سوائے اپنے وظیفے کے سات سود رہم کے جوانہوں نے اپنے گھر کے خاوم کے لئے رکھے ہوئے تھے۔

(۱۷۲۱) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَآنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَوْيَمَ عَنُ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْوَتُو فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ [راحع:١٧١٨] (١٤٢١) حديث (١٤١٨) ال دومرى سندسے بھى مروى ہے۔

( ١٧٢٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَاةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ مَوَّ بِهِمُ جَنَازَةٌ فَقَامَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَقُمْ فَقَالَ الْحَسَنُ مَا صَنَعْتُمْ إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَدِّيًا بِرِيحِ الْيَهُودِيِّ [قال الألباني: صحيح الإسناد بنحوه (النسائي: ٤٧/٤) قال شعيب: إسناده ضعيف]

(۱۷۲۲) محمہ بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ گذرا،لوگ گھڑے ہو گئے لیکن حضرت امام حسن ڈٹاٹیٹو کھڑے نہ ہوئے، اور فرمانے لگے کہ بیتم کیا کررہے ہو؟ نبی طائِلیا تو اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ اس یہودی کی بد بوسے''جس کا جنازہ گذر رہا تھا'' ٹنگ آگئے تھے۔

(۱۷۲۳) حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِى بُرَيْدُ بُنُ أَبِى مَرْيَهَ عَنْ أَبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِى قَالَ قُلْتُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذْكُرُ أَتِّى أَخَدُتُ ثَمُوهًا مِنْ تَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا فَٱلْقَاهَا فِى التَّمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ الصَّدَقَةِ فَالْقَدْتُهَا فِى فِي فَى فَانْتُزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا فَٱلْقَاهَا فِى التَّمْرِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ الصَّدَقَةِ فَالْقَدْتُ بِلُعَابِهَا فَٱلْقَاهَا فِى التَّمْرَةَ قَالَ إِنَّا لَا لَا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا فَٱلْقَاهَا فِى التَّمْرِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ الصَّدَقَةِ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ وَكَا يَعْلِينُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا فَٱلْقَاهَا فِى التَّمْرِ فَقَالَ لَهُ رَجُلًا مَا عَلَيْكَ وَوَكَانَ يَقُولُ وَكَانَ يَقُولُ وَكَا مَا يَرِيبُكَ وَإِنَّ الْمُعْرَةَ قَالَ إِنَّا لَا لَا يُعْلَمُنَا هَذَا اللَّعْاءَ اللَّهُمَّ الْهَدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ اللَّهُ عَلَيْتَ وَتَوَلِّنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَالِيلُ فَى أَوالِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالْيَتَ وَرَائِكُ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالْيَتَ وَوَائِكُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالْيَتَ وَوَائِكُ لَى فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّهُ لَا يَذِلُ مَنْ وَالْيَتَ وَوَائِكُمَا قَالَ

هي مُنالِهَ مُن فَيْلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ فَاللَّهِ مُنْ فَاللَّهِ مُنْ فَاللَّهِ مُنْ فَاللَّهِ فَاللَّهِ

تَبَارَكُتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ [صححه ابن حزيمة (٢٣٤٨)، والحاكم (١٣/٢) قالا الألباني: صحيح (الترمذي: ٨٥٠٨، والنسائي: ٨٧٢٨)]. [انظر: ٢٧٢٧].

(۱۷۲۳) ابوالحوراء سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن ڈاٹٹ سے بو چھا کہ آپ کو نبی علیہ کی کھے با تیں بھی یا وہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنایا و ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک تھجورا ٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تھی ، نبی علیہ نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اور اسے دوسری تھجوروں میں ڈال دیا ، ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگر بیدا یک تھجور کھا لیتے تو کیا ہوجاتا؟ آپ انہیں کھا لینے دیتے ؟ نبی علیہ نے فرمایا ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔

نیز نی قایشا یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر بے شبہ چیز وں کو اختیار کیا کرو، سچائی میں اطمینان ہے اور حجموٹ شک ہے، اس طرح نی ملیٹا ہمیں یہ دعاء بھی سکھایا کرتے تھے کہ اے اللہ! جن لوگوں کو آپ نے ہدایت عطاء فرمائی ، ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن کی سریر تی فرمائی ، ان میں مجھے بھی شامل فرما، جن کی سریر تی فرمائی ، ان میں مجھے بھی شامل فرما، وراثی عطاء کر دہ نعتوں کو میرے لیے مبارک فرما، اور اپنے فیصلوں کے شرسے میری حفاظت فرما، جس کا تو دوست ہوجائے اسے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا ، اور اے ہمارے رب! تو برا ابا برکت اور برتر ہے۔

( ١٧٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ شَيْبَانَ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آذْخَلَنِى غُرُفَةَ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ مِنْهَا تَمُوَةً فَٱلْقَيْتُهَا فِي فَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَهَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيمِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْوَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ر ۱۷۲۲) ربیعہ بن شیبان میشند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن طاشت بوچھا کہ آپ کو نبی ملیقا کی کچھ با تیں بھی یاد میں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرشبہ میں نے صدقہ کی ایک مجبور اٹھا کراپنے منہ میں ڈال کی تقی، نبی ملیقانے فرمایا اسے پھینک دو کہ بدرسول اللّٰد مَثَا لِیُشِوَّا اور ان کے اہل میت کے لئے حلال نہیں ہے۔

( ١٧٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هُو الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ أَبِى الْحَوْرَاءِ قال كُنَّا عِنْدَ حَسَنِ بْنِ عَلِي فَسُئِلَ مَا عَقَلْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالُ كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى جَرِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّلَقَةِ فَأَخَذُتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِي إِنَّ إِفَادْ حَلَ عَلَيْهُ وَسَلَم قَالُ كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى جَرِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّلَقَةِ فَأَخَذُتُ تَمُرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِي إِنَّ أَذْخَلَ وَسُلَم قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَمَا عَلَيْكَ لَوْ تَرَكُتَهَا وَلَا إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ قال وَعَقَلْتُ مِنْ ٱلصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ [انظر: ١٧٢٧ /١٧٢٣].

(۱۷۲۵) ابوالحوراء سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن رفائیزے بوچھا کہ آپ کو نبی ملیٹا کی کچھ باتیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک تھجوراٹھا کراپنے منہ میں ڈال لی تھی، نبی ملیٹا نے تھوک هي مُناهَا آخَةُ رَضَال رَئِيدُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْ

سمیت اے باہر نکال لیا اور اسے دوسری تھجوروں میں ڈال دیا، ایک آدمی کہنے لگا کہ اگریدایک تھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ انہیں کھالینے دیتے؟ نبی ملیا اس نے فرمایا ہم آل محمد (مَثَاثِیْرُ) کے لئے صدقہ کا مال حلال نہیں ہے، نیز میں نے نبی ملیا ہے یا کچ نمازیں یا در کھی ہیں۔ یا کچ نمازیں یا در کھی ہیں۔

( ١٧٢٦) حَلَّثْنَا عَفَّانُ حَلَّثُنَا يَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ التَّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ نُبِّنْتُ أَنَّ جِنَازَةً مَرَّتُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ وَقَعَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَلَمُ تَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى وَقَدُ الْحَسَنُ لِلْ الْحَسَنُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى وَقَدُ جَلَسَ فَلَمْ يُنْكِرُ الْحَسَنُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا [انظر: ١٧٢٨، ١٧٢٩، ٢٣٦]

(۱۷۲۷) محمد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ڈٹاٹٹؤ اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹؤ کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا، حضرت حسن ڈٹاٹٹؤ کھڑے ہوگئے اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹؤ ہیٹھے رہے، امام حسن ڈٹاٹٹؤ کھڑے ہوگئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیکن بعد میں و کھا کہ ٹی طایقا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا تو آپ کُٹاٹٹؤ کھڑے ہوگئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیکن بعد میں آپ کُٹاٹٹؤ کم پیٹھے رہنے گئے تھے، اس پرامام حسن ڈٹاٹٹؤ نے کو کی نگیرند فرمائی۔

( ١٧٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ بُويُدَ بُنَ آبِي مَرْيَمَ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِلْهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذْكُو مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَذْكُو مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَنِّى أَخَذْتُ تَمُرَةً مِنْ تَمُو الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ قَالَ فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَنِّى أَخَذْتُ تَمُرَةً مِنْ تَمُو الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِي فِي قَالَ فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا فَجَعَلَهَا فِي التَّمْوِقِ لَهُ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْوَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَعْلَى فَا السَّمِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْوَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَعْلَى اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْوَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ قَالَ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَعْلَى السَّدَقَةُ لُولُ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدِ لَا تَحَلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ لُولَ اللَّهُ مَا كُانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْوَةِ لِهَا السَّمِولَ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْوَةِ لِهَذَا الصَّدِقَةُ الْ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا لَا الصَّدَقَةُ لُولُ وَإِنَّا آلَ مَا عَلَيْتُ مَا الْعَرَاقِ الْعَلَاقِيقِهَا فَعَالِمُ الْعَلَى الْقَالَ الْعَلَاقِهِ الْعَلَاقِيقِهِ الْعَلَى الْعَلَاقِيلَ عَلَى الْعَلَاقِيلَ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ فَيْ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ

قَالَ وَكَانَ يَقُولُ دَعُ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصَّدُقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ قَالَ وَكَانَ يَعُلَّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنُ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْتَ وَتَوَلِّنِي فِيمَنُ تَوَلَّئِتَ وَبَارِكُ فَلَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنُ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْتَ وَتَوَلِّنِي فِيمَنُ تَوَلَّئِتَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَذِلُ مَنُ وَالْيَتَ قَالَ شُعْبَةٌ وَأَظُنَّهُ وَقَدُ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ هَذَا مِنْهُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعُتُهُ حَدَّثَ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۷۲۷) ابوالحوراء سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن طائٹا سے پوچھا کہ آپ کو نبی علیظا کی پچھ باتیں بھی یاد ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ مجھے اتنایا دہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک مجھوراٹھا کراپنے منہ میں ڈال لی تھی ، نبی علیلا نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اور اسے دوسری محجوروں میں ڈال دیا ، ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگر یہ ایک مجورکھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟

### www.islamiurdubook.blogspot.com

﴿ مُنلُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ آيانيين كما لين دية؟ بي علينه ن فرماياجم صدقة كامال نبيل كمات -

نیز نبی علیا یہ یکی فر مایا کرتے تھے کہ شک والی چیز کوچھوڑ کر بے شبہ چیز وں کواختیار کیا کرو، سچائی میں اطمینان ہے اور حجوب شک ہے، اسی طرح نبی علیا بہمیں یہ دعاء بھی سکھایا کرتے تھے کہ اے اللہ! جن لوگوں کوآپ نے ہدایت عطاء فر مائی ، ان میں مجھے بھی شامل فر ما، جن کی سر پرستی فر مائی ، ان میں مجھے بھی شامل فر ما، میں مجھے بھی شامل فر ما، اور اپنی عطاء کر دہ نعتوں کو میرے لیے مبارک فر ما، اور اپنی عطاء کر دہ نعتوں کو میرے لیے مبارک فر ما، اور اپنے فیصلوں کے شرسے میری حفاظت فر ما، جس کا تو دوست ہوجائے اسے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا ، اور اے ہمارے دب! تو ہوا باہر کت اور برتر ہے۔

( ١٧٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ مَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَجَلَسَ الْآخَرُ فَقَالَ الَّذِي قَامَ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ قَالَ بَعْنَاوَةٌ فَقَامَ أَكُن وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ قَالَ بَعْنَاوَةً فَقَامَ أَكُل وَقَعَدَ [قال الألباني: صحيح الإسناد (النسائي: ٤٦/٤) قال شعيب: حسن لغيره] [راجع: ١٧٢٦].

(۱۷۲۸) محمہ بن سیرین مُنطقہ کہتے ہیں کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن والنظا ورحضرت ابن عباس والنظ کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا، حضرت حسن والنظ کھڑے ہوگئے اور حضرت ابن عباس والنظ بیٹھے رہے، امام حسن والنظ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں و یکھا کہ نبی علیا کے پاس سے ایک جنازہ گذرا تو آپ مالنظ کا گھڑے ہوگئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن بعد میں آپ مالنظ کا میٹھے رہنے لگے تھے۔

( ١٧٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ آيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ آنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَأَيَا جَنَازَةً فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الْآخَرُ فَقَالَ الَّذِي قَامَ آلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الَّذِي قَعَدَ بَلَى وَقَعَدَ

(۱۷۲۹) محر کہتے ہیں کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن ڈٹاٹٹا اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹا کے سامنے ہے ایک جنازہ گذرا، حضرت حسن ڈٹاٹٹا کھڑے ہوگئے اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹا بیٹے رہے، امام حسن ڈٹاٹٹا کھڑے ہوگئے اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹا کھڑے ہے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن بعد میں دیکھا کہ نبی عالیہ کے بیاں ہے ایک جنازہ گذرا تو آپ مٹاٹٹا کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن بعد میں آپ مٹاٹٹا کی میٹے رہنے گئے تھے۔

# ﴿ حَدِيثُ الْحُسَينِ بُنِ عَلِيٍّ طَالِنَهُ حضرت امام حسين طاللهُ كي مرويات

( ١٧٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الْرَّحُمَنِ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ آبِي يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ آبِيهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ آبِيهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقَّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ [صححه ابن حزيمة (٢٤٦٨) وقد انتقده القزويني وزعم أنه موضوع قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٦٦٥)].

( ۱۷۳۰) حضرت امام حسین رفی شخط سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا الله کا الله کا الله کا استان کا حق ہوتا ہے ، اگر چہوہ گھوڑ ہے ۔ پر ہی سوار ہو۔

( ١٧٣١) أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ مَا تَغْقِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَعِدُتُ مَعَهُ غُرُفَةَ الصَّدَقَةِ فَأَخَذُتُ تَمُرَةً فَلُكُتُهَا فِي فِيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقِهَا فَإِنَّهَا لَا تَجِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ [قال شعيب: إسناده صحيح].

(۱۷۳۱) ربیعہ بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین ناٹٹؤے پوچھا کہ آپ کو نبی طینا کی کوئی بات یا دہ؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بالا خانے پر چڑھ گیا جہان صدقہ کے اموال پڑے تھے، میں نے ایک مجور پکڑ کراہے اپنے منہ میں چبانا شروع کردیا، نبی طینا نے فرمایا اسے نکال دو، کیونکہ ہمارے لیے صدقہ طال نہیں ہے۔

( ١٧٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاحٌ يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ الْوَاسِطِى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرَّءِ قِلَّةَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ [قال عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرَّءِ قِلَّةَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ [قال شعب: حسن لشداه: م

(۳۲) حفرت امام حسین ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ اَلَّائِیَّا نِے ارشاد فر مایا انسان کے اسلام کی خوبی بیہ ہے کہ وہ بیکار کا موں میں کم از کم گفتگو کرے اور انہیں چھوڑ دے۔

( ١٧٣٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَزُعُمُ عَنْ حُسَيْنٍ وَّابْنِ عَبَّاسٍ أَوُ عَنْ أَبْوِ مَا أَنَّهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آجُلِ جَنَازَةِ يَهُودِيٍّ مُرَّ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ آذَانِي

# حُدِيثُ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ عَلَم مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّلَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ١٧٤. ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ۚ زَوُج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا نَوَلُنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرُنَا بِهَا خَيْرَ جَارٍ النَّجَاشِيَّ أَمِنَّا عَلَى دِينِنَا وَعَبَدُنَا اللَّهَ لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكُرَهُهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ وَأَنْ يُهُدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطُرَفُ مِنْ مَتَاعٍ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الْآدَمُ فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًّا كَثِيرًا وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطُرِيقًا إِلَّا أَهْدَوُا لَهُ هَدِيَّةً ثُمَّ بَعَثُوا بِلَالِكَ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ وَأَمْرُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا لَهُمَا ادْفَعُوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمُوا النَّجَاشِيُّ فِيهِمْ ثُمَّ قَلَّمُوا لِلنَّجَاشِي هَدَايَاهُ ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكُلِّمَهُمْ قَالَتُ فَخَرَجَا فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ وَعِنْدٌ خَيْرِ جَارٍ فَلَمُ يَنْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطُرِيقٌ إِلَّا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ ثُمَّ قَالَا لِكُلِّ بِطُرِيقٍ مِنْهُمْ إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدُخُلُوا فِي دِينِكُمْ وَجَاتُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ لَا تَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمْ أَشُرَافُ قَوْمِهِمْ لِيَرُدُّهُمْ إِلَيْهِمْ فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ فَيُشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا وَلَا يُكَلِّمَهُمْ فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُمَا نَعَمْ ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبًا هَذَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيُّ فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالًا لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَذُخُلُوا فِي دِينِكَ وَجَاثُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ وَقَدُ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشُرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلَامَهُمْ فَقَالَتُ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَأَسُلِمُهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ قَالَ فَعَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمٌّ قَالَ لَا هَا اللَّهِ ايْمُ الَلَّهِ إِذَنْ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْهِمَا وَلَا أُكَادُ قَوْمًا جَاوَرُونِي وَنَزَلُوا بِلَادِي وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَاىَ حَتَّى أَدْعُوهُمْ فَأَسْأَلَهُمْ مَاذَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولَانِ أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا وَآخُسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي قَالَتْ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُمْ فَلَمَّا جَانَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا ثُمَّ قَالَ بَغُضُهُمْ لِبَغْضِ مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِنْتُمُوهُ قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ فَلَمَّا جَاتُوهُ وَقَدُ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدُخُلُوا فِي دِينِي وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ قَالَتْ فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطُعُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الصَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا يَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ ذُولِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْمَاوُثَانِ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْكُفُّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنُ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَٱكُلِ مَالَ الْيَتِيمِ وَقَلْفِ الْمُحْصَنَةِ وَٱمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشُوكُ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ قَالَ فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُّورَ الْإِسْكَرْمِ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبُعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدُنَا اللَّهَ وَحُدَهُ فَلَمْ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا وَأَخْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّهُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَأَنْ نَسْتَجِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَجِلُّ مِنْ الْخَبَائِثِ فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ وَرَجُوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ جَعْفَوٌّ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ فَاقْرَأُهُ عَلَيَّ فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ كهيعص قَالَتُ فَبَكَى وَاللَّهِ النَّجَاشِيُّ خَنَّى أَخْضَلَ لِحُيِّنَهُ وَبَكَتُ أَسَاقِفَتُهُ خَنَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ وَالَّذِي جَاءَ يِهِ مُوسَى لَيَخُرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ انْطَلِقَا فَوَاللَّهِ لَا أُسَّلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَلَا أَكَادُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمُرُو بْنُ الْعَاصِ وَاللَّهِ لَأُنْبَنَّتُهُمْ غَدًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ ثُمَّ ٱسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَاتَهُمْ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةً وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا قَالَ وَاللَّهِ

هي مُنالِم اَمَيْنَ فِينَ لِيَنْ عَرَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرَى اللَّهِ عَرَى اللَّهِ عَرَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ع

لَّا خُبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ قَالَتْ ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ الْغَدَ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا فَأَرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ قَالَتُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ قَالَتْ وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهُ فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَقُولُ وَاللَّهِ فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبَيُّنَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذُرَاءِ الْبَتُولِ قَالَتُ فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا ثُمَّ قَالَ مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ فَتَنَاخَرَتُ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ فَقَالَ وَإِنْ نَخَرْتُمُ وَاللَّهِ اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي وَالشَّيُومُ الْآمِنُونَ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ فَمَا أُحِبُّ آنَّ لِي دَبُرًا ذَهَبًا وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ وَالذَّبْرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْجَبَلُ رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا فَوَاللَّهِ مَا آخَذَ اللَّهُ مِنِّى الرِّشُوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي فَآخُذَ الرِّشُوَةَ فِيهِ وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ قَالَتُ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُو حَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاثَا بِهِ وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ قَالَتُ فَوَاللَّهِ إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْن حَزَّنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَخَوُّفًا أَنَّ يَظُهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَيَأْتِي رَجُلٌ لَا يَغُرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَغُرُّفُ مِنْهُ قَالَتْ وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النِّيلِ قَالَتُ فَقَالَ ٱصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَخْضُرَ وَقُعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِينَا بِالْخَبَرِ قَالَتُ فَقَالَ الزُّبْيَرُ بْنُ الْعَوَّامِ أَنَا قَالَتْ وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا قَالَتُ فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ النّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقُوْمِ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمُ قَالَتُ وَدَعَوْنَا اللَّهَ لِلنَّجَاشِيِّ بِالظُّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بِلَّادِهِ وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلٍ خَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُو بَمَكَّةَ [صححه ابن حزيمة محتصرا (٢٢٦٠) قال شعيب: إسناده حسن]. [انظر: ٢٢٧٦٥].

(۱۷۴۰) ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بڑا تؤ سے مروی ہے کہ جب ہم سرز مین جبش میں اتر ہے تو ہمیں ''نجاشی' کی صورت میں
ہم کوئی ناپندیدہ بات نہ سنتے تھے، قریش کو جب اس کی فریخ تی توانہوں نے مشورہ کیا کہ قریش کے دومضبوط آدمیوں کو نادرو
ہم کوئی ناپندیدہ بات نہ سنتے تھے، قریش کو جب اس کی فریخ تی توانہوں نے مشورہ کیا کہ قریش کے دومضبوط آدمیوں کو نادرو
نایاب تحاکف کے ساتھ نجاشی کے پاس جمیحا جائے ، ان لوگوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ عمدہ اور قیمتی چیز'' چڑا''شار ہوتی
میں ، چنانچ انہوں نے بہت ساچرا اکھا کیا اور نجاشی کے ہر سردار کے لئے بھی ہدیدا کھا کیا اور یہ سب چیز ہی عبداللہ بن ابی
رسیعہ، اور عمرو بن العاص کے حوالے کر کے انہیں ساری بات سمجھائی اور کہا کہ نجاشی سے ان لوگوں کے حوالے سے کوئی بات

کرنے سے قبل ہر سر دارکواس کا ہدیہ پہنچا دینا ، پھرنجاشی کی خدمت میں ہدایا وتھا نف پیش کرنا اور قبل اس کے کہ وہ ان لوگوں سے کوئی بات کرے ہتم اس سے بید درخواست کرنا کہ انہیں تمہارے حوالہ کردے۔

یہ دونوں مکہ مرمہ سے نکل کرنجائی کے پاس پہنچہ اس وقت تک ہم بری بہترین رہائش اور بہترین پڑوسیوں کے درمیان رہ رہے تھے، ان دونوں نے نجاشی سے کوئی بات کرنے سے پہلے اس کے ہرسر دار کوتھا کف دیئے اور ہرا یک سے بہل کہ شاہ عبشہ کے اس ملک میں ہمارے کچھ بیوقو ف لڑ کے آگے ہیں ، جوابی قوم کے دین کوچھوڑ دیتے ہیں اور تہہارے دین میں داخل نہیں ہوتے ، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین خود ہی ایجا دکر لیا ہے جے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ لوگ ، اب ہمیں اپی قوم کے پھھ معز زلوگوں نے بھی انہوں ہے ایک نیا دین خود ہی ایجا دکر لیا ہے جے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ لوگ ، اب ہمیں اپی قوم کے پھھ معز زلوگوں نے بھی ایک ہم انہیں یہاں سے واپس لے جا کمیں ، جب ہم با دشاہ سلامت سے ان کے متعلق گفتگو کریں تو آپ بھی انہیں بہی مشورہ دیں کہ با دشاہ سلامت ان سے کوئی بات چیت کیے بغیر ہی انہیں ہمارے حوالے کر دیں ، کیونکہ ان کی قوم کی نگا ہیں ان سے زیادہ واقف ہیں جوانہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں ، کیونکہ ان کی قوم کی نگا ہیں ان سے زیادہ واتف ہیں جوانہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں ، کیونکہ ان پرسارے سرداروں نے انہیں اپنے تعاون کا یقین دلایا۔

اس کے بعدان دونوں نے نباشی کی خدمت میں اپنی طرف سے تحائف پیش کیے جنہیں اس نے قبول کرلیا، پھران دونوں نے اس سے کہابادشاہ سلامت! آپ کے شہر میں ہمارے ملک کے کھے بیوقوف لڑک آگئے ہیں، جواپی قوم کا دین چھوڑ آگئے ہیں، جواپی قوم کا دین چھوڑ آگئے ہیں، جواپی قوم کا دین چھوڑ آگئے ہیں اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک نیاد مین خود بی ایجاد کرلیا ہے جسے خدآپ جانے ہیں اور خدہ ہم جانتے ہیں، اب ان کے سلسلے میں ان کی قوم کے کھمعززین نے ''جن میں ان کے باپ، چھا اور خاندان والے شامل بین' ہمیں آپ کے پاس بھجا ہے تا کہ آپ انہیں ہمارے حوالہ کر دیں کیونکہ ان کی نگا ہیں زیادہ گہری ہیں اور وہ اس چیز سے ہمی باخبر ہیں جوانہوں نے ان برعیب لگائے ہیں۔

اس وقت ان دونوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ ناپندیدہ چیز بیتی کہ کہیں نجاشی ہماری بات سننے کے لئے تیار نہ ہو جائے ، ادھراس کے پاس موجود اس کے سرداروں نے بھی کہا بادشاہ سلامت! پیلوگ تج کہدرہے ہیں، ان کی قوم کی نگاہیں زیادہ گہری ہیں اور وہ اس چیز سے بھی باخبر ہیں جوانہوں نے ان پرعیب لگائے ہیں، اس لئے آپ ان لوگوں کوان دونوں کے حوالے کر دیجئے تاکہ پیانوروہ کہنے لگائیس، بخداا میں حوالے کر دیجئے تاکہ پیانوروہ کہنے لگائیس، بخداا میں ایک الیہ قوم کوان لوگوں کے حوالے نہیں کرسکا جنہوں نے میرا پڑوی بنیا تبول کیا، میرے ملک میں آئے اور دوسروں پر جھے ترقیح دی، میں پہلے انہیں بلاؤں گااور ان سے اس چیز کے متعلق پوچھوں گاجو بید دونوں ان کے حوالے سے کہدرہے ہیں، اگروہ لوگ و سے بی ہور ہونے کا جو سے دونوں ان کے حوالے سے کہدرہے ہیں، اگروہ لوگ و سے بی ہور و کی ہونے کا خبوت پیش کروں گا۔ اور اگراییان بھور تو بھی ہور گاور انہیں ان کے حوالے کر دوں گا اور انہیں ان کے شہراور تو میں وائیں بھی دوں گا۔ اور اگراییان بھورت پیش کروں گا۔

اس كے بعد نجاشى نے پيغام بھيج كر صحابہ كرام وليك كوبلايا، جب قاصد صحابہ كرام وليك كاس آياتو انہوں نے اسم

ہوکرمشورہ کیا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر کیا کہا جائے؟ پھرانہوں نے آپس میں طے کرلیا کہ ہم وہی کہیں گے جوہم جانتے ہیں یا جو نبی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہوگا سود یکھا جائے گا، چنا نبچہ بید حضرات نجاثی کے پاس چلے گئے، نجاشی نے اپ پا در یوں کو بھی بلالیا تھا اور وہ اس کے سامنے آسانی کتابیں اور صحیفے کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔

نجاثی نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سادین ہے جس کی خاطرتم نے اپنی قوم کے دین کوچھوڑا، ندیمر سے دین میں داخل ہو کے اور ندا قوام عالم میں سے کس کا دین اختیار کیا؟ اس موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب ڈگائٹو نے کلام کیا اور فر ما یا باوثاء سلامت! ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کو پوج تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیاتی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں تو ٹر دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برسلوکی کرتے تھے اور ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم ای طرز زندگی پر چلتے رہے ہمی کہ اللہ نے ہماری طرز زندگی پر چلتے رہے ہمی کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغیر کو بھیجا جس کے حسب نسب، صدق واما نت اور عفت و عصمت کو ہم جانے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کوایک مانے ، ماس کی عبادت کرنے ، اور اس کے علاوہ پھڑوں اور بتوں کو' جنہیں ہمارے آبا وَ اجداد پوجا کے ساتھ حسن سلوک کرنے ، جوام کا موں اور قبل و غارت گری سے بیخ کا تھم دیا ، انہوں نے ہمیں بارے آبا کی کا موں سے کہا کہ موں اور قبل و غارت گری سے بیخ کا تھم دیا ، انہوں نے ہمیں بار نہوں نے ہمیں ہمارے کی اموں سے بیخ بی ہمیں ہمارے کی اور انہوں نے ہمیں نماز ، زکو ۃ اور روز سیوں موں اور قبل و غارت کری سے بیخ کا تھم دیا ، انہوں نے ہمیں نماز ، زکو ۃ اور روز سیوں موں اور قبل و غارت کری سے بیخ کا تھم دیا ، انہوں نے ہمیں نماز ، زکو ۃ اور روز سے نہمیں تھم دیا ، انہوں نے ہمیں نماز ، زکو ۃ اور روز دیا کہاں تو کھوڑ کر بین ہمیں نماز ، زکو ۃ اور روز کی ہوئی اشیاء میں مورف کردی ، ہم اس کے ساتھ کی کوشر کیک نہم سے نہمیں نماز ، زکو ہمیں و جائمیں و بیا جون کردی ، ہمیں طول تر میں ، اور انہوں تھے ، ہمیں خور کی بی ہمیں طول تر میں ، اور کیلے جن گندی چڑوں کوز ما نور حال کردی ، ہمیں طول تر میں مور کی گندی چڑوں کوز ما نیز حالے جن گندی چڑوں کوز مانہ حالے ہمیں طول تر میں مور کردیں ، اور انہوں اللہ کی عبادت چھوڑ کر بنوں کی پوجا شروع کردیں ، اور پہلے جن گندی چڑوں کوز مانہ حالے ہمیں طال تر میں علال ترجھے تھے ، انہیں دورارہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بنوں کی پوجا شروع کردیں ، اور پہلے جن گندی گروں کوز مانہ جارے کی مرز انہوں کو کر دیں ، اور پہلے جن گندی کی دورارہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بنوں کی پوجا شروع کردیں ، اور پہلے جن گندی کر ہیں۔

جب انہوں نے ہم پر حدسے زیادہ ظلم شروع کر دیا اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں ، اور ہمارے اور ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر حائل ہونے لگے تو ہم وہاں سے نگل کرآپ کے ملک میں آگئے ، ہم نے دوسروں پر آپ کو ترجیح دی ، ہم نے دوسروں کی اور بادشاہ سلامت! ہمیں امید ہے کہ آپ کی موجودگی میں ہم برظلم نہیں ہوگا۔
میں ہم برظلم نہیں ہوگا۔

نجاشی نے ان سے کہا کہ کیا اس پیغیر پر اللہ کی طرف سے جو وی آتی ہے، اس کا پچھ حصہ آپ کو یا و ہے؟ حضرت جعفر طاق نے نے اس کے پال اس نے کہا کہ پھر مجھے وہ پڑھ کرسنا ہے، حضرت جعفر طاق نے اس نے سامنے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت فر مایا، بخدا! اسے س کرنجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی اس کے آنسوؤں سے تر ہوگئی، اس کے پادری پھی اتنا

### هي مُنلهَامَةُون بن يَنِي مَتِّم كُوْم كُلُّ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

روئے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے آسانی کتابول کے نسنج بھی ان کے آنسوؤں سے تربتر ہوگئے، پھرنجاش نے کہا بخدا! میہ وہی کلام ہے جوموی پر بھی نازل ہوا تھا،اوران دونوں کامنبع ایک ہی ہے، میہ کہہ کران دونوں سے ناطب ہوکر کہا کہتم دونوں چلے جاؤ،اللّٰہ کی قتم! میں انہیں کسی صورت تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔

حضرت امسلمہ وہ کہ کہتی ہیں کہ جب وہ دونوں نجاشی کے دربارسے نظے تو عمرو بن عاص نے کہا بخدا! کل میں نجاشی کے سامنے ان کا عیب بیان کر کے رہوں گا اوراس کے ذریعے ان کی جڑکاٹ کر پھینک دوں گا ،عبداللہ بن ابی ربیعہ ''جو ہمارے معاطع میں پھیزم تھا'' کہنے لگا کہ ایسانہ کرنا ، کیونکہ اگر چہ یہ ہماری مخالفت کررہے ہیں لیکن ہیں تو ہمارے ہی رشتہ دار ،عمرو بن عاص نے کہا کہنیں ، میں نجاشی کو یہ بتا کررہوں گا کہ بیلوگ حضرت عیسی ملیلا کو بھی خدا کا بندہ کہتے ہیں۔

چنانچہا گلے دن آ کرعمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا بادشاہ سلامت! یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ کے بارے بوی سخت بات کہتے ہیں، اس لئے انہیں بلا کرحضرت عیسیٰ علیہ کے بارے ان کاعقیدہ دریا فت سیجئے، بادشاہ نے صحابۂ کرام رہیں کو پھر اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے بلا بھیجا، اس وقت ہمارے او پراس جیسی کوئی چیز نازل نہ ہوئی تھی۔

صحابہ کرام رہ اللہ ہے مشورہ کے لئے جمع ہوئے اور کہنے لئے کہ جب بادشاہ تم سے حضرت عیشی علیا کے متعلق پو جھے گاتو تم کیا کہو گے؟ پھرانہوں نے یہ طے کرلیا کہ ہم ان کے متعلق وہی کہیں گے جواللہ نے فر مایا اور جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، جو ہو گاسود یکھا جائے گا، چنا نچہ یہ طے کرکے وہ نجاشی کے پاس پہنچ گئے ، نجاشی نے ان سے پو چھا کہ حضرت عیسی علیا کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت جعفر ڈاٹٹو نے فر مایا کہ اس سلسلے میں ہم وہی پچھ کہتے ہیں جو ہمارے نبی تا اللہ تا ہوں کہ دو اللہ کے بندے، اس کے بیٹے ہر، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جے اللہ نے حضرت مریم علیا ہی کا رف القاء کیا تھا جو کہ کنواری اور اپنی شرم وحیاء کی حفاظت کرنے والی تھیں ، اس پر نجاشی نے اپنا ہا تھوز مین کی طرف بڑھا کرا یک ترکا اٹھا یا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو پچھ کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیا اس سے اس تھے کی نسبت بھی زیادہ نہیں ہیں۔

جب نجاثی نے یہ بات کہی تو یہ اس کے اردگر دبیٹے ہوئے سرداروں کو بہت بری گی اور غصہ سے ان کے زخروں سے آواز نکلنے گی ، نجاثی نے کہا تمہیں جتنا مرضی برا گئے، بات شیح ہے، تم لوگ جاؤ، آج سے تم اس ملک میں امن کے ساتھ رہوگے اور تین مرتبہ کہا کہ جوشخص تمہیں برا بھلا کہے گا اسے اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا ، مجھے یہ بات پیند نہیں کہ تم میں سے کسی کو تکلیف اور تبدایا واپس کردو، کہنچاؤں ، اگر چہاس کے توض مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے ، اور ان دونوں کو ان کے تحاکف اور بدایا واپس کردو، بخدا! اللہ نے جب مجھے میری حکومت واپس لوٹائی تھی تو اس نے مجھے سے رشوت نہیں کی تھی کہ میں بھی اس کے معاطم میں رشوت بھی وں اور اس نے لوگوں کو میر امطیع نہیں بنایا کہ اس کے معاطم میں لوگوں کی اطاعت کرتا پھروں۔

حضرت امسلمہ نظافا فرماتی ہیں کہاں کے بعدان دونوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا اور وہ جوبھی ہدایا لے کر آئے تھے، وہ سب انہیں واپس لوٹا دیئے گئے،اور ہم نجاشی کے ملک میں بہترین گھر اور بہترین پڑوس کے ساتھ زندگی گذارت www.islamiurdubook.blogspot.com

هُي مُنلاً امْرُن بليني مِنْ الله عَلَى الله

رہے،اس دوران کسی نے نبچاش کے ملک پرحملہ کر دیا،اس وقت ہمیں انتہائی غم وافسوں ہوااور ہمیں بیاندیشہ ہوا کہ کہیں وہ حملہ آور نباشی پر غالب ہی نہ آجائے،اور نبجاشی کی جگہ ایک ایسا آدمی برسرا قتدار آجائے جو ہمارے حقوق کا اس طرح خیال نہ رکھے جسے نجاشی رکھتا تھا۔

بہر حال! نجاشی جنگ کے لئے روانہ ہوا، دونوں لشکروں کے درمیان دریائے نیل کی چوڑ ائی حائل تھی، اس وقت صحابہ کرام چھٹن نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کی جنگ میں حاضر ہوکر ان کی خبر ہمارے پاس کون لائے گا؟ حضرت زبیر دفائل '' جواس وقت ہم میں سب ہے کسن تھ' نے اپنے آپ کو پیش کیا، لوگوں نے انہیں ایک مشکیزہ پھلا کردے دیا، وہ انہوں نے اپنے سینے پر لٹکا لیا اور اس کے او پر تیر نے گئے، یہاں تک کہ نیل کے اس کنارے کی طرف نکل گئے جہاں دونوں لشکرصف آراء تھے۔

حضرت زبیر ٹالٹیو ہاں پہنی کرسارے حالات کا جائزہ لیتے رہے، اور ہم نجاشی کے حق میں اللہ سے بید عاء کرتے رہے کہاہے اس کے دشمن پرغلبہ نصیب ہو، اور وہ اپنے ملک میں حکمرانی پر فائز رہے، اور اہل حبشہ کانظم ونسق اس کے ہاتھ میں رہے، کیونکہ ہمیں اس کے پاس بہترین ٹھکا نہ نصیب تھا، یہاں تک کہ ہم نبی ملیکا کے پاس واپس آگئے، اس وقت آپ مُلَّا لَٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

# حديث عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رُلَّهُمَا حديث عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رُلَّهُمَا حضرت عبرالله بن جعفر رُلِّهُمَا كي مروبات

(١٧٤١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ [صححه البحاري (٤٤٠) ومسلم (٢٠٤٣)].

(۱۷ کا) حضرت عبداللہ بن جعفر بڑا تھا فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی علیقا کوتر تھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٧٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱنْبَآنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ جَعْفَو لِابْنِ اللَّهِ بَنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنَ عَفُو لِابْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَٱنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَمَلَنَا وَتُرَكَّكَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً ٱتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَٱنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ فَعَمَلَنَا وَتَرَكَّكَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً ٱتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَٱنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَعَمْ فَعَمَلَنَا وَتَرَكَّكَ وَصَحَه البحارى (٣٠٨٢)، ومسلم (٢٤٢٧)].

(۱۷۳۲) ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر ﷺ نے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھٹٹ سے کہا کیا آپ کو یا دہے کہ ایک مرتبہ میں، آپ اور حضرت ابن عباس ﷺ کی نبی طینا سے ملاقات ہو کی تھی؟ انہوں نے فر مایا ہاں! نبی علینا نے ہمیں اٹھالیا تھا اور آپ کو چھوڑ دیا تھا۔

( ١٧٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ مُورِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَوٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَوٍ تُلُقِّى بِالصِّبْيَانِ مِنْ أَهُلِ بَيْتِهِ قَالَ وَإِنَّهُ قَدِمَ مَرَّةً مِنْ سَفَوٍ قَالَ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ قَالَ وَإِنَّهُ قَدِمَ مَرَّةً مِنْ سَفَوٍ قَالَ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ قَالَ فَحَمَلَنِى بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ جِىءَ بِأَحَدِ ابْنَى قَاطِمَةً إِمَّا حَسَنٍ وَإِمَّا حُسَيْنٍ فَٱرْدَفَهُ خَلْفَهُ قَالَ فَذَخَلْنَا الْمُهَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى ذَابَةٍ [صححه مسلم (٢٤٢٨) وابودائود: ٢٥٥٦، وابن ماجه: ٣٧٧٣]

(۱۷۴۳) حضرت عبداللہ بن جعفر واللہ سے مروی ہے کہ نبی نالیا جب بھی کسی سفرے واپس آئے تو اپنے اہل بیت کے بچوں سے طلاقات فرماتے ، ایک مرتبہ نبی نالیا سفرے واپس تشریف لائے ، سب سے پہلے جھے نبی نالیا کے سامنے پیش کیا گیا، نبی نالیا فی محف اٹھا لیا، بھر حضرت فاطمہ واللہ کے کسی صاحبز اورے حضرت امام حسن واللہ یک رحضرت فاطمہ واللہ کے کسی صاحبز اورے حضرت امام حسن واللہ کا مام حسین واللہ کولا یا گیا تو نبی ملیا گیا ہے انہیں اپنے بیچے بٹھا لیا، اس طرح ہم ایک سواری پرتین آ دمی سوار ہوکر مدینہ منور و میں داخل ہوئے۔

( ١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثِنِي شَيْخٌ مِنْ فَهُمٍ قَالَ وَأَظُنَّهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ وَأَظُنَّهُ

ول مُنالِمًا أَخْرِينَ لِيَدِمْتُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حِجَازِيًّا أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ جَعُفَرٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبِّيرِ وَقَدْ نُحِرَتُ لِلْقَوْمِ جَزُورٌ أَوْ بَعِيرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْمَ يَقُولُ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ

الظُّهُرِ [صححه الحاكم (١١/٤). قال الألباني ضعيف (ابن ماحة: ٣٣٠٨)]. [انظر: ٢٥٥١، ١٧٥٩]

(۱۷۳۴) ایک مرتبه ایک اونٹ ذبح ہوا تو حضرت عبداللہ بن جعفر ڈاٹٹانے حضرت ابن زبیر ڈاٹٹا سے فر مایا کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی علیظ کو' جبکہ لوگ نبی علیلا کے سامنے گوشت لا کرپیش کرد ہے تھے' فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین گوشت پشت کا

( ١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي يَغْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ (ح) وَحَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا مُحَشَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ ٱرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَىَّ حَدِيثًا لَا أُخْبِرُ بِهِ أَحَدًا أَبَدًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَاثِشُ نَخُلٍ فَدَخَلَ يَوُمَّا حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ قَدُ أَتَاهُ فَجَرُجَرَ وَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ قَالَ بَهْزٌ وَعَقَّانُ فَلَمَّا رَأَى النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ فَقَالَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ فَجَاءَ فَتًى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا تَتَّقِى اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَّهَا اللَّهُ إِنَّهُ شَكًّا إِلَىَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْنِبُهُ [صححه مسلم (٣٤٢) وابن خزيمة (٥٣) وابن حبان (١٤١١)]. [انظر: ١٧٥٤]

(۱۲۵) حضرت عبدالله بن جعفر تلف سے مروی ہے کدایک مرتبہ نبی ملی نے مجھے اپنے پیچھے اپنی سواری پر بھایا اور میرے ساتھ سرگوشی میں ایسی بات کہی جو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا ، اور نبی علیقیا کی عادت تھی کہ قضاء حاجت کے موقع پر کسی او تجی عمارت یا درختوں کے جھنڈ کی آٹر میں ہوجاتے متھے، ایک دن نبی علیہ کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، اچا تک ایک اونٹ آیا اور آپ مُنافِیْنِ کے قدموں میں لوٹنے لگا،اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نبی علیہ نے اس کی کمریر اورسر کے بچھلے جھے پر ہاتھ پھیرا جس ہے وہ پرسکون ہو گیا ، پھر نبی ملیّلا نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بیس کرایک انصاری نو جوان آ کے بڑھا اور کہنے لگایا رسول اللہ! بیریمرا اونٹ ہے فرمایا کیاتم اس جانور کے بارے میں''جواللہ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے''اللہ ہے ڈرتے نہیں ، پیجھ سے شکایت کررہا ہے کہتم اسے بھوکار کھتے ہواوراس سے محنت ومشقت کا کام زیادہ

( ١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَأْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یَتَحَتَّمُ فِی یَمِینِهِ [فال الألبانی: صحیح (الترمذی: ۱۷۶۶ النسائی: ۱۷۰۸)]. [انظر: ۱۷۵۵] (۲۳۷) حما دبن سلمه کہتے ہیں کہ میں نے ابن الی رافع کودیکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ میں انگوشی پہن رکھی ہے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر ڈاٹٹؤ کودائیں ہاتھ میں انگوشی پہنے ہوئے دیمھا ہاور ان کے بقول نبی ملیٹا بھی دائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

(۱۷٤٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُصُعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَوٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَوٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسُ [صححه أبن حزيمة (١٠٣٣) قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٠٣٣) فَلْيَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسُ [صححه أبن حزيمة (١٠٣٣) قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٠٣٣) النسائي: ٣٠/٣)] [انظر: ١٧٥١، ١٧٥١، ١٧٥١]

(۱۷۴۷) حفرت عبداللہ بن جعفر ٹاٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَ ٹاٹیئے آنے ارشاد فر مایا جس شخص کونماز میں شک ہو جائے ،اسے جا ہے کہوہ ہیٹھے بیٹھے ہوکے دوسجد بے کرلے۔

(١٧٤٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَيَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِى الْآسُودِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ أُمِّ كِلَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَحَدُهُمَا ذِى الْجَنَاحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ فَيُقَالُ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ [قال شعيب: حسن لغيره].

(۱۷۲۸) حفرت عبدالله بن جعفر الله عمروى ب كه جناب رسول الله عَلَيْهِ أن ارشاد فرما يا جب كس شخص كو چينك آئة تووه الحمد لله كه، سنة والا "يو حمك الله" كهاور چيكي والا بهر "يهديكم الله ويصلح بالكم" كهـ

( ١٧٤٩) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنُ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ آخِرَ مَا رَأَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي إِحْدَى يَدَيْهِ رُطَبَاتٌ وَفِي الْمُخَرِى قِفَّاءٌ وَهُوَ يَأَكُلُ مِنْ هَذِهِ وَيَعَضُّ مِنْ هَذِهِ وَقَالَ إِنَّ أَطْيَبَ الشَّاةِ لَحُمُ الظَّهْرِ [اسناده ضعيف حداً].

(۱۷۴۹) حضرت عبداللہ بن جعفر رہائی ہے مروی ہے کہ بی طالعہ کی آخری کیفیت جو میں نے دیکھی، وہ یہ تھی کہ آپ منالی فیارے ایک باتھ میں تر مجبور کھاتے اور اُس سے کلڑی کا نیے اور فر مایا کہ بہترین گوشت بہترین کوشت بہترین کوشترین کوشت

( ١٧٥٠) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ آبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَغْدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمُ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ وَقَالَ فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوْ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ فَلَقُوا الْعَدُوّ مناله احران بل الفطالب المعلق الم

فَأَخَذَ الرَّايَةُ زَيْدٌ فَقَاتَلَ حَتِّى قُبِلَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَوْ فَقَاتَلَ حَتَّى قُبِلَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَى خَبَرُهُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ إِخُوانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُبِلَ ٱوْ السَّتُشْهِدَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بُنُ آبِي طَالِبٍ فَقَاتَلَ حَتَّى قُبِلَ ٱوْ السَّتُشْهِدَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَة بَعْدَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْوَلِيدِ فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ إِنْ إِنَّى النَّهُ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحْدَةً فَقَاتَلَ حَتَّى قُبِلَ أَوْ السَّتُشُهِلَةُ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَّةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَاحَةً فَقَاتَلَ حَتَّى قُبِلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ فَهَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى آخِى بَعْدَ الْيَوْمِ أَوْ غَدِ ادْعُوا لِى ابْنَى وَاحْهُ فَقَالَ ادْعُوا إِلَى الْمَدَّذِي فَجِىءَ بِنَا كَأَنَّ أَوْرُ خَفَقَالَ ادْعُوا إِلَى الْمَدُونِ فَحِي وَاللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ الْمُعْمَ الْمُعَلِقُ وَمُعْلَقِ وَمُعْلَقِ وَمُعْلَقِ وَعَلَقَ وَعُمْ الْمَعْ فَقَالَ اللَّهِ فَشَيعِ قَالَهُ الْمُؤْتَى وَعُلُقِى وَحُلُقِى وَحُلُقِى وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوالِي اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَلَوْلَ الْمُعَلِقُ وَلَمْ الْمَالَعَ الْمُعَلِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ الْمُولُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۷۵۰) حفرت عبداللہ ہن جعفر را لیکن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے ایک تشکر روانہ فر مایا جس کا امیر حضرت زید بن حارثہ را لیکن کو مقر رفر مایا ، ان کی شہادت کی صورت میں حضرت جعفر را لیکن کو اور ان کی شہادت کی صورت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ را لیکن کو مقر رفر مایا ، وشمن سے آ منا سامنا ہوا ، حضرت زید بن حارثہ را لیکن نے جسنڈ اہاتھ میں پکڑ کر اس بے جگری سے جنگ کی کہ شہید ہوگئے ، پھر حضرت جعفر را لیکن نے جسنڈ اہاتھ میں لے کر قبال شروع کیائیکن وہ بھی شہید ہوگئے ، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ را لیکن نے جسنڈ ااپنے ہاتھ رواحہ را لیکن کہ ایکن کے ہاتھ یہ اللہ بن ولید را لیکن کی کہ شہید ہوگئے ، پھر حضرت خالد بن ولید را لیکن نے جسنڈ ااپنے ہاتھ میں لیا اور ان کے ہاتھ یہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطاء فر مائی۔

نبی طین کو جب اُس واقعہ کی خبر طی تو آ بِ مَنْ اللَّهُ الوگوں کے پاس تشریف لائے ، اللّٰہ کی حمد و ثناء کی اور فرمایا تنہا رہے ہوا سُوں کا ویشمن ہے آ مناسا منا ہوا، زید ٹاٹٹؤ نے جھنڈا پکڑ گر قال شروع کیا اور شہید ہو گئے ، ان کے بعد جعفر بن ابی طالب ٹاٹٹؤ نے جھنڈا پکڑ کر جنگ شروع کی اور وہ بھی شہید ہو گئے ، پھر عبداللّٰہ بن رواحہ ٹاٹٹؤ نے جھنڈا تھا ما اور قال شروع کیا لیکن وہ بھی شہید ہو گئے ، اس کے بعد اللّٰہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید ٹاٹٹؤ نے جھنڈا پکڑ کر جنگ شروع کی تو اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطاء فرمائی۔

پھر تین دن بعد نبی علیا حضرت جعفر خانو کے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، میرے دونوں بھتیجوں کومیرے پاس لاؤ، ہمیں نبی علیا کے پاس لایا گیا، ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے، نبی علیا نے نائی کو بلانے کے لئے تھم دیا، اس نے آ کر ہمارے سرمونڈے، پھر فرمایا ان میں سے محمد تو ہمارے چچا ابوطالب کے مشابہ هي مُنالِم المَوْرِ فِينِ الرِينِيةِ مَرْمُ كُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ہے،اورعبدالله صورت وسیرت میں میرےمشابہ ہے، پھرنی النہ اے میراہاتھ پکڑ کر بلند کیااور دعاء فرمانی کہ اے اللہ اجعفر کے الل خانه کواس کانعم البدل عطاء فرما، اورعبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطاء فرما، بیدعاء نبی علیہ ال ا تنی دیر میں ہماری والدہ بھی آ گئیں اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگیں ، نبی طائیے نے فر مایا کہ تنہیں ان پرفقرو فاقد كاانديشه ہے؟ ميں دنياوآ خرت ميں ان بچوں كاسر پرست ہوں \_

( ١٧٥١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ خَالِدٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُتِلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدُ أَتَاهُمْ أَمُو يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَتَاهُمْ أَوْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ [قال "الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن (أبوداود: ٣١٣٢، ابن ماجة: ١٦١٠، الترمذي: ٩٩٨)].

(۱۷۵۱) حضرت عبدالله بن جعفر بنا الله عن جعمروی ہے کہ جب حضرت جعفر بٹاٹیؤ کی شہادت کی خبر آئی تو نبی مالیلانے فر مایا آل جعفر کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ انہیں ایسی خبر سننے کوملی ہے جس میں انہیں کسی کام کا ہوش نہیں ہے۔

( ١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعِ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ بَعُدَمًا يُسَلِّمُ [انظر: ١٧٤٧].

(۱۷۵۲) حضرت عبدالله بن جعفر رفظه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّيْظِ نے ارشاد فر مايا جس شخص کونما زميں شک ہو جائے،اسے چاہئے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سہوے دو تجدے کرلے۔

( ١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ [راحع: ١٧٤٧].

(۱۷۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَّكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزُ كَانَ أَحَبُّ مَا تَبَرَّزُ فِيهِ هَدَفُّ يَسْتَتِرُ بِهِ أَوْ حَائِشُ نَخُلٍ فَدَحَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ نَاضِحٌ لَهُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ وَسَرَاتَهُ فَسَكَّنَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ فَجَاءَ شَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ﴿ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ أَلَا تَتَّقِى اللَّهُ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكُكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَاكَ إِلَىَّ وَزَعَمَ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدُنِيُهُ ثُمَّ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَاثِطِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ وَالْمَاءُ يَقُطُو مِنْ لِحُيَتِهِ عَلَى صَدُرِهِ فَأَسَّرٌ إِلَى شَيْئًا لَا أُحَدِّتُ بِهِ أَحَدًا فَحَرَّجْنَا عَلَيْهِ أَنْ يُحَدِّثَنَا فَقَالَ لَا أُفْشِى عَلَى رَسُولِ

هي مُنالِمَا فَيْنَ بِلَ يَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ حَتَّى ٱلْقَى اللَّهَ [راحع: ١٧٤٥].

(۱۵۵۲) حضرت عبداللہ بن جعفر رفائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا ہے خچر پرسوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے اپنی سواری پر بھالیا اور نبی طلیقا کی عادت تھی کہ فضاء حاجت کے موقع پر کسی او نجی عمارت یا درختوں کے جینٹر کی آٹر میں ہوجائے تھے ، ایک دن نبی طلیقا کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے ، اچا تک ایک اونٹ آیا اور آپ منگا ہوئے کہ موں میں اوشنے لگا ، اس وقت اس کی آئھوں میں آفسو تھے ، نبی علیقانے اس کی کمر پر اور سر کے پچھلے جھے پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ پرسکون ہوگیا ، پھر نبی طلیقا نے فرمایا کہ ایس اونٹ کا مالک کون ہے ؟ یہ س کر ایک انصاری نو جوان آگے برطا اور کہنے لگایا رسول اللہ! یہ میرا اونٹ ہے فرمایا کہ ایس جانور میں ''جواللہ نے تہاری ملکیت میں کر دیا ہے ' اللہ سے ڈر تے نہیں ، یہ جھے ہے شکایت کر رہا ہے کہم اسے بھوکار کھتے ہواور اس سے محنت و مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو، پھر نبی طلیقا باغ میں گئے اور قضاءِ حاجت فرمائی ، پھر وضوکر کے بھوکار کھتے ہواور اس سے محنت و مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو، پھر نبی طلیقا باغ میں گئے اور قضاءِ حاجت فرمائی ، پھر وضوکر کے اور پی ایس کے قطرات آپ شائیقیا کی ڈاڑھی سے سینہ مبارک پر فیک رہے تھے ، اور نبی طلیقا نے بچھ سے راز کی ایک بات فرمائی جو میں کی حالی ان نہیں کہ وں گا ، ہم نے انہیں وہ بات بتانے پر بہت اصرار کیالیکن انہوں نے کہا کہ میں نبی طلیقا کا راز افشان نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ سے جاملوں ۔

( ١٧٥٥) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ابْنِ آبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بُرَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَرَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ [راحع: ٢٤٦]. 
(١٤٥٥) ابن ابى رافع مُعَنَّ كَبَ بِي كرحفرت عبدالله بن جعفر تَعْفَرُ والمَي باته مِن الْكُوهَى بَهِنَة تَحَاوران كي بقول بي عليها جي والمي باته مِن الْكُوهي بينة تحد

( ١٧٥٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا شَيْخٌ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ الْحِجَازِ قَالَ شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ اللَّهِ بُنَ جَعْفَرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَحُزُّ اللَّحْمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ [راحع: ١٧٤٤]

(۱۷۵۱) مجاز کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹٹا اور حضرت عبداللہ بن جعفر ڈٹٹٹا کے ساتھ موجود تھا، حضرت این زبیر ڈاٹٹٹا گوشت کے تکڑے کا ملے کا ملے کر حضرت عبداللہ ڈٹٹٹٹا کودے رہے تھے، حضرت عبداللہ کہنے کے کہ میں نے نبی غایلا کو یے فرماتے ہوئے سناہے کہ بیثت کا گوشت بہترین ہوتا ہے۔

(١٧٥٧) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي حَكِيمٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَعِي لِنَبِيِّيَ أَنْ يَقُولَ حَكِيمٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَعِي لِنَبِيِّيَ أَنْ يَقُولَ

إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى [قال شعيب: صحيح إسناده حسن].

(١٧٥٤) حفرت عبدالله بن جعفر والفائي سروى به كه جناب رسول الله فالفي الدائية ارشاد فرماياكس نبي كے لئے سيمناسب نبيل

هي مُنلاا اَعُن فَيْل بِيدِ مَتْرًا الْفَطالِب اللهِ مُنظا الْفَالِين طالِب اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ہے کہ بول کیے کہ میں حفرت بونس علیا بن متی سے بہتر ہوں۔

( ١٧٥٧م ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنَاه هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ

(۷۵۷م) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٥٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبْيُرِ عَنُ أَبِيهِ عُرُوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَبُشُو خَدِيجَةَ بِيَيْتٍ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [قال شعيب: صحيح إسناده حسن، احرجه ابويعلى: ١٧٥٥].

(۵۸) حضرت عبداللہ بن جعفر نظافیا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللونگافیؤ کے ارشادفر مایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ نظافیا کو جنت میں لکڑی کے بنے ہوئے ایک ایسے کل کی خوشخری دوں جس میں کوئی شور وشغب ہوگا اور نہ ہی کسی فتم کا تعب۔

( ١٧٥٩) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِى مِسْعَرٌ عَنْ شَيْحٍ مِنْ فَهُم قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أُتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّهُ مَالِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكِيبًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْمِيبًا إِنَّهُ أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّامً إِنَّ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَنْ أَوْلَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَلَا عُلَالَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا أَلِيلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ إِنَا أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

(۱۷۵۹) (ایک مرتبه ایک اونٹ ذخیج ہوا تو) حضرت عبداللہ بن جعفر ٹاٹھانے فر مایا کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی ٹیٹیا کو'' جبکہ لوگ نبی ٹالیٹا کے سامنے گوشت لا کر پیش کرر ہے تھے'' فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین گوشت پشت کا ہوتا ہے۔

( ١٧٦٠) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بُنُ خَالِدِ ابْنِ سَارَّةَ أَنَّ أَبَاهُ آخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ جَعْفَرٍ قَالَ لَوْ رَأَيْتَنِي وَقُثْمَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَى عَبَّاسٍ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ إِذْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَى فَجَعَلَهُ وَرَائَهُ وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَبَ إِلَى فَقَالَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَى فَجَعَلَهُ وَرَائَهُ وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَبَ إِلَى فَقَالَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَى فَجَعَلَهُ وَرَائَهُ وَكَانَ عُبِيدُ اللَّهِ أَحَبَ إِلَى فَقَالَ ارْفَعُوا هَذَا إِلَى فَتَعَلَمُ وَكَانَ عُبِيدُ اللَّهِ أَحْبَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ مَا فَعَلَ قُثْمُ قَالَ اسْتَشْهِدَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَيْرِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْمَاهُ وَقَالَ أَعْلَمُ بِالْحَيْرِ قَالَ أَلَكُ أَعْلَمُ بِالْحَيْرِ قَالَ أَبُولُ اللّهُ أَلُكُ أَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ فَتُمْ قَالَ اللّهُ بِالْحَيْرِ قَالَ أَجَلُ الحرحه النسائى في عمل اليوم والليلة: ١٠٦].

(۱۷۲۰) حضرت عبداللہ بن جعفر مُنْ اللهُ فرماتے ہیں کاش! تم نے اس وقت جھے اور حضرت عباس وُنْ الله کے دوبیون قیم اور عبیداللہ کو یکھا ہوتا جب کہ ہم بنج آئیں میں کھیل دہ ہے تھے، کہ بی علیہ کا پی سواری پروہاں سے گذر ہوا، نبی علیہ نے فر مایا اس بنچ کو اٹھا کر مجھے بکڑا وَ، اور اٹھا کر مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، چہر تھم کو پکڑا نے کے لئے کہا اور انہیں اپنے پیچے بٹھا لیا، جبکہ حضرت عباس والله کی کا فروں میں تھم سے زیادہ عبیداللہ محبوب تھا، لیکن نبی علیہ کو اپنے چیا سے اس معاطے میں کوئی عار محسوس نہ ہوئی کہ آ ب مُنافِین نے منافین کے اللہ کو چھوڑ دیا۔

پھر نبی طائیں نے تین مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پھیرااور فر مایا ہے اللہ! جعفر کا اس کی اولا دیے لئے کوئی نعم البدل عطاء فر ما،

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ تم کا کیا بنا؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ شہید ہو گئے، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کارسول ہی خیر کو بہتر طور پر جانتے ہیں، انہوں نے فر مایا بالکل ایسا ہی ہے۔

(١٧٦١) حَلَّثُنَّا رَوْحٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُضْعَبَ بُنَ شَيْبَةً أَخْبَرَهُ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَغْدَمَا يُسَلِّمُ [راحع: ١٧٤٧].

(۱۷ ۱۷) حضرت عبدالله بَن جعفر رفقاتها سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناکی این ارشاد فرمایا جس شخص کونماز میں شک ہو جائے ،اے چاہئے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد سہو کے دو محبدے کرلے۔

( ١٧٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَوٍ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ الْحَدِيمُ اللَّهِ بُنِ يَوْسُفَ فَقَالَ لَهَا إِذَا دَحَلَ بِكِ فَقُولِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْحَجَّاجِ بُنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهَا إِذَا دَحَلَ بِكِ فَقُولِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا قَالَ هَذَا كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا

راد ۱۷۲) حضرت عبداللہ بن جعفر رہ ہوں کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبز ادی کا نکاح تجان بن یوسف سے کر دیا اور اس سے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم یوں کہد لینا ، اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں ، وہ بر دبار اور تخی ہے ، اللہ جو عرش عظیم کارب ہے ، ہرعیب سے پاک ہے ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کو پالنے والا ہے ۔ اور فرمایا کہ نبی علیقا کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ مالی گھات کہتے تھے ، حماد کہتے ہیں کہ میر الگان

ہے کہ راوی نے یہ بھی کہا کہ حجاج ان تک پہنچ نہیں سکا۔

www.islamiurdubook.blogspot.com



### مسند آل عباس

### حديث الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ الْاللَّهُ حضرت عباس طالله كي مرويات

( ١٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمُّكَ أَبُو طَالِبٍ كَانَ يَخُوطُكَ وَيَنْفَعُكَ قَالَ إِنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ النَّارِ وَلَوْلَا أَنَا كَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ [صححه البحارى (٦٢٠٨)، ومسلم (٢٠٩)]: [انظر: ١٧٦٨،

( ۱۷۲۳) ایک مرتبه حفرت عباس ڈلٹنؤ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! آپ کے چیاخواجہ ابوطالب آپ کا بہت دفاع کیا کرتے تھے،آپ کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ فر مایا وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں ہیں،اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نجلے طبقے میں ہوتے۔

( ١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجُهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرَكْبَتْيُهُ وَقَدَّمَيْهِ [صححه ابن خزيمة (٦٣١) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٥٨٥، الترمذي: ٢٧٢-النسائي: ٢٠٨/٢ أو ٢١٠)]. [انظر: ١٧٦٥، ٢٧٦٩، ١٧٦٠]

(۱۲۲۳) حضرت عباس بطان التفتي مروى ہے كه جناب رسول الله مَاليَّةُ ان ارشاد فرمايا جب انسان مجده كرتا ہے تواس كے ساتھ سات ہڈیاں سجدہ کرتی ہیں، چیرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں ادر دونوں گھنے۔

( ١٧٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [إسناده كالذي قبله].

(۱۷۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَغِيرَةً حَدَّثِنِي بَعْضُ يَنِي عَبْدِ الْمُظَّلِبِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ فِي بَغْضِ تِلْكَ الْمَوَاسِمِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مناها اخران المنافرة في المنظمة المنظم

عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ عَمَّى وَلَا أُغْنِى عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَلَكِنُ سَلُ وَالْعَافِيَةَ فِي اللَّهُ بَهِ قَالَ يَا عَبَّاسُ أَنْتَ عَمِّى وَلَا أُغْنِى عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَلَكِنُ سَلُ رَبِّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي اللَّهُ نِي اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْهَ أَلَاهُ عِنْدَ قَرْنِ الْحَوْلِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر:١٧٦٧] رَبِّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي اللَّهُ نِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ قَرْنِ الْحَوْلِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر:١٧٦٧] رَبِّكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي اللَّهُ نِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ وَالْعَافِيةَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَافِيةَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِيَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ١٧٦٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ حَاتِمُ بُنُ آبِي صَغِيرَةَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنُ وَلَدِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَلَ مَعْدَاةً عَلَيْ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ فَكَتَّمَوَ هُ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَبَّاسٍ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَلَ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا عَمُّكَ قَدْ كَبِرَتُ سِنِّي فَذَكَرَ عَنَاهُ وَانْظَرَ: ١٧٦٧].

(١٧١٧) گذشته حديث اس دوسري سند سے بھي مروى ہے۔

( ١٧٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي صَحْضَاحٍ مِنُ النَّادِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّادِ [راجع: ١٧٦٣].

(۱۷۱۸) ایک مرتبہ حضرت عباس ٹاٹٹونے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے چھا خواجہ ابوطالب آپ کا بہت دفاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا وہ جہنم کے اوپر والے جھے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نجلے طقے میں ہوتے۔

( ١٧٦٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ ابْنُ آدَمَ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَهُ آرَابٍ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَيَّهِ وَقَدَمَيْهِ [راجع: ١٧٦٤].

(۱۷۹۹) حضرت عباس ٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنٹائٹیٹے کے ارشاد فر مایا جب انسان بحدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات ہڈیاں بحدہ کرتی ہیں، چیرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں گھٹے۔

( ١٧٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا يَحُيِّى بُنُ الْعَلَاءِ عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبٍ بُنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

هي مُنله اَفَرُن بُل يَيْهِ مِنْ الْ يَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ

بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ فَمُرَّتُ سَحَابَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُرُونَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزُنُ قُلْنَا وَالْمُزُنُ قُلْنَا وَالْمُزُنُ قَالَ وَالْمُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ مَسِيرَةً خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحُرٌّ بَيْنَ ٱلسَّفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةً أَوْعَالِ بَيْنَ رُكَبِهِنَّ وَأَظُلَافِهِنَّ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةً أَوْعَالِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ بَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ بَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْلَانِي: صَعيف (أبوداود: ٣٢٧٤ و ٢٧٢٥) الله مَامِنَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آلَهُ مَا إِلَى الْعَرَادُةُ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمُ مَا إِلَيْ السَّمَاءِ وَاللَّهُ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمُ مَا إِلَى السَّمَاءِ وَاللَّهُ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمُ السَّمَاءِ وَاللَّهُ بَاللَهُ مَا الْأَلْفَانِي ضَعِف (أبوداود: ٣٢٧٤) و ٢٧٤، الرفائي مَاحِدَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْكُولُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى فَالْتُونَ الْعَرْفُولُ الْعَالَى الْمُلْسَالَةُ وَلَالُولُ الْعَلَيْلُولُ الْكُولُولُ الْعَلَالُ وَلَالَهُ وَلَالَالُولُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُولُولُولُولُ الْعَلَالُ الْعُلَالُولُولُولُولُولُول

(۱۷۵۰) حفرت عباس ولانت سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ وادی بطحاء میں نبی ملیا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک بادل گذرا، نبی ملیان فرمایا وانتے ہو، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اسے سحاب (بادل) کہتے ہیں، فرمایا'' مزن' بھی کہتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ماروش رہے۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں! مزن بھی کہتے ہیں، پھر فرمایا اسے' عنان'' بھی کہتے ہیں؟ اس پرہم خاموش رہے۔

پھر فرمایا کیاتم جانے ہوکہ آسان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں، فرمایا آسان اور زمین کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے، اس طرح ایک آسان سے دوسرے آسان تک بھی پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اور ہر آسان کی کثافت پانچ سوسال کی ہے، پھر ساتویں آسان کے اور ایک سمندر ہے، اس سمندر کی سطح اور گہرائی میں زمین و آسان کا فاصلہ ہے، پھر اس کے اور آٹھ پہاڑی بمرے ہیں جن کے گھٹوں اور کھروں کے درمیان زمین و آسان جن فاصلہ خوا سے بھر اس جس سے بھر اس کے اور اور مین و آسان جنا فاصلہ ہے، پھر اس کے اور عرش ہے جس کے اور اور مین و آسان جنا فاصلہ ہے، اور سب سے اور اللہ تبارک و تعالی ہے جس سے بی آدم کا کوئی عمل بھی مختی نہیں۔

( ١٧٧١) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُظَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [مكرر مِا قبله].

(اکا) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(١٧٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ هَوَ ابْنُ هَارُونَ ٱنْبَآنَا إِسُمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ آبِى خَالِدٍ عَنْ يَزِيدُ بْنِ آبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قُرِيْشًا إِذَا لَقِى بَغْضُهُمْ بَغْضًا لَقُوهُمْ بِبِشْرٍ حَسَنٍ وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِوُجُومٍ لَا نَعْرِفُهَا قَالَ فَعَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدُخُلُ قُلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ [إسناده ضعيف].

(۱۷۷۲) حفرت عباس الله الله عروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! قریش کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بوے ہشاش بشاش چبرے کے ساتھ ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو اجنبیوں کی طرح ؟ اس پر نی علیہ سخت نا راض ہوئے اور فرمایا کہ اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، کی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک کروہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت نہ کرنے گے۔ کول میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک کروہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت نہ کرنے گئے۔ (۱۷۷۳) حکون عبد الله علیہ وسکتی آلکہ عبد الله علیہ وسکتی آلکہ عبد الله علیہ وسکتی الله عکیہ وسکتی الله عکیہ وسکتی الله علیہ وسکتی الله عکیہ وسکتی میں درسیاتی میں مسند عبدالمطلب بن ربیعة: ۲۰ ۱۷۲۵ ۱۷۲۵) الألبانی: ضعیف (الترمذی: ۲۰۷۸). [انظر: ۱۷۷۷) وسیاتی می مسند عبدالمطلب بن ربیعة: ۲۰ ۱۷۲۵) گذشتہ مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٧٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آغُنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَقَدْ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ الْعَبَّاسُ قَالَ قَلَدُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ وَلَوْلَا آنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٧٦٣].

(۷۷۷) ایک مرتبه حفظرت عباس ڈاٹٹونے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! آپ کے چیاخواجہ ابوطالب آپ کا بہت دفاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ فر مایا وہ جہنم کے اوپر والے تھے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نجلے طبقے میں ہوتے۔

( ١٧٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى آخْبَرَنِى كَثِيرُ بُنُ عَبَّسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنُ آبِيهِ الْعَبَّسِ قَالَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُيَّنًا قَالَ فَلَقَدُ زَآبُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُفَارِقُهُ وَمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُفَارِقُهُ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ بَيْضَاءَ آهْدَاهَا لَهُ فَرُوةً بُنُ نَعَامَةَ الْبُحُذَامِيُّ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ بَيْضَاءَ آهُدَاهَا لَهُ فَرُوةً بُنُ نَعَامَةَ الْبُحُذَامِيُّ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَلَيْ الْمُسْلِمُونَ مُدْيِرِينَ وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُصُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ الْكَفَّارِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ مُدْيِرِينَ وَطُفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْدَامِ لَهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْدَامِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْدَامِ لَاللَّهِ صَلَّى الْمُعْمَلِهُ وَسَلَّمَ وَهُو لَا يَأْلُو مَا آشَولُ اللَّهِ صَلَّى الْمُسُوكِينَ وَأَبُو سُفْعَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِعَرْزِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمُعْمَلِ وَسَلَّمَ وَلَيْ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُ اللَّهِ صَلَى الْمُعْمَلِ وَاللَّهُ لَعَالَ وَاللَّهُ لَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَوَالَدُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا فَوَالَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ الْمُعْمَلُ وَاللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَوَالَلُولُ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَوَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُ وَاللَّهُ وَال

المُنا اَمَٰ نَصْبُلُ مِنْ الْمُنا اَمُن صَالِ اللهِ مِنْ الْمُناكِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ ا

عَلَى بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْحَزُرَجِ فَنَادَوْا يَا بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ قَالَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ حَمِى الْوَطِيسُ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ الْهُوَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَصَياتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْوهُمْ مُدْبِرًا مَا هُوَ إِلَّا أَنُ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَياتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْوهُمْ مُدُبِرًا مَا هُوَ إِلَّا أَنُ رَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَصَياتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا وَأَمْرُهُمْ مُدْبِرًا عَلَى بَعُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعُلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعُلَيْهِ وَصَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعُلَيْهِ وَصَدَّى وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعُلَيْهِ وَصَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَعُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقُ وَلَا وَكَالِقُوا وَلَا وَكَالَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَالْعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْعَرَاقِ وَالْعَلَى وَالْعُولُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَرَاقُ وَاللَّهُ وَالْعَلَاقُولُ وَلَيْكُولُ وَالْمُولُ وَالْعَلَالِ وَالْعَرَاقُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُولُ وَالْعُولُولُ وَل

(۵۷۵) حضرت عباس ٹلٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ غز وہ حنین کے موقع پر میں نبی علیا کے ہمراہ تھا،اس وقت نبی علیا کے ساتھ میرے اور ابوسفیان بن حارث کے علاوہ کوئی نہ تھا، ہم دوٹوں نبی علیا کے ساتھ چیٹے رہے اورکسی صورت جدا نہ ہوئے ،اس وقت نبی علیا اسپنے سفید خچر پرسوار تھے جوانہیں فروہ بن نعامہ الحبد امی نے ہدید کے طور پر پیش کیاتھا۔

جب مسلمان اور کفار آئے سامنے ہوئے تو ابتدائی طور پرمسلمان پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے ،اور نبی علیہ ابر بار اید لگا کراپنے خچر پر کفار کی طرف بڑھنے گئے ، میں نے نبی علیہ کے خچر کی لگام پکڑر کھی تھی اور میں اسے آگے جانے سے روک رہا تھالیکن نبی علیہ مشرکین کی طرف تیزی سے بڑھنے میں کوئی کوتا ہی نہ کر رہے تھے ، ابوسفیان بن حارث نے نبی علیہ کی سواری کی رکاب تھام رکھی تھی ۔

نی طلیقانے جنگ کارخ دیکھ کرفر مایا عباس! یا اصحاب السمر قا کہہ کرمسلمانوں کو پکارو، میری آ واز طبعی طور پر او نجی تھی اس لئے میں نے او ٹجی آ واز سے پکار کر کہااین اصحاب السمر قا؟ بخدا! بیآ واز سنتے ہی مسلمان ایسے پلٹے جیسے گائے اپنی اولا دی طرف واپس پکٹتی ہے اور لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے اور کفار پر جاہڑے۔

ادھرانصار نے آپیے ساتھیوں کو پکارتے ہوئے کہا اے گروہ انصار! پھرمنادی کرنے والوں نے صرف بنوحارث بن خزرج کا نام لے کرانہیں پکارا، جب نبی علی<sup>اں</sup> نے اس کیفیت کواپنے خچر پرسوار ملاحظہ فرمایا اور ایسامحسوس ہوا کہ خود نبی علی<sup>اں</sup> بھی آگے بڑھ کرقتال میں شریک ہونا جا ہتے ہیں تو فرمایا اب گھسان کارن پڑا ہے، پھر نبی علی<sup>اں</sup> نے چند کنگریاں اٹھا کیں اور کفار کے چروں پرانہیں چھیکتے ہوئے فرمایا رب کعبہ کی قتم اانہیں شکست ہوگئی ، رب کعبہ کی قتم اانہیں شکست ہوگئی۔

میں جائزہ لینے کے لئے آگے بوصا تو میراخیال بیتھا کہ لڑائی تواہمی اس طرح جاری ہے، کین بخدا! جیسے ہی نبی علیقا نے ان پر کنگریاں چینکیں تو جھے محسوں ہوا کہ ان کی تیزی ستی میں تبدیل ہور ہی ہے اور ان کا معاملہ پشت پھیر کر بھا گئے ک قریب ہے چنانچہ ایسا ہی ہوااور اللہ نے آئیں شکست سے دو چار کر دیا نہ اور مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ گویا میں اب بھی نبی علیقا کو اینے نچر پرسوار ان کی طرف ایرو لگا کر جاتے ہوئے ڈیکھر ہاہوں۔ هي مُنالاً اَفَانُ فَيْل يَنْ الْمَالِيَةِ مِنْ أَلْ يَنْ الْمِنْ فَيْلِ الْمُؤْلِثَةِ فَيْلُ الْمُؤْلِثُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللللَّهُ الللَّا اللَّالِي الللَّاللَّالل

( ١٧٧٦) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَلَمُ أَحُفَظُهُ عَنْ كَثِيرِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عَبَّاسٌ وَأَبُو سُفْيَانَ مَعَهُ يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَطَبَهُمْ وَقَالَ الْآنَ حَمِى الْوَطِيسُ وَقَالَ نَادِ يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبُقَرَةِ [قال شعيب: إسناده صحيح].

(۲۷ ع) حضرت عباس را النظر سے مروی ہے کہ وہ اور حضرت ابوسفیان را النظر نبی علیقائے ہمراہ تھے، نبی علیقائے خطبہ ارشاد فر مایا اور فر مایا کہ اب گھمسان کارن پڑا ہے اور فر مایا ہے آ واز لگاؤیا اصحاب سورۃ البقرۃ۔

( ١٧٧٧) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَحُرُجُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَّ عِرْقٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ فَنَرَى قُورَيْشًا تَحَدَّثُ فَإِذَا رَأُونَا سَكَتُوا فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَّ عِرْقٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ فَالَ وَاللَّهِ لَا يَذْخُلُ قَلْبَ امْرِءٍ إِيمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِى [راحع ٢٧٧٣]

(۱۷/۸) حضرت عباس بھائی ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس مخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جواللہ کورب مان کر، اسلام کودین مان کراور محمد مُنالِی کی اُلیہ کا کرراضی اور مطمئن ہوگیا۔

( ١٧٧٨) حَدَّثَنَا قُتُبَيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنُ عَامِرِ بْنِ سَعُدٍ عَنِ الْعَبَّسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِي باللَّهِ رَبًّا وَبالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا [انظر: ١٧٧٩].

(۱۷۷۹) حضرت عباس طانتی ہے مردگی ہے کہ انہوں نے نبی ملیلا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس مخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جواللہ کورب مان کر، اسلام کودین مان کرا ورمحمہ مُثالِین کم کا کرراضی اور مطمئن ہوگیا۔

( ١٧٨٠) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بُنُ سُعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ الْقُرَشِيُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَادِثِ

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجُهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُحُبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ [راحع: ١٧٦٤]

(۱۷۸۰) حضرت عباس مٹائٹٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّسٹائٹٹٹا نے ارشاد فر مایا جب انسان سجدہ کرتا ہے تواس کے ساتھ سات ہڈیاں مجدہ کرتی ہیں، چبرہ، دونوں ہاتھ، دونوں یا وُں اور دونوں گھٹنے۔

قَدَّكُو الْحَدِيثُ قَالَ الْمَمَانِ الْنَبَّانَ شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ آخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ أَنَّ عُمَو دَعَاهُ فَلَكُو الْحَدِيثُ قَالَ هَلِ الْمَعْنِ وَالزَّبُيْرِ وَسَعْدِ يَسْتَأْذِيُونَ قَالَ نَعَمُ فَادْخَلَهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلُ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّسٍ يَسْتَأْذِنانِ قَالَ نَعَمُ فَادْخَلَهُمْ فَلَيْنَ الْمَوْمِنِينَ الْحَصْرَ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا لَكِي فِي عَلِي وَعَبَّسٍ يَسْتَأْذِنانِ قَالَ نَعَمُ فَاذَخَلَهُمْ فَلَيْنَ الْمَدُونَ فَلَنَ عَبَّسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْحَصْرَ الْمَدْمِنِينَ الْمُولِيقِينَ الْمَوْمِنِينَ الْحَصْرَالِي اللَّهِ عَلَى السَّعْوَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ يَعْمَلُونِ النَّيْقَ صَلَّى النَّيْقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ مَا تَوْكُنَا صَدَقَةً يُويِدُ نَفْسَهُ قَالُوا قَلْ قَالَ ذَلِكَ قَالَةَ عَلَى وَعَلَى عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَعُلَى وَاللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا الْمَالُ عُمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَمَا الْمَالُ عُمْ مَعْدَا اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلَ فِيهِ مِمَا عَمِلَ فِيهِ مِمَا عَمِلَ فِيهِ مِمَا عَمِلَ فِيهِ وَمَالَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ

(۱۷۸۱) ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹؤڈ نے مجھے پیغام بھیج کر بلوایا ، ابھی ہم بیٹے ہوئے مجھے کہ حضرت عمر ڈلٹٹ کا غلام''جس کا نام ''میفا اندرآیا اور کہنے لگا کہ حضرت عثان ڈلٹٹؤ، عبدالرحمٰن ڈاٹٹؤ، سعد ڈلٹٹؤ اور حضرت حضرت عثان ڈلٹٹؤ اندرآنے کی اجازت جاہتے ہیں؟ فرمایا بلالو، تھوڑی دیر بعد وہ غلام پھرآیا اور کہنے لگا کہ حضرت عباس ڈلٹٹؤا ورحضرت علی ڈلٹٹؤ اندرآنے کی اجازت جاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں بھی بلالو۔

حضرت عباس ٹاٹٹونے اندر داخل ہوتے ہی فرمایا امیر المؤمنین! مپیرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے ، اس وقت میں ان کا جھگڑ ابنونضیرے حاصل ہونے والے مال فئی کے بارے تھا،لوگوں نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین!ان کے درمیان فیصلہ کر

### www.islamiurdubook.blogspot.com



دیجے اور ہرایک کودوس سے راحت عطاء فرمایے۔

حضرت عمر والنظائية فرمايا ميستهمين اس الله كانتم ويتا مون جس ترحكم سے زمين آسان قائم بين ، كيا آپ لوگ جانتے بين كه نبي عليه الله كانته جارى نبيس موقى ، ہم جو كچھ چھوڑ جاتے ہيں وہ سب صدقہ موتا ہے؟ لوگول في اثبات ميں جواب ديا ، پھر انہوں نے حضرت عباس والنظام على والنظام سے بھى يہى سوال پوچھا اور انہوں نے بھى تا ئيدكى ، اس كے بعد انہوں نے فرمايا كہ ميں تنہيں اس كى حقيقت سے آگاہ كرتا ہوں ۔

اَللّٰد نے یہ مال فکی خصوصیت کے ساتھ صرف نبی علیہ اگا کودیا تھا، کسی کواس میں سے پھی ہیں ویا تھا اور فر مایا تھا "وَ مَا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ علیه من حیل و لارکاب"

اس لئے یہ مال نبی علیشا کے لئے خاص تھا، کین بخدا! انہوں نے تمہیں چھوڑ کراہے اپنے لیے محفوظ نہیں کیا اور نہ ہی اس مال کوتم پر ترجیح دی، انہوں نے یہ مال بھی تمہارے درمیان تقسیم کردیا یہاں تک کہ یہ تھوڑ اسان کی گیا جس میں ہے وہ اپنے اہل خانہ کوسال موگیا تو بھر کا نفقہ دیا کرتے تھے، اور اس میں ہے بھی اگر پھی کی جاتا تو اسے راہ خدا میں تقسیم کردیے ، جب نبی علیشا کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر نتا تو اسے میں ہوں، چنا نچے انہوں نے اس میں حضرت صدیق اکبر نتا تھا ہے بعدان کے مال کا ؤمہ دار اور سرپرست میں ہوں، چنا نچے انہوں نے اس میں وہی طریقہ اختیار کیا جس پر نبی علیشا چلتے رہے۔

الْحَدَقَانَ النَّصُرِى قَلَى الْمُورِيِنَ الْهُ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ اَخْمَرُنِى مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَقَانِ النَّصُرِى قَلَاكُورَ الْحَدِيثَ قَالَ فَبْنَا أَنَّ جَالِسٌ عِنْدَهُ آتَاهُ حَاجِهُ يُرَفَّا فَقَالَ لِعُمْرَ هَلُ لَكَ فِي عُلْمَانَ الْمُورِيِنَ قَالَ لَعُمْ فَاذِنَ لَهُمْ قَالَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَعَبَّسٍ فَقَالَ نَعُمْ فَاذِنَ لَهُمْ قَالَ فَلَحَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا قَالَ ثُمَّ لِمِنَ يَرَفَأُ قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمْرَ هَلُ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّسٍ فَقَالَ نَعُمْ فَاذِنَ لَهُمْ فَلَمَّا وَحَلَا عَلَيْهِ جَلَسَا فَقَالَ عَبَّسُ يَا لَمُولِي يَنْهُمَ وَابْنُ عَلَى وَعَبَّسٍ فَقَالَ الرَّهُ هُلُ عُنْمَانُ وَأَصُحَابُهُ الْقُصِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلِي وَعِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَتَّلَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ الرَّهُ هُلُ عُنْمَانُ وَأَصُحَابُهُ الْفُومِ بَيْنَهُمَا وَآرِحَ وَالْآرُصُ هَلَ أَعْدَمُ مِنْ الْآخِوِ فَقَالَ عُمْرُ عَلَيْ وَتَعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَى وَاللَّوْصُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ الرَّهُ هُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ خَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَلِكَ فَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ فَلِكَ قَالَ فَلِكَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا لِلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

المَ مُنلُا المَوْنِينَ بِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يَأْخُذُ مَا بَقِى مِنْهُ فَيَجُعَلُهُ مَجُعَلَ مَالِ اللّهِ فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمُ اللّهِ هَلُ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ قَالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاسٍ فَأَنْشُدُكُمَا بِاللّهِ هَلُ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ قَالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاسٍ فَأَنْشُدُكُمَا بِاللّهِ هَلُ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمُ ثُمَ ثُمَّ تُوقِيَّى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَبَضَهَا آبُو بَكُو رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَبَضَهَا آبُو بَكُو رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنْتُمْ حِينَئِلٍ وَآقَبَلَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنْتُمْ حِينَئِلٍ وَآقَبَلَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنْتُم حِينَئِلٍ وَآقَبَلَ وَشَكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنْتُهُ حِينَالٍ وَآقَبَلُ عَلَى عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَتُهُمْ عِينَالٍ وَآقَبَلُ عَلَى عَلِي وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَتُهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَمَالٍ إِلّهُ إِلَيْهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ وَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِ إِنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَهُ لَعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَبَاسٍ تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكُو فِيهَا كَذَا وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لَعْلَمُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ

(۱۷۸۲) ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رٹاٹٹؤ نے مجھے پیغام بھیج کر بلوایا، ابھی ہم بیٹے ہوئے کہ حضرت عمر خالفؤ، عبدالرحمٰن رٹاٹٹؤ، سعد رٹاٹٹؤاور ہوئے تھے کہ حضرت عمر نٹاٹٹؤ، عبدالرحمٰن رٹاٹٹؤ، سعد رٹاٹٹؤاور حضرت نے کہ حضرت نہیر بن عوام رٹاٹٹؤ اندر آنے کی اجازت جا ہتے ہیں؟ فرمایا بلالو، تھوڑی دیر بعد وہ غلام پھر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عباس رٹاٹٹؤاور حضرت علی ٹاٹٹؤ اندر آنے کی اجازت جا ہتے ہیں؟ فرمایا انہیں بھی بلالو۔

حضرت عباس نظائن نصلہ کر دہ تھے ، ہی فرمایا امیر المؤسین! میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دہ تیجئے ، اس وقت ان کا جھگڑ ابنونضیر سے حاصل ہونے والے مال فئی کے بارے تھا، لوگوں نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین! ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ہرا یک کو دوسرے سے راحت عطاء فرما ہے کیونکہ اب ان کا جھگڑ ابڑھتا ہی جارہا ہے۔

حضرے عمر ر اللہ فائے فرمایا میں تہمیں اس اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے علم سے زمین آٹھان قائم بین ، کیا آپ لوگ جانے بیں کہ نبی الیشانے فرمایا ہے ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو پھے چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا ، پھر انہوں نے حضرت عہاس ڈاٹٹڈ وطلی ڈاٹٹڈ سے بھی یہی سوال پوچھا اور انہوں نے بھی تا ئید کی ، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں تہمیں اس کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔

الله نے برمال فی خصوصیت کے ساتھ صرف نی الیا کودیا تھا ، کی کواس میں سے پھٹیس دیا تھا اور فر مایا تھا "وَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا أَوْ جَفْتُمُ عليه من حيل و لاركاب"

اس کئے یہ مال نبی علیہ کے کئے خاص تھا، کہن بخدا! انہوں نے تہیں چھوڑ کراہے اپنے لیے محفوظ نہیں کیا اور نہ ہی اس مال کوتم پر ترجیح دی ، انہوں نے یہ مال بھی تہمارے در میان تقسیم کردیا یہاں تک کمریہ تھوڑ اسان گی جس میں ہے وہ اپنے اہل خانہ کوسال مجرکا نفقہ دیا کرتے تھے ، اور اس میں ہے بھی اگر پھھڑ کا جاتا تو اسے راہ خدا میں تقسیم کردیتے ، اور وہ اپنی زندگی میں اسی طریقے بھڑک نفقہ دیا کرتے تھے ، اور اس میں ہے بھی اگر پھھٹا ہوں ، کیا تم بھی یہ بات جانے ہو؟ لوگوں نے کہا بی ہاں! پھرانہوں نے بھل کرتے رہے ، میں تم سے اللہ کی قشم وے کر پوچھٹا ہوں ، کیا تم بھی یہ بات جانے ہو؟ لوگوں نے کہا بی ہو انہوں نے معرت عباس ڈاٹٹو اور علی ڈاٹٹو سے بھی یہی سوال بوچھا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا ، پھر جب نبی علیہ کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو نے فر مایا کہ نبی علیہ کے بعد ان کے مال کا ذمہ دار اور سر پرست میں ہوں ، چنانچہ انہوں نے اس میں حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو نے فر مایا کہ نبی علیہ کے بعد ان کے مال کا ذمہ دار اور سر پرست میں ہوں ، چنانچہ انہوں نے اس میں

### www.islamiurdubook.blogspot.com

کی مُنلاً اَنْ رَضِبَل مِینَیِ مَتَرَم کی کی کا کی کا کی کا ایک کی کا مُسَمَدُن آل عَبَاسِ مِینَیْ کی کی مُنظا اِنْ رَضِی اِن کی کی کا مِنسَدَن آل عَبَاسِ مِینَیْ کی کی کی کا مِنسَدَن آل عَبَاسِ مِینَا فِی کی کی کا مِنسَد ہو کر فر ما یا ) یہ سجھتے ہو کہ ابو بکر ایسے تھے، حالا تکہ اللہ جانبا ہے کہ وہ اس معاطے میں سچے، نیکوکار، راہ راست پر اور تن کی تا بعداری کرنے والے کی کا بعداری کرنے والے کی کی کا بعداری کرنے والے کی کی کا بعداری کرنے والے کی کی کا بعداری کرنے کی کی کی کا بعداری کرنے کی کا بی کرنے کی کا بعداری کرنے کی کا بعداری کرنے کی کا بعداری کرنے کی کا بعداری کرنے کے کا بعداری کرنے کی کا بعداری کی کا بعداری کی کرنے کی کا بعداری کی کی کا بعداری کی کے کا بعداری کا بعداری کی کا بعداری کی کے کا بعداری کی کا بعداری کی کا بعداری کی کا بعداری کے کا بعداری کی کا بعداری کی کا بعداری کی کا بعداری کی کا بعداری کے کا بعداری کی کا بعداری کی کا بعداری کی کا بعداری کی کا بعداری کا بعداری کی کا بعداری کی کا بعداری کا بعداری کا بعداری کا بعداری کا بعداری کی کا بعداری کا بعداری

( ١٧٨٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْنًا ٱذْعُو بِهِ فَقَالَ سَلُ اللَّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْنًا ٱذْعُو بِهِ فَقَالَ سَلُ اللَّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا أَدْعُو بِهِ قَالَ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنِيَّا وَالْآخِرَةِ [قال شعيب: حسن لغيره].

(۱۷۸۳) ایک مرتبه حضرت عباس ڈاٹٹو نبی ملیٹ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے یارسول اللہ! مجھے کوئی وعاء سکھا ویجئے ، نبی ملیٹ نے فرمایا آپ اپنے رب سے دنیاوآ خرت میں درگذراور عافیت کی دعاء مائلتے رہا کریں ، پھر حضرت عباس ڈاٹٹو ایک سال بعد دوبارہ آئے ، تب بھی نبی ملیٹائے انہیں یہی دعاء تلقین فرمائی۔

( ١٧٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي السَّفَوِ عَنِ ابْنِ شُرَخْبِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَبَّاشِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاؤُهُ فَاسْتَرُنَ مِنِّى إِلَّا مَيْمُونَة فَيِ الْعَبَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ لَا يَبْقِي فِي الْبَيْتِ أَحَدُّ شَهِدَ اللَّذَ إِلَّا أَنَّ يَمِينِي لَمْ تُصِبُ الْعَبَّاسَ ثُمَّ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ بَكَى قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُو لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً فَجَاءَ فَنَكُصَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَاتَّرَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ افْتَوا آونال شعيب صحيح لغيره].

(۱۷۸۳) حضرت عباس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے گہ ایک مرتبہ میں نبی الیک کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں تمام از واج مطبرات موجود تھیں، سوائے حصرت میں میان تھیں) نبی الیک نے فرمایا موجود تھیں، سوائے حصرت میمونہ ڈاٹٹؤ ان کی سالی تھیں) نبی الیک نے فرمایا میرے منہ میں زبردی دواڑ الی جائے لیکن میری اس قسم کا تعلق حضرت عباس ڈاٹٹؤ کے ساتھ نہیں ہے۔
تعلق حضرت عباس ڈاٹٹؤ کے ساتھ نہیں ہے۔

پرفر مایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ دہ لوگول کو نماز پڑھادی، مفرت عاکشہ ڈاٹھانے حضرت ہفسہ ڈاٹھا ہے تبی علیا ہے ع عرض کرو کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے لگیں گے (اپنے اوپر قابونہ رکھ تکیں گے) نبی علیا نے پھرفر مایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں، چنا نچہ انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، ادھر نبی علیا کو بھی اپنے مرض میں پچھ تخفیف محسوں ہوئی، اور نبی علیا بھی نماز کے لئے آگئے، اس پر حضرت صدیق اکبر رڈاٹھ نے الٹے پاؤں پیچھے ہونا جا ہالیکن نبی علیا ان کے پہلومیں آ کر بیٹھ گئے اور قراءت فرمائی۔ مُنالًا احَدُرُنَ بِلَ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

( ١٧٨٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قَبْسٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى السَّفَرِ عَنْ أَرْقَمَ بُنِ شُرَخْبِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنِ الْعُبَّسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكُو فَكَبَرَ وَوَجَدَ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاحَةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَمَّا رَآهُ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو تَأْخُر تَأْخُر فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانِكَ ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانِكَ ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ السُّورَةِ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكُو فَافَتَرَأَ مِنْ الْمُكَانِ الَّذِى بَلَغَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ السُّورَةِ

(۱۷۸۵) حضرت عباس ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ اپنے مرض الوفات میں نبی علیا نے فر مایا کہ ابو بکر کو تکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، چنا نچہ انہوں نے کھڑے ہوئی، اور نبی علیا بھی دو دیں، چنا نچہ انہوں نے کھڑے ہوئی اور نبی علیا بھی دو آ دمیوں کے سہارے نماز کے لئے آگئے، اس پر حضرت صدیق آکبر ڈاٹنٹڈ نے الٹے پاؤں پیچھے ہونا چا ہالیکن نبی علیا نے انہیں اشارہ سے فر مایا کہ ابنی جگہ بر ہی رہو، پھر نبی علیا ان کے پہلو میں آگر بیٹھ گئے اور اسی جگہ سے قراءت فر مائی جہاں تک حضرت ابو بکر جائنڈ کہنچے ہیں۔

( ١٧٨٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آبِى قُرَّةً حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِى قَبِيلٍ عَنْ آبِى مَيْسَرَةً عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ انْظُرُ هَلْ تَرَى فِى السَّمَاءِ مِنْ نَجْمٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ مَا تَرَى قَالَ قُلْتُ أَرَى الشَّرَيَّا قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَلِى هَذِهِ الْأُمَّةَ بِعَدَدِهَا مِنْ صُلْبِكَ اثْنَيْنِ فِى فِتْنَةٍ [إسناده ضعيف حداً]

(۱۷۸۷) حضرت عباس ٹائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں بی علیا کے ساتھ تھا، نبی علیا نے فر مایا دی کھے،
آسان ٹیس آپ کوکوئی ستارہ نظر آتا ہے؟ ٹیس نے کہا کی ہاں! فر مایا کون ساستارہ نظر آتا ہے؟ ٹیس نے عرض کیا ثریا، فر مایا تہاری سے سے اس ٹریا ستارے کی تعداد کے برابرلوگ اس است کے حکم ان بول کے جن ٹیس سے دوآ زمائش کا محکار ہوں گے۔
نسل ٹیس سے اس ٹریاستارے کی تعداد کے برابرلوگ اس است کے حکم ان بول کے جن ٹیس سے دوآ زمائش کا محکار ہوں گے۔
عفیف الْکِنْدِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّہِ قَالَ کُنْتُ الْمُوا تَّابِحِراً فَقَلِیمُتُ الْحَجَّ فَاتَیْتُ الْعَبَّاسَ اَن عَبْدِ الْمُطَلِبِ الْمُعَلِبِ الْکِنْدِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّہِ قَالَ کُنْتُ الْمُوا اللهِ إِنْنِی لَعِنْدَهُ بِمِنَی إِذْ حَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خِبْدِ قَریبِ مِنهُ فَسَطَلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### www.islamiurdubook.blogspot.com

### مُنْ الْمُ الْمُرْانِ لِيَدِي مِنْ الْمُعَالِي الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

يَقُولُ وَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ لَوْ كَانَ اللَّهُ رَزَقَنِي الْإِسْلَامَ يَوْمَئِذٍ فَأَكُونُ ثَالِثًا مَعَ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [إسناده ضعيف حداً، احرحه ابويعلى: ١٥٤٧].

(۱۷۸۷) عفیف کندی کہتے ہیں کہ میں ایک تاجرآ دمی تھا، ایک مرتبہ میں جج کے لئے آیا، میں حضرت عباس ناٹھؤ کے پاس''جو خود بھی تاجر تھے'' کچھ مال تجارت خرید نے کے لئے آیا، میں ان کے پاس اس وقت منی میں تھا کہ اچا تک قریب کے خیصے سے ایک آ دمی لکا' اس نے سورج کو جب ڈ صلتے ہوئے دیکھا تو نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہو گیا، پھرایک عورت اس خیمے سے لگی جس سے وہ مرد لکا تھا، اس عورت نے اس مرد کے پیچھے کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھنا شروع کردی، پھرایک لڑکا''جوقریب البلوغ تھا''وہ بھی اسی خیمے سے لکلا اور اس مرد کے ساتھ کھڑ اہو کر نماز پڑھنے لگا۔

میں نے عباس والٹو کے بوجھا کہ عباس ایدکون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے بھتیج محمہ بن عبداللہ بن عبداللہ بین،
میں نے بوجھا یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیدان کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہیں، میں نے بوچھا یہ نوجوان کون ہے؟
انہوں نے کہا کہ بیان کے چھا کے بیٹے علی بین ابی طالب ہیں، میں نے بوچھا یہ کیا کر ہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا خیال میہ ہے کہ بیاللہ کے بی ہیں کیکن ابھی تک ان کی پیروی صرف ان کی بیوی اوراس نوجوان نے ہی شروع کی ہے، اوران کا خیال میہ ہی ہے کہ عقریب قیصر و کسری کے خزانوں کوان کے لئے کھول دیا جائے گا۔

عفیف'' جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کرلیا تھا'' کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے اس دن اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیتاتو میں تبیر امسلمان ہوتا۔

(۱۷۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُذِم عَنُ سُفْيَانَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْ قَلِ عَنِ الْمُطّلِبِ بُنِ أَبِي وَكَاعَةَ قَالَ قَالَ الْعَبَّسُ بَلَغَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَغْضُ مَا يَقُولُ النّاسُ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَنُ أَنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ إِنَّ اللّهَ خَلَقَ الْحَلَقَ فَجَعَلَنِي فِي حَيْدِ فِرْ قَةٍ وَحَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ هِمْ بَيْتًا قَالَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفُسًا إقال الألناني: ضعبف (الترمذي: ٣٥٣) قال شعب حسن لغيره]. في خَيْرِ هِمْ بَيْتًا قَالَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفُسًا إقال الألناني: ضعبف (الترمذي: ٣٥٨) قال شعب حسن لغيره]. وفي خَيْرِ هِمْ بَيْتًا قَالَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفُسًا إقال الألناني: ضعبف (الترمذي: ٣٥٨) قال شعب حسن لغيره]. وفي خَيْرٍ هِمْ بَيْتًا قَالَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفُسًا إقال الألناني: ضعبف (الترمذي: ٣٥٨) قال شعب حسن لغيره]. وفي خَيْرٍ هِمْ بَيْتًا قَالَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا وَلَيْكُولِ فَي عَلَيْكُ وَلِولُول عَيْلِي اللهِ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ وَلَول عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَول عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَول عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

### 

(١٧٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمُ هُوَ فِي ضَخْضَاحٍ مِنُ النَّارِ لَوُلَا ذَلِكَ لَكَانَ هُوَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٧٦٣]

(۱۷۸۹) ایک مرتبہ حضرت عباس ڈاٹٹئے نے بار گاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے چھا خواجہ ابوطالب آپ کا بہت وفاع کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔

( ١٧٩٠) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّسِ بُنِ عَبُدِ الْمُظَّلِبِ آخِى عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِلْعَبَّسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَلِبِسَ عُمَرُ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّاسِ فَرْخَانِ فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ فَأَصَابَ عُمَرُ وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ فَأَمَرَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ فَرْخَانِ فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِيهِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الْقَبَّسُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِقَلْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لِيَعَلَّى فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لِلْعَبَّاسِ وَآنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى لَلْمُوضِعُ الَّذِى وَضَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَمْرُ لِلْعَبَّاسِ وَآنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى لَلْمُوضِعُ الَّذِى وَضَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ رَضِى ظَهُرِى حَتَّى تَضَعَهُ فِى الْمُوْضِعِ الَّذِى وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَالَ شعيب: حسن وهذا إسناد منقطع إ

(۹۰) عبیداللہ بن عباس بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ حضرت عباس بڑا تھ کا ایک پر نالہ تھا جو حضرت عمر بڑا تھئے کہ راستے میں آتا تھا،
ایک مرتبہ حضرت عمر بڑا تھئے نے جمعہ کے دن نئے کپڑے پہنے، اس دن حضرت عباس بڑا تھ کے یہاں دوچوزے ذرخ ہوئے تھے،
جب حضرت عمر بڑا تھئا اس پر نالے کے قریب پہنچے تو اس میں چوزوں کا خون ملا پانی بہنے لگا، وہ پانی حضرت عمر بڑا تھئے پر گرا اور اس
میں چوزوں کا خون بھی تھا، حضرت عمر بڑا تھئے نے اس پر نالے کو وہاں سے ہٹا دینے کا تھم دیا، اور گھروا پس جا کروہ کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے دیا باور آگر کراوگوں کو نما زیڑھائی۔

نماز کے بعدان کے پاس حضرت عباس ڈاٹٹ آئے اور کہنے گئے کہ بخدا! اس جگداس پرنالے کو نی ملیکانے لگایا تھا، حضرت عمر ڈاٹٹڈ نے بین کرفر مایا میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ میری کر پر کھڑے ہوکراسے ویمیں لگا دیجتے جہاں نی ملیکانے سے لگایا تھا، چنا نچے حضرت عباس ڈاٹٹٹ فی وہ پرنالداس کھرج دوبارہ لگادیا۔

## هي مُنلاا مُن في الميد من الميد من المعالى الم

## مُسْنَد الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رُلِيُّهُا حضرت فضل بن عباس رُلِيُّهُا كَيْ مرويات

(۱۷۹۱) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [صححه المحاری(۱۲۷۰) ومسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [صححه المحاری(۱۲۷۰) ومسلم (۱۲۸۱) [انظر:۱۸۳۱،۱۸۳۱،۱۸۳۱،۱۸۳۱،۱۸۳۱،۱۸۳۱] ومسلم (۱۲۸۱) ومسلم (۱۲۸۱) ومسلم المحرث فضل بن عباس المحرف عبد مروى ہے كه وه مزدلف سے والبي پر نبي عليه كي سوارى پر بيچے سوار سے ، نبي عليه جمرة عقيدكي رئي تيليد كيتے رہے۔

( ١٧٩٢) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِى حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ آِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [مكرر ما قبله]

(۱۷۹۲) حضرت فضل رفائها سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہا ہے۔

( ١٧٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنُ جَمْعٍ قَالَ عَطَاءٌ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمِّى الْجَمْرَةَ [محرر ما قبله].

(۱۷۹۳) حفرت فضل الما الله المسلسل مروى ہے كہ نبى عليا نے جمرہ عقبه كى رى تك مسلسل تلبيد كها ہے۔

(١٧٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ ٱخْبَرَنِى أَبُو مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً عَرَفَةَ غَدَاةً جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعْنَا عَلَيْكُمْ الْفَضْلِ قَالَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَدُفِ الَّذِي يُرْمَى السَّكِينَةَ وَهُوَ كَافَ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنَى حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَدُفِ الَّذِي يُرْمَى السَّكِينَةَ وَهُوَ كَافَ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنَى حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَدُفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبِيدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُوسَانِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُوسَانِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُوسَانِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْدِفُ الْعِمْرَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ و قَالَ رَوْحٌ وَالبُوسَانِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَة وَعَدَاةً جَمْعٍ وَقَالَا حِينَ دَفَعُوا [صحم مسلم (١٢٨٢)، وابن حزيمة: (٢٨٤٣ و ٢٨٦٠ و ٢٨٢٠)، وابن حبان (٣٥٥ ٣٠)]. [انظر: ٢٨٧٦ [١٨٢]

(۱۷۹۴) حضرت فصل بن عباس بھی سے مروی ہے کہ عرفہ کی رات گذار نے کے بعد جب صبح کے وقت ہم نے وادی مز دلفہ کو حچھوڑا ہے تو نبی ملیکا نے لوگوں سے فر مایا اطمینان اور سکون اختیار کرو، اس وقت نبی ملیکا پٹی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے هُيْ مُنالِمًا أَمَّهُ وَمِنْ لِي مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ لِمُنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

تھے، یہاں تک کہ وادی محسر سے اتر کر جب نبی ملیاً منی میں داخل ہوئے تو فر مایا تھیکری گ تنکریاں لے لوتا کہ رمی جمرات کی جا سکے ،اور نبی ملیاً اپنے ہاتھ سے اس طرح اشار ہ کرنے لگے جس طرح انسان کنکری چینکتے وقت کرتا ہے۔

( ١٧٩٥) حَلَّثْنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِى الْكَعْبَةِ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ وَدَعًا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَ وَلَمْ يَسُجُدُ وَقَالُ شَعِيب: إسناده صحيح، احرجه ابويعلى: ٣٧٣٣]. [انظر: ١٨٣٠،١٨١٩]

(۱۷۹۵) حضرت فضل بن عباس ٹانٹھ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے اور شیخ و تکبیر کہی ،اللہ سے دعاء کی اور استغفار کیا،لیکن رکوع سحدہ نہیں کیا۔

(١٧٩٦) حَلَّتُنَا حُجَيْنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ وَغَدَاةٍ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَهُو كَافَّ نَاقَتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحْسِّرًا وَهُو مِنْ مِنْى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَّى الْخَدْفِ النَّذِى يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِبِي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِبِي حَتَّى رَمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِبِي حَتَّى رَمِّي الْعَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِبِي عَبِي

(۱۷۹۲) حفرت فضل بن عباس ڈیٹٹ ''جو کہ نبی مالیلا کے ردیف تھے' سے مروی ہے کہ عرفہ کی رات گذار نے کے بعد جب صبح کے وقت ہم نے وادی مزدلفہ کو چھوڑا ہے تو نبی مالیلا نے لوگوں سے فر ما یا اطمینان اور سکون اختیار کرو، اس وقت نبی مالیلا اپنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ وادی محسر سے اثر کر جب نبی مالیلا مٹی میں داخل ہوئے تو فر مایا تھیکری کی کنگریاں لے لوتا کہ رئی جمرات کی جاسکے، اور نبی مالیلا اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرنے لگے جس طرح انسان کنگری چھیکتے وقت کرتا ہے۔

(۱۷۹۷) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَجَمَارَةٌ تَرْعَى عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَجَمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَكَيْهِ فَلَمْ تُؤَجَّرًا وَلَمْ تُزْجَرًا [قال الألباني: ضَعيف فَصَلَّى النَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَكَيْهِ فَلَمْ تُؤَجِّرًا وَلَمْ تُوْجَرًا [قال الألباني: ضَعيف (أبوداود: ۱۸۱۷) النسائي ۲۰/۲) وذكر بعضهم ان في استاذه مقالاً]. [انظر: ۱۸۱۷]

(۱۷۹۷) حفرت فضل بن عباس طائف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ہمارے کسی دیمات میں حضرت عباس ٹاٹٹا سے ملاقات فرمائی، اس وقت ہمارے پاس ایک مؤنث کتا اور ایک مؤنث گدھاتھا، نبی علیا نے عصر کی نماز پڑھی تو وہ نبی علیا سامنے بی رہے لیکن نہ تو انہیں ہٹایا گیا اور نہ بی انہیں ڈانٹ کر بھانے کی کوشش کی گئے۔

( ١٧٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنُ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ اللَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى فَلَمْ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [قال شعيب: إسناده قوى]. هي مُنالاً احَدُن بل يَنِيدُ مَرْمُ ﴾ ﴿ حَلَى اللَّهُ اللّ

(۱۷۹۸) حضرت فضل بن عباس رفظ سے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے والیسی پر نبی ملیک کی سواری پر پیچھے سوار تھے، نبی ملیکا جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ کہتے رہے۔

( ١٧٩٩) حَدََّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُبَارَكٍ أَنْبَأَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ آبِي أَنَسٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ الْفَضُلِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مُثْنَى مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَتَضَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَمَسْكُنُ ثُمَّ تُقَنِّعُ يَكَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ تَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَمَنْ لَمْ يَفُعَلْ ذَلِكَ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا [صحيحه ابن حزيمة (١٢١٣). قال النخاري وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح.

قال الألباني: ضعيف (الترمذي ٣٨٥)]. [سيأتي في حديث المطلب ١٧٦٦٦]

(۱۷۹۹) حضرت فضل بڑھنا سے مروی ہے کہ نبی علیلانے ارشاد فر مایا نماز کی دو دورکعتیں ہوتی ہیں، ہر دورکعت پرتشہد پڑھو، خشوع وخضوع، عاجزی اور سکینی ظاہر کرو، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنے رب کے سامنے بلند کرواوران کے اندرونی حصے کواپنے چېرے کے نمامنے کر کے یارب، یارب کہہ کر دعاء کرو، جو تخص ابیانہ کرے اس کے متعلق بوی سخت ہات فر مائی۔

( ١٨٠٠ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيُّ حَلَّاثِنِي الْمَحَكُمُ يَغْنِي ابْنَ أَبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ قَالَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَبَلَغْنَا الشِّعْبَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكِبْنَا حَتَّى جننا المُزُ دَلِفَة [قال شعيب: إسناده صحيح].

(۱۸۰۰) حضرت فضل والله كتم بين كه جب نبي اليله عرفات سے رواند ہوئے تو ميں ان كے ساتھ تھا، جب ہم لوگ گھا تى ميں

ينج تونى عليه في الركروضوكياء بم يفرسوار موسكة يهاب تك كمرمز دلفه آ پنچ-

( ١٨٠١) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَوْ عَنْ مُجَاهِدٍ بُنِ جَبُرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ حَدَّتَنِي أَخِي الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٍ وَكَانَ مَعَهُ حِينَ دَخَلَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ وَلَكِنَّهُ لَمَّا دَخَلَهَا وَقَعَ سَاجِدًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ يَدُعُو

[قال شعيب: إسناده حسن، احرجه ابن حزيمة: ٣٠٠٧]. [راجع: ٩٧٩٥]

(۱۸۰۱) حضرت ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ مجھے میرے بھائی فضل بن عباس نظافہ نے بتایا کہ جس وقت نبی علیا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہ ان کے ساتھ تھے، نبی مالیلانے وہاں نماز نہیں پڑھی، البتہ وہاں داخل ہو کر آپ مالیلا دوستونوں کے درمیان تجده ریز ہوگئے اور پھر بیٹھ کر دعاء کرنے گئے۔

(١٨٠٢) حَدَّثَهَا هُشَيْمٌ ٱنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ فَأَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ قَالَ وَلَبَّى حَتَّى رَمَّى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ و قَالَ مَرَّةً أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدُتُ

## مُنلاً المَدُن بُل المَدِين المُنظِين المُنظِين المُنظِين المُنظِين المُنظِين المُنظِين المُنظِين المُنظِين الم

الْإِفَاضَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَهُو كَافَّ بَعِيرَهُ قَالَ وَلَبَّى حَتَّى رَمِّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِزَّارًا [قال شعيب: صحيح: وإهذا إسناده ضعيف].

(۱۸۰۲) حضرت فضل بن عباس بھا است مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے واپسی پر نبی ملیظا کی سواری پر چیچے سوار تھے، نبی ملیلا پر سکون انداز میں واپس ہوئے اور جمر وَ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔

(١٨.٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ فَرَأَى النَّاسَ يُوضِعُونَ فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيضَاعِ الْحَيْلِ وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ [قال شعب حسن وهذا إسناده ضعيف].

(۱۸۰۳) حضرت نصل بن عباس ڈاٹھا ''جو کہ عرفہ سے واپسی میں نبی ملیٹا کے ردیف تھے'' کہتے ہیں کہ لوگ اپنی سواریوں کو تیزی سے دوڑ ارہے تھے، نبی ملیٹا کے تھم پر منا دی نے بیاعلان کر دیا کہ گھوڑ ہے اور اونٹ تیز دوڑ انا کوئی نیکی نہیں ہے اس لئے تم اطمینان وسکون اختیار کرو۔

( ١٨٠٥) خَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ أَخِيهِ الْفَضْلِ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنَّى فَبَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ عَرَضَ لَهُ أَعْرَابِيَّ مُرْدِفًا ابْنَةً لَهُ جَمِيلَةً وَكَانَ يُسَايِرُهُ قَالَ فَكُنْتُ ٱنْظُرُ إِلَيْهَا فَنَظَرَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَبَ وَجُهِى عَنْ وَجُهِهَا ثُمَّ أَعَدُّتُ النَّظُرَ فَقَلَبَ وَجُهِى عَنْ وَجُهِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَآنَا لَا الْتَهِى فَلَمْ يَزَلُ

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

## المنااعة المناسبية من المناسبية من المناسبية من المناسبية من المناسبية من المناسبية ال

کر دیا، نبی ملیلانے بھرمیرے چیرے گارخ بدل دیا، تین مرتبہاس طرح ہوالیکن میں بازندا تا تھا، اور نبی ملیلا جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلب مڑھتے رہے۔

( ١٨.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ٱنْبَأْنَا قَيْسٌ عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى يَوُمَ النَّحْرِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةً الْعَقَّبَةِ [راضح: ١٧٩١]

(۱۸۰۷) حضرت فضل بن عباس والمنظمة على عبروى ہے كەنبى عليكا يوم النحر كوجمرة عقبه كى رمى تك تلبيه كہتے رہے۔

(١٨.٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَامِرٍ الْآَحُولِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [راجع: ١٧٩١]

( ۱۸۰۷ ) حضرت فضل بن عباس ڈپھنا ہے مروی ہے کہ وہ مز دلفہ ہے واپسی پر نبی ملیکا کی سواری پر چیچے سوار تھے ، نبی ملیکیا جمر ہُ عقہ کی رمی تک تلبسہ کہتے رہے ۔

( ١٨٠٨) حَلَّثَنَا رَوُحٌ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بُنَ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى فِي الْحَجِّ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ [راحع: ١٧٩١]

(۱۸۰۸) حضرت فضل بن عباس ٹاپٹنا سے مروی ہے کہ وہ مز دلفہ سے دالیسی پر نبی علیقا کی سواری پر چیجے سوار تھے، نبی علیقا یوم النحر کو جمر ؤ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔

( ١٨.٩) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحُولِ وَجَابِرٍ الْجُعُفِيِّ وَابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّجُورِ وَاحِع: ١٧٩١]
التَّحُو [راجع: ١٧٩١]

(۱۸۰۹) حَضرت فضل بن عباس کا شاہے مروی ہے کہ وہ مز دلفہ ہے واپسی پر نبی طابقا کی سواری پر پیچھے سوار تھے، نبی عالیقا یوم النحر کو جمر و عقبہ کی رمی تک تلبید کہتے رہے۔

( ۱۸۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ جَابِرٍ وَعَامِرٍ الْأَخُولِ وَابْنِ عَطَاءٍ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَصْلَ بُنَ عَبَّاسٍ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ بُلَتِي يُوْمَ النَّحْرِ حَتَّى رَمِّى الْحَمْرَةَ [راحع: ١٩٩١] (١٨١٠) حفرت فَصْل بن عباس فَيَّهُ سے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے والبی پر ٹی عَلِیہ کی سواری پر پیچھے سوار تھے، ٹی عَلَیہ الْحَرَ کو جرؤ عقیہ کی رئی تک تبییہ کہتے رہے۔

(١٨١١) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنِي مُشَاشٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَفَة بَنِي هَاشِمٍ أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَعَجَّلُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ [قال الألباني: حسن صحيح الإسناد (النسائي: ١٦١٥٥) قال شعيب: إسناده صحيح] هي مُنلاً احَدُن بل بينية مترج كي ١٩٤٤ كي ١٩٥٨ كي منتلاً إحباس عيناه

(۱۸۱۱) حضرت فضل بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے تھم دیا تھا کہ بنو ہاشم کی عورتیں اور بچے مز دلفہ سے رات ہی کومٹی جلدی چلے جائیں۔

(۱۸۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسیے بھی مروی ہے۔

( ۱۸۱٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنِ الْأَحُولِ وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمُوةَ يَوْمَ النَّحْرِ [راحع: ١٧٩١] الْفَضُلِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمُوةَ يَوْمَ النَّحْرِ [راحع: ١٧٩١] الْفَضُلِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِي رَبَى عَلِيًا لِي مِن الْمَعْرِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَن مَى اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ مُن مُن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا مُنْ مُنْ مُن مُن اللهُ عَلَيْهِ مُن مُن مُن اللهُ عَلَيْهِ مُن مُن اللّهُ عَلَيْهِ مُن اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ مُن اللّهُ عَلَيْهِ مُن مُن مُن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مُن اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

( ١٨١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَفُصٌ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبُد اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي آبِيهِ عَنْ عَلِي بُنِ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي أَبِيهِ عَنْ عَلِي بُنِ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَوَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ [صححه ابن عزيمة (٢٨٨١ و ٢٨٨٧) عنال الألباني: صحيح (النسائي ٥/٩٥٧)]

(۱۸۱۵) حضرت فضل بن عباس على سے مروى ہے كہ تى مايلا يوم الخر كو جمرة عقبه كى رئى تك تلبيد كتے رہے، نبى مايلان ا سات ككرياں مارى تھيں اور برككرى كے ساتھ تجبير كہتے جارہے تھے۔

( ١٨١٦) حَلَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبِيْدٍ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصُٰلِ قَالَ ٱفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَأَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ رِذْفُهُ فَجَالَتُ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ آنُ يُفِيضَ وَهُوَ رَافِعٌ يَكَيْهِ لَا تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ فَلَمَّا أَفَاضَ سَارَ عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمُعًا ثُمَّ

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

## مُنالِهَ أَمْرِينَ بِلِيَنِي مِنْ الْمُعَالِقُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ٱقَاضَ مِنْ جَمْعِ وَالْفَصْلُ رِدْفَهُ قَالَ الْفَصْلُ مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [قال شعيب: إسناده صحيح، اخرجه ابويعلى: ٦٧٣٢]. [انظر: ١٨٠٠، ١٨٠٠]

(١٨١٧) حضرت فضل بن عباس وللها سے مروى ہے كه نبى عليا جب عرفات سے روانہ ہوئے تو آ ب مُلَا لَيْكُمْ كے بيجيے حضرت اسامہ بن زید ڈاٹٹؤ بیٹھے ہوئے تھے،اونٹن نبی مالیلا کو لے کر گھومتی رہی ، نبی مالیلا روا تکی سے قبل عرفات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے · کھڑے ہوئے تھ کیکن ہاتھوں کی بلندی سرسے تجاوز نہیں کرتی تھی ، جب نبی علیشاوہاں سے روانہ ہو گئے تو اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے مز دلفہ پنچے اور جب مز دلفہ سے روانہ ہوئے تو نبی علیلا کے پیچھے حضرت فضل مٹالٹھ سُوار تھے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیلا جمر ہ عقبہ کی رمی تک مسلسل ثلبیہ پڑھتے رہے۔

( ١٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٌّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا وَنَحُنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا فَقَامَ يُصَلِّى قَالَ أَرَاهُ قَالَ الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كُلَيْبَةٌ لَنَا وَحِمَارٌ يَرْعَى لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنِهُمَا شَيْءَ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا [إسناده ضعيف فهو معضل، اخرجه عىدالرزاق: ۲۳۰۸]. [انظر: ۲۷۹۷]

(۱۸۱۷) حضرت فضل بن عباس ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقائے ہمارے سی ویہات میں حضرت عباس مثالثیّا سے ملا قات فر مائی، اس وقت ہمارے پاس ایک مؤنث کتا اور ایک مؤنث گدھا تھا، نبی علیہ انے عصر کی نماز پڑھی تو وہ نبی علیہ کے سامنے ہی رہے اوران کے اور نبی ملیّھ کے درمیان کوئی چیز حائل نہتھ۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِى الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسِ قَالَ أَتَتُ امْرَأَةٌ مِنْ خَفْعَمٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِي ٱدْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْعٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى دَائِتِهِ قَالَ فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ [صححه البحاري (١٨٥٣) ومسلم (١٣٣٥) وابن حزيمة (٣٠٠٠)] [انظر: ٢١٨٨٢

معاملے میں میرے والدیر اللہ کا فریضہ عائد ہو چکا ہے لیکن وہ اشنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ سواری پربھی نہیں بیٹھ کئے ؟ نبی ملیکھا نے فر مایان کی طرف ہے تم مج کرلو۔

( ١٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُوَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَخَلَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ حِينَ دَخَلَهُ وَلَكِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ فَنَزَلَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ [راحع: ١٧٩٥]

(۱۸۱۹) حضرت فضل بن عباس بھائنا ہے مروی ہے کہ تبی علیقا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو نے کیکن نما زنہیں پڑھی ،البتہ باہرنکل کر باب كعبير كے سامنے دورگعتيں پڑھي تھيں۔

( ١٨٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا يَعْنِى ابُنَ أَبِى زَائِدَةً حَدَّثَنِى عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُدُفَ أَسُامَةً بُنَ زَيْدٍ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى جَاءَ جَمُعًا وَٱرْدَفَ الْفَصْٰلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى جَاءَ جَمُعًا وَٱرْدَفَ الْفَصْٰلَ بُنَ عَبَّاسٍ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى جَاءَ جَمُعًا وَٱرْدَفَ الْفَصْٰلَ بُنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [راجع: ١٨١٦]

( ۱۸۲۱) حَلَّاثَنَا رَوْحٌ حَلَّاثَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ وَابُنُ بَكُو قَالَا حَلَّاثَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى آبُو النَّبِيْرِ اللَّهِ الْجُبَرَهُ آبُو مَغْبَهِ مَوْلَى انْنِ عَبَّاسٍ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَوْلَى انْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَوْلَى انْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ عَرَفَةً وَغَدَاةٍ جَمْع لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ السَّكِينَة وَهُو كَافَّ نَافَتهُ حَتَّى إِذَا دَحَلَ مِنى حِينَ هَبَعُ عَرَفَةً وَعَدَاةٍ جَمْع لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ السَّكِينَة وَهُو كَافَّ نَافَتهُ حَتَى إِذَا دَحَلَ مِنى حِينَ هَبَعُ مَعْتُوا عَلَيْكُمْ السَّكِينَة وَهُو كَافَّ نَافَتهُ حَتَى إِذَا دَحَلَ مِنى حِينَ هَبَعُ مَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيلِهِ هَبَطُ مُحَسِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْمَعَدُونِ الَّذِى يُومَى بِهِ الْجَمُورَةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيلِهِ كَمَا يَخُولُونُ الْإِنْسَانُ [راحع: ١٧٩٤]

(۱۸۲۱) حضرت فضل بن عباس رفیها سے مروی ہے کہ عرفہ کی رات گذار نے کے بعد جب صبح کے وقت ہم نے واد کی حزد لفہ کو چھوڑا ہے تو نبی علیا اپنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے چھوڑا ہے تو نبی علیا اپنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ واد کی محسر سے اتر کر جب نبی علیا مٹی میں واخل ہوئے تو فر مایا تھیکری کی تنگریاں لے لوتا کہ دلمی جمرات کی جاسسے، اور نبی علیا اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرنے لگے جس طرح انسان کنگری چھیئے وقت کرتا ہے۔

( ۱۸۲۲) حَلَّاثُنَا رَؤْحٌ حَلَّاثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَلَّاثِنِى سُلَيْمَانُ أَنُ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْٰلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنُ خَثْعَمٍ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِى أَذْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِى الْحَجِّ وَهُوَ شَيْحٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ قَالَ فَحُجَّى عَنْهُ [راحع: ١٨١٨]

(۱۸۲۲) حضرت نُضُّل ڈاٹیئا ہے مروی ہے کہ قبیلہ ُ خشم کی آبیک عورت ٹبی طالیقا کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! جج کے معاطعے بین میرے والد پر اللہ کا فریضہ عائد ہو چکا ہے لیکن وہ اٹنے بوڑھے ہو پچکے ہیں کہ سواری پر بھی نہیں جیٹھ کتے ؟ نبی طیفا نے فرمایاان کی طرف ہے تم جج کرلو۔

(۱۸۲۲) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنَّى وَآبُو أَحُمَدُ يَعْنِى الزَّبَيْرِيَّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثِنِى الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنُ الْمُزْدَلِفَةِ وَأَعْرَابِيٌّ يُسَايِرُهُ وَرِدْفُهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ قَالَ الْفَضُلُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِى يَصْرِفَنِى عَنْهَا فَلَمْ يَوَلُ يُلْبَى ۷۷۷۷.Islamuruubook.brogspot.com

حَتَّى رَمَّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ [راحع: ٥١٨٠]

(۱۸۲۳) حضرت نصل ڈگائیؤ کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ سے منی کی طرف واپسی پر نبی علیا کا ردیف تھا، ابھی آپ تکالیا کی ا رہے تھے کہا میک دیہاتی اپنے بیچھے اپنی ایک خوبصورت بیٹی کو بٹھا کر لے آیا، وہ نبی علیا سے باتوں میں مشغول ہو گیا اور میں اس لڑکی کو دیکھنے لگا، نبی علیا نے مجھے دیکھ لیا اور میرے چرے کا رخ اس طرف سے موڑ دیا، اور نبی علیا جرہُ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ بڑھتے رہے۔

( ١٨٢٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ جَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عُلَاثَةَ عَنْ مَشْلَمَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَبُرِحَ ظَبْىٌ فَمَالَ فِى شِقِّهِ فَاحْتَضَّنْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَطَيَّرُتَ قَالَ إِنَّمَا الطَّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ [إسناده ضعيف]

(۱۸۲۴) حضرت فضل بن عباس پھٹھ ہے مروی ہے کہ ایک دن میں نبی ٹلیٹا کے ساتھ ٹکلا ، اچا تک ہمارے قریب سے ایک ہرن گذر کرایک سوراخ میں گھس گیا ، میں نے اسے پکڑلیا اور نبی ٹلیٹا سے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے شگون لیا ہے؟ فر مایا شگون تو ان چیز وں میں ہوتا ہے جوگذر گئی ہوں۔

( ١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ [راحع: ١٧٩١]

(۱۸۲۵) حضرت فضل بن عباس رفی است مروی ہے کہ نبی علیظ جمرہ عقبہ کی رفی تک تلبیہ کہتے رہے تھے۔

( ١٨٢٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ بَنَى يَعْلَى بْنُ عُقْبَةً فِي رَمَضَانَ فَأَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَقِى أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَفْطِرُ قَالَ أَفَلا أَصُومُ هَذَا الْيَوْمَ وَأَجْزِئُهُ مِنْ يَوْمِ آخَرَ قَالَ أَفْطِرُ فَآتَى مَرُوَانَ فَحَدَّثَهُ فَلَوْمَ نِينَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ قَدْ كَانَ يُصْبِحُ مَرُوَانَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ الْقَ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ جَارٌ جَارٌ فَينَا جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُصُبِحُ صَائِمًا فَرَجَعَ إِلَى مَرُوَانَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ الْقَ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ جَارٌ جَارٌ فَينَا جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُصُبِحُ صَائِمًا فَوَرَجَعَ إِلَى مَرُوانَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ الْقَ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ جَارٌ جَارٌ فَيَا فَقَالَ أَيْقِيهُ فَقَالَ أَيْنِ بَعْدَ فَقَالَ إِنِّى لَمْ ٱسْمَعْهُ مِنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَقَالَ إِنِّى لَمْ ٱسْمَعْهُ مِنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَقَالَ أَيْنِهِ الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ فَلَقَيْهُ فَعَدَّتُهُ فَقَالَ إِنِّى لَمْ ٱسْمَعْهُ مِنْ النَّيِّ مَا يَعْلَى مَنْ حَدَّثُكُهُ قَالَ إِيَّاكَ مَا اللهُ فَسَلَمُ اللهُ اللهُ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ فَلَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيتُ رَجَاءً فَقُلْتُ حَدِيثُ يَعْلَى مَنْ حَدَّتُكُهُ قَالَ إِيَّاكَ حَدَّاتُهُ إِنَا شَعِيبَ: صَحْعَ وهذا شند حسن في الشواهد، احرجه النسائي في الكبرى: ١٤-أَ

(۱۸۲۷) یعلی بن عقبہ نے ماہ رمضان میں شادی کی ، رات اپنی بیوی کے پاس گذاری ، صبح ہوئی تو وہ جنبی ہتے ، انہوں نے حضرت الوہریرہ ڈٹائٹڑ سے ملا قات کی اور ان سے بیمسکلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ روزہ ندر کھو، پیعلی نے کہا کہ میں آج کاروزہ رکھ کرکسی دوسرے دن کی نیت ٹدکرلوں؟ فرمایاروزہ ندر کھو، پھر پیعلی مروان کے باس آئے اور ان سے بیرواقعہ بیان کیا۔

مروان نے ابوبکر بن عبدالرحمٰن کوام المؤمنین کے پاس پیرستگدوریافت کرنے کے لئے بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات نبی علیظا بھی صبح کے وقت جنبی ہوتے تھے اور ایسا ہونا احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، پھر نبی علیظاروزہ بھی رکھ لیتے تھے،

## المَّنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنِ

قاصدنے مروان کے پاس آ کریہ بات بتادی، مروان نے بعلی سے کہا کہ جا کریہ بات حضرت ابو ہر میں ڈاٹٹٹ کو بتانا، بعلی نے کہا کہ وہ میں مروان نے کہا کہ میں منہیں قتم دیتا ہوں کہان سے مل کرانہیں سے بات ضرور بتانا۔

چنا نچریعلی نے ان سے ملاقات کی اور انہیں بیر حدیث سنائی، حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹ کہنے لگے کہ میں نے وہ بات نبی علیہ سے خود نہیں من تھی، بلکہ جھے وہ بات فضل بن عباس نے بنائی تھی، راوی کہتے ہیں کہ بعد میں میری ملاقات رجاء سے ہوئی تو میں نے ان سے بو چھا کہ یعلی کی بیر حدیث سنائی ہے۔ نے ان سے بو چھا کہ یعلی کی بیر حدیث سنائی ہے۔ نے ان سے بو چھا کہ یعلی کی بیر حدیث سنائی ہے۔ رام ۱۸۲۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُو ابْنُ جَعُفُر وَرُوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ عَلِی بُنِ زَیْدٍ عَنْ یُوسُف عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الْفَصْلِ آنَّهُ کُانَ رَدِیفَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ النَّحْوِ فَکَانَ یُلَبِّی حَتَّی رَمَی الْجَمُوةَ قَالَ رَوْحٌ فِی الْحَمْوةَ قَالَ رَوْحٌ فِی الْحَمْوةَ قَالَ رَوْحٌ فِی الْحَدِیثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ یُوسُف بُنَ مَاهَكَ کِلَاهُمَا قَالَ ابْنُ مَاهَكَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمُ النَّحْوِ فَکَانَ یُلَبِّی حَتَّی رَمَی الْجَمُوةَ قَالَ رَوْحٌ فِی مَدِیثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ یُوسُف بُنَ مَاهَكَ کِلَاهُمَا قَالَ ابْنُ مَاهَكَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ یَوْمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمُ اللَّهُ عَلَیْهِ قَالَ حَدِیثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ یُوسُف بُنَ مَاهَكَ کِلَاهُمَا قَالَ ابْنُ مَاهَكَ الْمَالَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُلُولَ الْمَالَ اللَّهُ عَالَ الْمَالَ اللَّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ مُنَا الْمَالَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُلُونَا الْمَالَ الْمَالَالَةِ الْمَلْكَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ الْتُحْرِقِیْكَ اللَّهُ عَلَیْ الْمَالَا اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَلُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَقُلُ اللَّهُ الْمَالَلُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَكَ الْمُمَالَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَقُلُ اللَّهُ الْمَالَقُلُ الْمَالَقُلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمَالَقُلُ الْمَلِيْ الْمَالَقُلُ الْمَالَةُ الْمَالَقُلُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَ

(۱۸۶۷) حضرت فضل بن عباس ٹاٹھا سے مروی ہے کہ وہ مز دلفہ سے والیسی پر نبی ملیٹا کی سواری پر چیجھے سوار تھے، نبی ملیٹا جمر ہ عقبہ کی رمی تک تلبید کہتے رہے۔

( ١٨٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُلِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَأْنَتُ جَارِيَةٌ خَلْفَ آبِيهَا فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُرِفُ وَجُهِى عَنْهَا فَلَمْ يَزَلُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنِّى رَهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُبِّى حَتَّى رَمَى الْجُمُرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ [راحع: ١٨٠٥]

( ١٨٢٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِى عَزُرَةُ عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ الْفَصْلَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمْ تَرُفَعُ رَاحِلَتُهُ رِجُلَهَا غَادِيَةً حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا قَالَ و حَدَّثَنِى الشَّعْبِيُّ أَنَّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعِ فَلَمْ تَرُفَعُ رَاحِلَتُهُ رِجُلَهَا غَادِيَةً حَتَّى أَنَّا مَامَةً حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعِ فَلَمْ تَرُفَعُ رَاحِلَتُهُ رِجُلَهَا غَادِيَةً حَتَّى أَسَامَةً حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعِ فَلَمْ تَرُفُعُ رَاحِلَتُهُ رِجُلَهَا غَادِيَةً حَتَى

رَمْي الْجَمْرَةُ [قال شعيب: صحيح إسناده حسن، اخرجه ابويعلى: ٦٧٢٢]

(۱۸۲۹) حفرت فضل و المقال المنظر المن

## هي مُنالاً أَمْرُقُ بِل يَنْ مِنْ الْمَالِمُ فَيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الْكَعْبَةِ فَسَبَّحَ وَكَبَّرَ وَدَعَا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَهُ وَلَمْ يَرْكُعْ وَلَمْ يَا لَكُهُ وَلَمْ يَمْ وَلَمْ يَرْكُعْ وَلَمْ يَرْكُعْ وَلَمْ يَرْكُونُ وَلَمْ يَا لَهُ وَلَمْ يَرْكُمْ وَلَمْ يَرْكُونُ وَلَمْ يَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَا يَعْمَلُوا وَلَمْ يَرْكُونُ وَلَمْ يَعْمِلُوا وَلَمْ يَعْمُ وَلَكُمْ وَلَمْ يَعْمُ وَكُمْ وَلَوْعُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَعْمُ وَلَمْ لَعْمُ وَلَمْ يَعْمُ وَلَمْ يَعْمُوا وَلَمْ يَعْمُ وَلَمْ يَعْمُ وَلَمْ لَعْمُ وَلَمْ لَمْ يَعْمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ لَعْمُ وَلَمْ لَعْمُ وَلَمْ لَعْمُ والْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُوا وَلَمْ يَعْمُونُوا وَلَمْ لَا لَا لَعْمُ لِمُ عَلَا لِمُعْمُولُوا لَمْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمُولُوا وَلَمْ لَا لَعْمُ لَمْ إِلَا لَمْ لَعْمُ لَا لِمُ لَعْمُ وَلَمْ لَمُوا لِمُعْمُولُوا لَمْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُ لِمُعْلِقُولُوا لَمُ لَمْ لَمُ لِمُوا لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لَعْلِمُ لِمُوا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لَعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لَعْلِمُ لَمْ لَعْلِمُ لَمُعْلِمُ لَمْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِم

(۱۸۳۰) حضرت فضل بن عباس بڑا ہی ۔ مروی ہے کہ نبی علیا خانہ کعبہ کے اندر کھڑ ہے ہوئے اور تبییج وَکبیر کہی ،اللہ سے دعاء کی اوراستغفار کیا،کیکن رکوع سجدہ نہیں کیا۔

(١٨٣١) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ شُجَاعٌ عَنُ خُصَيْفٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْدَفَ أُسَامَةً مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى جَمْعٍ وَٱرْدَفَ الْفُضُلَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنَّى فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ [راحع: ١٧٩١].

(۱۸۳۱) حضرت فضل بن عباس والله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید واللہ کواپنے پیچھے بٹھار کھا تھا اور وہ مزدلفہ سے والہی پر نبی علیا کا کسواری پر پیچھے سوار تھے، نبی علیا جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔

(۱۸۳۲) أُنْبَأَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكُويِمِ عَنُ سَعُلِهِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَزَلُ يُلَبِّى جَتَّى رَمَى جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ [راحع: ١٧٩١] (١٨٣٢) حفرت فضل بنعباس عَلَيْهِ سے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے والیسی پر نبی عَلِیہ کی سواری پر چیچے سوار تھے، نبی عَلِیهِ جَرهٔ عقیہ کی رمی تک تلبید کہتے رہے۔

( ١٨٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنُ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ تَضِبُلُ الضَّالَّةُ وَيَتُمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَكُونُ الْحَاجَةُ [قال البوصيرى: هذا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنَّهُ قَدْ تَضِبُلُ الضَّالَّةُ وَيَتُمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَكُونُ الْحَاجَةُ [قال البوصيرى: هذا إسناده فعيض]. [انظر: ١٨٣٤]

[772, 17940

(۱۸۳۳) حضرت فضل ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیٹانے ارشا دفر مایا جس شخص کا حج کا ارادہ ہو، اسے بیارادہ جلد بورا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری کم ہوجاتی ہے، بھی کوئی بیار ہوجا تا ہے اور بھی کوئی ضرورت آٹرے آجاتی ہے۔

( ١٨٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسُرَائِيلَ الْعَبُسِيُّ عَنُ فُصَيْلِ بْنِ عَمْرٍو غَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ غَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضُٰلِ آوُ أَحَدِهِ مَمَاعَنِ الْآخَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنَّهُ قَدُ يَمُرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعُوضُ الْحَاجَةُ [راحع: ١٨٣٣].

(۱۸۳۴) حضرت تفضل ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے ارشاد فرمایا جس شخص کا حج کاارادہ ہو، اسے بیارادہ جلد پورا کر لیٹا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری کم ہوجاتی ہے، بھی کوئی بیار ہوجاتا ہے اور بھی کوئی ضرورت آٹرے آجاتی ہے۔

# حَدِيثُ تَمَّامِ بُنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ اللَّهُ مَعَ لَهِ الْمُطَّلِبِ اللَّهُ المُطَّلِبِ اللَّهُ المُطَّلِبِ اللَّهُ المُعَامِدِيثِينِ مَعْرِت مِمَّام بن عباس اللَّهُ المَا كَلَ حديثين

( ١٨٣٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى عَلِمٌّ الزَّرَّادِ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بُنُ تَمَّامِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُتِى فَقَالَ مَا لِى أَرَاكُمْ تَأْتُونِى قُلْحًا اسْتَاكُوا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُّوءَ [إسناده ضعيف]

(۱۸۳۵) حضرت تمام بن عباس بھی ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیہ کی خدمت میں پچھلوگ حاضر ہوئے ، نبی علیہ نے ان سے فرمایا کیابات ہے، جھے تمہارے دانت پیلے زرد دکھائی دے رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو، اگر جھے اپنی امت پر دشواری کا احساس نہ ہوتا تو میں ان پرمسواک کواسی طرح فرض قرار دے دیتا جیسے وضو کو فرض قرار دیا ہے۔

( ١٨٣٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُفَّ عَبُدَ اللَّهِ وَعُيَيْدَ اللَّهِ وَكَثِيرًا مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ سَبَقَ إِلَىَّ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ فَيُقَبِّلُهُمْ وَيَلْزَمُهُمْ [إسناده ضعيف]

(۱۸۳۷)عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ جناب رسول الله فاللی عبداللہ اور کثیر''جو کہ حضرت عباس ڈاٹٹو کے صاحبز ادگان تھے''کوا کیک صف میں کھڑا کرتے اور فرماتے کہ جومیرے پاس پہلے آئے گا،اسے یہ یہ ملے گا، چنانچہ یہ سب دوڑ کر نبی ملیا ا پاس آئے ،کوئی پشت پرگرتا اورکوئی سینہ مبارک پرآ کرگرتا، نبی علیا انہیں پیار کرتے اور اپنے جسم کے ساتھ لگاتے۔

# حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ اللَّهُ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ اللَّهُ اللهِ مُن اللَّهُ اللهِ مُن اللهُ اللهِ مُن اللهُ اللهِ اللهِ مِن اللهُ اللهِ الله

(۱۸۲۷) حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَآنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَبَّاسِ قَالَ جَائَتُ الْعُمَيْصَاءُ أَوْ الرُّمَيْصَاءُ أَوْ الرَّمَيْصَاءُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌّ غَيْرُهُ [قال الألباني صحيح (النسائي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌّ غَيْرُهُ [قال الألباني صحيح (النسائي ١٤٨٠) والويعلى: ١٧١٨].

(۱۸۳۷) حفرت عبیداللہ بن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ ایک عورت''جس کا نام غمیصاء یارمیصاء تھا'' نبی علیہ کی خدمت میں اپنے خاوند کی شکایت لے کرآئی، اس کا کہنا بیتھا کہ اس کا خاوند اس کے قریب پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر بھی آگیا، اس کا خیال بیتھا کہ اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے، اصل بات بیہ ہے کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ شادی کرنا جا ہی ہے نہ نبی علیہ اس عورت سے مخاطب ہو کرفر مایا تہارے لیے ایسا کرنا اس وقت تک جا رُنہیں ہے جب تک تہارا شہداس (پہلے شوہر) کے علاوہ کوئی دوسرا مرونہ چکھ لے۔

 $\frac{1}{4} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac$